



## ضرورى وضاحت

ایک مسلمان جان بوجھ کر قرآن مجید، احادیث رسول منافیلی اور دیگر دین کتابول میں غلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا مجول کر ہونے والی غلطیوں کی تصبح و اصلاح کے لیے بھی ہمارے ادارہ میں مستقل شعبہ قائم ہے اور کسی مجھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تصبح پر سب بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تصبح پر سب سے زیادہ توجہ اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔ تاہم چونکہ میں سب کام انسانوں کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لیے پھر بھی فلطی کے رہ جانے کا امکان ہے۔ لہٰذا قار کین کرام سے گزارش ہے کہ اگر ایکی کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ کو مطلع فرما دیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح ہو سکے۔ یکی کے اس کام میں آپ کا تعاون صدقہ جو سکے۔ یکی کے اس کام میں آپ کا تعاون صدقہ جاریہ ہوگا۔

## تنبيه

ہمارے ادارے کا نام بغیر ہماری تحریری اجازت بطور ملنے کا پید ، ڈسڑی بیوٹر ، ناشر یاتقسیم کنندگان وغیرہ میں نہ لکھا جائے ۔بصورت ویگراس کی تمام تر ذمہ داری کتاب طبع کروانے والے پرہوگی ۔ادارہ ہذااس کا جواب دہ نہ ہوگا اور ایسا کرنے والے کے خلاف ادارہ قانونی کارروائی کاخت رکھتا ہے، المالح المال

جمله حقوق ملكيت تجق نا شرمحفوظ مين



مكتب حانيرين

نام كتاب÷

مترحمب<sub>÷</sub>

ناشر ÷

مصنعنان فيتبي

(جلدنمبرا)

مولانا مخداونس سرفر زملا

كمتث بعابز يطا

مطبع ÷

خضرجاويد پرنٹرز لا ہور

COTO

اِقْراْ سَنتْرِعْزَنِي سَنتْرِيتِ ارْدُو بَاذَادُ لاهَورِ فون:37224228-37355743



المجلد أب

صيفْ برا ابندا تا مرين بر ٢٠٣٩ باب: إذا نسى أن يَقْرَأُ حَتَّى رَبَّعَ ، ثُمَّ ذَكَّرَ وَهُورَاكِعٌ

المجلد نمبرا

مديث فبر ٨٠٣٨ باب: في كنس السَسَاجِي تَا صيت فبر ٨١٩٨ باب: في الْكُلَامِرِ فِي الصَّلَاةَ

(جلدنمبر)

صين نبر ١٩٩٨ باب: في مَسِيْرَة كُورُتُقصر الصَّلاة تا

صيت نبر ١٢٢٧ باب: مَنْ كَرِهَ أَنْ يُسْتَقَى مِنَ الآبَارِ الَّتِي بَيْنَ الْقُبُورِ (جلد نمبر)

صيتنبر١٢٢٤ كتَابُ الأيْمَانِ وَالنُّنُّ وُر

تا صيت فبرا ١٦١٥ كِتَابُ الْهَنَاسِكِ: باب: في المُحْرِمِ يَجْلِسُ عَلَى الْفِرَاشِ الْهَصْبُوغِ

المجلد عبره

صيف بر١٩١٧ كِتَابُ النِّكَاحِ تَأْصِيف بِم١٩٢٨ كِتَابُ الظَّلَاقِ باب: مَا قَانُوْ الْحَيْضِ ؟

المجدمرا

مديث نبر ١٩٦٣٩ كِتَابُ الْجِهَادِ ٢٠

مريضْ بر ٢٣٨٥٩ كِتَابُ الْبُيُوعِ باب: الرّجل يَقول لِغُلَامِه مَا أَنْتَ إِلَّا حُرّ



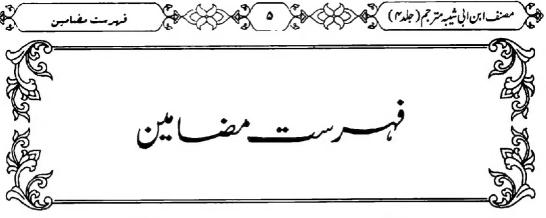



| <b>71</b>               | نذركے كفارے كابيان                                                                | 66       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                         | نذر كا أكرنام نه ليتوكياس بركفاره بي؟                                             | (3)      |
|                         | ا یک شخص کے ذمہ نذر تھی اس نے ایک دن کاروزہ رکھااس دن بوم الفطریا یوم الاضیٰ آجا۔ | 6        |
| ۳۱                      | بعض حضرات فرماتے ہیں کہ شم کا کفارہ نصف صاع ہے                                    | •        |
| ٣٣                      |                                                                                   | <b>©</b> |
| ٣٣                      |                                                                                   | 6        |
| ra                      |                                                                                   | •        |
| ra                      | کوئی شخص بیوی کو یوں کہہ دی تو میرے لئے فلاں کی بیوی کی پشت کی مانند ہے           | <b>G</b> |
| ro                      | کوئی یوں کہددے کہ تو میرے لیے میری ماں کے پیٹ کی طرح ہے                           | •        |
| ں کوحیض آ جائے تو کیاوہ | کوئی عورت قبل خطاء کے کفارہ کے روزے رکھر ہی ہوتو روز کے کمل کرنے ہے پہلے ہی ۲۱    | •        |
| <b>ለ</b> ዛ              | انہی روز وں کوکمل کرے گی یانے سرے سے روزے رکھے گی                                 |          |
| ۳۷                      | قتم کے کفارہ میں تین روزے رکھے پھراس کو پیض آ جائے                                | 3        |
| <b>6</b> ′/             | كونُ شخص قر آن كالشمكول زائر بركارير؟                                             | Ç.       |

| <b>&amp;</b> }_ | فهرست مضامين |                                   | <u> </u>          | $\raisebox{-4pt}{$\nearrow$} \raisebox{-4pt}{$\nearrow$} \raisebox-4pt}{$\nearrow$} \raisebox-4pt}{$ | ترجم (جلدمه)       | مصنف ابن الى شيبه    |            |
|-----------------|--------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------|
|                 |              | •••••                             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | لَنَكُرُ ا،مجنون اور | <b>(;)</b> |
| ۳٩              |              |                                   | ?ر                | ائے گا کہ بیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اكرنا كافى بوجا    | ولدالزنى غلام ادأ    | 0          |
| ۵•              |              |                                   | •••••             | بائےگا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | اد کرنا کافی ہوہ   | كيا كا فرغلام آزا    | 0          |
| ۵۱              |              |                                   |                   | t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | برغلام آ زاد کر    | کفارات میں م         | 0          |
| ۵۲              |              |                                   | فا كنهيس؟         | فی ہوجائے گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مركوآ زادكرنا كاذ  | كفاره ميں ام ول      | <b>©</b>   |
|                 |              |                                   | ٤٤?               | نا كانى ہوجا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ں کا بچیآ زاد کر   | مكا تنبدلونڈى يا ا   | 0          |
| ۵٣              | ••••         | ن دیناہے                          | آزاد کرنااور تاوا | ےاس پرغلام آ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ہے جنین گر ہے      | جس شخص کی وجہ        | (3)        |
| ۵۳              | •••••        |                                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                      | (3)        |
| ۵٣              |              |                                   | 2                 | رى قتم كھائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مكى ياايينے وال    | كوئى شخص غيرالأ      | 0          |
|                 |              |                                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | كوئي شخص لعمري       | <b>③</b>   |
| ۵۸              |              |                                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | كوئي فخص حلفية       | <b>(?)</b> |
| ۵۹              | ••••         | اكياجائے گا                       | کے بعد کفارہ اد   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | بعض حضرات فر         | (3)        |
| ۱۱              |              | ہ<br>کی اجازت دی ہے               | ) گفاره ادا کرنے  | نے ہے بل ہی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نے حانث ہو۔        | بعض حضرات۔           | (3)        |
| ٦٢              |              |                                   | فتلاف             | وراس ميسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | لفارہ ہیں ہےا      | ووشمیں جن پر ا       | (3)        |
| ۳               |              |                                   | •••••             | اجائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | پایر گفاره ادا کیا | فتم يمين ہےاس        | <b>(:)</b> |
| ۲۳              | ندند کیے)    | ب ساتھ اللہ کی شم نہ کیے (بالا    | بیں بنتی جب تک    | ب تك يمين<br>ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ماتے ہیں شمۃ       | بعض حضرات فر         | <b>(3)</b> |
|                 |              | کے نام کی یا مجھ پر نذر ہے تو ہیہ |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                      | (3)        |
| ٧٧              |              |                                   | •••••             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | كوئي فخض ايك         | (3)        |
| ٧٧              |              |                                   |                   | ے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | نلام كاهد بيكر.    | كوئى مخص كھريا:      | (3)        |
| ۷٠              |              | 982                               | واس كاكيا كياجا   | بیکی جائے تو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ندك ليحد           | کوئی چیز بیتانا      | <b>③</b>   |
| ۷٠              | ې            | راس کی جگه صدقه کواختیار کیا      | ند کرتے ہیں او    | بے هدید کونالیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | بٹ اللہ کے لیا     | بعض حضرات بر         | <b>(:)</b> |
| ۷۱              |              | ان کے درمیان وقفہ کیا جائے        | ں جائیں گے یا     | ے لگا تارر تھیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | کے تین روز _       | فتم کے کفارے         | (3)        |
|                 |              |                                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                      | (3)        |
| ۷۵              |              | دیں گے؟                           | ں گااس کو کیا تھم | رخی نبیں کروا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | انھالے کہ صلہ      | كوئى شخص حلف         | <b>(:)</b> |
| ۷٦              | ت کرے        | ہے اس حال میں شرعی ملا قاب        | م ہواور مرداس۔    | ے قضا کرر ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مان کےروز _        | كوئى عورت رمض        | (3)        |
|                 |              |                                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                      |            |

| و نهرست مضامین که                     | مصنف ابن الىشىبەس جم (جلدىم)                                                                                              |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۷٦                                    | سن سی مخص کو بادشاہ تم دیدے کہ مجھے فلاں شخص کے مال کی خبر د                                                              |
| رنا كافي جوجائكا؟                     | کوئی مخص قتم اٹھالے کہ وہ اپنے غلام کوضرور مارے گا ،تو کتنا ما                                                            |
| در کےکارے                             | کو کی مخص ظہار کے روز وں کے دوران بیوی سے شرع ملاقات                                                                      |
|                                       | کو کی مخص احرام کے ساتھ تتم اٹھالے تواس کا کیا کفارہ ہوگا؟.                                                               |
|                                       | کو کی مخص یوں شم اٹھائے اللہ کی شم میں عنقریب تیرے پاس آ                                                                  |
|                                       | کوئی مخص نذر مانے کہ دواپی ناک میں کیل ڈالے گا، (نکیل َ                                                                   |
|                                       | مرداورعورت پیدل چلنے کی قشم اٹھا لے کیکن اس کی طاقت ندر تھی                                                               |
| •                                     | کوئی مخص یوں کہے کہ مجھ پر بیت اللّٰہ کی طرف چلنا ہے اور یور                                                              |
|                                       | بيدل چلنا،تو كياس پر بچهدلا زم هوگا؟                                                                                      |
| •                                     | کوئی مشرک نذر مانے اور پھر مسلمان ہوجائے تو اس کے متعلق                                                                   |
| •                                     | بعض حضرات نے نذر مانے ہے روکا ہے اوراس کونا پہند کیا۔                                                                     |
|                                       | مسلمان غلطی ہے کسی ذی گوٹل کردے                                                                                           |
|                                       | عورت غلطی ہے کسی گفتل کردےاوراس کا کوئی ولی بھی نہ ہو جو<br>مقد میں مناب ہے ہے۔                                           |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | کوئی حض کمی کونکطی ہے آل کردے پھروہ روزے رکھے کیااس<br>میشند                                                              |
|                                       | کو کی مخص نذر مانے کہ کسی خاص جگہ قربانی کرنے کی یا نماز پڑے                                                              |
|                                       | کوئی مردیاعورت گائے قربان کرنے کی نذر مانے تواس کی کھا<br>میں بیشند                                                       |
|                                       | کوئی مختص نذر مانے کہوہ اونٹ یا گائے ذریح کرے گا                                                                          |
|                                       | حالت اعتکاف میں کو کی مختص بیوی ہے شرعی ملا قات کر لے توا                                                                 |
|                                       | جوقرآن پاک میںلفظ اُؤ آیا ہے تواس کواس میں اختیار ہے اور                                                                  |
| 97                                    | دوآ دمی مل کرا گر کسی ایک شخص گوتل کردیں<br>پر برشن                                                                       |
|                                       | کوئی شخص یوں کیے کہ میں ولدا ساعیل میں سےغلام آ زاد کروا                                                                  |
|                                       | کوئی شخص فتم کھائے کہ وہ کسی شخص سے ایک وقت تک ہائے نہیر                                                                  |
|                                       | آپ مُؤْمِنْ فَقَالُور صحابه کرام مُؤَمَّنَا أَنَّهُم كَسِيقَتُم الْعَاتِ مِنْ عَلَيْهِم كَالْمَا فَعَالَم الله<br>بر بھیز |
|                                       | کوئی شخص اپنی ہوی ہے ایلاء کر لے اور اس کے قریب نہ آجا۔<br>بعض حضرات کہتے ہیں اس کا (لوٹنا) پورا کرنا ہی کفارہ ہے اس      |

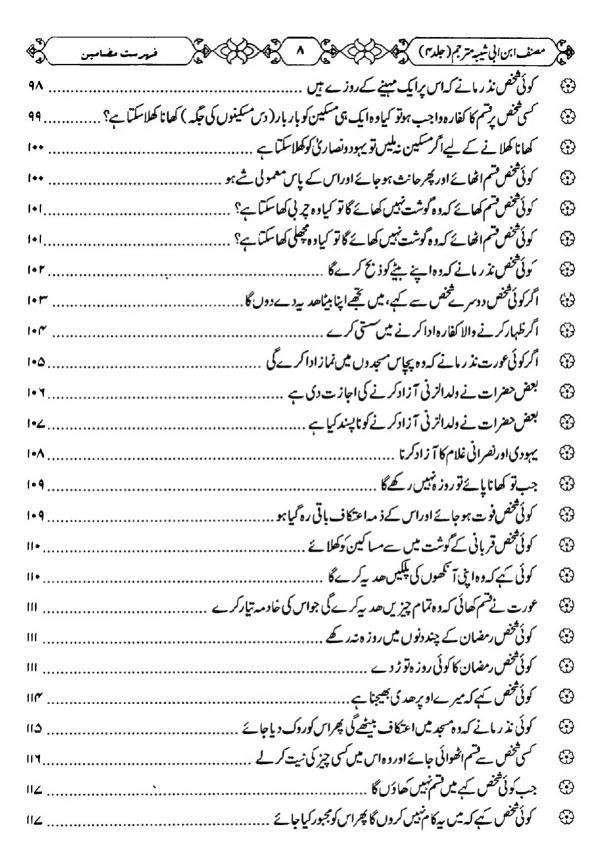

|             | مصنف ابن الي شير متر جم ( جلد ۴) كي مستقل من المن الي شير متر جم ( جلد ۴) كي مستقل من المن المن المن المن المن المن المن                            |              |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|             | کوئی شخص فوت ہو جائے اوراس پرنذ رہو                                                                                                                 | <b>&amp;</b> |
|             | کو کی شخص کسی شخص کے مال رقتم اٹھائے<br>''ان می می می ان اور میں میں اٹھائے اور ان میں میں اٹھائے کے اور ان میں | (3)          |
| IF•         | جب شخص کی محلوف علیه پرتنم کا عتبار نہیں کیا جائے گا                                                                                                | (3)          |
|             | جو خص با ندی سے ظہار کرے تو کیااس کو <b>آ</b> زاد کرسکتا ہے؟                                                                                        | (3)          |
|             | کوئی شخص غصہ میں کوئی چیز حرام کردے                                                                                                                 | <b>(:)</b>   |
| iri         | كوئي شخص اپنے خادم كوطمانچه مارے                                                                                                                    | <b>③</b>     |
|             | قشم کھانے کی ممانعت ً                                                                                                                               | <b>③</b>     |
| irr         | کو کی مخص یوں کیے مجھ پراللہ کاغضب ہو                                                                                                               | <b>⊕</b>     |
| 1 <b>rr</b> | کوئی مخص کیجاللہ میری پیٹیے کاٹ دے                                                                                                                  | <b>(3)</b>   |
| ır <b>r</b> | کوئی شخص رمضان میں بیوی پر داخل ہواورا فطار کرلے                                                                                                    | <b>③</b>     |
| ır <b>r</b> | ظہار کرنے والا اگر بری ہوجائے تو کیاوہ کفارہ اداکرے گا؟                                                                                             | (3)          |
|             | کوئی گھانے پرقتم کھالے                                                                                                                              | 0            |
|             | عورت نذر مان لے کہوہ چار برطواف کرے گی                                                                                                              | (3)          |
| Ira         | کوئی عورت اپنی باندی کوآ زاد کرنے کی متم اٹھالے اگروہ اپنی پڑوئ سے کلام نہ کرے ، پھر پڑوئن فوت ہوجائے .                                             | (3)          |
|             | کوئی مخص کیے مجھےاللہ تعالیٰ آ گ میں ڈالے                                                                                                           | 0            |
| 175         | كونى شخص كھانا نەكھانے كى تىم كھالے تو كياو ہاس كاثمن كھاسكتا ہے؟                                                                                   | 0            |
| ITY         | غلام آ زادکرنے کا اجر                                                                                                                               | 0            |
| IFZ         | الگالگەدنوں میںاعتکاف بیٹھنا                                                                                                                        | 0            |
| IFZ         | کوئی شخص نذر مانے کہاس پراونٹ ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                | 0            |
|             | و المناسك                                                                                                                                           |              |
| IPA         | جج کے ثواب ہے متعلق جو وار دہوا ہے اس کا بیان                                                                                                       | <b>(:)</b>   |
| ırr         | بیت اللہ کے طواف پراجر                                                                                                                              | <b>(:)</b>   |
| ırs         | احرام جلدی با ندھنااوربعض حضرات نے دورمقام ہےاحرام باندھنے کی اجازت دی ہے                                                                           | (3)          |
|             |                                                                                                                                                     |              |

| \$\hat{3}{\pi}                       | معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدم) کی کی اور است مضامین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| IMA.                                 | جن حضرات نے جلدی احرام با ندھنے کونا پسند کیا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                               |
| 114                                  | جواحرام باندھنے کاارادہ کرئے تو وہ جانور کو قلادہ ڈالے گاادراس کااشعار کرے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>③</b>                        |
| IMT.                                 | کوئی شخص هدی جفیج دی کیکن وه خود قیم هوتو کیاوه احرام با ندھے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>⊕</b>                        |
| اسما                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €                               |
| اسر                                  | بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ہرمہینے میں عمرہ ہےاوربعض حضرات فرماتے ہیں کہ جب جاہے عمرہ کرسکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                               |
| ira                                  | کوئی شخص اپنی بیوی ہے ہمکلام ہواوراس کی ندی خارج ہوجائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | €                               |
| البط.                                | کوئی مردیاعورت جج کرنے کی نذر مانے لیکن اس نے پہلے نہ جج کیا ہوا ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (3)                             |
| 1r2 .                                | جوحفرات یہ پہند کرتے ہیں کہ نماز کے بعداحرام با ندھا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (3)                             |
| ۱۳۹                                  | محرم حالت احرام میں ناخن کتر سکتا ہے اورزخم کو چیرادے سکتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                               |
| ۱۵+                                  | محرم کا مسواک کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (;)                             |
| ۱۵۱                                  | محرم کا داڑھ( دانت ) نگلوا تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (3)                             |
| ior.                                 | ، در در ر من الْهَدِّي كي مرادمين مختلف اتوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (3)                             |
|                                      | جن حضرات کے نز دیک جج تمتع کرنے والے اگر دم میں شرکت کرلیں تو کانی ہو جائے اور جن حضرات نے اس کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                               |
| . ۱۵۳                                | نا پند کیا ہاں کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |
| •                                    | بالجيدت يجب المانيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |
| ا مما                                | الريق والمراب المراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €                               |
| . aai<br>. rai                       | کوئی شخص حج قران کی نیت سے نکلے پھروہ محصور کردیا جائے ، تواس پرآئندہ سال کیاہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ⊕<br>⊕                          |
| •                                    | کوئی شخص حج قران کی نیت سے نکلے پھروہ محصور کر دیا جائے ، تواس پر آئندہ سال کیا ہے؟<br>جب حج اور عمرے کا کشھاا حرام یا ندھے اور پھروہ محصور ہوجائے تواس پر گنٹی ہدیاں بھیجنالا زم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
| . rai                                | کوئی شخص نج قران کی نیت ہے نگلے پھروہ محصور کر دیا جائے ، تواس پرآئٹندہ سال کیا ہے؟<br>جب فج اور عمرے کا کشااحرام یا ندھے اور پھروہ محصور ہوجائے تواس پر کتنی مدیاں بھیجنالا زم ہے؟<br>کوئی شخص ایام تشریق کے دوسرے دن شام تک منی میں رہے تو کیاوہ منی سے نکلے گا کہ نہیں؟<br>دوران طواف جن حضرات نے بات چیت کرنے کو ناپند کیا ہے۔                                                                                                                                                                                         | <b>©</b>                        |
| . rai<br>. rai                       | کوئی شخص آج قران کی نیت ہے نکلے پھروہ محصور کر دیا جائے ، تواس پرآ کندہ سال کیا ہے؟<br>جب حج اور عمرے کا کشھاا حرام یا تد ھے اور پھروہ محصور ہوجائے تواس پر کتنی ہدیاں بھیجنالا زم ہے؟<br>کوئی شخص ایا م تشریق کے دوسرے دن شام تک منی میں رہے تو کیاوہ منی سے نکلے گا کنہیں؟                                                                                                                                                                                                                                               | (f)                             |
| . rai<br>. rai<br>. 2ai              | کوئی شخص نج قران کی نیت ہے نگلے پھروہ محصور کر دیا جائے ، تواس پرآئٹندہ سال کیا ہے؟<br>جب فج اور عمرے کا کشااحرام یا ندھے اور پھروہ محصور ہوجائے تواس پر کتنی مدیاں بھیجنالا زم ہے؟<br>کوئی شخص ایام تشریق کے دوسرے دن شام تک منی میں رہے تو کیاوہ منی سے نکلے گا کہ نہیں؟<br>دوران طواف جن حضرات نے بات چیت کرنے کو ناپند کیا ہے۔                                                                                                                                                                                         | (3)<br>(3)<br>(4)<br>(5)<br>(6) |
| . rai<br>. rai<br>. 2ai<br>. 2ai     | کوئی شخص نج قران کی نیت ہے نظے پھروہ محصور کر دیا جائے ، تواس پر آئندہ سال کیا ہے؟ جب جج اور عمرے کا کشااحرام بائد ھے اور پھروہ محصور ہوجائے تواس پر کتنی ہدیاں بھیجنالازم ہے؟ کوئی شخص ایام تشریق کے دوسرے دن شام تک منی میں رہے تو کیاوہ منی ہے نکلے گا کئیں؟ دوران طواف جن حضرات نے بات چیت کرنے کو ناپند کیا ہے جن حضرات نے دوران طواف بات چیت کرنے کی اجازت دی ہے محرم کا اپنی بیوی کو بوسردینا                                                                                                                       | 6 6 6 6 6                       |
| . rai<br>. 2ai<br>. 2ai<br>. 2ai<br> | کوئی شخص نج قران کی نیت ہے نظے پھروہ محصور کردیا جائے ، تواس پر آئندہ سال کیا ہے؟ جب جج اور عمرے کا کشااحرام بائد ہے اور پھروہ محصور ہوجائے تواس پر گتنی ہدیاں بھیجنالازم ہے؟ کوئی شخص ایام تشریق کے دوسرے دن شام تک منی میں رہے تو کیاوہ منی ہے نظے گا کنہیں؟ دوران طواف جن حضرات نے بات چیت کرنے کو تا پہند کیا ہے۔ جن حضرات نے دوران طواف بات چیت کرنے کی اجازت دی ہے محرم کا اپنی ہوی کو بوسد دینا۔ محرم ہوں کو آئھ ماردے ، چھولے یااس سے شرقی ملا قات کرلے محرم کے لیے شیشے کی طرف دیکھنے میں جن حضرات نے رخصت دی ہے۔ | 6 6 6 6 6                       |
| . rai<br>. 2ai<br>. 2ai<br>. 2ai<br> | کوئی شخص نج قران کی نیت سے نظے پھروہ محصور کردیا جائے ، تواس پر آئندہ سال کیا ہے؟ جب جج اور عمرے کا کشااحرام بائد ہے اور پھروہ محصور ہوجائے تواس پر گتنی ہدیاں بھیجنالا زم ہے؟ کوئی شخص ایا م تشریق کے دوسرے دن شام تک منی میں رہے تو کیاوہ منی سے نظے گا کنہیں؟ دوران طواف جن حضرات نے بات چیت کرنے کو ناپند کیا ہے جن حضرات نے دوران طواف بات چیت کرنے کی اجازت دی ہے محرم کا اپنی یوی کو یوسد دینا۔ محرم کیوکو آئد ماردے ، چھولے یااس سے شرقی ملاقات کرلے محرم کے لیے شیشے کی طرف دیکھنے میں جن حضرات نے رخصت دی ہے     | 6 6 6 6 6                       |
| 107 . 104 . 106 . 109 . 111 111      | کوئی شخص نج قران کی نیت ہے نظے پھروہ محصور کردیا جائے ، تواس پر آئندہ سال کیا ہے؟ جب جج اور عمرے کا کشااحرام بائد ہے اور پھروہ محصور ہوجائے تواس پر گتنی ہدیاں بھیجنالازم ہے؟ کوئی شخص ایام تشریق کے دوسرے دن شام تک منی میں رہے تو کیاوہ منی ہے نظے گا کنہیں؟ دوران طواف جن حضرات نے بات چیت کرنے کو تا پہند کیا ہے۔ جن حضرات نے دوران طواف بات چیت کرنے کی اجازت دی ہے محرم کا اپنی ہوی کو بوسد دینا۔ محرم ہوں کو آئھ ماردے ، چھولے یااس سے شرقی ملا قات کرلے محرم کے لیے شیشے کی طرف دیکھنے میں جن حضرات نے رخصت دی ہے۔ | 9 9 9 9 9 9 9                   |

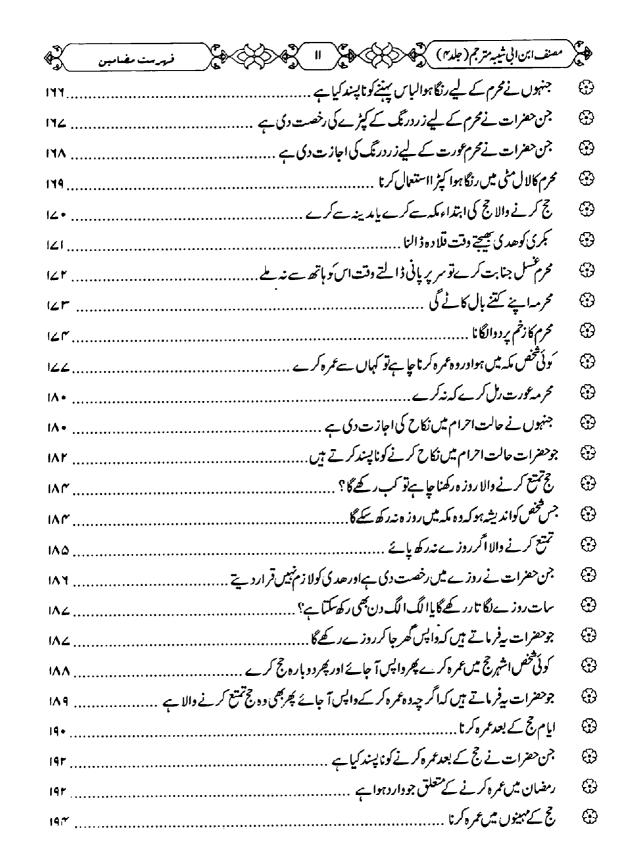

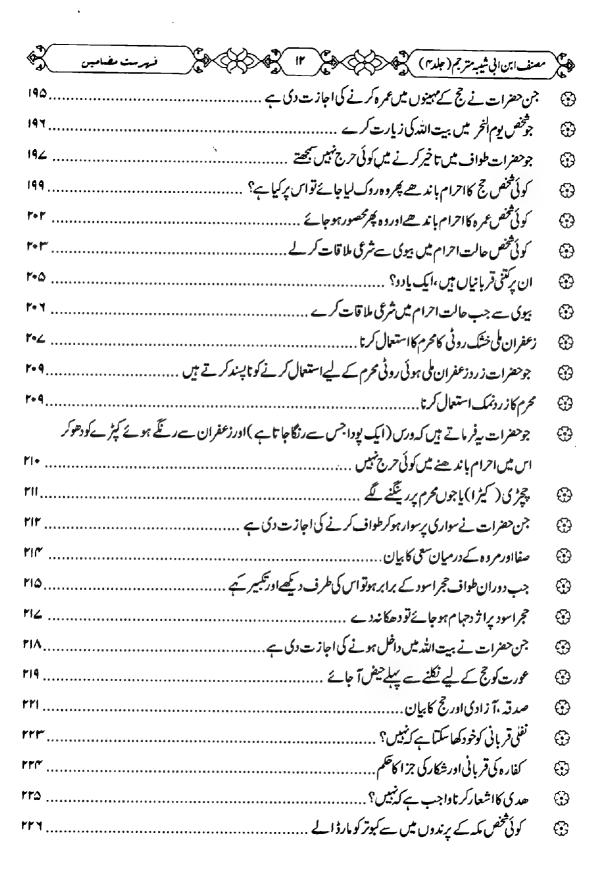

| عنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) كي المستحدث المستحدث عند المستحد مضامين المستحدث المست |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| الله تعالیٰ کے ارشاد فلا رفَتَ و لا فسوق کی تغییر میں کیا کہا گیاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (3)          |
| فجراورعصرکے بعد طواف کرنااور جوحفرات بیفر ماتے ہیں کہ وہ ای دقت دور کعت نمازا دا کرے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3            |
| جوحفزات اس بات کونا پیند کرتے ہیں کہ عصراور فجر کے بعدا گرطواف کیا جائے تو جب تک سورج غروب یا طلوع نہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8            |
| ہوجائے دور کفتیں ندادا کی جائیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| محر مجخص چیونی کو مارے یا نہ مارے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •            |
| حالت احرام میں مجھر مارنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 63           |
| حالت احرام میں ایلوے کاعرق آئے میں ڈالنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3            |
| عالت احرام میں سریر پٹی یا ندھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 43           |
| محرم پر جو کفاره دا جب موده کہاں پراس کوادا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3            |
| محرم حالت احرام میں بیوی کوشرعی ملا قات پرمجبور کریے تو اس پر کیا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3            |
| مكه مين قيام كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •            |
| محرم خض کا حلال آ دمی کی مو خچیس یا دوسرے بال کا نئا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | €            |
| سقايه کی نبیذ پینے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • 3          |
| آ ب زم زم پینے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>&amp;</b> |
| جوحفرات ماہ رجب میں عمرہ کرنے کو پیند کرتے ہیں ۔<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | €            |
| حاجی کا مکان محقب میں کچھودت گذار نا<br>نا میں نام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Œ            |
| جوحضرات مقام ابھے میں قیام نہیں کرتے<br>شد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6            |
| جو تخف طواف کرے تو وہ کس دروازے ہے صفا کی طرف نکلے؟<br>سرچند میں میں میں میں میں اور اس کے اس میں میں میں اس میں میں اس میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €            |
| کستخفی کا دنیا م کی تبیت می بریت بین م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \₩           |

الله پاک کاارشاد ﴿ فَجَزَآءٌ مِنْ أُمَّا قَتَلَ مِنَ الْقَعَمِ ﴾ كي تفسير كم تعلق جووارو مواج

سی مخص نے خود میلے جج نہ کیا ہولیکن وہ دوسر شخص کی طرف سے حج اداکر ہے

محرم کے بعددیگرے بیوی سے شرعی ملاقات کر بیٹھے تو اس پر کیالا زم ہے؟

عرفہ کے دن مکہ میں روز ہ رکھنے کا بیان

0

(3)

**(3)** 

**(3)** 

3

3

سفرحج میں تجارت کرنا .....

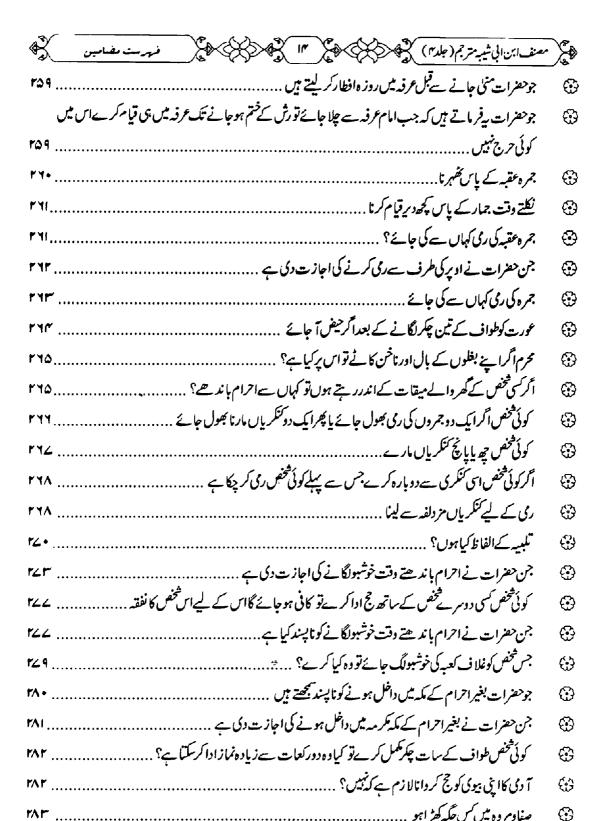

| سنف این ابی شیرمترجم (جلد۳) کی پی اور ۱۵ کی کی کی میرست مضامین کی این ابی شیرست مضامین کی کی میرست مضامین کی ک                                            |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| كون فخص والهن جار ماموتو وه بيت الله كي طرف و يجهيم كن حضرات في ال نعل كونا لهند كيا بي؟                                                                  | -<br>- |
| اونٹ کااشعار کیاں ہے کرے                                                                                                                                  | 3      |
| کوئی فخض یوں کیے کہ وہ فج کے احرام کے ساتھ محرم ہے تو اس پر کب فجے واجب ہے؟<br>پر بھند کا کہ میں میں اس کے احرام کے ساتھ محرم ہے تو اس پر کب فجے واجب ہے؟ | €      |
| كوكي شخص الركسي دوسرے كى طرف ئے جج كرر ما موتوكيا وہ تلبيہ كہتے وقت اس كانام لے گا؟                                                                       | €      |
| اگروه مخص اس كانام ليماً بمول جائے                                                                                                                        | €      |
| عمره میں دل کیا جائے گا کئیں؟                                                                                                                             | €      |
| مكه كار بنے والا فخص سفر حج ميں نمازيں قصرا داكرے گا؟                                                                                                     | €      |
| حج میں کیا احصار شار ہوگا؟                                                                                                                                | €      |
| حانور (اونث) ما ندها کس طرح جائے گا؟                                                                                                                      | €}     |
| جو حضرات بیہ پسند کرتے تھے کہ جب تک وہ حجرا سود کا استلام نہ کرے مجد حرام سے باہر نہ نکلےا گر چہ طواف نہ بھی<br>ک                                         | 0      |
| کرد پاہو                                                                                                                                                  |        |
| جوحفرات اجازت دیتے ہیں کہ طواف کیا جائے لیکن حجر اسود کا استلام نہ کیا جائے                                                                               | 63     |
| كونى شخص نذر مانے كه وه پيدل بيت الله جائے گا، پھروه پچھ سفر طے كر كے عاجز آجائے                                                                          | €      |
| کوئی شخص عرفات ہے منی کے راستہ کے علاوہ کسی اور راستہ سے نکلے                                                                                             | €      |
| محرم اگراپے تین بال اکھیرد ہے واس پر کیالازم ہے؟                                                                                                          | 3      |
| جب اونث کونح کرنے کا ارادہ کرے تو اس کی جھول آتارے کنہیں؟                                                                                                 | 8      |
| قصاب کوای جانور میں ہے کچھ دیا جائے گا کہ نہیں؟                                                                                                           |        |
| جوحفرات بيفرماتے بيں كەحاجى كا آخرى عمل بيت الله كاطواف ہونا چائے                                                                                         | •      |
| ج ياعمره كرنے والے كے ليے قصر كرناكافي موجائے گا؟                                                                                                         | •      |
| جن حضرات نے عمرہ میں حلق کروایا                                                                                                                           |        |
| حلق کروانے کے فضائل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                  | •      |
| کوئی شخص عمرہ کرے جج نے بعد تو جوحضرات میفر ماتے ہیں کہ وہ اپنے سر پراستر اجلائے                                                                          | •      |
| الله تعالى كارشاد: ﴿ الْحَدُّ اللهُ مَعْلُومَتْ ﴾ كون ت ميني مرادين؟                                                                                      | 6      |
| الله تعالى كارشاد ﴿ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَرَّ ﴾ كَانْسِر كابيان أَنْ                                                                                | 63     |
| جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ عمرہ کرنا تفلی عبادت ہے                                                                                                          |        |
|                                                                                                                                                           |        |

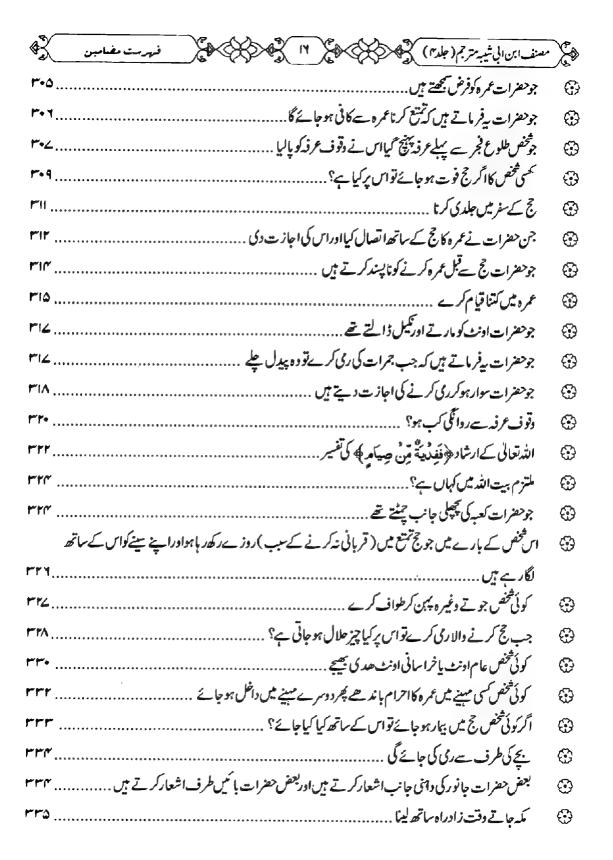

| عنف ابن الى شيرمتر جم (جلرم) كو كا كو كا                 |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| برى فج قران كرنے والے كى طرف سے كافى موجائے گ                                                | <br>     |
| محصر کے بارے میں جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ جب اس کی صدی ذبح ہوجائے تو وہ احرام کھول دے سے ۳۳۷ | €        |
| جوحفرات یہ پیند کرتے ہیں کدامام کے ساتھ عرفہ میں دونمازوں میں حاضر ہوا جائے                  | <b>③</b> |
| جوحفرات یفرماتے ہیں کہ عرف تمام کا تمام گھبرنے کی جگہ ہے سوائے طن عرف کے                     | €        |
| جوحفرات بیفر ماتے ہیں کہ مز دلفہ تمام کا تمام موقف ہے سوائے طن محتر کے                       | <b>⊕</b> |
| یوم النحر میں منیٰ کےعلاوہ دوسری جگہ سر کے بال مونڈوانا                                      | <b>③</b> |
| جوحضرات ایک اونٹ کی قربانی کرتے ہیں اور جواس سے زیادہ کی کرتے ہیں                            | €        |
| جس کنگری ہے رقی کی جائے اس کا سائز کیا ہو؟                                                   | €        |
| طواف کمل کرنے کے فور ابعد اگر فرض نماز کھڑی ہوجائے                                           | €        |
| بيت اللَّه كونكي بوئي زعفراني خوشبوكامحرم كالينااورخودكولگانا                                | €        |
| کوئی شخص حالت احرام میں داڑھی کو ہاتھ لگائے جس کی وجہ ہے اس کی داڑھی کے چند بال گر جائیں     | €        |
| ایام تشریق کی تکبیرات کابیان                                                                 | €        |
| طواف اورسعی میں تفریق کرنا                                                                   | €        |
| کو کی شخص طواف ہے بہلے ہی صفاد مروہ کی سعی شروع کروے                                         | €        |
| کیامحرم یمنی (دھاری دار )رکیشی چا در پین سکتا ہے؟                                            | €}       |
| جوحفرات بطن سیل میں سعی کرتے تھے                                                             | €        |
| کو کی صحف طواف کرر ہا ہواور طواف میں حطیم میں داخل ہوجائے                                    | ₩        |
| منیٰ کے متعلق کیا کہا گیا ہے کہ وہاں پر جمعہ ہوگا کہ نہیں؟                                   | ₩        |
| ایا مُحُرِکے چوتھے دن جمعہ کے بیان میں                                                       | €        |
| محرم اگرحرم کے درخت کاٹ لے                                                                   | €}       |
| محرم کے اونٹ کوتیز چلانے کے لیے حدی وغیرہ پڑھنا                                              | €        |
| هجراسود کااشلام کمن طرح ہو؟                                                                  | €        |
| محرم اگر بجو کوتل کرد ہے۔                                                                    | €        |
| جس جمره کی ری تھی اگراس سے پہلے دوسر سے جمرے کی ری کرے تو                                    | €        |
| حرم کے جن پودوں اور درختوں کے کا شنے کی اجازت دی گئی ہے۔                                     | €        |
|                                                                                              |          |

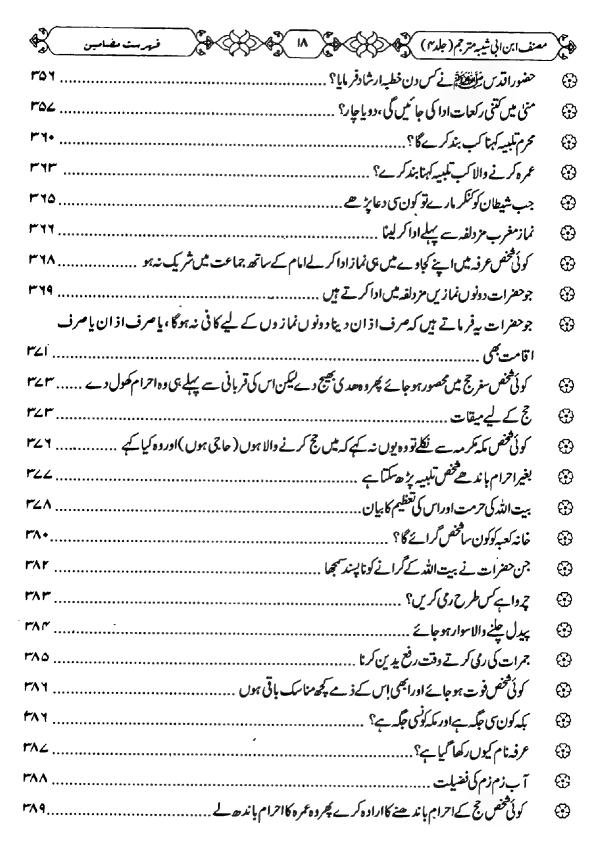

|                 | معنف ابن الب شيرم ( جلد ۴) كي المستحد مضامين                                                 |            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                 | كوئى شخص جوعمره كرنے والا ہے يوم عرف ميس آئے اور حلال ہوجائے تو كياوہ بيوى كے قريب آسكتا ہے؟ | 0          |
| ۳۹۰             |                                                                                              | 3          |
| rgr             | الله كارشاد ﴿ وَ مَنْ يَعْظِمْهُ شَعَانِهُ اللَّهِ ﴾ كي تفير من جووارد بوا باس كابيان        | <b>⊕</b>   |
| mam             |                                                                                              | <b>(3)</b> |
| mam             | جوحفرات بیفر ماتے ہیں کہ جب حدی حرم میں داخل ہو جائے تواس کی ادائے گی ( پیکیل ) ہوگئی        | (3)        |
| ۳٩٣ <sub></sub> | جوییفرماتے ہیں کہ حج قران اورتہتع کرنے والا برابر ہے                                         | <b>③</b>   |
| ۳۹۳             | ہن حضرات نے رمل (اکڑ اکڑ کر چلنا) کے ترک کرنے کی اجازت دی ہے                                 | •          |
| ۳۹۵             | محصر کے متعلق جو حضرات بیفر ماتے ہیں کہ وہ قربانی کے بغیراحرام نہیں کھول سکتا؟               | <b>(3)</b> |
|                 | وتوف عرفه کی شام او نجی آ واز سے قرائت کرنا                                                  | <b>@</b>   |
| ۳ <b>۹</b> ۲    | كوئى فخف اينے غلاموں كو بغير احرام كے مكه ميں داخل كر ہے                                     | €          |
| ۳9∠             | کوئی مخص دودن پہلے بہنچ کرشکار کرلے                                                          | <b>3</b>   |
| r92             | کوئی شخص اگر بغیراحرام کے مکہ مکرمہ میں داخل ہوجائے تو کیا کرے                               | <b>③</b>   |
| m99             | جن حضرات نے حاجی کورخصت دی ہے کدو وقر ہانی ندکرے                                             | <b>@</b>   |
| ۳۰۰             | کوئی شخص صفا دمروہ کی سعی ترک کر دیے تواس پر کیالا زم ہے؟                                    | <b>(3)</b> |
|                 | اگرصفادمروه کی سعی بھول جائے                                                                 | <b>3</b>   |
| ۳۰۱             | احرام والى عورت كازيوريازيب وزينت اختيار كرنا                                                | <b>⊕</b>   |
| ۳۰۳ <u>.</u>    |                                                                                              | •          |
| ۳۰۳             | محره شخص کاانگوشمی بہننا                                                                     | <b>⊕</b>   |
| ۱۳۰۳            | محربه عورت کا دستانے استعال کرنا                                                             | 0          |
| ۳•¥             | محر څخص کا اپنا چېره دُ هانپيا                                                               | €          |
| ۳•۸             | حالت احرام میں کسی چیز کا سامیہ حاصل کرنا                                                    | (3)        |
|                 | جن حفزات یے محرم کے لیے سابی حاصل کرنے کی اجازت دی ہے                                        | (3)        |
| ۳۱۰             | جوحضرات بیفرماتے ہیں کہ یوم عرفہ میں ذکرواذ کاراور دعاوغیر ہصرف مقام عرفہ میں ہوگی           | €          |
|                 | جوحفرات ایام تشریق میں بیت اللہ کی زیارت کو ناپند کرتے ہیں                                   | 0          |
|                 | جن حضرات نے ہرروز دن رات میں بیت اللہ کی زیارت کی اجازت دی ہے                                | 3          |
|                 | •                                                                                            |            |

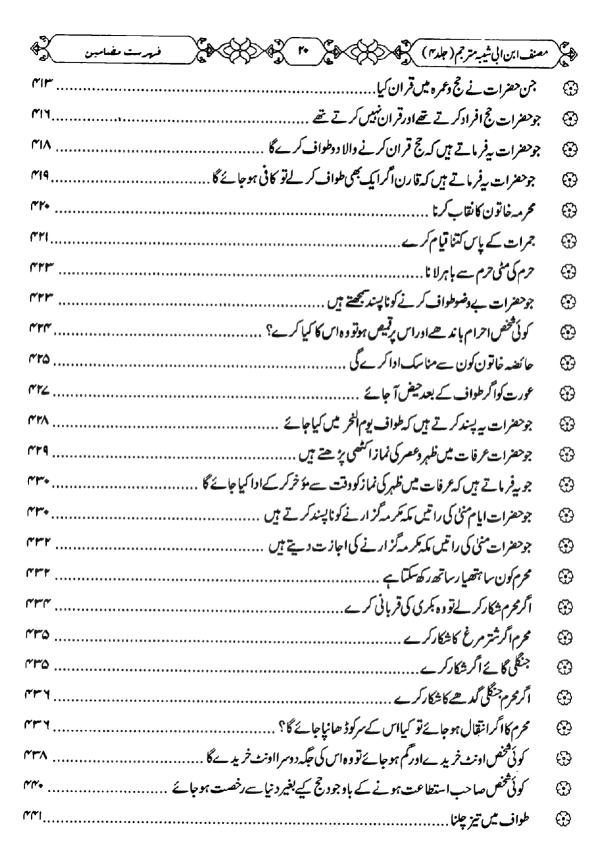

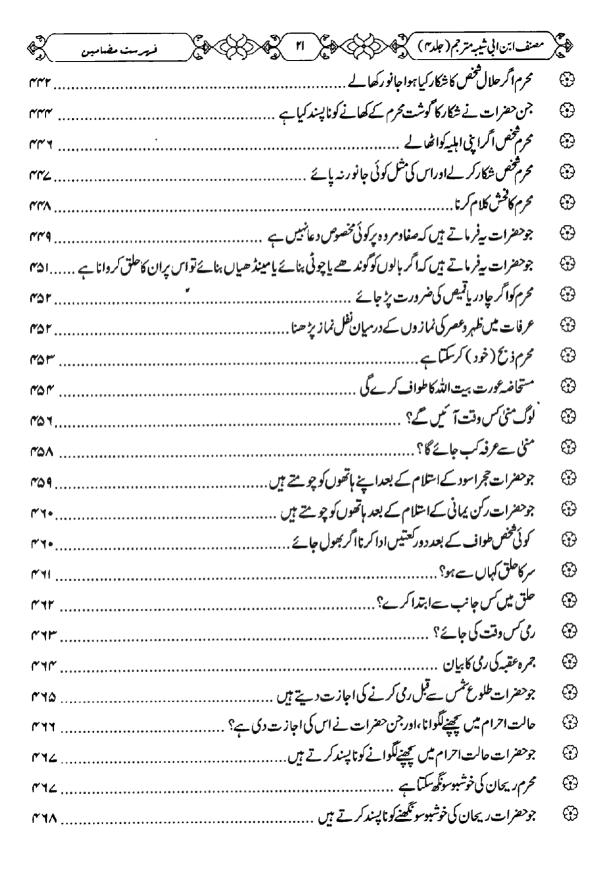

| معنف ابن الي شيبه متر جم (جلد ۴) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ مِن مَضَامِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ریحان سونگھ لے تو اس پر کیالا زم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0          |
| محرم کامهندی نگانایااس کوبطور دوااستعمال کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | €}         |
| جوحفرات فج کے مہینے کے علاوہ فج کے لیے احرام ہاندھنے کونا پند کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | €}         |
| طواف کے دوران کوئی چیز بیتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>③</b>   |
| محر هخص اگر بغیراحرام دالے مخص کوشکار کی طرف اشارہ کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>(3)</b> |
| جوحفرات بیفرماتے ہیں کہ آخری عمل حج کے دوران بیت اللہ کاطواف ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (3)        |
| محرم اگرموزے بیننے پرمجبور کردیا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>③</b>   |
| عورت کاعدت میں حج کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>⊕</b>   |
| جوحفرات عدت میں حج کرنے کو تاپیند کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>⊕</b>   |
| کوئی بچہ مکہ مرمہ کے کیوتروں سے کھیلتے ہوئے انہیں ماردے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>(:)</b> |
| ،<br>المبُدُن صرف اونث میں ہے ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>(3)</b> |
| جو حضرات طواف کے چکرول کو مختنے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | €          |
| عورت كاتلبيه مين اپني آواز كوبلند كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>③</b>   |
| محرم کا بیش والا جوغه با حا دراستنعال کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | €          |
| مرا میں بات ہوں ہوں کے مطرور کرا ہے دینے کو ناپیند کرتے ہیں اوراس کے متعلق جو دار دہوا ہے اس کا بیان ۲۸۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>③</b>   |
| جن حفرات نے کرایہ پردینے کی اجازت دی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | €          |
| مكه تكرمه كے گھر فروخت كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €          |
| جوحفرات مناسک فج سکیفنے کا حکم فرماتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | €          |
| محرم کاحشیش (گھاس) کا ٹنا (اکشمی کرنا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | €          |
| محرم کوشکار مرداری مجبور کیا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | €          |
| جوحفرات فرماتے بیں کہ کو نگے کی طرف ہے تلبید پڑھاجائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | €          |
| خاتون عمرہ کرنے کی نیت ہے آئے لیکن اس کوچش آجائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>③</b>   |
| کوئی تلبیہ پڑھنے کے ارادے سے تکبیر پڑھ لے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €          |
| عورت اگرخادندگی اجازت کے بغیر حج کا احرام باندھ لے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | €}         |
| بيت الله كو كلے لگانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>€</b> } |

| معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدس) ( المستحمل المستحم |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| کیا خاوند بیت اللہ کے طواف کے بعد بیوی ہے محبت کرسکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | €        |
| عج یاعمرہ کرنے والا اگر بیوی ہے صحبت کرے ۔<br>- ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>③</b> |
| فوت شدہ کی طرف ہے جج کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | $\odot$  |
| حج میں کوئی شرط نگانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>③</b> |
| عرفه کی رات کوا گرغلام کوآ زاد کردیا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •        |
| ایک آ دمی دوسرے کی طرف سے فج کرے اوراس کے ساتھ دوسرے لوگ بھی شریک ہو جائیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>③</b> |
| جوحفرات بیفر ماتے ہیں کہ جب حجرا سود کو بوسہ دے تو اس پر بحدہ بھی کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>③</b> |
| مثعرالحرام کس جگہہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>③</b> |
| كعبه كود كيمضے كي فضيلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>③</b> |
| آ دی کا جوتے یا موزے بہن کر بیت اللہ میں داخل ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>③</b> |
| محرم اگر فاختہ کاشکار کرلے تو اس پر کمیالازم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | €        |
| جوفخص فح کرنے کا ارادہ کرے اس کے لیے بال کا ٹانا پندیدہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | €)       |
| محرم کا کیڑے بدلنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>⊕</b> |
| محرم كاجمام مين داخل بونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | €        |
| طواف کے سات چکر ملا کر (نگا تار) کرنا،اور کن حضرات نے اس میں اجازت دی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | €        |
| کو کی مختص حدود حرم کے باہرے شکار پکڑ کراس کو حدود حرم میں لے جا کر پھر ذیح کرے تو اس کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>③</b> |
| ھدی کا جانوراگر تھک جائے تو اس کوفروخت کر کے اس کے ثمن ہے ( دوسر اخرید نے میں ) مدد حاصل کرنا اے ۵۱۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | €        |
| کو کی شخص عمر ہ کا حرام باندھنے کے بعد بیوی ہے صحبت کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | €}       |
| زيتون کی دھونی لينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3        |
| محرم کون سے جانور مارسکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •        |
| جوحفرات بیفر ماتے ہیں کہ:جب حج کاارادہ کروتو (احرام ہاندھتے وقت ) کسی چیز کانام ندلو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ₩        |
| محرم کا اپنے کیڑے دھونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | €        |
| محرهم خص اور محرمه خاتون کا سرمه استعال کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3        |
| کو کی مخص میقات تک بینج جائے کیکن اس پر ہے ہو تی طاری ہو تو؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | €        |
| کو کی شخص اس حال میں احرام با ندھنے کا ارادہ کرے کہ اس کے پاس شکار ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | €        |

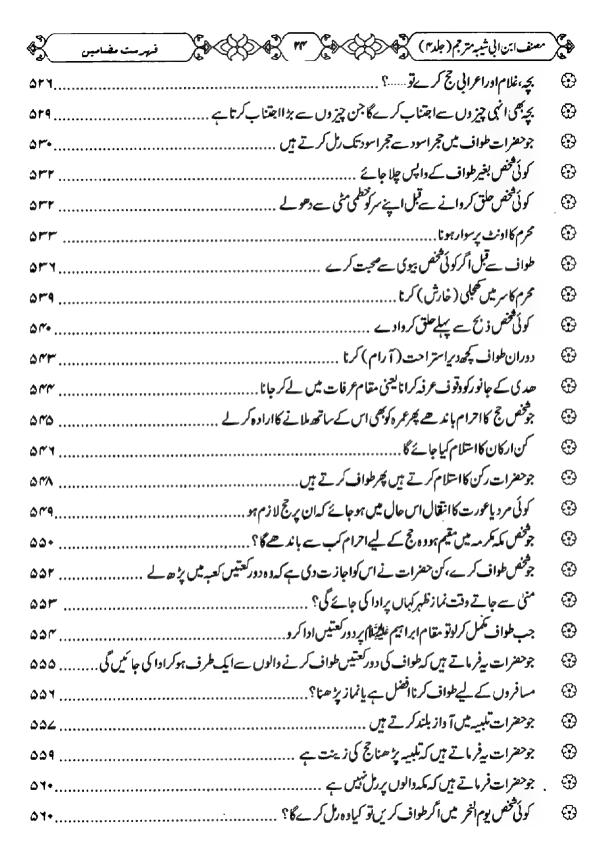

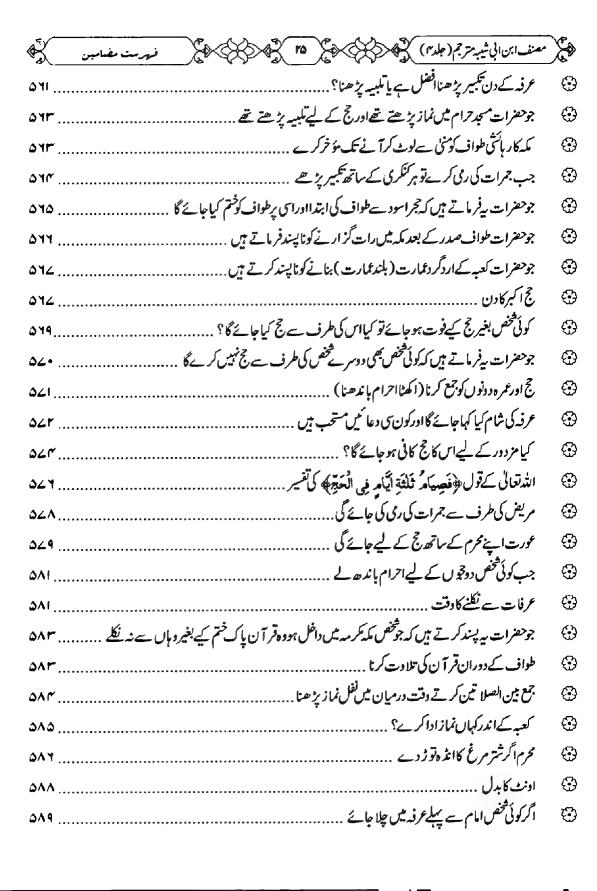

| <b>43</b> / | فهرست مضامین                            | معنف ابن الی شیرمترجم (جلدم)                                                                               |          |
|-------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|             | •                                       |                                                                                                            | -        |
|             | •••••••••••                             | •                                                                                                          | ₩        |
|             |                                         | ,                                                                                                          | ₩        |
|             | *************************************** | جوحضرات پیفرماتے ہیں کہ ہرشکارکے بارے میں دوآ دمیوں کا فیصلہ معتبر ہے                                      | ₩        |
|             |                                         | جوحضرات عیدالافتحٰیٰ کی دور کعتیں ادا کیے بغیر منیٰ میں قربانی کرتے ہیں                                    | €)       |
|             | ••••••••••••••••                        | ایا م تشریق کھانے ، پینے کے ون ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                     | €        |
|             |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                      | €        |
| ۸۹۵         |                                         | حالت احرام میں اگر چپڑی وغیرہ کو ماردے                                                                     | €        |
| ۵۹۸         | ************************                | جان ہو جھ کرشکار کرنے والا اور غلطی ہے کرنے والا دونوں برابر ہیں                                           | 3        |
| ٠٠٠         | *****************                       | منیٰ کی طرف جلدی جانا                                                                                      | 3        |
| ٠           | *****************                       | جمرات کی تنگریوں کودهونا                                                                                   | 3        |
| ۲۰۱         | ******************************          | جمرات کی رمی کرنا بھول جائے تو اس کی قضاء کرے گایا قربانی (دم) لازم آئے گی؟ .                              | €        |
| ۲۰۱         | *************************************** | جو حضرات فرماتے ہیں کہ جب سواری پر سوار ہو کر چلے تو تلبیہ پڑھے                                            | <b>@</b> |
| ٧٠٣         | *************************************** | جوحفرات رات میں جمرات کی رمی کرنے کونا پند کرتے ہیں؟                                                       | €        |
| ۲۰۳         | ********************                    | جوحفرات رات میں رمی کی ا جازت دیتے ہیں                                                                     | €        |
| ٧٠٣         | ************************                | مز دلفہ سے جانے کا وقت                                                                                     | €        |
|             |                                         | دوران طواف ذكر كرنا                                                                                        | €        |
| ·<br>Y•Y    |                                         | جمرات کی رمی کے متعلق جو وار دہوا ہے؟<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              | €        |
| Y+Y         | •••••                                   | جوداجب مدى كو بائكے پھرو همدى تفك جائے تو كيااس كوذئ كركے كھاسكتا ہے؟.                                     | €}       |
|             |                                         | جوحظرات نفلی حدی کے گوشت کے کھانے کی اجازت دیتے ہیں                                                        | <br>@    |
|             |                                         | کوئی فخص نفلی طواف کرنا شروع کرے                                                                           | €        |
|             |                                         | جب آ دی عرفات کی شام آئے تو وہ عرفات چلا جائے                                                              | ·        |
|             |                                         | ، بب دن کرے تو هدی چلائے اور جو حضرات قران میں اجازت دیتے ہیں                                              | <br>⊕    |
|             |                                         | جب ران و ک و در در بال بال بال می کونا پند سجمتے ہیں                                                       | ⊕        |
|             |                                         | بو سرات ہے و کو بسرات ن رق وہ چکر نگالے                                                                    | ⊕        |
|             |                                         | وی ک صففاو حروہ کی میں پودہ چراہ ہے۔<br>جو حضرات رکن میانی کا استلام کرتے وقت اپنار خساراس پرر کھ دیتے ہیں | ⊕        |
| '" …        | ******************                      | . بو معرات رن مان قاسل مرے وقت پار سارا ن پر هري ايل                                                       | W        |

| مضامین کی | بن الي شيه مترجم (جلد) كي المحالي المحالية                | معنفا       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ۱۱۳       | رات عرفات میں قبلہ کی طرف رخ کرتے ہیں                                                                                             | جو تع       |
|           | رات قبلہ رخ ہوکرری فرماتے ہیں                                                                                                     |             |
| YIY       | رات منی ہے اپنا سامان پہلے منتقل کرنے کو نابستہ جھتے ہیں                                                                          | جوده        |
| דוד.      | ص حج تمتع کرے تو کیا اس پر بھی ھدی لا زم ہے ؟                                                                                     | سى فلمحز    |
| ۲۱۷       | ات فرماتے ہیں کہ جس پراونٹ کی قربانی لازم ہوو داس کی قربانی مکہ تکرمہ میں کرے                                                     | جوحفز       |
| YI9       | خف یاعورت عمرہ کے لئے احرام ہا ندھے پھرخد شدلاحق ہوجائے                                                                           | کوئی        |
| 4r•       | رات محرم کے مہینے میں عمرہ کرنے کومتحب خیال کرتے ہیں                                                                              | جو دھ       |
|           | رات طاق طواف کر کے لوٹنے کو پیند فر ماتے ہیں                                                                                      | جوحفة       |
| ۲۲۲       | فص رل كرنا بهول جائے                                                                                                              | کوئی مخطخ   |
| Yrr       | مخص کعبہ کی طرف پشت کر کے فیک لگائے                                                                                               | كوأي        |
| Yrr       | الى كارشاد ﴿ ذَلِكَ لِمَنْ لَدْ يَكُنِّ الْهَلَّهُ حَاضِرِى الْمَسْجِيدِ الْحَرَامِ ﴾ كَاتْسِر                                    | الثدتع      |
| Yrr       | رات فر ماتے ہیں کہ اونٹ کی بچھلی ٹانگوں کے گھٹنوں کو کا ٹا جائے گا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            | جوده        |
| Yrr       | رات فرماتے ہیں کنہیں کائے جائیں مے                                                                                                | بوحة        |
| Yrr       | ا پیٹ پر کپٹر ہے کوگرہ نگا نا                                                                                                     | محرم كا     |
| 4ra       | انفذی اور نفقدر کھنے کے لیے پیٹ بڑھیلی ہاندھنا                                                                                    | محرم ک      |
| 412       | رات فرماتے ہیں کدمیقات سے بغیراحرام باعدھے آ گے نہ جائے                                                                           | جوحفة       |
|           | رات حرم سے مسواک وغیرہ تو ڑنے کی اجازت دیتے ہیں                                                                                   |             |
| YPA       | رات محرم کے لیے حرم سے باہر نکلنے کو ناپند سجھتے ہیں                                                                              | جوهز        |
| YFA       | نەروز ب ر كھے اور نەبى قربانى كرے يہاں تك كەدن گز رجائيں                                                                          | متمتع       |
| 4r9       | یے مہینوں کے علاوہ عمر ہ کرنا                                                                                                     | <u> </u>    |
| Yr9       | وردک دیا جائے وہ حلق کروانے سے پہلے قربانی کرے گا                                                                                 | جس          |
| ۲۳•       | ندروزے رکھے اور نہ ہی قربانی کرے بیمال تک کہ دن گز رجا ئیں ۔<br>اے مہینوں کے علاوہ عمرہ کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | محرم كا     |
| ٠         | م ج كر خادركى چيز كانام ندلے (يعنى جج وعروميں كى كى تعيين ندكر ك)                                                                 | عجمى مختف   |
| 4F1       | ة كوقلا ده دُ الا جائے گا كنهيں؟                                                                                                  | <u>گا ٿ</u> |

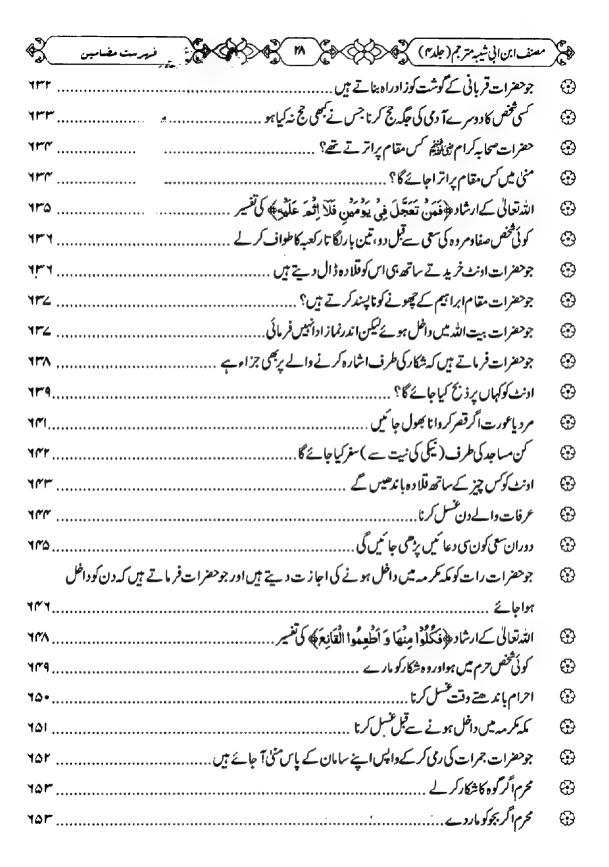

|           | مصنف ابن ابی شیر مترجم (جلد۳) کی ۱۹ کی درست مضامین                                                        |          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| YOF .     | محرم اگرنڈی کو مارد ہے                                                                                    | 6        |
| rar       | محرم بخو لکواگر ماردے                                                                                     | 63       |
| rar       | الله تعالى كارشاد ﴿ سَوَاءَ نِالْعَاكِفُ فِيهِ وَ الْبَادِ ﴾ كَتَفْسِر                                    | 3        |
| YOZ       | وادی مختر میں اونٹ (سواری) کوتیز چلانا                                                                    | 6        |
| 109       | جو حضرات فرماتے ہیں کداونٹ کو کھڑ اکر کے نحرکریں گے ،اور جوفر ماتے ہیں کہ بٹھا کر کریں گے                 | <b>©</b> |
|           | الله تعالیٰ کے ارشاد ﴿ لِيَعْضُوا تَعْتُهُمْ ﴾ کی تفسیر کابیان                                            | 3        |
|           | جوحفرات فرماتے ہیں کہ ج صرف ایک مرتبہ فرض ہے                                                              | 3        |
|           | مناسک حج سے متعلق سب سے زیادہ جاننے والے کون تھے                                                          | 3        |
|           | صفاهیں کس جگہ کھڑ ابوا جائے گا                                                                            | 3        |
|           | جب منیٰ کی طرف جائے اس وقت جج کا حرام بائدھے                                                              | €        |
|           | مكه كار ہائتی اگر عمرہ كرنا چاہے تو كہال ہے عمرہ كرے؟                                                     | <b>3</b> |
|           | جو حضرات فرماتے ہیں کہ مکہ دالوں پر عمر ہنہیں ہے۔                                                         | <b>3</b> |
| 444       | جو حضرات بیفر ماتے ہیں کہ مکہ والوں پر تمتع نہیں ہے۔                                                      | <b>3</b> |
| <br>. 244 | آ دمي پرکب حج فرض موتا ہے؟                                                                                | €        |
|           | کوئی شخص عرفات والے دن مکہ عمرہ کرنے کے لیے آئے                                                           | €        |
|           | محرم خاتون کاشلواراورموزے بہننا                                                                           | 4        |
|           | رہ<br>طواف کمل کرنے کے بعد جب واپس جانے کا ارادہ کرے                                                      | <b>E</b> |
|           | جو حضرات بیفر ماتے ہیں کہ کبوتری ہے چھوٹی کوئی چیز اگر محرم شکار کرلے تو اس کی قیمت ادا کرنا ہوگی         | 4        |
|           | محرم كاقميص اور هنا                                                                                       | æ        |
|           | رہاں۔<br>جوحفرات ایام تشریق کے روزے رکھنے کی اجازت دیتے ہیں                                               | 6        |
|           | محرم کا کو ہے و مارنا                                                                                     | E        |
|           | راه و کورورو<br>بیت الله کود کیمنے وفت رفع یدین کیا جائے گایا نہیں؟                                       | 6        |
| 4/4       | بیت مسکر روی سے رسی راضل ہوتو کیا گئے؟<br>جب کو کی شخص مسجد حرام میں داخل ہوتو کیا کہے؟                   | ~<br>@   |
| 12W,      | بب دن کبدرہ این رہ کا ہود سیاسی:<br>جو حضرات پیدل چل کر ج کرنے کو پیند فر ماتے ہیں                        | 6        |
|           | بو سرات پیدن بن مزئ مرح و پسار را ماع بن<br>محرم پہلی بار شکار کر بے تو اس پر فیصلہ ( عظم ) نگایا جائے گا | €        |
| 722.      | مرم کهای بازشه کرر سے وال پر میصکیرو سم بالکایا جائے ہ                                                    | ζi,      |

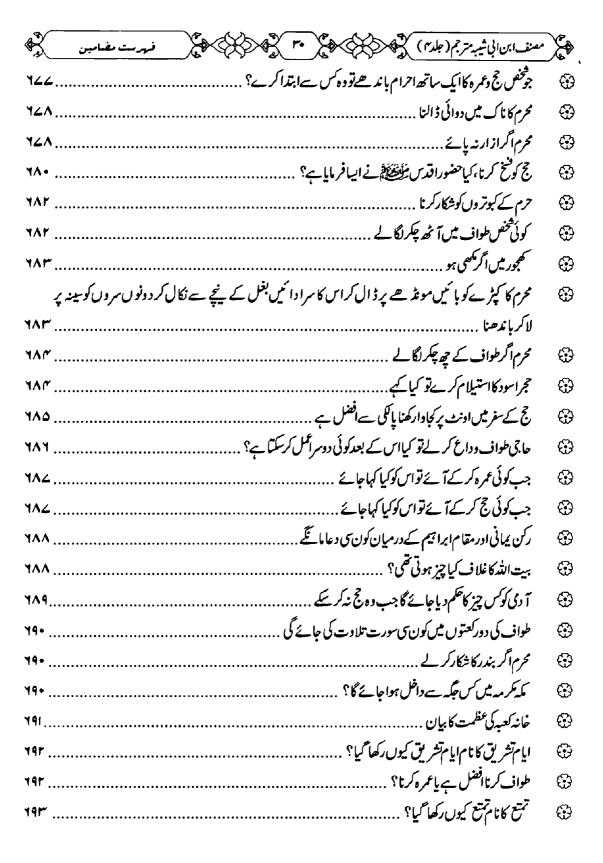

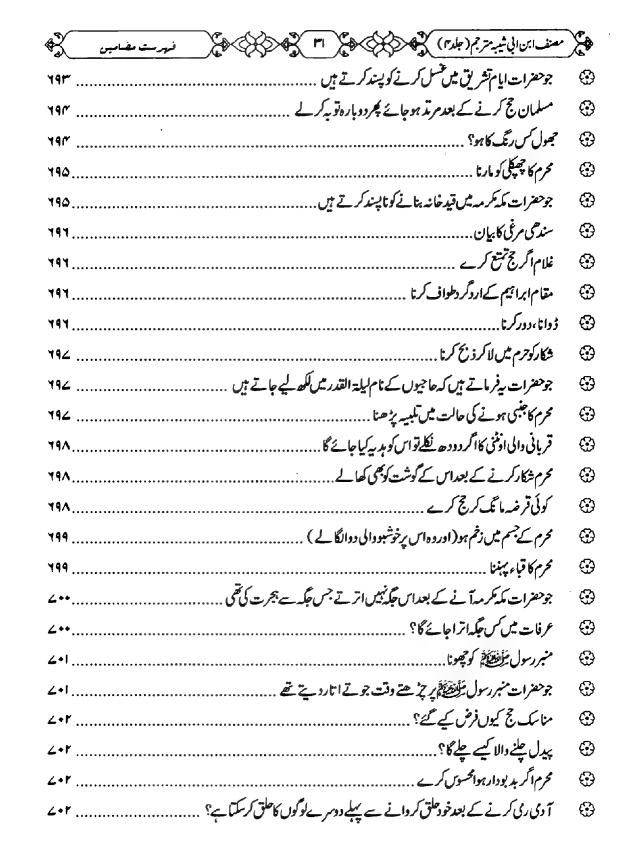

|       | فهرست مضامین                            | معنف ابن الى شيبرمتر جم (جلدم) كرف المحالي المحالية المحا |            |
|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ۷٠٣ . | •••••                                   | محرم کاحلق کرنے کے بعد بالوں کا فروخت کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>③</b>   |
| ۷۰۳.  | •••••                                   | ہر جگالی کرنے والے جانوروں میں بکری لازم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>(:)</b> |
| ۷۰۳.  | *************************************** | طواف کے دوران جا درکودا ئیں بغل ہے نکال کر بائیں کندھے پرڈالنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>(3)</b> |
| ۷۰۴   | *************************************** | الله تعالى كارشاد ﴿ وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِ ﴾ كَ تغير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | €          |
| ۷۰۴   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €          |



.





## (١) مَنْ قَالَ لاَ نَذُرَ فِي مَعْصِيةِ اللهِ وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ

معصیت کی اورجس چیز کا ما لک نہ ہواس کی نذر نہیں ہے

حدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ بِهَى َّبُنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ عَبْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِى شَيْبَةَ ، قَالَ : ( ١٢٢٧٢ ) حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِى قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِى قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِى قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي عَمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ نَذُرَ فِى مَعْصِيَةِ اللهِ ، وَلاَ فِيمَا لاَ يَمُلِكُ الْعَبْدُ.

(ابوداؤد ٢٠٠٠ احمد ١/ ٢٣٣)

(۱۲۳۷۲) حضرت عمران بن حصین بنی پین سے مروی ہے کہ حضور اقدس فیر کھنے تج نے ارشاد فر مایا: نذ رمعصیت کی نہیں ہے، اور اس چیز میں جس کا انسان ما لک نہ ہو۔

( ١٣٢٧٣ ) عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُّو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعُهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِى اللَّهَ ، فَلَا يَعْصِهِ. (بخارى ٢٣٩٣ـ ابوداؤد ٣٢٨٢)

(۱۲۲۷۳) حضرت عائشہ بٹیانیٹن سے مروی ہے کہ حضوراقدس مِیلِّنظِیَجُ نے ارشاد فر مایا: جو محض اللہ کی اطاعت کی نذر مانے اس کوچاہئے کہ اللہ کی اطاعت کر ہےاور جواللہ کی نافر مانی کی نذر مانے اس کو جاہئے کہ اللہ کی نافر مانی نہ کرے۔

( ١٢٢٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةً ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إنَّ النَّذُرَ لاَ يُقَدِّمُ شَيْئًا ، وَلَا يُؤَخِّرُهُ ، وَلَكِنَ اللَّهَ يَسْتَخْرِجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ ، فَلاَ وَفَاءَ بِالنَّذُرِ فِي مَعْصِيَةٍ (۱۲۲۷) حضرت ابوعبیدہ ڈٹائٹو سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ ڈٹائٹو نے ارشاد فر مایا: نذر کسی چیز کوآ گے پیجھے نہیں کرتی ،کیکن اللہ یاک اس کے ذریعہ سے بخیل سے نکالتا ہے ، پس گناہ اور نافر مانی کی نذر کو پورانہیں کیا جائے گا۔

( ١٢٢٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ اللَّالاَنِيُّ ، عَنْ أَبِى سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِى مَعْصِيَةٍ. (عبدالرزاق ١٥٨٢٣ـ احمد ٢٩٧)

(۱۳۲۷) حضرت جابر مناشخہ فر ماتے ہیں کہ معصیت اور نا فرمانی کی نذرکو بورا کر تانہیں ہے۔

( ١٢٢٧٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ النَّعُمَانِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ خَالَتِهِ مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، قَالَتْ : سَأَلَتُهُ عَنِ النَّذْرِ ، فَقَالَ : مَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ هُوَ فِي شَيْءٍ مِنْ طَاعَّةِ اللهِ فَآمُضُوهُ ، وَمَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ فِي شَيْءٍ مِنْ طَاعَةِ الشَّيْطَانِ فَلاَ تُجيزُوهُ.

(۲۲۷۲) حفرت نعمان بن قیس اپنی خاله حضرت ملیکه جیشید سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عبیدہ جیاشی سے نذر کے متعلق سوال کیا؟ آپ جیاشی نے فر مایا اگر کوئی نذراللہ کی اطاعت کی ہوتو اس کو پورا کردو،اور جونذرشیطان کی اطاعت کی ہو اس کوئبیس پورا کیا جائے گا۔

( ١٢٢٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ :النَّذُرُ نَذُرَانِ ، فَنَذُرُ اللهِ وَنَذُرُ الشَّيْطَانِ ، فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَفِيهِ الْوَفَاءُ وَالْكَفَّارَةُ ، وَمَا كَانَ لِلشَّيْطَانِ فَلاَّ وَفَاءَ فِيهِ ، وَلاَ كَفَّارَةً .

(۱۲۲۷) حضرت مسروق بلیٹین فرماتے ہیں کہ نذردوطرح کی ہے، ایک نذراللہ کے لیے ہےاوردوسری نذرشیطان کے لیے ہے، پس جونذراللہ کے لیے ہواس کو پورا کرنا جس کی ہے، اور جونذرشیطان کے لیے ہے اس کو پورا کرنا جس نہیں ہونذراللہ کے لیے ہے اس کو پورا کرنا نہیں ہے۔ نہیں ہے اور اس میں کفارہ بھی نہیں ہے۔

( ١٢٢٧٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : النَّذُرُ نَذْرَانِ فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَفِ بِهِ ، وَمَا كَانَ فِي مَعْصِيَةٍ ، فَلَا تَفِ به ، وَعَلَيْكَ الْكَفَّارَةُ.

ندوای علق حال یعبو علی بود ، و ما حال یعی معصید ، ما علی المعاره . (۱۲۲۷) حضرت علقمه میشید فر ماتے میں که نذر دوطرح کی میں ، پس جونذرالله کے لیے ہواس کو پورا کرو، اور جونذرشیطان

( ۱۴۲۷ ) حصرت عظمہ ویٹیجی فرمائے ہیں کہ ند ردو طرح ہی ہیں، پن جوند رالند نے بیے ہوائی تو پورا کرو، اور جوند رشیطان کے لیے ہواس کو پورامت کرو،اور تیرے ذمہاس کا کفارہ ہے۔

( ۱۲۲۷۹ ) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ، عَن عِمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ إِبْرَ اهيمَ، قَالَ: لاَ نَذُرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، كَفَّرْ يَمِينَك. ( ۱۲۲۷ ) حضرت ابرا بيم بِينْين فرمات بين كم معصيت كى نذرنبين ب، اپن تشم كا كفاره اداكر،

( ١٢٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِى حَصِينٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلَّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : إَرَادَ الشَّيْطَانُ أَنْ يُبْدِى عَوْرَتَكَ ، وَأَنْ يَضْحَكَ النَّاسَ بِكَ ، الْبُسْ ثِيَابَك وَصَلِّ عِنْدَ الْحِجْرِ رَكُعَتَيْنِ.

هِ مَعنف ابن الي شير متر جم (جلدم) كي المستحد والكفارات في المستحد المناف المناف والنفعد والكفارات في المناف المنا

(۱۲۲۸) حضرت سعید بن جبیر بریشیر فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن عباس جن پیشن کے پاس آیا اور پوچھا کہ میں نے نذر مانی ہے کہ میں قعیقعان میں رات تک بر ہنہ کھڑا رہوں گا، آپ دیکٹو نے فرمایا شیطان جا ہتا ہے تیراستر فلاہر کر دے اور لوگ تجھ پر بنسیں ،اپنے کپڑے بہن اور حجرا سود کے پاس جا کردور کعت نماز اداکر۔

( ١٢٢٨١) حَلَّاثَنَا عَقَّانُ ، قَالَ :حَلَّاثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ ، قَالَ :حَلَّنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنُ أَبِى قِلَابَةَ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ السَّحَّاكِ الْأَنْصَارِى ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى رَجُلِ نَذُرٌ فِيمَا لَا يَمُلِكُ.

م (بخاری ۲۰۴۰ مسلم ۱۵۳)

(۱۲۲۸) حضرت ثابت بن الضحاك انصارى «لان ہے مروى ہے كەحضورا قدس مَنْزِ فَضَحَةَ نِے ارشادفر مایا: آ دى پراس چيز كی نذر نہیں ہے جس كاوه ما لك نہیں ہے۔

( ١٢٢٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَذْرِ الْمَعْصِيَةِ فِيهِ وَفَاءٌ ؟ قَالَ : لَا.

(۱۲۲۸۲) حفرت ثابت فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر میں دین سے معصیت کی نذر سے متعلق دریا فت فر مایا کہ اس کو پورا کیا جائے گا؟ آپ جائے نے فر مایا نہیں۔

يَ بِ ٢٠٠٠ عِنْ اللهِ عَنْ بَيَانٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : ذَخَلَ أَبُّو بَكُرٍ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ أَخْمَسَ مُصْمِتَةٍ فِى ( ١٢٢٨٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَيَانٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : ذَخَلَ أَبُّو بَكُرٍ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ أَخْمَسَ مُصْمِتَةً ، حبائها ، فَجَعَلَتْ تُشِيرُ إِلَيْهِ ، وَلَا تُكَلِّمُهُ ، فَقَالَ " مَا لَهَا لَا تَتَكَلَّمُ ؟ فَقَالُوا : أَنَّهَا نَذُرَتْ أَنْ تَحُجَّ مُصْمِتَةً ،

خبائها ، فَجَعَلَتْ تَشِير اليهِ ، وَلا تَكُلَمَهُ ، فَقَالَ :مَا لَهُا لا تَتَكَلَمُ ؟ فَقَالُوا :انَهَا نَذَرَتُ انْ تَحَجَّ مُصْمِتَة ، فَقَالَ :تَكَلَّمِي فَإِنَّ هَذَا لاَ يَحِلُّ لَكَ إِنَّمَا هَذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ. (١٢٢٨٣) حضرت قيس مِيْتِيدُ فرماتے مِين كه حضرت ابو بمرصد بِنَّ شِيْتُو أَمْس كَى ايك عَالَوْن كے باس كُنے جوابے خيمہ ميں

ر ۱۱۸۷۷) عفرت میں میتی تا اس کے بین کہ مسرت ابو ہر صدی ہی تھی اس کی ایک حالون نے پال سے بواہی سیمہ میں خاموش بیٹھی تھی ، وہ آپ بڑا تیز نے پوچھااس کو کیا ہوا یہ بات نہیں کر رہی تھی نہ آپ بڑا تیز نے نوچھااس کو کیا ہوا یہ بات نہیں کر رہی؟ لوگوں نے بتایا کہ اس نے نذر مانی ہے کہ وہ خاموش رہ کر جج کرے گی ، آپ بڑا تیز نے فر مایا: بات کر ، یہ تیرے لیے جائز نہیں ہے ، یہ جا بلیت کے کاموں میں سے ہے۔

ے پہ رس ہے ہیں ہے۔ کے اُن شُغْبَةَ ، عَنْ أَبِی الحویرثة ، أَوْ عَنِ اُبی الْجُویْرِیَةِ ، الشَّكُ مِنْ أَبِی بَكْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ بَدْرِ یَذْكُرُ عَنِ النَّبِیُ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :لَا نَذْرَ فِی مَعْصِیَةٍ.

(١٢٢٨ ) حضرت عبدالله بن بدر ثناتي عروى بكه حضوراقدى يَوْفَظَ فَيْ أَنْ ارْمُوا ما يا : معصيت كى نذر تُبيل ب ـ ( ١٢٢٨ ) حدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ أَبِي فَرُوّةً يَزِيدُ بْنِ سِنَانِ ، عَنْ عُرُوّةً بْنِ رُوّيْمٍ ، عَنْ أَبِي تَعْلَبَةَ الْحُشَنِيّ ، عَنِ

١٣٢) حمدتنا ابو اسامة ، عن ابي فروة يزيد بن سِنان ، عن عروة بنِ رويمٍ ، غن ابِي ثعلبة الحشنِيَّ ، غنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مُّعْصِيَةٍ. - كُنْ

(۱۳۲۸۵) حضرت ابوثغلبه انتفی مین اتنو سے مروی ہے کہ حضورا قدس مین پیریجی نے ارشادفر مایا: معصیت کی نذرکو پورا کرنانہیں ہے۔

#### (٢) النَّذُرُ مَا كَفَّارَتُهُ وَمَا قَالُوا فِيهِ ؟

#### نذر کے کفارے کا بیان

( ١٢٢٨٦) حدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضى اللَّهُ عَنْهُما ؛ فِى الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالنَّذْرِ وَالْحَرَامِ ، قَالَ : لَمْ يَأْلُ أَنْ يُغَلِّظُ عَلَى نَفْسِهِ ، يَعْتِقُ رَقَبَةً ، أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ ، أَوْ يُطْعِمُ سِتّينَ مِسْكِينًا ، قَالَ : فَسَأَلْت إِبْرَاهِيمَ وَمُجَاهِدًا ، فَقَالا : إِنْ لَمْ يَجِدُ أَطْعَمَ عَشَرَةً مَسَاكِينَ.

(۱۲۲۸۱) حضرت ابن عباس بن پینون فر ماتے ہیں کو کی شخص قتم کھائے یا کسی چیز کواپنے او پرحرام کرنے کی نذر مان لے تو غلام آزاد کرے یا دومہینے روزے رکھے یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے۔راوی کہتے ہیں کہ بیس نے حضرت ابراہیم جیٹین اور حضرت مجاہد جائیئیا ہے دریافت فرمایا تو دونوں حضرات نے فرمایا:اگروہ نہ پائے تو دس مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔

( ١٢٢٨٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيِينَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبْيْرِ يَقُولُ : أَوْفُوا بِالنُّذُورِ.

(۱۲۲۸۷) حضرت عمر و پیشید فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن زبیر جن پین سے سنا آپ فر ماتے تھے نذروں کو بورا کرو۔

( ١٢٢٨٨ ) حدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينِ.

(۱۲۲۸)حضرت عبدالله جنائظ فرماتے ہیں کہ معصیت کی نذر کو پورانہیں کیا جائے گا،اس کا کفارہ قتم کا کفارہ ہے۔

( ١٢٢٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ يَزِيدَ الدَّالَانِيِّ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كفاريه كَفَّارَةُ يَمِينٍ.

(۱۲۲۸ عضرت جابر دان فرماتے ہیں کہ نذر کا کفار ہتم والا کفار ہی ہے۔

( ١٢٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنُ عَطَاءٍ ، قَالَ :سُنِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ لَا يَدُخُلَ عَلَى أُخْتِهِ أَوْ أَخِيهِ ، فَقَالَ :يَدُخُلُ وَيَتَصَدَّقُ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ.

(١٢٢٩٠) حضرت عبد الملك ويشيد فرمات بي كه حضرت عطاء ويشيد ساكي شخص نے دريا فت فتر مايا كه ميں اپنے بھائى اور بہن

کے پاس (گھرمیں ) نہیں جاؤں گا؟ آپ ہوشے نے فر مایاان کے پاس جاؤاور دس مسکینوں پرصدقہ کرو ( کھانا کھلاؤ)۔

( ١٢٢٩١ ) مُحدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى الْمُعَلِّمِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :النَّذْرُ يَمِينٌ.

(۱۲۲۹۱) حضرت جابر بن زید چیشان فرماتے بین که نذر قتم بی ہے۔

( ١٢٢٩٢ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : النَّذُرُ يَمِينٌ.

(۱۲۲۹۲)حفرت طاؤس پیشیایے بھی یہی مروی ہے۔

( ١٢٢٩٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : إِنَّ قَوْمًا يَقُولُونَ :النَّذْرُ

يَمِينٌ مُعَلَّظَةً ، إِنَّمَا هِي يَمِينُ يُكَفِّرُهَا.

(۱۲۲۹۳) حضرت فعمی ویشید فرماتے ہیں ایک قوم کہتی ہے کہ نذر سخت قتم ہے۔ بیشک بیتوفتم ہے اس کا کفارہ ادا کیا جائے گا۔

( ١٢٢٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : النَّذُرُ يَمِينٌ.

(۱۲۲۹۴) حضرت مجامد ویشیو فرماتے ہیں کہ نذرقتم ہی ہے۔

( ١٢٢٩٥) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَنْظِلِيّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ وَفَاءَ لنذر فِي غَضَبٍ ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ. (طيالسي ٨٣٩)

(۱۲۲۹۵) حضرت عمران بن حصین بی مین شون سے مروی ہے کہ حضور اقدس مِنْ اِنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِن ہاوراس کا کفار وہتم والا کفارہ ہے۔

( ١٢٢٩٦ ) حَدَّثْنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ الزبير الحنظلي ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الحُصَيْنِ مِثْلَهُ.

(۱۲۲۹۲) حضرت عمران بن حصین بنی دیناسے ای کے مثل منقول ہے۔

( ١٢٢٩٧ ) حَلَّتُنَا مُعْتَمِرٌ قُلْتُ رِلابْنِ الزِّبَيْرِ : حَدَّثَكَهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ عِمْرَانَ، قَالَ: لَا وَلَكِنْ حَدَّثِنِيهِ رَجُلٌ، عَنْ عِمْرَانَ.

(۱۲۲۹۷) حضرت معتمر وایشی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن زبیر میک ہوئین سے دریا فت کیا آپ سے بیان کیا ہے جس نے

عمران سے سنا ہے؟ آپ نے فر مایانہیں مجھ سے ایک مخص نے بیان کیا ہے۔

( ١٢٢٩٨) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ مِسعَر ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ معقل ، قَالَ :النَّذْرُ الْيَمِينُ الْعَلْظَاءُ.

(۱۲۲۹۸) حضرت عبدالله بن معقل زلاتهٔ فرماتے ہیں کہنذ ریخت تسم کی تسم ہے۔

( ١٢٢٩٩ ) حَلَّثْنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتُ عن سَوَّارٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَفَّارَةُ النَّذُرِ إِذَا كَانَ فِي مَعْصِيَةٍ ، إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ.

(۱۲۲۹۹) حضرت حسن میشید ارشا دفر ماتے ہیں که اگر نذ رمعصیت کی ہوتو اس کا کفار ہ دس مسکینوں کو کھا تا کھلا نا ہے۔

( ١٢٣٠٠ ) عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَكَ بْنِ سَوَّارٍ ، عَنْ طَلْحَةَ الْيَامِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَنْ حَلَفَ بِنَذْرٍ عَلَى يَمِينِ فَحَنِكَ ، فَعَلَيْهِ كُفَّارَةُ يَمِينِ مُغَلَّظَةٌ.

(۱۲۳۰۰) حضرت عبدالقد بن عباس ہیٰ پین فرماتے ہیں جس شخص نے نذر مانی قشم پر پھروہ حانث ہو گیا تو اس پر بمین مغلظہ کا پن

( ١٢٣٠١ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :إذَا قَالَ الرَّجُلُ :عَلَىَّ نَذُرُّ :فَلَمْ يَمْضِ بِالْيَمِينِ فَسَكَتَ ، فَعَلَيْهِ نَذُرٌّ.

(۱۲۳۰۱) حضرت سعید بن المسیب بیشط فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا مجھ پر نذر ہے، پھرفتم کو بیان نہ کیا اور خاموش ہو گیا تو

هي مصنف ابن اني شيرمتر جم (جلدم) کي که که که که که که کنب الأرسان وانسف والكفارات کي

ہیں <u>کے ان ہی جو رہ ہر۔</u> اس پرنڈر( کا بورا کرنا) ہے۔

( ١٢٣.٢ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : النَّذْرُ شَيْءٌ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ.

(۱۲۳۰۲) حفرت قیس طِینی فرماتے ہیں کہ نذرا لیک چیز ہے جس کے ذریعہ خیل ہے کچھ نکالا جا تا ہے۔

( ١٤٣٠ ) حدَّثْنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : النَّذْرُ يَمِينٌ مُعَلَّظَةٌ.

(۱۲۳۰۳) حضرت عبدالله بن عباس شيدين فرمات بيل كهنذ ريمين مغلظه بـ

#### (٣) النَّذُرُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ لَهُ كَفَارَةً

#### نذرکا اگرنام نہ لے تو کیا اس پر کفارہ ہے؟

( ١٢٣.٤ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : النَّذُرُ إِذَا لَمْ يُسَمَّ أَغْلَظُ الْيَمِينِ ، وَعَلَيْهِ أَغْلَظُ الْكَفَّارَات.

(۱۲۳۰ ۳) حضرت عبدالله بن عباس مئی دین فرماتے ہیں نذ رکا جب تام نہ لے تو وہ بخت قتم ہے، اور اس پر کفارات میں سے سب ہے بخت (بیژا) کفارہ آئے گا۔

( ١٢٣.٥ ) حَلَّثَنَا ابْنِ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيث ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ معقل ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ نَذْرًا لَمْ يُسَمَّ ، فَعَلَيْهِ نَسَمَةٌ.

ر یہ اللہ کے بیان معدود ہوئے ارشا دفر ماتے ہیں جوشن یوں کیے جھے پراللہ کے لیے نذر ہے لیکن اس کا نام نہ لے تو

· اس کے ذمہ غلام آزاد کرنا ہے۔

( ١٢٣.٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :إِذَا قَالَ :عَلَىّ نَذْرٌ ، وَلَمْ يُسَمِّهِ ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ التي تليه ثم التي تليه ثم التي تليه.

(۱۲۳۰۲) حضرت عبدالله بن عمر جن پین ارشا دفر ماتے ہیں کہ جب کو کی مختص یوں کہے بچھ پرنذ رہے اوراس کومتعین نہ کرنام لے کے تبعی میں نہ سر میں میں میں میں میں میں میں میں کہ جب کو کی مختص میں کے بچھ پرنذ رہے اوراس کومتعین نہ کرنام لے

كرتواس پر ييچه آنے والاكفاره م پھروه جواس كے بعد ماور پھروه جواس كے بعد ہے۔ ( ١٢٣.٧ ) حدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَفَّارَةُ النَّذْرِ غَيْرُ الْمُسَمَّى ، كَفَّارَةُ الْيَهِينِ.

(۱۲۳۰۷) حضرت ابراہیم پریٹی فرمائے ہیں کہ دہ نذرجس کا نام لے کراس کو تعین نہ کیا ہواس کا کفارہ قتم والا کفارہ ہے۔ (۱۲۳۰۸) حدَّنَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: إِذَا قَالَ: عَلَى نَذُرٌ فَعَلَيْهِ نَذُرٌ الْمَسَيَّبِ، قَالَ: إِذَا قَالَ: عَلَى نَذُرٌ فَعَلَيْهِ نَذُرٌ اللهِ مَا لَيْ مِنْدُر عِنْدَر ہے تواس پرنذر (کا پوراکرنا) ہے۔ (۱۲۳۰۸) حضرت ابن المسیب بایشین فرماتے ہیں کہ جب کوئی فخص یوں کے جمھ پرنذر ہے تواس پرنذر (کا پوراکرنا) ہے۔

( ١٣٣.٩ ) قَالَ جَابِرٌ بُنُ زَيْدٍ : إِذًا قَالَ : عَلَيَّ نَذُرٌ ، فَإِنْ سَمَّى فَهُوَ مَا سَمَّى وَإِنْ نَوَى فهو مَا نَوَى ، فَإِنْ لَمُ يَكُنُ

(۱۲۳۰۹) حضرت جابر بن زید پرایشیز فرمات میں کہ جب کوئی شخص کیے مجھ پرنذ رہے، پھرا گروہ نام لے کرمتعین کر دے تو وہ

ہوتو ایک دن کاروز ہ رکھ لے ما دور کعت نماز پڑھ لے۔

( ١٢٣١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا قَالَ عَلَى نَذُرٌ ، وَلَمْ يُسَمِّ ، فَهِى يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ ، يُحَرِّرُ رَقَبَةً ، أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ ، أَوْ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، قَالَ :وَقَالَ الْحَسَنُ :هِي يَمِينْ يُكُفِّرُهَا.

(۱۲۳۱۰) حطرت عبدالله بن عباس بن پین فرماتے ہیں جب کو کی شخص کیے مجھ پر نذر ہے اور اس کو متعین نہ کرے تو وہ سمین مغلظہ ہے، وہ غلام آزاد کرے یا ساٹھ روزے رکھے یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے، حضرت حسن جائٹے: فرماتے ہیں کہ وہ متم ہے اور اس پر کفارہ اداکیا جائے گا۔

( ١٢٣١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ رَافِعٍ ، عَنْ خَالِدِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنْ عُفْبَةَ بُنِ عَامِرٍ رضى اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ نَذَرَ نَذْرًا فَلَمْ يُسَمِّهِ ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.

(مسلم ۱۳ ابوداؤد ۳۳۱۲)

(۱۲۳۱۱) حضرت عقبہ بن عامر ہنی ڈینئاسے مروی ہے کہ حضورا قدس مَثَلِّفَظَیَّۃ نے ارشادفر مایا: جس شخص نے نذر مانی اوراس کا نام لے کراس کومتعین نہ کیا تو اس رقتم والا کفارہ ہے۔

( ١٢٣١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، قَالَ : سَأَلْتُهمَا عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذُرًا لَمْ يُسَمِّهِ ، قَالَا:عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ.

(۱۲۳۱۲) حضرت شعبہ بریشینہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم بریشینہ اور حضرت حماد بریشینہ سے پوچھاا یک محض کے بارے میں کہ اس نے نذر مانی ہے کیکن اس کا نام لے کرمتعین نہیں کیا؟ آپ دونوں نے فر مایا اس پر کفارہ ہے۔

( ١٢٦١٣) وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِى هِنْدٍ ، عَنْ بُكْيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجَّ ، عَنْ كُويُبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجَّ ، عَنْ كُويُبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبْسِ رضى اللَّهُ عَنْهُما ، قَالَ :النَّذُورُ أَرْبَعَةٌ : مَنْ نَذَرَ نَذُرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَمَنْ نَذَرَ نَذُرًا فِيمَا لَا يُطِيقُ ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَمَنْ نَذَرَ نَذُرًا فِيمَا لَا يُطِيقُ ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَمَنْ نَذَرَ نَذُرًا فِيمَا يُعِينَ ، فَكُفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَمَنْ نَذَرً نَذُرًا فِيمَا يَعْ يُطِيقُ ، فَلَيُوفِ بِنَذُرِهِ. (ابوداؤد ٣٣١٥- دارقطني ٢)

(۱۲۳۱۳) حضرت عبداً لله بن عباس بن پین ارشا دفر ماتے ہیں کہ نذر کی جارتشمیں ہیں کسی شخص نے نذر مانی لیکن اس کو شعین نہ کیا تو اس کا کفارہ تتم والا کفارہ ہے،اور کسی نے معصیت کی نذر مانی تو اس کا کفارہ تتم والا کفارہ ہے،اور جس نے نذر مانی اس چیز کی جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا تو اس کا کفارہ تتم والا کفارہ ہے،اور جس نے نذر مانی اس چیز کی جس کی وہ طاقت رکھتا ہے تو ه مسنف ابن الي شير مترجم (جلدم) في المستقد والكفارات المنافعة والمنافعة والمنافع

اس کو چاہئے کہ اپنی نذر پوری کرے۔

( ١٢٣١٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ ، عَنُ خُصَيْفٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِي النَّذْرِ لَا يُسَمِّى كَفَّارَةً ، قَالَ : يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ.

(۱۲۳۱۴) حضرت عکرمہ ریشیٰ فر ماتے ہیں وہ نذرجس کومتعین نہ کیا ہووہ سیمین مغلظہ ہے۔

(٤) الرَّجُلُ يَجْعَلُ عَلَيْهِ نَنْرًا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا فَيَأْتِيَ ذَلِكَ الْيَوْمُ عَلَى فِطْرٍ ، أَوْ أَضْحَى

ایک شخص کے ذمہ نذرتھی اس نے ایک دن کاروز ہر کھااس دن یوم الفطر یا یوم الاخی آجائے اس کا بیان ( ۱۲۲۱۵ ) حلّاً ثَنَا وَکِیعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ زِیَادِ بْنِ جُبَیْرٍ ، قَالَ : جَاءً رَجُلَّ إِلَی ابْنِ عُمَرَ ، فَسَأَلَهُ ،

عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا فَوَافَقَ يَوْمَ فِطُرٍ ، أَوْ أَضْحَى ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ :أَمَرَ اللَّهُ وَفَاءَ النَّذُرِ ، وَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ صَوْمٍ هَذَا الْيَوْمِ.

(۱۲۳۱۵) حضرت زیاد بن جبیر بریشین فرماتے بیں که ایک مخص حضرت عبدالله بن عمر بن دین کے پاس آیا اور دریافت کیا که ایک مخص نے نذر مانی ہے کہ وہ ایک دن کاروزہ رکھے گا،اس دن عیدالفطریا عیدالاضحیٰ آجائے تو؟ حضرت ابن عمر می مؤند من نے فرمایا:

الله تعالیٰ نے نذر کے پورا کرنے کا حکم دیا ہے،اور حضورا قدس مِرَافِظَةَ نے ان دنوں میں روز ہ رکھنے ہے منع فر مایا ہے۔

( ١٢٣١٦ ) حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلِ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يوم الإِثْنَيْنِ وَالْحَمِيسَ ، فَاتَى عَلَى ذَلِكَ يَوْمُ فِطْرِ ، أَوْ أَضْحَى ، قَالَ :يُفْطِرُ وَيَصُومُ يَوْمًا مَكَّانَهُ.

(۱۲۳۱۷) حضرت حسن پیٹییز ہے دریافت کیا گیا کہ ایک مخفس نے نڈر مانی ہے کہ وہ پیراور جعرات کا روز ہ رکھے گا ،ان دنوں میں اگر عیدالفطراور عیدالانتی آ جائے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس دن روز ہنہیں رکھے گا اس کے بدیلے دوسرے دنوں میں رکھ لے گا۔

( ١٢٣١٧ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ ، وَيُكَفِّرُ يَمِينَهُ.

(۱۲۳۱۷) حضرت ابرا ہیم دیشینے فرماتے ہیں اس کے بدلہ دوسرے دن روز ہ رکھے گا اور اس کا کفارہ اوا کرے گا۔

( ١٢٣١٨ ) حدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ السَّكُونِيُّ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنْ خَالَتِهِ ، أَنَّهَا جَعَلَتُ عَلَيْهَا أَنُ تَصُومَ كُلَّ جُمُعَةٍ فَوَافَقَ ذَلِكَ الْيَوْمُ يَوْمَ فِطْرِ ، أَوْ أَضْحَى ، فَسَأَلَتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ ، فَقَالَ :أَطْعِمِى مِسْكِينًا.

(۱۲۳۱۸) حضرت شعبہ مِلِیُّنظِ اپنی خالہ ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نذر مانی تھی کہ وہ ہر جمعہ کوروز ہ رکھے گی ، پھراس دن عیدالفطریا عیدالاضخیٰ آگئی ، انہوں نے حضرت جابر بن زید ہولیٹھیز سے اس کے بارے میں دریا فت کیا؟ آپ ہولیٹیز نے فر مایا :

عن يوسري يومان که اين که اين که درون به درون که درون ک مسکين کوکها نا کھلا دو۔

( ١٢٣١٩ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا ، عَنِ امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ نَصُومَ كُلَّ

جُمُعَةٍ فَوَافَقَ ذَلِكَ الْيُومُ يَوْمَ فِطْرٍ ، أَوْ أَضْحَى ، فَقَالًا :تَقُضِى يَوْمًا مَكَانَهُ وَتُكَفَّرُهُ.

(۱۲۳۱۹) حفرت شعبہ رہیٹینے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم رہیٹینے اور حضرت حماد رہیٹینے سے دریافت کیا کہ ایک عورت نے نذر مانی ہے کہ وہ ہر جمعہ کے دن روز ہ رکھے گی ، پھراگراس دن عیدالفطر یا عیدالاضیٰ آ جائے؟ آپ دونوں نے فر مایا: اس کے بدلے دوسرے دن روز ہ رکھے اور اس کا کفارہ اداکرے۔

( ١٢٣٠ ) حَلَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي دَاوُد ، قَالَ :سُنِلَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ صِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ ، فَيُدْرِكُهُ أَضْحَى ، أَوْ فِطْرٌ ، فَقَالَ :يُفْطِرُ ، ثُمَّ يَيْنِي عَلَى صِيَّامِهِ

(۱۲۳۲۰) حضرت سلیمان بن ابی داو و طبیعید فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء بن ابی رباح طبیعید سے بوچھا گیا کہ ایک شخص لگا تار ساٹھ روزے رکھ رہا ہواور درمیان میں عیدالفطر یا عیدالانٹیٰ آجائے تو؟ آپ میٹید نے فرمایا اس دن روزہ ندر کھے پھراپنے روزے پر بناء کرے۔

## ( ٥ ) فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ مَنْ قَال نِصْفُ صَاءٍ بعض حضرات فرماتے ہیں کوشم کا کفارہ نصف صاع ہے

( ١٢٣٢١) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : كَفَّارَةُ الْيَمِينِ اطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، كُلُّ مِسْكِينِ نِصْفُ صَاعِ.

(۱۲۳۲۱) حضرت علی کرم القد و جہدفر ماتے ہیں قتم کا کفارہ دس مسکینوں گو کھا نا کھلا نا ہے، ہر سکین کے لیے نصف صاع ہے۔

( ١٢٣٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ حَوْطٍ عَمَّنْ حَدَّتَهُ عَنْ عَالِشَةَ قَالَتُ : إِنَّا نُطْعِمُ نِصْفَ صَاعِ مِنْ بُرِّ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمُر فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ.

(۱۲۳۲۲) حضرت عائشہ نئی ہندی فرماً تی ہیں کہ ہیشک ہم کھلاتے تھے نصف صاع گندم یا ایک صاع کھجورتنم کے کفارہ میں۔

( ١٢٣٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ لِى عُمَرُ : إنِّى أَحْلِفُ أَلَّا أُعْطِى أَقُوامًا شَيْئًا ، ثُمَّ يَبْدُو لِى فَأَعْطِيهِمْ ، فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَطْعِمْ عَنِّى عَشَرَةَ مَسَاكِينَ ، بَيْنَ كُلِّ مِسْكِينَيْنِ صَاعٌ مِنْ بُرِّ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ.

(۱۲۳۲۳) حضرت بیار بن نمیر میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وٹائیؤ نے مجھ سے فرمایا: میں نے قتم کھائی تھی کہ کسی کو پچھرنہ دول گا، پھرمیرے پاس کچھلوگ آئے تو میں نے پچھان کودے دیا، جب میں نے اس طرح کیا تو تم میری طرف سے دس مسکینوں کو کھانا کھلا دو، دومسکینوں کے درمیان ایک صاع گندم ہو، یا ایک صاع کھجور برمسکین کے لیے ہو۔

( ١٢٣٢٤ ) حَدَّثَنَا عبد الرحيم بن سليمان عَنْ سَعِيدِ ، عَنْ قَتَادَةً ، عن ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، قَالَ :

ه مسنف ابن الي شيرمترجم (جلدم) كي مسنف ابن الي شيرمترجم (جلدم) كي مسنف ابن الي بسان والنفعد والكفلاات كي المستفد والكفلاات كي المستفد الله المستفد والكفلاات كي المستفد الله المستفد المستفد

مُذَّانِ لِكُلُّ مِسْكِينِ.

مدان بعن سسيسي. (۱۲۳۲۲) حفرت سعيد بن مستب برايط فرمات بي كرتم ك كفاره من بر مكين ك ليدومد (ايك پياند ب) بين -( ١٢٣٢٥) حدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَفَّارَةُ الْيَمِينِ وَالظَّهَادِ يَصْفُ صَاعٍ لِكُلِّ

رِ ١٢٣٢٥) حفرت ابرائيم بِيشِيُ فرمات بين كُتم اورظهارك كفاره بين برمسكين كونصف صاع ديا جائكا۔ ( ١٢٣٢١) حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كل كَفَّارَة فِي ظِهَارٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، فَفِيهِ نِصْفُ صَاعِ

(۱۲۳۲۷) حضرت مجامد مریشینهٔ فرماتے میں کہ ہر کفارہ خواہ وہ ظہار کا ہویا اس کے علاوہ کوئی ادر ہواس میں گندم کا نصف صاع دیا

( ١٢٣٢٧ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَفَّارَةُ الْيَمِينِ : مدان ، أَوْ أَكُلَةٌ مَأْدُومَةٌ.

(۱۲۳۲۷) حضرت محمد میشینهٔ فرماتے ہیں کہ تتم کے کفارہ میں دوید دیئے جا کمیں گے، یاروٹی کے ساتھ سالن ملا کر کھلا یا جائے گا۔

( ١٢٣٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : قُلْتُ : أَجْمَعُهُمْ ؟ قَالَ : لَا ، أَعْطِهِمْ مُدَّايِن مُدًّا لِطَعَامِهِمْ وَمُدًّا لِإِدَامِهِمْ.

(١٢٣٢٨) حفرت عبدالكريم بينيظ فرمات بي كهيس في حضرت معيد بن جبير ويفيظ المع عرض كيا كيامين ان كوجمع كرلون؟ آپ في فر مایانہیں ،ان کودو مدوے ایک مدرونی کے لیے اور ایک مدسالن کے لیے۔

( ١٢٣٢٩ ) حَدَّلَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي إِطْعَامِ الْمَسَاكِينِ فِي كَفَّارَةِ الظَّهَارِ قَالَ :لِكُلِّ مِسْكِينِ مُدُّ حِنْطَةٍ وَمُدُّ تَمُرٍ.

(۱۲۳۲۹) حضرت ابوقلا بہ مِیٹیوُ فرمائتے ہیں ظہار کے کفارہ میں مسکینوں کواس طرح کھانا کھلا یا جائے گا کہ ہرمسکین کے لیےا یک مہ گندم كااورايك مد هجور بو\_

( ،١٢٣٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ إِبْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّا مِنْ حِنْطَةٍ.

(۱۲۳۳۰)حضرت مجامع بیشید فرماتے ہیں کہ ہرسکین کے لیے گذم کا ایک مد ب۔

( ١٢٣١) حدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عِيَاثٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ جَابِرَ بُنَ زَيْدٍ عَنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، قَالَ : إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، مَكُوكٌ مَكُوكٌ لِكُلِّ إِنْسَان.

(۱۲۳۳۱) حفرت عثمان بن غیاث میشید فر ماتے ہیں میں نے حضرت جابر بن زید ہے تتم کے کفارہ کے متعلق دریافت کیا؟ آپ نے فر مایا دس مسکینوں کواس طرح کھانا کھلانا ہے کہ ہر سکین کے لیے ڈیڑھ، ڈیڑھ صاع ہو۔

( ١٢٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ :مَكُّوكٌ طَعَامُهُ وَمَكُّوكٌ إِدَامُهُ.

(۱۲۳۳۲) حفزت تعمی میشید فرماتے ہیں کہ تنم کا کفارہ ڈیڑ ھصاع روٹی اور ڈیڑ ھصاع سالن ہے۔

( ١٢٣٣ ) حَلَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَلْحَة ، عَنْ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ:قَالَ: إنِّي أَلِي مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِذَا رَأَيْتِنِي قَدْ حَلَفْتُ عَلَى يَمِينِ لَمْ أَمْضِهَا ، فَأَطْعِمْ عَنِّي عَشَرَةً مَسَاكِينَ لِكُلّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُوْ ، أَوْ صَاعْ مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعْ مِنْ تَمْرٍ.

(۱۲۳۳۳) حضرت بیار بن تمیر پرچیز فرماتے ہیں که فَرمایا: میں مسلمانوں کا حاکم بنتا ہوں بس جب تم مجھے دیکھو کہ میں نے کوئی قشم کھائی ہے جسے پورانہ کروں تو میری طرف ہے دس مسکینوں کو کھانا کھلا دو، ہرسکین کے لئے نصف صاع گندم یا ایک صاع جویاا یک صاع تھجورہو۔

## (٦) مَنْ قَالَ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ مُنَّ مِنْ طَعَامِ

## بعض حضرات فرماتے ہیں کہتم کا کفارہ کھانے کا ایک مدہے

( ١٢٣٢٤ ) حدَّثْنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، وَابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ: مُلَّا رَيْعُهُ إِدَامُهُ. (۱۳۱۳) حضرت عبدالله بن عباس وي المنظم التي بيل كتم كا كفاره ايك مد ہے اس كو بره ما يا جائے كا سالن كے ساتھ۔

( ١٢٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : مُذَّ مِنْ حِنُطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ.

(۱۲۳۳۵) حضرت زید بن ثابت تفاوتها ارشا دفر ماتے ہیں کہ ہر مسکیین کے لئے ایک مد گندم کا ہو۔

( ١٢٣٦ ) حَلَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا حَنِثَ أَطُعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ ، لِكُلِّ مِسْكِينِ مُلْا مِنْ حِنْطَةٍ بِالْمُدُّ الأَوَّلِ.

(۱۲۳۳۱) حضرت نافع مِنْتِيْدُ فرمات مِين كه حضرت عبدالله بن عمر نئ يؤمن جب حانث ہوتے تو دس مسكينوں كو كھانا كھلاتے برمسكين كے لئے ایک مرہوتا گندم كا، يہلے مد كے برابر۔

( ١٢٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : مُدٌّ.

(۱۲۳۳۷) حفزت عطاء ویشیز فرماتے ہیں کدا یک مد ہے۔

( ١٢٣٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيِّيْنَةً وَيزِيْدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُدٌّ مِنْ بُرٍّ.

( ۱۲۳۳۸ )حضرت سلیمان بن بیار چینی فرماتے ہیں کوشم کا کفارہ گندم کاایک مد ہے۔

معنف ابن الي شيرمترجم (جلوم) كي مسخف ابن الي شيرمترجم (جلوم)

( ١٢٣٣ ) حدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ وَسَالِمٍ فِى كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، قَالَا : مُذَّ لِكُلِّ مِسْكِين.

(۱۲۳۳۹) حضرت قاسم مِلِينين اورحضرت سالم مِلِينين فرماتے ہیں کہ شم کا کفارہ ہرسکین کے لئے ایک مدہ۔

( ١٢٣٤ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةً فِي إطْعَامِ الْمِسَاكِينِ: مُذَّ مِنْ قَمْحٍ.

(۱۲۳۴۰) حضرت ابوسلمہ ویشید فرماتے ہیں کہ کھانا کھلایا جائے گامسا کین کوایک مرگیہوں میں سے (ایک کے لئے ہو)۔

( ١٢٣٤١ ) حدَّثَنَا حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُولٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :مُدٌّ.

(۱۲۳۴۱) حضرت عطاء پاليليا فرمات بين كدا يك مرب-

## (٧) مَنْ قَالَ يُجْزِيهِ أَنْ يُطْعِمَهُمْ مَرَّةً وَاحِدَةً

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ سکینوں کوایک بارکھانا کھلانا کافی ہے

( ١٢٣٤٢ ) حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :وَجُبَّةٌ وَاحِدَةٌ.

(۱۲۳۴۲) حضرت حسن واليوافر ماتے ميں كدا يك مرتبك كلا ناضروري ب-

( ١٢٣٤٢) حدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي كَفَّارَةِ الْمَسَاكِينِ : يَجْمَعُهُمْ مَرَّةً فَيشْمِعُهُمْ.

(۱۲۳۴۳) حضرت ابن سیرین ویشیط فرماتے ہیں کہ کفارہ میں مساکین کوایک ہی بارجمع کرے اوران کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے۔

( ١٢٣٤٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ ابى مَسْلَمَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ ، عَنُ إِطْعَامِ الْمِسْكِينِ فِى كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، فَقَالَ :أَكُلَةٌ ، قُلْتُ : إِنَّ الْحَسَنَ يَقُولُ : مَكُّوكُ ، فَقُلْت : مَا تَرَى فِى مَكُوكِ بُرٍ ؟ فَقَالَ : إِنَّ مَكُوكَ بُرُّ لاَ يُجْزِءُ.

(۱۲۳۲۷) حفرت سعید بن بریدابومسلمه برانیل فرماتے بی که میں نے حضرت جابر بن زید برانیل سے تم کے کفارہ میں مسکینوں کو کھانا کھلانے کے متعلق دریافت کیا؟ آپ برانیل فرمایا کھانا کھلانا ہے میں نے عرض کیا حضرت حسن برانیل فرماتے ہیں کہ ہر مسکین کے لئے ڈیڑھ صاع ہے، کیا آپ کے نزدیک ڈیڑھ صاع گندم درست نہیں ہے؟ آپ برانیل نے فرمایا ڈیڑھ صاع گندم کافی نہیں ہوتی۔

( ١٢٣٤٥ ) حَدَّثَنَا مُغْتَمِرٌ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ : يُطْعِمُ عَشَرَةً مَسَاكِينَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَتَّى يُشْبِعَهُمْ.

(۱۲۳۳۵) حضرت کمحوّل پیٹیلیو فرماتے ہیں کوشم کے کفارہ میں دس مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یہاں تک کہان کا پیٹ بھردیا جائے۔ ابن الي شيرمترجم (جلدم) في المن الي شيرمترجم (جلدم) في المنافعة المن المنافعة والكفارات في المنافعة والكفارات في المنافعة المنافعة والكفارات في المنافعة الم

( ١٢٣٤٦) حَلَّتُنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ :حَلَّنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ حميد ؛ أَنَّ أَنْسًا مَرِضَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ،

فَلُمْ يَسْتَطِعُ أَنْ يَصُومَ ، فَكَانَ يَجْمَعُ ثَلَاثِينَ مِسْكِينًا ، فَيُطْعِمُهُمْ خُبْزًا وَلَحْمًا أَكُلَةً وَاحِدَةً.

(۱۲۳۳۷) حضرت حمید برایشید فرماتے ہیں کہ و فات ہے قبل حضرت انس ٹاڈیٹر بیار ہوئے ،آپ ٹراٹٹر میں روز ہ رکھنے کی طاقت نہ تھی ،آپ ٹراٹٹر نے تعمیں مسکینوں کو جمع کر کے ان کوا یک وقت کھانے میں روٹی اور گوشت کھلا دی۔

(۱۲۳۴۷) حضرت حسن پیٹیلا فر ماتے ہیں کہ قتم کے کفارہ میں ایک وقت کے کھانے میں روٹی اور گوشت کھلایا جائے گا یہاں تک کہ دوسیر ہوجائے۔

#### ( ٨ ) مَنْ قَالَ يُغَدِّيهِمْ وَيُعَشِّيهِمْ

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ سکینوں کو مبح وشام کھانا کھلائیں گے

( ١٢٣٤٨ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، قَالَ : يُغَذِّيهِم وَيُعَشِّيهِمْ.

(۱۲۳۴۸) حضرت قما و و بایشید فر ماتے ہیں کہ ان کوشیح وشام کھانا کھلائیں گے۔

( ١٢٣٤٩ ) حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : غَدَاءٌ وَعَشَاءٌ.

(۱۲۳۴۹) حضرت فتعنی بریشینه فرماتے بیس که صبح وشام کا کھانا کھلائیں گے۔

#### (٩) إِمْرَأْتُهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ امْرَأَةِ فُلاّنٍ

کوئی شخص بیوی کو بوں کہدد ہے تو میرے لئے فلاں کی بیوی کی بیثت کی ما نند ہے

( ١٢٣٥ ) حَلَّنَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ زِلامُواَةٍ أَنْتِ عَلَىّٰ كَظَهْرِ امْرَأَةٍ فُلَانِ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.

(۱۲۳۵۰) حضرت حسن ویتی فرماتے ہیں کہ جب کوئی مخص یوں کہے: تو میرے لیے فلاں کی ہوی کی پیٹنت کی طرح ہے تو اس پر سر زمر نہد

کوئی کفارہ نہیں ہے۔

### ( ١٠ ) يَقُولُ أَنْتِ عَلَى َّ كَبَطْنِ أُمِّي

کوئی یوں کہددے کہ تو میرے لیے میری ماں کے پیٹ کی طرح ہے

( ١٢٣٥١ ) حَلَّاتُنَا ابْنُ مَهْدِئًى ، عَنْ حبيب ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرْمٍ ، قَالَ :سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ زِلامُوَ أَتِيهِ :

أَنْتِ عَلَىَّ كَبَطُنِ أَمِّي ، قَالَ :الْبَطْنُ وَالظَّهْرُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الظَّهارِ.

(۱۲۳۵۱) حفزت عمرو بن هرم طِیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضزت جاہر بن زید طِیشید سے دریافت کیا کہ ایک مخص نے اپنی بیوی کو یوں کہہ دیا کہ تو میرے لئے میری ماں کے پیٹ کی طرح ہے؟ آپ طِیشید نے فرمایا ظہار میں پیٹ اور پشت ایک ہی ہیں (اس پر کفارہ ہے)۔

## (١١) فِي الْمَرْأَةِ تَصُومُ فِي كَفَّارَةِ قَتْلِ خَطَّا ثُمَّ تَحِيضُ قَبْلَ أَنْ تُتِمَّ صَوْمَهَا تُتِمَّ أُو تَسْتَقْبِلُ

کوئی عورت قتل خطاء کے کفارہ کے روز ہے رکھر ہی ہوتو روز ہے کمل کرنے سے پہلے ہی اس کو پیض

آ جائے تو کیاوہ انہی روزوں کو کمل کرے گی یا نئے سرے سے روزے رکھے گی

( ١٢٣٥٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَأَلَتُه ، عَنِ امْرَأَةٍ ثَقِيلَةِ الرَّأْسِ نَامَتُ وَمَعَهَا ابْنُهَا فَأَصْبَحَ مَيْنًا ، قَالَ : أَطْيَبُ لِنَفْسِهَا أَنْ تُكُفِّرَ بِعِنْقِ رَقَبَةٍ ، أَوْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ قُلْتُ : فَإِنْ حَاضَتُ قَالَ : ذَلِكَ مَا لَا بُدَّ لِلنِّسَاءِ مِنْهُ تَقُضِى أَيَّامَ حَيْضِهَا إِذَا فَرَغَتُ.

(۱۲۳۵۳) حضرت حسن بایشیز فر ماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت کسی کو خطا ء قبل کردے پھر ( کفارے میں ) روزے رکھے اور اس کو حین آجائے ، تو ان ایام کی بعد میں قضاء کرلے۔

( ١٢٢٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِى ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :أَمَّا الْمَرْأَةُ فَتَصُومُ ، فَإِذَا حَاضَتْ تُتِمُّ مَا بَقِيَ.

(۱۲۳۵۳) حضرت ابن المسيبَ بليشيدُ فرمات بين كه عورت روز به ركھ، پھر جب اس كوچيش آ جائے تو جو باقی روز به رہ گئے جہ ان كھمل كريلے۔ هُ مَعنف ابن الى شير مَرْ جَرَهِ (جلرم) في هُو الله المُورَاقِ جَعَلَتُ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَكِفَ فَأَذْرَكَهَا الْحَيْضُ ، وَالله المُحَدِّنَ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَكِفَ فَأَذْرَكَهَا الْحَيْضُ ،

قَال : تَفْضِی مَا مَحَاضَتُ مِنُ عِدَّةِ أَیَّامٍ أُخَر . (۱۲۳۵۵) حفرت حسن بِیْشِیْ فر ماتے ہیں کہ کو کی عورت اعتکاف کی نذر مانے پھراس کوان دنوں میں حیض آ جائے تو جن دنوں

(۱۳۵۵) مفترت سن پرتیجیز فرمائے ہیں کہ تو می مورت اعتکاف می نذر مانے چراس کوان دلوں میں پیس آ جائے ہو بن دبوں میں اس کوچش آیا ہےان دنوں کی بعد میں قضاء کرلے۔

## ( ١٢ ) تَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ يَمِينٍ ثُمَّ تَحِيضُ

## فتم کے کفارہ میں تین روز ہے رکھے پھراس کوچیض آ جائے

( ١٢٣٥٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا صَامَتِ الْمَرْأَةُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ثَلَائَةَ أَيَّامٍ ، فَحَاضَتُ قَبْلَ أَنْ تُتِمَّ صَوْمَهَا فَلْتَسْتَقْبِلْ صَوْمَ ثَلَائَةِ أَيَّامٍ.

(۱۲۳۵۱)حضرت ابراہیم ویشیڈ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت فتم کے کفارے کے تین روزے رکھے اور روز وکمل ہونے ہے بل ہی اس کوچف آجائے تو وہ نئے سرے سے تین دن کے روزے رکھے۔

### ( ۱۳ ) فِی الرَّجُلِ یَحْلِفُ بِالْقُرْآنِ مَا عَلَیْهِ فِی ذَلِكَ کوئی شخص قرآن کی قتم کھائے اس پر کیاہے؟

( ١٢٢٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِينُ صَبْرٍ ، فَمَنْ شَاءَ بَرَّ وَمَنْ شَاءَ فَجَرَ.

قتم انھائی تواس پر ہرآیت کے بدلے تم ہے، پس جو چاہاں سے بری ہو جائے اور جو چاہے گناہ گار ہو جائے۔

( ١٢٢٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي كَنَفٍ ، قَالَ : كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللهِ فِي

سُوقِ الرقِق فَسَمِعَ رَجُلاً يَحُلِفُ : كَلاَّ وَسُورَةِ الْبَقَرَةِ ، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ : أَمَا إِنَّ عَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِين. (١٢٣٥٨) حضرت الوكف يِشِيُ كَتِ بِن كريس حضرت عبدالله كساته بازاررتق عرَّرر با تقاء آپ نے عاا يك شخص قتم

(۱۳۳۵۸) مطرت ابوتف مِنتَظِیْہ ہے ہیں کہ بی مطرت عبداللہ کے ساتھ بازار رہی سے نزر رہا تھا،اپ نے ساایک مس سم اٹھار ہاتھا'' ہرگز نہیں سورۃ البقرہ کی قتم'' حضرت عبداللہ ہِنٹینیڈ نے فرمایا:اس پر ہرآیت کے بدلے ایک قتم لازم ہوگئی ہے۔

( ١٢٣٥٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَان ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنظَلَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِين.

(۱۲۳۵۹) حفرت عبدالله ولینظ فرماتے ہیں کہ جو محض قرآن پاک کی کئی سورت کی شم اٹھائے اس پر ہرآیت کے بدلے ایک

( -١٢٣٦ ) حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِى سِنَانٍ ، عَنْ سَهل بْنِ مِنْجَابٍ قَالَ :مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْ آنِ لَقِىَ اللَّهَ بعَدَدِ آيهَا خَطَايَا.

( ۱۶ سّرا) حَفرت سم بن منجاب ولِبِنْيلا فر ماتے ہیں کہ جوشخص قر آن پاک کی سی سورت پر حلف اٹھائے وہ اللہ تعالیٰ سے اس سورت کی آیات کی تعداد کے برابر گنا ہوں کے ساتھ۔

( ١٢٣٦١ ) حدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُوْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِينٌ ، وَمَنْ كَفَرَ بَآيَةٍ مِنْهُ كَفَرَ بِهِ كُلِّهِ.

(۱۲۳ ۱۱) حضرت مجامد ویطید فرماً تے ہیں کہ جو محص قرآن پاک کی کسی سورت پر صلف اٹھائے تو اس پر ہرآیت کے بدلے میین ہے،اور جوکسی ایک آیت کا کفارہ اداکردے تو وہ اس کی طرف سے سب کا کفارہ ہوجائے گا۔

( ١٢٣٦٢) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَنْ حَلَفَ بِالْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ يَجِينٌ.

(۱۲۳ ۲۲) حضرت عبدالله ولطين فرماتے ميں كه جوقر آن برحلف انھائے اس بر مرآيت كے بدلے يمين ہے۔

( ١٤ ) فِي الْأَعْرَجِ وَالْمَجْنُونِ وَالْأَعْوَرِ يُجْزِءُ فِي الرَّقَبَةِ

كنكر ا، مجنون اور كانا غلام آزاد كرنا كافي موجائے گا؟

( ١٢٣٦٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُفِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ رَقَبَهٌ ، فَاشْتَرَى نَسَمَةً ، قَالَ : إِذَا أَنْفَذَهَا مِنْ عَمَلٍ إِلَى عَمَلٍ أَجُزَاهُ ، وَلَا يُجْزِنه مَنْ لَا يَعْمَلُ فَأَمَّا الَّذِى يَعْمَلُ فَالْأَعْوَرُ وَنَحُوهُ ، وَأَمَّا الَّذِى لَا يَعْمَلُ فَالْأَعْمَى وَالْمُقْعَدُ.

(۱۲۳ ۱۳) حضرت ابراہیم میشین فرماتے ہیں کہ جس کے ذمہ غلام آزاد کرنا ہوتو وہ ایک جان (غلام) خریدے، پھر جب اس کو نا فذکیا کئی عمل سے کئی عمل کی طرف، تو اس کی طرف سے کافی ہوجائے گا ،اور کافی نہیں ہوگا جو اس نے عمل نہیں کیا، پس جوشخص عمل کرے تو کا نا اور اس کی مثل ہے،اور جوعمل نہ کرے تو اندھااور لٹکڑ اسے مثل ہے۔

( ١٢٣٦٤ ) حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ :أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الْأَعْرَجَ وَالْمُخَبَّلَ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاحِبَةِ.

(۱۲۳ ۱۴) حضرت حسن ویتین لنگڑ سے غلام اور وہ غلام جس کے اعضاء میں خرابی ہوکور قبدوا جبہ میں نابسند فرماتے تھے۔

( ١٢٣٦٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرُوَانَ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :سَأَلَهُ رَجُلٌ أَيُجْزِءُ فِي عِنْقِ الرَّقَيَةِ الْوَاجِبَةِ الْأَعْوَرُ ؟ فَقَالَ :رُبَّ أَعْوَرَ ثُمَّ ثم دَارَ فَقَالَ :يُجْزِءُ الْأَعْرَجَ قَالَ :فَقَالَ :السَّاعَة تجىء بِالْمُقْعَدِ. (۱۲۳۷۵) حفرت عکرمہ بالی ہے ایک محض نے سوال کیا کہ رقبہ واجبہ میں کانا غلام کافی ہوجائے گا؟ آپ نے فرمایا: بہت سے کانے غلام کافی ہوجاتے ہیں، پھروہ لوٹا اور عرض کیا کیا لئگڑ اغلام کافی ہوجائے گا؟ آپ نے فرمایا: قیامت کے دن وہ لنگڑے بن کے ساتھ آئے گا۔

( ١٢٣٦٦ ) حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُجْزِءُ الْأَعْوَرُ.

(١٢٣ ٦٦) حضرت ابراہيم پيتين فرماتے ہيں كه كانا غلام كافي موجائے گا۔

( ١٢٣٦٧ ) حَلَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : الْمَجْنُونُ لَا يُجْزِءُ فِي الَّذِي عَلَيْهِ الرَّقَبَةُ.

( ۱۲۳ ۲۷ ) حضرت تھم چیشید فرماتے ہیں کہ جس پرغلام آزاد کرنا ہے اس کی طرف ہے مجنون غلام کافی نہ ہوگا۔

( ١٢٣٦٨ ) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيَجُوزُ فِى قَتْلِ النَّفْسِ رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ غَيْرُ سَوِيَّةٍ وَهُوَ يَنْتَفِعُ بِهَا أَعْرَجُ ، أَوْ أَشَلُّ ؟ فَأَبَى وَاسْتَحَبَّ السَّوِيَّةِ.

(۱۲۳ ۱۸) حضرت ابن جرتے پیشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء پیشینے سے دریادنت کیا ، کیا قتل نفس میں مؤمن غلام کو آزاد کرتا جو کہ تندرست نہ ہو کا فی ہو جائے گا اور وہ اس سے نفع حاصل کر رہا ہے، وہ غلام کنگڑ ا ہے یا اس کا عضوشل ہے؟ آپ پیشین نے اس کا انکار کیا اور تندرست غلام کو پہند کیا۔

( ١٢٣٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :يُجْزِءُ الْأَعْمَى فِي الْكُفَّارَةِ.

(١٢٣٦٩) حضرت عامر طِيني فرمات تن كهنا بينا غلام كفاره مين دينا جائز ہے۔

( ١٢٣٧ ) حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :سَأَلَتُه عَنِ الْأَعْمَى وَالْمُقْعَدِ ، فَقَالَ : لاَ يُجْزِءُ.

(۱۲۳۷) حفرت عمرومیلینیهٔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن پر پینید سے نابینے اور معذور غلام کے متعلق دریافت کیا؟ آپ پریٹیند نے فرمایا کافی نہیں ہے۔

( ١٥ ) فِي وَكَكِ الزُّنَا يُجْزِءُ فِي الرَّقَبَةِ أَمْرُ لَا ؟

ولدالزنی غلام ادا کرنا کافی ہوجائے گا کنہیں؟

( ۱۲۳۷ ) حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّغِيِّ أَنَّهُمَا فَالاَ : لاَ يُجْزِءُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْوَاجِبِ وَلَدُّ الزِّنَا. (۱۲۳۷) حضرت ابراتيم طِيْنِيْ اورحضرت فعمي طِيْنِيْ فرماتے بين كه جہال پرغلام آ زادكرنا واجب بوو بإل ولدالزني اواكرنا جائز نہيں ہے۔

( ١٢٣٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عُنْمَانَ بُنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : تُوُفِّىَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِى فَأَوْصَى بِنَسَمَةٍ ، فَوَجَدُت نَسَمَةً قَدْ تَزَوَّجَ أَبُوهُ أُمَّهُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ ، فَسَأَلْت عَطَاءً ، فَقَالَ :أَكْرَهُ ذَلِكَ. هي مصنف ابن الي شيد متر جم (جلدم) كي المسلم المسلم

(۱۲۳۷۲) حضرت عثمان بن الاسود مراثینی فرماتے ہیں کہ میرے اصل میں سے ایک شخص فوت ہوا اور اس نے ایک غلام آزاد کرنے کی وصیت کی تھی ، میں نے ایک غلام پایا جس کے مال باپ نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تھا، میں نے اس بارے میں حضرت عطاء مراثینیو سے دریافت کیا تو آپ مراثیلیونے فرمایا میں تو اس کونا پہند کرتا ہوں۔

( ١٢٣٧٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ فُلانِ بن عَمْرٍو قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ، عَنْ عِتْقِ وَلَدِ الزَّنَا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، فَقَالَ: يُجْزِءُ.

(۱۲۳۷۳) حضرت فلان بن عمر وبیشید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوجعفر بیشید سے کفارہ میمین میں ولد الزنی آزاد کرنے کے متعلق دریا فت کیا؟ آپ بیشید نے فرمایا کافی ہوجائے گا۔

( ۱۲۳۷۶ ) حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يُجْزِءُ فِي الْوَاجِبِ ، وَلَا يَفُضُلُهُ الَّذِي لِرِ شدةٍ إلَّا بِتَقُوَّى. ( ۱۲۳۷۴ ) حفرت يونس بِيَشِيدُ فرمات مِين كه ولد الزنى عُلام كافى بوجائة گاور محيح النسب عُلام آزاد كرنے والے كوكوئى فضيلت نہيں سوائے تقویل کے۔

( ١٢٣٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَابُنُ مَهْدِئَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : يُجْزِءُ وَلَدُ الزَّنَا فِي الرَّفَيَةِ.

(۱۲۳۷۵) حضرت طاؤس مِیشید فرماتے ہیں کہ غلام آزاد کرنے میں ولدالزنی آزاد کرنا کافی ہوجائے گا۔

( ١٢٣٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يُجْزِءُ مِنَ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ.

(۱۲۳۷) حضرت ابراہیم میشید فرماتے ہیں کدر قبدوا جبہ میں ولد الزنی دینا کافی نہیں ہے۔

( ١٢٣٧٧ ) حَلَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ : أَتَتِ امْرَأَةٌ أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَسَأَلَتْهُ عَنِ ابْنِ جَارِيَةٍ لَهَا مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ وَعَلَيْهَا رَقَبَةٌ ، أَيُجْزِئُهَا ؟ قَالَ :نَعَمْ.

(۱۳۳۷) حضرت سعید بن ابوسعید میشید فرماتے ہیں کہ ایک عورت حضرت ابو هریرہ رہ نیٹنو کی خدمت میں حاضر ہوئی اور دریافت کیا کہ میرے پاس ایک لونڈی کا بیٹا ہے جو تھے النسب نہیں ہے اور میرے ذمہ غلام آزاد کرنا واجب ہے کیاوہ غلام آزاد کرنا کافی ہوجائے گا؟ آپ ڈاٹنو نے فرمایا: ہاں

## ( ١٦ ) أَلْكَافِرُ يُجْزِءُ مِنَ الْكَفَّارَةِ

#### كيا كافرغلام آزادكرنا كافي موجائے گا؟

( ١٢٣٧٨) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى عِنْقَ الْكَافِرِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَاتِ. ( ١٢٣٧٨) حفرت يونس بالنَّيْة فرمات من كرحفرت صن بالنَّيْة كفارات مين كافرغلام آزادكر في كودرست نه يجت شے ــ

هج مسنف ابن ابی شیرمترجم (جلدم) کی کی اه کی کی کتاب الأیسان والنده و والمفارات کی کی کتاب الأیسان والنده و والمفارات کی کی

( ١٢٣٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ .يُجْزِءُ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ فِي

(۱۲۳۷۹) حضرت طاؤس پیشینه فرماتے ہیں کہ کفارہ کیمین میں یبودی یانصرانی غلام آزاد کرنا کا فی ہے۔

( ١٢٣٨. ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ ابْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يُنْجَزِءُ عِنْقُ أَهْلِ الْكُفْرِ.

(۱۲۳۸۰)حضرت ابراہیم مِلِیٹھیڈ فرماتے ہیں کا فرغلام کا آزاد کرنا کا فی نہیں ہے( کفارہ ادانہیں ہوگا )\_

( ١٢٣٨١ ) حلَّانَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ يُجْزِءُ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْوَانِيُّ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ.

(۱۲۳۸۱) حضرت ابراجیم حِیشِیْ فرمات میں یبودی اورنصرانی غلام کا آ زاد کرنا کافی ہوجائے گا۔

## ( ١٧ ) فِي عِتُقِ الْمُكَبَّرِ فِي الْكَفَّارَاتِ

#### كفارات ميں مد برغلام آ زاد كرنا

( ١٢٣٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَرَى عِنْقَ الْمُدَبَّرِ فِي الْكَفَّارَاتِ كُلُّها.

(۱۲۳۸۲)حضرت یونس بینیمی فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بیعییز تمام کفارات میں مد برغلام کوآ زاوکر نا کا فی اور صحیح سمجھتے تھے۔

( ١٢٣٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوس :قَالَ :يُجْزِءُ عِنْقُ الْمُدَبَّرِ فِي الْكَفَّارَةِ.

(۱۲۳۸۳) حضرت طاؤس مِیشیز فر ماتے ہیں کہ کفارہ میں مد برغلام آ زاد کرنا کا فی ہو جائے گا۔

( ١٢٣٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : تُجْزِءُ الْمُدَبَّرَة.

(١٢٣٨ ) حفرت حسن ماتيد فرمات بيلك تير ك طرف عدر مفلام كافي موجائ كار

( ١٢٣٨٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لَا يُجْزِءُ الْمُعْتَقُ عَنْ دُبُرِ فِنِي الْكُفَّارَةِ.

(۱۲۳۸۵) حضرت زہری ویٹیایو فرماتے ہیں کہ کفارات میں مد بر غلام آ زاد کرنا کا فی نہیں ہے۔

( ١٢٣٨٦ ) حَدَّقَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مُهَاجِرٍ بُنِ شَمَّاسٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :أَمَّا الْمُدَبَّرَةُ فَلَا تُجْزِءُ.

(۱۲۳۸ ) حضرت ابراہیم پرشینه فرماتے میں مدبرہ باندی کافی ( جائز ) نہیں ہے۔

( ١٢٣٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ بَشِيرٍ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ : لَا يُجْزِءُ الْمُدَبُّرُ.

(١٢٣٨٤) حضرت معنى مِيَتْنِيز فرمات مين مد برغلام آ زاد كرنا كافي نبين بـــ

( ١٢٣٨٨ ) حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :أَمَّا الْمُدَبَّرُ فَلَا يُجْزِءُ.

(۱۲۳۸۸) حضرت ابراہیم طیثی فرماتے ہیں کہ مد برغلام آزاد کرنا کا فی نہیں ہے۔

## مصنف ابن الې شيرمترجم (جلدم) کې کاب الأبسان والسنعد والكفارات کې مصنف ابن الې شيرمترجم (جلدم)

## ( ١٨ ) فِي أُمَّ الْوَكَدِ تُجْزءُ فِي الْكَفَّارَةِ أَمْ لاً ؟

#### کفارہ میں ام ولد کوآ زاد کرنا کافی ہوجائے گا کنہیں؟

- ( ١٢٣٨٩ ) حدَّثْنَا إسمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :تُجْزِءُ أُمُّ الْوَلَدِ فِي الظَّهَادِ.
- (۱۲۳۸۹) حضرت طاؤس براتین فرماتے ہیں کہ ظہبار میں ام ولد کو آزاد کرنا کانی ہوجائے گا۔
- ( ١٢٣٩ ) حدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مُهَاجِرٍ بْنِ شَمَّاسٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :تُجْزِء أُمُّ الْوَلَدِ فِي الظَّهَارِ.
  - (۱۲۳۹۰) حضرت ابراہیم پیٹیلیا بھی یہی فرماتے ہیں۔
  - ( ١٢٣٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :تُجْزِءُ فِي الظّهَارِ.
    - (۱۲۳۹۱) حضرت ابراہیم واللی سے اس طرح منقول ہے۔
      - ( ١٢٣٩٢ ) حدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ هِشَامِ
      - (۱۲۳۹۲) حضرت صفام براهيا سے اس طرح منقول ب\_
- ( ١٢٣٩٣ ) وابْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وعَنْ اللَّيْثِ، عَنْ طَاوُوسِ، قَالَ: لَا تُجْزِءُ أَمَّ الْوَلَدِ فِي الظَّهَارِ.
- (۱۲۳۹۳) حضرت طاؤس مِلِينِينِ فر ماتے ہیں کفارہ ظبہار میں ام ولد کوآ زاد کرنا کا فی نہیں ہوگا۔
  - ( ١٢٣٩٤ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لَا تُجْزِءُ أَمَّ الْوَلَدِ فِي الْكَفَّارَةِ.
    - (۱۲۳۹۴) حضرت امام ز مری پیشید فرماتے ہیں کہ کفار ظہار میں ام ولدکوآ زاد کرنا کافی نہ ہوگا۔
  - ( ١٢٣٩٥ ) حدَّثْنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا تُجْزِءُ أُمُّ الْوَلَدِ فِي الظَّهَارِ.
  - (۱۲۳۹۵) حضرت حسن مِلِيني فرمات ميں ظبيار ميں ام ولد كو آزاد كرنا كافي نہيں \_
- ( ١٣٣٩٠ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَ لَا يَرَى عِنْقَ أُمَّ الْوَلَدِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَاتِ.
- (۱۲۳۹۱)حضرت بولس مِیشی فرماتے ہیں کہ حضرت حسن مِیشی کارات میں ام ولد کوآ زاد کرنے کو درست نہ مجھتے تھے۔
- ( ١٢٣٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو قَطَن ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ فِي أُمِّ الْوَلَدِ فِي كَفَّارَةِ الظَّهَارِ ، قَالَ : لاَ تُجْزِنه ، وَقَالَ : الْحَكُمُ: غَيْرُهَا أَحَبُّ إِلَى مِنْهَا ، وَأَرْجُو.
- (۱۲۳۹۷) حضرت حماد مریشین فرماتے میں کہ کفارہ ظہار میں ام ولد کو آزاد کرنا کافی نہیں ہے، اور حضرت حکم میشین فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس کے علادہ کوئی اور غلام آزاد کرنا پیندیدہ ہے (اور میں امید کرتا ہوں)۔
  - ( ١٢٣٩٨ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَالشَّغْبِيِّ ، قَالَا :لاَ تُجْزِءُ أَمَّ الْوَلَدِ مِنَ الرَّقَبَةِ.

  - (۱۲۳۹۸) حضرت ابراجیم ویشین اورحضرت علی ویشین فرمانے بین که غلام آزاد کرنے میں ام ولد کوآزاد کرنا کافی نه ہوگا۔

معنف ابن الى شيرم (جلد) كالمستحد والكفارات كالمستحد الكفارات كالمستحد المستحد المستحد الكفارات كالمستحد المستحد المستحد

( ١٢٧٩ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيٍّى ، قَالَ : تُجْزِءُ أُمَّ الْوَلَدِ مِنَ الرَّقَبَةِ.

(۱۲۳۹۹) حضرت علی دفاتلو ہے بھی میں مروی ہے۔

## ( ١٩ ) فِي الْمُكَاتَبَةِ تُجْزِءُ ۚ أَوْ وَلَكُهَا ؟

#### مكاتباوندى ياس كابحة زادكرنا كافي موجائ گا؟

( ١٢٤٠٠ ) حَدَّتَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْفَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ عَلَيْهِ نَسَمَةٌ فَأَرَادَ أَنْ يُغْتِقَ وَلَدَ مُكَانَبَةٍ لَهُمْ ، فَقَالَ : لَا أَغْتِقُ غَيْرَهُ.

(۱۲۴۰۰) حضرت جعفر بن برقان پایٹیئؤ سے مروی ہے کہ ایک شخص کے ذمہ غلام آ زاد کرنا تھا اس نے اپنی مکا تبہ باندی کے بیٹے کو آ زاد کرنا چاہا؟ حضرت میمون پریٹیئؤ نے فر مایانہیں اس کے علاوہ کوئی اور غلام آ زاد کرد۔

( ١٢٤٠١ ) حَلَّاثُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لاَ يُجْزِءُ فِي الظّهَارِ ، وَلاَ التَّحْرِيرِ ، وَلاَ الْقَتْلِ وَلَدُّ مُكَاتَبَةٍ.

(۱۲۳۰۱) حضرت ایراہیم دیٹیجیز فرماتے ہیں کہ ظہار میں ،غلام آزاد کرنے میں اورقل کے کفارہ میں مکا تبد کا بیٹا آزاد کرنا کا فی نہ ہوگا۔

### (٢٠) آلَّذِي يُصِيْبُ الْجَنِينَ مَنْ قَالَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ مَعَ الْغُرَّةِ

## جس شخص کی وجہ ہے جنین گرے اس پر غلام آزاد کرنااور تاوان دینا ہے

( ١٢٤٠٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ ، وَحَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُمْ قَالُوا :فِيمَنْ أَصَابَ جَنِينًا : إِنَّ عَلَيْهِ عِنْقَ رَفَبَةٍ مَعَ الْغُرَّةِ.

(۱۲۳۰۲) حضرت ابراہیم پرلیٹلیڈ ،حضرت حجاج پرلیٹھیڈ اور حضرت عطاء پرلیٹھیڈ فرماتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جنین گرے اس پر غلام آزاد کرنا اور تا وان وینا وا جب ہے۔

( ١٢٤٠٣ ) غُندُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكِمِ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِذَا ضُرِبَتِ الْمَرْأَةُ وَأَلْقَتُ جَنِينًا ، قَالَ : صَاحِبُهُ يُعْتِقُ . ( ١٢٢٠ ) حضرت شعبه بِإِنْهِلا فر مات بِي كه مِن نے حضرت عَلَم بِإِنْها سے سنا كه تورت كو مارا جائے جس كى وجہ سے وہ جنين (مرا

ر مناہ ہے۔ موا یچہ ) جنو جس نے مارااس پر غلام آزاد کرنا ہے۔

( ١٢٤٠٤ ) حَذَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ عُمَر بْنِ ذَرِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ :أَنَّ رَجُلاً مَسَحَ بَطْنَ امْرَأَةٍ ، فَأَلْقَتُ جَنِينًا ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُعْتِقَ. (۱۲۴۰ منرت مجاہد ویشید فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عورت کے پیٹ کوچھوا تو اس کا مراہوا بچہ بیدا ہوا،حفرت عمر شاتئونے حکم فرمایا پیغلام آزاد کرے۔

( ٢١ ) فِي كَفَّارَةِ الظَّهَارِ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا أو عَشَرَةً يُكَرِّرُ عَلَيْهِمُ الإِطْعَامَ كَاره ظهار مين سائه مسكينون كوكها نا كهلا يا جائے گايادت كوبار باركهلا يا جاسكتا ہے؟

( ١٢٤٠٥ ) عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ عَلَيْهِ إطْعَامُ مَسَاكِينَ فِي كَفَّارَةِ الظَّهَارِ فَأَطْعَمَ عَشَرَةً، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُعِيدَ عَلَيْهِمُّ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ ، قَالَ : لَا ، حَتَّى يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا.

(۱۲۳۰۵) حضرت هشام پیشید فرمات بین که حضرت حسن پیشید سے دریافت کیا گیا که ایک شخص کے ذرمہ کفارہ ظبیار میں ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے وہ دس کو کھلاتا ہے پھر دوبارہ انہی دس کو کھلانے کا ارادہ رکھتا ہے تا کہ ساٹھ کممل ہوجا کمیں (تویہ ٹھیک ہے؟) آپ پیشید نے فرمایا جبیں وہ ساٹھ مسکینوں کو ہی کھانا کھلائے۔

( ١٢٤.٦ ) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ بِنَحْوِهِ.

(۱۲۴۰۲) حضرت شعبی برشینه ہے اس کے مثل منقول ہے۔

( ۲۲ ) الرَّجُلُ يَحْلِفُ بِغَيْرِ اللَّهِ، أَوْ بِأَبِيهِ كُونَى شَخْصَ غِيرِ اللَّهِ كَى يا اللهِ والدكى تتم كهائ

( ١٢٤.٧ ) حدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِم ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ وهو يَقُولُ : وَأَبِى وَأَبِى ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، فَقَالَ :عُمَرُ : وَاللَّهِ لاَ حَلَفُت بِهَا لاَ ذَاكِرًا ، وَلاَ آثِرًا. (بخارى ١٦٣٧ـ مسلم ٢)

(۱۲۴۰۷) حضرت سالم طِنْتُظِ اپنے والدی وایت کرتے ہیں کہ حضوراقدس مِلِّقَظِیَّے نے سنا کہ حضرت عمر جانٹو اپنے والد کی قسم کھا رہے ہیں، آپ مِلِّفَظِیَّے نے ارشاد فر مایا: بیشک اللہ تعالی نے تہمیں اپنے آبا وُ اجداد کی قسمیں کھانے سے روکا ہے، حضرت عمر رفانٹو فر ماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے جان یو جھ کر اور نہ ہی بھول کرآ باء واجداد کی قسم کھائی۔

( ١٢٤.٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :أَذْرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ فِى بَغْضِ أَسْفَارِهِ وَهُوَ يَقُولُ :وَأَبِى ، وَأَبِى ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَخْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، مَنْ حَلَفَ فَلْيَخْلِفْ بِاللَّهِ ، أَوْ لِيَسْكُتْ. (ابوداؤد ٣٢٣٣ـ ترمذى ١٥٣٣)

(۱۲۴۰۸) حضرت ابن عمر شیند من فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں حضور اقدس مَا اَفْتَا اِنْ اِنْ کُورِ اِیا کہ وہ اپنے باپ کی

قتم کھار ہے ہیں، آپ مِرَافِقَ ﷺ نے ارشا دفر مایا: اللہ تعالیٰ نے تمہین آباء کی قسمیں اٹھانے ہے منع فر مایا ہے، جس نے قسم اٹھانی ہے وہ اللّٰہ کی قسم اٹھائے یا خاموش ہوجائے۔

( ١٢٤.٩ ) عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا تَخْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، وَلَا بِالطَّوَاغِيتِ. (مسلم ٢- احمد ٥/ ٢٢)

(۱۲۴۰۹) حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ چیٹیز ہے مروی ہے کہ حضورا قدس مَثِلِ نَصْحَیْنَ نے ارشادفر مایا: اپنے آباؤا جداداور شیطانوں کی قتم دیں ایران

( ١٢٤١ ) حدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : حَدَّثُت قَوْمًا حَدِينًا ، فَقُلْت : لاَ وَأَبِى ، فَقَالَ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ حَلْفِى : لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمُ ، قَالَ : فَالْتَفَتُّ ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمُ حَلَفَ بِالْمَسِيحِ لَهَلَكَ ، وَالْمَسِيحُ خَيْرٌ مِنْ آبَائِكُمُ. (عبدالرزاق ١٥٩٢٥)

(۱۲۳۱۰) حفزت عمر جن الني فرمائة عبي كديس نے الك قوم ہے كوئى بات كى پھر ميں نے كبانبيں ميرے باپ كى تم، الك شخص نے ميرے بيچھ سے كہا: اپنے آباؤ اجداد كى قتم مت اٹھاؤ، جب ميں اس كى طرف متوجہ ہوا تو ميں نے ويكھا وہ رسول اكرم مَنْ الفَظَامَ بين، آپ مَنْ الفَظَامُ فَيْ مَنْ اللّهُ كُلْمُ مَنْ اللّهُ كُلْمُ مَنْ اللّهُ كَاللّهُ كَاللّهُ كَاللّهُ كُلْمُ مَنْ اللّهُ كُلْمُ مَنْ اللّهُ كَاللّهُ كَاللّهُ كُلْمُ مَنْ اللّهُ كُلُمُ مَنْ اللّهُ كُلُمُ مَنْ اللّهُ كُلُمُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ كُلُمُ مَنْ اللّهُ كُلُمُ مِنْ اللّهُ كُلُمُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ كُلُمُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ كُلُمُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ كُلُمُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ كُلُمُ مَنْ اللّهُ كُلّ مَنْ اللّهُ كُلُمُ مَنْ اللّهُ كُلُمُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ كُلُمُ مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ كُلّ مَنْ اللّهُ كُلُّهُ مَنْ اللّهُ كُلّ مَنْ اللّهُ كُلّ مَنْ كُلُمُ مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ كُلّ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ كُلّ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ كُلّ مَنْ اللّهُ كُلّ مُنْ اللّهُ كُلّ مَنْ اللّهُ كُلّ مُنْ اللّهُ لَا اللّهُ مُنْ اللّهُ لَا مُلّمُ مُنْ اللّهُ لَا اللّهُ مُنْ اللّهُ لَا اللّهُ مُنْ اللّهُ لللّهُ مُنْ اللّهُ لَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ لَلْ اللّهُ مُنْ اللّهُ لَلَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّه

( ١٢٤١١ ) حَذَّثَنَا عَمُرُو بُنُ طَلُحَةً ، عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ نَصْرٍ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، غَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، غَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ :حَلَفْت بِأَبِى ، فَإِذَا رَجُلٌ مِنْ خَلْفِى يَقُولُ : لَا تَخْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (احمد ١٩)

(۱۲۴۱) حضرت عمر دہائی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کی تئم اٹھائی میرے بیچھے سے ایک مخص نے کہا اپنے آباؤ اجداد کی قشم مت اٹھاؤ ، جب میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو وہ حضورا کرم مَؤْفِنَکَ فَا بِنے۔

( ١٢٤١٢ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً ، قَالَ : كُنَّا مَعَ ابن عُمَرَ فِى حَلْقَةٍ ، فَسَمِعَ رَجُلاً يَقُول : لاَ ، وَأَبِى ، فَرَمَاهُ بِالْحَصَى ، وَقَالَ : إِنَّهَا كَانَتُ يَمِين عمر ، فَنَهَاه النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا، وَقَالَ : إِنَّهَا شِرْكُ. (احمد ٢/ ٥٥ـ طحاوى ٥٢٥)

(۱۲۳۱۲) حضرت سعد بن مبیدہ مراشیل فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابن عمر جن دین کے ساتھ ایک حلقہ (مجلس) میں تھے، آپ شائن نے سنا ایک شخص اپنے باپ کی قسم اٹھار ہاتھا، آپ اٹھا ٹھنو نے اس کو کنگر مارااور فرمایا بید حضرت عمر جھڑتنو کی قسم تھی آنحضرت مَشِرِّنْتُنَفِیْج نے ان کواس سے روکااور فرمایا بیر شرک ہے۔

( ١٢٤١٣ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةً ، عَنِ الحسن بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :ليس منا مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ ، أو قَالَ بِغَيْرِ الإسلام.

(۱۲۴۱۳) حضرت حسن بن محمد مِیشید سے مروی ہے کہ حضورا قدس مِیلِفَظِیجَ نے ارشاد فر مایا: جو غیراللہ یا غیراسلام کی قتم اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں۔

( ١٢٤١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ وَبَرَةَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَأَنْ أَخْلِفَ بِاللَّهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَخْلِفَ بِغَيْرِهِ وَأَنَا صَادِقٌ.

(۱۲۳۱۳) حفزت عبدالله دلافی فر ماتے ہیں کہ میں الله پرجھوٹی قتم اٹھاؤں یہ مجھے زیادہ پیند ہے کہ اس بات ہے کہ میں غیرالله کی قتم اٹھاؤں اور میں سچا ہوں ۔

( ١٢٤١٥ ) حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :مَرَّ عُمَرُ بِالزُّبَيْرِ وَهُوَ يَقُولُ :لَا وَالْكَعْبَةِ ، فَرَفَعَ عَلَيْهِ الدِّرَّةَ ، وَقَالَ :الْكَعْبَةُ لَا أُمَّ لَكَ تُطُعِمُك وَتَسْقِيك؟.

(۱۲۳۱۵) حضرت حسن ویشید فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر جائٹھ حضرت زبیر جائٹھ کے پاس سے گز رے وہ کعبہ کی قتم اٹھار ہے تھے، حضرت عمر تواٹھ نے اپنا درہ ان پر بلند کیاا ورفر مایا: کعبہ! تیری مال نہ ہو، وہ تجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے؟۔

( ١٢٤١٦ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ فَصَيْلٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ كَعْبٌ : إِنَّكُمْ تُشْرِكُونَ ، قَالُوا : وَكَيْفَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ ؟ قَالَ : يَحْلِف الرَّجُلُ لَا وَأَبِى ، لَا وَأَبِيك ، لَا لَعَمْرِى ، لَا وَحَيَاتِك ، لَا وَحُرْمَةِ الْمَسْجِدِ ، لَا وَالإِسْلَامِ ، وَأَشْبَاهِدِ مِنَ الْقَوْلِ.

(۱۲۳۱۱) حضرت کعب والیجائے نے فرمایا بیٹک تم لوگ شرک کرتے ہو، لوگوں نے عرض کیا اے ابواسحاق ولیٹیا؛ کیسے؟ آپ ولیٹھا: نے فرمایا: لوگ تشمیس اٹھاتے ہیں میرے باپ کی تشم، تیرے باپ کی قشم، میری زندگی اور عمر کی تشم، تیری زندگی کی قشم، مجد کی حرمت کی قشم، اسلام کی قشم اور اس کے مشابہد وسری قشمیس (بیسب شرک ہی توہے)۔

( ١٢٤١٧ ) حَلَّثْنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لَقَدُ أَدْرَكُت النَّاسَ ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً رَكِبَ رَاحِلَتَهُ لَانْضَاهَا قَبْل أَنْ يَسْمَعَ رَجُلاً يَحْلِفُ بِغَيْرِ اللهِ.

(۱۳۳۷) حضرت حسن میشیخهٔ فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو پایا کہا گران میں سے کوئی سواری پرسوار ہوتا تو و ہ فور ااس سے پہلے کہ کوئی غیراللّٰہ کی تتم کھائے اپنی سواری دوڑا دیتا تھا۔ (لیعنی غیراللّٰہ کی تتم سے وہ لوگ اتناڈ رتے تھے )۔

( ١٣٤١٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ الحسن ، قَالَ :لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، وَلَا بِالطَّوَاغِيتِ.

(١٢٣١٨) حضرت حسن ييفيد فرمات بي كهايخ آباً وَاجداداورطاغوت كي تسم مت الله وَ ـ

( ١٢٤١٩ ) حدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هِشَامٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَيْمِرَةَ ، قَالَ : مَا أَبَالِي حَلَفْت بِحَيَاةِ رَجُلٍ ، أَوُ بِالصَّلِيبِ. ( ١٢٤٢ ) حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ : لَا وَحَيَاتِك.

( ۱۲۳۲۰) حفزت ابراہیم ویلیمیڈ اس بات کو ناپند کرتے تھے کہ کوئی شخص زندگی کی قتم اٹھائے۔

( ١٢٤٢١ ) حدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرُقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُفْسِمُ بِمَا شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ ، وَلَيْسَ لَأَحَدٍ أَنْ يُفْسِمَ إِلاَّ بِاللَّهِ ، وَمَنْ أَقْسَمَ بِالله فَلاَ يَكُذِبُ.

(۱۲۳۲۱) حصرت میمون پایٹین فرماتے ہیں کہ پیٹک اللّٰہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں جو جا ہاتشیم کیا اور کس مخص کے لئے جا ئز نہیں ہے کہ وہ غیراللّٰہ کی تئم اٹھائے ،اور جواللّٰہ کی تئم اٹھائے وہ جھوٹی قتم نہ اٹھائے۔

( ١٢٤٢٢ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ أُمِّ بَكُر بِنْتِ الْمِسْوَرِ ، أَنَّ الْمِسُورَ سَمِعَ ابْنَا لَهُ وَهُوَ يَقُولُ : أَشْرَكُتُ بِاللَّهِ ، أَوْ كَفَرْت بِاللَّهِ فَضَرَبَهُ ، ثُمَّ قَالَ :قُلْ : أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ آمَنْت بِاللَّهِ ، ثَلَاثًا.

(۱۲۳۲۲) حضرت ام بکر بنت مسور ہیں نے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اپنے بیٹے سے سناوہ کہدر ہاتھا میں نے اللہ کے ماتی کشور اللہ کا اللہ کے ماتی کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ

ساتھ شریک مخبرایایا میں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا آپ ویٹیلئے نے اس کو مارااور فرمایا اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ کہداور آمَنْت بِاللَّهِ کہد، تین ماریبی فرمایا۔

( ١٢٤٢٣ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : حَلَفْت بِاللَّآتِ وَالْعُزَّى ، فَأَتَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْت : إِنِّى حَلَفْت بِاللَّآتِ وَالْعُزَّى ، قَالَ : قُلْ :لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، ثَلَاثًا ، وَانْفُثُ عَنْ شِمَالِكَ ثَلَاثًا ، وَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ، ثُمَّ لاَ تَعُدُ

(ابن ماجه ۲۰۹۷ احمد ۱۸۲)

( ٢٢ ) فِي الرَّجُل يَقُولُ لَعَمْرِي ، عَلَيْهِ شَيْء ؟

# کوئی شخص لعمری کہہ کرفتم اٹھائے اس پر کچھ ہے؟

( ۱۲۲۲ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ عُيَيْنَةً بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَتْ يَمِينُ عُنْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ: لَعَمْرِي. ( ۱۲۲۲۳ ) حضرت عيينه بن عبدالرحمٰن اپنوالدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثان بن الی العاص بنی پیزالعمری (میری عمر کی شم ) کہد کر شم اضائے۔ کی شم ) کہد کر قشم اضائے۔

( ١٢٤٢٥ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : نبئت أن أَبَا السَّوَّارِ الْعَدَوِيَّ ، قَالَ :إِذَا سَمِعْتُمُونِي أقول : لَاهَا اللهِ إذًا ، أوْ لَعَمْرِي ، فَذَكْرُونِي.

كهـرماموں، نبيں اللہ كافتم تب، ياميرى عمر كافتم تو تم مجھے يا دولا دو۔ ( ١٢٤٢٦ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا قَالَ الرَّجُلُ :لَعَمْرِى لَا أَفْعَلُ كَذَا كَذَا ، إِنْ

حَنِثَ فَعَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ. (۱۲۳۲ ) حضرت حسن مِیْنِیْ فرماتے ہیں کداگر کوئی شخص قشم اٹھائے کہ میری عمر کی قشم میں یہ بینہیں کروں گا، پھراگروہ حانث ہو

جائے تو اس پر کفارہ ہے۔

( ١٣٤٢٧ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَعَمْرِي لَغُوْ.

( ۱۲۳۲۷ ) حضرت ابراہیم مِیشید فرماتے ہیں که لعمری کہد کرفتم اٹھا نالغو ہے۔

( ۱۲٤۲۸ ) حدَّثْنَا وَ کِیعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كُوِهَ أَنْ يَقُولَ : لَعَمْرِی. ( ۱۲۳۲۸ ) حضرت اعمش ولِينْ فرمات مين كه حضرت ابراميم وليني العمر كي كهدر مشم الحانے كونا پندكرتے تھے۔

عرف المراق ا المراق المراق

( ١٢٤٢٩ ) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُصَيْلٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ كَعْبٌ :إنَّكُمْ تُشْرِكُونَ ، قَالُوا :وَكَيْفَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ ؟ قَالَ :يَقُولُ أَحَدُكُمُ :لَا ولَعَمْرِى ، لَا وَحَيَاتِك.

(۱۲۳۲۹) حضرت کعب بیشینهٔ فرماتے ہیں کہ بیشک تم لوگ شرک کرتے ہو،لوگوں نے عرض کیا اے ابواسحاق بیشینه؛ وو کیسے؟ میں میں میں میں بیٹر کی بیشینہ تقدیم کے میں کہ بیشک تم لوگ شرک کرتے ہو،لوگوں نے عرض کیا اے ابواسحاق بیشینہ؛ وو

آپ پیمیز نے فر مایاتم کوئی سے کوئی شخص قتم اٹھا تا ہے یوں کہد کرمیری زندگی کی قتم ، تیری زندگی کی قتم ۔

( ٢٤ ) فِي الرَّجُلِ يَقُولُ حَلَفْت وَلَمْ يَخْلِفُ

### کوئی شخص حلفت کہ کیکن حلف نہا تھائے

( ١٢٤٣. ) حدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا قِيلَ لِلرَّجُلِ حَلَفْت أن لَا تَفُعَلْ كَذَا وَكَذَا ؟ فَيَقُولُ :نَعَمْ ، وَلَمْ يَخْلِفُ ، قَالَ :عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينِ.

( ۱۲۴۳۰ ) حضرت ابراہیم میشید فر ماتے ہیں کہ جب کسی مخص کو کہا جائے کہ تو نے حلف اٹھایا ہے کہ تو ایسے ایسے نہیں کرے گا؟ وہ کٹرٹری سے اور داند نزایش کرفر ۱۱۱ روسم کا کافار دیسے

كَ يُحْكِك بِ اور طف ندا ثُعائ ، فرما يا ال روتم كا كفاره ب -( ١٢٤٣١ ) حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هُشَام ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا قَالَ :عَلَى يَمِينٌ ، ثُمَّ حَنِثَ فَعَلَيْهِ الْكُفَّارَةُ. (۱۲۴۳۱)حضرت حسن میشید فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کیے جمجھے پر نمیین ہے بھرحانث ہوجائے تواس پر کفارہ ہے۔

( ۱۲۲۲۲ ) حَلَّثَنَا غَنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ:إِذَا قَالَ:قَدْ حَلَفْت ، وَلَمْ يَكُنْ حَلَفَ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ الكَّفَّارَة . ( ۱۲۴۳۲ ) حضرت حماد ولِيَتِيْ فرمات بين كه جب وَ فَي شخص كِيمِ مِن نَه طف اتفايا حالانكه اس نِه سمنبين اتفالي هي ، تو اس پر كفار ونهين ہے ۔

( ١٢٤٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ ابْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا قَالَ :الرَّجُلُ حَلَفْت ، وَلَمْ يَحْلِفُ فَقَدُ كَذَبَ وَحَلَفَ ، وَإِذَا فَالَ :قَد حَلَفْت وَكَذَبْت ، فَقَدُ كَذَبَ.

(۱۲۳۳۳) حضرت ابراہیم مِلیٹیۂ فرماتے ہیں کہ جب کو کی شخص کیے میں نے حلف اٹھایا ،اور حالا نکہ اس نے متم نہیں کھائی تھی ،تو شخصی اس نے جھوٹ بولا اور وہ حالف بن گیا اورا کر کہ تحقیق میں نے حلف اٹھایا اور جھوٹ بولا تو تحقیق اس نے جھوٹ بولا۔

### ( ٢٥ ) مَنْ قَالَ الْكَفَّارَةُ بَعْدَ الْحِنْثِ

#### بعض حضرات فر ماتے ہیں کہ حانث ہونے کے بعد کفار ہ ادا کیا جائے گا

( ١٣٤٣٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ تَمِيمٍ بُنِ طُوْفَةَ ، عَنْ عَدِى بُنِ حَاتِمٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَدَعُ يَمِينَهُ ، وَلَيُأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ ، وَلَيُكُفِّرْ يَمِينَهُ. (مسلم ١٢٤٢ - احمد ٣/ ٢٥١)

(۱۲۳۳۷) حضرت عدی بن حاتم ڈٹاٹو سے مروی ہے کہ حضورا قدس مَطِّفْتِیَا آخِ ارشادفر مایا: جو محض کو کی قتم اٹھائے پھراس سے اچھی چیز دیکھے تو اپنی بمین کوچھوڑ دےاورآئے اس کے پاس جو بہتر ہےاورا پی قتم کا کفار ہادا کر دے۔

( ١٢٤٣٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَوْ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا حَلَفْت الْحَسَنُ ، قَالَ : حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا حَلَفْت عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَيْت مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا فَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْ يَمِينَك. (بخارى ٢٧٢٢ ـ ابوداؤد ٣٢٤١)

(۱۲۳۳۵) حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ مِلِیٹیلا ہے مردی ہے کہ حضور اقدس مَشِّفِظَةً نے ارشاد فرمایا: جب تو کو کی قتم اٹھائے ، پھر اس ہے بہتر کو کی چیز دیکھے تو بہتر کے پاس آجا و اور بمین کا کفارہ اوا کردو۔

( ١٣٤٣٠) حَلَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَذَيْنَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَلَيْكُفُّرُ عَنْ يَمِينِهِ. (طبرانی ٨٤٣ـ طيالسي ١٣٤٠)

(۱۲۳۳۱) حضرت عبدالرحمٰن بن اذینه بریشین اپ والدے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقد س مِنْ اَفْظَةَ نِے ارشاد فرمایا: جب تو

معنف ابن الی شیرمتر جم (جلدم) کی معنف ابن الی شیرمتر جم (جلدم) کی معنف ابن الی می کتاب الأبسان والنفعد والكفلاات کی کار در در می در کار در کا

كُولُ قُتُم اللهَائَ ، كِرَاس سے بِهِ تَرُولُ چِيْر دَكِي تَحِيْق بِهِ تَرْكَ إِيلَ آجا وَاور بِهِ ين كاكفاره اواكروو۔ ( ١٢٤٣٧ ) حدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُووَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رضى اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : إِنَّ أَبَا بَكُرٍ كَانَ لَا

١٢٤٧) حَلَّاتُنَا وَكِيعٍ ، عَنْ هِشَامٍ بَنِ غَرْوَةً ، عَنْ ابِيهِ ، غَنْ غَائِشَةً رضَى الله عَنْهَا ، قالت : إن ابا بكرٍ كان لا يَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَيَحْنَثُ فِيهَا ، حَتَّى نَزَلَتُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ ، قَالَ : لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرُهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، وَكَفَّرْت يَمِينِي.

(۱۲۳۳۷) حضرت عائشہ ٹنی ہنٹی فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکرصدیق ڈٹٹٹو قشم کا کفارہ نازل ہونے سے پہلے کوئی قشم تو ڑتے نہ تھے۔ جب قشم کے کفارے کا حکم نازل ہوا تو آپ فرماتے تھے کہ میں جب بھی قشم اٹھا تا ہوں تو دہی کرتا ہوں جس میں بہتری

تھے۔ جب قتم کے کفارے کا حکم نازل ہوا تو آپ فرماتے تھے کہ میں جب بھی قتم اٹھا تا ہوں تو وہی کرتا ہوں جس میں بہتری ہو،اگر قتم تو ژنا بہتر ہوتو میں قتم تو ژکر کفارہ دے دیتا ہوں۔

جو، ارم ورنا ، برجوو من مح ور رهاره وحدي ، ول الله عن القاسم ، قال : كَانَ أَبُو بَكُو رضى اللَّهُ عَنْهُ إذَا حَلَفَ لَمُ ( ١٢٤٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : كَانَ أَبُو بَكُو رضى اللَّهُ عَنْهُ إذَا حَلَفَ لَمُ يَحْنَثُ حَتَّى نَزَلَتُ هَذِهِ الآيَةُ : ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُم اللَّهُ بِاللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ ﴾ ، فكَانَ إذَا حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَأَى غَنْ هَا خَدُ الْ مِنْهَا أَتَى الَّذِي هُو خَيْرٌ وَكَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ.

المرب المسارت المربيط روسة بين مد سرت الميدو مدين روو بب المعتدو مدين المعتدون عندوسة بيان من مدون المراس كعلاوه ميس باك كي آيت نازل موكى، ﴿ لا يُوّاخِدُ كُمُ اللّهُ بِاللَّهُ فِي أَيْمَانِكُمْ ﴾ پرجب آپ علف الله تا اوراس كعلاوه ميس خيرد كيصة تواس كوانجام دية اورا في يمين كا كفاره اداكر كية -

( ١٢٤٣٩ ) حَذَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا فَلْيَدَ عُ يَمِينَهُ وَلَيُأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، وَلْيُكُفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ.

مو سیوریم میدے یوبیت وب بی ایوی موسیو ، وبیت میں بیورو ، (۱۲۴۳۹) حضرت این سیرین رابطید فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام انڈائٹٹر فرماتے تھے، جو مختص قتم اٹھائے اور اس کے غیر میں خیر '''

و كَصِوْوا پِنْ شَمُ كُوچِورُ كُراس خِركُوا نَجَامُ ويد اورا پِن يمين كاكفاره اواكر --( ١٢٤٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قُلْتُ : حَلَفْت عَلَى أَمْرٍ غَيْرُهُ خَيْرٌ مِنْهُ ادعه وأُكَفِّرُ يَمِينِي ؟ قَالَ : نَعَمْ.

(۱۲۴۴۰) حضرت ابن جرت کی پیشین فرماتے میں کہ میں نے حضرت عطاء پیشین سے بوچھا میں کسی کام پرتشم اٹھاؤں پھراس کے علاوہ میں خبر دیکھوں توقتم کوچھوڑ کراس کا کفارہ اوا کرلوں؟ آپ بیٹیلیئے نے فرمایا: ہاں۔

( ١٢٤١ ) حَدَّثَنَا الفَضْلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بُنِ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ :مَنْ حَلَفَ عَلَى يَعِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَلْيَكُفُرْ عَنْ يَمِينِهِ.

۔ رق من صفح سے بی پر میں گور ہوں میں کہ میں نے حضرت عمر فاٹٹنز سے سنا آپ فر ماتے ہیں کہ کوئی شخص قتم اٹھائے را ۱۲۳۴) حضرت قبیصہ بن جابر پر بیٹیلؤ فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر فاٹٹنز سے سنا آپ فر ماتے ہیں کہ کوئی شخص قتم اٹھائے

بھراس کے علاوہ میں خیرد کیھے تو اس کوانجام دیدے اورا پی نیمین کا کفارہ ادا کردے۔ پھراس کے علاوہ میں خیر دیکھے تو اس کوانجام دیدے اورا پی نیمین کا کفارہ ادا کردے۔ ( ١٢٤٢ ) حدَّثَنَا أَبُو ذَاوُد الطَّيَالِسِيُّ ، عَنُ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ ، قَالَ :سَأَلْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ ، عَنْ رَجُلِ نَذَرَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى خَالَتِهِ ، قَالَ :يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَيُكَفِّرُ يَمِينَهُ

(۱۲۴۴۲) حفرّت عاصم بن المنذ ر مِلِينية فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبید بن عمیر سے دریا دنت کیاا کی شخص نے نذر مانی ہے کہا پنی خالہ کے گھر داخل نہیں ہوگا؟ آپ جِلِینی نے فرمایا: وہ داخل ہو جائے اور بمین کا کفارہ ا داکرے۔

( ١٢٤٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ مُسْلِمٍ ، عَنُ مَسْرُوقِ ، قَالَ أَتِى عَبْدُ اللهِ بِضَرْعِ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : اذْنُ ، فَقَالَ لَهُ : الرَّجُلُ : إِنِّى حَلَفْت أَنْ لَا آكُلَ ضَرْعَ نَاقَةٍ ، فَقَالَ : اذْنُ فَكُالُ..

(۱۲۳۳۳) حضرت مسروق ویڈییڈ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ حیاثی کے پاس اونٹ کا گوشت لایا گیا میں آپ کے پاس تھا، توم میں سے ایک مخص الگ ہوگیا، حضرت عبداللہ وہ اٹنو نے اس سے فرمایا: قریب ہوجاؤ، اس مخص نے کہامیں نے تہما ٹھائی ہے کہ میں اونٹ کا گوشت ( تھن کی طرف والا گوشت ) نہیں کھاؤں گا، آپ وہ ٹاٹو نے فرمایا: قریب ہوجااور کھا۔

( ١٢٤١٤ ) حَدَّثُنَا حَفْصٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى اللَّهُ عَنْه ، أَنَّهُ كَانَ يُكَفِّرُ قَبْلَ أَنْ يَحْنَكَ.

(۱۲۳۳۷) حضرت نافع بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر تفاد پینا حانث ہونے ہے بل ہی کفارہ اوا فرمادیا کرتے تھے۔

#### ( ٢٦ ) مَنْ رَخَّصَ أَنْ يُكَفِّرَ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثُ

بعض حضرات نے حانث ہونے سے قبل ہی کفارہ ادا کرنے کی اجازت دی ہے

( ١٢٤٤٥ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ أَن مَسْلَمَةَ بن مَخَلَّد وَسَلْمَانَ كَانَا يَرَيَانِ أَنْ يُكَفِّرَ قَبْلَ أَنْ يَخْنَكَ.

(۱۲۳۵) حضرت ابن عون بیشید فر ماتے ہیں کہ حضرت مسلمہ بن مخلد بیشید اور حضرت سلمان بیشید حانث ہونے ہے قبل ہی کفارہ اداکر نے کوجا تز بیجھتے تھے۔

( ١٣٤٦) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَابٍ ، عَنُ أَشْعَتَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ رضى اللَّهُ عَنْهُ دَعَا غُلَامًا لَهُ فَأَعْتَقَهُ ، ثُمَّ حَنِثَ فَصَنَعَ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ.

(۱۲۳۳۲) حضرت این سیرین میلینی فر ماتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء شاشئے نے ایک غلام کو بلایا اوراس کو آزاد کر دیا ، پھر بعد میں وہ حانث ہوئے تو اس غلام کواس قتم کا کفار ہینا دیا۔

( ١٢٤٤٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يُكَفِّرُ فَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ.

(۱۲۴۷۷) حضرت یونس پیشید فر ماتے ہیں کہ حضرت حسن پیشید حانث ہونے ہے قبل ہی کفار وا دافر ما دیا کرتے تھے۔

( ١٢٤٤٨ ) حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يُكَفِّرُ قَبْلَ أَنْ يَحْنَتْ.

(۱۲۳۲۸) حضرت اشعث مِلِیَّیْ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن سیرین مِیٹینے حانث ہونے ہے پہلے ہی کفارہ ادافر مادیا کرتے تھے۔ د مربعہ در ۔ آئی کا آڈی کو سیمی ان بیٹرن یہ قال نگار کرگئار کو کا آپار کا آپاری کی کہ کارکا اُلکے کی موجود کی

( ١٢٤٤٩ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ يُكَفِّرُ قَبْلَ أَنْ يَخْنَتُ ، وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : يَخْنَتُ ، ثُمَّ نُكَفِّرُ

(۱۲۳۳۹) حضرت ابن عون ہلیتے؛ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد ہلیٹینہ جانث ہونے سے قبل ہی کفارہ ادا فرمایا کرتے تھے اور حضرت حسن ہلیٹینہ جانث ہوتے پھر کفارہ ادا کرتے۔

( ١٢٤٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً سَأَلَ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ ، قَالَ :حلَفْت عَلَى يَمِينِ غَيْرُهَا خَيْرٌ مِنْهَا ، قَالَ :كَفُّرُ يَمِينَك وَاغْمِدُ إلى الَّذِى هُوَ خَيْرٌ.

(۱۲۲۵۰) حضرت عبداللہ بن تمثیر ویٹین فرماتے ہیں کہ انہوں نے سنا کہ ایک شخص نے حضرت جابر بن زید ویٹین سے سوال کیا کہ میں نے تشم کھائی بھراس کے علاوہ میں اس سے بہتری دیکھوں تو؟ آپ ویٹین نے فرمایا اپنی تشم کا کفارہ ادا کراور جو بہتر ہے اس کا ارادہ کر۔

### ( ٢٧ ) فِي الْأَيْمَانِ الَّتِي لاَ تُكَفَّرُ وَالْحَتِلاَفُهُمْ فِي ذَلِكَ

#### وہ شمیں جن بر کفارہ نہیں ہے اوراس میں اختلاف

( ١٢٤٥١ ) حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِى مَالِكٍ ، قَالَ : يَمِينٌ لَا تُكَفَّرُ ، الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الْكِهِ ، فَاذَلِكَ إِنْ شَاءَ عَذَبَهُ ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ.

الكدِبِ يتعمده ، فدلك إلى اللهِ ، إِن شاء عدبه ، وإِن شاء عفر له. (١٢٣٥١) حضرت ابوما لك مِيشِيدُ فرمات مِين كهوه تم جس پر كفاره نبيس ہے، كو كَم شخص وانستہ جھوٹ برقتم الشائے تو وہ الله پر ہے

اگر چاہے تو اس کوعذاب دے اورا گر چاہے تو معاف کردے۔ اگر چاہے تو اس کوعذاب دے اورا گر چاہے تو معاف کردے۔

( ١٢٤٥٢ ) حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ يَتَعَمَّدُهُ ، قَالَ يِحَمَّادٌ :لَيْسَ لِهَذَا كَفَّارَةٌ ، وَقَالَ :الْحَكُمُ :الْكَفَّارَةُ خَيْرٌ.

(۱۲۳۵۲<u>)</u> حضرت شعبہ مِیشینز فر ماتے ہیں کہا گر کو کی شخص جان ہو جھ کر کسی چیز پرتشم اٹھائے تو حضرت حماد مِیشینز فر ماتے ہیں اس پر کفار ہٰہیں ہےاور حضرت عکم مِیشینز فر ماتے ہیں کہ کفار وادا کرنا بہتر ہے۔

( ١٢٤٥٣ ) حَدَّثُنَا حَفُصٌّ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ ابْرَاهِيمَ ؛ فِى الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى الشَّىءِ عِنْدَهُ ، وَلَا يَدُرِى ثُم يدرى أَنَّهُ عِنْدَهُ ، قَالَ :يُكَفِّرُ يَمِينَهُ ، قَالَ :وَقَالَ عَطَاءٌ وَالْحَكَمُ فِى التي لَا تُكَفِّرُ :كَفِّرُ

یلوِی ملم بیاری ما بیطان مان بیا ملو یوبید من برون کے بارے میں قتم اٹھائے کدوہ اس کے پاس ہاوراس کو وراس کو اس کے اور اس کو

ا الأبيان الم شيرم جم ( جلدم ) كي المستحد الكفارات المستور المستور المستور الكفارات المستور المستور الكفارات المستور ا

معلوم نہ ہو، پھراس کومعلوم ہو جائے کہ وہ اس کے پاس ہے، فرماتے ہیں پمین کا کفارہ اواکرے، اور حضرت عطاء اور حضرت تحكم بُوَاللَّهُ الرَّالِ عَلَيْ مِعْلَقَ جِس مِين كفار وادا نه كما جا تا ہو، فر ماتے ہیں كفار وادا كر ہے۔

( ١٢٤٥٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْأَيْمَانُ أَرْبَعَةٌ ، فَيَمِينَان يُكَفَّرَان وَيَمِينَان لَا يُكَفَّرَانِ وَاللَّهِ لَا افْعَلُ وَاللَّهِ لَأَفْعَلَنَّ ، قَالَ : فَهُمَا تُكَفَّرَانِ ، وَاللهِ مَا فَعَلْتُهُ وَاللهِ لَقَدْ فَعَلْتُ ، فَلاَ تُكَفَّرَانِ .

(١٢٢٥٣) حضرت ابراجيم مريضية فرمات بين كه يمين كي جارتشميس بين دوقسمول كاكفاره باور دوكا كفاره نبيس بالتدكي قتم نہیں کروں گایا اللہ کی قتم ضرور کروں گا ان دونوں میں کفارہ ہے،اوراللہ کی قتم میں نے نہیں کیا،اوراللہ کی قتم میں کرچکا ان میں کفارہ تبیں ہے۔

### ( ٢٨ ) مَنْ قَالَ الْقَسَمُ يَمِينُ يُكَفَّرُ

### قتم یمین ہےاں پر کفارہ ادا کیا جائے گا

( ١٢٤٥٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : الْقَسَمُ يَمِينٌ.

(۱۲۳۵۵) حضرت ابن عمر مؤید بین فرماتے ہیں کہتم بمین ہے۔

( ١٣٤٥٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الْقَسَمُ يَمِينٌ ، ثُمَّ قَرَأَ :﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ

(١٢٣٥١) حضرت مجامد وينط فرمات مين كوتم يمين ب بحرآب في سات الاوت فرمائي، ﴿ وَٱفْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أيمَانِهم ﴾.

( ١٢٤٥٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَفْسَمُت يَمِينٌ .

(١٢٣٥٤) حضرت ابراہيم جينيو فرماتے ہيں كه أفْسَمْتُ مِن فِتم الله أني يبين بـــ

( ١٢٤٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ بْنُ حَوْبٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، قَالَ :أَفْسَمَ رَجُلٌ أَنْ لَا يَشُوَبَ مِنْ لَبَن شَاةِ امْرَأْتِهِ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ :أَطْيَبُ لِنَفْسِهِ أَنْ يُكُفِّرَ يَمِينَهُ.

(۱۲۳۵۸) حضرت ابوالبختر ی بیشیز فر ماتے ہیں کہ ایک شخص نے قتم اٹھائی کہ بیوی کی بمری کا دود ھنہیں پیئوں گا،حضرت عبد

التدمِیمیز نے فرمایا: اس کے نئس کے لیے پہندیدہ یہ ہے کہوہ اپنی قسم کا کفارہ اوا کرے۔

( ١٢٤٥٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْوَاهِيمَ فِي رَجُلٍ أَقْسَمَ عَلَى رَجُلٍ فَأَخْنَتُهُ ، قَالَ :أَحَبُّ إلَى أَنْ يُكَفَرَ

( ۱۲۴۵۹ ) حضرت ابراہیم مِیتینظ فر ماتے ہیں کہ کوئی شخص کسی شخص ہے تیم اٹھوائے اور پھراس قتیم تو ڑوادے ، تو فر مایا میں پیند کر تا

ہوں کہ اس کی شم کا کفارہ ادا کردے۔

( ١٢٤٦ ) حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، أَنَّ رَجُلًا أَقْسَمَ عَلَى رَجُلٍ فَأَخْنَنَهُ ، قَالَ أَبُو العَالِية : كَفِر يَمينك.

(۱۲۳۲۰) حضرت ابوالمنهال بلیشیهٔ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر کسی کونتم اٹھوائے اور پھراس کو حانث کروائے ،حضرت ابو العاليہ پریشیهٔ فرماتے ہیں کہاپنی فتم کا کفارہ اداکر۔

( ١٢٤٦١ ) حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُور ۚ ، عَنِ الحَسَن قَال : كَان لَا يَرى عَلَيه كَفَّارَةٌ إِذَا ٱقْسَمَ عَلَى غَيره فَاحْنَثَهُ قَالَ : إِلَّا أَنْ يُقُسِمَ هُوَ ، فَإِذَا أَقْسَمَ هُوَ فَحَنِثَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ.

(۱۲۳۷۱) حفرت حسن میشید فر مات بین که جب کوئی فخص غیر پرتشم انفوائے اور پھراس نے اس حالف کو حانث کر دیا تو اس پر کفار ہنبیں ،گریہ کہ دہ خود تھم اٹھائے ، پھر جب وہ تھم اٹھائے اور حانث ہو جائے تو اس پر کفارہ ہے۔

( ١٢٤٦٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : الْقَسَمُ يَمِينٌ.

(۱۲۴۲۲) حفرت علم برهيد فرماتے بيل كفتم يمين بـ

( ١٢٤٦٢) حدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْقَسَمُ يَمِينُ.

(۱۲۳۶۳) حضرت ابن عباس پئي دين فرماتے ہيں کوشم بمين ہے۔

( ١٢٤٦٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ بَكْرٍ ، قَالَ : إِذَا أَقْسَمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ فَأَحْنَنَهُ فَالإِثْمِ عَلَى الَّذِى أَحْنَنَهُ ، لَأَنَّهُ إِنَّمَا أَقْسَمَ عَلَيْهِ ثَقَةً بِهِ.

(۱۲۳۶۳) حضرت بکر پیشید فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کی کوشم دلوائے پھراس کو جانث کروا دی تو گناہ اس کو ہوگا جس نے جانث کروایا ، کیونکہ جب اس نے اس برقم دلوائی تو اس پراعتاد کیا۔

( ١٢٤٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، وَعُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ :الْقَسَمُ يَعِينُّ.

(۱۲۴۷۵) حفرت علقمہ والنظا فرماتے ہیں کوشم نمین ہے۔

## ( ٢٩ ) مَنْ قَالَ لاَ يَكُونُ الْقَسَمُ يَمِينًا حَتَّى يَقُولَ بِاللَّهِ

بعض حضرات فرماتے بیں قسم تب تک پمین نہیں بنتی جب تک ساتھ اللہ کی قسم نہ کے (باللہ نہ کہ) ( ١٢٤٦٦) حدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ : أَفْسَمْت عَلَيْك ، فَلِي كَفَّارَةُ يَمِينٍ. فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، فَإِذَا قَالَ : أَفْسِمُ عَلَيْكَ بِاللَّهِ ، فَهِي كَفَّارَةُ يَمِينٍ. (۱۲۳۷۲) حضرت ابراہیم پرتیجی فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کے میں تجھے قتم دیتا ہوں تو اس پر پھھنیں ہے،اور جب وہ کے تجھے اللّٰہ کے نام کے ساتھ قتم دی گئی ہے تو یہ کفارہ پمین ہے۔

· ( ١٢٤٦٧ ) حَدَّثُنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : لَا يَكُونُ الْقَسَمُ يَمِينًا حَتَى ابِهُ مَ مَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : لَا يَكُونُ الْقَسَمُ يَمِينًا حَتَى ابِهُ مَ مَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : لَا يَكُونُ الْقَسَمُ يَمِينًا حَتَى

(۱۲۲۷۷) حفرت أبن جرت كياليلا فر ماتے ہيں كەمىں نے حضرت عطاء پيليلا سے سنا آپ پيليلا فرماتے ہيں كوشم تب تك يمين

نہیں ہے جب تک یوں نہ کیے، میں قتم ویتا ہوں اللہ کے نام کے نما تھ۔

( ١٣٤٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا قَالَ الرَّجُلُ :أَفْسَمْت ، أَوُ أَشهد ، وَلَمْ يَقُلُ :باللّهِ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.

(۱۲۳۶۸) حضرت حسن پرلیکیا فرماتے ہیں کہ جب کوئی مخف یوں کیے میں تشم کھا تا ہوں یا میں گواہی دیتا ہوں اور اللہ کا نام نہ لے تو اس پر پہچے بھی نہیں ہے۔

( ١٢٤٦٩ ) حُدَّثَنَا عَبْدُ الْأَغْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :إذَا قَالَ :الرَّجُلُ أَقْسَمْت ، أَوْ أَشْهَدُ أو أَخْلِفُ ، فَلَيْسَ بِيَمِينِ حَتَّى يَقُولَ :بِاللَّهِ.

(۱۲۴ ۱۹) حَفْرتُ زہری مِیلِیمیۂ فرمائتے ہیں کہ جب کو نی شخص یوں کہے میں تتم کھا تا ہوں یا میں گواہی دیتا ہوں یا میں حلف اٹھا تا ہوں تو جب تک اللّٰد کے تام کے ساتھ نہ ہووہ یمین نہیں ہے۔

( ١٢٤٧ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيل ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَعَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالاً : إذَا قَالَ الرَّجُلُ : أَقْسَمْت فَلَيْسَ بِيَمِين حَتَّى يَقُولَ : بِاللَّهِ.

الرَّجُلُ : أَفْسَمْت فَكَيْسَ بِيَمِينٍ حَتَّى يَقُولَ : بِاللَّهِ. (۱۲۴۷) حضرت ابن الحنفيه والمِيلا فرمات بين كه جب كوئي شخص كم مين فتم الله تا مون توجب تك الله ك نام كساته نه مو

(۱۳۴۷) حفرت ابن احتفیہ رکتیمیڈ فرمائے ہیں کہ جب لولی مص لیے میں سم اٹھا تا ہوں تو جب تک اللہ کے نام کے ساتھ نہ ہو وہ کیمین نہیں ہے۔

(٣٠) مَنْ قَالَ أُقْسِمُ ، أَوْ أَقْسِمُ بِاللَّهِ وَلِلَّهِ عَلَىَّ نَذُرٌ سَوَاءُ

کوئی شخص کہے مجھے تم دی گئی ہے، میں تتم اٹھا تا ہوں اللہ کے نام کی یا مجھ پرنذر ہے تو یہ سب کلمات برابر ہیں

( ١٢٤٧١) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ : لِلَّهِ عَلَى يَزِيدَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ : لِلَّهِ عَلَى يَذُرُ ، أَوْ عَلَيه نَذُرٌ فَسَوَاءٌ ، وَإِذَا قَالَ : أَقُسَمُت بِاللَّهِ ، أَوْ عَلَيه نَذُرٌ فَسَوَاءٌ ، وَإِذَا قَالَ : أَقُسَمُت بِاللَّهِ ، أَوْ عَلَيه نَذُرٌ فَسَوَاءٌ .

معنف ابن الي شير مترجم (جلوم) كي معنف ابن الي شير مترجم (جلوم) (۱۲۴۷) حضرت ابراہیم النیمی پیٹیلیا فر ماتے ہیں ک جب کو کی شخص یوں کے اللہ کی قشم مجھ پر ہے یا مجھ پر جج لا زم ہے بیدونوں

برابر ہیں،اور جب یوں کیے،اللہ کے لیے جھ پرنذر ہے یا جھ پرنذر ہے توبیدونوں برابر ہیں اور جب یوں کیے، میں نے اللہ

كے نام كے ساتھ شم كھائى يا ميں اللہ كے نام كے ساتھ شم اٹھا تا ہوں توبير برابر ہے۔

( ١٢٤٧٢ ) حَلَّمْنَا الْفَصُّلُ بْنُ ذُكِّينِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ :سَوَاءٌ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ : أُقْسِمُ ، أَوْ أُقْسِمُ بِاللَّهِ عَلَى حَجَّةٌ ، أَوْ عَلَىَّ حَجَّةٌ لِلَّهِ ، أَوْ عَلَى نَذُرْ ، أَوْ عَلَى نَذُرْ لِلَّهِ.

(۱۲۳۷۲) حضرت ابراہیم پیٹیے فرماتے ہیں کہ برابر ہے کوئی مخص یوں کیج کہ میں متم کھا تا ہوں یا یوں کیج کہ میں اللہ کی متم کھا تا

مول كرجم يرج باورجم راللدك ليح باجم يرنذرب يامجه يراللدك لينذرب

( ١٢٤٧٣ ) حَدَّثُنَا أَبُو اسَامَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَّرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : عَلَىَّ الْمَشْيُ إِلَى الْكُعْبَةِ ، قَالَ : هَذَا نَذُرٌ فَلْيَمْشِ.

(١٢٨٧ ) حفرت نافع ويشيئ فرمات بي كما يكفف نے كہا مجھ يركعبه كي طرف بيدل جلنا ہے تو حضرت عبد الله بن عمر تفاوتن

نے فر مایا پینذرہے ہیں وہ پیدل چلے۔ ( ١٢٤٧٤) حَذَّتْنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ محمد بْنِ هِلَالِ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : مَنْ قَالَ عَلَى الْمَشْيُ إِلَى الْكُفْيَةِ ، فَلَيْسَ بِشَيْءِ إِلَّا أَنْ يَقُولَ :عَلَى نَذْرُ مَشْي.

( ۲۲۷ ) حضرت محمد بن هلال الشيط فر ماتے ہیں کہ میں حضرت سعید بن المسیب ویشید سے سنا آپ پیشید فر ماتے ہیں کہ جو یوں

کہے کہ مجھ پر کعبہ کی طرف پیدل سفرلا زم ہے تواس پر کچھنیں ہے جب تک وہ یوں نہ کہے مجھ پر پیدل چلنے کی نذر ہے۔

( ١٢٤٧٥ ) حَلَّثْنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، قَالَ :جَعَلَ رَجُلٌ مِنَّا عَلَيْهِ الْمَشْىَ إِلَى بَيْتِ اللهِ فِي شَيْءٍ فَأَتَى الْقَاسِمَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : يَمْشِي إِلَى الْبَيْتِ.

(١٢٣٥) حضرت هشام بن عروه ويليط فرماتے بين كه بم ميں سے ايك فخص نے يوں كہا مجھ يركعبه كى طزف پيدل جلنا ہے كى

۔ چیز میں ، پھروہ حضرت قاسم ویشید کے پاس آیا اور آپ ویشید ہے اس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ ویشید نے فر مایاوہ چلے گا میت الله كي طرف \_

( ١٢٤٧٦ ) حدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءً ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ :لِلَّهِ عَلَىَّ يَمِينُ ، قَالَ : يُكُفُرُهَا.

(۱۲۲۷) حضرت ما لک بن مغول براثیلا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء براثیلا سے دریافت کیا ایک مخص یوں کہتا ہے مجھ پر اللہ کے لیے یمین ہے؟ آپ اِٹھائے نے فرمایا وہ اس کا کفارہ دےگا۔

## ( ۳۱ ) فِی الرَّجُلِ یُردِّدُ الْایْمَانَ فِی الشَّیْءِ الْوَاحِدِ کوئی شخص ایک ہی چیز پر بار بارتم دہرائے

( ١٢٤٧٧) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَّرَ إِذَا حَلَفَ أَطْعَمَ مُدًّا وَإِنْ وَكَد أَعْتَقَ ، قَالَ : فَقُلْت لِنَافِع :مَا التَّوْكِيدُ ؟ قَالَ : يُرَدِّدُ الْيَمِينَ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ.

(۱۲۳۷۷) حضرت نافع پیشین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ٹیندین جب حلف اٹھاتے تو ایک مدکھلا دیتے اور اگر اس کو پختہ کرتے تو غلام آزاد کرتے ، حضرت ایوب بیشین کہتے نہیں کہ میں نے حضرت نافع پیشین سے بوچھا تا کیداور پختہ کرنا کیا ہے؟ آپ پیشین نے فرمایا ، ایک بی چیز پر بار بارتشم اٹھانا۔

( ١٢٤٧٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَستَوائى ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ وَلَهُ عَلَيْكِ صَدَقَةٌ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَإِن قَالَ : وَاللَّهُ اللَّهُ عُلِيْكِ صَدَقَةٌ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَإِن قَالَ : وَإِنْ لَمْ تُعْطِنِي إِلَى يَوْمِ كُذَا وَكَذَا فَهُو فِي الْمَسَاكِينِ صَدَقَةٌ ، فَهُو كَمَا قَالَ .

(۱۲۷۷۸) حضرت ابراہیم پرلینے فرماتے ہیں ک جب کوئی شخص دُوسرے سے کیے، اس کا اس شخص کے ذمہ مال ہے، اگر تونے مجھے فلان دن ادانہ کیا تو وہ پچھے پرصد قد ہے، تو وہ پچھے بھی نہیں ہے، اوراگروہ یوں کہے کہ اگر تونے مجھے فلان دن عطانہ کیا تو وہ مسکینوں کے لیےصد قد ہے، تو وہ اس طرح ہوگا جس طرح اس نے کہا۔

( ١٣٤٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أُمِّهِ ، أَنَّهَا سَأَلَتُ عَائِشَةَ رضى اللَّهُ عَنْهُا مَا يُكُفِّرُ قَوْلَ الإِنْسَانِ : كُلُّ مَالِى فِى سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ فِى رَتَاجِ الْكَعْبَةِ ، فَقَالَتْ : يُكَفِّرُهَا مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ.

(۱۲۳۷۹) حضرت منصور بن عبدالرحمٰن ولینظ فر ماتے ہیں کہ میں میری والدہ ہیں نے حضرت عائشہ جن اللہ خانے دریافت کیا کہ انسان کے اس قول پر کیا کفارہ ہے کہ وہ یوں کیے میرا سارا مال اللہ کے رائے میں یا تعبہ کے دروازے کے لیے؟ ای عائشہ ٹٹا پینز فانے فرمایا: وہ اس کا کفارہ اداکرے گا جوقتم کا کفارہ ہے۔

## ( ٣٢ ) مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يُهْدِي مَالَهُ ، أَوْ غُلاَمَهُ

### کوئی شخص گھریا غلام کاھدیہ کرے

( ١٢٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ وَوَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ هُبَيْرَةَ يُحَدِّثُ الْحَكَمَ بْنَ عُنَيْبَةَ مُنْذُ ثَلَاثِينَ سَنَةً، قَالَ إِنَّ الْمُرَأَةً مِنَّا جَعَلَتْ دَارَهَا هَدِيَّةً فَأَمْرَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ تُهْدِى ثَمَنَهَا. ( • ۱۲۴۸ ) حضرت علم بن عتبیه ولیشید فر ماتے ہیں کہ ہم میں ایک عورت تھی جس نے اپنا گھر حدید کیا ،تو حضرت ابن عباس نفادین نے اس کوعکم دیا کہ اس کا ثمن حدید کر دے۔

( ١٢٤٨١ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُهْدِى دَارَهُ إِلَى بَيْتِ اللهِ ، قَالَ : يَبِيعُهَا وَيَبْعُكُ عَنْ عَلَا عَبْدُ عَلَا إِلَى مَكَّةَ ، أَوْ يَشُولُ فِي إِمَكَةَ ، أَوْ يَشُتَرِى ذَبَائِحَ فَيَذْبَحُهَا بِمَكَّةَ ، وَيَتَصَدَّقُ بِهَا.

(۱۲۳۸۱) حضرت عطاء پیشین سے دریافت کیا گیا کہ ایک مخص نے اپنا گھر بیت اللہ کے لیے حدید کردیا، آپ پیشین نے فرمایا اس گھر کو پچ کراس کے پیسے مکہ بھیج دے یا بیخودا کراس کی رقم مکہ کرمہ میں صدقہ کردے، یا اس سے جانور خرید کران کو مکہ میں ذکح کرے اوران کا گوشت صدقہ کردے۔

( ١٣٤٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِمَمْلُوكِهِ : هُوَ هَدِيَّةٌ ، قَالَ : يُهُدِي قِيمَنَهُ.

(۱۲۳۸۲) حضرت ابراہیم ریٹیئ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مخص اپنے غلام کو یوں کیے بیدھدیہ ہے، فرمایا اس کی قیمت ھدیہ کی جائے گی۔

( ١٢٤٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ عَتِيقٍ فِي رَجُلٍ أَهْدَى مَمْلُوكَهُ وَمَمْلُوكَتُهُ ، قَالَ الشَّغْبِيُّ : يُهْدِى قِيمَتَهُمَا وَقَالَ عَطَاءٌ :يُهُدِى كَبْشًا.

(۱۲۴۸۳) حضرت علی بن عتیق بربیطیا فر ماتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے غلام یا باندی کو صدیہ کرے تو حضرت شععی بربیطیا فر ماتے ہیں کہاس کی قیمت صدید کی جائے گی اور حضرت عطاء مربیطیا فر ماتے ہیں کہ مجری صدید کی جائے گی۔

( ١٢٤٨٤) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ : هُوَ يُهْدِى غُلَامَهُ ، قَالَ : يُهْدِى كَيْشًا مَكَانَهُ.

(۱۲۲۸۳) حفرت تجاج ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ویشید ہے دریافت کیا کدایک شخص کہنا ہے حدید کیا گیا ہے اس کے غلام کو؟ آپ ویشید نے فرمایاس کی جگہ بکری حدید کی جائے گی۔

( ١٢٤٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُهْدِي دَارَهُ ، قَالَ : كَفَّارَةُ يَهِمِن

(۱۲۳۸۵) حضرت حسن ویشید فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فخص اپنا گھرید بیکرنے کی نذر مان لے تواہے تسم کا کفارہ دینا ہوگا۔

( ١٢٤٨٦) حَلَثَنَا دَاوُد بُنُ كَثِيرٍ الْجُزرِيِّ ، عَنْ طَارِقِ بن أَبِي مُرَّةَ ، قَالَ : حلفت لِامْرَأَتِي فِي جَارِيةٍ لَهَا إِنْ أَنَا وَطِنْتَهَا فَهِي هَدِيَّةٌ إِلَى بَيْتِ اللهِ فَوَطِنْتَهَا ، فَسَأَلْت سَعِيدٌ بْنَ جُبَيْرٍ ، فَقَالَ : اشْتَرِ بِثَمَنِهَا بُدُنَّا ، ثُمَّ انْحَرُهَا. وَطِنْتَهَا فَهِي هَدِيَّةٌ إِلَى بَيْتِ اللهِ فَوَطِنْتَهَا ، فَسَأَلْت سَعِيدٌ بْنَ جُبَيْرٍ ، فَقَالَ : اشْتَر بِثَمَنِهَا بُدُنَّا ، ثُمَّ انْحَرُها. (١٢٣٨٦) حضرت طارق بن ابوم و اللهِ فرمات بي كه بي كه بي الله على الله على

کی تو لونٹری وہ بیت اللہ کے لیے ھدیہ ہے پھر میں نے اس سے وطی کرلی ، پھر میں نے حضرت سعید بن جبیر پریٹینیز سے دریا فت کیا؟ آپ پاٹیٹیز نے فرمایااس کے پیپول سے اونٹ خرید کر پھراس کوقربان کردو۔

( ١٢٤٨٧ ) حَذَّثَنَا حميد بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُهْدِى الدَّارَ ، قَالَ : مُعْدى قَسَمَتَهَا.

(۱۲۳۸۷) حضرت تھم پرچینے فرماتے ہیں کوئی فخص گھر کا ہدیہ کرے، آپ پرچینے نے فرمایا اس کی قیمت هدیہ کی جائے گی۔

( ١٢٤٨٨ ) حَدَّثَنَا كَثِيرِ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ فُرَات ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ إِذَا قَالَ لِشَيْءٍ : هُوَ عَلَيْهِ هَدُیْ، فَكَفَّارَةُ يَمِينِ هُوَ مِنْ خَطَرَاتِ الشَّيْطان.

(۱۲۲۸۸) حضرت عکرمہ میر بھیٹے فرماتے ہیں کہ جب کسی چیز کے متعلق کہا جائے بیاس کے لیےصدقہ ہے تو کفارہ یمین ہےاور بیہ شیطان کے راستوں میں چلنا ہے (اس کے نقش قدم یہ چلنا ہے )۔

( ١٢٤٨٩) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكْمِ ، غَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا قَالَ : هُوَ يُهْدِى سَارِيَةٌ مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ ، يُهْدِى قِيمَتَهَا ، أَوْ ، ثَمَنَهَا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ أَهْدَى مَا بَلَغَ مَالَهُ وَكَفَّرَ يَمِينِهِ.

(۱۲۳۸۹) حفرت ابراہیم پرٹیٹیز فرمانے ہیں کہا گر کوئی مخف بول کہے کہ حدید کیا گیا ہے مجد کی ستونوں کے لیے ،تواس کی قیمت یا ثمن هدید کی جائے گی اورا گروہ نہ پائے تو جو مال اس کو پہنچے اس کو حدید کرد ہے اورا پی قتم کا کفارہ ادا کرے۔

( ١٢٤٩ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَسْتَجِبُّ إِذَا أَهْدَى الرَّجُلُ الشَّيْءَ أَنْ يُمْضِيَهُ.

(۱۲۳۹۰) حفرت ابرامیم میلیو: پسندفر ماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کوئی چیز هدیہ کرے تو اس کو چلا دے ( نا فذ کر دے )۔

( ١٢٤٩١) حدَّنَنَا ابُو عَامِرِ الْعَقَدِىُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَا أَمْشِي بِرِ ذَانِي هَذَا حَتَّى أَسِيرَ بِهِ إِلَى الْكُعْبَةِ إِنْ كَلَّمت صَاحِبًا لِي ، قَالَ : فَنَدِمْت ؟ قُلْتُ نَعَمْ ، قَالَ : اذْهَبْ فَالْبَسْ تُوبْك ، فَمَا أَغْنَى الْكُعْبَةَ ، عَنْ تَوْبِكَ وَعَنْك ، وقل : سَعِيد أَمَرَنِي فَأَتَيْتِ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، فَقَالَ لِي مِثْلَ مَا قَالَ فَمَا أَغْنَى الْكُعْبَة ، عَنْ تَوْبِكَ وَعَنْك ، وقل : سَعِيد أَمَرَنِي فَأَتَيْتِ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، فَقَالَ لِي مِثْلَ مَا قَالَ سَعِيدٌ ، فَلَمَّا خَرَجْت مِنْ عِنْدِهِ أَدْرَكِنِي رَسُولُهُ فَقَالُ : عِنْدَك دِرْهَمْ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : تَصَدَّقُ بِهِ ، وقُلُ : أَمْرَنِي بِهِ الْقَاسِمُ.

(۱۲۲۹) حفرت محمہ بن قیس پریشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن المسیب پریشید سے عرض کیا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ اگر میں نے اس ساتھی سے بات کی تو میں اپنی اس جا در کے ساتھ چل کر مکد مکر مدجاؤں گا۔ آپ پریشید نے فرمایا تو اس سے نادم ہوا؟ میں نے عرض کیا ہاں، آپ پریشید نے فرمایا جا اور اپنے کپڑے کو پہن لے تعبہ تیرے اور تیرے کپڑے سے غن (بے نیاز) کردیا گیا ہے، اور کہددے کہ سعید نے جھے تھم دیا ہے پھر میں حضرت قاسم بن محمد چیسید کے باس آیا اور جو بات حضرت سعید

نے کئی تھی وہی انہوں نے بھی کہی ، پھر جب میں ان کے پاس سے نکلاتو ان کا قاصد میرے پاس آیا اور پوچھا تیرے پاس درهم ہے؟ میں نے کہا ہاں ،اس نے کہا اس کوصد قد کردے اور کہددینا کہ مجھے قاسم پریٹھیا نے تھم دیا ہے۔

( ١٣٤٩٢ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ حَمَّاد ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ ، قَالَ : هُوَ يُهْدِى الْفُرَاتَ وَمَا سَمَّى ، قَالَ : يُهْدِى مَا يَمْلِكُ.

(۱۲۳۹۲) حضرت ابراہیم ویٹیجا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی محض یوں کے میں نے سمندر بعنی بہت زیادہ مال حدید کیالیکن مقدار بیان نہیں کی ،آپ پرچیئانے فرمایا جس کاوہ مالک ہےوہ حدید کرےگا۔

( ١٢٤٩٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَفَّارَةُ يَمِينِ.

(۱۲۳۹۳) حضرت عطاء پیشیز فر ماتے ہیں کوشم کا کفارہ ہے

### ( ٣٣ ) مَا يُهُدى إلَى الْبَيْتِ مَا يُصْنَعُ بِهِ

#### كوئى چيز بيت الله كے ليے هديك جائے تواس كاكيا كيا جائے گا؟

( ١٣٤٩٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيث ، عَنْ طَاوُوس ، وَعَطَاءٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالُوا :مَا كَانَ من هَدْيٍ إلَى الْبَيْتِ فَلْيَشْتَرِ بِهِ بُدْنًا فَيَتَصَدَّقُ بِهَا.

(۱۲۳۹۳) حضرت طاؤس ولطین ،حضرت عطاء ولطین اور حضرت مجامد ولطین فرماتے ہیں کہ جو چیز بیت اللہ کے لیے حدید کی جائے تو اس کونچ کراونٹ خرید اجائے گا اور اس کو صدقہ کیا جائے گا۔

( ١٢٤٩٥ ) حُدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ:سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ سبعة دَرَاهِمَ بَعَنْتُ بِهَا امْرَأَتُهُ هَدِيَّةً إِلَى الْبَيْتِ، قَالَ عَطَاءً: إِنَّ بَيْتَكُمْ هَذَا غَنِيٌّ عَنْ دَرَاهِمِكُمْ، وَلَكِنْ أَعْطُوهَا فُقَرَاءَ كُمْ، إِنَّمَا الْبُدُنُ هَدَايَا الْبَيْتِ.

(۱۲۳۹۵) حفرت علاء بن المسيب ويشيئ فرماتے ہيں كہ ميں نے حضرت عطاء ويشيئ سے دريافت كيا كه ايك عورت نے سات درهم بيت الله كے ليے هديہ بيج جيں؟ حضرت عطاء ويشيئ فرماتے ہيں كہمہارا گھر (بيت الله) تمہارے دراهم سے ستغنی ہے، ليكن بياس كے ففراء كوعطا كرو، بيشك اونٹ بيت الله كے هديہ ہيں۔

#### ( ٣٤ ) مَنْ كَرِهَ الْهَدِيَّة إلَى الْبَيْتِ وَانْحَتَارَ الصَّدَقَةَ عَلَى ذَلِكَ

بعض حفرات بیت الله کے لیے حد یکونا پسند کرتے ہیں اوراس کی جگه صدقہ کو اختیار کیا ہے ( ۱۲۶۹۱) حدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، أَنَّ امْرَأَةً ، قَالَتْ : كُنْت عِنْدَ عَانِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَاتَتْهَا هُ مَنْ ابن الِي شِيرِ مِرْ جِلَدًا ) فَهُ لَ الْمُ اللهِ ا

وَالْيُنَامَى وَالْمُسَاكِينِ ، إِنَّ هَذَا الْبَيْتَ يُعْطَى وَيُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِ اللهِ. (۱۲۳۹۲) حضرت قيس ويشيد فرمات بي كرايك عورت كهتى ہے كہ ميں ام اليومنين حضرت عائشہ ثافاؤن كے پاس تقى توايك

عورت اپنازیور لے کرآئی اور عرض کیا میں یہ بیت اللہ کے لیے حدید لیے کرآئی ہوں، حضرت عائشہ ٹی ہذاؤن نے اس سے فر مایا: اگر تریسی بدنیاں میں جو جد سے بعثہ تقریب مرکز میں کرتے ہوئے ہیں گئی ہوں المدائی میں المدائی میں المدائی ہوئی ہ

اگرتواس کواللہ کے راہتے میں دے دیتی تیموں اور سکینوں کو، (تویہ بہتر تھا) بیشک اس گھر کے لیےاللہ کے خزانوں سے عطااور خرچ کی اسلام

( ١٢٤٩٧ ) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ أَبِي الْعَنْبَسِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَالِشَةَ ، قَالَتُ : لَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِخَاتَمِى هَذَا أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أُهْدِى إِلَى الْكَعْبَةِ ٱلْفًا.

معدا احب ابنی مین ان العربی ابنی المعجو الله . (۱۲۲۹۷) حضرت عائشہ ٹلافٹر فافر ماتی میں کہ میں اپنی بیا گوشی صدقہ کر دوں یہ مجھے اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ میں کعبہ .

ر ۱۷۳۷) صرف عاصه تفاهدها مر مای بین که بین که یک بها موق صدفهٔ مردون مید بینها ک بات سے زیادہ جوب ہے کہ یک تعب کے لیے ایک ہزار هدید کروں۔

( ١٢٤٩٨) حَدَّلْنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِدِرُهُمِ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَهْدِى إِلَى البَيْتِ مِنْهَ ٱلْفِ دِرْهَمٍ ، وَلَوْ سَالَ عَلَى وَادِى مَالٍ مَا أَهْدَيْت إلَى الْبَيْتِ مِنْهُ دِرْهُما. ( ١٢٣٩٨) حضرت قاسم بن محد يِظِيْ فرمات بين كه يس ايك درهم الله كي راه مِي صدّته كرون به مجصاس بات سے زياده پند

ر بہر ہے۔ ہیں ہیت اللہ کے لیے ایک لا کھ درھم صدیہ کروں ، اگر میری طرف پوری وادی مال کی بہے (جمھے ملے ) تو میں اس میں ہے۔ ایک درھم بھی ہیت اللہ کے لیے عدیہ نہ کروں۔ ے ایک درھم بھی ہیت اللہ کے لیے عدیہ نہ کروں۔

( ١٣٤٩٩ ) حَلَّاثَنَا مَحْبُوبٌ الْقَوَّارِيرِيُّ ، عَنْ مَالِكِ بنِ حَبِيبٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ :سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ هَدِيَّةِ الْكُفْبَةِ ، فَقَالَ :إِنَّ الْكُفْبَةَ لَفَنِيَّةٌ عَنْ هَدِيَّتِكَ ، أَنْظُر إِنْسَانًا فَقِيرًا أَو مِسْكِينًا فَأَطِعِمه كِسرَة.

(۱۲۲۹۹) حفرت سالم ويطون ا ك فخص في كعبه كوهد بددين سي متعلق سوال كيا؟ آب ويشون فرمايا: كعبة تمهار سي مديون

ر میں ہے۔ اور مسکین انسان تلاش کرواس کوروٹی کا ایک مکڑا کھلا دو (بیاس سے بہتر ہے)۔ سے بے نیاز ہے، نقیراور مسکین انسان تلاش کرواس کوروٹی کا ایک مکڑا کھلا دو (بیاس سے بہتر ہے)۔

# ( ٢٥ ) فِي الصَّيَامِ ثُلَاثَةٍ أَيَّامٍ فِي كُفَّارِةٍ الْيَمِينِ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا أَمْ لاَ ؟

قَتْم كَ كَفَارَ بَ كَيْنَ رُوزَ بِ لِكَا تَارَكُمِينَ جَا نَيْنَ فَيَ اللَّهِ عَنْ مَانَ كَ دَرَميان وقفه كيا جائے گا؟ ( ١٢٥٠ ) حَدَّنَنَا مُعَمَّرُ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِيُّ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عنِ الْحَادِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يُعَرِقُ صِيَامَ الْيَمِينِ الثَّلَاثَةِ أَيَّامٍ.

(۱۲۵۰۰) حضرت حارث ویشینهٔ فرماتے میں کہ حضرت علی میں فوق مے تین روزوں کے درمیان تفریق نہیں فرماتے تھے (لگا تار

( ١٢٥٠١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ :سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَن صِيَامِ الثَّلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، قَالَ فِي قِرَانَتِنَا :﴿ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ ﴾.

(۱۲۵۰۱) حضرت ابن عون ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم ویشید سے کفارہ کیمین کے تین روزوں سے متعلق دریافت کیا؟ آپ ویشید نے فرمایا ہماری قراءت میں تو ﴿ فَصِیام ۖ فَلاَ تَهِ أَیّام مُتَنَابِعَاتٍ ﴾ کی قیدموجود ہے۔

( ١٢٥٠٢ ) حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كُلُّ صِيَامٍ فِي الْقُرْآنِ مُتَتَابِعٌ إلَّا قَضَاءَ رَمَضَانَ.

(۱۲۵۰۲) حضرت مجاہد ویٹیو فر ماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جتنے روز وں کا ذکر ہے سب نگا تارر کھے جا کیں گے سوائے رمضان کی قضا کے۔

( ١٢٥.٣ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ :كَانَ أَبَى يَفُرَوُهَا : ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَنَابِعَاتٍ﴾.

(١٢٥٠٣) حفرت ابوالعاليه ويشير فرمات بي كه حفرت الى واله النوات الى ويول برصة : ﴿ فَصِيامُ فَلَا قَهِ أَيّامٍ مُتَمَّا بِعَاتٍ ﴾

( ١٢٥.١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفيان، عَنْ جابر، عَنْ عامر قَالَ: في قراءة عبدالله: ﴿فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَنَابِعَاتٍ ﴾.

( ١٢٥٠٥ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي صَوْمٍ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ : يَصُومُهُ مُتَنَابِعًا ، فَإِنْ أَفْطَرَ مِنْ عُذْرٍ قَضَى يَوْمًا مَكَانً يَوْمٍ.

(۰۵ ۱۲۵) حضرت حسن بیطین فرماتے ہیں کہ قسم کے کفارہ کے روز وں کولگا تارر کھے گا ،اگر کسی دن عذر کی وجہ ہے افطار کرلیا تو اس کے بدلے دوسرے دن قضا کرلے۔

( ١٢٥.٦ ) حَدَّثَنَا حميد بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاء ، وطَاوُوس ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالُوا :مَا كَانَ سِوَى رَمَضَانَ فَلَا إِلَّا مُتَنَابِعًا.

(۱۲۵۰۱) حفرت طاؤس، حضرت عطاء پریشید اور حضرت مجامد پریشید فرماتے ہیں کہ سوائے رمضان کے روزوں کے باقی سب روزے لگا تارر کھے جائیں گے۔

( ٣٦ ) مَنْ يَقَعُ عَلَى الْمَرْأَةِ وَهِيَ حَائِضٌ مَا عَلَيْهِ ؟

کوئی شخص حالت حیض میں عورت سے ہمبستری کرے تو؟

( ١٢٥.٧ ) حدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعُهُ ، قَالَ : أَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ :

إنِّي وَقَعْت عَلَى امْرَأْتِي وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ : تَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ. (ابوداؤد ٢٥٠- بيهقي ٣١٢)

( ۷۰ ۱۲۵ ) حضرت ابن عباس بی پیزین سے مرفو عا مروی ہے کہ ایک شخص حضور مَرَا اَشْتَحَیَّمَ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں

نے حالت حیض میں عورت سے جمہستری کرلی ہے؟ آپ مُرافِظَةَ فِے فر مایا: نصف دینار صدقہ کردے۔

( ١٢٥٠٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُجَّاجٍ، عَنْ عَبْدِالْكَرِيمِ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعُهُ : يَتَصَدَّقُ يِنِصْفِ دِينَارٍ.

(۱۲۵۰۸) حفرت ابن عباس ٹئ ﴿ من عَم موفو عامروی ہے کہ حضور مَلِّفْتِ کَا فَی فَر مایا: نصف دینار صدقہ کردو۔

( ١٢٥.٩ ) حَذَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكِمِ ، عَنْ عَبُدِ الْحَمِيدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى اللَّهُ عَنْهُما ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ .

(ابوداؤد ۲۲۸ نسائی ۲۸۲)

(۱۲۵۰۹) حضرت ابن عباس تفاویمناسے مروی ہے کہ حضورا قدس مِینَ ﷺ نے ارشاد فرمایا ایک یا آ دھادینارصد قد کر دو۔

( ١٢٥١ ) حدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ :أَتَى رَجُلٌ أَبَا بَكُرٍ ، فَقَالَ :إنِّى رَأَيْت فِي النَّوْمِ كَأَنِّى أَبُولُ دَمًا ، فَقَالَ :أَرَاك تُأْتِي الْمَرْأَةَ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ :نَعَمُ ، قَالَ :اتَّقِ اللَّهَ ، وَلَا تَعُدُ.

(۱۲۵۱۰) حضرت ابوقلا بہ پیٹینے فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت ابو بکر ہوائٹئے کے پاس آیا اور عرض کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ گویا میرا ببیٹناب خون ہے، آپ دہاٹٹ نے فرمایا میرا خیال ہے تو نے اپنی بیوی سے عالت حیض میں بمبستری کی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں ، آپ دہاٹٹو نے فرمایا اللہ سے ڈراور دوبارہ ایسامت کرنا۔

( ١٢٥١١ ) حَدَّنَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِىَ حَائِضٌ ، قَالَ :يَتَصَدَّقُ بِدِينَارِ ، أَوْ نِصْفِ دِينَارِ .

(۱۲۵۱۱) حضرت ابن عباس نُفَاهِ مِنْ فرمات مِین که کوئی شخص حالت حیض میں بیوی ہے جمبستری کرے تو وہ ایک یا آ دھا دینار صدقہ کرے۔

( ١٢٥١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَغْفُوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.

(۱۲۵۱۲) حفرت سعید بن جبیر دیان فر ماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالی ہے استغفار کرے۔

( ١٢٥١٢ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضُ ، قَالَ : ذَنْبٌ أَتَاهُ ، يَسْتَفْفِهُ اللَّهَ مِنْهُ.

(۱۲۵۱۳) حفرت ابراہیم بریٹیلا ہے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے حالت حیض میں بیوی ہے ہمبستری کر لی ہے آپ بریٹیلا نے فرمایا اس نے گناہ کا کام کیا ہے وہ اللہ سے اس پراستغفار کرے۔

( ١٢٥١٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنِ الشُّعْبِيُّ مِثْلَ ذَلِكَ.

- (۱۲۵۱۳) حضرت معلى ويشيؤ يه بحى اس كے مثل منقول ب-
- ( ١٢٥١٥ ) حدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ، قَالَ :وَكَانَ الْحَسَنُ يَرَى عَلَيْهِ مَا يَرَى عَلَى الْمُظَاهِرِ.
- (۱۲۵۱۵) حضرت ابن سیرین میرانی فرماتے ہیں کہ وہ استغفار کرے اور حضرت حسن میرانی فرماتے ہیں کہ جو کفارہ ظہار کرنے والے یر ہے وہی اس پر ہے۔
- ( ١٢٥١٦) حُدَّلَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ وَطِءَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَافِضٌ ، نَرَى عَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُظَاهِرِ.
- (۱۲۵۱۷) حضرت حسن بالٹیلا کے نز دیک ایسے مخص پر جو حالت حیض میں بیوی ہے ہمبستری کرے دہی کفارہ ہے جوظہار کرنے
- ( ١٢٥١٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَانِضٌ ، قَالَ :يَعْتَذِرُ ، ويَتُوبُ إِلَى اللهِ.
- (۱۲۵۱۷) حضرت عبد الرحمٰن بن قاسم ویشیمهٔ اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ کوئی مختص حالت حیض میں بیوی ہے ہمبستری کرے تو و و معانی مائے اور اللہ تعالیٰ ہے تو بیکر ہے۔
  - ( ١٢٥١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ مُثَّنِّي ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.
    - (۱۲۵۱۸) حضرت عطاء پریشی فرماتے ہیں که وہ اللہ سے استغفار کرے۔
- ( ١٢٥١٩ ) حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ :الرَّجُلُ يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِى حَالِضٌ ، قَالَ :يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ.
- (١٢٥١٩) حضرت عطاء مِلِيُّطِيَّة فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس بنکھ بنن سے دریا فت کیا کہ اگر کوئی مخص حالت حیض
  - · میں بیوی ہے ہمبستری کرے؟ آپ ڈاٹٹونے فرمایا ایک دینارصد قد کرے۔ میں بیوی ہے ہمبستری کرے؟ آپ ڈاٹٹونے فرمایا ایک دینارصد قد کرے۔
  - ( ١٢٥٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَلَكِنْ لا يَعُدْ.
    - (۱۲۵۲۰) حضرت ابراہیم پیشید فرماتے ہیں کہ اس پر پچھٹیں ہے لیکن دوبارہ ایبانہ کرے۔
      - ( ١٢٥٢١ ) حدَّثَنَا غُندُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : ذَنْبٌ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنهُ.
        - (۱۲۵۲۱) حضرت حماد مایشین فرماتے ہیں کہ پیگناہ ہاللہ سے استعفار کرے۔
- ( ١٢٥٢٢ ) حدَّثَنَا حميد بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي بِشْرِ الحُبلي ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ ، أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ عَلِيًّا مَا تَرَى فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَانِطٌ ؟ قَالَ :لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ.

معنف ابن ابی شیبر مترجم (جلدس) کی کی کی کی کار این معنف ابن ابی معنف ابن ابی معنف می کارد می کیا قیصلہ ہے جو حالت حیض میں المحال کی معنف میں کیا تیا ہے کا اس شخص کے بارے میں کیا فیصلہ ہے جو حالت حیض میں

(٣٧) فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ لاَ يَصِلُ رَحِمَهُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ ؟ شخصان مِنْ ال ما حمر نهو كي الايت كي عَلَم مِنْ اللهِ عَلَيْ مِنْ اللهِ عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَ

کوئی شخص حلف اٹھالے کہ صلہ حی نہیں کروں گااس کو کیا تھم دیں گے؟

( ١٢٥٢٢ ) حَلَّنَنَا أَبُو الْأَخُوص ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَصِلَ رَحِمَهُ ، قَالَ :يَصِلُ رَحِمَهُ وَيُكُفِّرُ يَمِينَهُ ، قَالَ : وَقَالَ الشَّغْبِيُّ :يَصِلُ رَحِمَهُ ، وَلَا يُكُفِّرُ يَمِينَهُ ، وَلَوْ أَمَرْته أَنْ يُكُفِّرَ يَمِينَهُ ، أَمَرْته أَنْ

یتم عَلَی فَوْلِهِ. (۱۲۵۲۳) حفرت مغیرہ ویشیز فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ویشیز ہے دریا فت کیا گیا ایک شخص نے حلف اٹھایا کہ وہ صلدرحی نہیں کرےگا ،آپ ویشیز نے فرمایا وہ صلدرحی کرے اورانی فتم کا کفارہ ادا کرے، حضرت فعمی ویشیز فرماتے ہیں کہ وہ صلدرحی کرے

ليكن شم كاكفاره بيس ہے اگر ميں اسے شم كاكفاره دينے كا حكم ديتا تو ميں اسے اس كى بات پورى كرنے كا حكم ديتا۔ ( ١٢٥٢٤ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ كَثِيرِ بُنِ نَبَاتَةَ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ ، أَنَّ أَخَوَيْنِ كَانَا شَوِيكَيْنِ ، وَأَنَّ أَحَدَهُمَا أَرَادَ مُفَارَقَةَ أَخِيهِ ، فَقَالَ : كل مَمْلُوكُ لَهُ حُرٌّ ، أَوْ عَتِيقٌ إِنْ لَمْ يُفَارِقَ أَخَاهُ وَإِنْ أَمَّهُ أَمْرَتُهُ أَنْ لَا يُفَارِقَ أَخَاهُ ،

أَرَادَ مُفَارَقَةَ أَخِيهِ ، فَقَالَ : كَلَ مَمْلُوكَ لَهُ حُرٌّ ، أَوْ عَتِيقٌ إِنْ لَمْ يُفَارِقُ آخَاهُ وَإِنَّ أَمَّهُ أَمَرَتُهُ أَنْ لَا يُفَارِقَ آخَاهُ ، فَسَأَلْتَ الْحَسَنَ ، أَوْ سُئِلَ وَهُوَ بَسْمَعُ ذَلِكَ ، فَقَالَ :لِيُكُفِّرْ يَمِينَهُ وَيَصِلُ رَحِمَهُ ويُشَارِكُ أَخَاهُ ، أَوْ كَمَا قَالَ :قَالَ أَبُو الْعَلَاءِ كَثِيرٌ :فَحَدَّثت بِهِ الْحَكُمُ بُنُ أَبَانَ ، فَقَالَ :هَذَا قَوْلُ طَاوُوس.

(۱۲۵۲۳) حفرت کثیر بن نبانہ پرلیٹی سے مردی ہے کہ دو بھائی آپس میں شریک تھے ان میں سے ایک نے اپنے بھائی سے جدا ہونے کا ارادہ کیا اور کہا کہ میں اگر اپنے بھائی سے جدانہ ہوا تو میرا ہر کملوک آ زاد ہے، جبکہ اس کی والدہ نے اس کو بھائی سے جدا نہ ہونے کا حکم دیا، میں نے حضرت حسن پرلیٹی سے دریافت کیا یا وہ خوداس معاملہ کوسن رہے تھے تو ان سے سوال کیا گیا، آپ پرلیٹی ا نے فرمایا وہ اپنی تشم کا کفارہ اداکر سے اور صلہ رحمی کرتا رہے اور اپنے بھائی کے ساتھ شریک رہے یا جس طرح انہوں نے فرمایا۔

( ١٢٥٢٥ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ حَلَفَ ان لَا يُكَلِّمُ أَبَاهُ وَأَخَاهُ شَهْرَيْنِ ، قَالَ : يلطفه وَيَدُخُلُ عَلَيْهِ ، وَلَا يُكَلِّمُهُ.

(۱۲۵۲۵) حفزت اعمش میشین فرماتے ہیں کہ حضزت ابراہیم بیشین سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے تتم افعائی ہے کہ وہ اپ باپ یا بھائی سے دو ماہ تک کلام نہ کرے گا ، آپ بیشین نے فر مایا: وہ اس کے ساتھ مہریا نی کرے اور اس کے پاس جاتا بھی رہے بس کلام نہ کرے۔ هي معنف ابن الي شيرمترجم (جلدم) کي هي کا کي کي کتاب الأبسان والنشعد والكفلرات کي

#### ( ٣٨ ) فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وهِي تَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ

كوئى عورت رمضان كروز ئے قضا كررہى ہواور مرداس سے اس حال بيس شرعى ملاقات كر ب ( ١٢٥٢٦) حدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطاءٍ ، وَعَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الْمُرَأْتَةُ وَهِيَ تَقْضِى شَهْرَ رَمَضَانَ ، فَالَا :لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

ر ۱۲۵۲۷) حضرت رئے برشین فرماتے ہیں کہ حضرت حسن برشین سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص بیوی سے اس حال میں شرق ملا قات کر لیتا ہے کہ وہ درمضان کے روزوں کی قضاء کر رہی تھی ، آپ برشین نے فرمایاس پر پچچ بھی نہیں ہے۔

# ( ٣٩ ) فِي الرَّجُلِ يُحَلِّفُهُ السُّلْطَانُ أَنْ يُخْبِرَهُ بِمَالِ رَجُلٍ

سی مخص کو با دشاہ تنم دیدے کہ مجھے فلال شخص کے مال کی خبردے

( ١٢٥٢٧ ) حدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعُفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُون ، عَنْ شُرَيْحِ ، أَنَّ رَجُلاَّ السُتَوْدَعَهُ مَالاً وَكَانَ لِلسُّلْطَانِ عِنْدَ ذَلِكَ الرَّجُلِ بُغْيَةٌ ، فَقَالَ لِشُرَيْحٍ : إِنَّا نَسْتَحُلِفُك ، قَالَ : كُنْتُ أَذْفَعُ ، عَنْ مَالِهِ مَا اسْتَطَعْت مَا لَمَ اضطَرَّ إِلَى الْيَمِينِ.

مّا لَمْ اصْطَرٌ إِلَى اليَمِينِ. (۱۲۵۴۷) حضرت شریح پیتین کے پاس ایک فخص نے مال امانت رکھوایا ، اس فخص کے ذمہ بادشاہ کا کچھے مال ہاتی تھا،حضرت در بر سر کر کئیں کے میں سیتی ہیں۔

( ١٢٥٢٨ ) حدَّثَنَا عَبُدُ الأَعْلَى ، عَنُ هِ شَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَسْتَحْلِفُهُ السَّلُطانُ عَلَى أَنْ يَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ مَسْلِمٍ ، أَوْ عَلَى مَالِهِ ، فَقَالَ : يَحْلِفُ وَيُكُفِّرُ يَمِينَهُ. مُسْلِمٍ ، أَوْ عَلَى مَالِهِ ، فَقَالَ : يَحْلِفُ وَيُكُفِّرُ يَمِينَهُ. ( ١٢٥٢٨ ) حضرت حسن وشي سے دریافت کیا گیا کہ ایک خض کو باوشاہ نے تتم دی ہے کہ وہ اس کوفلاں مسلمان کی خبردے گایا

ر سے ال کی ، آپ پر بیٹینے نے فر مایا وہ شم اٹھا لے اور بعد میں اپنی شم کا کفارہ اوا کرے۔ اس کے مال کی ، آپ پر بیٹینے نے فر مایا وہ شم اٹھا لے اور بعد میں اپنی شم کا کفارہ اوا کرے۔

#### (٤٠) فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ لَيَضْرِبَنَّ غُلاَمَهُ مَا يُجْزِيْهِ مِنْ ذَلِكَ ؟

كُونَى تَخْصُ فَتَمَ اللهِ اللهِ مُنَا مُكَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّلُ (١٢٥٢٩) حَدَّنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّلُ يَعِمَيْرُ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّلُ يَعِمِينَهُ بِضَوْبٍ دُونَ ضَوْبٍ ، أَوْ ضَوْبٍ أَدُنَى مِنْ ضَوْبٍ .

معنف ابن الي شيرم جم (جلدم) في معنف ابن الي شيرم جم (جلدم)

( ١٢٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيِيْنَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَخْوَلِ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلْكِ

يَمِينِهِ لَيُضْرِبَنَهُ فَكُفَّارَتُهُ تَوْكُهُ وَلَهُ مِنَ الْكُفَّارَةِ حَسنَهُ. يَمِينِهِ لَيُضْرِبَنَهُ فَكُفَّارَتُهُ تَوْكُهُ وَلَهُ مِنَ الْكُفَّارَةِ حَسنَهُ. (١٢٥٣٠) حضرت ابن عماس تفاشِين فرماتے ہيں كما گركوئي شخص فتم اٹھائے كدوہ اپنے غلام كوضرور مارے گا تواس كا كفاره اس

کونہ کرنا ہے، اور اس کے لیے کفارہ میں نیکی ہے۔ عصر وہ دو اور اس کے لیے کفارہ میں نیکی ہے۔

( ١٢٥٣١ ) حدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتِّى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَضُوبَ غُلَامَهُ ثَلَالِينَ سَوْطًا ، أَوْ أَكْثَرَ ، قَالَ :يَجْمَعُهَا فَيَضْرِبُهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً.

(۱۲۵۳۱) حعزت ابن عباس تفارین سے دریافت کیا حمیا کہ ایک فخص نے نذر مانی ہے کہ وہ اپنے غلام کوتمیں یا اس سے زیادہ کوڑے ماروں گا، آپ تفایق نے فرمایاسب کوڑوں کوا کھٹا جمع کرے اور اس کے ساتھ ایک ہی مرتبہ ماردے۔

(٤١) فِي رَجُّلِ صَامَ فِي ظِهَارٍ ثُمَّ جَامَعَ

کوئی شخص ظہار کے روز وں کے دوران ہوی سے شرع ملا قات کرے

( ١٢٥٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ فِي الْمُظَاهِرِ جَامَعَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ ، أَوِ النَّهَارِ ، قَالَ :يَسْتَقْبِلُ الصَّوْمَ.

(١٢٥٣٢) حضرت ابراجيم ويشيئ سے دريافت كيا كيا كه ظهاركرنے والارات كة خرى حصد ميں يا دن كو بيوى سے شرعى ملاقات

کرے آپ ولٹیجیزنے فر مایا دو ہارہ سارے روزے رکھے۔

( ٤٢) فِي الرَّجُلِ يَخْلِفُ بِالإِخْرَامِ مَا كُفَّارَةُ ذَلِكَ ؟

كونى شخص احرام كے ساتھ نتم آٹھا لے تو اس كاكيا كفارہ ہوگا؟

( ١٢٥٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابن رَّبَاحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالإِخْرَامِ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءً.

(۱۲۵۳۳) حفرت مجاہد راہی فرماتے ہیں کہا گر کوئی شخص احرام کے ساتھ تیم اٹھا لے تو اس پر پچھ بھی نہیں ہے۔

، ١٢٥٣٤) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : كفارة يَمِينٍ.

(۱۳۱۳۷) حضرت ابودائل بایشیهٔ فرماتے ہیں کداس پرقتم کا کفارہ ہے۔

١٢٥٢٥) مَرْوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَسَّانَ بُنِ أَبِي يَخْيَى ، قَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةً وَسَأَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنِّي حَلَفْت

هم معنف ابن الي شير مترجم (جلوم) في المستحد والكفارات المستحد المكفارات المستحد المكفارات المستحد المكفارات المستحد المكفارات المستحد المكفارات المتحدد المكفارات المتحدد المكفارات المتحدد المكفارات المتحدد 

فَإِنَّمَا هِيَ يمين تَكُفُرُهَا. (١٢٥٣٥) حفرت حمان بن الى يحي ويطيط فرمات بي كدمي في حضرت عكرمه ويطيط سه مناجب ايك فخص في ان سيسوال

کیا کہ میں نے قتم اٹھائی ہے کہ اگر میں نے اپنی ہاندی ہے ہمبستری نہ کی تو اپنی بیوی ہے دس حج کرواؤں گا؟ آپ راہی نے فر مایا اگر تونے بیشم پوری کرلی توبیشیطان کے لیے جوجائے گا، جاچلا جابیشم ہے اس کا کفارہ اوا کر۔

( ١٢٥٣٦ ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ :حَدَّثْنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَا :إذَا قَالَ :هُوَ

یے ہیں۔ (۱۲۵۳۷) حضرت حسن پیٹیلیا اور حضرت جابر بن زید پرالیلیئے فرماتے ہیں کہ جب کو کی صحف حج کے احرام کی حالت میں قتم کھائے تو این سم کا کفارہ ادا کرے۔

ر ١٢٥٢٧) حدَّتُنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي رَجُلٍ، قَالَ: عَلَيْهِ أَلْفُ حَجَّةٍ، قَالَ: عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينِ. (١٢٥٣٧) حدِّتُنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ حَرِيافَ كَيا كَياكُونَ فَحْصُ تَم الْحَاتَ كَدَمِرَ فَدَم بْرَارِجْ بِينَ، آبِ نَهْ مَا يَاسَ كَ ذمة تم كا كفاره ادا كرنا ہے۔

﴿ ١٢٥٣٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ :هُوَ مُحْرِمٌ بأُلْفِ حَجَّةٍ ، يَحُجُّ مَا اسْتَطَاعَ.

(۱۲۵۳۸) حفرت ابراہیم پراٹینے سے دریافت کیا گیا کہ ایک فخص قتم اٹھا تا ہے کہ وہ ہزار قبو ل کے ساتھ محرم ہے، آپ پراٹینے نے فر ما یا وہ جتنی استطاعت رکھتا ہوا تنے حج کرے۔

# ( ٤٣ ) فِي الرَّجُلِ يَقُولُ وَإِنِّي سَأَتِيك وَاللَّهِ حَيْثُ كَانَ

کو کی شخص بوں قتم اٹھائے اللہ کی قتم میں عنقریب تیرے پاس آؤں گااللہ جہاں بھی ہو حَدُّنْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :

( ١٢٥٣٩ ) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَقُولَ : وَإِنِّي سَآتِيك وَاللَّهِ حَيْثُ كَانَ ، قَالَ : فَإِنَّ اللَّهُ بِكُلِّ مَكَان.

(۱۲۵۳۹) حضرت ابراہیم پیشینہ ٹالپند فرماتے تھے کہ کوئی شخص یوں کہے کہ میں عنقریب تیرے پاس آؤں گا اللہ جہاں بھی ہو، فرمایا بیشک الله تعالی ہر جگہ ہے۔

( ١٢٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكُرُهُ أَنْ يَسْمَعَ الرَّجُلَ يَقُولُ : لَا وَاللَّهِ حَيْثُ كَانَ ،

(۱۲۵ ۴۰) حضرت عمر و یا فیز فرماتے ہیں که حضرت ابن عمر شکالا نئا نے ایک مخص سے سناوہ کہدر ہا تھانہیں اللّٰہ کی تتم وہ جہاں بھی ہے، آپ جن ٹونے اس کونا پیند فر مایا ، کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے۔

( ١٢٥٤١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِيّ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ : لاَ يَأْتِي شانك.

---- الم ۱۲۵۳) حضرت ابوالبخرى والنظ اس بات كونا پندفر ماتے تھے كه كوئى شخص يوں كے كدوہ تيرے دشمن كے پاس نبس آئى گا۔ ( ۱۲۵۲) حدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِي الْبَحْتَرِيِّ ، قَالَ : لَا يَقُلُ أَحَدُكُمْ بِأَبِي رَبِي، فَإِنَّهُ لَا يَفْدِيدِ بِشَيْءٍ.

(۱۲۵ ۳۲) حضرت اَبوالیختر ی پیشینهٔ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص یوں مت کیے کہ میرا باپ میرے رب پر فدا ہو۔ کیونکہ وہ کسی چیز کو اللّٰہ پر فدانہیں کرسکتا۔

## ( ٤٤ ) نَذُر أَن يَزُم أَنفُهُ مَا كَفَارَتُه ؟

# كونى شخص نذر مانے كەوەاپنى ناك ميں نكيل ۋالےگا، (ئكيل كى طرح سوراخ

#### کرے گا) تواس کا کیا کفارہ ہے؟

( ١٢٥٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَخْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو فِى رَجُلِ نَذَرَ أَنْ يَزُمَّ أَنْفَهُ ، قَالَ :يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ.

(۱۲۵ ۳۳) حضرت عبدالله بن عمرو دین دین سے دریافت کیا گیا کہ کوئی شخص نذر مانے کہ وہ اپنی ناک میں (نکیل کی مانند) سوراخ کرےگا،آپ دیا ڈونے فرمایاوہ اپنی تنم کا کفارہ اداکرے۔

( ١٢٥٤٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضَّبَعِى ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ يَنِي سُلَيْم نَذَرَ أَنْ يَزُمَّ أَنْفَهُ ، فَقَالَ : ابْنُ عَبَّاسٍ ، النَّذُرُ نَذُرَانِ ، فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَفِيهِ الْوَفَاءُ ، وَمَا كَانَ لِلشَّيْطَانِ فَفِيهِ الْكَفَّارَةُ ، أَطْلِقُ زِمَامَك وَكَفَّرُ تَمسَك.

(۱۲۵۳۳) حضرت ابو جمرہ میشینے فرماتے ہیں کہ بنی سلیم کے ایک شخص نے نذر مانی کہ وہ اپنی ناک میں (تکیل کی طرح) سور ق کرے گا ، حضرت ابن عباس بنی پینئن نے فرمایا: نذر دوطرح کی ہوتی ہیں ، پس جواللہ کے لیے ہواس کو پورا کیا جائے گا ، اور جو شیطان کے لیے ہواس کا کفار و دیا جائے گا ، اپنی لگام کھول دے اورا پنی قتم کا کفارہ اداکر۔

( ١٢٥٤٥ ) حَذَّتَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ غِيَاثٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ جَابِرَ بُنَ زَيْدٍ ، عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَجْعَلَ فِي أَنْفِهِ

حَلَقَةً مِنْ ذَهَبِ ؟ قَالَ : لَا يَزَالُ عَاصِيًّا مَا دَامَتْ عَلَيْهِ ، فَمُرْهُ فَلَيْكُفِّرْ يَمِينَهُ.

(۱۲۵۳۵) حضرت عمّان بن غمیاث دیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن زید دیشید سے دریافت کیا کہ ایک شخص نے نذر مانی کہ وہ میں سونے کا حلقہ ڈالے گا، (سوراخ کرکے ) آپ نے فرمایا جب تک وہ رہے گاو ڈخص گناہ گار ہوتار ہے گا، پس اس کو حکم دو کہ وہ اپنی قتم کا کفارہ اداکرے۔

( ١٢٥٤٦ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ أَشْعَتُ بْنِ سَوَّارٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِى الرَّجُلِ يَجْعَلُ عَلَى أَنْفِهِ أَنْ يَزُمَّهَا وَيَحُجَّ مَاشِيًّا ، قَالَ :قدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُثْلَةِ ، انْزِعْ هَذَا وَحُجَّ رَاكِبًا وَانْحَرْ بَدَنَةً.

(۱۲۵ ۲۲) حضرت حسن بالمين سے دريافت كيا كميا كه ايك فخص نے نذر مانى ہے كه دوا بنى ناك بيس سوراخ كرے گا (كه اس ميں لگام يا تكيل ڈالے ) اور پيدل جح كرے گا، آپ نے فرما يا كه حضورا قدس مِنْزَفْظَةَ فِي مثله كرنے ہے منع فرما يا ہے، اس كو اپنے سے اتاردے اور سوار ہوكر جح اداكر اور اونٹ كى قربانى كر۔

( ١٢٥٤٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؟ قَالَ : لَا زِمَامَ ، وَلَا خِزَامَ ، وَلَا نِيَاحَةَ ، يَغْنِى فِى الإِسْلَامِ.

(۱۲۵ ۴۷) حضرت طاؤس پرٹیٹیز فرماتے ہیں کہ اسلام میں کٹیل ڈالنا، اور بالوں کا حلقہ بنا ٹا اور نوحہ کر تانہیں ہے، (خز امہ کہتے میں کہ بالوں کا حلقہ جواونٹ کی ناک کے سوراخ میں ڈالا جاتا ہے اوراس ہے اس کی لگام کو باندھاجاتا ہے)۔

#### ( ٤٥ ) الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ يَحْلِفَانِ بِالْمَشْيِ وَلاَ يَسْتَطِيعَانِ مرداورعورت بيدل جلنے كی شم اٹھا لے کین اس كی طاقت نهر کھیں

( ١٢٥٤٨) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الَّا-ْ مَسِ ، وَابْنُ فَطَيْلٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زَحْوٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الرُّعَيْنِى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِى ، قَالَ : نَذَرَتْ أُخْتِى أَنْ تَمْشِى حَافِيَةً إِلَى بَيْتِ اللهِ غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ ، فَسَأَلَتُ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : مُرْ أُخْتَكَ فَلْتَخْتَمِرُ وَلْتُرْكَبُ وَلْتَصُمُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. (بخارى ١٨٢١ـ مسلم ١٢٦٣)

( ۱۲۵۴۸ ) حضرت عقبہ بن عامر من شنافر ماتے ہیں کہ میری بہن نے نذر مانی کہ وہ ننگے پاؤ بغیر حیا دراوڑ ھے بیت اللہ کی طرف جائے گی ، میں نے حضورا قدس مَزِّفْتَهُ فَقِیَّ ہے اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ مِرَّفْتَکَ فَقِ نے فرمایا: اپنی بہن کو تھم دے کہ وہ حیا در اوڑ ھکرسوار ہوکر جائے اور تین دن کے روزے (بطور کفارہ) رکھ لے۔

( ١٢٥٤٩ ) حَذَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

معنف ابن الي شيرم ترجم (جلرم) كي هذا التي المنظم ا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ فَقَالُوا : نَذَرَ أَنْ يَمُشِى إِلَى بَيْتِ اللهِ ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ لَعَنْ عُنْ تَعُذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَرَكِبَ. (بخارى ١٨٦٥ـ مسلم ٩)

آب مَلِنَظَيَّةِ نَے ارشاد فرمایا: بیشک الله تعالی اس بات سے بے نیاز ہے کہ میخص اپنے آپ کو تکلیف دے۔ پھر آپ مِلْظَظَةِ فَا اللهُ تعالیٰ اس بات سے بے نیاز ہے کہ میخص اپنے آپ کو تکلیف دے۔ پھر آپ مِلْظَظَةِ فَا اللهُ عَلَم دیا تو وہ سوار ہو گئے۔

( ١٢٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، وَعَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَس ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ أَذَيْنَةَ ، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ جَدِّنَهُ ، وَقَالَ : مَالِكَ : إِنَّ أُمَّةُ جَعَلَتُ عَلَيْهَا الْمَشْىَ فَمَشَتْ حَتَّى الْتَهَتُ إِلَى السُّقْيَا ، ثُمَّ عَجَزَتُ فَمَا جَدِّنَهُ ، وَقَالَ : مَالِكَ : إِنَّ أُمَّةُ جَعَلَتُ عَلَيْهَا الْمَشْى فَمَشَتْ حَتَّى الْتَهَتُ إِلَى السُّقْيَا ، ثُمَّ عَجَزَتُ فَمَا مَثَنَ مُ وَقَالَ : مُرَّهُ وَهَا أَنْ تَعْدَ وَمَ الْعَامِ الْمُثَى الْعَامِ الْمُثَلِي عَلَيْهِ اللهِ الْمُنْ عَلَيْهِا الْمُشْمَى فَمَشَتْ حَتَّى الْعَلْمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْمِ اللهِ الل

مَشَتُ ، فَسَأَلْت ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : مُرُّوهَا أَنْ تَعُودَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَتَمْشِي مِنْ حَبْثُ عَجَزَتُ . (۱۲۵۰) حضرت عروه بن اذینه براتیا سے مروی ہے کہ حضرت عبید الله فرماتے ہیں اس کی دادی تھی اور حضرت ما لک براتیا فرماتے ہیں کہ ان کی والدہ تھی ، انہوں نے نذر مانی کہ وہ پیدل چلے گی ، پھر جب وہ چل کرسقیا مقام پر پینی تو مزید چنے سے

ربات ین مدن و معند می مهرون سوریان مدره پیرن پ مهرون بیرن بر این از باره از مین می از باره آئے اور جہاں عاجز آئی، میں نے حضرت ابن عمر تذکہ و من احت کیا؟ آب والتی نے فرمایا اس کو تکم دو کدا گلے سال دوبارہ آئے اور جہاں سے چلنے میں عاجز ہوئی ہے وہاں سے دوبارہ چلے۔

( ١٢٥٥١) حَلَّاثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَلَّاثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلِ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ ، فَمَشَى نِصْفَ الطَّرِيقِ وَرَكِبَ نِصْفَهُ قَالَ : فَقَالَ عامر : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يَرُكُبُ مَا مَشَى وَيُعْبِدِي بَدَنَةً.
وَيَمْشِي مَا رَكِبَ مِنْ قَابِلٍ ، وَيُهْدِي بَدَنَةً.

(۱۲۵۵۱) حفرت فعمی بیشی سے سوال کیا گیا کہ ایک مخص نے نذر مانی ہے کہ بیدل کعبہ جائے گا، پس وہ آ دھارات پیدل اور آ دھا سوار ہوکر گیا ہے؟ فرمایا کہ حضرت عامر بیشی سے سے مروی ہے کہ حضرت ابن عباس میکا پینن نے فرمایا: آئندہ سال جتنا بیدل

چلا ہے اتناسوار بواور جتنا سوار بوا ہے اتناپیرل چلے ، اور ایک اون صدیرکرے (قربان کرے)۔ ( ١٢٥٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : مَن قَالَ عَلَيْهِ الْمَشْيُ إِنْ شَاءَ رَكِبَ وَأَهْدَى.

(۱۲۵۵۲) حَفَرت علی حِنْ اللهُ فرماتے ہیں کہ جو شخص یوں کیے میرے اوپر پیدل چلنا ہے، تو اگر وہ چاہے تو سوار ہو جائے اور

(اونٹ) هديد کردے۔ انام مردور دي سرجو ميں بي دم سرد رائي سرد رائي سرد رائي سرد رائي

( ١٢٥٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، وَأَبُو خَالِدٍ الْاحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ عَلَيْهِ الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ ، قَالَ عَبْدُ الرَّحِيمِ : يَرْكَبُ وَيُهْرِيقُ دَمَّا ، وَقَالَ : أَبُو خَالِدٍ : يُهْدِى بَدَنَةً. مسنف ابن الی شیبہ متر جم ( جلد ۳) کی کھی کہ است کا کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ اللہ ہاے گا؟ حضرت عبد الرحيم راوی (١٢٥٥٣) حضرت علی واقت کیا گیا کہ ایک مختص نے نذر مانی ہے کہ پیدل بیت اللہ جائے گا؟ حضرت عبد الرحيم راوی

(۱۲۵۵۳) حفزت ملی و التو سے دریافت کیا گیا کہ ایک مل نے ندر مان ہے کہ پیدل بیت اللہ جائے گا؟ مطرت عبدالریم راہ سے مروی ہے کہ وہ سوار ہوجائے اور خون بہائے (قربانی کرے) اور ابوخالدراوی سے مروی ہے کہ وہ اونٹ حدید کرے۔

( ١٢٥٥٤) حُدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ سَعِيدٍ الْبَجَلِىّ ، قَالَ : كُنْتُ تَحْتَ مِنْبِرِ ابْنِ الزَّبَيْرِ وَهُوَ عَلَيْهِ ، فَجَاءَ رَجُلٌ ، وَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّى نَذَرْتَ أَنْ أَحْجَ مَاشِيًّا ، حَتَّى إِذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا ومَشَيْت خَشِيت أَنْ يَفُوتَنِي الْحَجُّ ، رَكِبْت ، قَالَ : لاَ خَطَأَ عَلَيْك ، ارْجِعْ عَامَ قَابِلٍ فَامْشِ مَا رَكِبْت

ر سیب سیب میں میں ہوئی ہے۔ وار کٹ ما مَشیئت. (۱۲۵۵۳) حضرت عمر و بن سعید البجلی ولیٹیل فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن زبیر ڈیوٹن منبر پر تھے اور میں منبر کے پنچے

(سامنے) بیٹا تھا، ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین! میں نے نذر مانی تھی کہ پیدل نج کروں گا جب میں اتا اتنا سنر پیدل کر چکا تو مجھے خوف ہوا کہ میرا حج فوت ہو جائے گا پھر میں سوار ہو گیا؟ آپ دہاڑے نے فر مایا تجھ پر کوئی غلطی نہیں ہے،

ا گلے سال دوبارہ نوٹ جوسوار ہوا ہے وہ پیدل چل اور جو پیدل چلاتھا اتنا سوار ہو۔ ( ١٢٥٥٥ ) حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِ شَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِی رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ یَحُجَّ مَاشِیًا ، قَالَ : یَمُشِی ، فَإِنَ انْقَطَعَ دَکِبَ وَأَهْدَی بَدَنَةً.

ر کریں۔ (۱۲۵۵۵) حضرت حسن بریٹین سے دریافت کیا گیا کہ ایک مخص نے نذر مانی ہے کہ وہ پیدل حج کرے گا ، آپ بریٹین نے فر مایاوہ پیدل چلے بھر جب منقطع ہوجائے اس کا چلنا تو سوار ہوجائے اور اونٹ صدی بھیجے دے۔

پدل چلے چرجب مسطع ہوجائے اس کا چلنا او سوار ہوجائے اور اونٹ صدی تی دے۔ ( ١٢٥٥٦) حدَّثَنَا زَیْدُ بْنُ حُبَابِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَیْدَةً ، قَالَ : سَمِعْتُ الْفَاسِمَ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ يَمْشِى

إِلَى الْبَيْتِ ، فَمَشَى ، فَغَيِى فَرَكِبَ ، قَالَ : إِذَا كَانَ قَابِلٌ فَلْيَمْشِ مَا رَكِبَ وَلَيَرُكُبُ مَا مَشَى ، قَالَ : وَسَمِعْت يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ قُسَيْطٍ يَقُولُ : يَرْكُبُ وَيُهْدِى بَدَنَةً.

(۱۲۵۵۷) حضرت مویٰ بن عبیدہ ویشیز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم ویشیز سے سنا ایک شخص نے سوال کیا کہ تم اٹھائی ہے کہ وہ بیت اللّٰہ پیدل جائے گا پھر جب وہ تھک گیا تو سوار ہو گیا ، آپ ویشیز نے فرمایا : جب آئندہ سال آئے تو جتناوہ سوار ہوا تھا وہ پیدل چلے اور جو پیدل چلا تھاوہ سوار ہو کر جائے۔

( ١٢٥٥٧) حَدَّثَنَا عَبِيدَةً بُنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ يَكُونُ عَلَيْهِ مَشْى إلَى الْبَيْتِ ، فَيَمْشِى ، ثُمَّ يُعَيِّى ، قَالَ : يَرْكُبُ ، فَإِذَا كَانَ قَابِلٌ رَكِبَ مَا مَشَى ، وَمَشَى مَا رَكِبَ.

(۱۲۵۵۷) حضرت ابراہیم ویشین ئے دریافت کیا گیا ایک شخص نے سوال کیا کہ اس نے قتم اٹھائی ہے کہ وہ بیت اللہ پیدل جائ گا پھر جب وہ تھک گیا تو سوار ہو گیا ، آپ دیشین نے فرمایا: جب آئندہ سال آئے تو جتناوہ سوار ہوا تھا وہ پیدل چلے اور جو پیدل جلا تھاوہ سوار ہوکر جائے۔ معنف ابن الى شيرمتر جم (جلدم) كي معنف ابن الى شيرمتر جم (جلدم) كي معنف ابن الى شيرمتر جم (جلدم) كي معنف التي الم

﴿ ٤٦) اَلرَّجُلُ يَقُولُ عَلَىَّ نَذُر الْمَشْي اِلَى الْبَيْتِ وَلاَ يَقُولُ عَلَىَّ نَذُرُ مَشْيِ اللَي الْبَيْتِ وَلاَ يَقُولُ عَلَىَّ نَذُرُ مَشْيِ اللَي الْكَعْبَةِ هِل يلزمه ذَلِكَ ؟

کوئی شخص یوں کیے کہ مجھ پر بیت اللہ کی طرف چلنا ہے اور یوں نہ کیے کہ مجھ پر نذر ہے

بيت الله كى طرف يا كعبه كى طرف بيدل چلنا، تو كيااس پر پچھلازم ہوگا؟ .

( ١٢٥٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ عَلَىّ الْمَشْيُّ إِلَى الْكَمْيَةِ ، قَالَ : هَذَا نَذُرٌ ، فَلْيَمْشِ

الْمَشْیُ إِلَى الْكَعْبَةِ ، قَالَ : هَذَا نَذُرٌ ، فَلْيَمْشِ. (١٢٥٥٨) حفرت ابن عمر وَهُوْمِ مَن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَن اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

ج اس كوچا بِحْ كَد پيدل چلو. ( ١٢٥٥٩) حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْحَيَّاطُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَال سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : مَنْ قَالَ عَلَىّٰ الْمَشْدُ الْ يَنْتِ الله ، فَلَنْسَ مِشْدُ ، وَالْأَنْ يَقُولُ نَعُلَا مِنْ الْمُسْدِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : مَنْ قَالَ عَلَىّٰ الْمَشْدُ الْ يَنْتِ الله ، فَلَنْسَ مِشْدُ ، وَالْأَنْ يَقُولُ نَعُلَا مِنْ الْمُنْدِ الله ، الْمُعَلِّدِ الله ، فَلَنْسَ مِشْدُ ، وَاللَّهُ الله عَلَىٰ الله ، فَلَنْسَ مِنْ الله ، فَلَنْسَ مِنْ الله ، فَلَنْسَ مِنْ الله ، فَلَنْسَ الله ، فَلَنْسَ الله ، فَلْ الله ، فَلَا الله ، فَلْ الله ، فَلْ

الْمَشْیُ إِلَى بَیْتِ اللهِ ، فَلَیْسَ بِشَیْءٍ إِلاَّ أَنْ يَقُولَ : عَلَیَّ نَذُرٌ مَشْیِ إِلَى الْكَفْبَةِ. (١٢٥٩) حضرت محمد بن حلال براتیم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن المسیب براتی سے سنا آپ براتی فرماتے ہیں کہ جو مخص یوں کے مجھ پر بیت اللّٰہ کی طرف پیدل چلنا ہے تو ہے کچھ بھی نہیں ہے جب تک وہ یوں نہ کے مجھ پر نذر ہے کہ میں کعب کی

طَرِفَ پِيدِل چُوں۔ ( ١٢٥٦٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُونَةَ ، قَالَ : جَعَلَ رَجُلٌ مِنَّا عَلَيْهِ الْمَشْمَى إِلَى الْبَيْتِ فَى شَى، فَأَتَّ الْأَقَالِ مَ فَى اللَّهِ عَنْ ذَالِكُ ، فَقَالًا مِنْ أَنْ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ

فَأَتَى الْقَاسِمَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكٌ ، فَفَالَ : يَمُشِى إلَى الْبَيْتِ. (١٢٥٦٠) حضرت هشام بن عروه ويشيئ فرمات بين كه بم مين سے ايك شخص نے كہا جھ پركسى چيز ميں بيت الله كى طرف چانا

ے، پھروہ حضرت قاسم بِلِشِيا كے پاس آ يا اور آپ بِلِشِيا سے دريافت كيا، آپ بِلِشِين نے فرمايا: وہ بيت اللہ کی طرف پيدل جائے۔ ( ١٢٥٦١ ) حَدَّثْنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ أَبِي إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِينَّ ، قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ : لِلَّهِ عَلَى ، أَوْ عَلَيْهِ حَجَّةٌ فَسَوَاءٌ ، وَإِذَا قَالَ : لِلَّهِ عَلَى نَذُرٌ ، أَو عَلَى لله ، فَسَوَاءٌ.

(۱۲۵۲۱) حفرت یزیدالی ابراہیم انٹیمی پر اللے افر مانے ہیں کہ جب کو کی شخص یوں کیے اللہ کے لیے مجھ پر ہے یا مجھ پر جج کرنا ہے تو بیدونوں برابر ہیں،اور جب یوں کم مجھ پرنذر ہے یا اللہ کے لیے مجھ پر ہے تو بیدونوں برابر ہیں۔ ( ۱۲۵۱۲) حدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَیْتُوبَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ زَیْدٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلانِ إِلَى الْقَاسِمِ فَسَأَلَاهُ وَأَنَا أَسْمَعُ ، عَنْ رَجُلِ

وَ ١٠٠١) حَدَّتُ صَارِ بِنَ يَوْبِ وَ صَارِ بِنِ رَيْدٍ وَ قَالَ الْقَاسِمُ : أَنَذُرٌ ؟ قَالَ : لاَ قَالَ : فَلَيْكُفُّرْ يَمِينَهُ.

ه معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدم) كي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدم)

(۱۲۵ ۱۲) حضرت عمر بن زید پریشین فرماتے ہیں کہ دو مختص حضرت قاسم پریشین کے پاس آئے اور سوال کیا ہیں اس وقت من رہا تھا کہ ایک شخص نے کہا کہ مجھ پر بیت اللہ کی طرف پیدل چلنا ہے آپ پریشین نے دریا فٹ فرمایا کیا اس نے نذر مانی تھی؟ انہوں نے کہانہیں ، آپ پریشین نے فرمایا: پھراس کو چاہئے کہ اپنی قسم کا کفارہ اداکرے۔

# (٤٧) فِي رَجُلٍ نَذَرَ وَهُوَ مُشْرِكُ ثُمَّ أَسْلَمَ مَا قَالُوا فِيهِ

#### کوئی مشرک نذر مانے اور پھرمسلمان ہوجائے تواس کے متعلق کیا کہا گیاہے؟

( ١٢٥٦٢ ) حدَّثَنَا حفص ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ رضى اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : نَذَرُت نَذْرًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، ثُمَّ أَسُلَمْت ، فَسَأَلْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَرَنِي أَنْ أُوفِي نَذُرِي.

(بخاری ۲۰۳۲ ابوداؤد ۳۳۱۸)

(۱۲۵ ۱۳) حضرت عمر والنو فرماتے ہیں کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک نذر مانی تھی پھر میں مسلمان ہوگیا، میں نے نبی کریم مِرَافِی فِی ایک میں اپنی نذر پوری کروں۔

( ١٢٥٦٤ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : كُلَّ يَمِينٍ حلف بها هي لله برة يوفي بها في الإسلام.

(۱۲۵ ۱۳ ) حفرت مَّا وَس بِلِينِ فرَمات مِين كه برتمٌ جس كے ساتھ حلفٌ اٹھائى جائے بياللہ كے ليے نيكی اوراحسان ہے، تواس كواسلام ميں بھى ميں پوراكيا جائے گا۔

( ١٢٥٦٥ ) حَدَّثَنَا حَفُص ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوس فِي رَجُلٍ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، ثُمَّ أَسْلَمَ ، قَالَ :يُوفِي بنذْرِهِ.

(۱۲۵ ۲۵) حضرت طاؤس میشین سے دریافت کیا گیا کہ ایک فخص نے جالمیت میں نذر مانی پھرمسلمان ہو گیا، آپ میشین نے فرمایا: وہ اپنی نذریوری کرےگا۔

( ١٢٥٦٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْهُلَلِيِّ ، أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتُ أَنْ تُسُرِج فِي بَيْعَةٍ وَهِي نَصْرَانِيَّةٌ ، فَأَسْلَمَتْ فَأَرَادَتُ أَنْ تُسُرِج فِي مَسَاجِدِ الْمُسْلِعِينَ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ ، فَعَرَضُت أَقَادِيلَهُمْ عَلَى الشَّعْبِيِّ ، فَقَالَ : أَصَابَ الْأَصَمُّ وَأَخْطَأَ صَاحِبَاكَ ، هَدَمَ الإِسْلَامُ مَا كَانَ قَبْلَهُ.

(۱۲۵ ۱۲) حضرت الصدنی ویشید فرماتے ہیں کہ ایک عورت جونصرانیتھی اس نے ندر مانی کہ وہ کنیٹ میں چراغ جلائے گی پھروہ مسلمان ہوگئی پھراس نے اپنی ندر پوری کرنے کا ارادہ کیا ،حضرت حسن پرشید اور حضرت قیادہ پیشید نے فرمایا کہ تو مسلمانوں کی مسلمان ہوگئی پھراس نے اپنی ندر پوری کرنے کا ارادہ کیا ،حضرت حسن پرشید نے فرمایا اس کے ذمہ پھر بھی نہیں ہے ،حضرت الحصد لی پرشید فرماتے ہیں کہ بیس نے ان کے اور حضرت الحصد لی پرشید نے فرمایا اس کے ذمہ پھر بھی نہیں نے اس کے اس کے اس کے بیس کے اس کے بیس کے اس کے بیس کہ بیس کے بی

## ( ٤٨ ) مَنْ نَهَى عَنِ النَّذُرِ وَ كَرِهَهُ

#### بعض حضرات نے نذر مانے سے روکا ہے اوراس کونا پہند کیا ہے

( ١٢٥٦٧) حَلَّنَنَا غَنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةً ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ لَكُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةً ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ لَكُ عَنْ مُ عَنْ اللهِ عَنْ مُرَّةً بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ. (بخارى ١٢٠٨ـ مسلم ٢)

(۱۲۵ ۱۷) حضرت ابن عمر نئودین سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَؤْفَقَعَ آنے نذر سے منع فر مایا ہے اور فر مایا یہ خیر لے کر نہیں آتا اور بیشک بیتو بخیل سے کچھ نکالتا ہے۔

( ١٢٥٦٨ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ جَدُّهِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِيَّاكُمْ وَالنَّذُرَ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُنْعِمُ نِعْمَةً عَلَى الرُّشَا ، وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ يُسْتَخُرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ. (بخارى ٢٢٩٣ـ ابوداؤد ٣٢٨١)

(۱۲۵ ۱۸) حضرت ابو گھر مرہ و ہوئٹی ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِّرْضَعَیَّم ہے ارشاد فر مایا: نذر ہے بچو، بیشک اللہ تعالیٰ رشوت دینے والوں کونعت نہیں دیتا، بیشک ریتو بخیل ہے بچھ نکالنے کا ذریعہ ہے۔

( ١٢٥٦٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا أَنْذِرُ نَذْرًا أَبَدًا.

(١٢٥ ١٩) حضرت ابوهريره وينطو فرمات بين كه مين بهي بقي نذرنبين مانون گا-

## ( ٤٩ ) أَلْمُسْلِمُ يَقَتُلُ الذَّمِيُّ خَطَّأً

#### مسلمان غلطی ہے کسی ذمی گوتل کرد ہے

( ١٢٥٧ ) حدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ الذَّمْيَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ.

( • ١٢٥٧) حضرت حسن ويشيخ فرماتے ہيں كہ جب مسلمان كى ذى كوفل كرد سے اس پر كفار ونہيں ہے۔

( ١٢٥٧١ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عن قيس ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ خَطَأَ ، قَالَ : كَفَّارَتُهُمَا سَهَ اءٌ.

(۱۲۵۷) حضرت شعمی بیشیط فرماتے ہیں کہ کوئی مسلمان کسی ذمی کفلطی سے قل کردیے توان کا دونوں کا کفار ہ برابر ہے۔

## ( ٥٠ ) فِي الْمَرْأَةِ تَقْتُلُ خَطَّأَ وَلَيْسَ لَهَا وَلِيٌّ يُكَفِّرُ بِهَا

عورت علطى سے كى كول كرد اوراس كاكوكى ولى بھى شہو جوكفاره اواكر اس كى طرف سے ( ١٢٥٧٢) حدَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا دَاوُد بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ: مَرَّتُ رُفْقَةٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، فَاشْتَرَوْا جَارِيَةً فَأَعْتَقُوهَا ، فَطَرَحْتُ طُنَّا مِنْ فَصَبِ عَلَى صَبِيٍّ فَقَتَلَتْهُ ، فَأْتِي بِهَا مَسْرُوقٌ ، فَقَالَ : الْتَمِسُوا فَاشْتَرَوْا جَارِيَةً فَأَعْتَقُوهَا ، فَطَرَحْتُ طُنَّا مِنْ فَصَبِ عَلَى صَبِيٍّ فَقَتَلَتْهُ ، فَأْتِي بِهَا مَسْرُوقٌ ، فَقَالَ : النَّمِسُوا أَوْلِيَانَهَا ، فَلَمْ يَجِدُوا أَحَدًا ، فَنَظَرَ سَاعَةً وَتَفَكَّو ، وَقَالَ : قَالَ اللَّهُ : ﴿ فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ » وَلَا شَيْءَ لَهُمْ عَلَيْك.

(۱۲۵۷۲) حضرت ضعی پریٹی فرماتے ہیں کہ میں اہل شام کے پاس سے ایک مرتبہ گذرا تو انہوں نے ایک باندی خرید کراس کو آزاد کر دیا ، اس باندی نے نیک باندی خرید کراس کو آزاد کر دیا ، اس باندی نے نکڑیوں کی تفوری ایک بچہ پرچین جس کی وجہ سے دہ بچہ ہلاک ہوگیا ، اے حضرت مسروق بریٹی کے پاس لایا گیا ، آپ پریٹی نے فرمایا اس کے اولیا ، کو تلاش کرو ، انہوں نے کسی کو نہ پایا ، آپ پریٹی ہے در نےور وفکر فرماتے رہے بھر فرمایا کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے ، ﴿ فَمَنْ لَكُمْ يَجِدُ فَصِيامٌ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعِيْنِ ﴾ اس کو لے جاؤ اور اس سے ساٹھ روز سے رکھواؤ ، اور ان کے لیے اس پر بچھنیں ہے (جرمانہ وغیرہ)۔

( ١٢٥٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوَّصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : طَرَحَتُ جَارِيَةٌ طُنَّا مِنْ قَصَبِ عَلَى صَبِّى فَقَتَلَتْهُ ، فَأَتِى مَسُرُوقٌ فَى ذَلِكَ ، فَقَالَ : هَلُ يعلم لَهَا مِنْ مَوَالِ ؟ قَالُوا : لاَ نَدْرِى مَنْ مَوَالِيهَا ، قَالَ : فَهَلُ لَهَا مَالٌ ؟ قَالُوا : مَا يَعْلَمُ لَهَا مَالٌ ، قَالَ : فَهَلُ لَهَا مَالٌ ؟ قَالُوا : مَا يَعْلَمُ لَهَا مَالًا ، قَالَ : فَهَلُ لَهَا مَالٌ ؟ قَالُوا :

(۱۲۵۷۳) حضرت ابواسحاق بریشین فرماتے ہیں کہ ایک بائدگی نے ککڑیوں کی گفوری بچہ پر پھینک کراس کو مار دیا اس کو حضرت مسروق پیٹین کے پاس لائے ،آپ پیٹین نے فرمایا کیا اس کے موالی ہیں؟ لوگوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم ،آپ پرٹین نے پوچھا کیا اس کے پاس مال ہے؟ کہا ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے پاس مال ہے کہنیں ،آپ پرٹین نے فرمایا اس کو حکم دو کہ وہ لگا تارسا تھ روزے رکھے۔

( ٥١ ) فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ خَطَّاً فَيَصُومُ هَلْ يُجُزِنه مِنْ عِتْقِ الرَّقبَةِ

كُونَى شَخْصَ سَى كُونِلُ عِنْ الرَّبِ الرَّفِي الرَّقبَةِ

كُونَى شَخْصَ سَى كُونِلُ عِنْ الرَّدِ عِنْ الرَّوبِ فِي وَهُ رُونُ وَهُ رُونُ مِنْ اللَّهِ عَلَامَ آزاد

#### كرنے سے كافى ہوجائے گا؟

( ١٢٥٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :سُنِلَ مَسْرُوقٌ ، عَنْ هَذِهِ الآيَةِ : ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ﴾ ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ معنف ابن الي شيرمترجم (جلدم) كي المستحد والكفلاات المستحد المنان والننف والكفلاات المستحد المنان والننف والكفلاات المح

شَهُرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ ﴾ : فَسُنِلَ عَنْ صِيامِ شَهْرَيْنِ عَنِ الرَّقَبَةِ وَحُدَهَا ، أَوْ عَنِ الدِّيَةِ وَالرَّقَبَةِ ، فَقَالَ : مَنْ لَمْ يَجِدُ فَهُوَ عن الدِّيَةِ وَالرَّقَبَةِ.

( ٥٢ ) فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ عَلَيْهِ النَّنُّرَ إلى الْمَوْضِعِ يَنْحَرُ فِيهِ ، أَوْ يُصَلِّى ، أَوْ يُمُشَى إلَيْهِ . كُونَ حُصْ نِذر مَانَ كَرَى عَلَى النَّهِ عَلَى الْمَوْضِعِ يَنْحَرُ فِيهِ ، أَوْ يُصَلِّى ، أَوْ يُمُشَى إلَيْهِ . كُونَ حُصْ نِذر مَانَ كَرَى عَلَى عَلَى الْمَازِيرِ صَنْ يَااس كَى طرف بِيدِل چَل كرآنَ فَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّحْمَانِ الطَّائِفِيِّ ، عَنْ مَنْمُونَةَ بِنْتِ كَوَدُمِ النَّكُ مَا أَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

اليُسَارِيَةِ ، أَنَّ آبَاهَا لَقِي النِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَهِيَ رَدِيفَة لَهُ ، فَسَالَهُ ، فَقَالَ : إِنِي نَذَرَت أَنُ أَنْحَرُ بِبُوانَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :هَلْ بِهَا وَثَنْ ؟ قَالَتُ :قَالَ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :فَأَوْفِ نَذُرِكَ حَيْثُ نَذَرْتَ. (ابوداود ٣٠٠٠ـ احمد ١/ ٣٢٢)

(۱۲۵۷) حفرت میموند بنت کردم الیسارید بینین فرماتی بین میرے والدی نبی کریم میکونین آجے ملاقات ہوئی وہ ان کے ردیف تھے، آپ میکونی بنت کردم الیسارید بینین فرماتی بین میرے والدے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے نذر مانی ہے کہ بواند (ساحل سمندر) میں قربانی کروں گا؟ آپ میکونی آج والد نے جواب دیا کہ نہیں، آپ میکونی ہے؟ میرے والد نے جواب دیا کہ نہیں، آپ میکونی ہے اس سے فرمایا: اپنی نذرو ہاں پوری کر جہاں تو نے نذر مانی ہے۔

( ١٢٥٧٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَبِيبِ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَجُلاً نَذَرَ أَنْ يُصَلِّى فِى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلِّ هُنَا ، يَعْنِى فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ ثَلَاثًا ، فَقَالَ : صَلِّ حَيْثُ قلت.

(ابوداؤد ۳۲۹۸ احمد ۳/ ۳۲۳)

(۱۲۵۷) حفرت جابر مین کافی سے مروی ہے کہ ایک شخص نے نذر مانی کہ وہ بیت المقدس میں نماز ادا کرے گا، پھراس کے بارے میں نبی کریم مین کی نفی کیا؟ آپ مین کیا؟ آپ مین کی کاس سے فر مایا: یمبیں پرنماز ادا کر، یعنی مجدحرام میں اس نے تین باراس کودھرایا آپ مین کی کی خرمایا جہاں میں نے کہا ہے وہاں نماز اداکر۔

( ١٢٥٧٧ ) حَلَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَأْتِيَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ ، فَقَالَ : إِنْ

(۱۲۵۷۷) حضرت طاوَس مِلِیُّنظیا ہے دریا فت کیا گیا کہ ایک مخص نے نذر مانی ہے کہوہ بیت المقدس آئے گا؟ آپ مِلیُٹھیا نے فرمایا

كاكروه مجدحرام كى طرف بعرجائ توبياس كے ليے كافى موجائے گا۔

( ١٢٥٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيِّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ نَلْرَ أَنْ يَحُجَّ إلَى الْمَدَائِنِ ، قَالَ زِلِيُكُفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَا يَذْهَبُ إلَى الْمَدَائِنِ .

(۱۲۵۷۸) حضرت ابراہیم بیشید ہے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے نذر مانی ہے کہ وہ مدائن کی طرف جج کرے گا، آپ بیشید نے فرمایا اپنی قشم کا کفارہ ادا کرے اور مدائن کی طرف نہ جائے۔

( ١٢٥٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ فِي رَجُّلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِي إِلَى الرَّسْتَاقِ ، قَالَ : يَمْشِي.

(۱۲۵۷۹) حضرت عامر ولیٹیز سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے نذر مانی ہے کہ وہ گاؤں کی طرف جائے گا، آپ نے فرمایا کہ وہ چلا جائے (اور نذر بوری کرے)۔

( ١٢٥٨) حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، قَالَ :سُئِلَ عَطَاءٌ ، عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّى فِي مَسْجِدِ إيلِيَاءَ كَذَا وَكَذَا رَكُعَةً ، قَالَ :لِيُصَلِّ عَدَدَ ذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، فَإِنّهُ يُجْزِءُ عَنْهُ ، وَالصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ.

(۱۲۵۸) حضرت عبدالملک بن ابوسلیمان پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے نذر مانی ہے کہ وہ بیت المقدس میں جاکراتی آتی رکعتیں اداکرے گا؟ آپ پیشید نے فرمایا کہ وہ اتنی رکعتیں محبد حرام میں اداکرے بیاس کی طرف سے کانی ہوجائے گا بمجد حرام میں نماز اداکر ناسب سے افضل ہے۔

( ١٢٥٨١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ أَشْعَث ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي امْرَأَةٍ نَذَرَتُ أَنْ تَأْتِيَ مَكَانًا قَدْ سَمِعَهُ ، قَالَ :لِتَنْظُرَ قَدْرَ نَفَقَتِهَا ، فَتَصَدَّقَ بِهِ ، وَلَا تُأْتِيهِ.

(۱۲۵۸۱) حفرت حسن بیشینا سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے نذر مانی ہے کہ وہ اس مکان پر آئے گا جس کا اس نے نام لیا، آپ بیشیئا نے فر مایا کہ اپنے نفقہ کی مقدار میں غور کرے اور اس میں صدقہ کردے وہاں نہ آئے۔

( ٥٣ ) الرَّجُلُ أو الْمَرْأَةُ يَكُونُ عَلَيْهِ أَنْ يَنْحَرَ بَقَرَةً ، لَهُ أَنْ يَبِيعَ جِلْدَهَا ؟

كوئى مردياعورت كائے قربان كرنے كى نذر مانے تواس كى كھال كوفر وخت كر سكتے ہيں؟

( ١٢٥٨٢ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مَاهَانَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ لَذَرَتْ

مصنف ابن الي شيرمترجم (جدس) في المستحد الكفادات في المستحد الكفادات في المستحد الكفادات في المستحد الكفادات في

أَنْ تَنْحَرَ بَقَرَةً ، أَلَهَا أَنْ تَبِيعَ جِلْدَهَا ؟ فَقَالَ :نَعَمُ ، فَقَالَ ابْنُ أَشُوَعَ :لَكِنَّى لَسْت أَدْرِى ذَلِكَ ، فَقَالَ الشَّغْبِيُّ :لَوْ قُلْتُ لَحُمُّهَا لَمْ يَكُنُ بِهِ بَأْسٌ ، إِنَّمَا نَذَرَتْ دَمَهَا فَقَدُ أَهْرَقَتْ دَمَهَا.

(۱۲۵۸۲) حضرت مروان بن ماهان التيمى ويشيئة فرماتے ہيں كەحضرت تعلى ويشيئة سے سوال كيا گيا كدا يك عورت نے گائے ذئ كرنے كى نذر مانى ہے كيا اس كے ليے اس كى كھال فروخت كرنا جائز ہے؟ آپ ديشيئة نے فرمايا: ہاں، حضرت ابن اشوع ويشيئ نے فرمايا: كيكن ميں اس كو درست خيال نہيں كرتا، حضرت تعلى ويشيئة نے فرمايا: اگر تو كيج اس كا گوشت (فروخت كرنا) تو اس ميں مجمى كوئى حرج نہيں ہے، كيونكداس نے خون كى نذر مانى تھى جو وہ بہا چكى ہے۔

# ( ٥٤ ) فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ عَلَيْهِ نَذْرًا أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَةً ، أَوْ يَنْحَرَ بَقَرَةً

#### کوئی شخص نذر مانے کہ وہ اونٹ یا گائے ذیج کرے گا

( ١٢٥٨٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي هِلَال ، قَالَ : نَذَرَتُ أُمِّى إِنْ رَأَتُ فِي وَجُهِي شَعَرَةً أَنْ تَنْحَرَ بَدَنَةً ، أَوْ قَالَ : هَدُيًا ، قَالَ :وَكَانَ الْحَيُّ يَذْبَحُونَ ۖ الْبَقَرَةَ ، قَالَ :فَأَتَيْت شُرَيْحًا فَسَأَلَتُهُ فَسَوَّى بَيْنَهُمَا.

(۱۲۵۸۳) حضرت ابو ھلال ویشیلا فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے نذر مانی کہ اگر اس نے میرے چہرے پر ہال دیکھے تو وہ اونٹ ذرج کرے گی ، فرماتے ہیں اورمحلّہ والے گائے ذرج کرتے تھے، میں حضرت شریح کے پاس آیا اور آپ ویشیلا سے اس ہارے میں دریافت کیا ، پس آپ نے دونوں میں برابری کی (دونوں برابر ہیں )۔

( ١٢٥٨٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ بَدَنَةً لِلْمَسَاكِينِ ، قَالَ يُجْزِيهِ بَقَرَةٌ.

(۱۲۵۸ منرت عطاء والثین سے دریافت کیا گیا کوئی شخص نذر مانتا ہے کہ میرے فرمہ مساکین کے لیے اونٹ فرنج کرنا ہے، فرماتے ہیں کہ گائے بھی اس کی طرف سے کافی ہو جائے گی۔

#### ( ٥٥ ) يُجَامِعُ فِي اعْتِكَافِهِ مَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ؟

#### حالت اعتكاف ميں كوئي شخص بيوى ہے شرعی ملا قات كرلے تواس پر كيا ہے؟

( ١٢٥٨٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرُدِيُّ ، عَنْ مُوسَى بُنِ مَعبَد ، أَنَهُ كَانَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ اعْتِكَاثَ شَهْر فِى الْمَسْجِدِ ، فَاعْتَكَفَتْ تِسْعَةٌ وَعِشْرِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ حَاضَتْ فَرَجَعَتْ إِلَى أَهْلِهَا ، ثُمَّ طَهُرَتُ فَوَقَعَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا ، قَالَ : فَجَنْت سَالِمًا وَالْقَاسِمَ ، فَقَالا : اذْهَبْ إِلَى سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، ثُمَّ انْتِنَا ، قَالَ : فَذَهَبْت إِلَى سَعِيدٍ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، ثُمَّ انْتِنَا ، قَالَ : فَذَهَبْت إِلَى سَعِيدٍ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، ثُمَّ انْتِنَا ، قَالَ : فَذَهَبْت إِلَى سَعِيدٍ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : خانا حَبُّا مِنْ خُدُودِ اللهِ ، وَأَخْطَا السُّنَّةَ ، وَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ ، قَالَ

فَرَجَعْت إِلَى الْقَاسِمِ وَسَالِمِ فَأَخْبَرُ تُهُمَا بِمَا قَالَ : فَقَالَا : فَرَلْكَ رَأْيُنَا.

(۱۲۵۸۵) حفرت موئی بن معبد ولیشین فرماتے ہیں کہ ان کے اعلی میں سے ایک عورت مہینے کے لیے مبحد میں اعتکاف ہیٹی، وہ
انتیس دن بیٹی تھی کہ اس کو حیض آگیا تو وہ اپنی گھر وہ پاک ہوئی تو اس کے شوہر نے اس سے شرکی ملا قات کر لی،
حضرت موئی کہتے ہیں کہ میں حضرت سالم پولٹین اور حضرت قاسم پولٹین کے پاس آیا، آپ دونوں نے مجھ سے فرمایا: پہلے حضرت سعید
بن المسیب پولٹین کے پاس جا پھر ہمارے پاس آنا، میں حضرت سعید بن المسیب پولٹین کے پاس آیا اور آپ پولٹین سے اس بارے میں
دریافت کیا، آپ پولٹین نے فرمایا: دونوں نے حدود اللہ میں خیانت کی ہے اور سنت کے خلاف کیا ہے، عورت پر لا زم ہے کہ وہ پھر
دوبارہ اعتکاف بیٹھ (شروع سے) حضرت موئی پولٹین فرمایا بھی ہماری بھی دائے ہیں کہ میں پھر حضرت سالم پولٹین اور حضرت قاسم پولٹین کے پاس گیا
آپ کو بتایا جوانہوں نے کہا تھا، دونوں حضرات بیٹ نیٹ کا بایک ہماری بھی دائے ہے۔

( ١٢٥٨٦ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: إِذَا جَامَعَ الْمُعْتَكِفُ أَبْطَلَ اعْتِكَافَهُ وَاسْتَأْنَفَ .

(۱۲۵۸۷) حضرت ابن عباس بنی پیمنز فرماتے ہیں کہ معتکف جماع کر لے تو اس کا اعتکاف باطل ہو گیا اور وہ دوبارہ اعتکاف بیٹھے گا۔

(١٢٥٨٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الْمُعْتَكِفِ إذَا جَامَعَ ، قَالَ :يَتَصَدَّقُ بِدِينَارَيْنِ.

(۱۲۵۸۷) حضرت مجامد پرشینه فرماتے ہیں کہ اگر معتلف جماع کرلے تو وہ دودینارصد قہ کرے۔

( ١٢٥٨٨ ) حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ : أَنَهُ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي غَشِيَ فِي رَمَضَانَ ، عَلَيْهِ مَا عَلَى الَّذِي غَشِيَ فِي رَمَضَانَ.

(۱۲۵۸۸) حفرت حسن ویشین سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص معتلف ہے اور اس کی بیوی پرغشی طاری ہوگئی ،فر مایا وہ اس طرح ہے جیسے رمضان میں کسی پرغشی طاری ہواور اس پروہی ہے جورمضان میں غشی طاری ہونے والے پر ہوتا ہے۔

( ١٢٥٨٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يَقُضِى اغْتِكَافَهُ.

(۱۲۵۸۹)حضرت عطاء مِلِيُنظِ فر ماتے ہیں وہ اعتکاف کی قضا کرے گا۔

( ١٢٥٩ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْتَلِد ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : كَانُوا يُجَامِعُونَ وَهُمْ مُعْتَكِفُونَ، حَتَّى نَزَلَتُ : ﴿ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾ .

(۱۲۵۹۰) حفرت ضحاك يشفيذ فرمات بين كه صحابه كرام من كثير حالت اعتكاف مين مجامعت كياكرتے تھے يہاں تك كه بيآيت نازل ہوئي ﴿ وَ لَا تُبَاشِرُ وَهُنَّ وَ اَنْتُمْ عُكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ﴾ [البقرة ۱۸۷] معنف ابن الي شيبرمتر جم (جلدم) كي المستحق المستحق كتلب الأبسان والندعد والكفارات الم

( ١٢٥٩١ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِئُ ، قَالَ : مَنْ أَصَابَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَعَلَيْهِ مِن الْكَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِى يُصِيبُ فِي رَمَّضَّانَ.

(۱۲۵۹۱) حضرت زہری ہیٹیے فرماتے ہیں کہ جو حالت اعتکاف میں بیوی کے ساتھ جمیستری کر لے تو اس پر وہی کفارہ ہے جو رمضان میں جمیستری کرنے والے پر ہوتا ہے۔

( ١٢٥٩٢ ) حَلَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا جَامَعَ الْمُعْتَكِفُ اسْتَقْبَلَ.

(۱۲۵۹۲) حضرت ابراہیم ویٹیے؛ فرماتے ہیں کہ جب معتلف جماع کر لے تووہ نئے سرے سے اعتکاف بیٹھے گا۔

( ١٢٥٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَعْتَكِفَ خَمْسِينَ يَوْمًا ، فَاعْتَكَفَتْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا ، فَأَتَنَّهُ ، قَالَ :تُتِمُّ مَا يَقِيَ.

(۱۲۵۹۳) حضرت شعمی ولیٹیویئے سے دریافت کیا گیا کہ ایک عورت نے نذر مانی کہ وہ پچاس دن اعتکاف بیٹھے گی، بھروہ چالیس اعتکاف بیٹھی تھی کہاس کا شوہرآ گیا اوراس کی طرف پیغام بھیجا تو وہ اس کے پاس آگئی، آپ پیٹیویئے نے فرمایا جودن باقی رہ گئے ہیں ان کو کم کرے گی۔

( ١٢٥٩٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَغْشَى امْرَأَتَهُ وَهُوَ مُعْتَكِف ، قَالَ :يُحَرِّرُ مُحَرِّرٌا.

(۱۲۵۹۳) حضرت حسن میلید فرماتے ہیں کہ آ دمی معتلف ہواوراس کی بیوی پرغشی طاری ہوجائے ،فرمایا وہ غلام آ زاد کرے۔

( ٥٦ ) مَا قَالُوا مَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ (أو ، أَوْ) فَصَاحِبُهُ مُخَيَّرٌ فِيهِ ، وَمَا كَانَ (فَمَنْ

#### لَمْ يَجِدُ) فَالْآوَّلُ فَالْآوَّلُ

جوقرآن پاک میں لفظ اوُ آیا ہے تو اس کواس میں اختیار ہے اور جوبیآیا ہے وہ نہ پائے تو

#### پہلے پہلا ، پھراس کے بعدوالا

( ١٢٥٩٥ ) حَدَّثَنَا حفص ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كُلَّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ : أَوْ أَوْ فَهُوَ فِيهِ مُخَيَّرٌ ، وَكُلُّ شَيْءٍ فِيهِ : (فَمَنُ لَمْ يَجِدُ) فَالَّذِى يَلِيهِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَالَّذِى يَلِيهِ

(۱۲۵۹۵) حضرت ابن عباس خفاظ خار ماتے ہیں کہ قرآن پاک میں جہاں لفظ اَوْ آیا ہے اس میں بندے کواختیار ہے اور جہاں فعن لع یجد آیا ہے تو اس میں وہ اس کے بعدوالے پڑمل کرے اگروہ نہ پائے تو وہ جو اس کے بعدوالے پڑمل کرے۔ (۱۲۵۹۱) حدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ دَاوُدُ بْنِ أَبِی هِنْدٍ ، عَنْ عِکْرِ مَةَ مِثْلَهُ.

(۱۲۵۹۱)حفرت عکرمہ وایشیا ہے بھی ای طرح مروی ہے۔

( ١٢٥٩٧ ) حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ : أَوْ أَوْ فَصَاحِبُهُ مُخَيِّرٌ .

(۱۲۵۹۷)حصرت ابراہیم پریشینهٔ فرماتے ہیں کے قرآن میں جہاں بھی (دو چیزیں)لفظاؤ کے ساتھ آئی ہیں تو اس کے کرنے والے کو اس میں اختیار ہے۔

## ( ٥٧ ) فِي الرَّجُلَيْنِ يَجْتَبِعَانِ عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ دوآ دى مل كرا گركسى ايك شخص كولل كردين

( ١٢٥٩٨ ) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلَيْنِ قَتَلَا قَتِيلًا جَمِيعًا، قَالَ :عَلَيْهِمَا كَفَّارَتَانِ.

(۱۲۵۹۸) حضرت حسن والیمی فرماتے ہیں کہ دو مخص ا کھٹال کر کسی کوئل کردیں تو دونوں پر دو کفارے ہیں۔

( ١٢٥٩٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ عُمَرَ رضى اللَّهُ عَنْهُ ، فَالَ : عَلَيْهِمَا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.

(۱۲۵۹۹) حضرت عمر جنانئو فرماتے ہیں کہ دونوں پرایک ہی کفارہ ہے۔

( ١٣٦٠ ) حَلَّاثَنَا أَبُو ذَاوُد ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : أَلَا تَرَى لَوْ أَنَّ قَوْمًا قَتَلُوا رَجُلًا اشْتَرَكُوا فِي قَتْلِهِ ، كَانِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَفَّارَةٌ.

(۱۲۷۰۰) حضرت شعبی بیشید فرماتے ہیں کہ کیا تو نہیں دیکھنا کہ اگرایک قوم ٹل کر کسی ایک مخفس کوقل کردیں تو ان میں سے ہرایک پر کفارہ آتا ہے۔

( ١٢٦.١ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُد ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :لَوْ أَنَّ قَوْمًا اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ كَانَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَفَّارَةٌ ، يَعْنِي خَطَأً ، قَالَ :وَكَانَ الْحَكَمُ يَرَى ذَلِكَ.

(١٠٢١) حفرت فعمی برطیل سے ای طرح منقول ہے ،حضرت تھم بوٹیل کی بھی بہی رائے ہے۔

( ١٢٦.٢ ) ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا قَتَلَ الْقَوْمُ الرَّجُلَ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ النَّحُرِيرُ.

یوں (۱۲۶۰۲) حضرت ابراہیم پیلیجیز فرماتے ہیں کہ جب ایک قوم کمی شخص گوتل کردے (غلطی ہے) تو ہرایک کے ذیب خلام آزاد کرنا ہے۔ معنف ابن الي شيبرمترجم (جلوم) ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

( ١٢٦.٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ بُرْدٍ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ مَكْحُولٍ فِي الْقَوْمِ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ ، قَالَ : عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ كَفَّارَةٌ ، وَعَلَيْهِمْ جَمِيعًا الدِّيَةُ.

(۱۲۲۰۳) حضرت کھول پیٹیو فرماتے ہیں کہا گرایک قوم کمی مخص کولل کردیں تو ہرایک پر کفارہ ہےاوران سب پر دیت ہے۔

## ( ٥٨ ) فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ عَلَيْهِ رَقَبَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ

# كوئى شخص يوں كيے كه ميں ولدا ساعيل ميں سے غلام آزاد كروں گا

( ١٢٦.٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرِ الْعَبْدِيُّ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ ، قَالَ : كَانَ عَلَى عَائِشَةَ رَقَبَةٌ ، أَوْ نَسَمَةٌ تُعْتِقُهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلٌ ، قَالَ : فَقَدِمَ بِسَبْى مِنَ الْيَمَنِ ، قَالَ مِسْعَرٌ : أَرَاهُ مِنْ قَبِيلَةٍ ، يُقَالُ لَهَا : خَوْلَانُ ، قَالَ : فَتَهَاهَا أَنْ تُعْتِقَ مِنْهُمْ ، قَالَ : فَقَدِمَ بِسَبْى مِنْ مُضَرَ ، أَرَاهُ ، قَالَ : مِنْ بَنِي الْعَنْبِرِ ، فَالَ : فَالَ : مِنْ بَنِي الْعَنْبِرِ ، فَالَ تَعْتِقَ مِنْهُمْ .

(۱۲۲۰) حضرت ابن معقل ویشینه فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ تفایدینی پراولا داساعیل میں ہے ایک غلام کوآزاد کرنا تھا، یمن سے پچھ قیدی آئے ،مسعر راوی کہتے ہیں کہ میراخیال ہے وہ قبیلہ خولان کے تھے آپ بڑی پڈیٹنا کوان میں ہے آزاد کرنے ہے منع کر دیا گیا، پھرمضر سے پچھ قیدی آئے ، راوی کہتے ہیں کہ میراخیال ہے وہ بنوعبر کے تھے، پھر آپ بڑی پڈیٹنا کو تھم دیا کہ اس میں سے ایک آزاد کردو۔

( ١٢٦.٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَكْرِيَّا بُنِ أَبِى زَائِدَةَ ، قَالَ :سُئِلَ عَامِرٌ ، عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ مُحَرَّرِينَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ إِنْ دَخَلَ بَيْتَ فُلَان ، فَدَخَلَهُ ، قَالَ :لَيْسَ لَهَا كَفَّارَةٌ ، قَالَ :الرَّجُلُ : فَإِنَّى لَا أَجِدُهُمَا قَالَ : فصُمْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مُتَنَابِعَاتٍ ، عَنْ كُلِّ رَقِبَةٍ شَهْرَيْنِ لَعَلَّهُ أَنْ يُكُفِّرَ شَيْنًا.

(۱۲۷۰۵) حضرت عامر ولیٹین سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے نذر مانی ہے کہ اگروہ فلاں کے گھر واخل ہوا تو اولا داساعیل میں سے دوغلام آزاد کرے گا،اور پھروہ اس کے گھر داخل ہوگیا؟ آپ ویٹین نے فر مایا اس پر کفار ونہیں ہے،اس شخص نے عرض کیا میں ان دونوں کونہیں یا تا،آپ ویٹین نے فر مایا پھر چا رمہینے کے لگا تارروزے رکھو، ہر غلام کے بدلے دومبینے کے روزے، شاید کہ یہ بچھ کفار ہیں جا کمیں۔

#### ( ٥٩ ) اَلرَّجُلُ يَحْلِفُ أَنْ لاَ يُكَلِّمَ الرَّجُلَ حِينًا كَمْ يَكُونُ ذَلِكَ

كُونَى شخص فَتَم كَهَائِ كَهُوه كَسى شخص سے ايك وقت تك بات نہيں كروں گا تواس سے كتناوقت مراد ہے؟ ( ١٢٦٠٦ ) حدَّنَهَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي طَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:الْحِينُ قَدْ يَكُونُ عَدْرَةً وَعَشِيّةً. (۱۲۲۰۲) حضرت ابن عباس مئي دين ارشا وفرماتے ہيں كدوقت كا اطلاق بمجى صبح وشام ير بھى ہوتا ہے۔

( ١٢٦.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، قُلْتُ: إِنِّي حَلَفْت

ان لَا أَكُلُّمَ رَجُلًا حِينًا ، قَالَ : فَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿ تُؤْتِي أَكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبَّهَا ﴾ ، قَالَ : الْحِينُ سَنَّةٌ.

(١٢٦٠٤) حفرت عطاء بن السائب النيز ان من سے ايک مخص سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس ٹی دین سے

وریافت کیا کہ میں نے قتم اٹھائی ہے کہ میں ایک مخص سے ایک وقت (زمانے) تک بات نہیں کروں گا؟ آپ وہ اُٹھ نے قرآن پاک

كَ آيت اللوت كَى ﴿ مُوْتِونِي أَكُلَهَا كُلَّ حِيْنِ بِإِذْنِ رَبِّهَا ﴾ فرمايا: لفظ صن عمرادا يكسال بـ

( ١٢٦٠٨ ) حدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : الْجِينُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ.

(۱۲۷۰۸) حضرت عکرمه پیشیا فرماتے ہیں که الحین سے مراد چھ مہینے ہیں۔

( ١٢٦.٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :الْحِينُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ .

(۱۲۲۰۹)حضرت عکرمہ پریٹھیا فرماتے ہیں کہ الحین ہے مراد چھ مہینے ہیں۔

( ١٢٦١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حَرْمَلَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ وَسَأَلَهُ رَجُلُ ، فَقَالَ : الْبِعِنُ مَا بَيْنَ أَنْ تَطُلُعَ النَّخُلُ إِلَى أَنْ تَقُلُ : إِنِّي حَلَفُت عَلَى امْرَأَتِي أَنْ لَا تَدُخُلَ على أَهْلِهَا حِينًا ، فَقَالَ : الْبِعِينُ مَا بَيْنَ أَنْ تَطُلُعَ النَّخُلُ إِلَى أَنْ تُشْمِرَ ، وَمَا بَيْنَ أَنْ تُشْمِرَ إِلَى أَنْ تُطُلعَ ، فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ : ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً ﴾ إلى قَوْلِهِ : ﴿تَوْتَى أَكُلَهَا كُلُّ حِينِ بِإِذُنِ رَبِّهَا ﴾.

(۱۲۲۱۰) حضرت عبد الرحمٰن بن حرملہ ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن المسیب ویشید سے ایک شخص نے سوال کیا کہ میں نے قسم انھائی ہے کہ اپنی بیوی سے ایک وقت تک بات نہیں کروں گا؟ آپ ویشید نے فر مایا الحین سے مراد مجور ظاہر ہو کر پکنے تک کا درمیانی وقت ہے، حضرت سعید ویشید نے اس سے فرمایا: ﴿ضَوّرَ بَ اللّٰهُ مَثَلًا کیلمَةً ﴾ سے کے کر ﴿تُوْتِیْنَ اِنْ اللّٰهُ مَثَلًا کیلمَةً ﴾ سے کے کر ﴿تُوْتِیْنَ اِنْ اللّٰهُ مَثَلًا کیلمَةً ﴾ سے کے کر ﴿تُوْتِیْنَ اِنْ اللّٰهِ مَثَلًا کیلمَةً ﴾ سے کے کر ﴿تُوْتِیْنَ اللّٰهِ اللّٰهُ مَثَلًا کیلمَةً ﴾ سے کے کر ﴿تُوْتِیْنَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰہُ مَثَلًا کیلمَةً ﴾ سے اللہ کی کہ کا درمیانی وقت ہے، حضرت سعید بیشید نے اس سے فرمایا: ﴿ضَوّرَ بَ اللّٰهُ مَثَلًا کیلمَةً ﴾ سے کے کر ﴿تُوْتِیْنَ اللّٰہُ مَثَلًا کُلُنَ وَیْنَ بِاذْنِ رَبِّهَا ﴾ تک تلا وت فرمائی۔

( ١٢٦١١) حَدَّثَنَا غَنْدَرٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ رَجُلاً حِينًا ، فَقَالَا : الْحِدُ سَنَةٌ

(۱۲ ۱۱) حفرت شعبہ مِرتِیمین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم مِرتِیمین اور حضرت حماد مِرتِیمین سے دریافت کیاا کیشخص نے تسم اٹھائی ہے ' کہ وہ ایک شخص سے زمانے اور وقت تک بات نہیں کرے گا؟ آپ نے فرمایا الحین سے مرادا یک سال ہے۔

( ١٢٦١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ طَارِق ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :الْوِينُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ .

(۱۲۲۱۲) حضرت معید بن المسیب مطیخ فرماتے ہیں کہ الحین سے مراد حجے مہینے ہیں۔

( ١٢٦١٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ:

ه مسنف ابن ابی شید متر جم (جلرم) کی مسنف ابن ابی شید متر جم (جلرم) کی مسنف والکفارات کی مسنف ابن ابی شید متر جم

الْمِحِينُ شَهْرَانِ ، إِن النَّخُلَةَ تُطْعِمُ السَّنَةَ كُلَّهَا إِلاَّ شَهْرَيْنِ. (١٢٦١٣) حفرت سعيد بن المسيب وطِيرُ فرماتے ہيں كەلحين سے مراد دومبينے ہيں بيتك كھجوريں دومبينوں كے علاوہ پورے سال

ظاہر ہوتی ہیں۔ ( ١٢٦٧٤) حِلَّاتُنَا مُعَاوِيَةُ لِنَّ عَمْدِ و ، عَنْ ذَائِلَةَ ، عَنْ الْهَاهِدَ لِنَّهُ مُعَاجِي عَنْ عَنْ عَنْ مَا اللهِ عَنْ عَنْ الْعَالَةِ مَا عَنْ الْعَالَةِ مَا عَنْ ذَائِلَةً مَا عَنْ الْعَالَةِ مَا عَنْ اللّهِ عَنْ الْعَالَةِ مَا عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عِلْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْ

( ١٢٦١٤) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :الْجِينُ سِنَّةُ أَشْهُرٍ. (١٢٦٤) حفرت عَرَمه بِيْنِي فرمات بي كمالحين عمراد جيميني بين\_

#### (٦٠) كَيْفَ كَانُوا يَحْلِفُونَ

#### آپ مِرَّالْفَظَيَّةُ أورصحابه كرام ثِيَالِيَّةُ كيكِتْم الْهات تق

( ١٣٦٥) حلَّاثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ شُمَيْخِ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اجْتَهَدَ فِى الْيَمِينِ ، قَالَ :لَا وَالَّذِى نَفُسُ أَبِى الْقَاسِمِ بِيَدِهِ.

(ابو داؤد ۳۲۵۹ احمد ۳/ ۲۸)

(۱۲۲۱۵) حضرت ابوسعیدالخدری دین فور ہے مروی ہے کہ حضوراقدس مَلِّنظَیَّمَ جب تتم پر بہت زوردیتے تو یوں فرماتے نہیں ہتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں ابوالقاسم مُلِّنظَیُّمَ کَم جان ہے۔

( ١٢٦١٦) حَدَّثَنَا وَرِكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتِي يَحْلِفُ عَلَيْهَا : لاَ وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ. (بخارى ٢٣٩١- ابوداؤد ٣٢٥٨) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتِي يَحْلِفُ عَلَيْهَا : لاَ وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ. (بخارى ٢٣١١) حضرت ابن عمر مَن يَعْنِ فرات مِن كرحضوراقد من مَنافِقَةَ كَالْتُمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا كُو لَلْمُوا الْ

(١٢٦١٦) حضرت ابن عمر تؤاره فن فرماتے ہیں کہ حضوراقدس سَرَافِی کَی تَشَم جَس پر آپ تِشما نِھاتے وہ بیتی دلوں کو پلننے والے کونتم۔

( ١٢٦١٧ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ. (ابوداؤد ٣٢٧٠ـ احمد ٢/ ٢٨٨)

(۱۲۶۱۷) حضرت ابوھریرہ ڈٹاٹنو ہے مروی ہے کہ حضورا قدس مَلِّفْتِیَا آبا کہ تم پیٹی نبیس اور میں اللہ ہے معانی ما مُکتا ہوں۔ مصدرہ بیکن پراٹی دو موجود سے میں نئے دیر جو سرد سرد سرد کے دیسے دیا جو میں میں میں اللہ کے سے بیود ہو میں میں

( ١٢٦١٨) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا مَعَ . ابْنِ مَسْعُودٍ فَوْقَ بَيْتِهِ ، فَوَجَبَتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : هَذَا وَالَّذِي لَا إِللهَ غَيْرُهُ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ.

(۱۲۲۱۸) حفرت عبدالرحمٰن بن اسود مِلِیُّلاِ اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت ابن مسعود جھٹنو کے ساتھ گھر کی حجت پر میٹھا تھا سورج غروب ہونے لگا،حضرت عبداللہ رہی ہیئونے نے فر مایا جتم ہے اس زات کی جس کے بغیر کوئی معبوز نہیں یہ و ووقت ہے جب روز و دارا فطار کرتا ہے۔

- ( ١٢٦١٩ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ رضى اللَّهُ عَنْهُ يَخْطُبُ ، فَقَالَ : لاَ وَالَّذِى فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ.
- (۱۲ ۱۱۹) حضرت عباد بن عبدالله براثیر فیز فرماتے ہیں کہ حضرت علی اٹی ٹی ٹی ٹی خطبد و سے متصاّب بی ٹی ٹی ٹی ہیں ہے۔ جس نے دانے کو بھاڑ کر جا تدار کو پیدا کیا۔
- ( ١٢٦٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ :لاَ وَرَبِّ هَذِهِ الْكَعْبَةِ.
- (۱۲۶۲) حضرت عبداللہ بن عمرو تفکیشن فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوھر میرہ دیکٹی سے آپ دیکٹی فر ماتے ہیں: لا (نہیں)اس کعبہ کے رب کی قتم ۔
- ( ١٢٦٢١) حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ زِيَادِ الْحَارِثِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ لَأَبِي هُرَيْرَةَ :أَنْتَ الَّذِي تَنْهَى عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ؟ فَقَالَ : لَا وَرَبُّ هَذِهِ الْحُرْمَةِ ، أَوْ هَذِهِ الْبِنيَةِ.
- (۱۲۲۱) حضرت زیاد الحارثی پراتین فرماتے میں کہ ایک مختص نے حضرت ابوھر پرہ ڈٹائٹو سے دریافت کیا آپ دہائٹو ہیں جنہوں نے جعد کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے؟ آپ ڈٹائٹو نے فرمایا نہیں اس حرم کے رب کی تتم ، یا فرمایا اس کعبہ کے رب کی قتم۔
- ( ١٢٦٢٢ ) حدَّثَنَا حفُصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ ، أَنَّهُ قَالَ :وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ.
- (۱۲۲۲۲) حفرت عبدالرحمٰن بن يزيد وليظيرُ فرمات بيل كه حفرت عبدالله وليُوْدِيون م كهات بشم ہاس ذات كى جس سے سواكو كى معبود نہيں \_
- ( ١٢٦٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَةً ، عَنْ مَسْرُوقِ ، أَنَّ عَانِشَةَ ، قَالَتْ فِي شَيْءٍ حَلَفُت عَلَيْهِ:لاَ وَالَّذِي آمَنَ بِهِ الْمُؤْمِنُونَ وَكَفَرَ بِهِ الْكَافِرُونَ. (ابن سعد ٨٣)
- (۱۲۲۲۳) حضرت مسروق ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ جی ندین کسی چیز پرقتم اٹھا تیں تو یوں فرما تیں بہیں ہتم ہے اس کی جس پر مؤمن ایمان لائے اور کا فرول نے اس کا انکار کیا۔
- ( ١٢٦٢٤) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَب ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَّيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَلَف ، قَالَ :وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَّدِهِ. (احمد ١٢)
- (۱۲۲۲۳) حضرت رفّاعه الجبنی ولینو ہے مروی ہے کہ حضور الدّس مَرِّلْفَظَیَّۃ جب قتم کھاتے تو یوں فرماتے: اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے۔

## ( ٦١ ) فِي الرَّجُلِ يُولِي مِن امْرَأَتِهِ وَلاَ يَقْرَبُهَا

# کوئی شخص اپنی بیوی سے ایلاء کر لے اور اس کے قریب نہ آجائے

( ١٢٦٢٥ ) حدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ :قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنْ فَاءَ كَفَرَ ، وَإِنْ لَمْ يَفُعَلْ فَهِيَّ وَاحِدَةٌ وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا.

(۱۲ ۲۲۵) حضرِت ابن عباس بئ هنوم انتے ہیں کہ اگر شو ہر بیوی کے پاس چلا جائے تو کفارہ ادا کرے اور اگر نہ جائے تو وہ اکیلی

ہےاس کواپے نفس پرزیادہ حق ہے۔

( ١٢٦٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هَارُونَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّ زَيَادًا أَبْصَرَ أَبَا مُوسَى كَنِيبًا ، فَقَالَ لَهُ :مَا لَكَ ؟ فَذَكَرَ أَنَّهُ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُكُفِّرَ ، فَفَعَلَ.

ابصر ابنا موسی تحییها ، فقال له : ما لك ؟ فذكر انه آلی مِن امّر اید ، فامّرهٔ ان یكفّر ، ففعّل. (۱۲۲۲) حضرت عبدالله بن جمیر ویشید فرمات بین كه زیاد نے حضرت ابوموی زائز كوشكته خاطر و یكها، آپ زئز نے اس سے

پوچھا کیا ہوا ہے؟ ذکر کیا کہاس نے اپنی بیوی سے ایلاء کرلیا ہے،آپ رٹی تیزنے اس ٹو تلم دیا کہ وہ کفارہ ادا کرے تو اس نے ایسا بی کیا۔

( ١٣٦٢٧ ) حَلَّاثَنَا غَنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِى الشَّغْنَاءِ ، عَنْ عَلْقَمَةً ، وَأَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُمْ قَالُوا :؛ فِى الرَّجُلِ إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ أَتَاهَا قَبْلَ أَنْ تَبَرَّ يَمِينَهُ ، قَالَ :يُكَفِّرُ يَمِينَهُ.

( ١٢٦٢٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِى الشَّعْنَاءِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ :إذَا فَاءَ المُولَى كَفَّرَ.

(۱۲ ۲۲۸) حضرت علقمہ پڑھین فرماتے ہیں کہ جب ایلاء کرنے والا بیوی کے پاس چلا جائے تو وہ کفارہ ادا کرے گا۔

( ١٢٦٢٩) حدَّثَنَا النَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ:إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ فَاءَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ. (١٢٦٢٩) حفزت محد بن سيرين ويشيلا فرماتے ہيں كہ جب كوئى خض اپنى بيوى سے ايلاء كرے اور پھراس كے پاس چلا جائے تواس مكنان م

( ١٢٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُد ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ فِي يَمِينِهِ.

(۱۲۷۳۰)حضرت طا وُس مِلِینیمیز اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ وہ اس پرقتم کا کفار ہنہیں سمجھتے ہتھے۔

#### هي معنف ابن الي شير مترجم (جارم) كي المسلمات الم

#### ( ٦٢ ) مَنْ قَالَ فَيَوْهُ كُفَّارَةٌ وَلاَ شَيءَ عَلَيْهِ

#### بعض حضرات کہتے ہیں اس کا (لوٹنا) پورا کرنا ہی کفارہ ہے اس پراور کچھنہیں ہے

( ١٢٦٣ ) ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنه كَانَ يَقُولُ : فَيَوُهُ كَفَّارَة.

(۱۲۲۳۱) حطرت حسن ویشید فرماتے ہیں کہ اس کا (لوٹنا) بورا کرنا ہی کفارہ ہے۔

( ١٢٦٣٢) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الَّذِي يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ فَيَفِيءُ ، قَالَ : كَانَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ : فَهُ هُ كَفَّارَة.

(۱۲۲۳۲) حضرت ابراجیم پیشید ہے دریافت کیا گیا ایک شخص اپنی بیوی سے ایلاء کرتا ہے پھروہ لوشا ہے (تو اس کا کیا تھم ہے؟) آپ پیشینے نے فرمایا ان میں سے (سحابہ میکافید) وفقہاء بیکتینیم) بعض حضرات فرماتے تھے،اس کالوثنا ہی کفارہ ہے۔

( ١٣٦٣ ) حَلَّثَنَا غنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَن لاَ يَقُرَبُ امْرَأَتَهُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ قَرُبَهَا فَرُابَهَا عَلَيْهِ . قَبْلَ الْعَشَرَةِ ، قَالَ : لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ .

(۱۲ ۱۳۳) حفرت حسن ویشید سے در بافت کیا گیا کہ کوئی مخص قتم کھائے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس دس دن تک نہیں آئے گا، پھروہ وس دن سے پہلے ہی اس کے قریب آگیا؟ آپ ویشید نے فرمایا: اس پر کفارہ نہیں ہے۔

#### (٦٣) فِي رَجُلِ جَعَلَ عَلَيْهِ صَوْمَ شَهْرٍ

## کوئی خض نذر مانے کہ اس پرایک مہینے کے روزے ہیں

( ١٢٦٣٤) حَذَّنَنَا هُشَيْمٌ، عَنُ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِى رَجُلِ جَعَلَ عَلَيْهِ صَوْمَ شَهْرٍ، قَالَ: إن سَعَى شَهْرًا مَعْلُومًا فَلْيُصْمُهُ وَلْيَكُ مُهُ وَلْيَكُمُهُ وَلْيَكُمُ مُ فَلْيَصُمُ فَلَاثِينَ يَوْمًا ، وَإِنْ صَامَ فَلْيَصُمُهُ وَلْيَسْتَقْبِلِ الْآيَّامَ ، فَلْيُصُمُ فَلَاثِينَ يَوْمًا ، وَإِنْ صَامَ عَلَى الْهِلَالِ ، وَأَفْطَرَ عَلَى رُوْيَتِهِ فَكَانَتُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا أَجْزَأَهُ ذَلِكَ ، وَإِنْ فَرَّقَ إِذًا اسْتَقْبَلَ الْآيَّامَ.

(۱۳۱۳۷) حفرت حن طیط فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فخص نذر مانے کہ مجھ پر ایک مہینے کے روزے ہیں، اگر وہ معین مہینے کا نام لے تواسی مہینے لگا تارر کھنا پڑیں گے اور اگر کسی مہینے کا نام نہ لے اور نیت بھی نہ کرے تو مستقل از سرنوتیں دنوں کے روزے رکھے گا، اوراگر وہ روزہ چاندد کیھ کرر کھے اور چاندد کیھ کر افطار کرے تو انتیس روزے کافی ہو جائیں گے، اگر وہ تفریق کرے تب از سر نور کھنے بڑیں گے۔

( ١٢٦٢٥ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ عَلَيْهِ صَوْمَ شَهْرٍ ، قَالَ : هُوَ أَعْلَمُ بِمَا جَعَلَ، وَجَعَله يَمِينَهُ. (۱۲۷۳۵) محضرت ابوقلابہ بریٹین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کیے مجھ پر ایک مہینے کے روزے ہیں تو وہ زیادہ جانتا ہے جواس نے کہا ہے اور اس کی نیت کا اعتبار ہے (اس کی نیت پرمحمول کریں گے )۔

( ١٢٦٣١) حدَّثَنَا ابن نُمَيرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَعَنْ حَمَّاد ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَا : إذَا جَعَلَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ صَوْمَ شَهْرٍ ، وَلَمْ يُسَمَّ شَهْرًا مِنَ الشَّهُورِ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ تَابَعَ ، وَإِنْ شَاءَ فَرَّقَ.

(۱۲۷۳۷) حضرت حماد ویشید اور حضرت ابرا ہیم ویشید فرماتے ہیں کہ اگر کو کی شخص نذر مانے کہ مجھ پر ایک مہینے کے روزے ہیں اور

مہینوں میں سے کوئی مہینہ تعین نہ کرے تو اگر وہ جا ہے تو لگا تارر کھے اور اگر چا ہے تو جدا جدادنوں میں رکھ لے۔

( ١٢٦٢٧ ) حَدَّثَنَا كثير بُنُ هِشَامٍ ، غُنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُون ، قَالَ :النَّذُرُ فِي الصِّيَامِ مُتَنَابِعٌ.

(١٢٧٣٤) حضرت ميمون ويطيئ فرماتے ہيں كەنذرا گرروز وں كى ہوتو و ولگا تارر كھے جائيں گے۔

( ١٢٦٢٨) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ، وَحَدَّثِنِى مَنْ سَأَلَ إِبْرًاهِيمَ ، عَن رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ شَهْرًا ، قالا يَصُوم فَكَرْثِينَ ، يَعْنِي مُتَفَرِّقًا.

(۱۲۷۳۸) حضرت حجاح پربیٹیو! فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء پربیٹیو! سے دریافت کیااور مجھے اس شخص نے بتایا جس نے حضرت ابراہیم پربیٹیو: سے دریافت کیا تھاا کیشخف نذر مانتا ہے کہ مجھ پرایک ماہ کے روز سے ہیں؟ دونوں نے فرمایا: وہ تمیں روز سے رکھے گا لیتن جداجذا لگا تارر کھناضروری نہیں۔

( ٦٤ ) الرَّجُلُ يَجِبُ عَلَيْهِ كَفَّارَةً فِي يَمِينِ ، أَوْ غَيْرِةِ أَيْطُعِمُ مِسْكِينًا وَاحِدًا يُردِّدُ عَلَيْهِ ؟ كَنْ خُصْ بِرِسْمِ كَا كَفَارِهِ وَاجِبِ بُوتُو كِياوهِ ايك بَيْمَكِين كوبار بار ( دسمسكينوں كى جگه )

#### کھانا کھلاسکتاہے؟

( ١٢٦٣٩) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنُ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُطْعِمَ مِسْكِينًا وَاحِدًا عَشُرَ مَرَّاتٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ.

(۱۲۷۳۹) حضرت عمر دمیلیمید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن میلیمید کفارہ سمین میں ایک ہی مسکیین کودس مرتبہ کھانا کھلانے میں کوئی حرج نہیں سمجھند تھ

( ١٢٦٤ ) حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :لَا يُجْزِءُ فِى كَفَارَةِ الْيَمِينِ إلَّا إطْعَامُ عَشُورَةِ مَسَاكِينَ.

( ۱۲۲۴) حضرت عامر بریشید فرماتے ہیں قتم کے کفارہ میں کافی نہیں ہوگا جب تک کدرس مسکینوں کو کھا تا نہ کھلا دے۔

# ( ٦٥ ) مَنْ لاَ يَجِدُ مَسَاكِين فَيُعْطِى كَفَّارَتَهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى كَفَارَتَهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى كَا تَا كُلا نَهُ يَكِودُونُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى كَا اللَّهُ عَلا اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلا اللَّهُ عَلا اللَّهُ عَلا اللَّهُ عَلا اللَّهُ عَلا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَي

(١٢٦٤١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِى الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَسَاكِينَ مُسْلِمِينَ ، فَيُعْطِى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : يُجْزِيهِ ، وَقَالَ الْبَحَكُمُ : لَا يُجْزِيهِ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : فَإِنِّى أَرْجُو إِذَا لَمُ يَجْزِيهِ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : فَإِنِّى أَرْجُو إِذَا لَمُ يَجْزِيهِ . يَجَدْ غَيْرَهُمْ يُجْزِيهِ .

(۱۲۲۳) حضرت جابر مِلَّتِیْن ہے مروی ہے کہ جوشخص مسلمان مسکینوں کو نہ پائے تو کیا وہ یہود ونصاری کو کھلا سکتا ہے؟ حضرت شعبی طِیٹیز فرماتے ہیں کہ ان کے ضعبی طِیٹیز فرماتے ہیں کہ ان کے علاوہ جب کوئی اور حضرت ابراہیم طِیٹیز فرماتے ہیں کہ ان کے علاوہ جب کوئی اور نہوں تو کافی ہوجائے گا۔

# ( ٦٦ ) يُحلِفُ فَيَحنِثُ وَعِندَةُ شَيْءَ يَسِير

#### کوئی شخص قشم اٹھائے اور پھر حانث ہوجائے اوراس کے پاس معمولی شے ہو

( ١٢٦٤٢ ) حَذَّتُنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ عَمَّنْ حَدَّثُهُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا كَانَتُ لَهُ عِشْرُونَ كَفَّرَ.

(۱۲۹۴۲)حضرت ابراہیم براتینے فرماتے ہیں جب اس کے پاس میں (درهم) ہوں تووہ کفارہ اداکرے۔

( ١٢٦٤٢ ) حدَّثْنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يُوَقَّتَانِ فِي ذَلِكَ شَيْنًا.

( ۱۲ ۱۳۳) حضرت حسن مريفيد اور حضرت ابن سيرين اس مين كوئي چيز مؤ فت نبيس فرمات\_

( ١٢٦٤٤ ) حدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، قَالَ :قُلْتُ لِمَعْمَرٍ :؛ الرَّجُلُ يَخْلِفُ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مِنَ الطَّعَامِ إلَّا مَا يُكَفِّرُ ، قَالَ :كَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ :يَصُومُ ۚ أَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

(۱۲۲۳۳) حضرت معتمر میشید فرماتے میں کہ میں نے حضرت معمر میشید سے دریافت کیا کوئی محف تسم اٹھائے اوراس کے پاس کھانا نہ ہوسوائے اس کے جووہ کفارہ اداکرے، فرمایا کہ حضرت قبادہ بیشید فرماتے تھے وہ تمین دن کے روزے رکھ لے۔

( ١٢٦٤٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ وَلَيْسَ لَهُ إِلَّا ثَلَاثَةُ دَرَاهُمَ فَيَحْنَكُ ، قَالَ :يُكَفُّرُ.

(۱۲۷۴۵) حضرت سعید بن جبیر میشید ہے دریافت کیا گیا کوئی شخص قتم کھائے اور اس کے پاس صرف تین درهم موجود ہوں اوروہ حانث بھی ہوجائے؟ آپ بیشید نے فرمایاوہ کفاروادا کرےگا۔

( ١٢٦٤٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِي ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ فَرْقَدٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا كَانَ لَهُ عِشْرُونَ دِرْهَمَّا

(۱۲۷۴۷) حضرت ابراہیم بیشید فرماتے ہیں جب اس کے پاس ہیں درھم ہوں تو اس پر کفارہ ہے۔

( ١٢٦٤٧ ) حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ فَرْقَدٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.

(۱۲۲۴۷) حفرت ابراہیم بریشیز ہے ای کے مثل منقول ہے۔

## ( ٦٧ ) مَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَأْكُلُ لَحُمَّا أَيَّأَكُلُ شَحْمًا ؟

## کوئی شخص قتم کھائے کہ وہ گوشت نہیں کھائے گا تو کیاوہ چربی کھا سکتا ہے؟

( ١٢٦٤٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا حَلَفَ عَلَى اللَّبَنِ فَلَا يَأْكُلَ الزُّبُدَ ، فَإِنَّهُ مِنَ اللَّبَنِ ، وَإِذَا حَلَفَ عَلَى الزُّبُدِ فَلْيَأْكُلِ اللَّبَنَ ، وَإِذَا حَلَفَ عَلَى اللَّحْمِ فَلَا يَأْكُلُ الشَّحْمَ ، وَإِذَا حَلَفَ عَلَى الشَّحْمِ فَلْيَأْكُلِ اللَّحْمَ.

(۱۲۷۴۸) حفرت ابراہیم ہیں یہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص دودھ نہ پینے کی قسم اٹھائے تو وہ بھن ہیں نہیں کھائے گا کیونکہ وہ بھی دودھ سے بنرآ ہے اور جوشخص کھھن نہ کھانے کی قسم اٹھائے وہ دودھ نہیں پیئے گا ،اور جوشخص گوشت نہ کھانے کی قسم اٹھائے تو وہ جربی بھی نہیں کھائے گا اور جو چربی نہ کھانے کی قسم اٹھائے وہ گوشت کھا سکتا ہے۔

( ١٢٦٤٩ ) حَلَّائَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ :كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ :إذَا حَلَفَ عَلَى اللَّبَنِ فَلَا يَأْكُلُ مِنَ السَّمْنِ ، وَلَا مِنَ الْجُبُنِ ، وَإِذَا حَلَفَ عَلَى السَّمْنِ وَالْجُبُنِ أَكَلَ مِنَ اللَّبَنِ.

(۱۲۷۳۹) حضرت مُغیرہ بِلِیُّی فرماتے ہیں کہ هارے اصحاب بِیَسی فرماتے تھے جب کو نُی شخص دودھ نہ پینے کشم اٹھائے تو وہ تھی اور پنیر بھی استعال نہیں کرے گا اور جو تھی اور پنیر نہ کھانے کی قتم اٹھائے وہ دودھ پی سکتا ہے۔

#### ( ٦٨ ) مَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَأْكُلَ لَحْمًا أَيَأْكُلُ سَمَكًا طَرِيًّا ؟

## كونى شخص قتم اٹھائے كەرە گوشت نہيں كھائے گاتو كياده مجھلى كھاسكتا ہے؟

( ١٢٦٥ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ: لِلامْرَأَتِهِ ، إِنْ أَكَلَ لَحُمَّا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ فَالْ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ أَنَا كُلُونَ لَحُمًّا طَرِيًّا ﴾.

(۱۲۷۵) حفرت سعید میر این سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت قادہ میر این کیا کہ ایک شخص نے اپنی ہوی ہے کہا ہے کہ اکر میں گوشت کھاؤں تو میری ہوی کو طلاق، پھر اس نے مجھلی کھالی؟ فرہ ایا اس کو طلاق ہو جائے گی، القد تعالیٰ کا ارشاد ہے ہو تا کھکو ن کہ حماً طریبًا ﴾.

هي معنف ابن الي شيرمترجم (جلدم) كي المستحد معنف ابن الي شيرمترجم (جلدم) كي المستعد والكفلالت المستحد

( ١٢٦٥١ ) حدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يَخْنَكُ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا ﴾ .

(١٢٦٥) حضرت عطاء يريني فرماتے ہيں وه حانث موجائے گا الله پاک كاارشاد ٢ ﴿ مَا كُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا ﴾.

#### ( ٦٩ ) فِي الرَّجُلِ يَقُولُ هُوَ يَنْحُرُ ابنهُ .

# کوئی شخص نذر مانے کہ وہ اپنے بیٹے کوذ نج کرے گا

( ١٢٦٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ أَبِى هِنْدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَجُلِ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ ابْنَهُ ، قَالَ :يَنْحَرُ مِنَة مِنَ الإِبِلِ كَمَا فَدَى بِهَا عَبُدُ الْمُطَّلِبِ ابْنَهُ ، قَالَ :وقال غَيْرُهُ :كَبْشًا كُمّا فَدَى إِبْوَاهِيمُ ابْنَهُ إِسْحَاقَ ، فَسَأَلْت مَسْرُوقًا ، فَقَالَ :هَذَا مِنْ خَطوَاتِ الشَّيْطَانِ ، لَا كَفَّارَةَ فِيهِ.

(۱۲۲۵۲) حضرت عامر بریطین فرماتے ہیں کدا کی شخص نے حضرت ابن عباس بی این است کیا کدا کی شخص نے نذر مانی ہے کہ دوہ اپنے بیٹے کو فدیہ کہ دہ اس طرح حضرت عبدالمطلب نے اپنے بیٹے کا فدیہ دیا تھا، اور ان کے علاوہ حضرات فرماتے ہیں دنبہ ذرج کرے گا جس حضرت ابراہیم علایاً گام نے اپنے حضرت اسحاق علایاً کا دیا تھا، اور ان کے علاوہ حضرات فرماتے ہیں دنبہ ذرج کرے گا جسے حضرت ابراہیم علایاً آپ تھا تھا، پھر میں نے حضرت مسروق ور پیلیا ہے اس کے متعلق دریا دنت کیا، آپ دائش نے فرمایا یہ شیطان کے راستوں میں ایک راستہ ہاں پرکوئی کفارہ نہیں ہے۔

( ١٢٦٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يَقُولُ : هُوَ يَنْحَرُ ابْنَهُ ، قَالَ : كَبْشُ كَمَا فَدَى إِبْرَاهِيمُ لِسُحَاقَ.

( ١٢٦٥٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَجَاءَتُهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ : إِنِّى نَذَرْت أَنْ أَنْحَرَ ابْنِى ، فَقَالَ : ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا تَنْحَرِى ابْنَك وَكَفِّرِى عَنْ يَمْيِنِكِ ، قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَلَيْسَ قَدُ قَالَ : اللَّهُ فِى الظّهَارِ : رَجُلٌ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَلَيْسَ قَدُ قَالَ : اللَّهُ فِى الظّهَارِ : ﴿ وَفَاءَ لِنَذْرِ فِى مَعْصِيَةٍ ، فَقَالَ : ابْنُ عَبَّاسٍ : أَلَيْسَ قَدُ قَالَ : اللَّهُ فِى الظّهَارِ : ﴿ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكُرًا مِنَ الْقُولِ وَزُورًا ﴾ ثَمَّ قَالَ فِيهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مَا سَمِّعْت.

(۱۲۷۵۳) حضرت قاسم بیلیلا فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس جن دین کے پاس تھا ایک عورت آئی اور عرض کیا ہیں نے نذر مانی ہے کہ میں اپنے جیٹے کو ذریح کروں گی ، حضرت ابن عباس جن دین نے اس سے فرمایا اپنے جیٹے کو ذریح کروں گی ، حضرت ابن عباس جن دین اس نے کہا ، معصیت والی نذر کا تو پورا کرنا نہیں ہے ، (اوراس پر کردے ، حضرت ابن عباس بنی دین نے باس ایک خص موجود تھا اس نے کہا ، معصیت والی نذر کا تو پورا کرنا نہیں ہے ، (اوراس پر کفارہ بھی نہیں ہوتا) حضرت ابن عباس بنی دین نے فرمایا کیا اللہ تعالی نے مسلم ظہار میں نہیں فرمایا : ﴿ وَإِنْ اللّٰهِ عَلَى عَلَى مُولِدُونَ مُنْكُر اً مِنْ

الْقُولِ وَزُورًا ﴾ پر فرمایاس میں وہ کفارہ ہے جوتونے ساہے۔

( ١٢٦٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِمٌ فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ ابْنَهُ ، قَالَ : يُهْدِى دِيَنَهُ.

(۱۲۷۵) حضرت علی تفایش فرماتے ہیں کہ کوئی محض نذر مانے کہا ہے بیٹے کوذ بح کرے گا تو وہ اس کی دیت ھدیہ کرے گا۔

( ١٢٦٥٦ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فِرَاسِ ، عَنِ الشُّغْبِيِّ ، قَالَ: إِذَا قَالَ: هُوَ يَنْحَرُ ولدهُ ، قَالَ يُحِجُّهُ.

(١٢٧٥١) حضرت فعلى ويشيد فرمات بين كدجب كوئي فخص كم كدوه أب بين كوذ كرك كا تووه اب بين كوج كروائد

( ١٢٦٥٧ ) حَلَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا قَالَ : هُوَ يَنْحَرُّهُ فَبَدَنَةٌ .

(۱۲۹۵۷) حضرت عطاء پرتیلیوٹا ہے بھی یہی مروی ہے۔

( ١٢٦٥٨) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ ابْنَهُ ، قَالَ : يَذْبَعُ كَبْشًا فَيَتَصَدَّقُ بِلَحْمِهِ ، ثُمَّ قَالَ : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي إِبْرَاهِيمَ أُسُّوَةٌ حَسَنَةٌ.

(۱۲۹۵۸) حضرت عکرمه والمعیلا سے دریافت کیا حمیا کہ کوئی فخص نذر مائے کہ وہ اپنے بیٹے کوؤنج کرے گا، آپ والم نے نے فر مایا وہ دنبہ

ذنح كركاس كالموشت معدقه كردب، كمرفر ما يا جمقيق تمهار باليحضرت ابرا ميم عَلاِينًا المحطريق ميس بهترين نمونه ب-

( ١٣٦٥٩ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِى رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ ابْنَهُ ، قَالَ : يُجِجَّهُ وَيَنْحَرُ بَدَنَةً.

(۱۲۷۵۹) حضرت ابراہیم بیٹین سے مروی ہے کوئی مخص نذر مانے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذرج کرے گا تو فر مایا وہ اونٹ ذرج کرے گا۔ سیدر موجہ وہ میں دوروں

( ١٢٦٨ ) حَلَّاتُنَا خُنْلَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : هُوَ يَنْحَرُ ابْنَهُ ، قَالَ : يُهْدِى دِيَتَهُ ، أَوْ كَبْشًا.

(۱۲۷۷۰) حضرت ابن عباس دی دونن سے ایک محض نے دریافت کیا کہ اس نے نذر مانی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کوذ نح کرے گا ، فر مایا وہ اس کی دیت ادا کرے یا دنیہ ذنح کرے۔

#### (٧٠) اَلرَّجُلُ يَعُولُ لِلرَّجُلِ أَنَا أَهُدِيك

اگر کوئی شخص دوسر ہے خص ہے ہے، میں تخفے اپنا بیٹاھدیہ دے دوں گا

( ١٣٦١) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ أَبِي غِفَارِ الْمُثَنَّى بن سَعِيد ، قَالَ :سَأَلْتُ جَابِرَ بُنَ زَيْدٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ لِرَجُلٍ هُوَ يُهُدِيك إِنْ لَمْ يَشِرِ أَهْلُك ، قَالَ :يُهُدِى كَبْشًا.

(۱۲۲۱) حضرت ابوغفار المثنى بن سعيد ميشي؛ فرماتے ہيں كه ميں نے حضرت جابر بن زيد ميشيد سے دريافت كيا كه ايك شخص

دوسر مے خف سے کہتا ہے وہ مجھے بیٹاھدیہ دول گا اگر تیرے گھروالے رات کونیا کے؟ فرمایا وہ دنبہ ھدیپر کے۔

( ١٢٦٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيعِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إِذَا قَالَ :هُوَ يُهْدِى ابْنَهُ ، فَكَبْشْ ,

(١٢٦٦٢) حضرت عطاء والفيز فرماتے بیں کہ جب کوئی کئے کہ وہ اپنے جیٹے کوھدیہ میں دے گا تو اس کی جگہ دنبہ دے گا۔

( ١٢٦٦٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنْ قَالَ : هُوَ يُهْدِي ابْنَهُ فَكُبش.

(١٢٦٢٣) حفرت ابرائيم ويطيؤ سي بهي الى طرح منقول بـ

( ١٢٦٦٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا قَالُ :هُوَ يُهْدِيدِ حَافِيًّا رَاجِلًا ، قَالَ :يُحِجُّهُ ، وَيَمْشِى هُوَ حَافِيًّا ، وَلَا يَوْكَبُ وَلَكِنْ يَحْمِلُ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ.

(۱۲۷۲۳) حضرت ابراہیم ہیٹھیز فرماتے ہیں کہ جب وہ کہے کہ دہ اس کو برہنداور پیدل ھدید کرے گا تو وہ حج کروائے گا وہ ننگے پاؤں اور پیدل چلے گا اور سواری پرسوار نہ ہوگالیکن جس پرتسم کھائی ہے وہ سوار ہوگا۔

( ١٢٦٦٥ ) حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ أَنَا أُهْدِيك ، وَقَالَ وَكِيعٌ :قَالَ لِابْنِهِ ، قَالَ :يُهُدِى دِيَتَهُ.

(۱۲۷۷۵) حضرت علی جی نی سے مروی ہے کہ کوئی مختص کسی دوسر مے مختص کو کہے میں سختے بیٹا حدید دوں گا ،اور حضرت وکیع برانیلیوا فرماتے ہیں کہ جب اپنے بیٹے سے کہ تو ووریت حدید کرے گا۔

( ١٢٦٦٦ ) عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُجِجُّهُ.

(١٢٩٦١) حفرت ابراجيم ويليد فرمات بي كدج كروائ كار

( ١٢٦٦٧ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ حَمَّاد ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّهُ.

(١٢٦١٤) حضرت ابراہيم بيشين فرماتے ہيں كهاس برلازم ہے كدو واس كوج كروائے\_

َ ( ١٢٦٦٨ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَاضِرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، قَالَا :يُهْدِى جَزُورًا.

(۱۲۷۸)حضرت ابن عباس بن پیزمنز اور حضرت ابن عمر جن پیزمز ات میں کہ و داونٹ صدید کرےگا۔

( ١٢٦٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ :يُهْدِى كَبْشًا.

(١٢٦٦٩) حفرت مسروق بالني فرماتے ميں كدوه ونبدهد بيكر \_ كار

# ( ٧١ ) فِي مُظَاهِرٍ يَتَهَاوَنُ بِالْكَفَّارَةِ

ا اگرظہارکرنے والا کفارہ ادا کرنے میں سستی کرے

( ١٢٦٧ ) حدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ سُفْيَانَ بُنِ حُسِّيْنٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَسَنَ ، وَابْنَ سِيرِينَ ، عَنْ رَحُلٍ ظَاهَرَ مِنَ امْرَأْتِهِ ،

هُ مَعنف ابن البشيه مترجم (جدس) كَنْ هَ مَا كَنْ مَعنف ابن البشيه مترجم (جدس) كَنْ هُ مَا كَنْ مَعنف المنفدات كَنْ وَلَهُ يُكُفُّرُ وتَهَاوَن بِذَلِكَ ، قَالاً : تَسْتَغُدِى عَلَيْهِ .

(۱۲۷۷) حضرت سفیان بن حسین براتین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن براتین اور حضرت ابن سیرین برتینیز سے دریافت کیا کہ ایک مخض اپنی بیوی سے ظہار کرتا ہے اور کفارہ ادانہیں کرتا اور اس میں سستی کرتا ہے؟ دونوں حضرات نے فرمایا: وہ عورت اس کے

َ طَلَافَ رَحُوکُا کُرےگی۔ ( ١٢٦٧١ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :إذَا قَالَ الْمُظَاهِرُ : لاَ حَاجَةَ لِي بِهَا لَمْ يُنْرَكُ حَتَّى يُطَلِّقَ ، أَوْ يُكَفِّرَ.

ر ۱۲ ۱۷) حضرت طاؤس ویٹینڈ اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ جب ظہار کرنے والا کیے مجھے اس کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، تو اس کوئبیں چھوڑ اجائے گا جب تک کہ وہ طلاق نہ دیدے یا کفارہ نہ اوا کردے۔

( ٧٢ ) فِي اِمْرَأَةٍ نَذَرَتُ أَنْ تُصَلِّى فِي خَمْسِينَ مَسْجِدًا

اگرکوئی عورت نذر مانے کہ دہ بچاس مسجدوں میں نمازادا کرے گی

( ١٢٦٧٢) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمُوَأَةِ جَعَلَتُ عَلَى نَفْسِهَا أَوْ نَذَرَتُ أَنْ تَصَلَّى فِي خَمْسِينَ مَسْجِدًا وَأَنْ تَصَدَّقَ مِنْ خَمْسِينَ بَيْتًا وَأَنْ تَصَدَّقَ بِهِ ، فَأَمَرَهَا أَنْ لَا تَصَدَّقَ فَإِنَّهَا مَعْصِيَةٌ تُكُفِّرُ يَمِينَهَا وَتُصَلِّى فِي خَمْسِينَ مَسْجِدًا لَأَنَّ الصَّلَاةَ مِنْ طَاعَةِ اللهِ.

و تصلی فی محمیسین مسجدا لان الصلاہ مِن طاعبہ اللهِ الله (۱۲۷۲) حضرت ابراہیم مِلِیُّنید کے مروی ہے کہ ایک عورت نے نذر مانی کہ دہ بچاں مجدول میں نماز ادا کرے گی اور پچاس محمروں سے صدقہ جمع کر کے پھراس کوصدقہ کرے گی ،اس وعلم دیا کہ دہ صدقہ جمع نہ کرے کیونکہ یہ معصیت ہے اپنی قسم کا کفار دادا

کرے اور پچاس مجدول میں نماز اواکرے کیونکہ نماز طاعات میں ہے۔ (۱۲۹۷۲) حدیّنَنا هُشَیْمٌ، عَنْ یُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِی امْرَأَةٍ نَذَرَتْ عَلَیْهَا أَنْ تُصَلِّی کَی خُلِّ سَارِیَةٍ مِنْ سِوَارِی

مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ ، قَالَ : تُصَلِّى بِعَدَدِ سِوَادِى الْمَسْجِدِ فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ. (۱۲۷۷) حضرت حسن ہلیجیز سے مروی ہے کہ کوئی عورت نذر مانے کہ بصرہ کی متحد کے برستون پرنماز اداکرے گی ، تو وہ ایک ہی

جَّلَهُ كُورَى بُوكِرَ مَجِدَ كَ سَتُونُولَ كَ بِقِدَرَمُمَا زَاواكر \_\_\_ ( ١٢٦٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، عَنِ مُرَّةً ، قَالَ : دَخَلْت الْمَسْجِدَ وَانَا

أُحَدِّثُ نَفْسِى أَنْ أُصَّلِّى عِنْدَ كُلِّ أُسْطُوانَةٍ رَكُعَتَيْنِ ، وَرَجُلٌ يَرُمُقُنِى لَا أَشْعُرُ بِهِ ، فَلَمَّا جَلَسْت نَظُوْت فَإِذَا عَبْدُ اللهِ جَالِسًا ، فَأَتَيْتُهُ فَجَلَسْت اللِّهِ ، فَإِذَا الرَّجُلُ الَّذِى يَرُمُقُنِى عِنْدَهُ ، فَالَ :وَلَا يَشْعُرُ بِمَكَابِى قَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، إِنَّ رَجُلًا دَحَلَ الْمَسْجِدَ فَجَعَلَ يُصَلَّى عِنْدَ كُلِّ أَسْطُوانَةٍ رَكْعَتَيْنِ ، فَقَالَ : لَوْ عَلِمَ ، أَنَّ اللَّهَ عِنْدَ الْأَسْطُوانَةٍ لَمْ يَتَحَوَّلُ حَتَّى يَقْضِى صَلَاتَهُ ، قَالَ : فَتَرَكْت بَقِيَّةَ مَا أَرَدُت أَنْ أُصَلِّي.

(۱۲۷۷) حفرت مره ویشین فرماتے ہیں کہ میں مجد میں داخل ہوا اور میں اپنے دل میں کہدر ہاتھا کہ میں ہرستون کے پاس دو
رکھتیں اداکروں گا ایک شخص مجھے ترجی نگاہ سے گھور رہاتھا میں اس کونہیں جانتا تھا، جب میں بیٹھا تو میں نے دیکھا حضرت عبداللہ
بن مسعود حوالتی تشریف فرماہیں، میں ان کے پاس آکر بیٹھ گیا، تو دہ شخص مجھے دیکھ رہاتھا دہ ان کے پاس تھا اور دہ میری جگہ کونہیں جانتا
تھا، اس نے کہاا ہے ابوعبدالرحمٰن! ایک مید میں داخل ہوتا اور کہتا ہے کہ میں ہرستون کے پاس دور کھتیں اداکروں گا، آپ دوائتی نے
فرمایا اگروہ جان لے کہ اللہ تعالی پہلے ہی ستون کے پاس ہیں تو وہاں سے نہیں پھرے گا یہاں تک کدا پی نماز کمل کرے گا، حضرت
مرہ ویلین کہتے ہیں کہ میں نے جو بڑھنے کا ارادہ کیا تھا وہ ترک کردیا۔

# ( ٧٣ ) مَنْ رَخَّصَ فِي عِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا

#### بعض حضرات نے ولدالزنی آزاد کرنے کی اجازت دی ہے

( ١٢٦٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ أَعْتَقَ وَلَذَ الزُّنَا وَأُمَّهُ.

(۱۲۷۵) حضرت تافع ويطيو فرمات بي كدحضرت ابن عمر تفيد من فالدالزني اوراس كي مال كوآزادكيا-

( ١٢٦٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمُيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ أَعْتَقَ وَلَذَ زِنَا وَأُمَّهُ.

(١٢٧٧) حضرت نافع والينيز الصام منقول ہے۔

( ١٣٦٧٧ ) أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :كَانَ لَا يَرَى بِعِنْقِ وَلَلِهِ الزِّنَا بَأْسًا.

(۱۲۷۷) حضرت ابن عون میشید فرماً تے ہیں کہ حضرت محمد میشید ولدالزنی آ زاد کرنے میں کوئی حرج نہیں سجھتے تھے۔

( ١٢٦٧٨ ) وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ فِي عِنْقِ وَلَدِ الزِّلَا ، قَالَ لَهُ : مَا احْتَسَبَ.

(۱۲۷۷۸) حضرت طاؤس ویشیو اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ولد الزنی کوآزاد کرنے کے متعلق فرمایا کہ اس کوآزاد کرنے میں کچھ جرج نہیں۔

( ١٢٦٧٩ ) حدَّثَنَا أَسْبَاطٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :سُنِلَ عَطَاءٌ عَنْ عِنْقِ وَلَدِ الزِّنَا أَعْتِقُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ عِنْقُهُ حَسَنَّ.

(١٢٧٥٩) حضرت عبد الملك ويشيء فرمات مي كه حضرت عطاء ويشيء سه دريافت كيا كميا كه ولد الزني آزادكيا جاسكتا ہے؟ آپ ويشين

نے فرمایا: ہاں ،اس کا آزاد کرناا چھاہے۔

( ١٢٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَرِيزِ ، عَنْ مَرْيَمَ بِنْتِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ أَمْ نُجَيْدٍ ، أَنَّهَا سَأَلَتُ أَبَا أَمَامَةَ ، عَنْ وَلَدِ الزَّنَا تُعْتِقُهُ ، قَالَ :هُوَ كَالدِّرْهَمِ الزَّالِفِ ، تَصَدَّقِي بِهِ.

(۱۲۷۸) حضرت ام نجید فیلیسا ہے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت ابوا مامہ ویٹیٹیز سے ولد الزنی آزاد کرنے ہے متعلق دریافت کیا؟

آپ رایشیانے فرمایا وہ کھوٹے دراھم کی طرح ہے اس کے ساتھ صدقہ ادا کرو۔

( ١٢٦٨١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ ثَوْرِ الشَّامِيِّ ، عَنْ عُمَر بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلَّ إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : إِنَّ لِي غُلَامَيْنِ ، أَحَدُّهُمَا رَشُدَةٌ وَالآخَرُ غِيَّةٌ وَإِنِّى أُرِيدُ أَنْ أُعْتِقَ أَحَدَهُمَا ، فَأَيَّهُمَا تَرَى أَنْ أُعْتِقَ ؟ قَالَ :انظر أَكُثَرُهُمَا ثَمَنًا فوجدوا ولد وَلَدَ الزِّنا أكثرهما ثمنا فأمرهم به.

(۱۲۲۸۱) حفرت عمر بن عبدالرحل بن سعد برانین سے مروی ہے کہ ایک تخص حضرت ابن عباس بڑی پیشن کے پاس آیا اور دریا فت کیا کہ میرے پاس دوغلام ہیں ، ایک سیح المنسب ہے اور دوسراولدالزنی ، اور میں ایک غلام آزاد کرنا چاہتا ہوں ، آپ بڑا ٹو کے خیال میں کونسا آزاد کروں؟ آپ بڑا ٹو نے فرمایا دیکھو جوقیمتی ہواس کو آزاد کرو، انہون نے پایا کہ ولدالزنی زیادہ قیمتی ہے ، پس آپ بڑا ٹوز نے ان کو اس کے آزاد کرنے کا تھم دے دیا۔

( ١٢٦٨٢ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ :أَعْتِقُ أَكْثَرَهُمَا ثَمَنًا.

(۱۲۸۸۲) حضرت شعبی واتیمیز فر ماتے ہیں کہ جو دونوں میں زیادہ قیتی ہواس کوآ زاد کر\_

( ١٢٦٨٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا سُئِلَتْ ، عَنْ وَلَدِ الزِّنَا ، فَقَالَتْ ، لَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَةِ أَبُوَيْهِ شَيْءٌ ، ﴿لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾.

علیہ مِن حطینہ ابویہ شیء ، ﴿لا تَوْدِ وَازِدِه وِزَدِ الْحَرِی ﴾.

(۱۲۲۸۳) حضرت هشام بیلی اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ خی مذہ فاسے ولد الزنی کوآزاد کرنے کے متعلق

دريافت كيا كيا؟ آپ تفاطيف في ماياس كوالدين كا كناه اس برنبيس به پهرية يت تلاوت فرما كي ﴿وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ الْخُرِى ﴾.

( ١٢٦٨٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عِيسَى الْخَبَّاطُ ، قَالَ :سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ :وَلَدُ الزَّنَا خَيْرُ الثَّلَاثَةِ ، إِنَّمَا هذا شَيْءٌ قَالَهُ كَعْبٌ هُوَ شَرُّ الثَّلَاثَةِ.

(۱۲۲۸۳) حضرت عیسلی الخباط میشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبی میشید سے سناوہ فرماتے ہیں کہ ولد الزنی تین میں بہترین ہے، میشک بیوہ ہے جس کے بارے میں حضرت کعب میشید فرماتے ہیں بیرتمن میں بدترین ہے۔

#### ( ٧٤ ) مَنُ كُرهُ عِتُقَ وَلَدِ الزُّنَا

# بعض حضرات نے ولدالزنی آزاد کرنے کونا پیند کیا ہے

( ١٢٦٨٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ ، أَنَّ عُمَرَ ، قَالَ : لَأَنْ أَحْمِلَ عَلَى نَعْلَيْنِ فِى سَبِيلِ اللهِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ وَلَدَ زِنَّا.

(١٢٦٨٥) حضرت عمر دائن فرماتے ہیں كەميں دوجوتول كے ساتھ اللہ كے رائے ميں مددكروں يدمجھے زيادہ ببند ہاس سے كه

میں ولدالزنی آ زادکروں۔

- ( ١٢٦٨٦) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ ، لَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِثَلَاثَةِ نَوَيَاتٍ ، أَوْ أُمَتَّعَ بِسَوْطٍ فِي سَبِيلِ اللهِ أُحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ الزِّنَا.
- (۱۲۷۸۶) حضرت عائشہ خیکھنی فرماتی ہیں کہ میں تین گھلیاں صدقہ کروں یا ایک کوڑااللہ کے راستہ میں دوں یہ مجھے زیادہ پہند ہے اس سے کہ میں ولدالزنی کوآزاد کروں۔
- ( ١٢٦٨٧) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ أَعْتَقَ الْعَبَّاسُ بَغْضَ رَقِيقِهِ فِي مَرَضِهِ ، فَرَدَّ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْهُمَا اثْنَيْنِ كَانُوا يَرُونَ أَنَّهُمَا أَوْلَادُ زِنَّا.
- (۱۲۲۸۷) حضرت مجاہد پریٹیویز فرماتے ہیں کہ حضرت عباس بڑاٹیؤ نے اپنے مرض میں کچھے غلاموں کو آزاد کیا، پھران میں سے دو غلاموں کو حضرت ابن عباس بڑیا پینئن نے واپس کر دیا، لوگوں کا خیال تھا کہ وہ دونوں ولدالزنی ہیں۔
- ( ١٢٦٨٨) حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ أَعْتَقَ رَقِيقَهُ فِي مَرَضِهِ ، فَرَدَّ عَبُدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو مِنْهُمْ سِتَّةً كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُمَا أَوْلَادُ الزِّنَا.
- (۱۲۷۸۸) حضرت مجاہد پرتیجیز سے مروی ہے کہ حضرت عمر و بن عاص بین پیشن نے اپنے غلاموں کومرض میں آزاد کیا، حضرت عبداللہ بن عمر و بی پینن نے ان میں سے چید غلاموں کووا پس کر دیا، وہ مجھتے تھے کہ وہ اولا دالزنی میں سے ہیں۔
  - ( ١٢٦٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إسُرَائِيلَ ، عَنْ عَبُدِ الْأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ الْحَنْفِيَّةِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ كَرِهَ عِنْقَ وَلَدِ الزَّنَا. (١٢٦٨٩) حضرت ابن الحنفيه ولينط فرمات بين كه حضرت على ولين ولد الزنى آزادكر نے كونا پندكرتے تھے۔

# ( ٧٥ ) فِي عِتْقِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ

### يهودي اورنصراني غلام كاآ زادكرنا

- ( ١٢٦٨ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ أُسَّقٍ ، قَالَ : كُنْتُ مَمْلُوكًا لِعُمَرَ ، فَكَانَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ الإِسْلَامَ وَيَقُولُ :﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ فَلَمَّا حُضِرَ أَعْتَقَه.
- (۱۲۲۹۰) حصرت اسق ہیٹینے فرماتے ہیں کہ میں حصرت عمر ہی ٹیٹو کا غلام تھاء انہوں نے اس پراسلام پیش کیااور فرمایا دین میں داخل ہونے میں بختی نہیں ہے، پھر جب وہ حاضر کیا گیا تو اس کوآ زاد کر دیا۔
  - ( ١٢٦٩١ ) حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَامِرٍ ، أَنَّ عُمَرَ أَعْتَقَ يَهُودِيًّا ، أَوْ نَصْرَانِيًّا.
    - (۱۲۲۹۱) حضرت عامر مِلتَّيْ فرمات مين كه حضرت عمر جليُّون نے بهودي يانصراني غلام آزاد كيا۔
  - ( ١٢٦٩٢ ) حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنْ عَلِيًّا أَعْتَقَ نَصْرَ إِنَّيًّا ، أَوْ يَهُو دِيًّا.

(۱۲۹۹۲) حضرت ابراہیم بیشین فرماتے ہیں کہ حضرت علی جھٹونے یہودی یا نصرانی غلام آزاد کیا۔

( ١٢٦٩٣ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ برد ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ نَصْوَانِيَّا كَانَ وَهَبَهُ لِبَعْضِ أَهْلِهِ ، فَرَجَعَ إلَيْهِ فِي مِيرَاثٍ فَأَعْتَقَهُ.

(۱۲۹۹۳) حضرت نافع مراثی ہے مروی ہے کہ حضرت ابن عمر جی ایش کا نصر انی غلام تھا آپ بڑی ٹیز نے اپ رشتہ داروں میں ہے کسی کوھبہ کردیا تو وہ درا ثبت میں دوبارہ ان کے پاس آیا تو آپ بڑی ٹیز نے اس کو آزاد کر دیا۔

( ١٣٦٩٤ ) حَذَّنَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْلٍ ، عَنْ يَحْنَى بْنِ سَعِيلٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ نَصْرَ إِنِيًّا.

(۱۳۹۹ه) حضرت یکی بن سعید میشید فرمات میں که حضرت عمر بن عبدالعزیز میشید نے نصرانی غلام آزاد کیا۔

( ١٢٦٩٥ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفَيَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْتَقَ النَّصْرَانِيُّ.

(١٢٦٩٥) حفرت مجامد بيثين نصرانی غلام آ زاد کرنے کونا پسند کرتے تھے۔

### ( ٧٦ ) مَنْ قَالَ إِذَا وَجَدْت الطَّعَامَ فَلاَ تَصُومَنَّ

### جب تو کھانا یائے توروزہ نہیں رکھے گا

( ١٢٦٩٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : إِنَّمَا الصَّوْمُ فِى كَفَّارَةِ الْيَهِمِينِ عَلَى مَنْ لَمْ يَجِدْ.

(۱۲۹۹۱)حضرت ابوهریره ژاننو فرماتے ہیں کوشم کے کفارہ میں روز واس کے لیے ہے جونہ پائے۔

( ١٢٦٩٧) حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالَا :إذَا وَجَدْت فَلَا تَصُمْ.

(١٢٧٩٤) حضرت حسن جيني اور حضرت ابن سيرين جيني فرمات بي كدجب توپا لي توروز ومت ركه ـ

### ( ٧٧ ) مَنْ يَتَمُوتُ وَعَلَيْهِ اعْتِكَافٌ

### کوئی شخص فوت ہوجائے اوراس کے ذمہاعت کا ف باقی رہ گیا ہو

( ١٢٦٩٨) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ مُصْعَبٍ ، أَنَّ عَائِشَةَ اعْتَكَفَتْ عَنْ أَخِيهَا بَعْدَ مَا مَاتَ.

(۱۲۲۹۸) حضرت عامر بن مصعب ویشید نے مروی ہے کہ حضرت عائشہ جی انتشانے اپنے بھائی کی وفات کے بعد اس کی جًلہ اعتکاف کیا۔

( ١٢٦٩٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ لَيْثٍ ، قَالَ :سُنِلَ طَاوُوس ، عَنِ الْمَرَأَةِ مَاتَتُ وَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَكِفَ سَنَةً فِي الْمَسْجِدِ

الْحَرَامِ ، وَلَهَا أَرْبَعَةُ بَنُونَ كُلُّهُمْ يُحِبُّ أَنْ يَقْضِى عَنْهَا ، قَالَ طَاوُوس : اغْتَكِفُوا ، أَرْبَعَتُكُمْ فِي الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَصُومُوا.

(۱۲۹۹۹) حفزت لیٹ پیٹیل فرماتے ہیں کہ حضرت طاؤس پیٹیل سے ایک شخص نے سوال کیا کہ ایک عورت فوت ہوگئی اوراس نے نذر مانی تھی کہوہ مسجد حرام میں ایک سال اعتکاف کرے گی ،اوراس کے چار بیٹے ہیں اور ہربیٹا جا ہتا ہے کہوہ اس کی طرف سے تضا

كرے؟ حضرت طاؤس بيٹيونے فرمايا: حيارون تين ماہ كامسجد حرام ميں اعتكاف كرواورروز ہ ركھو۔

( ..١٢٧ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ الله بن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تَعْتَكِفَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، فَمَاتَتْ وَلَمْ تَعْتَكِفْ ، فَقَالَ : ابْنُ عَبَّاسِ : اعْتَكِفْ عَنْ أُمُّك.

( ۱۲۷۰ ) حضرت عبیدالله بن عبدالله بن عتبه ولین ایستان سے مروی ہے کہ ایک عورت نے نذر مائی تھی کہ وہ دس دن اعتکاف کرے گی اور

وہ فوت ہوگئی ہےا عتکا ف نہیں کر سکی ،حضرت ابن عباس تکا دین نے فر مایا: اپنی والدہ کی طرف ہےا عتکا ف کر۔

( ١٢٧.١ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ يُقْضَى ، عَنْ مَيَّتٍ اعْتِكَافٌ.

(۱۲۷۱) حفرت ابراہیم پر اللے فرماتے میں کہ میت کی طرف سے اعتکاف کی قضائیس کی جائے گی۔

( ١٢٧.٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ طَاوُوس يَقُولُ فِي النَّذْرِ عَلَى الْمَيْتِ : يَقْضِيهِ وَرَثَتُهُ

بَيْنَهُمْ : إِنْ كَانَ عَلَى رَجُلِ صَوْمٌ سَنَةٍ إِنْ شَاؤُوا صَامُوا كُلُّ إِنْسَانِ ثَلَائَةَ أَشْهُرٍ.

(۱۲۷۰۲) حفرت طاؤس پیشین میت پرنذر کے متعلق فرماتے ہیں ان کے ورثاء کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا اورا گر کمی مخص کے ذمه سال کے روزے ہوں تو اگرور ٹاء جا ہیں تو روزے رکھ لیس ، ورٹاء میں سے ہرکوئی تین مہینے رکھے گا۔

( ٧٨ ) فِي الرَّجُلِ يُطْعِمُ مِنْ لَحْمِ أَضْحِيَّتِهِ الْمَسَاكِين

کوئی مخص قربانی کے گوشت میں سے مساکین کو کھلائے ( ١٢٧٠٣ ) عن ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُطْعِمَ الرَّجُلُ مِنْ لَحْمٍ أُصْحِيَّتِهِ الْمَسَاكِينَ

فِي كُفَّارَةِ الْيَمِينِ. ۔ (۱۲۷۰۳) حضرت حسن بیٹیو ناپند فرماتے تھے کہ کوئی شخص کفارہ نمین میں قربانی کا گوشت مساکین کو کھلائے۔

( ٧٩ ) يَقُولُ هُو يُهْدِيهِ عَلَى أَشْفَارِ عَينيهِ

کوئی کہے کہ وہ اپنی آنکھوں کی پلکیں صدید کرے گا

( ١٢٧٠٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ هُوَ يُهْدِيهِ عَلَى اشْفَارِ عَيْنَيْهِ ، قَالَ

و و و و و و الأبيان والنفد والكفلاات في الله و الكفلاات في الله الأبيان والنفد والكفلاات في المنفد والكفلات والمنفد والمنفد

(۱۲۷۰۴)حضرت ابراہیم پرلیمین سے مروی ہے کہ ایک شخص دوسر نے خص سے کہے وہ آئکھوں کی بلکیں ھدید کرے گا ، تو وہ حج کرے یا ایک بدنہ(اونٹ یا گائے) ذنج کرے گا۔

### ( ٨٠ ) حَلَفَتْ فَأَهْدَتْ مَا تَصْنَع خَادِمُهَا

عورت نے قتم کھائی کہوہ تمام چیزیں ھدید کرے گی جواس کی خادمہ تیار کرے

( ١٢٧.٥ ) جَرِيرٌ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَهْدَتُ كُلَّ شَيْءٍ تَأْكُلُهُ من شىء تصنعه خَادِمهَا ، قَالَ :لَهَا مِنْهَا بند تَبِيعُهَا.

(40-112) حفرت تعلی ویشی سے سوال کیا گیا کہ ایک عورت نے قتم کھائی کہ وہ الی تمام چیزیں صدید کردے گی جواس کی خادمہ تیار کرے تو کیااس کی قتم کوتو ڑنے ہے بچانے کا کوئی راستہ ہے؟ اس چیز کو چھ دے۔

> ( ۸۱ ) فِی الرَّجُلِ یُفْطِرُ أَیَّامًا مِنْ رَمَضَانَ کوئی شخص رمضان کے چند دنوں میں روزہ نہ رکھے

( ١٢٧.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُفْطِرُ أَيَّامًا فِي رَمَضَانَ ، قَالَ : عَلَيْهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ كَفَّارَةٌ.

(۱۳۷۰۲) حفرت عطاء ویشید سے دریافت کیا گیا کہ کوئی شخص رمضان کے چنددن افطار کرے آپ ویشید نے فرمایا اس پر ہردن کے بدلہ کفارہ ہے۔ بدلہ کفارہ ہے۔

# ( ۸۲ ) مَنْ يَفْطِرُ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ كُوكَیْ شخص رمضان کا کوئی روز ہتوڑ دے

(١٢٧.٧) ابْنُ عُبِيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَتَى رَجُلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : هَلَكُت ، فَقَالَ : وَمَا أَهْلَكُك ؟ قَالَ : وَقَعْتَ عَلَى امْرَأْتِي فِي رَمَضَانَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْتِقُ رَقَبَةً ، قَالَ : لاَ أَجِدُهَا ، فَقَالَ : صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، قَالَ : لاَ أَجِدُها ، فَقَالَ : صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، قَالَ : لاَ أَجِدُها ، فَقَالَ : صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، قَالَ : لاَ أَجُدُها ، فَقَالَ : صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، قَالَ : لاَ أَجِدُها ، فَقَالَ : اجْبِلْسُ فَجَلَسَ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَتِي بِعَرُقِ فِيهِ تَمُرٌ ، فَقَالَ فَعَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ الْحَقْ مَا بَيْنَ مَسْكِينًا ، قَالَ : لاَ أَجِدُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ وَالَذِى بَعَثَكُ بِالْحَقْ مَا بَيْنَ

لَابَتَيْهَا أَهُلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ اِلَيْهِ مِنَّا ، قَالَ : فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتُ أَنيَابُهُ ، ثُمَّ قَالَ : انْطَلِقْ فَأَطْهِمْهُ عِيَالَك.

( 2 • 2 ال ) حضرت ابوهر مره الله في سے مروی ہے کہ ایک محض حضور اقد س میر آلی فی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں صلاک ہوگیا آ پ میر آلی ہے نے بو چھا کس نے تجھے ہلاک کر دیا؟ اس نے عرض کیا کہ میں نے رمضان میں اپنی ہوی سے شرقی ملا قات کر لی ہے ، حضور اقد س میر آلی ہے نے فرمایا: غلام آزاد کر ، اس نے عرض کیا میں غلام نہیں پاتا ، آ پ میر آلی ہے نے فرمایا دو مہینوں کے لگا تار روز ہے دو کے ۔ اس نے عرض کیا میں اس کی طاقت نہیں رکھا ، آ پ میر آلی ہے نے فرمایا: پھر ساٹھ مسکینوں کو کھا نا کھلا ، اس نے عرض کیا میں وہ بھی نہیں پاتا ، آ پ میر آلی ہے تھے جا ، وہ بیٹھ گیا اس دور ان حضور اقد س میر آلی تھے تھے ہا ، وہ بیٹھ گیا اس دور ان حضور اقد س میر آلی تھے تھے ہا ، وہ بیٹھ گیا اس دور ان حضور اقد س میر آلی تھے تھے ہا ، وہ بیٹھ گیا اس دور ان حضور اقد س میر آلی تھے تھے ہا ہو ، میر گھر ایس نے عرض اے اللہ کے درسول میر آلی تھے ہے ہا ہو ، حضور میر آلی تھے ہے کہ اس دا تھی دونوں گھا ٹیوں کے درمیان کوئی گھر ایسا نہیں جو ہم سے زیادہ ضرورت مند ہو ، حضور میر آلی تھے نہیں کرا تنا مسکرائے کہ آ پ کے دانت مہارک طاہر ہو گئے پھر فرمایا: یہ کرا سے عیال کو کھلا دے۔ اقد سیر قرافی تھے نہیں کرا تنا مسکرائے کہ آپ کے دانت مہارک طاہر ہو گئے پھر فرمایا: یہ کرا سے عیال کو کھلا دے۔

( ١٢٧.٨) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحمر ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ أَبِى وَدَاعَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُطَّلِبِ ، فَالَ : إِنِّى أَفُطَرْت يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ ، فَقَالَ لَهُ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنِّى أَفُطُرْت يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَصَدَّقُ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ

(۱۳۷۰) حفرت سعید بن المسیب طینی ہے مروی ہے کہ ایک شخص حضور اقدس مِیَوَفِیْفِیْمَ کی خدمت میں حاضر ہوااورعرض کیا کہ میں نے رمضان کا ایک روز ہ افطار کرلیا ہے، آپ مِیَوْفِیْفِیَمَ نے فر مایا: صدقہ کر، الله تعالیٰ سے استغفار کراوراس دن کی جگہ ایک روز ہ کی قضا کر۔

( ١٢٧.٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفَيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِى ثَابِتٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُطُوّسِ ، عَنِ الْمُطُوّسِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ لَمْ يُجْزِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ. (ترمذى ٢٣٣ـ ابن ماجه ١٦٢١)

(9 • ۱۳۷) حفزت ابوهریرہ دوائو سے مروی ہے کہ حضوراقدس مِنْافِیکی آنے ارشاد فر مایا: جس شخص نے رمضان کا ایک بھی روز ہ بغیر عذر کے چھوڑ دیاوہ ساری زندگی بھی روز ہے رکھ لے اس کا بدلہ نہیں ہوسکتا ( ثواب میں اس تک نہیں پہنچ سکتا )۔

( ١٢٧٠ ) حَذَّنَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَشْكُرِى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ :قَالَ عَبْد اللهِ :مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا مِنْ غَيْرِ سَفَرٍ ، وَلَا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِهِ أَبَدًا وَإِنْ صَامَ الذَّهُرَ كُلَّهُ.

(۱۲۷۱) حضرت عبدالله طافی فرماتے ہیں کہ جو تحض رمضان کاروزہ بغیر مرض، بغیر عذر کے جان بو جھ کر افطار کر لےوہ اس کی قضا نہیں کرسکتا اگر چہ ساری زندگی بھی روز ہ رکھ لے۔ ( ١٢٧١١) حدَّثْنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عُمَرَ بُنِ يَعْلَى الثَّقَفِيِّ ، عَنْ عَرْفَجَةً ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا لَهُ يَفْضِهِ أَبَدًا طُولَ الدَّهُر.

(۱۳۷۱) حضرت علی دہانٹو فرماتے ہیں کہ جو تخص رمضان کا روز ہ جان بو جھ کر ندر کھے وہ جا ہے ساری زندگی روز ہے رکھ لے اس کی قضانہیں بن سکتی۔

( ١٢٧١٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ فِي الَّذِي يُفْطِرُ يَوْمًا مِنْ مُنَا ذَا يَهِ مِنْ الشَّالِكِ ، وَمُنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي جَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ

رَمَضَانَ متعمدا ، فَالا : يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَيَتُوبُ إلَيْهِ ، وَلاَ يَعُدُ وَيَقْضِى يَوْمًا مَكَانَهُ. (١٢١٢) حفرت ابو خالد بإيني اور حفرت عامر بيني سے دريافت كيا كيا كيا كيكوني فض جان بوجه كررمضان كاروزه ندر كھے تو؟

ر ۱۳۳۰) سنرت ابرت مدرجیجی اور سنرت کا سر رویایت ساسیات کیا سام کابان بو بھر سر رحصان کا روزہ شار سے تو ؟ آپ پر پیلیجیئا نے فرمایا اللہ سے استعفار کرے اور تو بہ کرے ، اور دو بارہ ایسا نہ کرے اور اس کی جگہ ایک دن کی قضا کرے۔

( ١٢٧١٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ هِشِامٍ ، عَنُ قَتَادَةً ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُفْطِرُ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا ، قَالَ : عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ.

(۱۳۷۳) حضرت ابن المسیب بریشینهٔ فرماتے ہیں کہا گرکو کی شخص رمضان کا ایک روز ہ جان بو جھ کر چھوڑ دے اس پر اس کی قضامیں

ایک مہینے کے روزے ہیں۔

( ١٢٧١٤ ) وَرَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : عَلَيْهِ صِيامٌ ثَلَاثَاةِ آلاَفِ يَوْمٍ. (١٢٧١٤) حضرت ابراتيم ويَشِيْز فرمات بين اس پرتين بزار دنول كروز سه بين (بطور قضا)\_

( ١٢٧١٥ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ ، قَالَ : قَالَ عَاصِمْ : سَأَلْت جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ أَبَا الشَّعْثَاءَ فَقُلْت : أَبَلَغَكَ

فِي مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ ، مَاذَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : لا وَلَكِنُ لِيَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ وَيَصُنَعُ مِنْ ذَلِكَ مَعُرُوفًا.

(۱۲۷۱۵) حضرت عاصم میشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن زید ابوالشعثا ء بیشید سے سوال کیا کہ کیا آپ تک کوئی بات پینی ہےاں شخص کے متعلق جورمضان کا ایک روز افطار کر لے تو وہ کیا کرے؟ آپ برٹیٹید نے فرمایانہیں ،لیکن اس کی جگہ ایک دن کی قضا کر لے اور اس کے ساتھ نیکی بھی کرے۔

( ١٢٧١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَتُوبُ وَيَسْتَغْفِرُ وَيَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ

(۱۲ ۱۲۱) حضرت ابراہیم میشید فر ماتے ہیں کہ تو بہاستغفار کرے اوراس کی جگدا کیک دن کی قضا کرے۔

( ١٢٧١٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي رَجُلٍ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا ، قَالَ : يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ ذَلِكَ وَيَتُوبُ إِلَيْهِ وَيَقْضِى يَوْمًا مَكَانَةً.

(۱۲۷۷) حضرت سعید بن جبیر میشید اس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جورمضان کاروز ہ جان بو جھ کرافطار کر لے ،فر مایا اس استغفار کرے تو بہ کرےاوراس کے بدلے ایک روز ہے کی قضا کرے۔ ه معنف ابن الب شيرم رجر (جلدم) كي معنف ابن الب شيرم رجم (جلدم) كي معنف المناف ا

( ١٢٧١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرِ بُنِ حَازِمٍ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ حَكِيمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ :رَجُلٌ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا مَا كَفَّارَتُهُ ؟ قَالَ :مَا أَدْرِى مَا كَفَّارَتُهُ ، ذَنْبٌ أَصَابَهُ ، يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَيَقْضِى

(١١٢١٨) حضرت يعلى بن حكيم ويشيئ فرماتے ہيں كه ميں نے حضرت معيد بن جبير ويشيئ سے دريا فت كيا كه كو كي مخض رمضان كاروز ہ جان بوجه کرافطار کرلے اس پرکیا کفارہ ہے؟ آپ ولیٹیؤنے فرمایا مجھے نہیں معلوم کیا کفارہ ہے؟ اس کو گناہ ملاہے،استغفار کرےاور

اس کی جگدایک دن کی قضا کرے۔

( ١٢٧١٩ ) حَلَّتُنَا ابْنُ فُصَيْلِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : يَقْضِى يَوْمًا مَكَانَهُ وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.

(19 ا ١٢٠) حضرت ابراتيم ويشير فرمات جي كراستغفاركر اوراس كے بدل ايك دن كى قضا كر ۔۔

( ١٢٧٢ ) حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : أَتَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ ،

فَذَكَرُ أَنَّهُ احْتَرَقَ ، فَسَأَلَهُ عَنْ أَمْرِهِ ، فَذَكَرَ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فِى رَمَضَانَ ، فَأَتِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِكْتَلِ يُدْعَى الْعَرَقُ فِيهِ تَمْرٌ ، فَقَالَ :أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ ؟ فَقَامَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ :تَصَدَّقُ بِهَذَا.

( ۱۲۷ ۲۰) حضرت عائشہ تنگاہ نیون سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَرِّ فِنظَقَامَ کی خدمت میں ایک محض نے ذکر کیا کہ وہ جل حمیا ہے،

کے یاس ایک ٹوکری لائی گئی جے عُرْ ق کہتے ہیں اس میں کچھ مجوری تھیں حضور مَثَّاتُ عَجْرَ نے دریافت فرمایا: جلا مواقحض کہال ہے؟ ا يك فخص كفر ا موا تو حضور مَرَافِينَكِيَّ نِ فر ما يا اس كوصد قد كردو ...

# رود و رَبِيَّ در د و ( ۸۳ ) يَغُولُ عَلَى الْهَدِي

# کوئی مخص کیے کہ میرے او پر ھدی بھیجنا ہے

( ١٢٧٢١ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَلَّامٍ بْنِ مِسْكِينِ ، أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ وَالْحَسَنَ ، عَنِ امْرَأَةٍ جَعَلْت عَلَيْهَا هَدْيًا ، فَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ : إِنْ كَانَتُ مُوسِرَةً فَبَقَرَةٌ ، وَإِنْ كَانَتْ مُعْسِرَةً فَشَاةٌ ، وَقَالَ الْحَسَنُ : كَفَّارَةُ يَمِينِ تَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّام.

(۱۲۷۲) حضرت سلام بن مسكين ويشيء سے مروى ہے كەحفرت جابر بن زيد ويشيد اور حضرت حسن ويشيد سے دريافت كيا كيا كه ايك عورت نے شم اٹھائی ہے کہ میرے ذمہ صدی بھیجتا ہے؟ حضرت جابر بن زید ویشیئے نے فر مایا: اگر وہ مالدار ہے تو گائے بھیج اور اگروہ

غریب بے تو بمری بیسیے ،اور حضرت حسن ویلید نے فر مایا قتم کا کفارہ ہے، تین دن کے روزے رکھے۔

( ١٢٧٢٢ ) حلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ عَلَىَّ هَدُى، أَوْ علَىَّ نَذُرٌ، قَالَ يَمِينٌ.

(۱۲۷۲) حضرت حسن ایشیا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کہے میرے ذمہ هدی ہے یا مجھ پرنذر ہے تو یتم ہے۔

( ١٢٧٢٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَلَمَةَ أَبِي بِشرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالبدن وَالْهَدُي ، قَالَ : مِنْ حطوَاتِ الشَّيطَانِ.

(۱۲۷۲۳) حضرت عکرمہ ولیٹینے فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اونٹ یا ھدی کی قتم کھائے تو پیر شیطان کے راستوں میں ہے ایک راستہ ہے۔

رُ سَمِّ ﴾ ( ١٢٧٢٤) حَذَّنَنَا ابْنُ مَهُدِيٍّ ، عَنُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعُدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ قَالَ عَلَيَّ هَذَیٌ ، قَالَ : لَا أَقَلُّ مِنْ شَاةٍ.

(۱۲۷۲۳)حفرت ابن عباس بن پیزین سے مروی ہے کہ کوئی شخص یوں کے جھے پر حدی ہے تو بکری ہے کم نہ جھیجے۔

( ١٢٧٢٥ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، قَالَا ، إِذَا قَالَ : عَلَى هَدُى ، وَلَمْ يُسَمَّ شَيئًا قَالَا : يَهِينٌ.

مر میرین. (۱۲۷۲۵) حضرت محم بیشید اور حضرت محماد بیشید فرمات بین جب کوئی شخص کے مجھ پرهدی بھیجنا اور کی چیز کانام ندلے تو یقم ہے۔ (۱۲۷۲۵) حدّ نُنا عَبد الوهاب ، عَنْ جُونِيْرٍ ، عَنِ الطَّحَّاكِ قَالَ : إِذَا قَالَ عَلَىٰ هَدُیْ ، وَلَمْ يُسَمَّ فَلْيَهْدِ هَا شَاءَ وَلَوْ كُنَّةَ مِنْ غَزُل.

الا ۱۲۲۲) حفرت منعاک ویشید فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کے کہ جھھ پرھدی بھیجنالازم ہے اوراس کا نام نہ لے تو جو چاہے مرضی ھدی بھیج دے اگر چہ ہرن کا بچہ ہی بھیج دے۔

# ( ٨٤ ) فِي اِمْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدٍ فَمُنِعَتْ

# کوئی نذر مانے کہوہ مسجد میں اعتکاف بیٹھے گی پھراس کوروک دیا جائے

( ١٢٧٢٧ ) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : أَتَتِ امُرَأَةٌ شُرَيْحًا ، فَقَالَتُ : إِنِّي نَذَرْت أَنْ أَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ ، وَإِنَّ السُّلْطَانَ منعَنى ، قَالَ : فَكُفِّرِى عَنْ يَمِينِك.

(۱۲۷۲) حفرت تباده ویشین فرماتے میں کہ ایک عورت حضرت شریح ویشین کے پاس آئی اور عرض کیا میں نے نذر مانی تھی کہ مجدمیں اعتکاف بیٹھوں گی، کین باوشاہ نے مجھے روک دیا، آپ ویشین نے فرمایا: اپنی قسم کا کفارہ اداکر۔

( ١٢٧٢٨ ) حَذَّتُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ هَرِمٍ ، قَالَ :سُنِلَ جَابِرُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنِ امْرَأَةٍ جَعَلَتْ

عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَكِفَ شَهْرًا فِي الْمَسْجِدِ ٱلْجَامِعِ ، فَطلب إليها أمر لا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَظْهِرَ ، قَالَ :تَعْتَكِفُ فِي

(۱۲۷۲۸) حفرت عمرو بن هرم بایشید سے مروی ہے کہ حضرت جاہر بن زید والیون سے دریا فت کیا گیا کہ ایک عورت نے تسم کھائی ہے کہ وہ جامع مسجد میں ایک مہینہ اعتکاف بیٹھے گی ، بھراس سے الیی چیز طلب کی گئی کہ وہ اب نکلنے کی طاقت نہیں رکھتی ، آپ والیٹیز نے فرمایا جب اس سے مامون ہوجائے تو اعتکاف بیٹھ جائے۔

# ( ۸۵ ) فِی الرَّجُلِ یُسْتَحْلَفُ فَیَنُوی بِالشَّیْءِ کسی شخص سے تم اٹھوائی جائے اوروہ اس میں کسی چیز کی نیت کرلے

( ١٢٧٢٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُسْتَحْلَفُ بِالطَّلَاقِ فَيَحْلِفُ ، قَالَ :الْيَمِينُ عَلَى مَا اسْتَحْلَفَهُ الذي يَستَحْلِفه ، وَكِيْسَ نِيَّةُ الْحَالِفِ بِشَيْءٍ.

(۱۲۷۲۹) حضرت ابراہیم پریٹیلی فرماتے ہیں کہ کشخص کوطلاق کی قتم دی جائے اور وہ قتم اٹھالے توقتم اس پر ہوگئ جس پرقتم اٹھوانے والے نے اس سے اٹھوائی ہے، اس میں قتم اٹھانے والے کی نیت کا اعتبار نہیں ہے۔

( ١٢٧٣ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : مَنْ حَلَفَ لِرَجُلٍ عَلَى يَمِينٍ يَرَى أَنها لَيْسَتْ بِيَمِينٍ فَهِى يَمِينٌ عَاقِدَةٌ.

(۱۲۷۳۰) حضرت حسن بلیتینه فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کسی ہے تتم اٹھوائے یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ تتم کے ساتھ نہیں ہے تو یہ بمیین منعقدہ ہے۔

( ١٢٧٣١ ) حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحُلِفِ.

(۱۲۷ ا) حفرت ابراہیم ویٹی فرماتے ہیں تتم میں قسم اٹھوانے والے کی نیت کا اعتبار ہے۔

( ١٢٧٣٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :الْيُمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحُلِفِ. (مسلم ٢٠- ابوداؤد ٣٢٥٠)

(۱۲۷۳۲) حضرت ابوهریره وی فی سے مروی ہے کہ حضورا قدس مِین فیفیے نے ارشاد فر مایا جشم میں قشم اٹھوانے والی کی نبیت کا اعتبار ہے۔

( ١٢٧٢٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعُشَرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنِ ابْنِ فَغُوَاءِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ ، يَمِينُك عَلَى مَا صَدَّقَك صَاحِبُك.

(۱۲۷۳۳) حفرت عمر دلی فه فرماتے میں کہ تیری قتم اس پرمحمول ہے جس پر تیرے ساتھی نے تجھے سچاتھ ہرایا ہے۔

( ١٢٧٣٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا كَانَ مَظْلُومًا فَلَهُ أَنْ يُورَكَ بِيَمِينِ ، فَإِنْ كَانَ ظَالِمًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُورِّكَ. 

# ( ٨٦ ) فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لَمْ أَحْلِفُ جب كُونَى شخص كَمِ مِين شَمْ نِمِين كَصاوَل كَا

( ١٢٧٣٥ ) حدَّثَنَا حفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَم ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: إِذَا قَالَ: لَمْ أَخْلِفْ ، قَالَ: يَمِينْ يُكَفِّرُهَا. (١٢٧٣٥) حفرت ابراجيم مِرْشَعْ فرمات بين كهجب ولَيُحْص كم بين تتمنيس كهاوَل كَاتُوتُتم بِاس كاكفاره اداكر \_\_\_

# ( ٨٧ ) اَلرَّجُلُ يَحْلِفُ أَنْ لاَ يَفْعَلَ فَيُكْرَةُ

# کوئی شخص کے کہ میں بیکا منہیں کروں گا پھراس کومجبور کیا جائے

( ١٢٧٣٦) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمٌ فِي أَصْحَابِ الْمَلَاء ، فَسُنِلَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ الْمَشْىَ الِي الْكُفْيَةِ إِنْ دَخَلَ عَلَى ابنه فاخْتَمَلَهُ أَصْحَابُهُ فَأَدْخَلُوهُ ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بِيَدِهِ اخْتَمَلُوهُ فَأَدْخَلُوهُ ، لَيُمْش.

(۱۲۷۳) حضرت اساعیل بن خالد چیھیئے سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابراہیم پیٹیئے سے دریافت کیا ایک شخص نے تسم اٹھائی کہ اگروہ اپنے بیٹے کے پاس گیا اس پر چل کر کعبہ جاتا ہے، بھراس کو اس کے دوستوں نے اٹھا کر بیٹے کے پاس داخل کردیا، حضرت ابراہیم پریٹیٹے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا: اس کو اٹھا کر اس کو داخل کردیا؟ اس کو جائے کہ کعبہ کی طرف پیدل جل کرجائے۔

### ( ۸۸ ) مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذُرٌ

# كوئي شخص فوت ہوجائے اوراس پرنذر ہو

( ١٢٧٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ سَعُدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى نَذْرِ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيْتُ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ ، فَقَالَ :اقْضِهِ عَنْهَا.

(۱۳۷۳) حضرت سعد بن عبادہ چھاٹھ نے حضوراقدس مِنْلِفَظِیَّظِ ہے دریافت کیا کہ ان کی والدہ پرنذرتھی جووہ پوری کرنے ہے پہلے ہی فوت ہو گئیں؟ آپ مِنْلِفَظِیَّظِ نے فرمایا: تو اس کی طرف ہے یورا کرلے۔

( ١٢٧٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ الْحَكِّمِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ مَيْمُونٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى اللَّهُ عَنْهُما سُنِلَ عَنْ

(۱۲۷ ۳۸) حضرت ابن عباس پئ پیزنز سے دریافت کیا گیا کہ ایک مخص فوت ہو گیا اور اس پر نذر بھی؟ آپ ہوں ٹو نے فرمایا: اس کی طرف سے نذر کاروز ہ رکھا جائے گا۔

( ١٢٧٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى حَصِينٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ مَرَّةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ :إذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذُرٌ قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ.

(۱۳۷۳۹) حضرت ابن عباس نئار ہن فرماتے ہیں کہ کوئی شخص فوت ہو جائے اوراس پرنذ رہوتو اس کاولی اس کو پورا کرے گا۔

( ۱۲۷٤ ) حدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِی، عَنْ سُفْیانَ، عَنْ أَبِیه، عَنْ إِبْرَاهِیمَ فِی رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَیْهِ نَذُرُ صَوْمٍ، قَالَ: یُطْعَمُ عَنْهُ. (۱۲۷۴ ) حفرت ابراہیم ویٹی سے مردی ہے کہ ایک محض فوت ہوگیا اور اس پرروزے کی نذرتھی ، فرماتے ہیں اس کی طرف ہے کھاٹا کھلایا جائے گا۔

( ١٢٧٤١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ ، قَالَ : كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُقْضَى عَنْهُ الصَّوْمُ صَوْمًا.

(١٢٤٣) حضرت حسن ويشيئ سے مروى ہے كداكي شخص نے روزے كى نذر مانى اور روز ہ ركھنے سے يہلے ہى مركميا تو فرماتے ہيں پندیدہ بیہے کہاس کی طرف سے روزہ کی قضاءروزے ہے کرے۔

(١٢٧٤٢) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ طَاوُوس فِي النَّذْرِ عَلَى الْمَيْتِ ، قَالَ :يَقْضِيهِ وَرَثَتُهُ بَيْنَهُمْ ، إِنْ كَانَ عَلَى رَجُلِ صَوْمُ سَنَةٍ ، إِنْ شَاءَ صَامَ كُلَّ إِنْسَانِ منهم ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ.

(۱۲۷ ۴۲) حضرت طاؤس پیشید میت پرنذر کے متعلق فرماتے ہیں ان کے ورثاء کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا اورا گر کسی شخص کے

ذمه سال کے روزے ہوں تو اگر ورٹاء جا ہیں تو روزے رکھ لیس ، ورٹاء میں سے ہرکوئی تین مہینے رکھے گا۔

( ١٢٧٤٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُرَيْبِ ، عَنْ كُرَيْبِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضى اللَّهُ عَنْهُما ، عَنْ سِنَان بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ ، أَنَّهُ حَدَّثَتُهُ عَمَّتُهُ ، أَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، تُوُفِّيتُ أَمِّي وَعَلَيْهَا مَشْيٌ إِلَى الْكَعْبَةِ نَذُرٌ ، فَقَالَ : هَلْ تَسْتَطِيعِينَ أَنْ تَمْشِيَ عَنْهَا ؟ فَقَالَتْ : نَعَمُ ، فَقَالَ : فَامْشِ عَنْ أَمُّكَ ، فَقَالَتُ :أَيُجْزِءُ ذَلِكَ عَنْهَا ؟ فَقَالَ :نعم ، أَرَأَيْت لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ فَقَصَيْته ، هَلُ كَانَ يُقْبَلُ مِنْك؟ قَالَتُ: نَعَمُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُ أَحَقُّ بِلَالِكَ. (بخارى ٢٣٣٦) (۳۳ ۱۲۷) حضرت سنان بن عبدالله الجهني هيانو اپني حجي ہے روايت كرتے ہيں كه وه حضور اقدس مَلِّ الْفَصْحَامَ كَم كَ خدمت ميں حاضر موئيں اور عرض كيا: اے اللہ كے رسول مِسَرِّ فَصَيَّعَ إِميرى والده فوت موكنيس ميں ان كے ذمه كعبه پيدل جانے كى نذر تقى ، آپ مِلْفِقَيْقَ نے دریافت فرمایا: کیاتم طاقت رکھتی ہو کہان کی جگہ چل کرجاؤ؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، آپ مَالِنَصْحَاجُ نے فرمایا پھرانی والدہ کی

تعالیٰ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔

( ١٢٧٤٤) حَذَّنَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بن عَطَاء ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَانَتُهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتُ : إنه كَانَ عَلَى أُمِّى صَوْمُ شَهْرَيْنِ ، أَفَيْجُزِى عَنْهَا أَنْ نَصُومَ عنها؟ قَالَ : نَعُدْ.

(۱۲۷۳۳) حضرت ابن بریده برایش این و الدسے روایت کرتے ہیں کہ بین حضور اقدس مِرَّافِفَعَ کَم پاس بین ان کورت آئی اورعرض کیا: میری والده پر دو مبینے کے روز سے تھے، کیا یہ کائی ہو جائے گا کہ بین اس کی طرف سے روز سے رکھانوں؟ آپ مِرَّافِفَعَ فَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

# ( ۸۹ ) فِی الرَّجُلِ یَحْلِفُ عَلَی مَالِ الرَّجُلِ کوئی شخص کسی شخص کے مال پرنتم اٹھائے

( ١٢٧٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ ، قَالَ : الْيَمِينُ الَّتِي لَا تُكَفَّرُ : الرَّجُلُ يَخْلِفُ لِلرَّجُلِ عَلَى مَالِ رَجُلِ مُسْلِمٍ فَيَقْتَطِعُهُ ظَالِمًا وَهُوَ فِيهِ كَاذِبٌ.

کے مال پر ، پس اس نظلم کرتے ہوئے الگ کرلیا جائے حالا نکہ وہ اس میں جمونا ہو۔ میں میں میں موجود کا الگ کرلیا جائے حالا نکہ وہ اس میں جمونا ہو۔

( ١٢٧٤٦) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَمُحَمَّدٍ ، وَالْحَسَنِ فِى قَوْلِهِ : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَٱيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ ، قَالُوا :هُوَ الرَّجُلُ يَقْتَطِعُ مَالَ الرَّجُلِ بِيَمِينِهِ.

بِعَهْدِ اللّٰهِ وَ أَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ فرمات بي كراس عمرادوه فخص ب جوكى كامال تم كهاكراس الكرور ـــ

### ( ٩٠ ) فِي كُفَّارَةِ الطِّهَارِ مَتَى هي ؟

( ١٢٧٤٧) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالُوا : إِذَا ظَاهَرَ مِنْهَا ظِهَارًا ، وَلَمْ يَدُخُلْ فِيه ؛ إِنْ غَشِيتُكِ ، فَلَا حَدَّ فِي ذَلِكَ وَلَا وَقُتَ ، إِذَا كُفَّرَ غَشِيتُكِ ، فَلَا حَدَّ فِي ذَلِكَ وَلَا وَقُتَ ، إِذَا كُفَّرَ غَشِيهَا.

مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلدم) كي المستخصص المستخصص كتاب الأبسان والنذعد والكفلاات كي

(۷۷ ۱۲۷) حفزت سعید بن المسیب ،حفزت معشر اورحفزت ابراہیم بیتینی فر ماتے ہیں کہ جب کسی عورت سے ظہار کرے اور اس میں ابھی داخل نہ ہوا گرمیں تیرے پاس آیااس میں کوئی حداور وقت نہیں جب کفار وادا کر دیے اس کے پاس آ جائے۔

# (٩١) مَنْ لاَ يَمِينَ لَهُ عَلَى مَنْ حَلَفَ عَلَيْهِ

# جس شخص کی محلوف علیہ برتشم کا اعتبار نہیں کیا جائے گا

( ١٢٧٤٨) حَذَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كُريْبٍ ، عَنْ كُريْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ وَعِنْدَهُ الْمِسُورُ بُنُ مَخْوَمَةَ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ ، وَنَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثُةٌ لَا يَمِينَ فِيهِنَّ : لَا يَمِينَ لِلُولَدِ عَلَى وَالِدِهِ ، وَلا لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا ، وَلا لِلْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ. (١٢٢٨) حضرت نافع بن جير بالنَّعِ سے مروی ہے كر حضور اقدس رَافِقَ فِي ارشاد فرمايا: تين لوگوں پريمين نبيس ہے، اولاد كو شم

( ٩٢ ) أَلْمِظَاهِرُ مِن أُمَتِهِ أَيْعَتِقَهَا ؟

باپ پر، بیوی کی شم شو ہر پراورغلام کی شم آ قاکے حق پر۔

# جو خص باندی سے ظہار کرے تو کیااس کو آزاد کرسکتا ہے؟

( ١٢٧٤٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا ، عَنْ رَجُلِ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ فَلَمْ يَجِدُ مَا يُغْتِقُ ، أَيُعْتِقُهَا ؟ قَالَا :نَعَمْ.

(۱۲۷ منرت خالد بن الی عمران پر بین فرماتے میں کہ میں نے حضرت قاسم پر بیٹی اور حضرت سالم پر بیٹی سے دریافت کیا کہ ایک مخص نے اپنی باندی کو آزاد کر سات ہے؟ مخص نے اپنی باندی سے ظہار کیا اور اس کے پاس کوئی غلام وغیرہ نہیں ہے جس کووہ آزاد کر ہے تو کیاوہ اس باندی کو آزاد کرسکتا ہے؟ فرمایا: ہاں۔

( ١٢٧٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ فِى الظُّهَارِ مِنَ الْأَمَةِ إذَا لَمْ يَجِدُ مَا يُعْتِقُ ، وَلَمْ يَسْتَطِعَ الصَّوْمَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا جَعَلَ عِنْقَهَا مَهْرَهَا ، فَكَانَ عِنْقُهَا كَفَّارَةَ الظَّهَارِ ، وَكَانَتِ امْرَأَتُهُ.

(۱۲۷۵۰) حضرت ضحاک پیشید فرماتے ہیں کہ کوئی شخص بائدی سے ظہار کرے اور آ زاد کرنے کے لیے کوئی غلام وغیرہ نہ پائے اور روزہ رکھنے کی طاقت بھی ندر کھے اور اس سے بائدی سے نکاح کرنے کا ارادہ کرے تو اس کی آ زادی کواس کا مہر بنا لے اور اس کو کفارہ ظہار میں آ زاد کردے وہ اس کی بیوی ہوگئے۔

( ۱۲۷۵۱ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ مُغِيرَةً ؛ فِي الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنْ أَمَيَهِ ، قَالَ : يُجْزِينه أَنْ يُعْبِقَهَا. (۱۲۷۵۱) حضرت ابراہیم بِرِیشِیزے مروی ہے کہ جو تحض اپنی بائدی سے ظہار کر لے اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ اس باندی کوآزاد هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) كي المستخطف الماسكي الماسكي المستفد الكفلاات كي المستفد والكفلاات كي

( ١٢٧٥٢ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوس ؛ فِي الرَّجُلِ يُظاهِرُ مِنْ أَمْ وَلَدِهِ ، وَلَا يَجِدُ مَا يُكَفِّرُ ، قَالَ :يُعْتِقُهَا فَيَكُونُ عِنْقُهَا كَفَّارَةً لِيَمِينِهِ.

(۱۳۷۵۲) حضرت طا وُس مِلِیُّنیا ہے مروی ہے کہ کو کی شخص اپنی ام ولد ہے ظہار کرے اور کفار ہ کرنے کے لیے کچھ نہ یائے تو ای کو آ زاد کردے اس کا آ زاد کرنااس کی شم کا کفارہ بن جائے گا۔

> ( ٩٣ ) فِي الرَّجُلِ يُحَرُّمُ فِي الْغَضَب کوئی شخص غصہ میں کوئی چیز حرام کر دے

( ١٢٧٥٢ ) حَلَّثَنَا ابْنُ نُمُيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَالْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُحَرِّمُ فِي الْغَضَبِ ، قَالَ :مِنْ نَزَعَاتِ الشُّيْطَانِ ، يُطُعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينٌ ، وَإِنْ كَانَ فِي طَاعَةِ اللهِ فَليَفِ.

(۱۲۷۵۳) حفرت عطاء مِیشید اورحسن مِیشید ہے مروی ہے کہ کو کی شخص غصہ میں اپنے او پر کو کی چیز حرام کر دے فرمایا یہ شیطان کے ورغلانے سے ہے دس مسکینوں کو کھانا کھلائے اورا گروہ طاعات میں سے ہے تو اس کو پیرا کرے۔

( ٩٤ ) فِي الرَّجُل يَلْطَمُّ خَادِمَهُ

کوئی شخص اینے خادم کوطمانچہ مارے

( ١٢٧٥٤ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ ، ثُمَّ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا ، فَقَالَ :مَا لِي مِنْ أَجْرِهِ مِثْلَ هَذَا ۚ، سَمِعْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :مَنْ لَطَمَ خَادِمًا لَهُ فَكَفَّارَتُهُ عِتْقُهُ. (احمد ٢٥ مسلم ١٣٧٩)

(۱۲۷۵۳) حضرت زاذان بیشید سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر تفایشن نے اپناغلام آزاد کیا اور پھرز مین ہے کچھا تھا یا اور

فرمایا میرے لیے اس کے برابر بھی اجرنہیں ہے میں نے نبی اکرم مِیلَ اَسْفِیْقَا ہے ستا آپ مِیلِسُفِیَّا اِمْ اَسِ مِیل کے خال مکو طمانچه مارےاس کا کفارہ اس کو آزاد کرنا ہے۔ ( ١٢٧٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ ، قَالَ : عَجِلَ شَيْخٌ فَلَطَمَ خَادِمًا لَهُ ، فَقَالَ :

سُوَيْد بْنُ مُقَرِّن : أَعَجَزَ عَلَيْك إلَّا خُرُّ وَجْهِهَا ؟ لَقَذْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مِنْ بَنِي مُقَرِّن مَا لَنَا خَادِمٌ إلاَّ وَاحِدَةً لَطَمَهَا أَصْغَرُنَا ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُعْتِقَهَا. (ابوداؤد ٥١٣٣ مسلم ٣٣٠ (۱۲۷۵۵) حضرت هلال بن بیاف مِینی سے مروی ہے کہ ایک بوڑھے نے اپنے خادم کوطمانچہ ماردیا،حضرت سوید بن مقر ن مرتینید معنف ابن الي شيبرمترجم (جلدم) في المستحق ١٢٢ في معنف ابن الي شيبرمترجم (جلدم) في المستحق المنافد والمكفل التستحق

نے فرمایا: تیرے پاس اب اے آزاد کرنے کے سواکوئی جارہ نہیں مجھے یاد ہے ہم اپنے باپ مقرن کے سات بچے تھے اور ہماری ایک خادم تھی جے ہم میں سے سب سے چھوٹے نے تھٹر ماراتو نبی پاک مِنْلِفْنِکَةَ آئے ہمیں حکم دیا کہ ہم اے آزاد کردیں۔

# ( ٩٥ ) فِي النَّهْيِ عَنِ الْحَلِفِ

# فتم کھانے کی ممانعت

( ١٢٧٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ بَشَّارِ بُنِ كِذَامِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْحَلِفُ حِنْثُ ، أَوْ نَدَمَّ. (بخارى ١٩٣٠ـ ابن حبان ٣٣٥٢)

(١٢٢٥٢) حضرت ابن عمر ويك عضور الدين من المنظمة عن المنادفر مايا بتم المان والاياحانث بوكايانادم بوكا-

( ١٢٧٥٧ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ آبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : إِنَّ الْيَمِينَ مَأْثُمَةٌ ، أَوْ مَنْدُمَةٌ.

(١٢٧٥٤) حضرت عمر داين فرماتے بين بيشك قتم مين كناه كار بونا ب يانادم بونا ب\_

#### ( ٩٦ ) مَنْ قَالُ عَلَيَّ غَضَبُ اللهِ

# کوئی شخص یوں کیے مجھ پراللّٰد کاغضب ہو

( ١٢٧٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ، وَمُجَاهِدٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ عَلَىَّ غَضَبُ اللهِ ، قَال :لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ، هُوَ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ.

(۱۲۷۵۸) حضرت مجاہد پیشین سے مروی ہے کہ کوئی مخض یوں کہے مجھ پراللہ کاغضب ہواس پر کوئی کفارہ نہیں بیاس سے زیادہ ۔ :

# ( ٩٧ ) مَنْ قَالَ قَطَعَ اللَّهُ ظَهْرِي

### کوئی شخص کے اللہ میری پیٹھ کاٹ دے

( ١٢٧٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : قطعَ اللَّهُ ظَهْرِى ، قَطعَ اللَّهُ صُلْبِي، قَالَ :لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

(۱۲۷۵۹) حفرت عامر ویشیو سے مروی ہے کہ کوئی تحق یوں کیج اللہ میری کمرکاٹ دے یا پیٹت کاٹ دے اس پر پچھیس ہے۔ میں میں دوروں میں دوروں میں دیا ہے۔

( ١٢٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْحَكْمِ ، قَالَ :يُكَفُّرُ.

(۱۲۷ ۲۰) حضرت تھم میلیجا فرماتے ہیں وہ کفارہ ادا کرےگا۔

المن المن شير مترجم ( جلدم ) في المن المن المن شير مترجم ( جلدم ) في المناول ا ( ١٢٧٦١ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :يُكَفِّرُ.

(۲۱ کا) حضرت طا وَس بِیشِی فرماتے ہیں وہ کفارہ اُرا کرےگا۔

وہ غلام آ زاد کردے۔

بھی ای طرح منقول ہے۔

( ٩٨ ) مَنْ غَشِيَ امْرَأَتَهُ فِي رَمَضَانَ وَأَكَلَ

کوئی شخص رمضان میں ہیوی پر داخل ہواورا فطار کرلے

( ١٢٧٦٢ ) حَلَّتُنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَغْشَى الْمَرَأَتَهُ

وَيُأْكُلُ فِي رَمَضَانَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ ، قَالَ : كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ يُحَرِّرُ مُحَرَّرًا. (۱۲۷ ۲۲) حضرت حسن ویشیئے سے مروی ہے کہ کوئی مخض ہوی پر داخل ہوجائے اور رمضان کا ایک روز ہ کھالے اس پرایک کفارہ ہے

( ٩٩ ) ٱلْمُطَاهِرُ إِذَا بَرَّ يُكَفِّر أَمِ لا

ظہار کرنے والا اگر بری ہوجائے تو کیاوہ کفارہ ادا کرے گا؟

( ١٢٧٦٣ ) حدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :الْمُظَاهِرُ يُكُفِّرُ وَإِنْ بَرَّ.

( ۱۳ ۱۳۷ ) حضرت طا وَس ويشين اپنے والد ہے روايت كرتے ہيں كەظباركرنے والا كفار وادا كرے گا اگر چدو ہ برى ہوجائے۔

( ١٢٧٦٤ ) حَلَّتُنَا الضَّحَّاكُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ:إذَا بَرَّ الْمُظَاهِرُ لَمْ يُكَفِّرُ، وَقَالَ:الضَّحَّاكُ:وَبِهِ نَقُولُ. (۱۲۷ ۲۴) حضرت عطاء ویشیط فرماتے ہیں جبّ ظہار کرنے والا بری ہو جائے تو وہ کفارہ نہیں ادا کرے گا،حضرت ضحاک پیشیز سے

( ١٠٠ ) فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى الطَّعَامِ

کوئی مخص کھانے برقتم کھالے

( ١٢٧٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عَنْبَسَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ امْرَأَةٍ حَلَفَتْ لَا تَشْرَبُ مِنْ لَبَنِ عَنْزِ لِزَوْجِهَا ، فَشَرِبَتُ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ ، لَيْسَ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ يَمِينٌ. (١٢٤ ١٢) حفرت اسلم ميشية فرمات ميں كه ميں في حضرت معيد بن المسيب بيشية سے دريا فت كيا كدا كي عورت في محاتى ہے

کہ وہ اپنے شوہر کی بکری کا دود ھنییں چیئے گی چھراس نے پی لیا؟ فر مایا اس پر پچھنیں ہے، کھانے پینے میں قسم نہیں ہوتی۔

( ١٢٧٦٦ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ :

من ابن البشير مرجم (جلام) و المنافر ا

(۱۲۷ ۱۲۲) حفرت طارق بن شہاب بیٹینے سے مروی ہے کہ ایک شخص کے پاس پچھ بکریاں تھیں اس نے قتم کھالی کہ ان کا دودھ نہیں پیئے گا، جب اس کی بیوی نے یہ دیکھا تو اس نے قتم کھالی کہ وہ انکا دودھ نہیں پیئے گا، بس بکریاں خشک اور بر ہاد ہو گئیں، پھروہ حضرت عبداللہ دی تئے ہے کہ اس کا ذکر کیا، آپ دی تئے نے فرمایا یہ شیطان کی طرف سے ہم دونوں لوٹو اس کی طرف سے جوتم دونوں کے لیے سب سے اچھا ہے اور پھراس کا دودھ پیؤ۔

( ١٢٧٦٧) حَذَّنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ صَيْفٌ ، فَأَبُطاً عَنْ أَهْلِهِ ، فَقَالَ : عَشَيْتُمْ ضيفى ، قَالُوا : لا ، قَالَ : لا وَاللّهِ لاَ أَطْعَمُ اللّيْلَةَ مِنْ عَشَائِكُمْ ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ : إِذًا وَاللّهِ لاَ أَطْعَمُهُ أَيْضًا ، قَالَ : فَقَالَ : يَبِيتُ ضَيْفِي بِغَيْرِ طَعَامٍ ، وَاللّهِ لاَ أَطْعَمُهُ أَيْضًا ، قَالَ : فَقَالَ : يَبِيتُ ضَيْفِي بِغَيْرِ طَعَامٍ ، وَاللّهِ لاَ أَطْعَمُهُ أَيْضًا ، قَالَ : فَقَالَ : يَبِيتُ ضَيْفِي بِغَيْرِ طَعَامٍ ، فَاللّهِ لاَ أَطْعَمُهُ أَيْضًا ، قَالَ : فَقَالَ : يَبِيتُ ضَيْفِي بِغَيْرِ طَعَامٍ ، فَاللّهِ كَاللّهِ لاَ أَطْعَمُهُ أَيْضًا مَقَالً : فَقَالً نَتْ مُنْ مُ فَا خُبُرَهُ بِذَلِكَ ، فَقَالً : فَقَالًا تَعْلَمُ وَسَلّمَ فَا فَعْمُ مُ فَا خُبُرَهُ بِذَلِكَ ، فَقَالً : فَاللّهُ مَا نَا لَا لَا فَا فَاللّهُ وَعَصَيْتِ الشَّهُ وَاللّهُ وَعَصَيْتِ السَّالِهُ فَالْعَامِ الللّهُ وَعَصَيْتِ السَّالَةِ وَعَصَيْتِ السَّالِهُ فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَالْعَلْمُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(۱۲۷ کا) حضرت مجامد میشید سے مروی ہے کہ انصار میں سے ایک شخص کے مہمان ہتھاس کے گھر والوں نے دیر کر دی ، انصاری نے پوچھاتم نے میر ہے مہمان کورات کا کھانا کھلایا ہے؟ انہوں نے کہانہیں ، انصاری نے کہا تب میں بھی اللہ کی تئم رات کو تہمارا کھاتا نہیں کھاؤں گا ، انساری نے کہا اللہ کی تئم میں بھی نہیں کھاؤں گا ، انساری نے کہا اللہ کی تئم میں بھی نہیں کھاؤں گا ، انساری نے کہا میرا مہمان بغیر کھائے کے دات گر ارے! اپنا کھانالاؤ پھراس نے ان کے ساتھ کھایا ، پھر ضبح جاکر حضور اقدس میران نظر کے کوسارے واقعہ کی قبر دی آپ میرانی نے فرمایا: تونے اللہ کی اطاعت کی اور شیطان کی نافر مانی کی ۔

### ( ١٠١ ) إِمرَأَةً نَذَرَتُ أَنْ تَطُوفَ عَلَى أَرْبَعِ

### عورت نذر مان لے کہوہ جار پرطواف کرے گی

( ١٢٧٦٨) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، حَدَّثَنِى يَعْلَى بُنُ حَكِيمٍ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بُنِ الْجِرِّيتِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : مَا أَفتيت بِرُأْيِي شَيْئًا قَطُّ غير هَذِهِ ، سَأَلَتْنِي امْرَأَةٌ نَذَرَتُ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ عَلَى أَرْبَعِ فَوَائِمَ، فَقُلْت لَهَا :طُوفِي لِكُلِّ قَائِمَةٍ سَبْعًا.

(۱۲۷۱۸) حضرت عکرمہ را بی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی رائے پر مجھی فتو کی نہیں دیا سوائے اس کے کہ ایک عورت نے سوال کیا کہ میں نے نذر مانی ہے کہ میں چارستونوں پر طواف کروں گی؟ میں نے اس سے کہا: تو ہرستون پرسات طواف کر۔

# ( ۱۰۲) فِي إِمْراً قَوْ حَلَفَتْ بِعِتْقِ جَارِيَتِهَا أَن لاَ تُكَلِّمَ جَارَتَهَا فَمَاتَتِ الْجَارِيَةُ كُو كُونَى عُورت اپنى باندى كُوآ زادكرنے كَ تَسْم الله الله الروه اپنى پژوئ سے كلام نه كرے، پھريژوئ فوت ہوجائے

( ١٢٧٦٩ ) حَذَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَطَاءٌ وَسُنِلَ عَنِ الْمُرَأَةِ حَلَفَتْ بِعِتْقِ جَارِيَتِهَا أَنْ لَا تُكَلِّمَ جَارَتَهَا ، قَالَ : تُكلِّمُهَا وَتَصَدَّقُ اللَّهُ عَلَمَ جَارَتَهَا ، قَالَ : تُكلِّمُهَا وَتَصَدَّقُ اللَّهُ عَلَيْهَا حِنْنًا . وَأَحَبَّتُ أَنْ تُكلِّمَ جَارَتَهَا ، قَالَ : تُكلِّمُهَا وَتَصَدَّقُ اللَّهُ عَلَيْهَا حِنْنًا . وَأَحَبَّتُ أَنْ تُكلِّمَ جَارَتَهَا ، قَالَ : تُكلِّمُهَا وَتَصَدَّقُ اللَّهُ عَلَيْهَا حِنْنًا .

(17 کا) حضرت عطاء ولیٹیو کے دریافت کیا گیا کہ ایک عورت نے اپنی باندی کے آزاد کرنے کی قتم اٹھائی ہے اگروہ اپنی پڑوئن کے ساتھ چارسال تک بات نہ کرے پھر اس کی باندی مرگئی اور اس عورت کی جاہت ہے کہ بڑوئن سے بات کرے، حضرت عطاء براٹیلائے نے فرمایابات کرے اور کوئی چیز صدقہ کرے، حضرت الی ملیکہ براٹیلائے نے فرمایا میرے خیال میں اس کی تتم نہیں ٹوٹتی۔

### ( ۱۰۲ ) فِي الرَّجُلِ يَقُولُ أَلْقَانِي اللَّهُ فِي النَّارِ كُونَى شَخْصَ كِهِ مِجْصَاللَّه تعالٰي آگ مِين دُّ اللَّهِ

( ۱۲۷۷ ) حدَّثُنَا ابْنُ يَمَان، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جابو، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: أَلْقَانِي اللَّهُ فِي النَّارِ، قَالَ: يُكَفِّرُ. (۱۲۷۰) حضرت عامر مِلِيَّيِّ فرماتے ہیں که اگر کوئی شخص یوں کہے کہ اللہ پاک مجھے آگ میں ڈال دیتو وہ کفار ہ اوا کرے گا۔

( ١٢٧٧١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَطَاوُوس ، قَالَا : لاَ يُكُفُّرُ.

(١٢٧١) حضرت طاؤس بإيشيز اورحضرت تلكم مِينينية فرمات من كدوه كفاره اداكر \_گا\_

### ( ١٠٤ ) مَنَ حَلَفَ عَلَى طَعَامِ أَيَّأُكُلُ ثُمَنَّهُ ؟

# كونى شخص كھانانه كھانے كي قتم كھالے تو گياوہ اس كاثمن كھاسكتاہے؟

( ١٢٧٧٢ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنُ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَن لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذَا الطَّعَامِ فَيَبِيعُهُ ، قَالَ :يَأْكُلُ ثَمَنَهُ وَيَشْتَرِى بِهِ.

(۱۲۷۲) حضرت عامر ہولیٹیڈ ہے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص قتم اٹھا تا ہے کہ وہ پیکھانانہیں کھائے گا پھراس کوفروخت کرسکتی ہے؟ نہ میں کی نہ میں کے سرین کے سرین کو سند

فر مایا اس کوفر وخت کر کے اس کے ثمن کو کھا بھی سکتا ہے اور اس سے بچھٹر پر بھی سکتا ہے۔

( ١٢٧٧٣ ) حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ حَمَّاد ، عَنْ إِبرَهيم قَالَ : لا يَبِيعُهُ وَلا يَشْتَرِى بِهِ طَعَامًا فَيَأْكُلُهُ.

(١٢٧٤) حفرت ابراجيم بيتين فرمات بين كدنداس كوفروخت كرسكتا باورنداس كهاناخر يدكراس كوكها سكتا بـ

### ( ١٠٥ ) فِي ثُوَابِ الْعِتْقِ

#### غلام آزاد کرنے کا جر

( ١٢٧٧٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ ، قَالَ : قَلْنَا لِكُعْبِ بْنِ مُرَّةَ : يَا كَعْب بْنِ مُرَّةَ ، حَدَّثَنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ أَعْتَقَ امْرَنَا مُسْلِمًا كَانَ فَكَاكُهُ مِنَ وَاحْذَرْ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ أَعْتَقَ امْرَانًا مُسْلِمً كَانَ فَكَاكُهُ مِنَ النَّارِ ، يُجْزِى بكل النَّارِ ، يُجْزِى بكل عظمين مِنْهُمَا عَظْمٌ مِنْهُ عَظْمًا مِنْهُ ، وَمَنْ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ كَانَتَا فَكَاكُهُ مِنَ النَّارِ ، يُجْزِى بكل عظمين مِنْهُمَا عَظْمٌ مِنْهُ . (نسائى ٢٨٨١ ـ احمد ٣/ ٢٣٥)

(۱۲۷۷) حفرت شرصیل بن السمط برایشینه فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت کعب بن مرہ ترایش ہے عرض کیا: اے کعب! ہمیں حضور اقد س مِنْ فَافَقَاعَ کَمَ کَ کُونَی حدیث سنا کمیں، آپ جہائی نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم میر فلائق کے جسنا آپ میر فافق کے فرماتے ہیں: جو خص کسی مسلمان کو آزاد کر ہے تو وہ اس کے لیے آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، اس کے ہر جوڑ کی طرف سے (ہڈی) اس آزاد ہونے والے کا ہر جوڑ اور جو دومسلمان باندیوں کو آزاد کر ہے تو وہ دونوں اس کے لیے آگ سے بچاؤ اور ڈھال ہیں، ان دونوں کے جوڑ اس کے ایک جوڑ کی طرف سے کافی ہوجا کمیں گے۔

( ١٢٧٧ ) حدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنِ ، عَنْ

سَعِيدِ بُنِ مَرْجَانَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ أَغْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَغْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضُو مِنْهُ عُضُوا مِنَ النَّارِ حَتَّى يُعْتِقَ فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ. (بخارى ١٣٢٤ مسلم ١٣٢٥)

(بحاری ۲۵۱۷ مسلم ۱۳۲۷)

(۱۲۷۷) حضرت ابوھریرہ ڈاٹیئر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم مَلِقَقِیَّۃ ہے سنا آپ مَلِقَقِیَّۃ فرماتے ہیں: جوُحف کسی مؤمن ناد مکہ آن ادکر رسگالا تا الحامات کر معضور سریہ لیاس کرا عضو کوجنبم سرآن ادکر پرگامیال تک کیاس کی شرو گاد کواس کی

غلام کوآ زاد کرے گاللہ تعالی اس کے ہرعضو کے بدلے اس کے ایک عضو کو جہنم ہے آ زاد کرے گایبال تک کہ اس کی شرمگاہ کواس کی شرمگاہ کے بدلے۔

( ١٢٧٧٦) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِى نُعْمٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ عَلِيٍّ ، قَالَتُ :قَالَ :أَبِى عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ أَعْتَقَ نَسَمَةً مُسْلِمَةً ، أَوْ مُؤْمِنَةً وَقَى اللَّهُ بِكُلِّ عُضُو مِنْهُ عُضُوًا مِنَ النَّارِ. (نسانی ٢٨٤٧)

(١٢٧٦) حضرت فاطمه بنت على والذي والدي والديكرتي بين كه حضور مَلِفَظَةُ في ارشاد فرمايا: جوفف كسي مؤمن يامسلمان

جان کوآ زاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہرعضو کے بدلے آ زاد کرنے والے کے اعضاء کوآ گ ہے بچائے گا۔ پیریہ دیدوں میں دیسی دیسی دیسی سے دیاتھ ہے۔ باتا دیسی کا دیاتے ہے۔

( ١٢٧٧٧ ) حَذَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ صَالِحِ بُنِ حَتَّى ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ أَبِي بُرُدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوْسَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ

معنف ابن البشيرمترج (جلدم) و المعنف ا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَتُ لَهُ جَارِيَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا ، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَان. (بخارى ٢٥٣٣ـ ابو داؤد ٢٠٣١)

(۱۲۷۷) حفرت ابومویٰ جھٹے ہے مروی ہے کہ حضوراقد س مُؤْفِظَةَ نے ارشاد فرمایا: جس کے پاس باندی ہودہ اس کی اچھی طرح ادب سیکھائے اور بہترین تعلیم دے پھراس کوآ زاد کر کے اس سے نکاح کر لے اس کے لیے دواجر ہیں۔

# (١٠٦) تَفْرِيقُ الْإِعْتِكَافِ

### الگ الگ دنوں میں اعتکاف بیٹھنا

( ١٢٧٨) حلَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عبد الملك ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الْمَوَأَةِ نَذَرَتْ أَنْ تَعْتَكِفَ شَهْرَيْنِ ، فَجَعَلَتُ تقطع ، قَالَ :إِذَا ٱكْمَلَتِ الْعِلَّةَ أَجْزَأَ عَنْهَا.

(۱۲۷۸) حضرت عطاء برایسی سے دریافت کیا گیا کہ ایک عورت نے نذر مانی ہے کہ وہ دومبینوں کا اعتکاف کرے گی، چروہ جدا جدادنوں میں اعتکاف بیٹھی (لگا تارنبیں بیٹھی) آپ بیٹیریٹ فرمایا جب اس تعداد پورکردی (دومبینوں کی) تواس کی طرف سے کافی ہوجائیگا۔

### ( ١٠٧ ) الرَّجُلُ يَجْعَلُ عَلَيْهِ بَدَنَةً

### کوئی شخص نذر مانے کہاس پراونٹ ہے

( ١٢٧٧٩) حَلَّاتُنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِى ، أَنَّ رَجُلاً نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَّ اللهِ الْأَنْصَارِى ، أَنَّ رَجُلاً نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِقَ ، فَقَالَ :الْبُدُنُ مِنَ الإِبلِ ، وَلاَ تُنْحَرُ إِلاَّ بِمَكَّةَ ، إِلاَّ إِنْ نَوَى مَنْحَرًا فَحَيْثُ نَوَى ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَسَبْعٌ مِنَ الْغَنَمِ ، قَالَ :وسَأَلْت سَالِمًا فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ

قَالَ : وَسَأَلْت سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ ، فَقَالَ : مِثْلَ ذَلِكَ ، إلاَّ إِنَّهُ قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَعَشَرَةٌ مِنَ الْغَنَمِ ، قَالَ : وَسَأَلْت جَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ وَأَخْبَرتهُ بِمَا قَالَ الْقَوْمُ ، فَقَالَ :مَا أَذْرَكْت أَصْحَابَنَا يَعُذُونَهَا إلاَّ سَبْعًا مِنَ الْغَنَمِ.

(۱۲۷۷) حضرت ممروبن عبدالله انصاری ویشید سے مروی ہے کہ ایک محض نے نذر مانی کہ وہ اون ذریح کرے گا، وہ حضرت عبدالله بن مجمد بن علی ویشید کے پاس آیا تو آپ نے فر مایا: بدئة اونٹ بیس سے ہوادراس کو مکہ میں ذریح کیا جائے ،البت اگر کہیں اور نیت کی تو ہاں ذریح کیا جائے گا جہاں نیت کی اوراگروہ نہ پاس کے تو سات بحریاں کرلے، پھر میں نے حضرت سالم ویشید سے دریافت کیا انہوں نے بھی ای طرح کہا، پھر میں نے حضرت سعید بن المسیب ویشید سے دریافت کیا انہوں نے بھی یہی کہا سوائے اس کے کہا گروہ نہ طلح تو دس بحریاں، پھر میں نے حضرت معادد بن نہ یہ ویشید کو بتایا جوان حضرات نے کہا تھا آپ ویشید نے فر مایا: میں نے اپنے

تم كتاب الأيمان والندور والكفارات

اصحاب میں ہے کسی کونبیں یا یا جواس کوشار کرتے ہوں مگرسات بکر بوں کے مقابلہ میں۔





# (١) مَا قَالُوا فِي ثَوَابِ الْحَجِّ

### حج كۋاب سے متعلق جووارد ہوا ہے اس كابيان

( ١٢٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَابِعُوا بَيْنَ ٱلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقُرَ وَالذَّنُوبَ ، كَمَا يَنْفِى الْكِيرُ خَبَتَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَلَيْسَ لِحَجَّةٍ مَبْرُورَةٍ جزاءٌ إلَّا الْجَنَّةُ..

(ترمذی ۸۱۰ احمد ۱/ ۳۸۷)

(۱۲۷۸) حفرت عبدالله جلی ہے مروی ہے کہ حضوراقدس میر نظامی آئے ارشاد فرمایا: قی اور عمرہ کرتے رہو، بیشک بیدونوں فقراور گناہوں کواس طرح ختم اور دور کرتے ہیں جس طرح آگ کی بھٹی سونے ، جاندی اور لوہ ہے کے زنگ کو کرتی ہے، اور جی مبرور کی جزاء جنت کے سوااور کچھنیں۔

( ١٢٧٨١ ) حدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيانِ الْفَقْرَ وَالذَّنُوبَ كَمَا يَنْفِى الْكِيرُ خَبَتَ الْحَدِيدِ. (ابن ماجه ٢٨٨٧- احمد ١/ ٢٥)

(۱۲۷۸) حضرت عمر دلی نئے سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَؤَنِی کیا ہے ارشاد فرمایا: فج اور عمرہ کرتے رہو بیشک بید دونو ل فقر اور گنا ہوں کواس طرح ختم اور دورکرتے ہیں جس طرح آگ کی بھٹی سونے ، چاندی اور لوہے کے زنگ کو دورکرتی ہے۔

( ١٢٧٨٢ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ سُمَتِّي ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ : الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كُفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا ، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ.

(بخاری ۱۷۵۳ مسلم ۹۸۳)

(۱۲۷۸۲) حفرت ابوهریرہ فٹاٹٹو سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِّنْ ﷺ نے ارشاد فرمایا که عمرہ کے بعد دوسراعمرہ کرنا درمیانی گنا ہوں کے لیے کفارہ ہے اور حج مبرور کی جزاء سوائے جنت کے اور پچنہیں۔

( ١٢٧٨٢ ) حَلَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثْنَا مِسْعَرٌ ، وَسُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ ، وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَذَتْهُ أَمَّهُ.

(بخاری ۱۸۲۰ تر مذی ۸۱۱)

(۱۲۷۸۳) حضرت ابوهریره دیافی سے مروی ہے کہ حضوراقدس تیافی آئے نے ارشاد فرمایا: جوخص جج اس طرح اداکرے کہ نہ اس میں بیوی سے شرعی ملاقات کرے اور نہ ہی کوئی گناہ کرے وہ جج سے اس طرح لونے گا جس طرح اس کی ماں نے اس کو (آج ہی) جنم دیا ہو۔

( ١٢٧٨٤) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ؛ أَخْبَرَهُ شَيْحٌ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ ؛ أَنَّ عُمَرَ خَطَبَهُمْ عِنْدَ بَابِ الْكُفْبَةِ ، وَقَالَ : مَا مِنْ أَحَدٍ يَجِىءُ إلَى هَذَا الْبَيْتِ ، لَا يَنْهَزُهُ غَيْرٌ صَلَاقٍ فِيهِ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ ، إِلَّا كُفُّرَ عَنْهُ مَا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ.

(۱۲۷۸۳) حضرت ابوالصحی بوشید فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بوڑھے نے اس مجد میں خبر دی کہ حضرت عمر مرافظ نے کعبہ شریف ک پاس خطبدار شادفرماتے ہوئے فرمایا بنہیں ہے کوئی مختص جواس گھر (بیت اللہ) کی طرف آتا ہے، اس کو گھرے کوئی اور چیز نہیں نکالتی سوائے نماز پڑھنے کے یہاں تک کہ وہ جمرا سود کو بوسہ دیدے کریٹمل اس کے سابقہ تمام گنا ہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔

( ١٢٧٨٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا الْأَغْمَشُ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ شَيْخٍ ، قَالَ ، قَالَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ : مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ لَا يُرِيدُ غَيْرَهُ ، خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَذَنْهُ أُمَّةُ.

(۱۲۷۸۵) حضرت ابوانعنی ویلید فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بوڑھے نے بتایا کہ حضرت عمر وہ کی ارشاد فرماتے ہیں: جو تحف حج بیت اللہ کل سعادت حاصل کرے اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد یہاں آنے کا ندہووہ گنا ہوں سے اس طرح نکل جاتا ہے جیے اس کی والمدہ نے اس کوآج بی جتا ہو۔

( ١٢٧٨٦) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ تَحُجُّ ، فَإِذَا رَجَعَتُ مَرَّتُ عَلَى عُمَرً ، فَيَقُولُ لَهَا :الْمَانُونِي الْعَمَلَ.

(۱۲۷۸۲) حضرت ابوصالح بریشین فرماتے ہیں کہ مہاجرہ عورتوں میں سے ایک عورت نے جج کیا جب وہ وہ اپس آئی تو حضرت عمر والنو کے پاس سے گذری، حضرت عمر وہ کتونے اس سے بوچھا: کیا تیرے اونٹ کے کھرتھس چکے تھے؟ اس نے کہا جی ہاں ، آپ رہا تنونے

اس فرمایا: تواسعمل کودوباره کرو\_

( ١٢٧٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْل ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّانِبِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : بَيْنَمَا عُمَرُ جَالِسًا عِنْدَ الْبَيْتِ إِذْ قَلِم رَجَالٌ مِنَ الْعِرَاقِ حُجَّاجًا ، فَطَافُوا بِالْبَيْتِ ، وَسَعَوْا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَدَعَاهُمْ عُمَرُ ، فَقَالَ : قَلِم رَجَالٌ مِنَ الْعِرَاقِ حُجَّاجًا ، فَطَافُوا بِالْبَيْتِ ، وَسَعَوْا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوّةِ ، فَدَعَاهُمْ عُمَرُ ، فَقَالَ : أَنْهَبَّمُ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، فَقَالَ : أَذْبَرْتُمْ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : إِمَّا لَا ، فَاسَتَأْنِفُوا الْعَمَلَ.

(۱۲۷۸۷) حفرت مجام ورشین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر دائنو بیت اللہ کے پاس تشریف فرما تھے کہ عراق سے پھولوگ کی استان کے لیے آئے اور وہ بیت اللہ کا طواف اور صفاو مروہ کی سمی کرنے گئے ، حضرت عمر دی ٹی نے ان کو بلا یا اور ان سے پوچھا: کیا تہہیں جی کے علاوہ کی اور عمل نے بیت اللہ کی طرف نکالا ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں ، آپ دی ٹی ڈوریافت فرمایا: کیا تمہار سے اونوں کے کھر لمبے سفر کی مشقت کی وجہ سے تھس گئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ، ہاں ، آپ نے دریافت فرمایا: کیا تمہار سے اونوں کی پیٹھیں زخی ہوگئی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں ، آپ دی ٹی ٹی نے فرمایا: اگر تمہارا جواب ہاں میں ہے تو تم عمل لے کرلو نے (اورا گر تمہارا انہوں ہیں ہوتا تو تم لوگ خمارے میں تھے)۔

( ١٢٧٨٨) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْأَعُمَشُ ، عَنُ حَبِيبٍ ؛ أَنَّ قَوْمًا مَرُّوا بِأَبِى ذَرِّ بِالرَّبَذَةِ ، فَقَالَ لَهُم : مَا أَنْصَبَكُمُ إِلَّا الْحَجُّ ؟ اسْتَأْنِفُوا الْعَمَلَ.

(۱۲۷۸۴) حضرت حبیب مِیشِیْ فرماتے ہیں کہ چھ لوگ حضرت ابو ذرغفاری دِیاشُوْ کے پاس سے ربذہ مقام پر گذرے، آپ دیاشو نے ان کوکہا کہ کیاتم لوگوں کوسوائے جج کے کسی اور چیز نے نہیں تھکا یا ؟ عمل کود و بارہ کرو۔

( ١٢٧٨٩ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ ذَلِكَ لِقُومٍ.

(۱۲۷۸۹) حضرت ابراہیم ولیٹیا فرماتے میں کہ حضرت ابن مسعود دی اٹنے نے یہی بات ایک قوم کو کھی۔

( ١٢٧٩ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حُسَيْنٍ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ :رَأَى قَوْمًا مِنَ الْحَاجِّ ، فَقَالَ :لَوْ يَعْلَمُ هَوُّلَاءِ مَا لَهُمْ بَعْدَ الْمَغْفِرَةِ ، لَقَرَّتْ عُيُونُهُمْ.

(۱۲۷۹۰) حضرت كعب والنور نے بچھ حاجيوں كود يكھا تو فرمايا: اگريدلوگ اس بات كو جان ليس كدان كے ليے مغفرت كے بعد كيا

(انعام) ہے توبیہ طمئن اور خوش ہو جائیں اور ان کی آئکھیں ٹھٹڈی ہو جائیں۔

( ١٢٧٩١ ) حدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ الزَّبَيْرِ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :أَبَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّبَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :اسْتَقْبِلُوا الْعَمَلَ بَعْدَ الْحَجِّجِ ؟ قَالَ :لَا ، وَلَكِنْ عُثْمَانَ ، وَأَبُو ذَرَّ .

(۱۲۷۹) حضرت حبیب بن زبیر بولیٹی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرتُ عطاء بیٹیلا سے کہا: کیا آپ کوحضورا قدس مَلِظَفِیکَا فَہم کی مید مدث بیٹی ہے کہ جج کے بعداز سرنوعمل کرو؟ انہوں نے کہانہیں ،کیکن حضرت عثمان دہائٹر اور حضرت ابوذر دہائٹر ایسا کرتے تھے۔

معنف ابن الي شيرمترجم (جلدم) كي اس السلامة المسلامة على السلامة المسلامة المسلومة ال ( ١٢٧٩٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَينَةً، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ ضَمْرَةً ، عَنْ كَعْبِ ، قَالَ: إذَا كَبَّرَ

الْحَاجُّ، وَالْمُعْتَمِرُ ، وَالْغَاذِي ، كَبَّرَ الرَّهُو الَّذِي يَلِيه ، ثم الَّذِي يَلِيهِ ، ثم الَّذِي يَلِيهِ، حَتَّى يَنْقَطِعَ فِي الْأَفُقِ. (۱۲۷۹۲) حضرت کعب زلات فرماتے ہیں کہ جب حاتی یا عمرہ کرنے یا کوئی غازی والا تکبیر کہتا ہے تو اس کے قریب والا فرشتہ ا ممال

لے کراو پر کی طرف جاتا ہے تکبیر کہتا بھراس کے ساتھ والا اور پھراس کے ساتھ والا یہاں تک کہ وہ تکبیر آسان کو چیر ( پھاڑ کر ) کر عرش تک چہنچ جاتی ہے۔ ( ١٢٧٩٣ ) حَلَّاتُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ مِرْدَاسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللَّذِيتَى ، قَالَ :

دَخُلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو فَحَدَّثَنَا ، قَالَ :مَا مِنْ أَحَدٍ يُهِلُّ إِلَّا قَالَ اللَّهُ لَهُ : ٱبْشِرُ ، فَقَالَ مِرْدَاسُ :يَا أَبَا خِيَارُنَا يُتَتَابَعُونَ عَلَى ذَلِكَ.

مُحَمَّدٍ ، فَوَاللَّهِ مَا يَبَشُّرُ اللَّهُ إِلاَّ بِالْجَنَّةِ ، قَالَ : مَنْ أَنْتَ يَا ابْنَ أَخِي ؟ قَالَ : أَنَا مِرْدَاسُ ، قَالَ : قد كَانَ (١٣٤٩٣) حضرت مرداس بن عبد الرحمٰن الليثى ويضية فرمات بين كه من حضرت عبد الله بن عمر وجن وين عبد الرحمٰن الليثي ويضية فرمات بين كه من حضرت عبد الله بن عمر وجن وين عبد الرحمٰن الله عن المائية بیان کیا جو محض جج میں تبلیل کہتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے فرماتے ہیں اس کوخوشخبری دے دو،حضرت مرداس بیٹی ہے ہیں کہ میں

نے عرض کیا اے ابومحمہ تلافی ! اللہ کی تشم اللہ کی بشارت جنت کے سوااور کیا ہو علی ہے، آپ دائی نے فرمایا: بجتیج تو کون ہے؟ میں نے عرض کیامرداس،آپ دہاٹونے فرمایا: ہمارے بڑے (جوہم سے بہتر تھے )ای پرموافقت فرماتے تھے۔ ( ١٢٧٩٤ ) حَلَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : تَلَقُّوا الْحُجَّاجَ، وَالْعُمَّارَ ، وَالْغُزَاةَ ، فَلْيَدْعُوا لَكُمْ قَبْلَ أَنْ يَتَدَنَّسُوا.

(۱۲۷۹۳) حضرت مویٰ بن سعد ویشید سے مروی ہے کہ حضرت عمر نڈاٹنڈ نے فرمایا : حج کرنے والے ،عمر ہ کرنے والے اور غازی ہے درخواست (تلقین) کروکہ وہ گندگی (گناہ) میں مبتلا ہونے سے پہلے تمہارے لیے دعا کریں۔ ( ١٢٧٩٥ ) حَلَّتُنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ضَمْرَةَ السَّلُولِيُّ ، عَنْ كَعْبِ ، قَالَ : الْحَاجُ ، وَالْمُعْتَمِرُ ، وَالْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَفُدُ اللهِ ، سَأَلُوا فَأَعْطُوا ، وَدَعَوْا فَأَجِيبُوا.

(۱۳۷۹۵) حضرت کعب دی شخیر فرماتے ہیں کہ حاجی ،عمرہ کرنے والا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا اللہ کے وفد (قاصد ) میں ہے ہیں وہ جوسوال کرتے ہیں ان کوعطا کیا جاتا ہے اور دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا قبول کی جاتی ہے۔

( ١٢٧٩٦) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي يَعْلَى ؛ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِي لَقِي قَوْمًا حُجَّاجًا ، فَقَالُوا :إنَّا نُرِيدُ مَكَّةً ، فَقَالَ :إنَّكُمْ مِنْ وَفُدِ اللهِ ، فَإِذَا قَدِمْتُمْ مَكَّةَ فَاجْمَعُوا حَاجَاتِكُمْ ، فَسَلُوهَا اللَّهَ.

(۱۲۷۹۲) حضرت حسین بن علی میکاوشنا کی حاجیوں کی ایک جماعت سے ملاقات ہوئی انہوں نے کہا ہم مکہ جارہے ہیں آ ب و الله الله الله الله تعالى كے قاصدول ميں سے ہو، جبتم كمد پہنچوتو اپني سارى ضروريات كے بارے ميں الله

تعالی ہے سوال کرنا۔

- (١٢٧٩٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ عَبُدِ الْمَلِكِ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ ابِي ثَابِتٍ ، قَالَ : كُنَّا نَتَلَقَّى الْحَاجَّ بِالْقَادِسِيَّةِ ، فَنُصَافِحُهُمْ قَبْلَ أَنْ يُقَارِفُوا.
- (۱۲۷۹۷) حضرت حبیب بن ابو ٹابت ویٹی فرماتے ہیں کہ قادسیہ میں ہماری حاجیوں سے ملاقات ہوتی تو اس سے قبل کہ وہ قریب آتیں ہم خوداس سے مصافحہ کرنے کے لئے آتھے ہوجاتے۔
  - ( ١٢٧٩٨) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي عَمْرَةً ، عَنْ عَانِشَةَ ابْنَةِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ ، وَ الْعَمْرَةُ . قَالَ : نَعَمْ ، جِهَادٌ لاَ قِتَالَ فِيهِ : الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ.

(بخاری ۲۸۷۵ احمد ۲/ ۱۲۵)

- (۱۲۷۹۸) حضرت عائشہ تفاہد شاقی میں کہ میں نے خدمت نبوی سَلِفَظَیَّۃ میں عرض کیا: کیا عورتوں پر جہاد ہے؟ آپ سَلِفظَیّۃ نے فر مایا ہاں ،ابیا جہاد ہے جس میں لڑنانہیں ہے یعنی حج اور عمرہ۔
- ( ١٢٧٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ الْفَصْٰلِ ، عَنُ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ ، قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحَجُّ جِهَادُ كُلِّ صَعِيفٍ. (احمد ٢/ ٣٠٣- طيالسي ١٥٩٩)
  - (194 عام) حضرت امسلمه في وين الم على مروى ب كه حضورا قدس مِرَافْظَةَ في ارشاد فر مايا : حج بر كمزور كحق ميس جهاد ب-
- ( ١٢٨٠٠) حدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ بْنُ حَرُّبٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :يُغْفَرُ لِلْحَاجِّ ، وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجُّ ، بَقِيَّةَ ذِى الْحِجَّةِ ، وَالْمُحَرَّمِ ، وَصَفَرًا ، وَعَشْرًا مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ.
- (۱۲۸۰۰) حضرت عمر والله ارشادفر ماتے ہیں کہ حاجی کی اورجس کے لیے حاجی معفرت طلب کرے اس کی معفرت کردی جاتی ہے ذوالحجہ مجرم مضراور رہیے الاول کے دس دن تک۔
- ( ١٢٨.١ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْحَاجِّ ، وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجُّ . (حاكم ٣٣١)
- (۱۲۸۰۱) حضرت مجاہد ریشیۂ سے مروی ہے کہ حضوراقدس مُرَّشِّفَعَ ہِنے ارشادفر مایا: اےاللہ! حاجی کی مغفرت فر مااوراس مخص کی جس کے لیے حاجی مغفرت طلب کرے۔
- ( ١٢٨.٢ ) حدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :الْحَاجُّ وَفْدُ اللهِ ، وَالْحَاجُّ وَافِدُ أَهْلِهِ. (ابن ماجه ٢٨٩٣ـ ابن حبان ٣٦١٣)
- (۱۲۸۰۲) حضرت ابوقلابہ باللہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس مِنْ اللَّهُ فَا ارشاد فر مایا: حاجی اللہ کے پاس قاصد بن کرآنے والا ہے اور حاجی اپنے گھر والوں کا قاصد ہے۔

( ١٢٨.٣ ) حَلَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرُنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : النَّفَقَةُ فِي الْمَعْمُ عَنْ اللهِ ، الدُّرْهَمُ بِسَبْعِ مِنَةٍ. (احمد ٥/ ٣٥٣)

(۱۲۸۰۳) حضرت محمد بن عباد دفی شوسے مروی ہے کہ حضورا قدس مَرِّ فَضَافِعَ نِے ارشاد فر مایا: حج کے سفر میں خرج کرنے والا ایسا ہی ہے

جیسے اللہ کی راہ (جہاد) میں خرچ کرنا، یعنی ایک درهم کے بدلے سات سو۔ در مدر در اکتاب کرنا گئی ہے ' کی در و میرور در اللہ کے در اللہ کو سے کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا کہ ا

( ١٢٨.٤ ) حَلَّنَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الذَّنُوبَ وِالْفَقْرَ ، كَمَا يَنْفِى الْكِيرُ خَبَّتُ الْحَدِيدِ. (احمد 1/ ٢٥)

(۱۲۸۰۳) حضرت عامر بن ربیعه ویطین اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نی مکرم مَرِّفَظُ فَا فَا ارشاد فر مایا: هج اور عمر ہ کرتے رہو (ان کے درمیان متابعت رکھو) بیٹک بیدونوں فقراور گناہوں کواس طرح ختم کرتے ہیں جس طرح آگ کی بھٹی لو ہے کے زنگ کو ختم کرتی ہے۔

( ١٢٨٠٥ ) حُلَّانَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ ابْنِ سُوقَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :مَا أَتَى هَذَا الْبَيْتَ طَالِبٌ حَاجَةً لِدِينٍ ، أَوْ دُنْيَا ، إِلَّا رَجَعَ بِحَاجَتِهِ.

(۵۰ ۱۲۸) حَفرت سَعَید بن جبیر ویشید فرماتے ہیں کہ کوئی دین وونیا کی ضرورت کا طالب اس گھر میں نہیں آتا مگر وہ اپی ضرورت (پوری کرکے ) لوٹا ہے۔

# (٢) فِي ثُوَابِ الطَّوَافِ

# بيت الله كے طواف براجر

(١٢٨٠٦) حَلَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ لَمُ يَرُّفَعُ قَدَمًا ، وَلَمْ يَضَعُ أُخْرَى ، إِلَّا كُتِبَتْ لَهُ بَهَا حَسَنَةٌ ، وَحُطَّتُ عَنْهُ بَهَا خَطِيئَةٌ ، وَرُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : مَنْ

أَخْصَى سُبُوعًا كَانَ كَعَدُلِ رَقَبَةٍ. (ترمَذى ٩٥٩- احمد ٢/ ٩٥) (١٢٠ ١٢) حطرت ابن عمر تزايظ فرمات بين كدمين نے نبي اكرم مُرِّفَظَةً سے سنا، جو شخص بيت الله كاطواف كرے وہ كوئى قدم نہيں

اٹھا تا اور رکھنا مگراس کے واسطے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اور ایک گناہ مٹادیا جاتا ہے اور اس کے لیے جنت میں ایک ورجہ بر ھادیا جاتا ہے، اور فرماتے ہیں میں نے بیٹر ماتے ہوئے بھی سنا: جو سات چکر پورے کرتا ہے اس کوغلام آزاد کے برابر ثو اب ماتا ہے۔ ( ۱۲۸۰۷ ) حدّثنَا الْفَضْلُ بْنُ دُکَیْنِ ، عَنْ حُرَیْثِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْگِدِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سُبُوعًا لَمْ يَلْغُ فِيهِ ، كَانَ كَعَدْلِ رَفَيَةٍ يُعْتِقُهَا.

(طبرانی ۸۳۵ حاکم ۲۵۷)

(۱۲۸۰۷) حضرت محمد بن المنكد رویشی این والدے روایت كرتے ہیں كه نبی اكرم مِرَافِظَیَّ نے ارشاد فرمایا: جو محص بیت اللہ كے طواف میں سات چكراس طرح بورے كرے كه اس میں كوئی غلط اور فضول حركت نه كرے اس كوا تنا تؤاب ملتا ہے جتنا غلام آزاد كرنے والے كے ليے ہے۔

( ١٢٨٠٨ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الرُّؤَاسِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ صَالِح ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ خَمْسِينَ سُبُوعًا ، خَرَجَ مِنَ اللَّهُ وَ لَكَتُهُ أُمَّهُ.

(۱۲۸۰۸) حفرت ابن عباس بی این فرماتے ہیں جو محض بیت اللہ کے بچاس چکر (طواف) لگائے وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہوکر نکلتا ہے جیسے اس کی والدہ نے اس کوآج ہی جناہو۔

( ١٢٨.٩ ) حَلَّمُنَنَا أَبُو الْأَخُوَصِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سُبُوعًا ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، كَانَ مِثْلَ يَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمَّهُ.

(۱۲۸۰۹) حضرت عبداللہ بن عمر و تفایق میں خوبیت اللہ کے سات چکر لگائے اوراس کے بعد دور کعت نماز ادا کرے وہ اس طرح ہے جیسے اس کی والدہ نے اس کوآج ہی جنم دیا ہو۔

( ١٢٨١. ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ :مَنْ طَافَ الْبَيْتَ كَانَ كَعَدُل رَفَيَةٍ.

(۱۲۸۱۰) حضرت عبدالله بن عمرو ثفاید عن فرماتے ہیں جو بیت الله کا طواف کرے اس کے لیے غلام آزاد کرنے کے بقدر ثواب ہے۔

( ١٢٨١١ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ ، قَالَ :قَالَ أَبُو سَعِيدٍ :لَأَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ طَوَافًا ، أَحَبُّ إِلَىٰ مِنْ أَنْ أَغْتِقَ طَهْمَانَ.

(۱۲۸۱۱) حفزت ابوسعیدالخدری دی تاثیر فرماتے ہیں میں بیت اللہ کا طواف کروں یہ مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں طھمان کو آزاد کروں (طہمان حفزت ابوسعیدالخدری دی تاثیر کے غلام کا تا م تھا)۔

( ١٢٨١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَوْلًى لَأَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ؛ بِعِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ.

(۱۲۸۱۲) حضرت ابوسعید دانشی سے ابومعاویہ کی حدیث کے مثل منقول ہے۔

( ١٢٨١٣ ) قَالَ ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : طَوَاكُ ، أَوِ الطَّوَافُ أَفْضَلُ مِنْ

(٣) فِي تَعْجِيلِ الإِحْرَامِ ، مَنْ رَخَّصَ أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْمُوضِعِ الْبَعِيد

احرام جلدی با ندھنااوربعض حضرات نے دورمقام ہےاحرام باند ھنے کی اجازت دی ہے پیتریزوں کردیں دوروں میں میں میں اس کی دورمقام ہے احرام باند ھنے کی اجازت دی ہے

( ١٢٨١٤ ) حدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنُ يُونَّسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ ابْنَ عَامِرٍ أَخْرَمَ مِنْ خُواسَانَ.

(۱۲۸۱۴) حضرت حسن پیشینه فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عامر پیشینہ نے خراسان ہے احرام باندھا۔

( ١٢٨١٥ ) حَلَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُبَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، قَالَ : حجَجْتُ مَرَّةً ، فَوَافَقْتُ عُثْمَانَ بْنَ أَبِى الْعَاصِ ، فَأَحْرَمَ مِنَ الْمَنْجَشانية ، وَهِيَ قَرِيبَةٌ مِنَ الْبَصْرَةِ.

(۱۲۸۱۵) حضرت عبدالرحمٰن بن عمرو بن العاص ولِيُنظِيرُ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار حج کے ارادہ سے نگلاتو حضرت عثمان بن الی العاص سے ملاقات ہوئی ،اس نے مقام مجشانیہ جو بصرہ کے قریب ہے وہاں سے احرام یا ندھا۔

( ١٢٨١٦ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ: خَرَجْنَا إِلَى مَكَّةَ وَمَعَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَأَحْوَمُنَا مِنَ الدَّادَاتِ .

(۱۲۸۱۲) حضرت محمد بیشینهٔ فرماتے ہیں کہ ہم مکہ جانے کے لیے نگلے اور ہمارے ساتھ حضرت حمید بن عبدالرحمٰن بیٹینی بھی تھے، ہم نے دارات (پہاڑوں کے درمیانی گھاٹی) سے احرام بائدھا۔

( ١٢٨١٧ ) حَلَّتْنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنْ مُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ أَخْرَمَ مِنَ الصَّرِيَّة.

(۱۲۸۷) حفرت مسلم بن بیار ویشین نے مقام ضربیہ سے احرام با ندھا (جو مکداور بھرہ کے درمیان ایک بستی ہے)۔

( ١٢٨١٨ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُلية، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ، أَخْرَمَ مِن الْبَصْرَةِ.

(١٢٨١٨) حضرت عمران بن حصين شافؤنے بصره سے احرام با ندھا۔

( ١٢٨١٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ أَحْرَمَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ

(۱۲۸۱۹) حفرت ابن عمر الأهام في بيت المقدس سے احرام باندھا۔

( ١٢٨٢ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ سُوقَةَ ، عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ ؛ أَنَّ ابَا مَسْعُودٍ أَخْرَمَ مِنَ السَّيْلِحِينَ.

(۱۲۸۲۰) حضرت ابومسعود راتین نے مقام شخسین سے احرام باندھا (جو بغداد کا ایک گاؤں ہے)۔

( ١٢٨٢١ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، فَالَ : كَانُوا يُحِتُّونَ لِلرَّجُلِ أَوَّلَ مَا يَحُجُّ أَنْ يُهِلَّ مِنْ بَيْنِهِ. (١٢٨٢) حضرت ابراميم يشين فرمات بين كه حاب كرام ثِنَاتُهُمَّاس بات كو پهند كرتے تھے كہ جوُفق بِہلاج كرر ہا ہے وہ اپ گھرے

احراماتد

( ١٢٨٢٢ ) حَلَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكِيْنٍ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍ و الْفُقَيْمِيِّ ، عَنْ حَمْزَةَ الْقُرَشِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَحْرَمَ مِنَ الشَّامِ فِي بَرُدٍ شَدِيدٍ.

(۱۲۸۲۲) حفرت ابن عباس تفاه من ف تخت مردی کے موسم میں شام سے احرام باندھا۔

( ١٢٨٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :خَرَجْت مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مُحْرِمًا مِنَ الْكُوفَةِ.

(۱۲۸۲۳) حضرت هلال بن خباب والليمة كے والد فرماتے جيں كه ميس حضرت سعيد بن جبير شائخة كے ساتھ كوف سے احرام باند ھ

كرنكلا\_

( ١٢٨٢٤) حَلَّانَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ خَيْثَمَةً ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ قَيْسٍ ، قَالَ : خَرَجْت فِي نَفَوٍ مِنُ أَصْحَابٍ عَبْدِ اللهِ نُرِيدٌ مَكَّةَ ، فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنَ الْبَيُوتِ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَصَلَّوْا رَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَهَلُوا فَأَهْلَلْتُ مَعَهُمْ ، وَلَمْ أَكُنْ أُرِيدُ ، وَلَكِنِّى كَرِهْتُ الْخِلاف.

(۱۲۸۲۳) حفرت حارث این قیس والی فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ دواللہ کے ساتھیوں کے ساتھ مکہ مکر مہ جانے کے لیے لکلا، جب ہم گھرے نکلے تو نماز کاوقت ہو گیا تو ان سب نے نماز اداکی ادر پھرانہوں نے تلبیہ پڑھا، تو میں نے بھی ان کے ساتھ نہ

جاتے ہوئے بھی تلبید کہا، کیونکہ میں ان کے خلاف کرنا پندنبیس کرتا تھا۔

( ١٢٨٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ الْأَسُودُ يُحْرِمُ مِنْ بَيْتِهِ.

(١٢٨٢٥) حفرت اسود باللي البي كمرساحرام باندهة تقر

( ١٢٨٢٦ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى فَيْسَ بْنَ عُبَادٍ أَحْوَمَ مِنْ مِرْبَدِ الْبَصُرَةِ. (١٢٨٢٢) حضرت عم بن عطيه ويَشِيدُ فرمات بين مجھ سے اس فخص نے بيان کيا جس نے حضرت قيس بن عباد کومر بد بصره (جہال

را ۱۰۰۰ میں سیدروجید راسے بین موت بن موت بی مادر ہے۔ شاعروں کا اجتماع ہوتا تھا) سے احرام بائدھتے ہوئے دیکھا۔

( ١٢٨٢٧) حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ حُصَيْنِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَلْقَمَةُ إِذَا خَرَجَ حَاجًا ، أَخْرَمَ مِنَ النَّجَفِ وَقَصَرَ ، وَكَانَ الْأَسُودُ يُحْرِمُ مِنَ الْقَادِسِيَّةِ.

(۱۲۸۲۷) حفرت علقمہ مِراثِینۂ جب حج کے ارادہ سے نکلتے تو نجف اور تھر سے احرام باندھتے اور حفرت اسود مِراثِیمۂ قادسیہ سے محد مدانہ ہے ت

احرام باندھتے۔ پیرین کی مید ووج

( ١٢٨٢٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْجُويْرِيَةِ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْأَسُودَ أَخْرَهَ مِنْ بَاجُمَيْرَى ، قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى السَّوَادِ. معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدم) كي التي المستاسك ا

(۱۲۸۲۸) حفزت ابوالجویریه پرتینی فرماتے ہیں کہ میں نے حضزت اسود پرتینی کو باجمیری ہے احرام باندھتے ہوئے دیکھا جوشام کا ایک گاؤں ہے۔

( ١٢٨٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْأَسْوَدَ أَخْرَمَ مِنَ الْكُوفَةِ.

(۱۲۸۲۹) حضرت ابوخالد میشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت اسود جانٹی کوکوفہ ہے احرام باند ھتے ہوئے دیکھا۔ دیدوں یہ آئیزار سے <sup>9</sup> میرد میں ایک نے بازی ہیں تاریخ ہوئے کی الگوزور تیں قال میڈ میں اور میرا کا ا

( ١٢٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ زَاذَانَ ، عَنْ مَكْحُولِ الْأَزْدِى ، قَالَ :قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ :الرَّجُلُ يُحْرِمُ مِنْ سَمَرُقَنْدَ ، وَمِنَ الْبَصْرَةِ ، وَمِنَ الْكُوفَةِ ، فَقَالَ :يَا لَيْتَنَا نَنْفَلِتُ مِنَ الْوَقْتِ الَّذِى وُقِّتَ لَنَا.

(۱۲۸۳۰) حضرت کمحول ویشیو؛ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر جن پینون سے دریا فت کیا ایک فحض سمر قند ، بصرہ اور کوفیہ سے احرام

با ندهتا ہے؟ آب زائن نے نوٹ این اے کاش کہ ہم لوگ جومیقات مقرر کیا گیا ہے اس کی پابندی کریں۔ ( ۱۲۸۲۱ ) حدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ أَبِی الْعُمَیْسِ ، قَالَ : حَرَّجْتُ مَعَ الْقَاسِمِ ، فَأَحْوَمَ مِنَ الرَّبَذَةِ.

(۱۲۸۳۱) حضرت ابوعمیس بیطین فرماتے ہیں کہ میں حضرت قاسم بیشین کے ساتھ نکلا آپ نے مقام ربڈہ سے احرام یا ندھا۔

رُ ١٢٨٣٢) حدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنِ ابن أَبِي لَيْلَى ؛ أَنَّ عَلِيًّا أَخْرَمَ مِنَ الْمَدِينَةِ.

(۱۲۸ ۳۲) حفرت این ابی کیلی بایشدا فرمات میں که حضرت علی جائشہ نے مدینہ سے احرام با ندھا۔

( ١٢٨٣٢) حَلَّنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ أَشْعَتُ بْنِ أَبِى الشَّعْثَاءِ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحَارِكَ بْنَ سُويْد التَّيْمِيَّ ، وَعَمْرَو بْنَ مَيْمُون أَخْرَمَا مِنَ الْكُوفَةِ.

سیوی ، و سیور بن سیمون ، طرط میں ، صوعو . (۱۲۸۳۳) حفرت افعث بن ابوالعث ویافیج؛ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حارث بن سویدالیمی اور حضرت عمر و بن میمون پراپیج: ریر

ر ۱۱۱۱۱۱ کی مرت مصف بای برد من موروید را بات بین ندین کے مرت کارت بان توبید من اور مرت مروری وی وی پروید کوکوف سے احرام باند ھتے ہوئے دیکھا۔

( ١٣٨٣٤) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ ؛ أَنَّ عَلِيًّا سُيْلَ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :(وَأَيْتُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَهِ) قَالَ :أَنْ تُحْرِمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِك.

(١٣١٣٨) حضرت على ولا يُؤرك الله كارشاد ﴿ وَ اَيْتُهُوا الْمُحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ كَ تعلق دريافت كيا كيا تو آپ ولا يؤر في فرمايا ك تا من عمر أكر من من الالمان عليه

بيركة اپنے چھوٹے گھروں سے احرام باندھے۔ ١ ٢٨٣٥ ١ حَدَثَنَا وَ كُورِي عَنْ ثَوْرِي عَنْ سُلْمَانَ بْنِ فُهِ سَبِي عَنْ طَاوُو سِي قَالَ : اِتْهَامُومُومَا افْرَادُهُهُمَا يَ مُنْ تَنْفَتَانِ

( ١٢٨٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ تَوْرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : إِنْمَامُهُمَا إِفْرَادُهُمَا ، مُؤْتَنِفَتَانِ مِنْ أَهْلِك.

(۱۲۸۳۵) حضرت طاؤس بایشی فرماتے بیں ان کے اتمام ہے مرادان دونوں کا جداجدا (اکیلے اکیلے ) اپنے گھرے (احرام باندھ کر) شروع کرنا ہے۔

( ١٢٨٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الْقُرَشِيّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛

أَنَّهُ أَحْرُمُ مِنَ الشَّامِ فِي شِتَاءٍ شَدِيدٍ.

(۱۲۸۳۱) حفرت ابن عباس تؤکونن نے سخت مردی کے موسم میں شام سے احرام با ندھا۔

( ١٢٨٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ ، عَنْ أُمِّ حَرِكِيمٍ بِنْتِ أُمَيَّةَ ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ ، قَالَتُ عَبْدُ وَسُلَمَ عَلْمُ وَسُلَّمَ يَقُولُ : مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ غُفِرَ لَهُ. صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَقُولُ : مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ غُفِرَ لَهُ. اللهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَقُولُ : مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ غُفِرَ لَهُ. اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَقُولُ : مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ غُفِرَ لَهُ. اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَقُولُ : مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ غُفِرَ لَهُ.

(۱۲۸۳۷) حفرت ام سلمہ ٹنکھائی سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَالِفَظِیمَ نے ارشاد فرمایا: جو مخص عمرہ کے لیے بیت المقدس ہے (احرام باندھ کر) تلبیہ پڑھے اس کی مغفرت کردی جاتی ہے۔

# (٤) مَنْ كُرِه تَعْجِيلَ الْإِحْرَامِ

### جن حضرات نے جلدی احرام باند صنے کونا پسند کیا ہے

( ١٢٨٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ ابْنَ عَامِرٍ أَخْرَمَ مِنْ خُرَاسَانَ ، فَعَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَغَيْرَهُ ، وَكَرِهُوه.

(۱۲۸۳۸) حفرت ابن عامر پایٹھیائے فراسان ہے احرام باعد حاتو حفرت عثان بن عفان چھٹٹو اور دیگر حضرات نے اس کی ندمت کی اورانہوں نے اس کونالپند کیا۔

( ١٢٨٣٩ ) حَلَمَنْنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْإَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّيْوِمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي ذَرُّ ، قَالَ : اِسْتَمْتِعُوا بِشِيَابِكُمْ ، فَإِنَّ رِكَابَكُمْ لَا تُقْنِى عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا.

(۱۲۸۳۹) حضرت ابوذر تلاثی فرماتے ہیں کہ اپنے انہی کپڑوں سے فائدہ حاصل کرو، بیشک تمہاری سواری تمہیں اللہ سے کسی چیز میں متعنی نہیں کرتی ۔

( ١٢٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَلْقَمَةُ يَسْتَمْتِعُ مِنْ لِيَابِهِ.

(۱۲۸ ۴۰) حضرت علقمہ پر پیٹیز اپنے کپڑوں میں ہی فائدہ اٹھا تے۔

( ١٢٨٤١ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ شَيْحٍ يُقَالُ لَهُ :مُسْلِمٌ ، أَنَّ عُمَرَ رَأَى رَجُلاً قَدُ أَحْرَمَ مِنْ قَطْرِ سَىِّءَ الْهَيْنَةِ ، فَقَالَ : ٱنْظُرُوا إِلَى مَا صَنَعَ هَذَا بِنَفْسِهِ ، وَقَدْ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ.

(١٢٨٣١) حضرت عمر ولأثنون في ايك مخص كود يكما جس في قطري الحديد (واسط اوربصره كا درمياني علاقه) سے احرام باندها مواقعا

اً ب والنون فرمايا: ال محض كود يكهواس في الى طرف سے كيا بهايا مواسم حالا مكدالله پاك في اس برا ساني فرمائي بـ

( ١٢٨٤٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ أَحْرَمَ مِنَ الْبَصْرَةِ ، فَقَدِمَ

عَلَى عُمَرَ ، فَأَغْلَظَ لَهُ وَقَالَ : يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْرَمَ مِنْ مِصْرَ مِنَ الْأَمْصَارِ.

(۱۲۸۳۲) حفرت عمران بن حمین اولٹو نے بھر و سے احرام بندھا، پھر وہ حفرت عمر اولٹو کے پاس آئے تو آپ اولٹو نے ان سے سخت کلام کیا اور فر مایا: لوگ بیان کریں گے کہ نبی کریم میلٹوٹی آئے کے اصحاب انگاٹیٹا میں سے ایک شخص شہروں میں سے کسی شہر سے احرام باندھتا تھا۔

( ١٢٨٤٣) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَالِدٍ ، عَنِ مُسْلِمٍ أَبِي سَلْمَانَ؛ أَنَّ رَجُلاً أَحْرَمَ مِنَ الْكُوفَةِ ، فَرَآهُ عُمَرُ سَيِّءَ الْهَيْنَةِ ، فَأَخَذَ بِيَدِهِ وَجَعَلَ يَدُورُ بِهِ فِي الْحِلَقِ ، وَيَقُولُ : أَنْظُرُوا إِلَى مَا صَنَعَ هَذَا بِنَفْسِهِ ، وَقَدْ وَشَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ.

(۱۲۸ ۳۳) حفرت مسلم الی سلمان برایسی کیتے بیں ایک شخص نے کوفد سے احرام باندھا، حضرت عمر وہ بی نے اس کو خشہ حالت میں دیکھا تو اس کو بازو سے پکڑ ااور لوگوں کی مجلسوں میں تھمایا اور ساتھ بیفر مار ہے تھے اس شخص کودیکھواس نے اپنی طرف سے بیکا مرکیا ہے حالا نکہ اللہ تعالیٰ نے اس برآ سانی فرمائی ہے۔

( ١٢٨٤٤) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثُنَا مِسْكِينُ أَبُو هُرَيْرَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُجَاهِدًا وَسَأَلَهُ رَجُلٌ : أَيُّهُمَا أَفْضَلُ أُحْرِمُ مِنْ بَيْتِى ، أَوْ مِنْ مَسْجِدِ قَوْمِى ، أَوْ مِنْ مَسْجِدِ مِصْرِى ، أَوْ مِنَ الْوَقْتِ ؟ فَقَالَ مُجَاهِدٌ : إِنِّى لَأَخْرِمُ يَوْمَ التَّرُوكِيَةِ ، فَأَخَافُ أَنْ لَا أُجِلَّ حَتَّى أُخْرِجَ إِخْرَامِى.

(۱۲۸ ۳۳) حضرت مجاہد ویشین سے ایک شخص نے دریافت کیا کوئی شخص زیادہ افضل ہے، جوابے گھرے احرام باند ھے، تو م وقبیلہ کی مسجد سے باند ھے یا میقات سے باند ھے؟ حضرت مجاہد ویشین نے فرمایا میں تو یوم التر ویہ کے دن احرام مسجد سے باند ھے ایک کے میرااحرام مجھے خوف رہتا ہے کہ میں حلال نہ ہوجاؤں یہاں تک کہ میرااحرام مجھے حرج ادرمصیبت میں ڈال دے۔

(٥) فِي الرَّجُلِ يُقَلُّو ، أَوْ يُجلِّلُ ، أَوْ يُشْعِرُ ، وَهُوَ يُرِيدُ الإِحْرَامَ

جواحرام باندھنے کا ارادہ کرے تو وہ جانور کو قلادہ ڈالے گا اوراس کا اشعار کرے گا

( ١٢٨٤٥ ) حَذَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا قلّد الْهَدُى ،وَصَاحِبُهُ يُرِيدُ الْعُمْرَةَ ، أَوِ الْحَجَّ فَقَدْ أَحْرَمَ.

(۱۲۸۳۵) حضرت ابن عباس بنی پیشن ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حج یا عمرہ کے ارادے سے حدی کو قلادہ ڈال (باندھ) دیا جائے تو وہ مخض محرم ہو گیا۔

( ١٢٨٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا قلَّد الْهَدُيُ ، وَصَاحِبُهُ يُرِيدُ الإِخْرَامَ ، فَقَدْ

(۱۲۸۳۷) حضرت ابراجیم پر پیطید فرماتے ہیں جب حدی کواحرام کے ارادہ سے قلادہ ڈال (باندھ) دیا جائے تو احرام واجب

( ١٢٨٤٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :رَأَيْتُ رَجُلًا بِالْقَادِسِيَّةِ قَدْ قَلَّدَ هَدْيَهُ ، وَعَلَيْهِ قَبَاوُهُ

وَعِمَامَتُهُ ، فَأَمَرْتُهُ أَنْ يَنْزِعَ عِمَامَتَهُ ، وَقَالَ :إنَّ الرَّجُلَ إذَا قَلَّكَ ، أَوْ جَلَّلَ فَقَدُ أَحْرَمَ.

(۱۲۸ ۲۷۷) حضرت معمی ویشیز فرماتے ہیں کہ میں نے قادسیہ میں ایک شخص کودیکھااس نے حدید قلادہ ڈالا (باندھا) ہوا ہے اورخود

قباء پہنی ہےاور عمامہ باندھا ہوا ہے، انہوں نے اس کو علم دیا کہ وہ اپنا عمامہ اتاردے، کیونکہ جب کوئی شخص هدی پر قلادہ ڈالدے وہ

( ١٢٨٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُينَنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، قَالَ : إِذَا قَلَّكَ الْحَاجُّ أَحْرَمَ.

(۱۲۸ ۴۸) حضرت ابوالشعثاء پیشید فر ماتے میں کہ جب حج کرنے والاحدی کوقلا دہ ڈال دے وہ محرم ہوگیا۔

( ١٢٨٤٩ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنُ الْحَجَّاحِ ، عَنُ عَطَاءٍ ، وَابْنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَا :لَيْسَ لَهُ أَنْ يُقَلِّمَ ، وَلَا يُحْرِمَ ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ يَوْمًا ، أَوْ يَوْمَيْنِ.

(۱۲۸ ۳۹) حضرت عطاء ولیٹیو اور حضرت اسود ولیٹیو فرماتے ہیں حاجی کے لیے جائز نہیں کہ اس کا قلادہ ڈال دیا (باندھ) جائے اور

وه محرم نه ہو ہاں اگرایک یا دودن جا ہے تو (کوئی حرج نہیں)۔

( ١٢٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :رَأَى رَجُلاً قَدُ قَلْكَ ، فَقَالَ : أَمَّا

(۱۲۸۵۰)حفرت سعید بن جبیر رہی تھی نے ایک شخص کودیکھا کہ اس نے قلادہ ڈالا (باندھا) ہواہے آپ میں ٹیو نے فرمایا جب یہ ہوگیا تووه محرم بن گیا۔

وره ۱۲۸۵۱) حدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٌ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَنْ جَلَّلَ ، أَوْ قَلَّدَ فَقَدُ وَجَبَ

صحیح موسی است این عباس می وین فرماتے ہیں کہ جب قلادہ صدی پر وال دیا گیا تواب اس پراحرام ضروری ہوگیا۔ ( ۱۲۸۵۱) حدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ حَبِیبِ بْن أَبِی ثَابِتٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَنْ قَلَّدَ ، أَوْ جَلَّلَ ، أَوْ

(١٢٨٥٢) حضرت ابن عباس بن و فرمات بين كرجب قلاده و ال (بانده) ديا كيايا اشعار كردي قواب اس پراحرام واجب بوگيا-( ١٢٨٥٢) حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالًا : خَرَجَ

سَعْدُ بْنُ قَيْسٍ ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِلِى الْحُلَيْفَةِ وَالْمِرَأَتُهُ تُرَجِّلُهُ ، إِذَا هُوَ بِبَدَنَتِهِ قَدْ قُلْدَتْ ، فَنَزَعَ رَأْسَهُ مِنْ يَدِ الْمَرْأَةِ ، وَقَالٌ : مَنْ قَلَّدَ هَذِهِ الْبُدُنَ تَمَّ عَلَى إِخْرَامِهِ.

(۱۲۸۵۳) حضرت سعید بن المیسب ویشید اور حضرت سلیمان بن بیار پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن قیس پیشید جی یا عمره کی غرض سے نکلے، جب وہ مقام ذوالحلیقہ میں متھاس وقت ان کی بیوی ان کو کنگھا کررہی تھی ،ان کے اونٹ کو قلادہ ڈال (باندھ) دیا گیا تو ایٹ سے سرکوعورت کے ہاتھوں سے نکال (بٹا) لیا اور فرمایا: جس نے اس اونٹ کو قلادہ ڈال (باندھ) دیا اس پراحرام کمل ہوگیا۔

اليه مروورت على المواسط المرام الما الموادر مايا عن عطاء ، وطاوُوس ، ومُجاهد ، قَالُوا : إِذَا قَلَدَ هَذَيهُ ، أَوْ جَلَلَهُ وَهُو يُرِيدُ المرام على المراد المر

(۱۲۸۵۳) حضرت عطاء، حضرت طاؤس اور حضرت مجامد بين المنظمة فرماتے ہيں جس شخص نے احرام کی نيت سے هدی کو قلاده (باندها) ڈالا تو و دمحرم ہوگيا۔

( ١٢٨٥٥ ) حَدَّلْنَا غُندُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أبى شَبِيبٍ قَالَ : إِذَا قَلَّدَ ، أَوْ جَلَّلَ، ٢٠ ٢: ١ . ٢ : ١ . ١

اً دُرِ اَشْعَرَ فَقَدْ اَحْرَهَ. (۱۲۸۵۵) حضرت میمون بن الاشیب ملطح فریات ترمین که حدیده ی کوقلاده (یاندها) دیلاگیایای کااشهار کیا گیا تو د ومحرم

(۱۲۸۵۵) حضرت میمون بن ابوهبریب ویشید فر ماتے ہیں کہ جب حدی کوقلا دہ ( باندھا) ڈالا گیا یا اس کا اشعار کیا گیا تو وہ محرم ہوگیا۔

( ١٢٨٥٦) حَلَّانَا غُنُدُرٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُشْعِرُ الْهَدْى ؟ فَقَالَ :إذا أَشْعَرَ الْهَدْى، وَقَالَ :إذا أَشْعَرَ الْهَدْى، وَقَالَدَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ ، وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ لَمْ يَجِبُ عَلَيْهِ.

(۱۲۸۵۲) حضرت حسن مربیط سے ایک محف نے حدی کے اشعار کے بارے میں دریافت کیا؟ آپ براٹیط نے فرمایا جب حدی کو اشعار کیا جائے یا جج کے مبینوں میں اس پر قلادہ ڈال (با عدحا) دیا جائے تو اس پر جج واجب ہوگیا اورا گراس محف نے بیکام جج کے

( ١٢٨٥٧ ) حَدَّثْنَا خُنْدُرْ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يُقَلِّدُ بَدَنَتَهُ ؟ قَالَ : إِنْ شَاءَ لَمْ يُحْرِمْ.

(۱۲۸۵۷) حضرت حماد ویشید سے ایک مخف کے متعلق دریافت کیا گیا جواپنے اونٹ پر قلادہ ڈالٹا (باندھتا) ہے؟ آپ ویشید نے فرمایا اگردہ جا ہے تو محرم ند بنے۔

رُويِ رَرُو يِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ عَمْدَ اللهِ مِنْ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : مَنْ قَلَّدَ فَقَدْ أَخْرَمَ. ( ١٢٨٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :مَنْ قَلَّدَ فَقَدْ أَخْرَمَ.

(۱۲۸۵۸)حضرت ابن عمر جنی پین فرماتے ہیں جس نے قلادہ با ندھاوہ محرم بن گیا۔

# (٦) فِي الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِهَدْيهِ وَيُقِيمُ ، أَيَجِبُ عَلَيْهِ الإِحْرَامُ ، أَمْ لاَ ؟ كُونَى شخص هدى بهيج دي ليكن وه خود تقيم موتو كياوه احرام باند هے گا؟

( ١٢٨٥٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُوَدِ ، عَنْ عَائِضَةَ ، قَالَتْ : كُنْتَ أَفْتِلُ الْقَلَائِدَ لِهَدْي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَيُقَلِّدُ هَذْيَهُ ، ثُمَّ يَبْعَثْ بِهِ ، ثُمَّ يُقِيمُ ، لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ. (بخارى١٤٠٣ مسلم ٣١٥)

(۱۲۸۵۹) حفرت عاً نشد بن دنین فرماتی ہیں میں نے حضور اقدس مَلِّنظَیَّمَ کی حدی کے جانور کے قلادوں کی رسی کو بٹا، پھر حضور مِلِنظِیَّمَ نے حدی پر قلادہ ہاندھااوراس کو بھیج دیالیکن تغیم رہے،اوران چیزوں میں سے کسی سے بھی اجتناب ندکیا جن سے محرم کرتا ہے۔

' ١٢٨٦٠) حدَّثَنَا خُندَرٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَبْعَثْ بِالْهَدْيِ ، ثُمَّ لَا يُمُسِكُ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا كَانَ يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحُرِمُ.

(۱۲۸ ۱۰) حفرت الس جلاف نے حدی بھیجی اور جن چیزوں سے محرم اجتناب کرتا ہے ان میں ہے کسی چیز سے اجتناب نہ کیا۔

( ١٢٨٦١ ) حَلَّاتُنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بَنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : مَنْ بَعَثَ بِهَدْيِهِ ، فَإِنَّهُ لَا يُمُسِكُ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا يُمْسِكُ عَنْ النِّسَاءِ. عَنْ شَيْءٍ مِمَّا يُمْسِكُ عَنِ النِّسَاءِ.

(۱۲۸ ۱۲) حضرت سعید بن المسیب بیلید؛ فرماتے بین کہ جو محص مدی کا جانور بھیج و نے دوان چیز وں میں سے کسی چیز سے اجتناب نہیں کرےگا جن سے محرم کرتا ہے ،صرف مو دلفہ کی رات میں بیوی سے دور رہے۔

( ١٢٨٦٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُفْتِى بِلَولكَ ، وَيَقُولُ : لَا يُمُسِكُ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا يُمُسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ.

(۱۲۸ ۲۲) حضرت حسن بیشید بهی فتوی دیتے ہیں اور یہی فر ماتے ہیں کدوہ ان چیز وں میں ہے کسی چیز ہے اجتناب نہیں کرے گا جن ہے محرم بچتا ہے۔

( ١٢٨٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَانِشَةَ، فَالَثْ: إِنَّمَا يُحْرِمُ مَنْ أَهَلَ، وَمَنْ لَبَى. ( ١٢٨ ١٣) حضرت عائشه فيمنه فافر ماتى بين جوتكبير كم اورتلبيد كم وهمرم بوكيا-

(١٢٨٦٤) حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَغْمَشُ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ :بَعَثَ مَعِيْ عَبْدُ اللهِ بِهَدْيِهِ ،

(۱۲۸ ۹۴) حفرت علقمہ مِلِینے فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ دانٹونے اپنی حدی کا جانورمیرے ساتھ روانہ فرمایالیکن محرم نہ ہے۔

معنف ابن الى شيرمتر جم (جلدم) كي معنف ابن الى شيرمتر جم (جلدم) كي معنف ابن الى شيرمتر جم (جلدم)

( ١٢٨٦٥ ) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَبْعَثُ بِالْهَدِي ، وَلَا يُمُسِكُ عَمَّا يُمُسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ.

(۱۲۸ ۲۵) حفرت عبدالله روات الحدى بينجى كيكن ان چيزوں سے اجتناب نه كيا جن مے محرم حالت احرام ميں كرتا ہے۔

(٧) مَنْ كَانَ يُمْسِكُ عَمَّا يُمْسِكُ عنه الْمُحْرِمُ

جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ هدی جھیخے والاان چیزوں سے اجتناب کرے گاجن سے

#### محرم اجتناب کرتاہے

( ١٢٨٦٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ ، وَعَلِيًّا ، وَابْنَ عَبَّاسٍ ، كَانُوا يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ يُرْسِلُ بِبَدَنَتِهِ : إِنَّهُ يُمْسِكُ عَمَّا يُمُسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ ، لَيْسَ أَنْ لَا يُلَبِّى ، قَالَ جَعْفَرٌ :

يُوَاعِدُهُمْ يَوْمًا ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الْيُوْمُ الَّذِي يُوَاعِدُهُمْ أَنْ يُنْعِرَ ، أَمْسَكَ عَمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ. (١٢٨ ٦٢) حضرت عمر، حضرت على اور حضرت ابن عباس تَحَاثَيْمُ الشَّخْص كَ متعلق فرماتے ہیں جو صدى كا جانور بھیجے وہ ان چیزوں

ے اجتناب کرے گا جن سے محرم حالت احرام میں اجتناب کرتا ہے اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ تلبیہ نہ پڑھے اور حضرت جعفر میتظیر فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے ہاتھ حدی بھیج رہاہے ان سے ایک دن مقرر کر کے وعدہ لے لے، پھر جب وہ وعدے والا دن آ

جائة وه ان سب چيزول سے اجتناب كرے جن سے حرم كرتا ہے۔ ( ١٢٨٦٧ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا بَعَثَ بِالْهَدْي ، يُمْسِكُ عَمَّا يُمُسِكُ عَنْهُ

المُحْرِمُ ، غَيْرُ أَنْ لاَ يُلْبَى.

(۱۲۸ ۱۲) حضرت ابن عمر افزاد من جب اپنی حدی کا جانور بھیج دیتے تو ان سب چیز دل سے اجتناب کرتے جن سے محرم کرتا ہے سوائے اس کے کہ بلبیدند پڑھتے۔

( ١٢٨٦٨) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيلٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ أَبِى طَالِبٍ ، مُتَجَرِّدًا عَلَى الْهَدِيرِ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عَبَّاسٍ وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْبَصْرَةِ ، فِى زَمَانِ عَلِى بْنِ أَبِى طَالِبٍ ، مُتَجَرِّدًا عَلَى مِنْبَرِ الْبُصْرَةِ ، فَسَأَلَ النَّاسَ عَنْهُ ؟ فَقَالُوا : إِنَّهُ أَمَرَ بِهَدْيِهِ أَنْ يُقَلَّدَ ، فَلِذَلِكَ تَجَرَّدَ ، فَلَقِيتُ ابْنَ الزَّبَيْرِ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : بِدْعَةٌ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ .

(۱۲۸ ۲۸) حضرت رہیعہ بن عبداللہ الصدیم پر پرتیجین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس نک پیشن کو بھرہ کے منبر پر بر ہند (حالت احرام میں) دیکھا جب وہ حضرت علی دی ٹی ٹی ٹی ٹی فافت میں بھرہ کے امیر تھے،لوگوں نے ان سے اس بارے میں دریا فت کیا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے حدی کو قلادہ باندھنے کا حکم دے دیا ہے اس لیے برہنہ ہیں، پھر میں حضرت ابن زبیر منی پیشن کو ملا تو میں نے آپ دلائش کواس بارے میں بتایا،آپ دہائش نے فرمایارب کعبہ کی قتم میہ بدعت ہے۔

( ١٢٨٦٩ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى بُنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: إِذَا بَعَثَ الرَّجُلُ بِالْهَدْي، أَمَرَ الَّذِى يَبْعَثُ بِهِ مَعَهُ أَنْ يُقَلِّدَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ ، ثُمَّ يُمُسِكُ عَنِ أَشيَاءٍ مِمَّا يُمُسِكُ عَنْهَا الْمُحْرِمُ.

(۱۲۸ ۲۹) حفرت محمہ پریشی؛ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مخص کسی کے ہاتھ حدی کا جانور بھیج تو وہ اس کو کہدد ہے کہ فلان دن فلان وقت اس کوقلا دہ باندھے، پھراس دن وہ ان تمام چیزوں سے اجتناب کرے جن سے محرم حالت احرام میں کرتا ہے۔

( ۸ ) فِی الْعُمْرَةِ ، مَنْ قَال فِی کُلِّ شَهْدٍ ، وَمَنْ قَالَ مَتَی مَا شِنْتَ ؟ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ہرمہینے میں عمرہ ہے اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جب جاہے عمرہ کرسکتا ہے؟

( .١٢٨٧ ) حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ مُعَاذَةً ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :حَلَّتِ الْعُمْرَةُ الدَّهْرَ ، إِلَّا ثَلَالَةَ أَيَّامٍ؛ يَوْمَ النَّحْرِ ، وَيَوْمَيْنِ مِنْ آيَامِ النَّشْرِيقِ.

(۱۲۸۷۰) حضرت عاکشہ ٹنک پنین ارشاد فرماُتی ہیں تین دنوں کے علاوہ ساری زندگی عمرہ کرنا درست ہے، یوم النحر اور دو دن ایام التشریق کے ان میں عمرہ نہیں کرسکتا۔

( ١٢٨٧١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعُمْرَةِ ؟ فَقَالَ : إِذَا مَضَتُ أَيَّامُ التَّشُرِيقِ ، فَاعْتَمِرُ مَتَى شِنْتَ إِلَى قَابِلِ.

(۱۲۸۷) حفرت طاؤس بیلی ہے عمرہ کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ بیلیل نے فرمایا: ایام تشریق کے گذرنے کے بعد جب چاہے آئندہ سال کے لیے عمرہ کرلے۔

( ١٢٨٧٢ ) حَلَّثْنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ عَلِيَّ :فِي كُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ :فِي كُلِّ سَنَةٍ عُمْرَةٌ.

(۱۲۸۷۲) حضرت علی دوانو فرماتے ہیں کہ ہرمہینے میں (ایک)عمرہ ہےاور حضرت سعید بن جبیر دوانو فرماتے ہیں سال میں ایک عمرہ ہے۔

( ١٢٨٧٣ ) حدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :اعْتَمِرْ مَا أَمْكَنكَ الْمُوسَى.

(۱۲۸۷۳) حضرت عکرمہ پرلیٹیل فرماتے ہیں جتنا تو قادر ہواسترے پر(اشنے)عمرہ کر(جب بال استرا پھیرنے کے قابل ہوں عمرہ کر لے)۔

( ١٢٨٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ ، عَنْ بَعْضِ وَلَدِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ

يَعْتَمِرُ هَاهِنَا بِمَكَةً ، وَكُلَّمَا حُمَّمَ رَأْمُهُ خَرَجَ فَاعْتَمَرَ.

(۱۲۸۷۳) حضرت انس بن ما لک رہی تھ کہ ہے عمرہ کرتے اور جب بھی ان کے بال استرا پھیرنے کے قابل ہوتے وہ عمرہ کے لیے نکل جاتے۔

( ١٢٨٧٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَعْتَمِرُ فِى كُلِّ سَنَةٍ عُمْرَةً ، إِلَّا عَامَ الْقِتَالِ ، فَإِنَّهُ اعْتَمَرَ فِى شَوَّالٍ وَفِى رَجَبٍ.

(۱۲۸۷۵) حضرت ابن عمر پیزید مین برسال صرف ایک عمر ہ فر ماتے ،سوائے جنگ کے سال کے اس سال آپ نے شوال اور رجب میں دوعمر ہ کئے ۔

( ١٢٨٧٦ ) حدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى الْعُمْرَةَ إِلَّا فِي السَّنَةِ مَرَّةً.

(١٢٨٤١) حضرت محمد مريشية سال مين ايك عمره كرنا بهتر سجحته تقه\_

( ١٢٨٧٧ ) حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنْ صَدَقَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْتَمَوَ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرْتَيْنِ. (١٢٨٧٤) حفرت قاسم مِينَظِيهُ برمبينے دوعرے كرنے كونا پسند بجھتے تھے۔

( ١٢٨٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :مَا كَانُوا يَعْتَمِرُونَ فِي السَّنَةِ ، إِلَّا مَرَّةً.

(۱۲۸۷۸) حضرت ابراہیم پایٹیاد فر ماتے ہیں (اکثر) صحابہ کرام ٹن کٹنے سال میں ایک ہی عمرہ کرتے تھے۔

( ۱۲۸۷۹ ) حدَّثَنَا وَ كِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءٌ عَنِ الْعُمْرَةِ فِي الشَّهْرِ مَرَّتَيْنِ؟ قَالَ: لاَ بَأْسَ. ( ۱۲۸۷ ) حضرت حجاج بليُّن فزمات مهم من كه مِن نے حضرت عطاء بليُّن سے مسئے مِن دوعمروں كے متعلق در بافت كما؟ آ سے بلينے

(۱۲۸۷۹) حصرت حجاج پریشید فزماتے ہیں کہ میں نے حصرت عطاء پریشینہ سے مبینے میں دوعمروں کے متعلق دریا فت کیا؟ آپ بریشید نے فرمایا ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٢٨٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَمْرٍو قَالَ :كَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى الْعُمْرَةَ إِلَّا فِي كُلِّ سَنَةٍ.

(۱۲۸۸۰)حفرت حسن پربیطیهٔ سال میں صرف ایک ہی عمرہ کرنے کو پیند کرتے تھے۔

# ( ٩ ) فِي الرَّجُلِ يُكَلِّمُ امراًته فَيمْذِي

# کوئی شخص اپنی بیوی ہے ہم کلام ہواوراس کی مذی خارج ہوجائے

( ١٢٨٨١ ) حَلَّتُنَا شَرِيكُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : رَأَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَجُلًا وَهُوَ يَسُبُّ اهْرَأَتَهُ ،

فَقَالَ : مَا لَكَ ؟ فَقَالَ : إِنِّى أَمُذَيْثُ ، أَوْ أَمُنَيْثُ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لاَ تَسُبَّهَا ، وَأَهْرِقُ لِذَلِكَ دَمَّا.

(۱۲۸۸۱) حضرت ابن عباس نئی پین نے ایک تخص کودیکھاوہ اپنی بیوی کوگالی نکال رہا تھا، آپ جلائی نے اس سے بوچھا کتھے کیا ہوا ہے؟اس نے عرض کیا میری مذی یامنی خارج ہوگئی، حضرت ابن عباس جن پینئ نے فرمایا اس کوگالی مت نکال، اس کے لیے دم (جانور

کا خون بہا) دے۔

( ۱۲۸۸۲) حدَّثَنَا جَوِيوٌ، عَنْ أَبَانَ بُنِ تَغْلِبَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: أَفْبَلَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الطَّانِفِ مُحْوِمًّا بِحَجَّةٍ، فَوَأَى نِسُوَةً فِي بُسْتَانِ ، فَأَذَهَ النَّظُرَ إِلَيْهِنَّ حَتَى أَمْذَى ، فَسَأَلَ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ ؟ فَقَالَ : أَهْرِقُ ذَمًّا ، وَيَمَّ حَجَّكَ. نِسُوَةً فِي بُسْتَانِ ، فَأَذَهُ النَّظُرَ إِلَيْهِنَّ حَتَى أَمْذَى ، فَسَأَلَ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ ؟ فَقَالَ : أَهْرِقُ ذَمًّا ، وَيَمَّ حَجَّكَ. (١٢٨٨٢) حضرت طائف والول ميں ہے ايک خص ج كا احرام بانده كرآيا ، اس نے چمُن ميں پھورتي وريافت كيا؟ آپ وائو فرمايا وم اواكر گيا، يبال تَك كداس كى ذى خارج بموَّئى، پھراس نے حضرت سعيد بن جبير وائتُو ہے وريافت كيا؟ آپ وائتُو نَ فرمايا وم اواكر و ہواوت تيراج مَكمل بوگيا ہے۔

( ١٢٨٨٣ ) حُدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ هُبَيْرَةَ الطَّبِّيِّ، قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى مَكَّةَ وَمَعِى امُرَأَتِي، فَحَدَّثُتِهَا فَأَمْذَيْتُ، فَسَأَلْتُ عَطَاءً ؟ فَقَالَ :شَاة.

(۱۲۸۸۳) حفرت صیر والضی مِرْتِیْنِ فرماتے ہیں کہ میں اپنی یوی کے ساتھ (حالت احرام میں) مکہ کے لیے آگلا، میں یوی سے باتھ (حالت احرام میں) مکہ کے لیے آگلا، میں یوی سے باتیں کرر ہاتھا کہ میری مذی خارج ہوگئی، میں نے حضرت عطاء مِرِتِیْنِ سے دریافت کیا؟ آپ مِرْتِیْنِ نے فرمایا: دم میں بکری ذرج کر کرو۔ (۱۲۸۸٤) حدّثنا حفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَیْجِ ، عَنْ عَطاءٍ ، قَالَ : لَا يَفُسُدُ الْحَجُّ حَتَّى يَكْتَقِى الْمُختَانَانِ ، فَإِذَا الْتَقَى الْمُختَانَانِ ، فَإِذَا الْتَقَى الْمُختَانَانِ مَ الْمُؤَدِّمُ.

(۱۲۸۸۴) حضرت عطاء بینی فرماتے ہیں کہ جب تک التقائے نتا نین نہ ہو جج فاسد نہیں ہوتا، جب التقائے نتا نین ہو گیا تو حج فاسد ہو گیا اور جرمانہ واجب ہو گیا۔

(۱۰) فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، يَجْعَلُ عَلَيْهِ نَذُرًا أَنْ يَحُجَّ، وَلَمْ يَكُنْ حَجَّ كُونَ حَجَّ كُونَ مرد ياعورت ج كرنے كى نذر مانے ليكن اس نے پہلے نہ ج كيا ہوا ہو

( ١٢٨٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ، عَنُ زَيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَاعِدًا، فَاتَنَهُ امْرَأَةَ، فَقَالَتُ: إنّى نَذَرْت أَنْ أَحُجَّ ، وَلَمْ أَحُجَّ قَبْلَ هَذِهِ الْحَجَّةِ قَطُّ ؟ قَالَ :هَذِهِ حَجَّةُ الإِسْلَامِ ، فَالْتَمِسِى مَا تُوفِيَنَ بِهِ عَنْ نَذْرِك.

(۱۲۸۵) حضرت زید بن جبیر بیشین کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر جن پینا کے پاس جیٹا ہوا تھا، آپ ٹوٹٹو کے پاس ایک خاتون آئی اور اس نے عرض کیا: میں نے جج کرنے کی نذر مانی تھی لیکن میں نے اس جج سے پہلے بھی جج نہیں کیا؟ آپ جو ٹیٹٹو نے فر مایا: یہ اسلام کا جج ہے پس تو اس چیز کی طرف متوجہ ہوجو تیری نذر بوری کردے۔

( ١٢٨٨٦) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ هِشَام ، عَنُ وَاصِل مُولَى أَبِي عُيَيْنَة ، قَالَ :حَدَّثَنِي شَيْخُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَأَتَنَهُ الْمُرَأَةُ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَضَيْتِهِمَا وَرَبُّ الْكُعْبَةِ. الْمُسَلَامِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَضَيْتِهِمَا وَرَبُّ الْكُعْبَةِ. (١٢٨٨٢) عَرْت ابْنَ عَبَاسِ عَيْفِينَ سے ايک عورت نے آکروريافت کيا ميں نے نذر مانی تھی گرمیں جج کروں گی اور میں نے

اسلام کا جج ابھی تک نہیں کیا، حضرت ابن عباس وی پینانے اس سے فر مایا: رب کعبہ کی متم تو نے دونوں کوادا کردیا۔

( ١٢٨٨٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ ، وَلَمْ يَحُجَّ ، قَالَ :يُجْزِءُ عَنْهُ

(١٢٨٨٤) حضرت عكرمه ويطين سے دريافت كيا كيا كه ايك فخص نے حج كرنے كى نذر مانى ہا دراس نے حج نبيس كيا بوا، آپ وائيز

( ١٢٨٨٨ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِي رَجُلِ كَانَتْ عَلَيْهِ يَمِينٌ فِي الْحَجُّ ، وَلَمْ يَحُجُّ حَجَّةَ

(۱۲۸۸۸) حضرت مجابد ویشید فرماتے ہیں کہ سی مخص نے جج کرنے کی قتم اٹھائی ہاوراس نے (ایک دفعہ) اسلام کا حج ابھی تک

نہ کیا ہو پھراس کو جج کا موقع مل جائے تو وہ ایک جج دونوں کی طرف سے ادا ہو جائے گا، پھر بعد میں اگر وہ کسی چیز پر قادر ہو جائے تو

( ١٢٨٨٩ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ (ح) وَعَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالًا:

(١٢٨٩) حضرت ليث ويشيؤ اورحضرت مجامد ويشيؤ فرمات مين كهجس كے ذمه اسلام كا فج اور نذر بھى مواوروه ( ايك دفعه ) اسلام كا

( ١٢٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :قَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنَّ عَلَىَّ نَذُرًا بِالْحَجِّ ، وَلَمْ أَحُجَّ

(۱۲۸۹۰) حضرت عطاء ولیشینا سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ میں نے حج ادا کرنے کی نذر مانی ہے کین میں نے ابھی تک اسلام کا

( ١٢٨٩١ ) حَلََّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَنْسَاً يَقُولُ فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ ، وَلَمْ

(۱۲۸۹۱) حضرت ابوسلیمان بریشینهٔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس میں تیٹو کوفر ماتے ہوئے سنا ایک شخص نے حج ادا کرنے کی نذر

(١١) مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُحْرِمَ فِي دُبُرِ الصَّلاَةِ

جوحضرات یہ بیند کرتے ہیں کہ نماز کے بعد احرام باندھاجائے

( ١٢٨٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

نے فر مایا:اس کے فرض حج اور نذر کی طرف سے وہ ایک حج بی کافی ہوجائے گا۔

الإسْلَامِ ، فَيُسُرِلُهُ الْحَجُّ ، قَالَ : يُجْزِءُ مِنْهُمَا ، فَإِنْ قَدَرَ عَلَى شَيْءٍ فَلْيَحُجَّ.

الْفُرِيضَةَ وَالنَّذُرَ.

اں کو جائے کہ دوبارہ فج کرلے۔

يُجُزِنُهُ حَجَّهُ الإِسْلَامِ مِنْ حَجِّهِ وَنَذُرِهِ.

حج ادا کر لے تو وہ دونوں کی طرف سے کافی ہوجائے گا۔

يَحُجَّ حَجَّةَ الإِسْلَامِ ، قَالَ : يَبُدُأُ بِالْفَرِيضَةِ.

حَجَّةَ الإِسُلَامِ ، فَيَأَيِّهِمَا أَبْدَأُ ؟ قَالَ : ابْدُّأُ بِحَجَّةِ الإِسْلَامِ.

مج نہیں کیا ہوا، تو میں پہلے کون ساتج اوا کروں؟ آپ ویشید نے فر مایا اسلام کے حج سے ابتداء کرو۔

مانی ہاوراس نے ابھی تک اسلام کا ایک دفعہ کا حج ادائیس کیا ہوا تو وہ فرض حج سے ابتداء کرے۔

وَسَلَّمَ أَخُرَمَ دُبُرَ الصَّلَاةِ.

(۱۲۸ ۹۲) حضرت ابن عباس تفاهن سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَرافِنَ اَنْ غَیْماز کے (فوراً) بعداحرام باندھا۔

( ١٢٨٩٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْرَمَ فِى دُبُرِ صَلَاقِ الظَّهْرِ ، وَكَانَ الْحَسَنُ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُكْوِمَ دُبُرَ الظُّهْرِ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَفِى دُبُرِ صَلَاقِ الْعَصْرِ.

(۱۲۸ ۹۳) حضرت حسن چانیجیزے مروی ہے کہ حضورا قدس مَلِّفْظَةَ نے نما زظہرے بعداحرام با ندھااور حضرت حسن چانیوز بھی نما زظہر

کے بعداحرام باند صنے کو پسند کرتے تھے،اورا گرکو کی مخص نما زظہر کے بعداحرام نہ باندھ سکےوہ نمازعمر کے بعد باندھ لے۔

( ١٢٨٩٤ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ، قَالَ: كَانَ سَلَفُكَ يَسْتَحِبُّ التَّلْبِيَةَ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ؛ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ ، وَإِذَا هَبَطُوا وَادِيًا ، أَوْ عَلَوْهُ ، وَعِنْدَ انْضِمَامِ الرِّفَاقِ.

(۱۲۸۹۳) حضرت ابن سابط ویشی؛ فرماتے ہیں تمہارے سلف صالحین جارجگہوں پرتلبید پڑھنا پیند کرتے تھے نماز کے بعد، جب کس وادی میں اثرتے یا وادی سے چڑھتے اور جب ساتھیوں کی جماعت کے ساتھ ملتے۔

( ١٢٨٩٥ ) حدَّثْنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :تُسْتَحَبُّ التَّلْبِيَةُ فِى مَوَاطِنَ ؛ فِى دُبُرِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَحِينَ تَصْعَدُ شَرَفًا ، وَحِينَ تَهْبِطُ وَادِيًا ، وَكُلَّمَا اسْتَوَى بِكَ بَعِيرُكَ فَانِمًا ، وَكُلَّمَا لَقِيتَ رُفُقَةً.

(۱۲۸۹۵) تصرت ابراہیم میشید فرماتے بین کہ چند جگہوں اور موقعوں پر تلبیہ پڑھنامتحب ہے فرض نماز کے بعد، جب آپ کی بلندی پرچڑھیں اور جب کسی وادی میں اتریں اور جب بھی آپ کے ساتھ آپ کا اونٹ برابر ہو کھڑے ہونے کی حالت میں اور

آ پاس پرسوار ہونے لگے جب بھی آپ کی جماعت کے ساتھ ملاقات ہو۔

( ١٢٨٩٦ ) حدَّثَنَا شَرِيكُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُود، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يُحْرِمُ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ.

(۱۲۸ ۹۲) حضرت اسود والطيئ فرض نماز ك بعداحرام باندهاكرت تهد

( ١٢٨٩٧) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ سِتَّ ؛ دُبُرَ الصَّلَاةِ، وَإِذَا اسْتَقَلَتْ بِالرَّجُلِ رَاحِلَتُهُ ، وَإِذَا صَعِدَ شَرَفًا ، وَإِذَا هَبَطَ وَادِيًا ، وَإِذَا لَقِيَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا.

(۱۲۸ ۹۷) حفرت ضیشمہ میشید فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام دی کھٹے جھے موقعوں پر تلبیہ پڑھنے کوستحب سجھتے تھے، نماز کے بعد جب سواری پر

آ پ سوار ہونے لگواور جب کسی بلند جگہ پر چڑھواور جب کسی وادی میں اتر واور جب اِن میں سے بعض کی ملا قات بعض سے ہو۔

( ١٢٨٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ التَّلْبِيَةِ ، إذَا أَرَادَ الرَّجُلُ يُحْرِمُ ؟ قَالَ : إِنْ \* مَا يَا يَا مُونِ اللَّهُ أَوْ مِن مَا يُعَالِمُ الْمَلِكِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عِنِ التَّلْبِيَةِ ، إذَا أَرَادَ الرَّجُلُ يُحْرِمُ ؟ قَالَ : إِنْ

شِنْتَ فَفِى دُبُرِ الصَّلَّاةِ ، وَإِنْ شِنْتَ فَإِذَا انْبَعَثَتْ بِكَ النَّاقَةُ تَبُدَأُ حِيَنَ تَرْكَبُ ، فَتَقُولُ : ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا ، وَمَا كُنَّا لَهُ مُقُرِنِينَ ﴾.

(۱۲۸۹۸) حضرت عبدالملک بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء بیشید سے دریافت کیا کہ جب کوئی شخص احرام باندھنے کا

ہے مصنف ابن ابی شیبہ متر جم (جلد م) کی ہے ہے ۔ ارادہ کرے تو وہ تلبیہ کب پڑھے؟ آپ ویشی نے فرمایا اگر چاہے تو فرض نماز کے بعد، اور اگر چاہے تو جب اس کی سواری لائے

جائے اور جب آ پ سوار ہونے گئے تو ابتداء کر واور یوں کہو: ﴿ سُبُحٰنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا لَهٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ ﴾. ( ١٢٨٩٩ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ حَيَّانَ ، عَنْ أَبِي الشَّعْنَاءِ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَ

١٢/ )حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ حَيَّانَ ، عَنْ أَبِى الشَّعْنَاءِ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :إِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ لَيُحْرِمُ وَهُوَ رَاكِبٌ ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ لَيُحْرِمُ وَهُوَ يَأْكُلُ.

بَعُضهُمْ لَيُحْرِم وَهُوَ رَاكِبٌ ، وَإِنْ كَانَ بَعُضهُمْ لَيُحَرِم وَهُوَ يَاكل. (١٢٨ ٩٩) حضرت جابر بن زيد يريشي؛ فرمات بيل كمان بيل سي بعض (صحابة كرام ثَنَائَيْنَ) سوار بون كي حالت مين محرم بوت اور

ان من سي بعض محرم بنت اس حال من كدوه كهانا كهارب موت\_. ( .. ١٢٩.١) حدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ ، عَنْ أَفْلَحَ ، قَالَ : كَانَ الْقَاسِمُ يُلَبِّى دُبُرَّ كُلِّ صَلَاقٍ ؛ تَطَوُّعٍ وَفَرِيضَةٍ.

> (۱۲۹۰۰)حضرت قاسم پرلیٹیز ہرنماز کے بعدخواہ دہ فرض ہوتی یانفل تلبیہ پڑھتے۔ جو دیرے میں عرصہ ورو میرو میں دور دیر

(١٢) فِي المحرِم يُقَصَّ ظَفُرهُ، وَيَبِطُّ الْجَرِحُ

محرم حالت احرام میں ناخن کتر سکتا ہے اور زخم کو چیراد ہے سکتا ہے

( ١٢٩.١ ) حدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بُنِ حَرْبٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِى الْمُحْرِمِ يَنْكَسِرُ ظُفُرُهُ ، قَالَ :إِنْ آذَاكَ فَارْمِ بِهِ عَنْكَ.

وی این مورد کرم بیون سند. (۱۲۹۰۱) حضرت ابن عباس نئ پیزین اس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جس کا ناخن ٹوٹ جائے اگر اس کو تکلیف ہوتو اس کو کاٹ کر اس ر

ےاپے آ پکو چھنکارہ دے۔ ( ۱۲۹.۲ ) حدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِن كَانَت شَظِيّةً فَهُو يَقْلِمُهَا.

(۱۲۹۰۲) حضرت عطاء مِراتِ عِیل کما کر پیشن یار برزه ہونے کی دجہ سے ناخن میں تکلیف ہوتو اس کو کاٹ دے۔

( ١٢٩.٣ ) حدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :إذَا انْكَسَرَ ظُفُرُ الْمُحْرِمِ فَلْيَقُصَّهُ

(۱۲۹۰۳) حضرت سعید بن جبیر برانیجید فرماتے ہیں کہ جب محرم کاناخن ٹوٹ جائے تو اس کوکاٹ کر پھینک دے۔

( ١٢٩.٥ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى مَرْيَمٌ ، قَالَ : اِشْتَكَيْتُ ظُفُرِى وَأَنَا مُخْرِمٌ ، فَا اللهِ عُنْ يَخْدُمُ ، فَقَالَ : اَفَالُمُعُهُ يَا ابْنَ أَخِى ، ﴿يُرِيدُ فَاذَانِى فَقَطَعْتُهُ ، فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، فَقَالَ : آذَاكَ ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ ، فَقَالَ : فَاقُطَعْهُ يَا ابْنَ أَخِى ، ﴿يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ .

(۱۲۹۰۵) حضرت محمد بن عبدالله بن ابوم يم بيشط كتب بي كه مي حالت احرام مين تفاكه ميرے ناخن ميں تكليف بوئي تو ميں نے

هي مصنف ابن ابي شير سرجم ( جلدم ) کي په پېښې د ۱۵۰ کي کې که الدي کتاب البناسك کې که مصنف ابن ابي که د که کې که اس کو کا ٹنا چاہا بھر میں نے حضرت سعید بن جبیر ویشین ہے دریافت کیا انہوں نے یو چھا تجھے تکلیف تھی ؟ میں نے کہا ہی ،تو فر مایا : جیسیج

ال كوكاث و عن الله بإك كا ارشاد ب هِيُويْدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسُو وَ لَا يُويْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾. ( ١٢٩.٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ؛ فِي الْمُحْرِمِ إِذَا انْكَسَرَ ظُفُرُهُ قَلَمَهُ مِنْ حَيْثُ

انْكَسَرَ ، وَكَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء ، فَإِنْ قَلَمَهُ مِنْ غير أَنْ يَنْكَسِرَ فَعَلَيْهِ دُمْ.

(۱۲۹۰۱) حضرت عطاء پرتیمیو فرماتے ہیں کہ جب محرم کا ناخن ٹوٹ جائے تو وہاں سے وہ ناخن کاٹ لے اس پر پچھنہیں ہے اوراگر بغیرناخن ٹوٹے (یا جہال سے میں ٹوٹاوہاں سے ) ناخن کاٹ لیواس پردم ہے۔

( ١٢٩.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :يَنْزِعُ الْمُحْرِمُ ظُفُرَهُ.

(۱۲۹۰۷) حفرت حماد مائید فرماتے ہیں کہ محرم اپنے ناخن کاٹ لے گا۔

( ١٢٩.٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :الْمُحْرِمُ يَبْجِسُ الْقُرْحَةَ ، وَيَقَطَعُ الظُّفُرَ ، وَيَقَطَعُ اللَّحْمَ

النَّاتِيء ، وَيَنْزِعُ الضُّرُسُ ، وَيُدُّاوِى الْقُرْحَةَ. (۱۲۹۰۸) حضرت عطاء پریشین فرماتے ہیں کہمرم زخم کو چیرا دے سکتا ہے اور ناخن کاٹ سکتا ہے، انجرے ہوئے زائد گوشت کو کاٹ

سكتاب، داڑھ نكلواسكتا ہے اور زخم پر دواكى لگاسكتا ہے۔ ( ١٢٩.٩ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْمُحْوِمِ : يَبُطُّ الْجُرْحَ ، وَيَغْصِرُ

. الْقُوْحَةَ ، وَيَقُصُّ الظُّفُرَ إِذَا انْكَسَرَ ، وَيَجْبُرُ الْكَسُرَ. (۱۲۹۰۹) حضرت ابراہیم میلیٹیة فرماتے ہیں کہمرم زخم کو چیرادے سکتا ہے،اس کونچوڑ کراس میں ہے مواد نکال سکتا ہے، ناخن ٹوٹ

( ١٢٩١. ) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَقُطَعَ الْمُحْرِمُ الْجِلْدَةَ.

(۱۲۹۱۰)حضرت عامر بریشی: فرماتے ہیں کہ محرم کھال کاٹ دیے تواس میں کوئی حرج نہیں۔ ( ١٣ ) فِي الْمُحْرِمِ يُسْتَاكُ

جائے تو اس کوکاٹ سکتا ہے اورٹوٹی ہوئی بڈی کو جوڑ سکتا ہے۔

محرم كامسواك كرنا

( ١٢٩١١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالسُّوَاكِ لِلْمُحْرِمِ. (۱۲۹۱۱) حضرت ابن عمر تفاونن فرماتے ہیں کہمرم کے مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ( ١٢٩١٢ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ السُّوَاكَ لِلْمُحْرِمِ.

(۱۲۹۱۲) حضرت مجامد ويشط فرمات بي صحابه كرام خلكت محرم كے ليے مسواك كرنے كو يسندكرت تھے۔

( ١٢٩١٢ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَا : لَا بَأْسَ بِالسّواكِ لِلْمُحْرِمِ.

- (۱۲۹۱۳) حفرت عطاء والنظية فرمات بين محرم كے مسواك كرنے ميں كوئى حرج نہيں \_
- ( ١٢٩١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَاكَ الْمُحْرِمُ.
  - (۱۲۹۱۳) حضرت عطاء وایشیو سے ای طرح مروی ہے۔
- ( ١٢٩١٥ ) حدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ:قُلْتُ لِعِكْرِمَةَ:هَلْ يَسْنَاكُ الْمُحْرِمُ؟ قَالَ:نَعَمْ، السُّواكُ طَهَارَةٌ.
- (١٢٩١٥) حضرت ايو بمر بايشية فرمات بي كه مي كي حضرت عكرمه بيشية عدمحم كم مسواك كرنے كم متعلق دريافت كيا؟

آپ مِيلِيدُ نے فر مايا: ہال كرسكتا ہے مسواك تو ياكى كاؤر بعد ہے۔

( ١٢٩١٦ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابن نافع ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَاكَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

(۱۲۹۱۷) حضرت ابن عمر نئ ومن حالت احرام میں مبواک کرتے تھے۔

( ١٢٩١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ ، وَعَامِرًا ، وَعَطَاءً ، وَطَاوُوسًا ، وَمُجَاهِدًا ، وَسَالِمًا ، وَالْقَاسِمَ ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ ؟ فَلَمْ يَرَوْا بِهِ بَأْسًا.

(۱۲۹۱۷) حضرت جابر پراٹینے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد بن علی، حضرت عامر، حضرت عطاء، حضرت طاؤس، حضرت مجاہد، حضرت سالم، حضرت قاسم اور حضرت عبد الرحمٰن بن اسود بڑھ آئیج سے محرم کے مسواک کرنے کے بارے میں دریافت کیا: ان سب نے اس میں حرج نہیں سمجھا۔

# ( ١٤ ) فِي الْمُحْرِمِ يَقْلُعُ الصَّرْسَ

#### محرم کا داڑھ (بدانت) نکلوانا

( ١٢٩١٨ ) حَذَثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُجَاهِدٍ قَالَا : إِذَا اشْتَكَى الْمُحْرِمُ ضِرْسَهُ نَزَعَهُ ، وَإِذَا انْكَسَرَ نَزَعَهُ . قَالَ مَنْصُورٌ :وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

(۱۲۹۱۸) حضرت مجاہد پر بیٹیے فرماتے ہیں کہ جب محرم کوداڑھ میں تکلیف ہوتو وہ اس کونکلواسکتا ہےاوراس طرح اگر داڑھ وغیر ہ ٹوٹ ماریختہ نکاداسات میں حصریہ منصد وہ منصد وہ است میں کا ہیں کہ کی مدغ منسوسیہ

جائے تو نگلواسکتا ہے۔حضرت منصور واللین فرماتے ہیں کداس پرکوئی دم وغیرہ نہیں ہے۔

( ١٢٩١٩ ) حَذَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :إِنِ اشْتَكَى الْمُحْرِمُ ضِرْسَهُ نَزَعَهُ إِنْ شَاءَ.

(١٢٩١٩) حضرت مجاہد بریشین فرماتے ہیں کہ جب محرم کوداڑھ ( دانت ) میں تکلیف ہوتو اگر وہ جا ہےتو نکلواسکتا ہے۔

( ١٢٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَمَّنُ أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :الْمُحْرِمُ يَنْزِعُ ضِرْسَهُ ، وَيُدَاوِى الْقُرْحَةَ. هي مصنف ابن الي شيد مترجم (جلدم) کي هي اها کي کام کي کتاب السناسك کي کتاب السناسك

(۱۲۹۲۰) حضرت ابن عباس بنی دین فر ماتے ہیں کہ محرم داڑ ھ نظواسکتا ہے اور زخم پر دوائی لگا سکتا ہے۔

( ١٢٩٢١ ) حدَّثُنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ عَنْبَسَةَ قَاضِى الرَّى ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ فِي مُحْرِمٍ نَزَعَ ضِرْسَهُ ، قَالَ :عَلَيْهِ دَمَّ.

(۱۲۹۲۱) حضرت فعنی مِریشید سے دریافت کیا گیا کہ اگر محرم داڑھ نکلوائے ،آپ مِیشید نے فرمایاس پردم ہے۔

( ١٢٩٢٢ ) حدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يَنْزِعُ الضُّوْسَ ، يَغْنِي الْمُخْرِمَ.

(۱۲۹۲۲) حضرت عطاء ولينظ فرمات جي محرم داڑھ نگلواسكتا ہے۔

#### ( ١٥ ) فِيمَا إِسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدُى

#### مَاسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْى كَمرادمين مختلف اقوال

( ١٢٩٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : تَمَتَّعْتُ فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقُلْتُ لَهُ :إِنِّي تَمَتَّعْتُ ، فَقَالَ :﴿مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي﴾ ، فَقُلْتُ :شَاةٌ ؟ فَقَالَ :شَاةٌ

المعلق میں اور میں مسلک ہوئی مسلک ہوئی مسلسو میں المعدی ، مسلم مسلم و مسلم ، مساہ ، مساہ ، مساہ ، مساہ ، مساہ (۱۲۹۲۳) حضرت نعمان بن ملک ہوئی فیز فرماتے ہیں کہ میں نے جج تمتع کیا تو میں حضرت ابن عباس مبنی دستند کے پاس آیا اور ان سے

عُرض کیا کہ میں نے جج تمتع کیا ہے؟ آپ رُہ اُوْد نَے فرمایا: ﴿ مَا اسْتَیْسَوَ مِنَ الْهَدْدِي ﴾ میں نے عرض کیا بھری؟ آپ رُہ اُوْد نے فرمایا ہاں بھری۔ فرمایا ہاں بھری۔

( ١٢٩٢٤) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ فَيْسٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : ﴿ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِّي ﴾ ، شَاةً. ( ١٢٩٢٧) حضرت ابن عُرِي فَيْ الْهَدِي ﴾ (جوحدى ميسر بو) اس مراد بكرى ب\_\_

( ١٢٩٢٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرْوَةً ، عَنْ أَبِيهِ (ح) وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : ﴿مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ ، مَا بَيْنَ الرُّخْصِ إلَى الْغَلَاءِ.

(١٢٩٢٥) حفرت ابن عمر تفَ هُنَا فرمات بين كمالله يكارشاد ﴿ مَا السَّنَيْسَوَ مِنَ الْهَدِّي ﴾ عمرادستا جانورے ليكرمهنگا جانورسب شامل بين -

( ١٢٩٢٦ ) حدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : ﴿ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي ﴾ :شَاهُ.

(۱۲۹۲۷) حضرت أبرائيم مِراقِيمًا فرمات مين كه ما استيسسو من الهدى يصمراد بكرى ب\_

( ١٢٩٢٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ الزُّهْرِئَ ، وَسُنِلَ عَنْ ﴿ مَا السَّنَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾ ؟ فَقَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ :مِنَ الإِبلِ وَالْبَقَرِ ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ :مِنَ الْغَنَمِ.

(١٢٩٢٤) حفرت زمرى بريسيد سے دريافت كيا كيا كه ﴿ مَا اسْتَيْسَوَ مِنَ الْهَدْي ﴾ سے كيا مراد بي آپ بريسيد نے فرمايا

هي معنف ابن الي شير مرج ( جلد ٣) كي المحاسب العناسك المحاسب العناسك المحاسب العناسك المحاسب العناسك المحاسب العناسك المحاسب ال

حضرت ابن عمر بنی مذمن فر ماتے تنے گائے اور اونٹ مراد ہے اور حضرت ابن عباس جن دیمن فر ماتے عے بکری مراد ہے۔ حضرت ابن عمر بنی مذمن فر ماتے تنے گائے اور اونٹ مراد ہے اور حضرت ابن عباس جن دیمن فر ماتے عے بکری مراد ہے۔

( ١٢٩٢٨) حلَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةً ، قَالَ : شَاهُ. ( ١٢٩٢٨) حفرت علقم بيشي فرمات بي كماس عمراد بكرى بـ-

( ١٢٩٢٩) حَلَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ وَبَرَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إذَا قَرَنَ الرَّجُلُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ ابْنَ مَسْعُودِ كَانَ يَقُولُ : شَاةٌ ؟ فَقَالَ انْ: عُمَرَ : الصِّنَامُ أَحَتُ الَّ مَرْ شَاة.

فَعَلَيْهِ بَدَنَةً ، فَقِيلَ لَهُ :إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ : شَاةٌ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ :الصَّيَامُ أَحَبُّ إِلَى مِنْ شَاةٍ. (١٢٩٢٩) حضرت ابن عمر جن هيئن فرمات بين ك جب كوئي شخص جج اورعمره مين قران كري تواس پراونث ہے،ان سے كہا گيا

کہ حضرت ابن مسعود وی او فر ماتے تھے بکری ہے، حضرت ابن عمر ین دین نے فر مایا: روز سے میرے نز دیک بکری سے زیادہ پندیدہ ہیں۔

( ١٢٩٣ ) حَذَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّ عَانِشَةَ ، وَابْنَ عُمَرَ كَانَا يَقُولَانِ :الْهَذْيُ مِنَ الإِبلِ وَالْبَقَرِ .

و البُقَرِ . (۱۲۹۳۰) حضرت عا کشه شی هذیر خاور حضرت این عمر شی پیشنز فر ماتے ہیں کہ حدی اونٹ اور گائے میں سے ہو۔

( ١٢٩٣١ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنُ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِي ، عَنُ مُحَمَّدٍ عُبَيِّدٍ بْنِ أُوسٍ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : ذَاتُ جَوفٍ مِنْ إِبلِ ، أَوْ بَقَرِ.

> (١٢٩٣١) حضرت ابن زير تفاويخ فرمات بين حدى برئ بيك والى كائ يا اون من سي بور ( ١٢٩٢٢) حدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابنِ طَاوُوسِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَدْ تُسْتَيْسِرُ الْجَزُورُ وَالْبَقَرَةُ.

> المعدد ا

( ۱۲۹۲۲ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ دَلْهَم بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ :شَاةٌ. (۱۲۹۳۳) حضرت ابوجعفر بِينْطِيدُ فرماتے بين اس مراد بكرى ہے۔

( ١٢٩٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ البَّخْتَرى بْنِ الْمُخَتَادِ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ :شاة.

(۱۳۱۳۳) حضرت عطاء پیشینه فرماتے ہیں اس سے بکری مراد ہے۔

( ١٢٩٢٥ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيّ ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيّ يَقُولُ: تُجْزِءُ شَاهٌ فِي التَّمَتُّعِ. (١٢٩٣٥) حضر شعبي ماضوف تربير جَتَمَتع م مكري كان ما الرائد

(۱۲۹۳۵) حضرت شعبی ولیٹی فرماتے ہیں جج تمتع میں بکری کا فی ہوجائے گ۔

( ١٢٩٣٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : ﴿ مَا السَّيْسَرَ مِنَ الْهَدِي ﴾ شَاةٌ.

(١٢٩٣١) كفرت ابن عباس تفاد من فرمات بي ﴿ مَا اسْتَيْسَوَ مِنَ الْهَدِي ﴾ مراد كرى بـ

( ١٢٩٣٧) حَذَّنَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنُ وَبَرَةَ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ ، فَقُلْتُ : إِنَّ عَلَىَّ هَدُيًّا ، فَمَا تُأْمُرُنِي ؟ فَقَالَ : بَدَنَةً مِنَ الْبَقَرِ ، وَإِلَّا فَإِنَّ صَوْمَ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ ، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتَ الِمَي أَهْلِكَ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ شَاةٍ.

(۱۲۹۳۷) حضرت دہرہ بن عبد الرحمٰن ویشیئ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر جن دعن کے پاس آیا اور ان سے عرض کیا: میرے ذمہ صدی ہے آپ دفائی محصورت کے باس آیا اور ان سے عرض کیا: میرے ذمہ صدی ہے آپ دفائی محصورت کے دوزے مسلم کی طرف واپس لوٹ جا دُاور بیروزے مجھے بکری سے زیادہ پسند ہیں۔

( ١٢٩٣٨ ) حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : ﴿ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدُي ﴾ : شَاةً.

(۱۲۹۳۸) حضرت على والزو فرمات بين ما استيسو من الهدى. يم ادبكري بـ

( ١٢٩٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّ عَانِشَةَ ، وَابْنَ عُمَرَ لَمُ يَكُونَا يَرَيَانِ ﴿ مَا السُتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي ﴾ إِلَّا مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : ﴿ مَا السُتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي ﴾ شَاهُ.

(۱۲۹۳۹) حفرت عائشہ ٹھائند فااور حفرت ابن عمر ٹھ وہن کے نزد یک ﴿ عَا اَسْتَنْسَوَ مِنَ الْهَدِّي ﴾ اونٹ یا گائے میں ہے ہے اور حفرت ابن عباس ٹھ وہن کے نزد کیک ﴿ عَا اسْتَنْسَوَ مِنَ الْهَدِّي ﴾ ہے مراد بکری ہے۔

( ۱۶ ) مَنْ قَالَ يُجْزِءُ الْمُتَمَّتَّعَ أَنْ يُشَارِكَ فِي دَمِرٍ ، وَمَنْ كَرِهَهُ جن حضرات كِنز ديك حج تمتَّع كرنے والے اگر دم ميں شركت كرليں تو كافي ہوجائے

#### اور جن حضرات نے اس کونا پسند کیا ہے اس کا بیان

( ١٢٩٤ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ. (مسلم ٣٥٥ـ ابوداؤد ٢٨٠٠)

(۱۲۹۴۰) حضرت جابر بڑا تھ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم مِلِفَقِیکَ آئے کے ساتھ جج تمتع کیاادر ہم سات لوگوں نے ایک گائے ذریح کی۔ مرید میں ہوئیں ہو میش دو بیش ہو ہوں ہے دوری میں میں میں میں میں کا میں کا میں ایک ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی

( ١٢٩٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :يُجْزِءُ الْمُتَمَنِّعَ أَنْ يُشَارَكَ فِي دَم.

(۱۲۹۳۱) حقرت ابن عباس بی پیشافرماتے ہیں کئت کرنے والے اگرایک ہی دم ( قربانی ) میں شرکت کرلیں توان کی طرف ہے کافی ہوجائے گا۔

( ١٢٩٤٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :تُجْزِءُ النَّاقَةُ وَالْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ مُتَمَّتِّعِينَ. (۱۲۹۴۲) حفرت طاؤس مِیشید فرماتے ہیں کہ ایک اونٹ یا گائے ساتے تنع کرنے والوں کی طرف سے کافی ہوجائے گا۔

(۱۲۹۴۳) حضرت عطاء مِلِیْنظِ فرماتے ہیں کہ محصورین (جو جج پر جانے سے روک دیئے گئے ہوں) اور تمتع کرنے والے سات اشخاص کی طرف سے ایک اونٹ کافی ہوجائے گا۔

( ١٣٩٤٤ ) حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يَدْخُلَ فِي شِرُكٍ فِي جَزُورٍ ، أَوْ بَقَرَةٍ.

(۱۲۹۳۳) حضرت حسن بیٹیجیز اور حضرت عطاء ویٹیجیز کے نز دیکے تہتع کرنے والوں کے ایک اونٹنی یا گائے میں شریک ہونے میں کوئی حمد جنہیں ۔ بہ

( ١٢٩٤٥ ) حَدَّثَنَا عُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنِ الْقَوْمِ يَشْتَرِ كُونَ فِي الْهَدِي؟ فَكَرِهَا ذَلِكَ. (١٢٩٣٥) حضرت شعبه بريشيز فرمات مي كه مين في حضرت عَلَم بريشيز اور حضرت مما وبيشيز سے كُل لوگوں كے ايك ہدى مين شريك

ہونے کے متعلق دریافت کیا؟ آپ دونوں حضرات نے اس کونا پیند فر مایا۔ میں ہوئے ہے جہ دیا ہے ہوں کا میں ہوتا ہے ہوتا ہے جہ دیا ہے ہوتا ہے جہ دیا ہے۔

( ١٧ ) فِي الرَّجُلِ يَجْمَعُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَيُحْصَرُ ، مَا عَلَيْهِ فِي قَابِلٍ ؟

کوئی شخص حج قران کی نبیت سے نکلے پھروہ محصور کردیا جائے ، تواس پر آئندہ سال کیا ہے؟ (۱۲۹٤٦) حدَّنَنَا جَرِیرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَلَیْتٌ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِی الرَّجُلِ یَجْمَعُ بَیْنَ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ فَیُحْصَرُ ،

قَالَ: يَبْعَثُ بِهَدْي يَحِلَّ بِهِ ، ثُمَّ يَجِيءُ مِنْ قَابِلٍ بِمَا كَانَ أَهَلَّ بِهِ. ١٢٥) حصرت مِن مَّلِسُارِ فَخَصَ مُعَلَّقَ فِي تَرْبِهِ عَلَى أَهُلَّ بِهِ.

(۱۲۹۳۲) حضرت مجاہد یکٹیٹیا اس مخص کے متعلق فر ماتے ہیں جو جج اور عمرہ کرنے کی نیت سے نکلے پھروہ محصور کر دیا جائے تو وہ صدی بھیج کر حلال ہوجائے گااور پھر آئندہ سال وہیں سے احرام باند ھے گا جہاں سے اس نے احرام کھولاتھا۔

(١٢٩٤٧) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَا :عَلَيْهِ عُمْرَقَانِ وَحَجَّةٌ.

(۱۲۹۴۷) حضرت سعید بن جبیر میشید فرماتے ہیں کداس پرآ کندہ سال دوعمرے اور ایک حج ہے۔

( ١٢٩٤٨) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنُ حَمَّادٍ ؛ فِي رَجُلٍ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ فَأْخُصِرَ ، قَالَ : يَنْعَثُ بِالْهَدْيِ ، فَإِذَا بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ حَلَّ . قَالَ : وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَتَانِ ، وَقَالَ الْحَكَمُ :عَلَيْهِ حَجَّةٌ وَثَلَاثُ عُمَرَ .

(۱۲۹۴۸) حضرت حماد ما پینیدان شخص کے متعلق فرماتے ہیں جو حج اور عمرہ کا اکٹھااحرام باندھے پھروہ محصور کر دیا جائے تو وہ صدی بھیج

دے گا جب صدی اپنے مقام تک پہنچ جائے تو وہ احرام کھول دے گا اور اس پر آئندہ سال دوعمرے اور ایک جج ہے اور حضرت تھم پرشیخہ فرماتے ہیں اس پر آئندہ سال تین عمرے اور ایک جج ہے۔ هي معنف ابن الي شيدمتر جم (جلدم) کي کوي ۱۵۷ کي ۱۵۷ کي کتاب السناسك

#### ( ١٨ ) مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الْهَدِي، إِذَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَأُحْصِرَ

جب حج اورغمرے کا کٹھااحرام باندھےاور پھروہ محصور ہوجائے تواس پرکتنی ہدیاں بھیجنالا زم ہے؟

( ١٢٩٤٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :هَدْيَانِ. (۱۲۹۳۹)حضرت ابراہیم مِلینے فر ماتے ہیں دو دوصدیاں بھیجے گا۔

> ( ١٢٩٥. ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ ، مِثْلُهُ. (۱۲۹۵۰) حضرت ابراہیم ویطینے سے اس کے مثل منقول ہے۔

( ١٢٩٥١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، وَمَنْصُورٌ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :يَبْعَثُ بِهَدْي وَيَحِلُّ بِهِ.

(۱۲۹۵۱) حضرت مجامع پیشین فرماتے ہیں وہ ایک هدی جیج کراحرام کھول دے گا۔ ( ١٢٩٥٢ ) حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : عَلَيْهِ هَدْيٌ.

(۱۲۹۵۲)حفرت عطاء مِیشید فرماتے ہیں اس پرایک هدی ہے۔

( ١٢٩٥٣ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، وَعَطَاءٍ قَالَا : إذَا جَمَعَ بَيْنَ عُمْرَةٍ وَحَجِّ فَحَبَسَهُ مَرَضٌ ، أَجْزُأُهُ لَهُمَا هَدِي وَاحِدٌ.

(۱۲۹۵۳) حضرت طاؤس مِلِيَّنِيزِ اورحضرت عطاء مِلِينيزِ فرماتے ہیں جب کوئی شخص حج اورعمرے کا احرام باندھے پھراس کو بیاری لاحق ہوجائے تواس کے حج اور عمرہ کی طرف سے ایک هدی کافی بوجائے گی۔

( ١٩ ) فِي الرجل يُدُرِكُهُ الْمَسَاءُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، يَنْفِرُ، أَمْ لاَ؟

کوئی شخص ایام تشریق کے دوسرے دن شام تک منی میں رہے تو کیاوہ منی سے نکلے گا کنہیں؟ ( ١٢٩٥٤ ) حَذَثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ أَذْرَكَهُ الْمَسَاءُ بِمِنَّى ، وَهُوَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، فَلَا يَنْفِرُ حَتَّى الْغَدِ مِنَ الْيَوْمِ الثَّالِثِ.

(۱۲۹۵۴) حضرت ابراہیم ہیٹیلا فرماتے ہیں جس شخص کوایا م تشریق کے دوسرے دن منی میں شام ہو جائے تو وہ تیسرے دن کی ضبح ( ١٢٩٥٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَيُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ.

(۱۲۹۵۵) حضرت حسن الثيلة بهي اسي طرح فرمات بير.

( ١٢٩٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا يَنْفِرُ حَتَّى

(١٢٩٥٦) حضرت جابر بن زيد والنظافر مات بي منح تك وبال سنبيس جائے گا۔

( ١٢٩٥٧ ) حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَحَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يَنْفِرُ مَا لَمْ تَغِبِ الشَّمْسُ.

(۱۲۹۵۷)حضرت عطاء ویالیمیز فر ماتے ہیں جب تک سورج غروب نہ ہوا ہود ونکل سکتا ہے۔

( ١٢٩٥٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادٍ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَنْ

أَمْسَى بِمِنْى يَوْمُ النَّفْرِ الْأَوَّلِ ، وَهُوَ يُرِيدُ النَّفْرَ فِي فَرَلِكَ الْيَوْمِ ، فَلَا يَنْفِرُ حَتَّى الْغَدِ.

(۱۲۹۵۸) حفرت منفام ویٹیز کے والدفر ماتے ہیں جس مخص کو پہلے دن منی میں شام ہو جائے اور وہ اس دن وہاں سے جانا جا ہے تو اگلی صبح تک وہاں سے ند نکلے۔

( ١٢٩٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَيِ ابْنِ عُمَّرَ ، قَالَ :إِذَا أَذْرَكُهُ الْمَسَاءُ فِي الْيُوْمِ النَّانِي ، فَلَا يَنْفِرُ حَتَّى الْغَدِ وَتَزُّولَ الشَّمْسُ.

(۱۲۹۵۹) حضرت ابن عمر ٹلکھین فرماتے ہیں کہ جس محف کو دوسرے دن منی میں شام ہو جائے تو وہ صبح ہے پہلے نہ نکلے ، مسم جب سورج زائل ہونا شروع ہوتو پھر نکلے۔

### (٢٠) فِي الْكَلَامِ ، مَنْ كَرِهَهُ فِي الطَّوَافِ

#### دوران طواف جن حفرات نے بات چیت کرنے کو ناپند کیا ہے

( ١٢٩٦٠) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:الطَّوَاكُ بِالْبَيْتِ صَلَاةً، وَلَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَحَلَّ فِيهِ الْمَنْطِقَ ، فَمَنْ نَطَقَ فَلَا يَنْطِقُ إِلَّا بِخَيْرٍ .

(۱۲۹۲۰) حضرت ابن عباس بنکه دین فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کا طواف بھی نماز کی طرح ہی ہے مگراس میں اللہ پاک نے بات چیت کے زیاں اور میں میں مالان دیں اس میں معلم سے محمد معلم سے

كرنے كى اجازت دى ہے، للذا جوبات كرے وہ الحيمي اور بھلى بات كرے۔ ( ١٢٩٦١) حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَوْلَى لَابِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّهُ كَانَ

يَّأْمُرُ يَنِيهِ إِذَا طَافُوا أَنْ لَا يَلْغَوْا فِي طَوَافِهِمْ ۖ ، وَلَا يَهْجُروا ، وَلَا يَقْضُوا حَاجَةٌ ، وَلَا يُكَلِّمُوا أَحَدًا حَتَّى يَقْضُوا طَوَافَهُمْ إِن اسْتَطَاعُوا.

(۱۲۹۱) حضرت ابوسعید و این بینول کوهم دیا که جب و هطواف کریں تو دوران طواف لغو ترکت ندکری، اور نه بیبوده کلام کریں، اور نه قضائے حاجت کریں اور نہ کسی سے بات کریں جب تک که دوا بنا طواف کمل نہ کریں، اگر دوان چیزوں کی طاقت رکھتے ہوں تو ضرورا بیا کریں۔ هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) کي هي اهم اهم اهم اهم اهم اهم اهم اهم اهم المعنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم)

( ١٢٩٦٢ ) حَذَّثَنَا أَبُو سَغْدٍ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْسَرَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : طُفْتُ وَرَاءَ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ

عَبَّاسٍ ، فَلَمْ أَسْمَعُ وَاحِدًا مِنْهُمَا يَتَكَّلُّمُ فِي الطَّوَافِ. (۱۲۹۷۲)حضرت عطاء پیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس تفار منا اور حضرت ابن عمر شاہینا کے پیچھے چیچے طواف کیا اور

دوران طواف ان میں ہے کسی کی بات کرنے کی آ وازندی ۔

( ١٢٩٦٣) حدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :الطُّوّافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ ، فَأَقِلُوا بِعَدِينَ مِنْ

(۱۲۹۲۳) حضرت ابن عباس ٹی دین فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کا طواف نماز کی مانند ہے، پس اس میں کم کلام کرو۔

( ١٢٩٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بَيْنِ نَافِعٍ ، قَالَ : طُفْتُ مَعَ طَارُوسٍ ، فَلَمْ أَسْمَعُهُ يَبْدَأُ إِنْسَانًا بِالْكَلَامِ ، إِلَّا

(۱۲۹۲۳) حضرت ابراہیم بن نافع پیٹین کہتے ہیں کہ میں لے حضرت طاؤس پیٹین کے ساتھ طواف کیا اوران کو کمی شخص کے ساتھ بات کرنے میں پہل کرتے ہوئے ندد مکھا، ہاں اگرکوئی ان سے بات کرتا تواس کوجواب دسیۃ۔

( ١٢٩٦٥ ) حدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِى الْفُرَاتِ ، قَالَ :قَالَ طَاوُوسٌ :إنَّى لَأَعُدَّهَا غَنِيمَةً ، أَنْ أَطُوكَ بِالْبَيْتِ سُبُوعًا لَا يُكَلِّمُنِي أَحَدُّ.

(۱۲۹۲۵) حضرت طاؤس الليز فرماتے ہيں كه ميں اس بات كوغنيمت مجھتا ہوں كه ميں طواف كے سات چكر پورے كرلول كيكن

میرے ساتھ کوئی تحض بات نہ کرے۔

### ( ٢٦ ) مَنْ رَخْصَ فِي الْكَلاَمِ فِي الطَّوَافِ

جن حضرات نے دوران طواف ہات چیت کرنے کی اجازت دی ہے

( ١٢٩٦٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِي ، قَالَ : كُنْتُ أَطُوفُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَهُوَ يُحَدِّثِنِي

( ١٢٩٦٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ،

هي مصف ابن الي شيدمترجم (جلدم) کي پهرين ۱۵۹ کي ۱۵۹

كتاب البنامك

(۱۲۹۲۸) حضرت عبدالملك بن الوسليمان ويقيز فرماتے ہيں كەمىں نے حضرت سعيد بن جبير دفاتيز كو ديكھاوہ طواف كرر ہے تھے

اوران کے ساتھی ان سے باتیں ہو چھر ہے تھے وہ ان کوجواب دے رہے تھے۔ ( ١٢٩٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ :كَانَ مُجَاهِدٌ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَعَلِمَّى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَبَّاسِ ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ ، وَأَبُو جَعْفَرِ يَتَكَلَّمُونَ وَهُمْ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُورَةِ.

(١٢٩٦٩) حضرت يزيد بن ابوزياد ويشيد كهتي بين كه حضرت مجامد ويشيد ، حضرت سعيد بن جبير ، حضرت على بن عبد الله بن عباس ين النظاء ، حضرت حسین بن حسین اور حضرت ابوجعفر میشدیم بیت الله کے طواف کے دوران اور صفاومروہ کی سعی کے دوران باتیں کرتے تھے۔ ( ١٢٩٧ ) حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُوسِ ، قَالَ: لَمَّا تَفَرَّقَ أَبُو مُوسَى

وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ عَنِ الْحُكُومَةِ ، قَلِمَ أَبُو مُوسَى مُعْتَمِرًا ، فَكُنْتُ أَطُوفُ أَنَا وَهُوَ بِالْبَيْتِ إِذَا عَرَضَ لَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ :يَا أَبَا مُوسَى ، هَذِهِ الْفِتْنَةُ الَّتِي كَانَتْ تُذْكَرٌ ؟ قَالَ :مَا هَذِهِ إِلَّا حَيْصَةٌ مِنْ حَيْصَاتِ الْفِتَنِ.

( • ۱۲۹۷ ) حضرت طا وُس مِلتُنظِيدُ فر ماتے ہيں كه جب حضرت ابومويٰ اور حضرت عمر و بن العاص تؤند پينون حکومت ہے الگ ہوئے تو حضرت ابوموکیٰ دی پیخو عمرہ کے لیے تشریف لائے اور میں وہ ایک ساتھ بیت اللہ کا طواف کرر ہے تھے ایک شخص ان کے معارض ہوا اوران سے عرض کیا ،اے ابوموی جانو ابیدہ فتنہ ہے جس کا آپ ذکر کرتے تھے؟ آپ رفاض نے فرمایانہیں ہے بیگر دھوک اور فریب

وے كرہم برغالب آتار بااورغالب آگيا۔ ( ١٢٩٧١ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنِ النَّصْرِ بْنِ مَعْبَدٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا قِلَابَةَ يَتَكَلَّمُ فِي الطَّوّافِ. (١٢٩٤١) حفرت النضر بن معبد بيشين كهتم بين كه مين نے حضرت ابوقلابه بيشينه كودوران طواف بات چيت كرتے ہوئے ديكھا۔

( ١٢٩٧٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : لَقِيتُ أَبَا مَسْعُودٍ فَسُأَلَتُهُ وَهُو يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ؟ فَقَالَ لِي ، ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثًا. (۱۲۹۷۲) حضرت عبدالرحمٰن بن يزيد ريشيٰ فرماتے ہيں كەميں حضرت ابومسعود راثنیٰ كوملاوہ بيت الله كاطواف كرر ہے بتھے میں نے

ان سے ایک بات دریافت کی؟ آپ رہا تو نے مجھ سے فرمایا اور پھرانہوں نے صدیث ذکر کی۔

( ٢٢ ) فِي الْمُحْرِمِ يُقَبِّلُ امرأتهُ

محرم کااین بیوی کو بوسه دینا

( ١٢٩٧٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ عَلِتَّى ، قَالَ :إِذَا قَبَلَ الْمُحْرِمُ الْمَرَأَتَهُ فَعَلَيْهِ دُهٌ.

(۱۲۹۷۳) حضرت علی مزانو فر ماتے ہیں جب محرم اپنی بیوی کابوسہ لے لیتو اس پر دم ہے۔

( ١٢٩٧٤ ) حدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : عَلَيْهِ دُمَّ.

(١٢٩٧) حضرت عطاء والثيلة فرمات بين كداس يردم ب-

( ١٢٩٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : عَلَيْهِ دَمَّ.

(١٢٩٤٥) حفرت معيد بن جير ويشيؤ فرمات بي كداس بردم ب-

( ١٢٩٧٦) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : عَلَيْهِ دَمْ.

(۱۲۹۷) حفرت حسن ویشید فر ماتے ہیں کداس پردم لازم ہے۔

( ١٢٩٧٧ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِي ، قَالَ :عَلَيْهِ دَمَّ.

(١٢٩٧٤) حفزت ز برى والطيط فرمات بي كداس يردم ب-

( ١٢٩٧٨) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْمُحْرِمِ يُقَبِّلُ امْرَأَتَهُ ، أَوْ يَغْمِزُ امْرَأْتَهُ لِشَهْوَةٍ ، قَالَ : عَلَيْهِ دُمْ.

(١٢٩٥٨) حضرت ابراہيم وليفيز سے دريافت كيا كيا كي كرم اگرائي بيوىكوشہوت سے بوسددے دے يا آ كھ ماردے؟ فرماياس بر

( ١٢٩٧٩) حدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا قَبَّلَ ، أَوْ غَمَزَ فَعَلَيْهِ دَمٌّ.

(۱۲۹۷۹) حضرت عطاء والمين فرمات ميں جب يوى كابوسك لے يا آ كھ ماروے اس يردم ب-

( ١٢٩٨. ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ عَطَاءٍ :مِثْلُهُ ، وَزَادَ فِيهِ أَوْ جَرَّدَ.

(۱۲۹۸) حضرت عطاء ولینی سے ای کے مثل منقول ہے، اور اس بات کا بھی اضافہ ہے کہ یاوہ بر ہند ہوجائے۔

( ١٢٩٨١ ) حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.

(١٢٩٨١) حضرت عطاء بيشينه فرمات يي وه الله استغفاركر ...

( ١٢٩٨٢ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةً ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :عَلَيْهِ دُمْ.

(۱۲۹۸۲) حضرت ابن سيرين ميشيد فرماتے بين اس بردم ہے۔

( ١٢٩٨٣ ) حدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ خُتَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : عَلَيْهِ دُمَّ.

(۱۲۹۸۳) حفرت معید بن جبیر واینی فرماتے میں که اس پردم ہے۔

(١٢٩٨٣) حضرت معيد بن المسيب ويشي فرمات بين ال پردم ہے۔

( ١٢٩٨٥ ) حدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : عَلَيْهِ دَمُّ.

( ١٢٩٨٤ ) حدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيُّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : عَلَيْهِ دُمُّ.

هي مصنف ابن الي شير مترجم (جلدم) کي په الا الي که الا الي که کتاب الساسك (۱۲۹۸۵) حضرت قناده دیشیا فرماتے ہیں اس بردم ہے۔

( ١٢٩٨٦ ) حدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌّ ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُودِ قَالَا :عَلَيْهِ دَمٌّ. (۱۲۹۸۷) حضرت معمی بیشید اور حضرت عبدالرحمٰن بن اسود بیشید فرماتے ہیں اس پردم ہے۔

( ٢٣ ) فِي المُحْرِمِ إِذَا غَمَزَ ، أَوْ لَمُسَ ، أَوْ بَاشَرَ

محرم بیوی کوآئکھ ماردے، حچو لے یااس سے شرعی ملا قات کر لے

( ١٢٩٨٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سِعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : إِذَا لَمَسَ الْمُحْرِمُ ، أَوُ

غَمَزُ امْرَأْتَهُ ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ يَتَصَدَّقُ بِهَا. (۱۲۹۸۷) حضرت عکرمہ پریٹین فرماتے ہیں جب محرم ان پی بیوی کو چھو لے (شہوت سے) یا آئکھ مار دے اس پر کفارہ ہے اس کی

طرف سے صدقہ کرےگا۔

( ١٢٩٨٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِى اللَّمْسَةِ وَالْجَسَّةِ مِنْ وَرَاءِ النَّوْبِ لَيْسَ فِيهَا

شَیءٌ ، وَلِی جَسَّاتٍ وَمَسَّاتٍ دَمٌ. (۱۲۹۸۸) حضرت عطاء ويشين فرمات بيس محرم كاكپثرے كے يتھيے سے بيوى كوايك بارچھونا يا شؤلنااس برتو كچھنبيس ہے اگر كئي بار

چھوئے اور ٹولے تواس پردم ہے۔ ( ١٢٩٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاشَرَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ؟ قَالَ :عَلَيْهِ بَدَنَةٌ ،

قُلْتُ : فَإِنْ أَنْزَلَ الْمَاءَ الْأَعْظَمَ ؟ قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَامِعِ ، عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ. (۱۲۹۸۹) حضرت حسن ویشی است دریافت کیا گیا که کوئی شخص حالت احرام میں اگراپی ہوی ہے مباشرت کرے؟ فرمایا اس پراونٹ لازم ہے،حضرت یونس پیلین کہتے ہیں کہ میں نے کہااگر پانی نکل آئے؟ حضرت فرماتے تھے وہ بھی مجامعت کے منزلہ میں ہاس

پرآ ئندہ سال دوبارہ فج کرنا ہے۔ ( ١٢٩٩. ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ ، قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَحَكِيمُ بْنُ الدُّرَيْمِ ، فَأَتَانَا رَجُلْ ، فَقَالَ :إنِّى وَضَعْتُ يَلِدى مِنَ امْرَأَتِي مَوْضِعًا ، فَلَمْ أَرْفَعْهَا حَتَّى أَجْنَبْتُ ، فَقُلْنَا :مَا لَنَا بِهَا عِلْمٌ ، فَانْطَلِقُوا بِنَا إِلَى عَلِيٌّ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَارِقِيِّ ، فَأَتَيْنَاهُ فَسَأَلْنَاهُ ؟ فَقَالَ : مَا لِي بِهَذَا عِلْمٌ ، فَبَيْنَا نَحْنُ كَلَلِكَ ، إذَا نَحْنُ بِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، فَقُلْتُ :ذَاكَ أَبُو الشُّعُتَاءِ ، اِئْتِهِ فَسَلْهُ ، ثُمَّ ارْجِعْ اِلَيْنَا فَأَخْبِرْنَا ، فَأَنَاهُ فَسَأَلُهُ ، ثُمَّ رَجَعَ الْكِنَا ،

يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ الْبِشْرُ ، فَقَالَ : إِنَّهُ اسْتَكْتَمَنِي ، فَظَنَنَّا أَنَّهُ أَمَرَهُ بِدَمٍ. (۱۲۹۹۰) حضرت غیلان بن جریر ویشید کہتے ہیں کہ میں اور حضرت تھم بن الدریم موجود تھے کہ ہمارے پاس ایک شخص آیا اور کہا: میں

کے آٹار تھے،اور کہاانہوں نے مجھے نوشیدہ رکھنے کو کہاہے، پس ہمارا خیال ہے کہانہوں نے اس کو دم دینے کا حکم دیا۔

عَلَيْهِ بَدَنَّةٌ ، وَالْحَجُّ مِنْ قَامِلِ.

مًا وَجَبَ عَلَى الْمُجَامِع.

نے فر مایاس پراونٹ دینااور آئندہ سال حج کرنالازم ہے۔

میراخیال ہےاس پروہی واجب ہے جو جماع کرنے والے پر ہوتا ہے۔

هي مصنف ابن الي شير مترجم (جلدم) کي کاب العالي کي کاب العناسك نے اپناہاتھ اپنی بیوی کے ایک جھے پر رکھا ہواتھا کہ میں جنبی ہوگیا ،ہم نے کہا ہمیں تو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے، چلو ہمارے حضرت ساتھ علی بن عبدالله البارقی والله کے پاس، چرہم ان کے پاس آئے اوران سے دریافت کیا؟ انہوں نے کہا مجھے تو اس کے

بارے میں معلوم نہیں ہے،اس دوران ہم نے حضرت جابر بن زید پر پیٹیلا کو دیکھاتو میں نے کہا بیابوالشعثاء ہیں ،ان کے پاس جاؤاور

ان سے دریافت کرو پھر ہمیں بھی بتانا، وہ مخص ان کے پاس آیا اوران سے سوال کیا، پھروہ ہماری طرف آیااس کے چہرے برخوشی

( ١٢٩٩١ ) حدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ؛ فِي رَّجُلٍ يَلْمِسُ امْرَأَتَهُ فَيُنْزِلُ ، قَالَا :

(۱۲۹۹۱) حضرت حسن بیتین اور حضرت عطاء بیتین سے دریافت کیا گیا ایک شخص نے عورت کوچھواا دراس کو انزال ہوگیا ، آپ دونوں

( ١٢٩٩٢ ) حدَّثْنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي مُحْرِمٍ بَاشَرَ حَتَّى أَنْزَلَ ، قَالَ :أَرَاهُ قَدْ وَجَبّ عَلَيْهِ

(١٢٩٩٢) حضرت عطاء وينييز ك دريافت كيا كيا كدمحرم في الى بيوى معاشرت كي اوراس كوانزال بوكيا، آپ وينيوز في مايا

( ٢٤ ) فِي الْمُحْرِمِ يَنْظُرُ إِلَى الْمِرْ آةِ ، مَنْ رَجَّصَ فِي ذَلِكَ

محرم کے لیے شیشے کی طرف دیکھنے میں جن حضرات نے رخصت دی ہے

( ١٢٩٩٣ ) حدَّثَنَا ابْنُ إِدُرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لا بَأْسَ بِالْمِرْ آةِ لِلْمُحْرِمِ.

( ١٢٩٩٤ ) حدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ فِيهَا ، يُمِيطُ عَنْهُ الأذَى.

(۱۲۹۹۳) حضرت عطاء ویشید فرماتے ہیں محرم کے لیے شیشہ کود کھنے میں کوئی حرج نہیں ہے،اس سے تکلیف دور کردی گئی ہے۔

( ١٢٩٩٥ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرً ؛ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يَنظُرَ الْمُحْرِمُ فِي الْمِرْ آقِ.

( ١٢٩٩٦ ) حدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (ح) وَعَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَا : لَا بَأْسَ بِهِ.

( ١٢٩٩٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، وَعِكْرِمَةَ قَالَا : لَا بَأْسَ

(۱۲۹۹۳) حضرت ابن عباس بن دهن فرمات بين محرم كے ليے شيشه كود يكھنے ميں كو كى حرج نبيس ہے۔

(١٢٩٩٥) حفرت ابن عمر بني دينها محرم آ دمي كي شيشه د يكفي من كوئي حرج نه بيجهة تقه

(۱۲۹۹۲) حضرت حجاج بیشید اور حضرت عطاء براثید فرماتے جیں اس میں کو کی حرج نہیں ہے۔

كتاب البناسك 🖔 کی مصنف ابن ابی شیبه مترجم ( جلدم ) کی پھی کی ۱۹۳ کی کھی کا ۱۹۳

أَنُ يَنْظُرَ الْمُحْرِمُ فِي الْمِرُ آةِ. (۱۲۹۹۷) حضرت طاؤس بریشیداور حضرت عکرمه بریشید فرماتے بیں کدمحرم کے شیشہ دیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٢٩٩٨) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَنظُرَ الْمُحْرِمُ فِي الْمِرْ آةِ. (١٢٩٩٨) حضرت عطاء بريشي فرمات بين محرم شيشه ديكھے اس بين كوئى حرج نہيں \_

( ١٢٩٩٩ ) حَلَّتَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :حَلَّتَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ خِرِّيتٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :كَانَ ابْنُ

عَبَّاسِ لَا يَرَى بَأْسًا لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَحْلِقَ عَنِ الشَّجَّةِ ، وَأَنْ يَنْظُرَ فِي الْمِرْآةِ. (۱۲۹۹۹) خضرت عکرمد وایشیا فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ محرم اپنے زخم کو چھیلے اور وہ شیشہ میں دیکھے۔

( ٢٥ ) مَنْ كُرِة لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَنْظُرَ فِي الْمِرْ آقِ جن حضرات نے محرم کے لیے شیشہ د کھنے کو ناپند کیا ہے

( ١٣٠٠٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : لَا يَنْظُرُ الْمُحْرِمُ فِى الْمِرْآةِ ، وَلَا يَدْعُو عَلَى أَحَدٍ

وَإِنَّ ظَلَمَهُ. (۱۳۰۰۰) حضرت طاؤس مِلِینی؛ فرماتے ہیں کہ محرم شیشنہیں دیکھے گااور کسی کے لیے بددعانہیں کرے گا اگر جداس برظلم کیا جائے۔

( ١٣٠٠١ ) حدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنظُرَ الْمُحْرِمُ فِي الْمِرْآةِ. (۱۳۰۰۱) حفرت قاسم والناع محرم کے لیے شیشہ دیکھنے کونا پند کرتے تھے۔

(٢٦) فِي الْمُحْرِمِ يَغْتَسِلُ، أَوْ يَغْسِلُ رَأْسَهُ

#### محرم كانها نااورا بناسر دهونا

( ١٣.٠٢ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عُن إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : اخْتَلَفَ ابْنُ عَبَّاسِ وَالْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فِي الْمُحْرِمِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ ، قَالَ : فَأَرْسَلُونِي إِلَى أَبِّوبَ ، فَأَتَيْنَهُ وَهُوَ بَيْنَ قَرْنَيِ الْبِنْرِ يَغْتَسِلُ ، فَقُلْتُ :إنَّ ابْنَ أَخِيكَ ابْنَ عَبَّاسِ أَرْسَلَنِى إِلَيْكَ يَقُولُ :كَيْفَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ؟ فَأَخَذَ مِنَ الْمَاءِ فَصَبَّهُ عَلَى رَأْسِهِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ وَأَدْبَرَ ، ثُمَّ قَالَ:هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِهٌ ، فَرَجَعْتُ إلَيْهِمَا فَأَخْبَرْتُهُمَا بِقَوْلِهِ، فَقَالَ الْمِسُورُ : لَا أُخَالِفُكَ أَبَدًا.

(۱۳۰۰۲) حضرت حنین میشید کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس تن دینا اور حضرت مسور بن مخر مد ژئ پینن کامحرم کا سر دھونے کے متعلق

اختلاف ہو گیا،انبوں نے مجھے حضرت ابوابوب واللہ کے پاس بھیجا، میں ان کے پاس آیا تو وہ کنویں پرنہار ہے تھے، میں نے ان

ے عرض کیا مجھے آپ کے بھیتیج حضرت ابن عباس بی دینون نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور فر مایا ہے کہ آپ وہا فونے نے حضور مُأَوْفَقَعَ فَمَ كُو

حالت احرام میں کس طرح سر دھوتے ہوئے دیکھا ہے؟ آپ وی ٹوٹونے پانی لیا اور اس کواپنے سر پر ڈ الا پھروہ آ گے اور پیچیے ہوئے اور فرمایا: میں نے رسول اکرم مِلِفَقِیْقِ کوحالت احرام میں اس طرح سردھوتے ہوئے دیکھا، پھر میں ان حضرات کی طرف واپس آیا

اوران کوخبروی جوانہوں نے کہاتھا،حضرت مسور ویٹیائے نے فرمایا میں اب بھی بھی آپ جڑاٹھ سے اختلاف نہیں کروں گا۔ (١٣٠.٣) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ : قَالَ لِي عُمَرُ : تَعَالَ حَتَّى أُبَاقِيَكَ فِي الْمَاءِ أَيُّنَا أَصْبَرُ ؟ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ. (بخاري ١٨٣٠ـ ابوداؤد ١٨٣٣)

(۱۳۰۰۳) حضرت ابن عباس بن پدین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر داپٹونے نے مجھ سے فرمایا: آ وُسریانی میں رکھتے ہیں و کیھتے ہیں ہم میں زیادہ صبر کرنے والا کون ہے، حالا نکہ اس وقت ہم دونوں حالت احرام میں تھے۔

( ١٣٠.٤ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :خَرَجْت مَعَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَلَبَّذْتُ بِعَسَلِ رَأْسِي ، أَوْ بِغَراءٍ وَأَنَا مُحْرِمٌ ، فَشَقَّ عَلَىَّ فَسَأَلْتُهَا ؟ فَقَالَتْ :اغْمِسُ رَأْسَك فِي الْمَاءِ مِرَارًا. (١١٠٠٠) حضرت معبد ويشي كه بي كه بين الى خالد حضرت ميموند في مندا كا من الحد تكلامين في الي مر برشهد يا كوئي كوندا كا دى

اور اس وقت میں حالت احرام میں تھا، اس نے مجھے مشقت میں ڈال دیا میں نے حضرت میموند وی مین سے دریافت کیا؟ آپ تئائن فانے فر مایا ہے سرکو کی بارپانی میں ڈال۔

( ١٣٠٠٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُسْلِمِ الْقُرِّيِّ ، قَالَ : قُلْتُ لابُنِ عَبَّاسِ : أَصُبّ عَلَى رَأْسِي الْمَاءَ وَأَنَا مُحْرِمٌ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُعِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ).

(۱۳۰۰۵) حفرت مسلم القرى وينطي كيت بي كديس في حضرت ابن عباس بي ويناكيا بين حالت احرام بين اين مرير ياني ۋال سكتا مون؟ آپ رائن فر ماياس من توكوئى حرج نبين، جينك الله تعالى فرمات بين ﴿إِنَّ اللَّهُ يُعِعبُ التّوابِينَ وَ يُعِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ﴾ الله تعالى توبرك في والول اورياك صاف ريخ والول كو پندكرتا بـ

> ( ١٣٠٠٦ ) حلَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الْمُحْرِمُ فِي الْمَاءِ.

( ١٣٠.٧ ) حدَّثَنَا جَبَّادٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ أَيَغْتَسِلُ الْمُحْرِمُ؟

فَقَالَ : وَهَلْ يَزِيدُهُ ذَلِكَ إِلَّا شَعَنًّا. (۱۳۰۰۷) حفرت ابوا مامدانتی ویشید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر تی دینا سے دریا فت کیا کیامحرم عسل کرسکتا ہے؟ آپ وفاتو

نے فرمایا: اس سے توبال اور زیادہ پراگندہ ہوں گے۔

(١٣٠.٨) حَدَّثَنَا يَحْتَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لا بَأْسَ أَنْ يَغْسِلَ الْمُحْرِمُ

(۱۳۰۰۸) حضرت طا کس پیشید فرماتے ہیں محرم کے سردھونے اور پانی میں فوط لگانے میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٣٠.٩ ) حدَّثَنَا غُنُكُو ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ غِيَاتٍ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، قَالَ : الْمُحْرِمُ يَغْتَسِلُ بِالْمَاءِ إِنْ شَاءَ.

(١٣٠٠٩) حفرت عكرمه ويليز فرمات بي محرم جا بي قو پاني سيخسل كرسكتا ب-

( ١٣٠١٠) حدَّثْنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُفِيرَةً ، عَنْ إِلْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَفْتَسِلَ الْمُحْرِمُ بِالْمَاءِ مِنْ غَيْرٍ جَنَابَةٍ.

(۱۳۰۱۰) حضرت ابراجيم ويطين فرماتے ہيں جنابت كے علاوہ بھى تحرم كے شنل كرنے ميں كوئى حرب نہيں۔

( ١٣٠١١ ) حدَّقَنَا عَبُدَةً، عَنُ عُبِيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: صَبَبْتُ عَلَى سَالِمٍ مَاءً وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَنَهَانِي أَنْ أَصُبَّ عَلَى رَأْسِهِ.

(۱۳۰۱۱) حضرت عبیدالله بن عمر شاهین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم براٹین پر پانی ڈالااس وقت آپ براٹین محرم تھے آپ براٹین نے مجھے اپنے سر بر پانی ڈالنے ہے منع کردیا۔

( ١٢.١٢) حدَّثَنَا أبو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَن ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الْمُحْرِمُ مِنْ غَيْرِ جَنَابَةٍ.

(۱۳۰۱۲) حضرت حسن ویشید فرماتے ہیں جنابت کےعلاوہ بھی محرم کے نہانے میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٢.١٣ ) حَلَّاتَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كُنَّا نَكُونُ بِالْخَلِيجِ مِنَ الْبَحْرِ بِالْجُحْفَةِ ، فَنَتَهَامَسُ فِيهِ ، وَعُمَرُ يَنْظُرُ إِلَيْنَا ، فَمَا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ.

(۱۳۰۱۳) حضرت ابن عمر بی دین فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جھہ مقام پرسمندر سے لکی ہوئی چھوٹی نہر میں نہار ہے تھے اور غوطے لگا

ر ہے تھے، حضرت عمر دلالا جمیں دیکھ رہے تھے انہوں نے اس پر کوئی روک ٹوک ندفر مائی حالانکہ ہم سب محرم تھے۔

دو دورير ( ٦٧ ) فِي المحرِمِ يَلْبُسُ الْمُورَدُ

#### محرم كالال رنگ ميں رنگا ہوا كيثر ايبننا

( ١٣٠١٤) حدَّنَنَا ابْنُ نُمَيْر ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حُسَيْن ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَّصَ فِي النَّوْبِ الْمَصْبُوعِ لِلْمُحْرِمِ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نَفْضٌ ، وَلاَ رَدْعُ. (احمد ١/ ٣١٢- ابويعلى ٢٥٤٢) (١٣٠١٣) حضرت ابن عباس تفاون سے مروی ہے کہ حضور اقدس مِرَقَ فَيْجَةَ نِ مُرْم کے لیے اس رقعے ہوئے کیڑے کو پہنے ک اجازت دی ہے جس کھرنگ از چکا ہواور اس میں فوشبوکا اثر بھی شہو۔

( ١٣،١٥) حدَّثُنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ :أَحْرَمَ عَقِيلٌ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي ثَوْبَيْنِ وَرْدِيَّيْنِ ، فَرَآهُ عُمَرُ ، فَقَالَ :مَا هَذَا ؟ فَقَالَ لَهُ عَلِيْ :إِنَّ أَحَدًا لَا يُعْلِمُنَا بِالسَّنَّةِ.

فرمایا: پیکیا ہے؟ حضرت علی واٹن نے ان سے فرمایا: بیشک کوئی محض ہمیں سنت کی تعلیم نہیں دیتا۔

( ١٣٠١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنُ زِيَادِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالْمُضَرَّجِ لِلْمُحْرِمِ.

(١٣٠١٦) حضرت جابر ويطين فرماتے ہيں محرم كے ليے لال رنگ ميں رئے ہوئے كير أيننے ميں كوئى حرج نہيں۔

( ١٣٠١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَلْبَسُ النَّيَابَ الْمُتَكَنَّكَةُ بِهُمْ يُرِثُ }

(١٣٠١٤) حفرت قاسم ويشيخ نے حالت احرام میں لال رنگ میں رینگے ہوئے کپڑ اپنے۔

( ١٣٠١٨ ) حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ حَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ الوَّحْمَنِ بُنِ الْقاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بن عَبْدِ اللهِ ،

قَالَ :كَانَ الْفِتْيَانُ يُحْرِمُونَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي الْمُوَرَّدَةِ فَلَا يَنْهَاهُمْ ، وَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِمْ.

(۱۳۰۱۸) حضرت عبدالله بن عبدالله ويقط فرمات مين كه يجونوجوانون نے حالت احرام ميں لال رنگ ميں رينگے ہوئے كيڑے

بہن رکھے اور وہ حضرت ابن عمر نئی پین اس کھ تھے ، آپ وٹاٹٹو نے نہان کواس سے منع فر مایا اور نہ ہی ہیہ کپڑے پہن کر آنے سے ۔ ۔ ۔

( ١٣٠١٩ ) حَلَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مِفْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لا بَأْسَ بِالْمُورَّدَةِ لِلْمُحْرِمِ.

(۱۳۰۱۹) حضرت ابن عباس تفاوتن فرماتے ہیں محرم کے لیے رنگا ہوا کپڑا پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ١٣٠٢٠ ) حَذَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى سَالِمٍ ثَوْبًا مُوَرَّدًا ، يَعْنِي وَهُوَ مُحْرِمٌ.

(۱۳۰۲۰) حضرت عمر بن محمد بيشيخ كتبت بين كدمين نے حضرت سالم بيشيخ كو حالت احرام ميں رنگا ہوا كبڑا بينے ہوئے ديكھا۔

#### ( ٢٨ ) مَنْ كُرِهُ الْمُصْبُوعُ لِلْمُحْدِمِ

جنہوں نے محرم کے لیے رنگا ہوالباس پہننے کو نا پسند کیا ہے

( ١٣٠٢١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَّرَ ، رَفَعَهُ ، قَالَ : لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ ثَوْبٌ مَسَّهُ وَرْسٌ ، وَلَا زَعْفَرَانٌ . (بخاری ٥٤٩٣ ـ احمد ٢/ ٣)

(۱۳۰۲۱) حضرت ابن عمر بنی دین سے مرفوعاً مروی ہے کہ حضور اقدس مَؤَشِّقَةً نے فر مایا :محرم ورس میں رنگا ہوا ا کیڑ انہ سنے۔

( ١٣٠٢٢) حلَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَانِشَةَ ، قَالَتْ :يُكْرَهُ الثَّوْبُ الْمَصْبُوعُ بِالزَّعْفَرَانِ أَوْ الْمُشْبَعَةِ بِالْعُصْفُرِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبًا غَسِيلًا.

(١٣.٢٢) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَوٍ ، عَنْ وَبَرَةً ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ نَهَى أَنْ يُحْرِمُ الْمُحْرِمُ فِي النَّوْبِ الْمُصْبُوغِ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ.

السه المعلق المرادي و المرادي و المرادي المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المستعال كرنے سے منع فرمايا - الموروس عن المردية الموروس و منع المردية الموروس و منع المردية و مناوروس و منه الموروس و منه المردية و منه الموروس و منه و م

(۱۳۰۲) حضرت عطاء، حضرت طاؤس اور حضرت مجامد مؤتيني محرم كے ليے عرق ميس رنگے ہوئے كيڑے كو نالبندكرتے تھے (۱۳۰۲) حضرت محافی البندكرتے تھے (عرق ایک زرد بوٹی ہے جس كی خوشبواور ذاكقہ بہت عمدہ ہوتا ہے اور بيكھانے ميں بھی استعال ہوتا ہے )۔

( ١٣٠٢٥ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَهُ كَرِهَ الْمُعَصْفَرَ لِلْمُحْرِمِ. (١٣٠٢٥) حضرت عطاريشين محرم كے ليے زرورنگ ميں رنگا مواكيڑ انا پندكرتے تھے۔

( ١٣٠٢١) حدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ فِي الْمُعَصْفَرِ. (١٣٠٢١) حفرت صن وليم ناله على المُعَصَفَر المُعَلَّم عَن المُعَصَفَر المُعَلَّم عَن المُعَصَفَر المُعَلَّم عَن المُعَلِّم عَن المُعَلَّم عَن المُعَلَم عَن المُعَلَم عَن المُعَلَم عَن المُعَلَّم عَلَي المُعَلِم عَلَي المُعَلَم عَنْ المُعَلِم عَن المُعَلَّمُ عَلَى المُعَلَّمُ عَلَي المُعَلِم عَن المُعَلَم عَن المُعَلَم عَن المُعَلَم عَلَي المُعْلَم عَلَم عَلِم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَ

(١٣٠٢) حَدَّثَنَا بَكَارُ بُنُ عَبُدِ اللهِ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَتَبَعُ النَّاسَ فِي الْمَعَادُ الْعَزِيزِ يَتَبَعُ النَّاسَ فِي الْمُعَادُ الْمُعَصِّفَو .

الْمَنَازِلِ ، يَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُعَصْفَرِ . (١٣٠١٤) حضرت موى بن عبيده ويشير كتب بي كديس في حضرت عمر بن عبدالعزيز ويشير كود يكها آپ ويشير لوگول كے كھرول اور

ر ہائشگا ہوں میں جاکران کوزرورنگ سے منع کررہے ہیں۔ ( ١٣٠٨٨) حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّه كَرِهَ أَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ فِي الْمُعَصْفَرَتَيْنِ.

(۱۱۱۰۱۸) محمد یوید بن محرم کوزر درنگ میں رنگے ہوئے جا دروں کے استعال کونا پیند کرتے تھے۔ (۱۳۰۲۸) حضرت عطاوی پیلیا محرم کوزر درنگ میں رنگے ہوئے جا دروں کے استعال کونا پیند کرتے تھے۔

( ٢٩ ) مَنْ رَخَّصَ فِي الْمُعَصِّفَرِ لِلْمُحْرِمِ

جن حضرات نے محرم کے لیے زرورنگ کے کپڑے کی رخصت دی ہے ( ۱۲.۲۹ ) حلّاثَنَا حُمَیْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّوُ اسِیُّ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ أَبِی الزَّبَیْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي

(۱۳۰۲۹) حضرت جابر بیشید فرماتے ہیں کہ جب زردرنگ کے کیڑے سے خوشبوختم ہوگئی ہوتو محرم کے لیے اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں۔ ( ١٣٠٣ ) حَدَّنَنَا حُمَيْدٌ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنُ أَبِي الزُّبَيْرِ ، قَالَ :كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُعَصْفَرَانِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَقَالَ :فِي هَذَيْنِ عَلَىَّ بَأْسٌ ؟ قَالَ :فِيهِمَا طِيبٌ ؟ قَالَ :لَا ، قَالَ :فَلَا بَأْسَ بِهِ.

(۱۳۰۳۰) حضرت ابوز بیر کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر میں دین سے ساتھ تھا آپ کے پاس ایک شخص آیا جو حالت احرام میں تھا اور اس پر دوزر درنگ کے کیڑے تھے اس نے پوچھا ان کپڑوں کے پہننے میں کوئی حرج ہے؟ آپ دی ٹیڈنے نے فرمایا: ان میں خوشبو ہے؟

اس نے عرض کیانہیں ،آپ ڈٹاٹو نے فر مایا پھراس میں کو ئی حرج نہیں \_

( ١٣٠٣١ ) حَذَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :حَذَّنِنِي أَبِي ، قَالَ :رَأَيْتُ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ بِالْعَرَجِ

عَلَيْهِ مُعَصْفَرٌ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَقَالَ لَهُ عَمَّى إِسْحَاقُ :مَا هَذَا ؟ قَالَ : إِنَّهُ لَا يَنفُضُ ، أَوْ إِنَّهَا لَا تَنفضُ.

(۱۳۰۳۱) حضرت عبدالرحمٰن بن اسحاق بیشین کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت نافع بن جبیر ہوتیجہ: ر

کوعرج مقام میں زردرنگ کےلباس میں دیکھااس وقت وہ حالت احرام تھے میرے چچا حضرت اسحاق مِلیٹیوڑنے ان سےفر مایا: یہ کیا ہے؟انہوں نے کہا:اس کارنگ نہیں نکلتا ، (یکارنگ ہے دھونے سے نہیں اتر تا ) \_

( ١٣٠٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۱۳۰۳۲) حضرت عطاء مِیشید فر ماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں \_

# ( ٣٠ ) مَنْ رَخَّصَ فِي الْمُعَصَفَرِ لِلْمُحْرِمَةِ

# جن حضرات نے محرم عورت کے لیے زر درنگ کی اجازت دی ہے

( ١٣٠٣٢) حَذَّتُنَا عَبْدَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ فَاطِمَةَ ابْنَةِ الْمُنْذِرِ ؛ أَنَّ أَسْمَاءَ كَانَتُ تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ وَهِي مُحْرِمَةٌ.

(۱۳۰۳۳) حضرت اساء شی منافظ نے حالت احرام میں زردرنگ میں رنگا ہوا کیڑا پہنا ہوا تھا۔

( ١٣.٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ ، قَالَ :سَافَرْتُ مَعَ أُمْ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَانَ بَعْضُ مَنْ مَعَهَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ.

(۱۳۰۳۴) حضرت بزیدالفقیر مِیشید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امسلمہ بنی پیغا جوحضورا قدس مِیْرِ فَضِیَا آج کی از واج مطہرات میں

سے ہیں ان کے ساتھ سفر کیا،ان کے ساتھ سفر میں کچھ خواتین تھیں جنہوں نے زر درنگ میں رنگا ہوا کپڑا پہنا ہوا تھا۔

( ١٣٠٢٥) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ نِسَاءَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَبَنَاتِهِ كُنَّ يَلْبَسْنَ الْحُلِيَّ وَالْمُعَصْفَرَاتِ ، وَهُنَّ مُخُرِمَاتٍ.

(۱۳۰۳۵) حضرت نافع چیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر بنی پینئا کی اہلیہاور بیٹیاں حالت احرام میں زردرنگ میں رنگا ہوا کپڑ ااورزیورات استعال کرتی تھیں ۔ ﴿ مَعْنَفَ ابْنَ ابْ شِيهِ مَرْجِم (طِدِم) ﴾ ﴿ اللهِ مَعْنَ ابْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُود ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ : تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ مَا الْمَاسُود ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ : تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ مَا

١٣٠١) حَلَّاثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُود ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ : تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ مَا شَاءَتُ ، إِلَّا الْمَهْرُودَ بِالْعُصْفُرِ. وي ١٤٠٤: ﴿ اللَّهُ مُرْدِنَ فِي الْعُصْفُرِ.

(۱۳۰۳۱) حضرت عائشه هنى الله عن الله مي محرمه عورت جونسام صلى كير ااستعال كري موائع عصفر ميس رنگے بوئ كير سے يـ (۱۳۰۷) حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الْجَعْدِ ، قَالَ : حدَّتُنِي عَائِشَةُ ابْنَةُ سَعْدٍ ؛ أَنَّ سَعْدًا كَانَ يَقُولُ لِبَنَاتِهِ : ثِيَابُكُنَّ الَّتِي تُحْرِمْ أَنْ فَسَهَا هِي الْمُصَنَّعَاتُ ، اذَا أَحْرَمْتُ فَضَعْنَا اللهِ حُجُور ثُنَّ

ر مہر مہر مصلی میں سویٹی مسلی المنظم میں مصلوبات میں بہت مسلید ہوں مسلمہ اس مسلمہ میں مسلمہ میں یعول ایسا بید ینکا اُمکُنَّ اَلَّتِی تُحْرِمُنَ فِیهَا هی الْمُصَبَّعَاتُ ، إِذَا أَحْرَمُتُنَّ فَضَعْنَهَا فِی حُجُورِ کُنَّ (۱۳۰۳) حضرت سعد ولائو نے اپنی بیٹیوں سے فرمایا :تمہارے کپڑے جن میں تم احرام باندھتی ہووہ زردرنگ میں ریکے ہوئے

ر ۱۳۰۰ میں سرت مصدری توسعی ہیں ہیں ہوں سے مرہ ہیں ہیں چھوڑ دیتا۔ ہیں ، جب تم احرام با ندھوتو وہ کپڑے اپنے حجروں (نیموں) میں چھوڑ دیتا۔ پیکٹر میں قوم میں میں دیوں میں میں دیوں میں میں میں میں میں میں میں میں دیوں دوروں دوروں میں دیوں ہو

( ۱۳۰۲۸ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَائِشَةَ ، قَالَتْ : تَكُوّه الْمُشْبَعَةُ بِالْعُصْفُرِ لِلنَّسَاءِ. ( ۱۳۰۳ ) حضرت عائشہ بیکا نیٹونی محرمہ عورت کے لیے زردرنگ میں رنگا ہوالیاس ٹاپیند کرتی تھیں۔ د مصر میں بیٹین سے شرع و فرار سے بیٹین سے بیٹونیس سے فراد میں سیحوں سے فرود سے فرود سے بیٹونوں سے فرود سے میں

( ۱۳۰۲۹ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ الْمَهُرُّودَ لِلْمُحْرِمَةِ. (۱۳۰۳۹) حضرت ابراہیم پیشین محرمہ ورت کے لیے زردرنگ میں رنگے ہوئے کپڑوں کونا پسند کرتے تھے۔

# (٣١) فِي الْمُمَشَّقَةِ لِلْمُحْرِمِ

# محرم كالال مثى ميں رنگاہوا كپڑ ااستعمال كرنا

( ١٣٠٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ مَوْلَى عَبُدِ اللهِ بْنِ إياسٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْرِمُونَ فِى التَّوْبَيْنِ الْأَبْيَضَيْنِ والْمُمَشَّقَيْنِ. ( ١٣٠ / ٢٠) حَمْرَ تَسْفَانِ طِلِيْهِ بِحَمِد اللهِ بِنِ لِمَا مِنْ طَائِقُ بِرَحُوالا مِنْ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ

( ۱۳۰٤۱) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ جُمْهَان ، قَالَ : أَنَى رَجُلَّ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَنَّهَى النَّاسَ عَنِ الْمَصْبُوعِ وَتَلْبَسُهُ ؟ قَالَ : وَيُحَكَ إِنَّمَا هُوَ بِالِمَدَرِ. (١٣٠٨١) حضرت كثير بن جمحان بِلِيْنِ كَهَ بِين كه الكِصْحَصْ حضرت ابن عمر بنن يشن كها يا ورعض كيا: الم ابوعبد الرحن كيا

(۱۳۰۴) حفرت کثیرین جمھان پیٹین کہتے ہیں کہا کی محص حضرت ابن عمر بنی پینٹ کے پاس آیا ادر عرض کیا: اے ابوعبد ارحمٰن کیا آپ نے لوگول کورینگے ہوئے کپڑے پہننے ہے منع فر مایا ہے حالا تکہ آپ خود وہ پہنتے ہیں؟ آپ دہائٹو نے فر مایا: تیراناس ہو وہ تو لال مٹی ہے۔

( ١٣٠٤٢ ) حدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ يَعْقوبِ بْنِ قَيْسٍ، فَالَ: رَأَيْتُ عَلَى طَاوُوسٍ فَوْ بَيْنِ مُمَشَّقَيْنِ بِمَغُوةٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ. (١٣٠٣٢) حضرت يعقوب بن قيس طِينْيْهُ كهتے بين كه مِن في حضرت طاؤس طِينْيْهُ كوحالت احرام مِن دوكِبْرُون مِن ويكها جومغره

نای بوٹی سے رکھے گئے تھے۔

( ١٣٠٤٢) حدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَرَامِ بْنِ هِشَامٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثَوْبَيْنِ مُمَشَّقَيْنِ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ. (١٣٠٨٣) حفرت حرام بن بشام بِلِشْيِ كَهْمَ بَيْنَ كَهِ مِن صَرْت عمر بن عبدالعزيز بِلِثْلِيْ كُوحالت احرام مِن دولال رنگ مِن رئَكَ بوئ كِيْرُون مِن ديكھا۔

# (٣٢) فِي الرَّجُلِ يَحُمُّ ، يَبْدَأُ بِمَكَّةَ ، أَوْ بِالْمَدِينَةِ ؟

# مج كرنے والا حج كى ابتداء مكه سے كرے يامدينه سے كرے

( ١٣.٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَدِى بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : كَانَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْدَؤُونَ بِالْمَدِينَةِ وَيَقُولُونَ : نُهِلُّ مِنْ حَيْثُ أَهَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۱۳۰ ۴۴) حضرت عدی بن ثابت بریشید فرماتے بیں کہ نبی مکرم سَرِّفْظَافِیَّ کے صحابہ ٹنکائٹی کی ابتداء مدینہ ہے کرتے تھے اور فرماتے تھے ہم وہاں سے احرام باندھتے ہیں جہاں سے نبی کریم سِرِّفْظَافِیَّ احرام باندھتے تھے۔

( ١٣٠٤٥ ) حُدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا أَنْتَ حَجَجْتَ ، وَلَمْ نَحُجَّ قَطُّ ، فَابْدَأُ بِمَكَّةَ ، ثُمَّ نَمُرُّ عَلَى الْمَدِينَةِ إِنْ شِئْتَ.

(۱۳۰۴۵) حُصرت ابراہیم مِیشیّط فرماتے ہیں جبّ تم جج کرنے کاارادہ کرواور پہلے جج نہ کیا ہوتوا پنے جج کی ابتداء مکہ ہے کرو پھراگر جا ہوتو یہ بنہ چلے جاؤ۔

( ١٣.٤٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبي ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إذَا أَرَدُتَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَابُدَأُ بِمَكَّةَ ، وَاجْعَلْ كُلَّ شَيْءٍ لَهَا تَبَعًا.

(۱۳۰۴) حضرت مجامد پر بیشین فرماتے ہیں جب تم جج اور عمرہ کرنے کاارادہ رکھتے ہوتو مکہ سے ابتداء کر داور ہر چیز کواس کے تابع رکھو۔

(١٣.٤٧) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْاَسُوَد ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَبْدَأَ بِمَكَّةَ، وَيَقُولُ :أُحِبُّ أَنْ تَكُونُ نَفَقَتِى وَوَجْهِى إِلَى مَكَّةَ.

(۱۳۰۴) حفرت عبدالرحمٰن بن اسود مِلِیْمیو پیند کرتے تھے کہ حج کرنے والا مکہ سے ابتداء کرےاور فر ماتے تھے میرا نفقہ اور چېرہ مکہ کی طرف ہویہ مجھےسب سے زیادہ پیند ہے۔

( ١٣.٤٨) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الزِّبُرِقَانِ ، قَالَ : كُنَّا بِمَكَّةَ فَأَرَدُنَا أَنْ نَأْتِى الْمَدِينَةَ ، فَذَكَرُنَا ذَلِكَ لِسَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، فَقَالَ :لَطَوَاكُ وَاحِدٌ بِهَذَا الْبَيْتِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ إِنْيَانِ الْمَدِينَةِ ثَمَانَ مَرَّاتٍ.

(۱۳۰۴۸) حضرت زبرقان ویشید کہتے ہیں کہ ہم مکہ میں تھے اور ہم نے جا ہا کہ ہم مدینہ آجا کیں پھر ہم نے اپنے ارادے کا ذکر

حضرت سعید بن جبیر ولی فوسے کیا، آپ ولی فو نے فرمایا: بیت اللہ کا ایک دفعہ طواف کرنا میرے نزد یک آٹھ بار مدینہ آنے ہے جمی ( ١٣٠٤٩ ) حَلَّانَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ إِسْرَاثِيلَ ، عَنْ ثُويْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسْوَد ،

وَعَمْرِو بُنِ مَيْمُونِ فَبَدَؤُوا بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ مَكَّةً. (۱۳۰ ۴۹) حفرت تو پر چیٹیز کے والدفر ماتے ہیں کہ میں حضرت علقمہ ،حضرت اسوداور حضرت عمر و بن میمون بیسند کی ساتھ دعج کے ليے نكلا انہوں نے مكہ سے پہلے مدینہ سے حج كى ابتداءكى۔

( ٣٣ ) فِي تَقْلِيدِ الْغَنَمِ

تبكرى كوهدى تضيحة وقت قلاده ڈالنا

( ١٣.٥٠ ) حَذَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَد ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ :أَهْدَى رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً عَنَمًا إِلَى الْبَيْتِ ، فَقَلَّدَهَا. (بخارى ١٥٥١ـ مسلم ٩٥٨)

(١٣٠٥٠) حضرت عائشه فناملينظ فرماتي مين كما يك مرتبه نبي كريم مُطَلِّفَ فَيَعَ لِي بكري هدى بفيجي اوراس كوقلا وه وُ الا ( ١٣٠٥١ ) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَالْأَعْمَش ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَد ، عَنْ عَانِشَةَ ، عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ. (بخارى ١٤٠٣ـ ابوداؤد ١٤٥٢)

(۱۳۰۵۱) حفرت عائشہ شکھنانا ہے ای کے مثل منقول ہے۔ ( ١٣٠٥٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :الْغَنَمُ لَا تُقَلَّدُ ، وَلَا تُشْعَرُ.

(۱۳۰۵۲) حفرت سعید بن جبیر دانٹو فر ماتے ہیں کہ بمری کوھدی تھیجے وقت نداس کا اشعار کریں گے اور ندی قلادہ ڈالیس گے۔ ( ١٣٠٥٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :لَقَدُ رَأَيْتُ الْغَنَّمَ يُؤُتِّي بِهَا مُقَلَّدَةً. (۱۳۰۵۳) حضرت ابن عباس بني ونه فن مات بين كه ميس نے ايك بكرى ديكھى جوھدى بھيجى گئي تھى اوراس يرقلا دہ ڈالا ہوا تھا۔

( ١٣٠٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْكِبَاشَ مُقَلَّدَةً. (١٣٠٥ ) حضرت ابوجعفر ويشير كهتم مين كه مين في الكي ميندُ هاد يكها جس كوقلا ده و الا مواقعا\_

( ١٣٠٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ ذَرٌّ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تُقَلَّدُ الْعَنَمَ.

(١٣٠٥٥) حضرت عا كشهر شي مذين بكري كوهدى بيعيجة وقت قلاده و التي تقيس \_ ( ١٣٠٥٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ

كتاب البنيامك

( ١٣٠٥٧) حدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بْرُقَانَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ فَرْوَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: الشَّاةُ لَا تُقَلَّدُ.

(۱۳۰۵۷)حضرت ابن عمر می دین فرماً تے ہیں کہ بکری کوقلا دہنیں ڈالا جائے گا۔

(١٣٠٥٧) عَمْرَتَ النَّهِ مِنْ وَرُدَانَ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

رَّ اللَّهُ يَسُوقُونَ الْعَنَمُ مُقَلَّدَةً. وَسَلَّمَ يَسُوقُونَ الْعَنَمُ مُقَلَّدَةً.

(۱۳۰۵۸) حضرت عطاء ويشيد فرمات ميں ميں نے بهت صحابہ كرام نؤي مين كود يكھاجو بكرى حدى تصبح وقت اس كوقلا دہ ڈالتے۔

. ( ٣٤ ) فِي الْمُحْرِمِ إِذَا صَبَّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ جَنَابَةٍ ، فَلاَ يَذُكُمُ وَلاَ يَحُكُّهُ

محرم عسل جنابت كرب توسر يربانى دُالت وقت ال كوم تصدير على الله وقت ال كوم تصدير على ( ١٣٠٥٠) حدَّثَنَا ابُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : إِذَا أَصَابَتِ الْمُحْدِمَ

جَنَابَةً، فَلْيَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ صَبًّا ، وَلَا يَعُرُكُهُ.

(۱۳۰۵۹) حضرت حضرت کھول میں گئے ہیں کہ جب محرم کو جنابت لاحق ہو جائے وہ اپنے سریرپانی بہاتے وقت اس کو نہ ہاتھ سے ملے اور نہ ہی رگڑے۔

( ١٣.٦.) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمُحْرِمِ إِذَا اغْتَسَلَ ، قَالَ : يُشَرِّبُ الْمَاءَ رَأْسَهُ، وَلَا يَدُلُكُهُ.

(٧٠ ١٣٠) حضرت عطاء ويليو فرمات بين كرم مخض الرخسل كرت ومرير بإنى ويتى بهاد ساس كوماته سهد مله-(١٢.٦١) حدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسِفُ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَغْسِلَ الْمُحْرِمُ وَأَسَّهُ ،

( ۱۳۰۱) حدثنا سهل بن یوسف ، عن عمرٍ و ، عنِ الحسنِ ؟ الله کان لا یری باسا آن یعیس المعجرِ م راسه ، وَیَکُرَهُ أَنْ یَشُدَّ دَلُكَ رَأْسِهِ. (۱۳۰۷ا) حفرت حس بایمی محرم شخص کے شمل کرنے میں کوئی حرج نہیں سجھتے لیکن نہاتے وقت سرکو ہاتھ سے بہت زیادہ ملئے کو

را ۱۰ ۱۱) حرف فَ يُولِين مرم فَ فَ عَنْ وَ فَ وَقَ مِنْ وَلَ وَلَ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَفَ مَ مَنْ أَبِيهِ ؟ أَنَّهُ كَانَ ( ١٣.٦٢ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؟ أَنَّهُ كَانَ

ر ١٣.٦٢) حدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ وَلَا يَحُكُّهُ ، يَمْسَحُ يَدَهُ عَلَيْهِ مَسْحًا.

(۱۳۰ ۱۲) حفرت عروہ بیٹینڈ جب محرم ہونے کی حالت میں عسل کرتے تو سر پر پانی ڈالتے تو اس کو ہاتھ سے نہ ملتے بلکہ صرف معمولی مسح کرتے (اس پر ہلکا ساہاتھ پھیرتے )۔ ﴿ مَعْنَ ابْنَ الْمُشِيرِ مِرْ (جلدم) ﴿ اللهِ عَنْ عَبُدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ

وَهُوَ مُحْوِمٌ ، وَلَا يَحُكُهُ. (۱۳۰ ۱۳) حفرت عبدالاعلی مِیشِیز کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر دِیاشُو کو حالت احرام میں عسل کرتے ہوئے دیکھاوہ سر پر پانی تو بہار ہے تھے لیکن اس کو ہاتھ سے لنہیں رہے تھے۔

> ( ٣٥ ) فِي الْمُحْرِمَةِ كُمْهُ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهَا محر المَّرِمَةِ كُمْهُ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهَا

محرمہاینے کتنے بال کائے گی سیورٹ جونگ میں میں دیا ہے کہ ان میں میں ان دیا ہے دیا ہے۔

( ١٣٠٦٤) حدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، وَعَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، قَالَ : تَجْمَعُ الْمُحْرِمَةُ شَعْرَهَا أَثْلَانًا ، فَتَأْخُذُ ثُلُثُهُ.

قال : تَجْمَعُ الْمُحْرِمَةُ شَعْرَهَا أَثْلَانًا ، فَتَأْخُذُ ثُلُثُهُ.

(١٣٠ ١٣) حضرت مسور بن مُخرمه ويشي فرمات بين محرمان بالول كوتين حصول مين تقتيم كرے پھرتيسرا حصه كائے گي۔

(١٣٠ ١٣) حضرت مسور بن مُخرمه ويشي فرمات بين محرمان بين الله الله عند ال

رُ ١٣٠٦٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : تَجْمَعُ الْمُحْرِمَةُ شَعْرَهَا ، ثُمَّ تَأْخُذُ مِنْهُ قَدْرَ أَنْمُلَةٍ.

(۱۳۰۹۵) حفرت ابن عمر تفاوین فرماتے میں کہ محرمہ عورت انگل کے پوروں کی بقدر بال کائے گی۔ (۱۳۰۹) حدّ تُنَا عَبّادٌ ، عَنِ الْحَجّاجِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ تَقْصِيرِ الْمَوْأَةِ ؟ فَقَالَ : تَأْخُذُ مِنْ جَوَانِبِهَا شَيْنًا ، اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

اِنَّمَا هُوَ تَخْلِيلٌ. (۱۳۰ ۲۲) حضرت تجان بيشيز كهتے ہيں كه ميں حضرت عطاء بيشيز سے عورت كے بالوں كے متعلق دريافت كيا؟ آپ بيشيز نے فرمايا وہ سركے دونوں جانب سے كچھ كچھ بال كانے گى، يہي اس كا حلال ہونا ہے۔

( ١٣٠٦٧) حَلَّانَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِضَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ ابْنَةِ سِيرِينَ؛ فِى تَقْصِيرِ الْمَوْأَةِ مِنْ شَعْرِهَا، فَالَتْ: إِنَّهُ يُعْجِينِى أَنْ لَا تُكُثِرَ الْمَوْأَةُ الشَّابَّةُ ، وَأَمَّا الَّتِى قَدْ وَلَتْ فَإِنْ شَاءَتْ أَخَذَتْ أَكْثَرَ ، فَإِنْ فَعَلَتْ فَلَا تَزِيدُ عَلَى الرَّبُعِ. (١٣٠٧٤) مَفرت هَصه بنت برين بِيشِيرُ عورت كے بال كاشے كے تعلق فر ماتی ہیں كہ جھے یہ بات بہت پسند ہے كہ جوان

( ۱۲۰۶۸ ) حدَّثْنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمُحُوِمَةِ كَيْفَ تُقَصَّرُ ؟ قَالَ :تَأْخُذُ مِنْ نَاصِيَتِهَا. (۱۳۰۲۸) حفرت حسن بِينِيْنِ ہے دريافت کيا گيا که محرمه مورت اپنے بال سطرح کاٹے ؟ آپ بِينِيْنِ نے فرماياسر کے اگلے حصہ ہے چھے بال کاٹے وہ کافی ہیں۔ هُ مَنف ابن ابْشِيمِ مِرْجِم (جلرم) ﴿ اللهِ مَا لَكُو يَوْ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ كُمْ تَفُصُّ الْمَرْأَةُ ؟ قَالَ : لَيْسَ فِيهِ

( ١٣٠٦٩ ) حدثنا ابو خالِلهِ ر ره و ي ه ش ۽ مذفت

(١٣٠ ١٩) حفرت شعبہ ویشید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علم ویشید سے دریافت کیا محرمہ مورت اپنے کتنے بال کا نے گی؟ فرمایا:

عتنے مرضی بال کاف لے کوئی خاص حد مقرر نہیں ہے۔

( ١٣٠٧ ) حدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ مُفِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تُقَصِّرُ مِنْ شَغْرِهَا الْقَصِيرِ وَالطَّوِيلِ.

( ١٢٠٥ ) حفرت ابراہيم ويشي فرماتے بين كەمحرمە فورت اپنے ليے اور چھوٹے دونوں بالوں ( بيس سے پحمانہ كھ ) كانے كى-

( ١٣.٧١ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ عُقُبَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَنِ الضَّرُورَةِ كُمْ تُقَصِّرُ مِنْ شَغْرِهَا ؟ قَالَ : مِثْلَ

هَذَا ، وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى الْمِفْصَلِ الثَّالِي.

(۱۷۰/۱۱) حضرت ابراہیم بریشید کہتے ہیں کہ میں حضرت الصرور وبریشید سے دریافت کیا عورت کتنے بال کانے گی؟ آپ بریشید نے فرمایا استے پھراپنا انگوٹھا انگلی کے دوسرے جوڑ پر رکھا، (دو پوروں کی بقدر)۔

( ١٣.٧٢ ) حدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُفْبَةَ بُنِ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْهُ؟ فَقَالَ: النَّسَاءُ أَعْلَمُ.

(۱۳۰۷۲) حضرت عقبه بن ابوصالح ولينيز فرماتے ہيں كہ ميں نے اس بارے ميں حضرت سعيد بن جبير دفاؤد سے دريا فت كيا؟

آپ برایشیز نے فر مایاعور تمی زیادہ جانتی ہیں۔

( ١٣٠٧٢ ) حَدَّثْنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :تُقَصِّرُ الْمَرْأَةُ مِنْ شَعْرِهَا قَدْرَ أَنْمُلَةٍ.

( ۱۳۰۷۳) معنون ابن مصيل عن موجود عن ابور ميهم من المصدو عنوا دير. ( ۱۳۰۷۳) حفرت ابرانيم ويشيد فرمات بين عورت بورول كي بقدراين بال كاف ك-

( ١٣٠٧٤ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ : الْحَلْقُ لِلنِّسَاءِ أَفْضَلُ ، أَوِ

١٢٠.٧٤) حَدُثُنَا وَ يَدِيعُ ، قَالَ ؛ لا ، بَلِ النَّقْصِيرُ ، قَصَّرَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۱۳۰۷س) حضرت عامر والنيء سے دريافت كيا كيا كرم عورت كے ليرسارے بال كا ثنا افضل ب يا مجھ بال كا ثنا؟ آپوا

ر المان المان مروس و ربيع المراد المان من المراد المراد المراد و المرد و ال

عربايا عَدْبَالُ وَكُورُ مِنْ مُنْفَيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: تَأْخُذُ الْمَرْأَةُ مِنْ شَعْرِهَا؛ مِنْ قَصِيرِهِ وَطَوِيلِهِ

(۱۳۰۷۵) حضرت ابراہیم ویشین فرماتے ہیں کہ عورت آپنے لمبےاور جیھو نے دونوں بالوں کی پچھ مقدار کا نے گی۔

# ( ٢٦ ) فِيمًا يَتَكَاوَى بِهِ الْمُحْرِمُ ، وَمَا ذُكِرَ فِيهِ

محرم كازخم بردوالكانا

﴿ ١٣.٧٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : يَتَدَاوَى الْمُحْرِمُ بِأَ-

دَوَاءٍ شَاءَ ، إِلاَّ دَوَاءً فِيهِ طِيبٌ. (١٣٠٤) حفرت ابن عمر تكافيظ فرمات بي محرم زخم پرجو دوا جاب لكاسكتا ب،سوائے اس دواكے جس ميں خوشبو ہو۔

( ١٣٠٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الطَّنَجَاكِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِذَا تَشَقَّقَتُ بَدَا الْمُحْرِمِ،

أُوْ رِجُلاَهُ فَلْیَدُهِینْهُمَا بِالزَّیْتِ ، أَوْ بِالسَّمْنِ. (۱۳۰۷) حضرت ابن عباس تن دِمن فرماتے ہیں کہ محرم کے ہاتھ، پاؤں اگر پھٹ جا ئیں تووہ ان پرزیتون کا تیل یا تھی لگائے ،اور

(224 ما) مطرت ابن عبا ک ٹنکھ منگر مانے ہیں کہ حرم نے ہاتھ، پاؤل آگر بھٹ جا میں نووہ ان پرزیتون کا میں یا تھی لگائے،اور ان کی ماکش کرے۔

( ١٣٠٧٨) حدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : يَتَدَاوَى الْمُحْرِمُ بِمَا يَأْكُلُ. (١٣٠٧٨) حفرت ابن عباس تفاه مَن فرمات بين محرم كهان والى دوائيول سے علاج كُرسكتا ہے۔

( ١٣٠٧٩) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، وَوَرَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْنَمَةً قَالَ: رَأَيْتُ الْأَسُودَ يَضْهَرُ رِجْلَةُ بِالشَّحْمِ وَهُوَ مُحْرِمٌ. (١٣٠٤٩) حفرت فيثم يالين فرمات بيل كه بيل في حضرت المود والتي كومالت احرام ميل ديكماوه الني ياول رج في الله رج تق ( ١٣٠٨٠) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ أَشْعَكَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : يَتَدَاوَى الْمُحْرِمُ بِمَا يَأْكُلُ.

(۱۳۰۸۰) حضرت ابن عباس نئلاثن فرماتے ہیں محرم کھانے والی دوائیوں سے علاج گرسکتا ہے۔ (۱۸۰۸) حِدَّثَنَا وَ کیدہ ءَ عَنْ مِسْقِدِی عَنْ أَشْفِی کُنْ أَنْ الذَّ وَمُؤْمِی قَالَ نِحِدَّنَا مِنْ مِنْ

( ١٣٠٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَشْعَتْ بُنِ أَبِى الشَّعْنَاءِ ، قَالَ :حَدَّثَنِى مَنْ سَمِعَ أَبَا ذَرُّ يَقُولُ : لَا بَأْسَ أَنْ يَتَدَاوَى الْمُحْرِمُ بِمَا يَأْكُلُّ.

(۱۳۰۸۱) حضرت ابوذر در انتونو فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں کہ محرم کھانے والی چیز وں کوبطور دواء استعمال کرے۔ تاہم سرت ابوذر در ور در میں میں وی کو میں میں در کا میں میں در کا میں میں در وہ میں در اور میں میں در کا میں م

( ١٣٠٨٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانَ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ أَشْيِعَتْ بُنِ أَبِى الشَّعْنَاءِ ، عَنْ مُرَّةَ بُنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِى ذَرٌّ ، بِنَحْوٍ مِنْ حَدِيثِ مِسْعَرٍ.

' ۱۳۰۸۲) حضرت ابوذ ر ج<sub>اشط</sub>ے سے اسی طرح منقول ہے۔ ( ۱۳۰۸۲) حضرت ابوذ ر ج<sub>اشط</sub> سے اسی طرح منقول ہے۔

( ١٣٠٨٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُدَاوِى الْمُحْرِمُ شِقَاقَهُ . بِالسَّمْنِ وَالزَّيْتِ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ :إِنْ تَدَاوَى بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا فَعَلَيْهِ دَمْ.

(۱۳۰۸۳) حضرت عطا ، پیٹین اور حضرت طاؤس پیٹیئ محرم فخص کے لیے بطور دوا تھی اور زینون ملنے اور مالش کرنے میں کوئی حرج نہیں سجھتے ،اور حضرت مجاہد پیٹیئ فرماتے ہیں کہا گران میں ہے کسی ایک چیز کو (بطور دوا) لگائے گا تو اس پر دم لازم ہے۔

( ١٣٠٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيثٍ الْبَجَلِيِّ ، قَالَ :أَصَايَنِي شُقَاقٌ وَأَنَا مُحْرِمٌ ، فَسَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ؟ فَقَالَ :إِذْهِنْهُ بِمَا كُنْتَ تَأْكُلُ.

(۱۳۰۸۴) حفرت مغیث المجلی ویشین کہتے ہیں کہ حالت احرام میں میرے ہاتھ یا دُن پھٹ گئے، میں نے حفرت ابوجعفر ویشیزے

دریافت کیا؟ آب براینی نے فرمایا: جو چیزتو کھا تا ہاس کواس برفل لے اور اس کی مالش کر لے۔

( ١٣٠٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : يَدْهُنُ الْمُحْرِمُ شِقَاقَهُ بِمَا يَأْكُلُ.

(١٣٠٨٥) حضرت سعيد بن جبير والني فرمات بيل كدجو چيز كهات بين محرم اس كوزخم برلكا كرمالش كركا-

( ١٣٠٨٦) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لا بَأْسَ بِالشَّحْمِ لِلْمُحْرِمِ.

(۱۳۰۸۲) حفرت ابراہیم والنے فرماتے ہیں کہ مرم کے لیے چربی لگانے میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٣٠٨٧ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ النَّضْرِ بُنِ قَيْسٍ ، قَالَ:صُرِعَتِ الْمُرَأَتِي وَهِيَ مُحْرِمَةٌ ، فَسَأَلْتُ الْقَاسِمَ؟

فَلَمْ يُرَخُصُ لَهَا ، إِلَّا فِي الزَّيْتِ الَّذِي يُصَبُّ عَلَى رَأْسِهَا. (۱۳۰۸۷) حضرت نصر بن قیس ویشید کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو حالت احرام میں مرگی کا دورہ بڑا، میں نے حضرت قاسم ویشید سے

وریافت کیا؟ آپ بیشین فصرف زیون کا تیل اس کے سر پرلگانے کی اجازت دی۔

( ١٣٠٨٨ ) حدَّثَنَا غُندُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : لا بَأْسَ بِالزَّيْتِ لِلْمُحْرِمِ.

(۱۳۰۸۸) حضرت جابرین زید رافعیا فرماتے ہیں کہم کے لیے زینون استعال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٣.٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ، وَعَامِرٍ ، وَعَطَاءٍ قَالُوا : لَا بَأْسَ أَنْ يَتَدَاوِى الْمُحْرِمُ بِالْمُرْدَاسَنُجِ ، مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ.

(۱۳۰۸۹) حضرت ابوجعفر، حضرت عامر اورحضرت عطاء مِیتا فیر فرماتے ہیں کہ محرم کا مردانج سے علاج کروانے میں (بطور دوا

استعال کرنے میں ) کوئی حرج نہیں جب تک کداس میں خوشبونہ ہو۔

( ١٣.٩٠ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى نَافِعِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَتَدَاوَى ؟ فَكَتَبَ

إِلَى : نَعُمْ ، دُوَاءٌ لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ.

(۱۳۰۹۰) حضرت ابن عون میشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع پیشید کوخط لکھ کر دریافت کیا کہ محرم دوااستعمال کرسکتا ہے؟

آپ طِیْنَیْ نے فرمایا: ہاں وہ دواجس میں خوشبونہ ہو۔

( ١٣.٩١ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :إذَا انْكَسَرَ ظُفُو الْمُحْرِمِ أَلْقَاهُ ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَجْعَلَ

(۱۳۰۹۱) حضرت سعید بن جبیر دان فر ماتے ہیں کہ جب محر شخص کا ناخن ٹوٹ جائے تو وہ اس کو کاٹ کر پھینک دے اوراس پر مرار ہ لگانے میں کوئی حرج نبیں (مرار دایک دوا کا نام ہے)۔

فِي شَيْءٍ مِنْ أَدُويَتِهِ طِيبٌ.

( ١٣.٩٢ ) حدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَتَدَاوَى الْمُحْرِمُ بِمَا أَحَبَّ ، مَا لَمْ يَكُنُ

ه معنف ابن الى شيبه مترجم (جلدم) كي معنف ابن الى شيبه مترجم (جلدم) كي معنف ابن الى شيبه مترجم (جلدم) (۱۳۰۹۲) حضرت ابرا بیم پرینیمیز فر ماتے ہیں کہ محر محتف کو جود وائی پیند ہواستعال کرے سوائے ان دواؤں کے جن میں خوشبو ہو۔

( ١٣.٩٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَعَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُدَاوِى الْمُحْرِمُ جِرَاحَاتِهِ بِالسَّمْنِ وَالزَّيْتِ.

(۱۳۰۹۳) حفرت حسن بر مطیدا اور حفرت عروه براشید محرم کے لیے زخم پر تھی اور زیتون لگانے میں کوئی حرج نہیں مجھتے تھے۔ ( ١٣.٩٤ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُدَاوِى الْمُحْرِمُ يَدَهُ بِالدَّسَمِ. (۱۳۰۹۳)حضرت ابن عمر ٹن پیزین محرم کے لیے اپنے ہاتھ کا علاج ڈاٹ لگا کر ( بق چڑ ھاکر ) کرنے کو ناپند کرتے تھے۔

( ١٣.٩٥ ) حَلَّانُنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا يَتَدَاوَى الْمُحْرِمُ إِلَّا بِدَوَاءٍ لَيْسَ فِيهِ طِيب. (۱۳۰.۹۵) حفزت مجامد ویلیمیز فرماتے ہیں محرم صرف اس دوا کواستعمال کرے گا جس میں خوشبونہ ہو۔

( ٣٧ ) فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ الْعُمْرَةَ وَهُوَ بِمَكَّةَ ، مِنْ أَيْنَ يَعْتَمِرُ ؟

سے مرہ کرنا جاتے ہے۔ کوئی سخص مکہ میں ہوا وروہ عمرہ کرنا چاہےتو کہاں سے عمرہ کرے

( ١٣.٩٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةً ، عَنْ عَمْرِو ، أَخْبَرَهُ عَمْرُو بْنُ أَوْسٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عَائِشَةَ ، فَيُعْمِرُهَا مِنَ التَّنْعِيمِ. (بخاري ١٤٨٣ـ مسلم ١٣٥١) (١٣٠٩١) حضرت عبدالرحل بن الي بكر وي يعن فرمات بين كه حضورا قدس مَلِّ فَضَيَّةً نه مجصحتكم فرما يا كه بين حضرت عا كشه مني هذا ال ساتھ جاؤل اورمقام عليم سےان کوعمرہ کرواؤل۔

( ١٣٠٩٧ ) حَلَّثَنَا وَرَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيُّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ الْعُمْرَةَ مِنْ مَكَّةَ ، مِنْ أَيْنَ يُهِلُّ ؟ قَالَ :مِنَ التَّنْعِيمِ ، وَمِنْهَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (۱۳۰۹۷) حضرت سعید بن المسیب براثیط سے دریافت کیا گیا کہ اگر کوئی مخص مکہ میں ہوا درعمر ہ کرنے کا اراد ہ رکھتا ہوتو کہاں ہے

عمره كرے؟ آپ ريلين نے فر مايا مقام عليم سے، كيونك رسول الله مِيلِفَظِيَّةِ نے يہى سے احرام باندھا تھا۔ ( ١٣٠٩٨ ) حَلَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوَّةً ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَانِشَةَ كَانَتُ تَكُونُ بِمَكَّةَ ، فَإِذَا أَرَادَتُ أَنْ تَعْتَمِرَ خُرَجَتْ إِلَى الْجُحْفَةِ ، فَأَحْرَمَتْ مِنْهَا.

(۹۸ ۱۳۰) حضرت عرو ہ قر ماتے ہیں کہ حضرت عا نشہ ٹن مین خاجب مکہ میں ہوتیں اور عمر ہ کرنے کا اراد ہ کرتیں تو مقام جھے چلی جاتیں اورومال سےاحرام باندھتیں۔

( ١٣.٩٩) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، وَابْنَ الزَّبَيْرِ خَرَجَا مِنْ مَكَّةَ ، حَتَّى أَتِيَا ذَا الْحُلَيْفَةِ ، فَأَحْرَمَا وَلَمْ يَذْخُلَا الْمَدِينَةَ.

( ۱۳۰۹۹ ) حضرت نافع بیشین فرماتے میں کہ حضرت ابن عمر بنی پیشن اور حضرت ابن زبیر بنی پیشن مکہ سے نکل کر ذوالحلیف آئے اور وہاں سے عمرہ کا احرام با ندھااور مدینہ میں داخل نہیں ہوئے۔

( ١٣١٠) حدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُلَمُهَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَذَيْنَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَجُلاً أَتَى عُمَرَ فَسَالَةُ عَنِ الْعُمْرَةِ ؟ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا اتَيْتُكَ حَتَّى رَكِبْتُ الإبلَ ، وَالْخَيْلَ ، وَالْخَيْلَ ، وَالسُّفُنَ فَمِنْ أَيْنَ أُهِلُّ ؟ قَالَ : انْتِ عَلِيًّا فَاسُأَلَهُ ، فَأَتَى عَلِيًّا فَسَأَلَهُ ؟ فَقَالَ : مِنْ حَيْثُ أَبُدَأَتَ ، فَرَجَعَ اللّهِ فَأَخَبَرَهُ ، فَقَالَ : مِنْ حَيْثُ أَبُدَأَتَ ، فَرَجَعَ اللّهِ فَأَخَبَرَهُ ، فَقَالَ : مِنْ حَيْثُ أَبُدَأَتَ ، فَرَجَعَ اللّهِ فَأَخَبَرَهُ ، فَقَالَ : مِنْ حَيْثُ أَبُدُأَتَ ، فَرَجَعَ اللّهِ

(۱۳۱۰) حضرت ابن اذید برایشین اپ والد سے روایت کرتے ہیں کدایک شخص حضرت عمر جزائو کے پاس آیا اور دریافت کیا: اے امیر المؤمنین! میں اونٹ، گھوڑ نے یا شخص پر سوار ہو کر آتا ہوں میں کہاں سے احرام با ندھوں؟ آپ جزائو نے فرمایا: حضرت علی جائو ہے پاس آیا اور ان سے دریافت کیا، آپ جزائو نے فرمایا جہاں سے تو سفر شروع کرتا ہے وہاں ہے، وہ مخص دوبارہ حضرت عمر جائو کے پاس آیا اور آپ کو بتایا، آپ جرائو نے فرمایا: میں تیرے لیے حضرت علی جرائو کے باس آیا اور آپ کو بتایا، آپ جرائو نے فرمایا: میں تیرے لیے حضرت علی دوبائو کو گی اور بات نہیں یا تا۔

( ١٣١٠) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ يحيى بْنِ الْجَزَّارِ ، وَعَنِ ابْنِ اذينة ، قَالَ :سُنِلَ عُمَرُ عَنِ الْعُمْرَةِ وَهُوَ بِمَكَّةَ ، مِنْ أَيْنَ أَعْتَمِرٌ ؟ فَقَالَ :انْتِ عَلِيَّ بْنَ أَبِى طَالِبِ فَاسْأَلُهُ ، فَقَالَ :فَالَّ :مِنْ حِينَ أَبْدَأْتَ، يَعْنِي مِنْ مِيقَاتِ أَرْضِهِ، قَالَ:فَأَتَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ:مَا أَجِدُ لَكَ إِلاَّ مَا قَالَ عَلِيُّ بُنُ أَبِي طَالِبٍ.

(۱۳۱۱) حضرت ابن افرید برایشیاد فرماتے میں کہ حضرت عمر ہوائی کہ میں تھے آپ ہوائی سے دریافت کیا گیا کہ کہاں سے عمرہ کے لیے احرام ہاندھا جائے؟ آپ ہوائی نے فرمایا: حضرت علی ہوائی کے پاس جاؤ اوران سے دریافت کرو، کہتے ہیں پھر میں حضرت علی ہوائی کے پاس آباور آپ ہوائی نے فرمایا جہاں سے ابتداء کرے یعنی اپنی زمین کے میقات سے احرام ہاندھ، وہ کہتے ہیں کہ میں پچر حضرت عمر ہوائی کے پاس آباور آپ ہوائی کو بتایا، حضرت عمر ہوائی نے فرمایا: میں تیرے لیے حضرت علی ہوائی کے باس آباور آپ ہوائی کو بتایا، حضرت عمر ہوائی نے فرمایا: میں تیرے لیے حضرت علی ہوائی کے اس جواب کے علاوہ کوئی اور بات نہیں یا تا۔

هي معنف ابن الي شيرمتر جم (جدم ) في محل المحالي المحال

احرام باندھوں؟ آپ مِرتِینے نے فرمایا اگر جا ہے تو میقات کے پیچھے ہے باندھانواوراگر چا ہوتو جہاں ہے۔فرشروع کیا تھا دہاں

( ١٣٠٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ هِشَامٍ ؛ أَنَّ الْقَاسِمَ ، وَسَالِمًا كَانَا بِمَكَّةَ ، فَأَرَادَا أَنْ يَعْتَمِرَا ، فَحَرَجَا حَتَّى أَهَلاَّ

(۱۳۱۰) حضرت قاسم مِنتِين اورحضرت سالم مِنتِنين مكه ميس شھانهوں نے عمرہ کرنے كاارادہ كيانو مكە سے ذوالحليف برآ كراحرام باندھا۔ ( ١٢١٠٥ ) حَذَّتُنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ هَمَّامٍ ، قَالَ :سُنِلَ الْحَسَنُ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ مَكَّةَ مُعْتَمِرًا ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَحُجَّ

عَنْ أُمِّهِ ؟ فَقَالَ : يَخُرُجُ إِلَى وَقْتِهِ ، وَقَالَ عَطَاءٌ : يُحْرِمُ مِنْ مَكَّةً. (۱۳۱۰۵) حضرت حسن ویشید سے دریافت کیا گیا کہ ایک محف مکہ میں عمرہ کرنے آیا پھراس نے اپنی والدہ کی طرف ہے جج کاارادہ کیا (تو احرام کہاں ہے ہاندھے؟) آپ مِاتِیْ نے فرمایا وہ میقات جائے وہاں ہے باندھے اور حضرت عطاء مِنْتِیز نے فرمایا وہ مکہ

( ١٣١٠٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيُّلٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، قَالَ : كُنْتُ قَاطِنًا بِمَكَّةَ ، فَسَأَلْتُ مُجَاهِدًا : مِنْ أَيْنَ أُخْرِمُ ؟ قَالَ : مِنْ حَيْثُ شِنْتً ، قُلْتُ : مِنْ ذَّاتٍ عِرْقٍ ، فَإِنَّهَا حَدُّنَا ؟ قَالَ : إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ فَأَخْرِمْ مِنْ حَيْثُ شِنْتَ ،

وَإِذَا جِنْتَ مِنْ بَلَدٍ آخَرَ فَلَا تُجَاوِزِ الْحَدَّ حَتَّى تُحْرِمَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَحْرَمَ مِنَ (۱۳۱۰ ۲) حضرت داؤ دبن ابوصند مِیتنی فرماتے ہیں کہ میں مکد میں تقیم تھا میں نے حضرت مجاہد میتنی ہے دریافت کیا کہ میں کہاں ہے

احرام باندهون؟ آپ والينيز نے فرمايا جبال سے جا ہو باندھالو، ميں نے عرض كيا ذات عرق سے باندھالوں وہ ہمارى حد ب آپ پراٹھیا نے فرمایا جبتم مکہ میں مقیم ہوتو جہال ہے چا ہواحرام ہاندھاو، اور جب کسی دوسرے شہرے آؤ تو احرام باند ھے بغیر ميقات سے تجاوز ندكرو جضور اقدس مُؤلِفَظِيم نے طائف ے آتے ہوئے مقام جر اندے احرام باندھا تھا۔

( ١٣١٠ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ مُسْلِمِ الْقَرِّيِّ ، قَالَ :قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ : إِنَّ أَمِّي حَجَّتُ وَلَمْ تَعْتَمِرْ ، فَمِنْ أَيْنَ أَعْتَمِرُ عَنْهَا ؟ قَالَ " مِنْ وَجُهِكَ الَّذِي جِنْتَ منه.

(۱۳۱۰) حضرت مسلم القرى كبتے ہيں كه ميں نے حضرت ابن عباس جيء مناسے عرض كيا ميرى والده نے حج كيا ہوا بيكن عمره تہیں کیا ہوا تو ان کوعمرہ کے لیے احرام کہاں ہے بندھواؤں؟ آپ جِینے نے فرمایا: جہاں سے تو آیا ہے وہاں ہے بی احرام بندھواؤ۔

( ١٣١٠٨ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : ﴿وَأَتِشُوا الْحَجَّ

خَلْفِ الْمَقَامِ ، وَإِنْ شِئْتَ فَمِنْ رَحْلِكَ.

(۱۳۱۰۳) حفرت ابومعن مِلِیُّی فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ میں حضرت جابر بن زید مِریُّی ہے دریافت کیا کہ میں کہاں ہے

ے ہاندھلو۔

مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ.

الْجِعْرَانَةِ ، وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنَ الطَّائِفِ.

( ١٣١٠٣ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِي مَعْنِ ، قَالَ :قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَأَنَا بِمَكَّةَ :مِنْ أَيْنَ أُخْرِمُ ؟ فَقَالَ : إِنْ شِئْتَ مِنْ

المعنف ابن الي شيبر مترجم (جلدم) في المعناسك المعنف المعنف المن الميناسك العناسك العنا

وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ : مَا تَمَامُ الْعُمْرَةِ ؟ فَقَالَ : أَنْ تَعْتَمِرَ مِنْ حَيْثُ أَبْدَأْتَ.

(۱۳۱۰۸) حضرت سعید بن جبیر والتی نقر آن کی آیت ﴿ وَ اَلِتَمُوا الْحَجّ وَ الْعُمْرَةَ لِلْهِ ﴾ تلاوت فرمانی ان سے ایک فخص نے دریافت کیا بھرہ کا اتمام کیا ہے؟ آپ بالتی نے فرمایا: جہال سے تم آرہے ہووہال سے عمرہ کا اتمام ہے۔

### ( ٣٨ ) فِي الْمُرَاَّةِ الْمُحْرِمَةِ تَرْمُلُ ، أَمْ لاً ؟

#### محرمه عورت رمل کرے کہ نہ کرے

( ١٣١.٩ ) حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَانِشَةَ ، أَنَّهَا سُينَكَ : عَلَى النِّسَاءِ رَمَلٌ ؟ فَقَالَتُ : ٱلَيْسَ لَكُنَّ بِنَا أُسُوَةٌ ؟ لَيْسَ عَلَيْكُنَّ رَمَلٌ بِالْبَيْتِ ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ.

(۱۳۱۰۹) حضرت عائشہ شفاخذ فاسے دریافت کیا گیا کہ کیاعور تیں دوران طواف رمل کریں گی؟ آپ ٹفاخذ فن ایا کیا تمہارے لیے ہماراطریقہ اسوہ حسنہیں ہے؟ تم پرطواف کرتے وقت اور صفاومروہ کی سعی کرتے وقت رمل نہیں ہے۔

( ١٣١٠ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَى النَّسَاءِ رَمَلٌ بِالْبَيْتِ ، وَلَا تَدْ:َ الصَّفَا وَالْمَدُّ وَقَ.

(۱۳۱۰) حضرت ابن عمر شکعة نزافر ماتے ہیں کہ عورتوں پر طواف اور سعی صفاومروہ کے دوران رفل نہیں ہے۔

( ١٣١١١ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى النَّسَاءِ رَمَلٌ.

(۱۳۱۱) حضرت ابن عباس تئ وهنا فرماتے ہیں کہ عورتوں پرول نہیں ہے۔

( ١٣١١٢ ) حدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ رَمَلٌ بِالْبَيْتِ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوّةِ.

(۱۳۱۲) حضرت عطاء پریٹیلا فر ماتے ہیں کہ عورتوں پر طواف اور صفاومروہ کی سعی کے دوران رمل نہیں ہے۔

( ١٣١١٢ ) حدَّثَنَا أَبُو أَسَامَدَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى النَّسَاءِ رَمَلٌ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوّةِ.

(۱۳۱۱۳) حضرت حسن برانیمیز اور حضرت عطاء ولیشیز فر ماتے ہیں عورتوں پرطواف اور سعی کے دوران رمل نہیں ہے۔

( ١٣١١٤ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: الْمَرْأَةُ تَقُصُّ، لَيْسَ عَلَى النّسَاءِ حَلْقَ، وَلاَ رَمَلْ.

(۱۳۱۱۷) حضرت ابراہیم پریشی فرماتے ہیں کی عورت پرقصر ہے (تھوڑے بال کا ٹنا) اورعورتوں پرسارے بال کا ثنا اور مل تہیں ہے۔

# ( ٣٩ ) فِي الْمُحْرِمِ يَتَزُوَّجُ ، مَن رَخْصَ فِي ذَلِكَ

جنہوں نے حالت احرام میں نکاح کی اجازت دی ہے

( ١٣١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيِّنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و قَالَ : أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ نَكُحَ وَهُوَ مُحْرِهِ. (بخارى ٥١١٣ـ مسلم ٣٥)

(١٣١٥) حضرت ابن عباس في ومن فرمات بي كحضورا قدس مَلِفَظَيَّةُ في حالت احرام بي فكاح فرمايا-

( ١٣١٦ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. (بخارى ١٨٣٤ نسائى ٣٢٠١)

(١٣١١٧) حضرت عطاء ويشيء فرماتے ميں كه حضور اقدس مَلِينْ فَيَجَ نے حالت احرام ميں حضرت ميموند ثن الله فاكس اتحد ذكاح فرمايا۔

( ١٣١١٧ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرِ بُنِ حَازِمٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ لَمُ يَكُنْ يَرَى بِنَوْ وِيجِ الْمُحْرِمِ بَأْسًا.

(۱۳۱۷) حفرت عبدالله والنه والت احرام مين نكاح كرنے مين كوئى حرج نه بحصة تھے۔

( ١٣١٨ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمُحْرِمُ.

(۱۳۱۸) حضرت ابراہیم بیطید فرماتے ہیں کہ محمق کے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٣١٩ ) حدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمُحْرِمُ.

(۱۳۱۹) حضرت قاسم وليليو فرمات بين كدمجرم ك لكاح كرفي من كوئى حرج نبيس -

( ١٣١٢ ) حَلَّانَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنِ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّا جُ ؟ قَالَا : لَا بَأْسَ بِه.

(۱۳۱۲) حضرت شعبہ والني فرماتے ہيں كہ مل نے حضرت تهم والني اور حضرت حماد والني سے دريا فت كيا كهم م خض فكاح كرسكا

ہے؟ آپ دونوں نے فرمایا: اس میں کو کی حرج قبیں۔

( ١٣١٢١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :يَتَزَوَّجُ ، لَا أَرَى بِهِ بَأْسًا.

(١٣١٢) حضرت عطاء ويشي فرمات مين محر شخص كے نكاح كرنے ميں مين كوئى حرج نبيس محسار

( ١٣١٢٢ ) حَدَّثَنَا عَالِنَدُ بْنُ حَبِيبٍ ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَيَعْلَى بْنِ حَرِكِيمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۱۳۱۲۲) حفرت ابن عباس الني في فرمات بي كرم ك فكاح كرف بيس كوكى حرج نبيس بـ

( ١٣١٢ ) حدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۱۳۱۲۳) حفرت ابراہیم پر الله فرماتے ہیں محرم کے نکاح کرنے میں کو لی حرج نہیں۔

( ١٣١٢٤ ) جِدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ شَبَّاكٍ ، عَنْ أَبِى الضَّحَى ، عَنْ مَسُرُوقٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. (١٣١٢٨) حفرت مسروق بيشية فرمات بي كحضوراقدس مَؤْفَظَة في حالت احرام مين نكاح فرمايا

### (٤٠) مَن كُرِهُ أَن يَتَزُوَّجُ الْمُحْرِمُ

#### جوحضرات حالت احرام میں نکاح کرنے کونا پیند کرتے ہیں

( ١٣١٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ نُبِيهِ بْنِ وَهْبِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ أَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَسْأَلُهُ ؟ فَقَالَ أَبَّانُ : إِنَّ عُثْمَانَ حَلَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ ، وَلَا يَخْطُبُ. (مسلم ١٠٠١- ابوداؤد ١٨٣٧)

(۱۳۱۲۵) حضرت عمر بن عبیدالله بن معمر پیشیلانے حالت احرام میں نکاح کرنے کا ارادہ کیا ،انہوں نے کسی تحف کوحضرت ابان بن عثال دیشیں کر اس بھیجا کی ان سردر افتہ کر ۶۰ حضرہ اللہ بیشن نرفی از حصرہ عثل جانب جیشر میں مندہ بیتھ کے مصرف

عثان ویشین کے پاس بھیجا کدان سے دریافت کرو؟ حضرت ایان ویشین نے فر مایا: حضرت عثان دی پیش حضور اقدس میز الفضید کی حدیث بیان کرتے میں کہ محرم نہ نکاح کرے اور نہ ہی کسی کی طرف پیغام نکاح بھیج۔

( ١٣٢٦ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، قَالَ :تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حلال ، وَكُنْتُ الرَّسُولَ فِيمَا بَيْنَهُمَا.

(ترمذی اهم\_ ابن حبان ۱۳۰۰)

(۱۳۱۲۷) حضرت ابو رافع مؤاثو فرماتے ہیں کہ حضورا قدس مُؤَفِّقَةَ نے حضرت میموند میں نفط سے جب نکاح فرمایا اس وقت آپ مُؤِفِّقَةَ قَمَّ الت احرام میں نہ تھے اور میں آپ مِؤْفِقَةَ ذونوں کے درمیان قاصد تھا۔

( ١٣١٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمَّ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ وَهُو حَلَالٌ.

(۱۳۱۲۷) حفرت بزید بن اصم براتین فرماتے ہیں کہ حضور اقدس میر نین نینے جب نکاح فرمایا اس وقت آپ میر انتظامی خوات احرام میں نہ ہے۔

( ١٣١٢٨ ) حَلَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بُنُ حَازِمٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو فَزَارَةً ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ الْأَصَمِّ ، قَالَ : حَدَّثُنَا مَيْمُونَةُ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ. (مسلم ٣٨١ ـ ترمذي ٨٣٥)

(۱۳۱۲۸) حضرت بزید بن اصم بریشید سے مروی ہے کہ حضرت میموند جی مذیخا فر ماتی ہیں کہ حضور اقدس میر میری کی جب ان کے ساتھ نکاح فر مایا اس وقت آپ مِرَّفِی فَعَیْ جالت احرام میں نہ تھے۔

( ١٣١٢٩ ) حدَّثَنَا حَاتِمٍ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَوٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُُمَرَ ، وَعَلِيًّا قَالَا :الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ ، وَلَا يُنْكِحُ ، فَإِنْ نَكَحَ فَنِكَاجُهُ بَاطِلٌ.

(IMIT9) حضرت ابن عمر نئ الانتفاد وحضرت على جائزة فرمات بين كرم مضف نه نكاح كرك منكس كا نكاح كروائ كا، أكراس نے حالت احرام میں نکاح کیا تو اس کا نکاح باطل ثار ہوگا۔

( ١٣١٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ نَافِعِ ، أَنَّ عُمَرَ ، وابْنَ عُمَرَ ، قَالَ أَحَدُهُمَا : لَا يَنْكِحُ ، وَلَا يَخُطُبُ ، وَقَالَ الآخُوُ : لاَ يَنْكِحُ.

(۱۳۱۳۰) حضرت ابن عمر تفاه من في مارفر مايا: محرم نه نكاح كرے كا اور نه بن نكاح كا پيغام بيج كا اور دوسرى بارفر مايا: محرم نكات تبیں کرےگا۔

( ١٣١٣١ ) حَدَّثَنَا عَهُدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :لَا يُزَوِّ جُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا

(۱۳۱۳) حضرت ابن عمر بن معین فرماتے ہیں کہ محرم ندنکاح کرے گااور نہ نکاح کروائے گا۔ ( ١٣١٣٢ ) حَلَّانَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سعد بن إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَتَبَ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ إِلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ

يَسْأَلُهُمْ عَنِ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ ؟ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا. (١٣١٣٢) حضرت سعد بن ابراتهم بيضينه كتبته بين كه حضرت يزيد بن عبد الملك في الل مدينه كولكها كدكيا محر شخص فكاح كرسكتا ب

سب نے فرمایا:ان کے درمیان تفریق کردی جائےگی۔ ( ١٣١٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قُدَامَةً بْنِ مُوسَى ، قَالَ : زَوَّجَنِي أَهْلِي وَأَنَا مُحْرِمٌ ، فَأَرْسَلْنَا إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ،

فَقَالَ : الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ ، وَلَا يُنْكِحُ. (۱۳۱۳) حضرت تدامه بن موی بیشید فرماتے ہیں کہ میرے گھروالوں نے حالت احرام میں میرا نکاح کروادیا، ہم نے حضرت سعید بن المسیب میشیز کے پاس مسئلہ دریافت کرنے کے لیے بھیجا، آپ میٹیز نے فرمایا: محرص خص حالت احرام میں نہ نکاح کرے گا

اور نہ ہی کسی کا نکاح کروائے گا۔ ( ١٣١٣٤ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيُّ ، قَالَ :قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ :إنَّ عِكُرمَةَ يَقُولُ :تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِهٌ ، فَقَالَ :كَذَب.

(۱۳۱۳۳) حضرت عطاء الخراساني بيشية فرمات بين كه ميس نے حضرت سعيد بن المسيب بيشيز سے عرض كيا كه حضرت عكرمه بيشيز فرماتے ہیں کہ آنخضرت مُزَافِقَعَ الله عالت احرام میں تکاح فرمایا: آپ مِنتَید نے فرمایا انہوں نے جموث بولا۔

( ١٣١٣٥ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَغْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :الْمُحْرِمُ لَا يَتَزَوَّجُ ، وَلَا يُزَوَّج. (Imima) حضرت زہری پریٹی فرماتے ہیں کہ محرم نہ نکاح کرے گانہ ہی نکاح کر وائے گا۔

### ( ٤١ ) فِي الْمُتَمَّتِّعِ يُرِيدُ الصَّوْمَ ، مَتَى يَصُومُ ؟ جَمَّتُعَ كُرِنْ والاروزُ وركهنا حالية كبرك كُلُا؟

( ١٣١٣٦ ) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ بْنُ عُييْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : لَا يَصُومُ الْمُتَمَتَّعُ إِلَّا فِي الْعَشْرِ.

(۱۳۱۳۲)حضرت عکرمہ پریطینے فرماتے ہیں کہ جج تمتع کرنے والا روزے ندر کھے مگر دس دنوں میں۔

(۱۳۱۳) حکرت سرمہ رکھیلا فرمائے ہیں کہن کی کرنے والا روزے ندر ھے کردی دلول ہیں۔ عہیں دو وردینے سریاد ہجا ہے۔ سر دیور سے بہر یو و جو جو جو دیر سے

( ١٣١٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَنَنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :يَصُومُ الْمُتَمَّتُعُ إِنْ شَاءَ يَوْمًا مِنْ شَوَّالٍ ، وَإِنْ شَاءَ يَوْمًا مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ ، قَالَ :وَقَالَ طَاوُوس ، وَعَطَاءٌ :لاَ يَصُومُ الْمُتَمَّتُعُ إِلَّا فِي الْعَشْرِ.

(۱۳۱۳۷) حفرت مجامد براتین فرماتے ہیں کہ جج تمتع کرنے والا اگر چاہتو شوال میں روزے رکھ لے اور اگر چاہے تو ذی القعد ہ

میں رکھ لے،حضرت طاؤس برلیٹیو! اورحضرت عطاء برلیٹیو؛ فر ماتے ہیں کمنتمنع روز ہ ندر کھے گا مگر دی دنوں میں ۔

( ١٣١٣٨ ) حَدَّلْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا يَصُومُ الْمُتَمَّتُعُ إِلَّا

وَهُوَ مُحْرِمٌ ، لَا يَقْضِى عَنْهُ إِلَّا ذَلِكَ ، قُلْتُ : يَصُومَها مِنْ شَوَّالٌ ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا مُحْرِمًا.
(١٣١٣٨) حضرت ابن عمر تن والنات إلى كتر كرنے والا حالت احرام يس بى روزے رکھے، اور انبی دنوں میں قضاء كرے

راوى كَبَةِ بِين كَدِين فِي عَرْض كياوه شوال مين ركه سكتا بي أن في في أن في مايانبين ، صرف احرام كي حالت مين بي ركه \_ . وقالَ ( ١٣١٧٩ ) حدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِياتٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوس ، وَعَطَاءٍ قَالاً : لاَ يَصُومُ الثَّلاَلَةُ إِلاَّ فِي الْعَشْرِ ، وَقَالَ

مُجَاهِدٌ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَصُومَهَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ.

(۱۳۱۳۹) حضرت طا وَس مِیشِیدُ اورحضرت عطاء مِیشِیدُ فر ماتے ہیں کہ وہ تین روز ہے مرف دس دنوں میں ہی رکھے، اور حضرت مجاہد بیشِیدُ فر ماتے ہیں کہ اگروہ حج کےمہینوں میں رکھ لے تو کوئی حرج نہیں۔

### ( ٤٢ ) فِيمَنْ خَشِيَ أَنْ لاَ يُدْرِكَ الصَّوْمَ بِمَكَّةَ

# جس شخص کواندیشه هو که وه مکه میں روز ه نه رکھ سکے گا

( ١٣١٤ ) حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : إِنْ خَشِى أَنْ لَا يُدُرِكَ الصَّوْمَ بِمَكَّةَ ، صَامَ فِي الطَّرِيقِ يَوْمًا ، أَوِ اثْنَيْنِ.

(۱۳۱۴) حفرت عکرمہ چیٹے فرماتے ہیں کواگراندیشہ ہوکہ مکہ میں روزے ندر کھ سکے گاتوایک یا دوروزے راستہ میں رکھ لے۔

( ١٣١٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ فِي الَّذِي يَكُونُ فِي الطَّرِيقِ : إِنْ

خَشِيَ أَنْ لَا يَفْدُمُ إِلَّا يَوْمَ عَرَفَةَ ، صَامَ فِي الطَّرِيقِ ثَلَاثُهُ آيَّامٍ.

(۱۳۱۲) حضرت حسن ویشیدا س شخص کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جوراستہ میں ہواوراس کواندیشہ ہو کہ یوم عرفہ سے پہلے نہ بیٹی سکے گاتووہ تین روز ہے راستہ میں رکھلے۔

### (٤٣) فِي المُتَمَّتِعِ إِذَا فَأَتَهُ الصَّومُ

### تمتع كرنے والا اگرروزے ندر كھ يائے

( ١٣١٤ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :إذَا لَمْ يَصُمِ الْمُتَمَتُّعُ فَعَلَيْهِ الْهَدْيُ.

(۱۳۱۳۲) حضرت ابن عباس وي الانتام مات بيس كه حج تمتع كرنے والا روز بيندر كھ سكے تواس پرهدى لازم ہے۔

( ١٣١٤٢ ) حدَّثَنَا حَفُصٌ، وَابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُوسٍ، وَمُجَاهِدٍ قَالُوا:إِذَا فَاتَهُ الصَّوْمُ فَعَلَيْهِ الْهَدْيُ. (۱۳۱۳) حفرت لیف ،حضرت عطاء ،حضرت طاؤس اور حضرت مجامد برئیسار بھی بہی فرماتے ہیں۔

( ١٣١٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيلِهِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ رَجُلًا أَتَى

عُمَرَ مُتَمَتِّعًا قَدْ فَاتَهُ الصَّوْمُ فِي الْعَشْرِ ، فَقَالَ لَهُ : اذْبَحْ شَاةً ، قَالَ : لَيْسَ عِنْدِي ، قَالَ : سَلْ قَوْمَكَ ، قَالَ : لَيْسَ هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ قَوْمِي ، قَالَ : أَغْطِهِ يَا مُعَيْقِيبَ ثَمَنَ شَاةٍ.

(۱۳۱۳۳) حضرت سعید بن المسیب بیشید فرماتے ہیں کہ ایک فخص حج تمتع کرنے والاحضرت عمر دی ٹین کے پاس آیاوہ دس دنوں میں روزے ندر کھ سکاتھا، آپ وہ اللہ نے اس سے فر مایا بحری ذبح کر،اس نے عرض کیا میرے یاس بحری نہیں ہے، آپ وہ اتف نے فر مایا

ا پنے قوم وقبیلہ والوں سے پنة كرلو،اس نے عرض كيا ميرى قوم كا كوئى شخص يہاں نہيں ہے، آپ اُناٹونے نے فرمايا اے معيقيب! مجرى

( ١٣١٤٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، وَأَبُّو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بن شعيب ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عُمَرَ ، بِنَحْوِ مِنْهُ.

(١٣١٢٥) حفرت سعيد بن المسيب ويفيل سے اس طرح مروى بـ

( ١٣١٤٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بُدَّ مِنْ دَمِ ، وَلُو يَبِيعَ ثُوبُهُ.

(۱۳۱۴۲) حضرت ابراہیم برایٹی فرماتے ہیں کہ اس کودم دینا ضروری ہے اگر چداس کواس کے لیے اپنے کپڑے ہی فروخت کرناپڑیں۔

( ١٣١٤٧ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : لَا بُدَّ مِنْ دَمٍ ، وَلَوْ يُتَصَدَّقُ. (۱۳۱۴۷) حفرت علم ولینی فرماتے ہیں کداس بردم دینا ضروری ہا گر چدوہ صدقہ ہی کیوں نہ کردیا جائے۔

( ١٣١٤٨ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي بِشُو ٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :لَا بُذَّ مِنْ دَمٍ ، وَلَوْ يَبِيعُ ثَوْبُهُ.

هي معنف ابن الي شير مترجم (جلدم) کي که الم

(۱۳۱۴۸) حضرت سعید بن جبیر دون فرماتے ہیں کہ اس پر دم دینالازم ہے اگر چہ اس کواپنے کپڑے ہی فروخت کرنا پڑیں۔

### ( ٤٤ ) مَن رَخُصَ فِي الصَّوْمِ ، وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ هَدْيًا

جن حضرات نے روز ہے میں رخصت دی ہے اور صدی کولا زم نہیں قرار دیتے

( ١٣١٤٩ ) حَدَّثَنَا حَاتِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ : إِنْ فَاتَهُ الصَّوْمُ فِي الْعَشْرِ تَسَخَّرَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ ، فَصَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّام ، وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ.

(۱۳۱۴۹) حضرت علی جایش فرماتے ہیں کہ اگر دس دنوں میں روزے نہ رکھ سکے تو وہ حصبہ میں تشہر نے والی رات محری کرے اور تمین روزے رکھے، پھرواپس لوٹ کرسات روزے رکھے۔

( ١٣١٥ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : مَنْ فَاتَهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ، فَلْيَصُمْ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ ، فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَجِّ.

(۱۳۱۵۰) حضرت ابن عمر مئلة عن فرماتے ہیں كہ جس شخص ہے ایام حج میں روز ہے فوت ہوجا ئیں تو وہ ایام تشریق میں روزے رکھ لے، بیشک بیمی ایام تج میں ہے ہیں۔

( ١٣١٥١ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُينَنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِي ، عَنْ عُرْوَةَ ، أَوْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ : كَانَتْ تُوَخَّصُ لِلْمُتَمِّعُ أَنْ يَصُومَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ ، إذَا لَمْ يَصْمِ الْعَشْرَ.

(١٣١٥١) حضرت عائشہ شی منتا کرنے والے کو گنجائش دیتی ہیں کہ اگر وہ دس دنوں میں روزے ندر کھ سکے تو ایام تشریق میں

( ١٣١٥٢ ) حدَّثَنَا عَبْدَهُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : الْمُتَمَّتَّعُ إِذَا فَاتَهُ الصَّوْمُ أَيَّامَ الْعَشْرِ ، أَطْعَمَ عَنِ الثَّلَائَةِ وَصَامَ السَّبْعَةَ إِذَا رَجَعَ.

(۱۳۱۵۲) حضرت سعید بن جبیر دی تیو فر ماتے ہیں کہ تمتع کرنے والا اگر دس دنوں میں روز ہے ندر کھ سکے تو تمین روز وں کے بدلے

کھانا کھلائے اور جب واپس جائے تو سات روزے رکھے۔

( ١٣١٥٢ ) حَدَّثَنَا مُخْذُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ (ح) وَعَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالاً: لَمْ يُرَخَّصُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمِّنَ، إِلاَّ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ.

(۱۳۱۵۳) حضرت عائشہ ٹنگامنڈ مُفااور حضرت ابن عمر مِنگامنڈ منتع کرنے والےکوایا م تشریق میں روزے رکھنے کی رخصت نہیں دیتے

سوائے اس کے جوھدی نہ پائے وہ رکھسکتا ہے۔

### ( ٤٥ ) فِي صِيامِ السَّبْعَةِ أَتَفَرَّقُ ، أَمْ تُوصَلُ ؟ .

#### سات روزے لگا تارر کھے گایا لگ الگ دن بھی رکھ سکتا ہے؟

( ١٣١٥٤ ) حدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : ﴿ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ﴾ قَالَ : إِنْ شَاءَ صَامَهَا فِي الطَّرِيقِ ، وَإِنْ شَاءَ بِمُكَّةً.

(١٣١٥٣) حضرت عطاء بيتيز قرآن پاک كي آيت ﴿ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ﴾ كم تعلق فرماتي بين أكر جا بيتوه ومات روز ب راستہ میں رکھ لے اور اگر چاہے تو مکہ میں رکھ لے۔

( ١٣١٥٥ ) حِلَّتُنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي صِيَامِ السَّبْعَةِ الْأَيَّامِ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ صَامَ فِي الطُّرِيقِ ، وَإِنْ شَاءَ إِذَا رَجَّعَ إِلَى أَهْلِهِ.

(١٣١٥٥) حضرت حسن بيٹينيز سات دنوں كے روزوں كے متعلق فرماتے ہيں كدا گر جا ہے تو راسته ميں ركھ لے اور اگر جا ہے اگھر

· · ( ١٣١٥٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :صُمِ السَّبْعَةَ إِنْ شِئْتَ فِى الطَّرِيقِ ، وَإِنْ شِئْتَ إِذَا رَجَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ ، وَلَا تُفَرِّقُ بَيْنَهُنَّ.

(۱۳۱۵۲) حفرت مجاہد براثید فرماتے ہیں سات روزے اگر جا ہے تو راستہ میں ہی رکھ لے اور اگر جا ہے تو گھر جا کرر کھ لے لیکن لگا تارر کھے درمیان میں وقفہ نہ کرے۔

لگاتارر مے درمیان سی وفقد تدر ۔ ۔ ( ۱۳۱۵۷ ) حدّ نَنْ مَنْصُور ، عَنْ مُجَاهِد ، قَالَ : إِنْ شَاءَ صَامَ فِي الطَّرِيقِ ، وَإِنْ شَاءَ إِذَا رَجع. ( ۱۳۱۵۷ ) حدّ نَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِد ، قَالَ : إِنْ شَاءَ صَامَ فِي الطَّرِيقِ ، وَإِنْ شَاءَ إِذَا رَجع. ( ۱۳۱۵۷ ) حضرت مجامِد مِينَظِينُ فرمات مِينَ كَارُ عِلْ جَوْراست مِن بَي رَهَ لِي اللهِ عَنْ الْمُوالِي عَلْمُ اللهِ عَنْ طَاوُوس ؛ ﴿ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَتُهُ ﴾ قَالَ : ( ۱۳۱۵۸ ) حدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِنُواهِيمَ بْنِ مَرْنَد ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ طَاوُوس ؛ ﴿ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَتُهُ ﴾ قَالَ : إِنْ شَاءَ فَرَّقَ.

(١٣١٥٨) حضرت طاؤس مِلتَيْمَةِ قرآن كريم كي آيت ﴿ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعُتُمْ ﴾ كَمْتَعَلَق فرمات ميں كداگر جاہے توالگ الگ دنول میں رکھ لے لگا تار نہ رکھے۔

### ( ٤٦ ) مَنْ قَالَ يَصُومُهُنَّ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ

#### جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہوایس گھر جا کرروز ہے گا

( ١٣١٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرِ ، عَنْ يَخْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : مَنِ اغْتَمَرَ فِي شَوَّالٍ ،

معنف ابن البشيرسرج (جلرس) في المستقل المستقل

أَوْ فِي ذِي الْقَعْدَةِ ، ثُمَّ أَقَامَ حَتَّى يَحُجَّ ، فَهُوَ مُتَمَتَّعُ ، عَلَيْهِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِّي ، فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ.

کادید ایام فیی المحیج ، و صبحه او ارجع ای المود. (۱۳۱۵۹) حضرت سعیدین المسیب پرشیخ فرماتے ہیں جو خض شوال یا ذی القعدہ میں عمرہ کرے پھروہ وہیں پررہاور دیج بھی کر لے تو وہ حج تمتع کرنے والا شار ہوگا اس پر جومیسر ہو وہ حدی (جانور) لازم ہے آگر حدی (جانور) نہ پائے تو ایام حج میں تین

روزے رکھے اور گھروالی جا کرسات روزے اور رکھے۔ دروں رہے کہ کا کا مورق ہوئے اور بھی جوفی میں ورفیان

( ١٣١٦ ) حدَّثَنَا كَنِيرُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرُقَانَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ يُرَى عَلَى الْمُتَمَتِّعِ بَدَنَةً ؛ بَعِيرًا ، أَوْ بَقَرَةً ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ صَامَ ثَلَاقَةَ أَيَّامٍ ، وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ. (١٣١٧) حضرت ابن عمر الله الله على الله عن الل

(۱۳۱۷) حضرَت ابن تمر بی دون جَمَّتُ کر کَے والے پراونٹ یا گائے ذبح کرنا قرار دیتے ہیں اوراگروہ نہ پائے تو تین روزے ا حج میں رکھے اور سات روزے گھروالیں جا کرر کھے۔ یہ و روس و سام دوس موج

( ٤٧ ) فِي الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ فِي أَشْهُرِ الْحَبِّ، ثُمَّ يَرْجِعُ، ثُمَّ يَرْجِعُ، ثُمَّ يَحَبُّ كُونَى شَخْصُ اشْهِرِ حَ مِينَ عَمْرِهَ كُرِ مِنْ يَعْمِرُوا لِينَ آجائے اور پُھردوبارہ حَجَ كرے ( ١٣١٦١ ) حدَّنَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : مَنِ اغْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، ثُمَّ رَجَعَ فَلَيْسَ بِمُنَمَّتُع ، ذَاكَ مَنْ أَفَامَ وَلَمْ يَرْجِعُ.

(۱۳۱۷) حضرت سعید بن المسیب بیشید فرماتے ہیں کہ جو تحف اشبر تے میں عمرہ کرے پھرواپس آجائے وہ جج تہتع کرنے والا شار نہ ہوگا بلکہ جو تحض عمرہ کرنے کے بعد و ہیں رہے وہ تمتع ہے۔ ( ۱۳۱۲) حدّ ثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ یَحْیَی بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَو ؛ مِثْلَهُ.

(١٣١٦٢) حد ثنا خفص ، غن يحيني بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر ؛ مِثله.
(١٣١٦٢) حفرت ابن مرتور في ون المراح منقول ہے۔

( ١٣١٦٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَو ، قَالَ : قَالَ عُمَوُ : إِذَا اعْتَمَو فِي أَشْهُو الْحَجِّ ثُمَّ الْقَامَ فَهُو مُتَمَّتُ ، فَإِنْ رَجَعَ فَكُنِسَ بِمُتَمَّعٍ . أَفَامَ فَهُو مُتَمَّتُ ، فَإِنْ رَجَعَ فَكُنِسَ بِمُتَمَّعٍ . (١٣١٢) حضرت عمر وَافَة فرماتے ہیں جو فض اشہر مج میں عمرہ کر کے وہیں پر مقیم رہے اور پھر جج بھی کرے وہ جج تمتع کرنے والا

ہاور جوعمرہ کر کے واپس آ جائے اور پھر جاکر جی کرے وہ جی تمتع کرنے والا شار نہ ہوگا۔ ( ١٣١٦٤) حدَّنَنَا حَفْضٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَ طَاوُسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالُوا : إِنْ خَرَجَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَفَامَ بور ور وہ

فھو متمتع. (۱۳۱۲۳) حضرت عطاء،حضرت طاؤس اورحضرت مجاہد پڑتیا فی فرماتے ہیں کوئی شخص حج کے مہینوں میں عمرہ کرے پھر وہیں مقیم ہو

جائے تووہ حج تبتع کرنے والا ہے۔

( ١٣٦٥ ) حَذَّنَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، ثُمَّ رَجَعَ إلَى بَلَدِهِ ، ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّع ، إِنَّمَا الْمُتَمَتِّعُ مَنْ أَقَامَ وَلَمْ يَرْجِعْ.

(۱۳۱۷۵) حفزت عطاء ویشید فرماتے ہیں کہ جو محفق کج کے مہینوں میں عمرہ کرے پھراپنے شہرواپس آ جائے اور پھر دوبارہ ای سال مج کرے وہ مج تمتع کرنے والاشار نہ ہوگا بلکہ جو محف عمرہ کرنے کے بعدو ہیں رہے جج تک والیس نہ آئے وہ مج تمتع کرنے والا ہے۔ میں جم بیری می مرح و موسید و موسید کا داری سائٹر میں دس سے بات کی ایک بیٹر میں ان سیار سے میں موسید میں موسید

( ١٣١٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قُلْتُ :الَّذِينَ يَغْتَمِرُونَ فِي رَجَبِ ثُمَّ يُقِيمُونَ حَتَّى يَحُجُّوا ، أَمْتَمَتِّعُونَ هُمْ ؟ قَالَ : لاَ ، إِنَّمَا الْمُتَمَّتِّعُ مَنْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجْ ، ثُمَّ أَقَامَ حَتَّى يَحُجَّ، فَذَلِكَ مُتَمَّتُعُ وَعَلَيْهِ الْهَدْيُ ، أَوِ الصَّوْمُ إِنْ لَمْ يَجِدْ.

(۱۳۱۷) حضرت مغیرہ ورایشی فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم وریشین سے دریافت کیا گیا کہ پچھلوگ رجب کے مبینے میں عمرہ کرتے ہیں اور پھروہ وہ ہیں پررہتے ہیں کہ رقح بھی کر لیتے ہیں کیاوہ لوگ جج تمتع کرنے والا اور پھروہ وہ ہیں پررہتے ہیں کہ رقح بھی کر لیتے ہیں کیاوہ لوگ جج تمتع کرنے والا وہ شارہوگا جو جج کے مہینوں میں عمرہ کرے اور پھر جج تک وہیں مقیم رہاور جج بھی کرے میخض تمتع کرنے والا ہے، اس پر حدی رجانور ذرج کرنا) بھی ہے آگرنہ یائے توروزے دکھ لے۔

( ١٣١٦٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْهُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءِ ، قَالَ : إِذَا اغْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ فَهُوَ مُتَمَّتِع.

(۱۳۱۷) حضرت عطا مربیطید فرماتے ہیں کہ جب کوئی مخص حج کے مہینوں میں عمر ہ کرے اور پھرو ہیں رہے اور حج بھی کر لے وہ حج تمتع کرنے والا ہے۔

( ١٣١٦٨ ) حَدَّثْنَا هُشَيْم ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ؛ مِثْلُهُ.

(۱۳۱۸) حضرت معید بن المسیب ولیدائید سے ای طرح منقول ہے۔

( ١٣١٦٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ مِثْلَهُ.

(۱۳۱۹۹) حضرت سعید بن جبیر دافتهٔ سے بھی اس طرح منقول ہے۔

( ١٣١٧ ) حدَّثَنَا هُشَيْم ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : إِنْ أَقَامَ فَعَلَيْهِ هَدْيٌ.

(۱۳۱۷)حضرت سعید بن جبیر پریشی فرمائے ہیں کہ اگر وہ عمرہ کرنے کے بعدو ہیں پررہے تو اس پر حدی کا جانور ذبح کرنالازم ہے۔

#### ( ٤٨ ) مَنْ قَالَ هُوَ مُتَمَتّع وَإِنْ رَجَعَ

جوحفرات ميفر ماتے ہيں كما كرچيدوه عمره كركے واپس آجائے پھر بھى وہ جج نمتع كرنے والا ہے ( ١٣١٧ ) حدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيٌّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اعْتَمَرُوا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، ثُمَّ لَمْ يَحُجُّوا مِنْ عَامِهِم ذَلِكَ لَمْ يُهُدُوا.

(۱۳۱۷) حضرت سعید بن المسیب میشید فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میکا تیز آگر جج کے مبینوں میں عمرہ کرتے اور اس سال حج ندکر پاتے تو مدی نہیں جھیجے تھے۔

( ١٣١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ ؛ أَنَّ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ تَمَتَّعُوا ثُمَّ خَرَجُوا إلَى الْمَلِينَةِ ، فَأَقْبَلُوا مِنْهَا بِحَجِّ ، فَسَأَلُوا ابْنَ عَبَّاسٍ ؟ فَقَالَ :أَنْتُمْ مُتَمَتَّعُونَ.

المعولة المستوا مع مو بوا إلى المدينية المعبور مه بسب بسب المساوا ابن عباس العال المه منمنعون. (١٣١٤٢) حفرت يزيدالفقير ويشيئ كه يك كوف كي تحياد كول ف جهم على كاراده كيا عمره كرك مدينه منوره حل كة اور پحرو بال

ے ج کے لیے آئے ، انہونے ابن عباس می دون سے دریافت کیا؟ آپ دو ہو نے فرمایاتم جج تمتع کرنے والے ہو۔

( ١٣١٧٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : عَلَيْهِ الْهَدْيُ أَقَامَ ، أَوْ لَمْ يَقُمْ.

(١٣١٤٣) حضرت حسن وليني فرمات بين كده وو بين پرر ب يا ندر ب (وه متنع ب)اس پر جانور ذبح كرنا ضروري ب\_

( ١٣١٧٤) حدَّنَنَا حَفْصٌ، عَنُ أَشْعَكَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ حَجَّ فِي عَامِهِ فَهُوَ مُتَمَتَع. ( ١٣١٧) حفرت حسن بِيَّيْ فَرُهَا تِي مَن كَه جوْخُصُ اشْهر حج مِين مَر م كر بهراى سال وه حج بهى كر و و خُخص حج تمتع كر نے والا ہے۔

### ( ٤٩ ) فِي الْعُمْرَةِ بَعْدَ الْحَجْ

#### ایام حج کے بعد عمرہ کرنا

( ١٣١٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُود ، عَنْ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ (ح) وَعَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، يَصُدُّرُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ وَأَصْدُرُ بِنُسُكِ وَاحِدٍ ؟ قَالَ : انْتَظِرِى ، فَإِذَا طُهُرْتِ ، فَاخُرُجِى إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهِلَى مِنْهُ ، ثُمَّ الْقَيْنَا عِنْدَ كَذَا وَكَذَا ، وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ ، أَوْ قَالَ : نَفَجُرُ جِى إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهِلَى مِنْهُ ، ثُمَّ الْقَيْنَا عِنْدَ كَذَا وَكَذَا ، وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ ، أَوْ قَالَ : نَفَقِيكِ ، أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (مسلم ١٨٧٤ احمد ٢/ ٣٣)

(1 کا ۱۳ ) حضرت ولید بن بشام والنظ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ام الدرواء جنی الله فاسے حج کے بعد عمر ہ کرنے کے متعلق

الما المنتية مترجم (جلدم) والمرم المنتية مترجم (جلدم) والمنتق المنتق الم

( ١٣١٧٧ ) حَلَّمْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنِ الْعُمْرَةِ بَعْدَ أَيَامِ

(١٣١٤٤) حضرت جابر ولافئ سے ايام تشريق كے بعد عمرے كرنے كا دريافت كيا كيا؟ آپ وزيتو نے اس ميس كو كى حرج نہيں سمجما

( ١٣١٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : سُنِلَ عُمَرُ عَنِ الْعُمْرَةِ بَعْدَ الْحَجِّ ؟ فَقَالَ :هِي خَيْرٌ

(١٣١٨) حضرت عمر وللفوس في كي بعد عمره كرنے كا دريافت كيا كيا؟ آپ ولفو نے فرمايا كچھ نه ہونے سے بير بہتر ہے۔

حضرت مجامد ويطيئ كبتے بين كه پھر ميں نے حضرت عائشہ ثني مذيئ سے دريافت كيا؟ آب شيد منانے فرمايا مشقت اور نفقه كي بقدر ہے

( ١٣١٧٩ ) حَدَّثْنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، غَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : كَانَتْ عَائِشَةُ تَعْتَمِرُ فِي

(۱۳۱۹) حضرت سعید بن المسیب میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ جن مذافظ نے ذی الحجہ کے آخر میں (ایام تشریق گذرنے کے

( ١٣١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الْعُمْرَةِ بَعْدَ الْحَجِّ بِسِنَّةِ أَيَّامٍ ؟ فَقَالَ :

(۱۳۱۸) حضرت حصین مطعید فرماتے میں کہ حضرت سعید بن جبیر تراثون سے فج کے بعد عمرہ کرنے کے متعلق دریافت کیا عمیا؟

( ١٣١٨١ ) حَلَّتُنَا حُمَّيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّؤَاسِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نَجِيحٍ ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلٌ طَاوُوسًا ،

(١٣١٨١) حضرت طاؤس مراتي ايك شخص نے دريافت كيا كه ميں نے دودنوں ميں جلدي كى بركيا ميں عمرہ كرلوں؟ آپ مرتيز

مِنْ لَا شَيْءَ . وَسُيلَتُ عَائِشَةُ ؟ فَقَالَتْ :عَلَى قَدْرِ النَّفَقَةِ وَالْمَشَقَّةِ . وَسُيلَ عَلِيٌ ؟ فَقَالَ :هِيَ خَيْرٌ مِنْ

پر حضرت علی دولان سے دریافت کیا گیا؟ آپ رواٹنو نے فرمایا: بیذرہ برابریکی ہے بہتر ہے۔

التَّشْرِيقِ؟ فَلَمْ يَرَ بِهَا بَأْسًا ، وَقَالَ : لَيْسَ فِيهَا هَدُى .

اور فرمایااس برحدی نبیس ہے۔

آخِرِ ذِي الْحِجَّةِ.

اغتيمرُ إِنَّ شِئْتَ.

آپ جن شئونے فرمایا اگر جا ہوتو کرلو۔

فَقَالَ : إِنِّي تَعَجَّلْتُ فِي يَوْمَيْنِ ، أَفَأَعْتَمِرُ ؟ قَالَ : نَعَمٍّ.

بعد)عمرہ فرمایا۔

نے فرمایا: ہاں۔

دریافت کیا؟ آپ بن فائز فانے مجھاس کا حکم فرمایا۔

### (٥٠) مَنْ كَرِهَ أَنْ يَعْتَمِرَ بَعْدَ الْحَجْ

#### جن حضرات نے حج کے بعد عمرہ کرنے کونا پیند کیا ہے

(١٣١٨٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنُ أَبِي يَعْفُور ، قَالَ : سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْعُمْرَةِ بَعْدَ الْحَجِّ ؟ فَقَالَ : إِنَّ انَاسًا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ ، وَلَانُ أَعْتَمِرَ فِي ذِي الْمِحَجِّةِ ، أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَعْتَمِرَ فِي ذِي الْمِحَجَّةِ .

ر میں ہے۔ مجھے دوسر مے مبینوں میں عمرہ کرنا ذی الحجہ میں عمرہ کرنے سے زیادہ پہند ہے۔

تصدوسرے مبینوں میں عمرہ کرنا ذی الحجہ میں عمرہ کرنے سے زیادہ پسندہے۔ ۱۳۸۸) حدّ نَنَا عَدْدُ السّلامِ دُورِ حَدْبِ ، عَدْرِ خُصّدُفِ ، عَدْرِ عُطَاءِ ،

( ١٣١٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالُوا : لَا عُمْرَةَ إِلَّا عُمْرَةٌ ابْتَدَاثْتِهَا مِنْ أَهْلِكَ ، وَلَا عُمْرَةَ إِلَّا بَعْدَ الصَّدَرِ .

عُمْرَةٌ ابْتَدَأْتَهَا مِنْ أَهْلِكَ ، وَلَا عُمْرَةَ إِلاَّ بَعْدَ الصَّدَرِ. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ :إِنْ رَجَعَ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِهِ فَاعْتَمَرَ ، رَجَوْتُ أَنْ تَكُونَ عُمْرَةً.

ميقات كى طرف جائ اوروبال سے احرام باند هكر آئ تو پجر عمره كر الله ، مجھے اميد ہے اس طرح كرنے سے اس كوعره كا تواب ل جائے گا۔ ( ١٣١٨٤ ) حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطاءٍ ، وَ طَاوُوسِ ، وَمُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُمْ كَرِهُوا الْعُمْرَةَ بَعْدَ الْحَجِّ ، وَقَالُوا :

لَا تُجْزِىء ، وَلَا تَفِى ، وَقَالُوا :الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَالصَّلَاةُ أَفْضَلُ. (١٣١٨٣) مفرت طاؤس، حفرت عطاء اور حفرت مجامِد بِيَتَنظِيم جَ كَ بعد (انهى دنوں مِس) عمره كرنے كونا پسند كرتے تھے، اور فرماتے تھے يہ تيرے ليے كافى اور پورانبيں ہوگا اور يہ بحى فرماتے تھے كہ بيت اللّٰد كاطواف كرنا اور نماز پڑھنااس سے انفل ہے۔

### (٥١) فِي عُمْرَةِ رَمَضَانَ، وَمَا جَاءَ فِيهَا

#### رمضان میں عمرہ کرنے کے متعلق جو وار د ہواہے

( ١٣١٨٥ ) حَلَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ؛ أَنَّ أَبَا مَعْقِلٍ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أُمَّ مَعْقِلٍ جَعَلَتُ عَلَيْهَا أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ يَتَيَسَّرُ لَهَا ، فَقَالَ :تَغْتَمِرُ فِى رَمَضَانَ. (نسائى ٣٣٨٨)

. (۱۳۱۸۵) حفرت ابو بكر بن عبدالرحمٰن بن حارث بيتي فرمات بين كه حضرت ابومعقل واثيرُ حضورا قدس مَأْضَفَحَةَ كي خدمت اقدس

ئن مبدا کر کن بن حارث ہوتین کر مانے ہیں کہ مقرف ابو مس ہوت<sub>ا تو</sub> مسورا کد ل بروسیع میں حد مت الد کر

ه معنف ابن الي شير مترجم (جلدم) كل العلم العلم العلم العلم العلم العلم العناسك العناسك العناسك العناسك العناسك

میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول مَلْفَظَةَ اِ حضرت ام معقل مِن مند فانے جج کرنے کی نذر مانی تھی لیکن اس کے اسباب

( ١٣١٨٦) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ مَعْقِلٍ بْنِ أَبِى مَعْقِلٍ الْأَسَدِى ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمُّ مَعْقِلٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :اعْتَمِرِى فِي رَمَضَانَ ،

بن عبود الله بن تسارم ، عن مجديره ام معطول ؟ ان النبي صلى الله عليه و تسلم ، قال :اعتيمري في رمضان ، فإنها حَجَّةً. (ابوداؤد ١٩٨٢ـ دار مي ١٨٦٠) ١٣٠١) حضره المعطّل هرمانين سرم دي سري حضر اقرس مَا يَنْهَ وَ لَهُ اللهُ أَوْلِ الرّمَةُ الذِي كُمُ ال

(۱۳۱۸۲) حفرت ام معقل می مفترط سے مروی ہے کہ حضور اقدس مِنْ اِلْتَظَیَّةُ نے ارشاد فرمایا: رمضان کے مبارک مہینے میں عمر ہ کرو، بیٹک پیز ( ثواب میں ) حج کے برابر ہے۔

( ١٣١٨٧) حَلَّمْنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامِ ، سَمِعَ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ وَلامْرَأَتِهِ :اعْتَمْرَا فِى رَمَّضَانَ ، فَإِنَّ عُمْرَةً لَكُمَا فِى رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً. (احمد ٣/ ٣٥)

لکما فی رمضان تعدِل حجه. (احمد ۱۳۵۲) (۱۳۱۸۷)انسارکایک فخص کہتے ہیں کہ حضوراقدس مِرَافِظَةَ نے مجھے اور میری المیدکوفر مایا:تم دونوں رمضان کے مہینے میں عمرہ کرو

ر صفحان کاعمرہ مج کرنے کے برابر ہے۔ کدرمضان کاعمرہ مج کرنے کے برابر ہے۔

( ۱۳۱۸۸ ) حدَّنَنَا وَكِيعٌ ، وَيَحْيَى بُنُ أَذَمَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ بَيَان ، وَجَابِر ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ وَهُبِ بْنِ خَنْبَشٍ ، فَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةٌ. (احمد ۱۷۱۵ ابن ماجه ۲۹۹۱) فَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةٌ. (احمد ۱۲۱۸ ابن ماجه ۲۹۹۱) حضرت وهب بن ضن ولي عمروي به كه حضورا قدس مِرَفَعَيْنَ فَي ارشاوفر مايا: رمضان كرمين مين عمره كرنا ج ك

برابرہے۔ ( ١٣١٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِبَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ :عُمْرَةً فِی رَمُضَانَ تَعُدِلُ حَجَّهً (بخاری ۱۷۸۲ مسلّم ۱۹۱۷) (۱۳۱۸۹) حفرت این عباس تکاوین سے مروی ہے کہ حضوراقدس مِنْ النظافیۃ نے ارشا وفر مایا: رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔

( ١٣١٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنُ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : سَأَلَتُهُ قُلْتُ : هَذَا الْحَجُّ الْأَكْبَرُ ، فَمَا الْحَجُّ الْاصْغَرُ ؟ قَالَ :عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ

(۱۳۱۹۰) حضرت شععی براتیمیز سے دریافت کیا گیا کہ یہ حج ا کبر ہے، پھر حج اصغرکیا ہے؟ آپ براتیمیز نے فرمایا: رمضان کے مبینے میں ۔

مره ترا-( ١٣١٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَا يَعْتَمِرَانِ فِي

١٩١٧) حَدَثنا وَكِيْع ، عَنْ سَفَيَان ، عَنِ ابْنِ حَثْيَمٍ ، عَنْ سَغِيدِ بْنِ جَبَيْرٍ ، وَمَجَاهِدٍ ، قَال : كَانَا يَعْتَهِرَانِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ. (۱۳۱۹۱) حفرت سعید بن جبیر جهانی اور حفرت مجامد براهای رمضان کے مہینے میں بعر انہ سے عمرہ کرتے تھے۔

( ١٣١٩٢) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ :قَالَ :خَرَجْتُ أَنَا وَعَطَاءٌ فِى رَمَضَانَ ، فَأَحْرَمُنَا مِنَ الْجَعْدَ انَة.

(۱۳۱۹۲) حضرت عبدالملک بن سلیمان پیشینه فر ماتے ہیں کہ میں اور حضرت عطاء پیشینهٔ رمضان میں عمرہ کرنے کے لیے نکلے اور ہم نے مقام جعر اندے احرام باندھا۔

( ١٣١٩٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنُ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبْيْرِ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، قَالَ :كَانَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَا يَعْتَمِرُ إِلَّا فِى رَمَضَانَ.

(۱۳۱۹۳) حضرت ابو بكر بن عبد الرحمٰن ويتييز رمضان كےعلاوہ عمرہ نہ كرتے تھے۔

# (٥٢) فِي الْعَمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ

#### حجے کے مہینوں میں عمرہ کرنا

( ١٣١٩٤) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ ، قَالَ :سُولَ عَبْدُ الله عَنِ الْعُمْرَةِ فِي أَشُهُرٍ مَعْلُومَاتٌ ) لَيْسَ فِيهِنَّ عُمُّرَةٌ.

(۱۳۱۹۴) حفرت عبدالله والله على على على على على عمره كرنے كے تعلق دريافت كيا گيا؟ آپ ولائونے فرمايا: ﴿ اَلْحَجُّ اَمْنُهُوْ مَّعْلُوْمْتُ ﴾ ان ميں عمره نہيں ہے۔

( ١٣١٩٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سُئِلَ عَلْقَمَةُ عَنِ الْعُمْرَةِ فِى أَشْهُرِ الْحَجِّ ؟ فَقَالَ : وَيَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدٌ ؟.

(۱۳۱۹۵) حفرت علقمہ ویشین ہے جج کے مہینوں میں عمرہ کرنے کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آ ب پریشینز نے ( تعجب کرتے ہوئے ) فرمایا کیا کوئی مخص ایسا بھی کرتا ہے؟!

( ١٣١٩٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ :نهَى عُمَرٌ عَنِ الْعُمْرَةِ فِى أَشْهُرِ الْحَجِّ ؟ فَتَلَكَّأَ ، وَقَالَ :نهَى عُثْمَانُ عُنْهَا.

( ١٣١٩٧ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ عُمَرَ: افْصِلُوا بَيْنَ حَجْكُمُ وَعُمْرَتِكُمْ، اجْعَلُوا الْحَجَّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَاجْعَلُوا الْعُمْرَةَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجَّ، أَتَمَّ لِحَجِّكُمْ وَلِعُمْرَتِكُمْ. (۱۳۱۹۷) حضرت عمر جنافی نے ارشادفر مایا: تم لوگ اپنے جج اورعمر ہ کے درمیان فاصلہ اور وقفہ رکھو، حج مجے مہینوں میں ادا کر د، ادر

عمروان کےعلاوہ دوسرے مبینوں میں ادا کرو، تا کہ تمہارے فج اور عمرے مکمل ادا ہوں۔ درور در ایک ایسے میں میں در بر اس میں النہ میں میں آئے اور در در ایسانی کا اور در اور اللہ میں اور در اور ایسا

( ١٣١٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابِّنِ سِيرِينَ ، قَالَ : مَا أَعُلَمُهُمْ يَخْتَلِفُونَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ أَفْضَلُ.

(۱۳۱۹۸) حفرت ابن سیرین بیشید فرماتے ہیں کہ جھے نہیں معلوم کی شخص نے اس بات میں اختلاف کیا ہو کہ عمرہ حج کے مبینوں کے علاوہ کرنا افضل ہے۔

( ١٣٦٩ ) حَلَّتُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ :سُئِلَ الْقَاسِمُ عَنِ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ؟ فَقَالَ :كَانُوا لَا

(۱۳۱۹۹) حضرت ابن عون میشید؛ فرماتے ہیں کہ حضرت قاسم میشید سے جج کے مہینوں میں عمرہ کرنے کے متعلق دریافت کیا گیا؟

آ پ رائين نفر مايا: فقهاء اور علماء اس عمر ح كو كمل نهيس تجھتے۔ ( . ١٣٢٠) حدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ مَيْمُونِ؛ أَنَّهُ قَالَ: اعْتَمَرْتُ مِنْ بَلَدِى هَذَا فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ.

(۱۳۲۰۰) حضرت میمون ولیطیا فرمات ہیں میں نے اپنے اس شہرے جج کےمہینوں کےعلاوہ دوسرےمہینوں میں عمرہ کیا۔

و و ريًا ( ٥٣ ) من رخص فِي العمرة فِي أَشَهُر الْحَجُّ

#### جن حضرات نے حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے کی اجازت دی ہے

( ١٣٢٠ ) حدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمُرًا ثَلَاثًا ، كُلَّهَا فِي ذِي الْقَعْدَةِ.

(۱۳۲۰) حضرت سعید بن المسیب ویشیل سے مردی ہے کہ حضوراقدس مَرِفْتِظَیَّا نَمْ الله عَمْرِے فرمائے اور تینوں عمرے ذی القعدہ

ے مہینے میں اوا فر مائے۔ مہینے میں اوا فر مائے۔

( ۱۳۲۰۲ ) حدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي مَعَنٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ ، وَأَبَا الْعَالِيَةِ اعْتَمَرَا فِي الْعَشُو ( ۱۳۲۰۲ ) حضرت الومعن براتيج؛ فرماتے بيں كه مِن في حضرت جابر بن زيد براتيج؛ اور حضرت ابوالعاليه براتيج؛ كود يكها كه آپ ن ن ح كى بر ن مر عرب بين

دونوں نے جج کے دس دنوں میں عمرہ ادا کیا۔ تاہد ہو میں ریب دو ہوں ج

( ١٣٢.٣) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ الْجُرَيرِ مِّ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ أَخِيهِ ، قَالَ :قَالَ لِي عِمْرَانُ بُنُ حُصَيْنٍ ؛ اِعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَ أَعْمَرَ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِهِ فِي عَشْر ذِى الْحِجَّةِ ، فَلَمْ يُنْهَ عَنْهُ ، وَلَمْ يَنْزِلُ نَسْخُهُ ، قَالَ فِي ذَلِكَ قَائِلٌ مَا شَاءَ. (مسلم ١٦٥ـ ابن ماجه ٢٩٧٨) (۱۳۲۰۳) حفرت یزیدایت بھائی سے روایت کرتے ہیں کہ حفرت عمران بن حصین ٹیکھٹن نے مجھ سے فر مایا: جان لو ہیٹک رسول اکرم مِنْوَفِیْ فَافِیْ نے اپنے گھر والوں کوذی القعدہ میں عمرہ کروایا، ندان کور د کا گیا اور ندی بیمنسوخ کیا گیا اس مے متعلق کہنے والے نے جو جا باوہ کہددیا۔

( ١٣٢.٤ ) حدَّثُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَةً إِلَّا شَهِدْتُهَا ، وَمَا اعْتَمَرَ إِلَّا فِي ذِي الْقَعْدَةِ.

(۱۳۲۰ ۴) حطرت عائشہ ٹھافٹیٹن فرماتی ہیں کہ حضور اقدس مُلِطَّقَتَامَ نے جلتے بھی عمرے کیے ہیں، میں آپ کے ساتھ تھی اور آپ مِلِظَیَّامَ اِنْ مَام عمرے ذی القعدہ کے مہینے میں اوا کیے۔

( ١٣٢.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : الْعُمْرَةُ فِى الْعَشْرِ أَحَبُّ إِلَىّٰ مِنَ الْعُمْرَةِ بَعْدَ الْحَجِّ.

(۱۳۲۰۵) حضرت ابن عمر تفاید تن ارشا دفر ماتے ہیں کہ ذکی الحجہ کے دس دنوں میں عمر ہ کرنا مجھے تج کے مہینوں کے بعد عمر ہ کرنے سے زیاد ہ پہندیدہ ہے۔

### ( ٥٤ ) مَن زَارَ يُومَ النَّحرِ

### جو مخص یوم النحر میں بیت الله کی زیارت کرے

( ١٣٢٠٦ ) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفُو ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَى إلى الْبَيْتِ فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهُرَ ، يَعْنِى يَوْمَ النَّحْرِ . (مسلم ١١٠- ابوداؤد ١٩٠٠)

(۱۳۲۰ ) حضرت جابر ولافن فرماتے ہیں کہ حضوراقدس مَؤْفِظَةَ يوم المحر میں بیت اللہ تشریف لائے اور مکہ میں نماز ظہرا دافر مائی۔

( ١٣٢.٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُطَيْلٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ وَبَوَّةَ ، قَالَ : كَانَ الْأَسْوَدُ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّخْرِ زَارَ الْبَيْتَ مِنْ يَوْمِهِ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ مِنْ يَوْمِهِ ، حَتَّى يَنْفِرَ مَعَ النَّاسِ إِذَا نَفَرُوا.

(۱۳۲۰۷) حضرت و برہ ولیٹیل فرماتے ہیں کہ حضرت اسود ولیٹیل یوم النحر میں جب رمی فرماتے تو اس دن بیت اللہ کی زیارت کرتے بھراس دن اپنی منزل پر چلے جاتے ، یہاں تک کہ جب لوگ نگلتے تو وہ بھی ان کے ساتھ نگلتے۔

( ١٩٢.٨ ) حدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَأْتِي الْبَيْتَ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ الْعَصْرِ فَيَطُوفَ بِهِ.

(۱۳۲۰۸) حفرت محمد وینیواس بات کو پیند فرماتے تھے کہ یوم النحر میں عصرے پہلے بیت الله آ کراس کا طواف کیا جائے۔ (۱۳۲۰۹) حدَّثَنَا بِشُو بُنُ الْمُفَضَّلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْمَانَ بْنِ خُنَيْمَ قَالَ : أَفَضْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَشِيَّةَ (١٣٢٠٩) حضرت عبدالله بن عثان بن خيثم ويشيخ فرمات بي كديس في حضرت معيد بن جبير والله كاسته يوم الحركي رات

( ١٣٢١. ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَنْحَرُ هَدْيَهُ خَلْفَ الْعَقَبَةِ ، ثُمَّ يَحْلِقُ

رُأْسَهُ ، ثُمَّ يُفِيضُ كَمَا هُوَ إِلَى الْبَيْتِ ، قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ. (۱۳۲۱۰) حضرت ابن عمر ثفاوین نے عقبہ کے چیچھے اپنی تربانی کوؤن کیااور پھرا پے سر کاحلق کروایا پھرا ہے اہل کی طرف لو شخ

سے پہلے طواف کیا۔

( ١٣٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَمْرِو أَبِي الزَّعْرَاءِ ، قَالَ : سَافَرْتُ مَعَ أَبِي الْأَحْوَصِ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ رَمَّى الْجَمْرَةَ وَحَلَقَ ، وَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ ، وَلَمْ يُضَعِّر

(۱۳۲۱۱) حضرت عمرو بن عمروابوالزعراء ويشيئ كه مين في حضرت ابوالاحوص والثين ك ساته سفر حج كيا، جب قرباني كا ون آیا تو آپ وافور نے جمرہ کی رمی اور حلق کروایا اور پھر بیت اللہ کا طواف (طواف افاضہ) کیا اور قرباتی نہ کی۔

( ١٣٢١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوفَةَ ، قَالَ :كَانَ الْأَسُودُ إذَا جَاءَ مِنْ مِنَّى رَمَى وَحَلَقَ ، ثُمَّ

زَارَ الْبَيْتَ ، وَلاَ يُضَحِّى. (۱۳۲۱۲) حضرت اسود والينيا جب منى سے واليس تشريف لات تورى كرتے اور حلق كرتے چربيت الله كاطواف فرماتے كيكن

( ١٣٢١٢ ) حُدَّثُتُ عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ؛ أَنَّهُمَا زَارًا الْبَيْتَ يَوْمَ النَّحْرِ . (۱۳۲۳) حفرت ابوقلا بهاور حضرت جابر بن زید بوشید یوم انخر میں بیت الله کا طواف کرتے۔

( ٥٥ ) مَنْ كَانَ لاَ يَرَى بِتُأْخِيرِ الزِّيَارَةِ بَأَسًا

# جوحضرات طواف میں تاخیر کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے

( ١٣٢١٤ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَارَ الْبَيْتَ لَيْلاً. (ابوداؤد ١٩٩٣ احمد ١/ ٢٨٨)

( ۱۳۲۱۲) حضرت عاكشہ ثنا مذاخا اور حضرت ابن عباس بنا وہن سے مروی ہے كہ حضور اقدس مُرافِظَيَّة في رات كے وقت بيت الله كاطواف فرماما به

( ١٣٢١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا دَاوُد بْنُ شَابُورَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ :لَمْ يَكُنْ يُفِيضُ مِنْ

أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْهُمْ تَكُونُ مَعَهُ امْرَأَةً.

(۱۳۲۱۵) حضرت محمد بن منكدر رواطین فرماتے ہیں كەصحاب كرام فئائل طواف افاضه كرنے بیں جلدی نه كرتے سوائے ان حضرات كے جن كے ساتھ ان كے كھروالى ہوتى ۔

( ١٣٢١٦ ) حَلَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَرَ الزِّيَارَةَ إِلَى اللَّيْلِ.

(١٣٢١١) حفرت طاؤس يريشي سے مروى ہے كەحضورا قدس مَرافِظَةَ أَنْ رات تك طواف كوم فرفر مايا۔

( ١٣٢١٧ ) حدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنْ أَهِيهِ :قَالَ : كُنَّا مَعَ أَبِى أَيُّوبَ نَفَرًا مِنَ الأَنْصَارِ ، فَمَا زَارَ مِنَّا أَحَدُّ الْبَيْتَ حَتَّى كَانَ فِي النِّفُرِ الآخِرِ ، إِلَّا رَجُلٌ كَانَ مَعَهُ أَهْلُهُ فَتَعَجَّلَ بِهِمْ.

(۱۳۲۱۷) حضرت اللح کے والد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت ابوابوب بھٹھ کے ساتھ انصار کی ایک جماعت میں تھے کسی مختص نے بھواف نہ کیا۔ سوائے ایک آ دمی جس کے مختص نے بھواف نہ کیا۔ سوائے ایک آ دمی جس کے ساتھ اس کے گھروا نے تھے۔اس نے ان کی وجہ سے جلدی طواف کیا۔

( ١٣٢١٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، وَأَشْعَتَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ تُؤَخِّو الزِّيَارَةَ إِلَى يَوْمِ النَّفْرِ.

(۱۳۲۱۸) حفرت عطاء پر الي فرمات بين كدوالس آف تك طواف يس تا خيركر في من كو كى حرج نبيس بـ

( ١٣٢١٩ ) حَلَّتُنَا عَبُدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ بِمِنَّى مُعْتَمًّا مُتَقَمِّطًا ، وَكَانَ لَا يُفِيضُ حَتَّى يَنْفِرَ فِي آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.

(۱۳۲۹) حفرت محد بن اسحاق میلیود کہتے ہیں کہ میں نے حفرت قاسم بن محر بیلیود کومنی میں عمامہ باندھے، تیص پہنے ہوئے دیکھا، انہوں نے ایام تشریق کے آخری دن طواف افاضہ کیا۔

عَنْ عَانَ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَأْتِى مَكَّةَ إِلَّا حِينَ يُفِيضُ.

( ۱۱۲۲۰) محمد ۱۱ این معمور و طن معبید الدو ، طن مادیع ، طن ابن عمر ؛ الله کان لا یاری معه إلا رحین یقیض ( ۱۳۲۴ ) حضرت ابن عمر دیندهناس وقت مكه آتے جب انہوں نے طواف افاضه كرنا ہوتا تھا۔

( ١٣٢١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَلِمٌّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي بَعْدَ النَّحْرِ يَوْمًا ، فَقِيلَ لَهُ :هُوَ نَائِمٌ ، وَمَا زَارَ الْبَيْتَ بَعْدُ.

(۱۳۲۲) حضرت علی دلانٹر یوم النحر کے بعدا یک دن تشریف لائے ان سے کہا گیا ، ووسو نے والے ہیں ، پھرانہوں نے اس کے بعد طواف نہ کہا۔

( ١٣٢٢٢ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَخِّرَه إِلَى الْغَدِ.

(۱۳۲۲۲) حضرت ابراہیم پیشیخ فرماتے ہیں کہا گلے دن تک طواف مؤخر کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٣٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ :لَقِيتُ أَبَا جَعْفَرٍ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ ، فَقُلْتُ : إِنِّى لَمْ أَزُرِ الْبَيْتَ بعدُ ، فَقَالَ :وَأَنَا إِنَّمَا زُرْتُ الْيُوْمَ.

(۱۳۲۲) حفرت رئیج بن سعد ویشید فرماتے ہیں کہ میری حضرت ابوجعفر ویشید سے یوم النحر کی صبح ملاقات ہوئی، میں نے ان سے کہا میں نے ابھی تک طواف نہیں کیا۔ آپ ویشید نے فرمایا: میں نے بھی آج ہی طواف کیا ہے۔

( ١٣٢٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ دِينَارٍ يَقُولُ بَعْدَ أَيَّامٍ :مَا زُرْتُ بَعْدُ.

(۱۳۲۲۳) حضرت عمرو بن وینار ویشیونے ایام تشریق کے بعد فر مایاً: میں نے ابھی تک طواف نہیں کیا۔

( ١٣٢٢٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، قَالَ :لَمْ أَعْقِلُ أَبِي يُفِيضُ إِلَّا لَيْلًا.

(۱۳۲۲۵) حضرت ابن طاؤس بربیطیو فرماتے ہیں کہ میرے والدمحتر مرات کے وقت بی طواف کرتے تھے۔

( ١٣٢٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ لَيْلًا زِيَارَةَ يَوْمِ النَّحْرِ ، - وَلَكِنُ لَا يَبِيتَنَّ بِمَكْمَةً.

(۱۳۲۲) حفرت ابراہیم ویشی فرماتے ہیں کہ یوم النحر کی رات میں بیت اللہ کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن مکہ میں رات ندگذارے۔

( ١٣٢٢٧) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا تَرَكَهُ حَتَّى تَمْضِى تِلْكَ الْآيَامُ ، أَهْرَاقَ لِلْلِكَ دَمَّا.

(۱۳۲۷) حضرت ابراہیم ویٹیٹیڈ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مختص طواف جھوڑ دے یہاں تک کدایا م تشریق گذر جا کیں تو وہ اس پر دم ادا کرے۔

( ١٣٢٨ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُؤَخِّرَ الزِّيَارَةَ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ.

(۱۳۲۸) حفرت مجابد ويليم؛ فرمات بي كديهم الحر تك طواف مؤخركرن مي كوئى حرج نبيل \_

(٥٦) فِي الرَّجُلِ يُهِلُّ بِالْحَجِّ فَيُحْصَرُ ، مَا عَلَيْهِ ؟

کوئی مخص حج کااحرام ہاندھے پھروہ روک لیا جائے تواس پر کیا ہے؟

( ۱۳۲۲۹ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِى عُثْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ حَجَّ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِئَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ حَجَّ فَلَ كُوتُ ذَلِكَ لَابِي هُرَيْرَةَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَا :صَدَقَ.

(ترمذی ۹۳۰ ابوداؤد ۱۸۵۷)

ه معنف ابن الي شير مترجم (جلدم) كي المحتمد المعناسك المعن

(۱۳۲۲۹) حضرت جہاج بن عمروالانصاری دی ٹیٹو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سَرِّ اَنْفَظَامَ کَا کُورِ ماتے ہوئے سنا: جو تخص حج کا ارادہ کرے (اوراحرام باندھ لے) پھراس کی ٹانگ وغیرہ ٹوٹ جائے یا وہ اُنگڑ اہوجائے تو وہ احرام کھول دے اس پر حج کی قضاء ہے۔ راوی ویٹین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس ٹنا ہو منا اور حضرت ابوھریرہ دی ٹیٹو کے سامنے اس حدیث کا ذکر کیا تو آپ ہی ہو منا نے

راوی پریشین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس ٹنکھینا اور حضرت ابوھریرہ دیا ٹیٹو کے سامنے اس حدیث کا ذکر کیا تو آپ جن پیزین نے فرمایا: اس نے پچ کہا۔ بینہ بینہ دو موہوئیت میں دیجئے میں میں میں میں میں دیں تاریخ برس الکو یسروں کے ایس میں ہیروم و

( ١٣٢٣ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِالْقِصَاصِ ، أَفَيَأْخُذُ مِنْكُمَ الْعُدُوانَ ؟ حَجَّةٌ بِحَجَّةٍ ، وَعُمْرَةٌ بِعُمْرَةٍ .

(۱۳۲۳۰) حضرت ابن عباس ٹنگونئ فر ماتے ہیں کہ اَللہ تعالیٰ نے برابری کا تھم فر مایا ہے، کیاوہ تم سے زیادہ وصول کرے گا؟ تج کے مدلے جم وہے۔ مدلے جج اور عمر و کے مدلے عمر وہے۔

بدلے جج اور عمرہ کے بدلے عمرہ ہے۔ ریسیں ایک انو میں ان کو میں میں انکافی میں میں میں میں میں جو ان ان انکافی میں ان انکافی میں انکافی میں انکاف

( ١٣٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عِكْرِمَةَ ، قَالَ : إِذَا أَهَلَّ الرَّجُلُ بِالْحَجِّ فَأُحْصِرَ ، فَلَيَبْعَثْ بِهَدِيهِ ، فَإِنْ مَضَى جَعَلَهَا عُمُرَةً ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ، وَلاَ هَذَى عَلَيْهِ ، وَإِنْ هُوَ أَخَرَ ذَلِكَ حَتَّى يَحُجَّ ، فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ ، وَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَائِةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ، آخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةً .

(۱۳۲۳) حفرت عکرمہ پر پیٹیو فرماتے ہیں کہ جب کوئی فخص حج کا احرام باندھے پھروہ محصور ہوجائے تو اس پر هدی ہے ، پھراگراس کے لیے دفت نکل آئے تو اس کوعمرہ بنالے اور آئندہ حج کر لیکن اس پر قربانی نہیں ہے اوراگروہ اس کومؤخر کردے یہاں تک کہ حج ہوجائے تو اس پر آئندہ سال حج اور عمرہ دونوں ہیں اور جو هدی اس کومیسر ہواوراگروہ هدی نہ پائے تو تین روزے اس طرح رکھے کہ آخری روزہ ہوم عرفہ میں ہو۔

( ١٣٢٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْآخْمَرِ ، عَنِ الْآغْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَأَلِنِي عَنْ ذَلِكَ سَعِيدُ بُنُ جُبَيْرٍ ؟ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا وَعَقَدَ ثَلَاثِينَ ، هَكَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ.

(۱۳۲۳۲) حضرت ابراہیم پڑھیئ فرماتے ہیں کہ مجھ سے اس کے متعلق حضرت سعید بن جبیر دہافیٹے نے سوال کیا؟ میں نے ان کوخبر دی، پھراپنے ہاتھ کے ساتھ اس طرح فرمایا اورانگو ٹھے کے سرکوشہادت کی انگل کے سرے پر رکھا جس طرح کنگری وغیر ہ بھینگی جاتی ہے،اسی طرح حضرت ابن عباس میکھ پینئے فرمایا تھا۔

المَّارَّ اللَّهِ بِنَ الزُّبَيْرِ يَخُطُبُ ، فَقَالَ : يَا اللَّهِ بِنَ الزُّبَيْرِ يَخُطُبُ ، فَقَالَ : يَا اللَّهِ بَنَ الزُّبَيْرِ يَخُطُبُ ، فَقَالَ : يَا الْمَاسُ ، وَاللَّهِ مَا الْمُتَمَّتُ مِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ كَمَا تَقُولُونَ ، وَلَكِنْ إِنَّمَا الْمُتَمَّتُ مِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ كَمَا تَقُولُونَ ، وَلَكِنْ إِنَّمَا الْمُتَمَّتُ مِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ كَمَا تَقُولُونَ ، وَلَكِنْ إِنَّمَا الْمُتَمَّتُ مِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ كَمَا تَقُولُونَ ، وَلَكِنْ إِنَّمَا الْمُتَمَّتُ مِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ كَمَا تَقُولُونَ ، وَلَكِنْ إِنَّمَا الْمُتَمَّةُ مِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ كَمَا تَقُولُونَ ، وَلَكِنْ إِنَّمَا الْمُتَمَّةُ مِالْعُمْرَةِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ مَا الْمُتَمَّةُ مِاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الل

يه الرَّجُلُ فَيُحْصَرُ إِمَّا مَرَضٌ ، أَوْ أَمْرُ يَحْبِسُهُ حَتَّى تَذْهَبَ أَيَّامُ الْحَجِّ ، فَيَقْدَمُ فَيَجْعَلُهَا عُمْرَةً وَيَتَمَتَّعُ بِحَجَّةٍ إِلَى الْعَامِ الْمُقْبِلِ ، وَيُهْدِى وَيَحُجُّ ، فَهَذَا الْمُتَمَتَّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ. (۱۳۲۳) حفرت عبداللہ بن زبیر بن دین خطبدار شادفر مایا: اے لوگو! اللہ کا تم ج کا عمرہ کے ساتھ تمتع اس طرح نہیں ہے جس طرح تم لوگ کہتے ہو، بلکہ جج کا عمرہ کے ساتھ تمتع اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی شخص جج کا احرام باندھے پئراس کومرض یا کوئی چیز محصور کر دے ہوگ کہتے ہو، بلکہ جج کا عمرہ کے ساتھ تمتع کرے اور اس جج کوعمرہ میں تبدیل کرے اور آئندہ سال جج تمتع کرے اور صدی بھی جمیح ( قربانی کرے ) یہ ہے جج کا عمرہ کے ساتھ تمتع کرنا۔

( ١٣٢٢٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، وحُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :عَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ.

(۱۳۲۳۳) حضرت حسن میشید فرماتے ہیں کہاس پرآئیندہ سال حج اور عمرہ دونوں ہیں۔

( ١٣٢٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ مِثْلَهُ.

(۱۳۲۵) حفرت ابراہیم ہی ہیں ہے ای طرح منقول ہے۔

( ١٣٢٣٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عن ابن شُبُرُمة ، عَنِ الشَّعْبِي ، قَالَ : عَلَيْهِ الْحَجُّ.

(١٣٢٣١) حفرت فعي ييني فرمات بين كداس برة ئنده سال مرف في ب-

( ١٣٢٣٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَ حَجَّ فَعَلَيْهِ أَنْ يَصِلَ إِلَى الْبَيْتِ بِحَجِّ ، أَوْ عُمْرَةٍ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَحُجَّ فَعَلَيْهِ الْحَجِّ ، أَوْ عُمْرَةٍ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَحُجَّ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ .

(۱۳۲۳۷) حضرت عطاء پیلی فرماتے ہیں کہ اگروہ حج کا ارادہ کرے تو اس پر لازم ہے کہ وہ حج یا عمرہ کے ساتھ بیت اللہ کی طرف جائے اوراگردہ حج نہ کر سکے تو اس پر آئندہ سال حج ہے۔

( ١٣٢٨) حَذَّنَا ابْنُ أَبِي عَلِى ۚ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ : إِذَا الْحَرَضَ الرَّجُلُ الْحَجَّ فَأَصَابَهُ حَصْرٌ ، فَإِنَّهُ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ ، فَإِذَا بَلَعَ الْهَدُّى مَحِلَّهُ ، حَلَّ مِنْ أَشْيَاءَ وَحَرُمَ مِنْ أُخْرَى ، فَإِذَا كَانَ عَامُ فَابِلِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، فَإِنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَعَلَيْهِ الْهَدْىُ ، وَإِنْ شَاءَ أَفَامَ حَتَّى يَبُراً ، فَيَمُضِى مِنْ وَجُهِدٍ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَيُلْقِى عَنْهُ الْعُمْرَةَ ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلِ.

(۱۳۲۸) حضرت محمد ہو این نظریاتے ہیں کہ کوئی تخص اپنے اوپر قج لازم کر کے پھر وہ محصور ہوجائے تو حدی کا جانور بھیج گا، پھر جب قربانی کا جانورا پنے مقام تک پہنچ جائے تو وہ کچھاشیاء سے حلال ہو جائے گا،اور پچھ سے محرم رہے گا، پھر جب آئندہ سال آئے تو وہ حج وعمرہ دونوں کا احرام باند ھے گا،اوراگر دونوں کو جع کر ہے تو اس پر قربانی بھی ہے،اوراگر وہ چاہتے جب محصور ہوتو پچھا تظار کرے پھر جب محصور ہوناختم ہوجائے تو بیت اللہ جا کر عمرہ کرے اور آئندہ سال صرف عمرہ کرے۔

( ١٣٢٧٩) حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْن، قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ، وَسَالِمًا عَنِ الْمُحْصَرِ؟ فَقَالاً: نَحْوَ قَوْلِ مُحَمَّدٍ. (١٣٢٩) حفرت ابن عون بالله فرمات مي كم بيل كم بيل كم يل في حضرت سالم اور حضرت قاسم بينيا عصر مخض كم تعلق دريافت كيا؟ آب دونول في بحى حضرت محمد بالله كي طرح جواب ارشاوفر مايا - هي معنف ابن الي شيرمترجم (جلدم) کي هي ۲۰۲ کي کتاب البناسك

( ١٣٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بن يسار ؛ أَنَّ مَعْبَدَ بْنَ حُزَابَةَ الْمَخْزُومِيَّ صُرِعَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ ، فَخَرَجَ ابْنُهُ إِلَى الْمَاءِ الَّذِى صُرِعَ عَلَيْهِ أَبُوهُ ، فَوَجَدَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَابْنَ عُمَرَ ، وَمَرْوَانَ بْنَ الْحَكْمِ ، فَكَلُّهُمْ ذَكَرَ لَهُ مَصْرَعَ أَبِيهِ وَالَّذِى أَصَابَهُ ، وَكُلُّهُمْ قَالَ : يَتَذَاوَى بِاللِّذِى يُصْلِحُهُ ، فَإِذَا صَحَّ

بن الحكم ، فحمهم د در له مصرع أبِيه والدِي أصابه ، و حمهم عال : يتداوى بالدِي يط اعتمار من الهدى يط اعتمار عن الهدى.

(۱۳۲۴۰) حضرت معبد بن حزابه المحز وی طِینْطیر کو مکه کے سفر میں راستہ میں مرگی کا دورہ پڑا، ان کا بیٹیا اس چیشمے کی طرف گیا جہاں پر

اس کے باپ کودورہ پڑا تھا، اس نے راستہ میں حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر تذکار کا اور مروان بن تھم جوانٹو کو پایا، ان کے سامنے اس کے باپ کے مرگی کے دورے کا ذکر کیا گیا، سب حضرات نے فرمایا: وہ دوااستعمال کرے جس سے وہ ٹھیک ہوجائے، پھر جب

ٹھیک ہوجائے تو عمرہ کرکے حج کوختم کردے،اوراگر حج کو پالے تو حج کرے اور جوقر بانی میسر ہووہ دیدے۔

# (٥٧) فِي الرَّجُلُ إِذَا أَهَلَ بِعُمْرَةٍ فَأَحْصِرَ

### کوئی شخص عمرہ کا احرام باندھے اور وہ پھر محصور ہوجائے

( ١٣٢٤١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : خَرَجْنَا عُمَّارًا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِذَاتِ الشَّقُوقِ ، لَٰذِعَ صَاحِبٌ لَنَا ، فَاعْتَرَضْنَا الطَّرِيقَ نَسْأَلَ مَا نصنعُ بِهِ ؟ فَإِذَا ابْنُ عُمَّارًا جَنَّا الْفَرِيقَ نَسْأَلَ مَا نصنعُ بِهِ ؟ فَإِذَا ابْنُ مَسْعُودٍ فِى رَكْبٍ ، فَقُلْنَا : لَٰذِعَ صَاحِبٌ لَنَا ؟ فَقَالَ : اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ صَاحِبِكُمْ يَوْمَ أَمَارَةٍ ، وَلَيُرْسِلُ

بِالْهَدْيِ ، فَإِذَا نُحِرُ الْهَدْىُ فَلْيُحِلُّ ، وَعَلَيْهِ الْعُمْرَةُ.

(۱۳۲۳) حفرت عبدالرحلٰ بن بزید براتین فرماتے ہیں کہ ہم اوگ حضرت ممار دہانی کے ساتھ عمر ہ کرنے کے لیے نکلے جب ہم ذات الشقوق جگہ پر بہنچاتو ہمارے ایک ساتھی کوسانپ نے ڈس لیا، ہم نے راستہ میں کسی ایسے خص کو تلاش کرنا شروع کر دیا جس سے اس

کے متعلق در یافت کریں کہ اب اس کا کیا کریں؟ اچا تک ہم نے ویکھا کہ حضرت ابن مسعود ٹی دوئن میں قافلے میں ہیں، ہم نے عرض کیا ہمارے ساتھی کوسانپ نے ڈس لیا ہے؟ آپ دی ٹون نے فرمایا اپنے اور اپنے ساتھی کے درمیان کوئی دن خاص کرلواور اس کی

طرف سے قربانی کا جانور جیجو، جب وہ جانور قربان ہوجائے تو وہ مخص اس دن حلال ہوجائے اس پراس عمرہ کی قضاء ہے۔ پیمین دو موجوع ہے یہ دہیں سے والم بھری در باتی جو ایک ہے ہے۔

( ١٣٢٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنُ أَيُّوبُ ، عَنُ أَبِى الْعَلَاءِ بْنِ الشِّخِيرِ ، قَالَ : خَرَجْتُ مُعْتَمِرًا ، فَلَمَّا كُنْتُ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ صُرِعْتُ عَنُ رَاحِلَتِى ، فَانُكْسَرَتُ رِجُلِى ، فَأَرْسَلْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ مَنُ يَسْأَلُهُمَا ، فَفَالَا : إِنَّ الْعُمْرَةَ لَيْسَ لَهَا وَقُتْ كَوَقْتِ الْحَجِّ ، لَا يَجِلَّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيّْتِ ، فَأَقَمْتُ بِالدَّثِيْنَة خَمْسَةَ أَشْهُرٍ ، أَوْ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ.

(۱۳۲۴) مصرت ابوالعلاء بن الشخير ولينيخ فرمات بين كه مين عمره كے ارادے سے نكلا، ميں ابھي راسته ميں ہي تھا كه ميں سواري

سے کر پڑااورمیری ٹا مگ ٹوٹ گئی، میں نے حضرت این عماس ٹیکھٹن اور حضرت این عمر ٹیکٹنٹ کے پاس ایک شخص کو بھیجا جوان سے وریافت کرے، ان دونوں حضرات نے فرمایا: عمرہ کے لیے جج کی طرح کوئی وقت مقرر نہیں ہے، اس لیے وہ جب تک طواف نہ کر لے احرام نہ کھولے گا، راوی کہتے ہیں کہ میں یا پنچ یا آٹھ ماہ مقام دثنیہ میں ہی رکار ہا۔

( ١٣٢٤٣ ) حَذَّتَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ طَاوُوس ؛ فِي الْمُحْرِمِ بِعُمْرَةٍ اعْتُرِضَ لَهُ ، قَالَ : يَبْعَثُ بِهَدْيٍ ، ثُمَّ يَحْسِبُ كُمْ يَسِيرٌ ، ثُمَّ يَحْتَاطُ بِأَيَّامٍ ، ثُمَّ يَحِلُّ.

(۱۳۲۷۳) حضرت طاؤس پر بینی اس محنص کے متعلق فرمائے ہیں کہ جوعمرہ کا احرام باند ھے بھراس کوکوئی عارضہ لاحق ہو جائے تو حدی بھیج دے اورانداز ہ کرے کہ مذی کتنے دن میں بینی جائے گی اتنے دن تھمبرار ہے ادر پھراحرام کھول دے۔

### ( ٥٨ ) فِي الرَّجُل يُوَاقِعُ أَهْلَهُ وَهُوَ مُحْرِمُ

### کوئی شخص حالت احرام میں بیوی سے شرعی ملاقات کرلے

( ١٣٢٤٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : سَٱلْتُ مُجَاهِدًا عَنِ الْمُحْرِمِ يُوَاقِعُ امْرَأَتَهُ ؟ فَقَالَ: كَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ عُمَرٌ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : يَقُضِيَانِ حَجَّهُمَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِحَجِّهِمَا ، ثُمَّ يَرْجِعَانِ حَلَالًا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِيهِ ، فَإِذَا كَانَ مِنْ قَابِلِ حَجَّا وَأَهْدَيَا ، وَتَفَرَّقَا مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَهَا.

(۱۳۲۳) حضرت بزید بن بزید بن جابر پیشیئ فرماتے میں کہ میں نے حضرت مجابد پیشیئ ہے اس مخص کے متعلق دریافت کیا جو حالت احرام میں بیوی سے شرکی ملاقات کر لے؟ آپ پیشیئ نے فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب ڈاپٹن کے دور میں بھی ایہا بواتھا، آپ ٹاپٹو نے فرمایا تھا وہ دونوں تج کی قضاء کریں گے اللہ تعالیٰ بی ان دونوں کے جج کوزیادہ جانتا ہے پھروہ دونوں احرام کھول کر والیس لوٹ جائیں گے، ان میں سے ہرا یک دوسرے کے لیے حلال ہونے کا سبب ہے، جب اگلاسال آئے تو وہ دونوں جج کریں اور قربانی کریں اور جس جگہ یہ معالمہ پیش آیا تھا اس جگہ دونوں علیحدہ ہوجائیں (اور اپنا جج کھمل کریں)۔

( ١٣٢٤٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ وَهُبَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلَّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : إِنِّى وَقَعْتُ عَلَى امْوَأَتِى وَأَنَا مُحْرِمٌ ، فَقَالَ : اللَّهُ أَعْلَمُ بِحَجْكُمَا ، امْضِيا لِوَجْهِكُمَا ، وَعَلَيْكُمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ، فَإِذَا النَّهَيْتَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِى وَاقَعْتَ فِيهِ فَتَفَرَّفَا ، ثُمَّ لَا تَجْتَمِعَا حَجَّكُمَا . وَعَلَيْكُمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ، فَإِذَا النَّهَيْتَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِى وَاقَعْتَ فِيهِ فَتَفَرَّفَا ، ثُمَّ لَا تَجْتَمِعَا حَجَّكُمَا .

(۱۳۲۵) حضرت ابن عباس و و این ایک فخف آیا اوعرض کیا کہ میں نے حالت احرام میں اپنی یوی سے شرقی ملا قات کر لی ہے؟ آپ و اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ بن تمہارے کج کوزیادہ جانتا ہے تم دونوں واپس چلے جاؤ اور تم پر آئندہ سال کج کرنا ہے، پھر جب آئندہ سال تم اس جگہ پر پہنچ جاؤ جہاں پرتم نے اپنی یوی سے شرقی ملاقات کی تھی تو تم دونوں الگ الگ ہوجانا اور جب تک تم

هم مصنف ابن الى شيبرمتر جم ( جلدم ) كري المحالي المحال

دونوں حج مکمل نہ کرلوا یک دوسرے کے ساتھ اسمحے نہونا۔

( ١٣٢٤٦ ) حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةٌ ، فَإِذَا حَجَّا مِنْ قَابِلِ تَفَرَّقَا مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَهَا.

(١٣٣٨١) حضرت على خافي اليص محفل كم متعلق فرمات مين كدان دونول يرادنث قربان كرنا ب يعرجب وه آئنده سال حج ك لية تين تواس جگه عليحده موجائيس جهال بريدوا قعداوركام رونما موافحا-

( ١٣٢٤٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ :حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ خُرْشِيد ؛ أَنَّ رَجُلاً اسْتَفْتَى جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ ، وَالْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلِ وَامْرَأْتِهِ أَهَلَّا بِالْحَجِّ ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا ، فَقَالًا : يُتِمَّانِ حَجَّهُمَا ، وَعَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلِ ، وَإِنْ كَانَا ذَا مَيْسَرَةٍ أَهْدَى جَزُورًا.

(۱۳۲۷) حفرت سعید بن خرشید براثیل سے مروی ہے کہ ایک مخف نے حفرت جابر بن زید براثیل اور حفرت حسن بن محمد براثیل سے مسكددريافت كياكدميان بيوى في حج ك لياحرام باندها پهرآپس مين شرعى ملاقات كرلى، آپ دونون في فرمايا: وه دونون حج تكمل كريں اور آئندہ سال حج كى قضاء لازم ہاوراگر وہ صاحب استطاعت ہيں تو ان پراؤنٹی قربان كرنا ہے۔

( ١٣٢٤٨ ) حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَتَى رَجُلٌ عَبْد الله بْن عَمْرِو فَسَأَلَهُ عَنْ مُخْرِمٍ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ ؟ فَأَشَارَ لَهُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَلَمْ يَعْرِفُهُ الرَّجُلُ ، قَالَ شُعَيْبٌ : فَذَهَبْتُ مَعَهُ ، فَسَأَلَهُ ؟ فَقَالَ : بَطَلَ حَجُّهُ ، قَالَ : فَيَقْعُدُ ؟ قَالَ : لا ، بَلْ يَخْرُجُ مَعَ النَّاسِ فَيَصْنَعُ مَا يَصْنَعُونَ، فَإِذَا أَدْرَكُهُ قَابِلٌ حَجَّ وَأَهْدَى ، فَرَجَعَا إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو فَأَخْبَرَاهُ ، فَأَرْسَلَنَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ شُعَيْبٌ :فَذَهَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ مَعَهُ ، فَسَأَلَهُ ؟ فَقَالَ لَهُ :مِثْلَ مَا قَالَ ابْنُ عُمْر ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَأَخْبَرَهُ ،

فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : مَا تَقُولُ أَنْتَ ؟ فَقَالَ : مِثْلَ مَا قَالًا. (۱۳۲۸) حضرت شعیب فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن عمرو بن دین کے پاس آیا اور دریافت کیا کہ ایک شخص نے

عالت احرام میں بیوی سے شرعی ملا قات کرلی ہے؟ آپ دیا شونے حضرت عبداللہ بن عمر مین وسن کی طرف اشارہ کردیا کہ ان سے دریافت کرو، و ہمخض ان کونہیں جانتا تھا،حضرت شعیب ویٹیو فرماتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ ان کے پاس گیا اور بھران ہے دریافت کیا؟ آپ مین فی نے فرمایاس کا حج باطل ہو گیا ہے،اس نے عرض کیا تو کیا وہ بیٹھ جائے؟ آپ دی ٹیو نے فرمایانہیں بلکدود لوگوں کے ساتھ جائے اور جس طرح لوگ کرتے ہیں ای طرح کرتا رہے، پھر جب آئندہ سال آئے تو حج کی قضاء کرےاور قربانی کرے، حضرت شعیب براتین فرماتے ہیں کہ ہم دونوں حضرت عبداللہ بن عمرو بن دین کی خدمت میں آئے اور آپ کوخبر دی ، پھر حضرت ابن عمر و مزاد دین دین نظرت ابن عباس مزید دین کے پاس بھیجا،حضرت شعیب رہنیا فرماتے ہیں کہ پھر میں اس کے ساتھ حضرت ابن عیاس پئی پین کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے ان سے دریا فت کیا؟ حضرت ابن عباس بئی پینز نے بھی وہی فر مایا ج

ه منف ابن الى شبه مترجم ( جلدم ) كل معنف ابن الى شبه مترجم ( جلدم )

حضرت ابن عمر ٹنکھ پینن نے فر مایا تھا، پھروہ شخص حضرت ابن عمرو ٹنکھ ٹننا کے پاس واپس آیا اور آپ کوخبر دی، پھراس شخص نے حضرت

ابن عمرونی ونتی در یافت کیا کہ آپ کی کیارائے ہے؟ آپ دہاٹو نے فرمایاوہی جوان دونوں حضرات کی ہے۔ ( ١٣٢٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : يَمْضِيَانِ لِوَجْهِهِمَا ،

وَيَقُضِيَانِ حَجَّهُمَا ، وَيَرْجِعَانِ حَيْثُ أَحَبًّا ، فَإِذَا كَانَ قَابِلٌ أَهَلًّا مِنْ حَيْثُ كَانَا أَهَلَّا لِحَجِّهِمَا الَّذِى أَفْسَدًا ، وَ أَهْدَيَا وَ تَفَرَّقًا. (۱۳۲۴۹) حضرت سعید بن المسیب براتین الیشخص کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ چلیں اور اپنے حج کو کمل کریں اور جہاں سے جا ہیں

لوٹ جائیں، پھر جب آئندہ سال آئے تو وہاں سے حج کے لیے احرام باندھیں جبال سے انہوں نے فاسد کیا تھا اور دو قربانیاں

کریں اور دونوں جدا ہوجا کیں۔ ( ١٣٢٥ ) حَدَّثَنَا محمِد بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَا :يَتِمَّانِ عَلَى حَجَّهِمَا ، وَعَلَى كُلِّ

وَاحِدٍ مِنْهُمَا دُمٌ ، وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا أَجْزَأُهُمَا ، وَعَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ، وَلا يَتَفَرَّقَانِ. (١٣٢٥٠) حضرت مجامع ويشيط اورحضرت عطاء ويشيط فرمات مين كدوه دونوس حج مكمل كريس اور مرايك برايك دم باركر چدايك ان

دونوں کی طرف ہے کا نی ہو،اوران پرآ ئندہ سال حج کرنا ہے لیکن وہ دونوں آئندہ سال علیحدہ علیحدہ نہ ہوں گے۔ ( ١٣٢٥١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَغُرِفُ التَّفُرِيقَ فِي الرَّجُلِ إِذَا وَاقَعَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. (۱۳۲۵) حضرت حسن مریطیدا اس مخص کے متعلق جو بیوی سے حالت احرام میں شرعی ملا قات کرے جدا ہونا ضروری نہیں سیجھتے۔

( ١٣٢٥٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ قَالَا : يَفْضِيَانِ نُسُكَهُمَا وَعَلَيْهِمَا هَدْيٌ هَدْيٌ ، وَيَحُجَّانِ مِنْ قَابِلٍ ، فَإِذَا أَتِيَا الْمَكَانَ الَّذِي وَفَعَ بِهَا لَمْ يَجْتَمِعَا حَتَّى يَجِلًّا. (۱۳۲۵۲) حضرت تکم میشید اور حضرت حماد میشید ایسی خص کے متعلق فرماتے میں کداپنا حج مکمل کریں ان پر دو قربانیاں ہیں اور آئندہ

سال حج کی قضاء، پھر جب وہ آئندہ سال اس جگہ پر پہنچ جائیں جہاں یہ معاملہ رونما ہوا تھا تو علیحدہ ہو جائیں بھر جب تک احرام نه کھول کیں آپس میں ملا قات نہ کریں۔

( ٥٩ ) كُمْ عَلَيْهِمَا ؛ هَدُي وَاحِدٌ ، أَو اتْنَانِ ؟

# ان پرکتنی قربانیاں ہیں،ایک یادو؟

( ١٣٢٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبُيْرِ بْنِ عَدِيٌّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :عَلَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَهٌ. (١٣٢٥٣) حضرت ابراہيم برايني فرماتے ہيں كدان ميں سے برايك پراونت قرباني كرنا ہے۔

( ١٣٢٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن عَلْقَمَةَ، قَالَ: يُهْرِيقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَمًّا.

(۱۳۲۵ ) حضرت علقمہ والنظافر ماتے ہیں کدان میں سے ہرایک پردم ہے۔

( ١٣٢٥٥ ) حدَّنَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرِيْج ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :بَيْنَهُمَّا بَدَنَةٌ ، وَقَالَ سُفْيَانُ : هَا فَ تُجْزِى ، ( ١٣٢٥ ) حفرت عطاء بِيلِيدُ فرمات بين كمان دونوں كے درميان ايك اونٹ ہے اور حضرت سفيان بيليد فرمات بين كم برى كافى موجائے گي۔

( ١٣٢٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا هَدُى

(۱۳۲۵۲) حضرت ابن عباس بن دون فرماتے ہیں کدان میں سے ہرایک پر قربانی ہے۔ ( ۱۳۲۵۷) حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : عَلَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاةً

(۱۳۲۵۷) حضرت ابن عباس تفاوین فرماتے ہیں کدان میں سے ہرایک پر بکری ہے۔

( ١٣٢٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : يُهُدِيَانِ هَدُيًّا من عَامِهِمَا

(۱۳۲۵۸) حضرت سعید بن المسیب وظیمیز فر ماتے ہیں کہ آئندہ سمال ان پر دوقر ہانیاں ہیں۔ د مومود درجہ کا دیکہ کا میڈیٹر کے دیکر کر اور کا سے میں کہ آئندہ سال کا کا رکار کا کہ کا انسان کا میں دوس رہز

( ١٣٢٥٩ ) حدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَكْمِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَهٌ.

(۱۳۲۵۹) حضرت علی دوافر فرماتے ہیں کدان میں سے ہرایک پراونٹ قربان کرتا ہے۔

( ۱۳۲۱) حلَّنْنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ كَيْتٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وعَطاءٍ قَالاَ: يُهُرِيقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَمَّا، إِنْ كَانَ وَاحِدًا أَجْزَأَهُمَا. (۱۳۲۹) حضرت مجامِد ويشِيدُ اور حضرت عطاء ويشِيدُ فرمات جي كران شي سے ہرايك پردم ہے آگر چرايك بى ہوتو وہ بھى ان كى طرف سے كافى ہوجائے گا۔

( ١٣٣١ ) حَدَّثَنَا غُنُدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ قَالَا :عَلَيْهِمَا هَدْي هَدْي فِيهِ.

(۱۳۲۱) حضرت محم ویشین اور حضرت حماد پریشین فرمات میں ان دونوں پرایک ایک قربانی ہے۔

(٦٠) إذَا وَاقَعُ وَهُوَ مُحْرِمُ

#### بیوی سے جب حالت احرام میں شرعیٰ ملا قات کرے

( ١٣٢٦٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :يُحْرِمَانِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي أَحُدَثَا فِيهِ. (١٣٢٦٢) حضرت ابن عباس تَى وَمَن فَر ماتَ بِين كروه وبال ساحرام باندهيس عَ جهال ساحرام كوفاسد كما تعا۔

( ١٢٢٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَا : يُحْرِمَانِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي أَخْرَمَا

(١٣٢٦٣) حفرت مجامد ويشيخ أورحفرت عطاء ويشيخ فرمائت بين كه جهال سے احرام باندها تھاو بيں ئے احرام باندهيں گے۔

( ١٣٢٦٤ ) حدَّثَنَا أَبُو خُالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : إِذَا كَانَ قَابِلاً أَهَلاً مِنْ

هي مسنف ابن الب شير مترجم (جلد») في هي مسنف ابن الب شير مترجم (جلد») في هي مسنف ابن الب الب الب الب الب الب ال حَيْثُ كَانَا أَهَلَا بِحَجِّهِمَا الَّذِي أَفْسَدَا.

(۱۳۲۷۳) حضرت سعید بن المسیب بیشین فرماتے ہیں کہ جب آئندہ سال آئے تو جہاں سے انہوں نے احرام فاسد کیا تھا دہیں سے احرام باندھیں۔

### ( ٦١ ) فِي الخُشُكَنَانَجِ الْأَصْفَرِ لِلْمُحْرِمِ زعفران ملى ختَك روثى كامحرم كااستعال كرنا

محرم کا زعفران ملی ہوئی روٹی کھانے کے متعلق دریافت کرنے گئے؟ حضرت عطاء پیٹیلائے اس کو تا پیند فر مایا: ان دونوں حضرات نے فر مایا: کسی نے اس بارے میں آپ سے حدیث روایت کی ہے؟ حضرت عطاء پیٹیلائے نے فر مایانہیں ، تو ان دونوں حضرات نے وہ روٹی کھالی اوران کے قول کی پرواہ نہ کی۔

( ١٣٢٦٦) حَلَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُجَاهِدًا ، وَعَطَاءً عَنِ الْخُشْكَنَانَجِ وَالْخَبِيصِ الأَصْفَرِ ؟ فَكَ ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، قَالَ : سَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّايِّتِ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ ؟ قَالَ : قُلْتُ : لاَ ، قَالَ : فَتَلَهِنُ النَّارِ . اللسمن وَأَنْتَ مُحْرِمٌ ؟ قُلْتُ : لاَ ، قَالَ : فَإِنَّ الْخُشْكَنَانَجَ قَدْ طُبِخَ بِالنَّارِ . السمن وَأَنْتَ مُحْرِمٌ ؟ قُلْتُ : لاَ ، قَالَ : فَإِنَّ الْخُشْكَنَانَجَ قَدْ طُبِخَ بِالنَّارِ . (١٣٢٢٢) حضرت عطاء بِاللَّذِ المَحْرَت عطاء بِاللَّذِ اللَّهُ المَارِد روطوه ك

متعلق دریافت کیا؟ آپ دونوں نے اس کو ناپند فرمایا: راوی کہتے ہیں کہ میں نے پھر حضرت سعید بن جیر پر پیٹیا سے دریافت کیا آپ پر پیٹیا نے فرمایا: کیا تو حالت احرام میں زیتون کا تیل استعال کرتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ہیں، فرمایا: کیا تو حالت احرام میں تھی استعال کرتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ہیں، آپ پر پیٹیا نے فرمایا کہ بیٹک خٹک نانج روٹی تو آگ میں پکائی جاتی ہے۔ (۱۳۲۷۷) حدّثنا یکٹی بُنُ سَعِید ، عَنِ ابْنِ جُرَیْتِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِینَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَیْدٍ ، قَالَ : لاَ بَانْسَ بِالْحُشْكَنَائَج الْمُعَصْفَرِ لِلْمُحْرِم.

ر ۱۳۲۶) حفرت جابر بن زید پر پیری فرماتے ہیں کہ زر درو ٹی جس میں زعفران ملا ہواس کے محرم کے لیے استعال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

١٣٢٦٨) حدَّثُنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالْخَبِيصِ الْأَصْفَرِ وَالْخُشُكَنَانَجِ الْأَصْفَرِ بَأْسًا ، إذَا مَسَّنَهُ النَّارُ. (۱۳۲۸) حفرت حسن جب زردحلوہ اور حشکنانج روثی کو آگ میں بنایا جائے تو محرم کے لیے اس کے استعال میں کوئی حرج نہیں سجھتے ۔

( ١٣٢٦٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنُ طَاوُوسٍ ، وَعَطَاءٍ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِالْخَبِيصِ الأَصْفَرِ لِلْمُحْرِمِ، وَيَقُولَانِ :مَا مَسَّتُهُ النَّارُ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

(۱۳۲۹) حفرت طاؤس بیشین اور حضرت عطا میشین محرم کے لیے زرد حلوہ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے اور فرماتے ہیں کہ جو چیز آگ میں کی ہواس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ١٣٢٧ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ بَأْكُلَ الْمُحْرِمُ الطَّعَامَ فِيهِ الزَّعْفَرَانُ.

(• ١٣٢٧) حضرت طاؤس يشيد فرماتے ہيں كەمجرم كے ليے اپيا كھانا استعال كرنے ميں كوئی حرج نہيں جس ميں زعفران ملاہو۔

(١٣٢٧١) حَلَّنَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالْخَبِيصِ الْأَصْفَرِ وَالْخُشُكَنَانَجِ الْأَصْفَرِ بَأْسًا لِلْمُحْرِمِ.

(۱۳۲۷) حفزت تھم ویشیا محرم کے لیےزرد حلوہ اورزعفران ملی ہوئی روٹی کےاستعال کرتے کوئی حرج نہیں سمجھتے ۔

( ١٣٢٧٢ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : ذُكِرَ لِإِبْرَاهِيمَ أَنَّ الْمُغِيرَةَ يَكُرَهُ أَنْ يَأْكُلَ الْخُشُكَنَانَجَ الأَصْفَرَ فِي الإِحْرَامِ ، فَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَعْجَبُ مِنْهُ.

(۱۳۲۷) حفرت اعمش ویشید کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ویشید کے سامنے ذکر کیا گیا کہ حضرت مغیرہ ویشید محرم کے لیے زر دزعفران ملی ہوئی روٹی استعال کرنے کونا پند سجھتے تھے ،حضرت ابراہیم ویشید یہ ن کران پر تعجب کرنے لگے۔

( ١٣٢٧ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّخْمَنِ بْنِ الْأَسُوَد ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ الْخُشْكَنَانَجَ الْأَصْفَرَ وَهُوَ مُحْرِمٌ . قَالَ :وَكَانَ أَبُو جَعْفَرِ لاَ يَرَى بِالطَّعَامِ فِيهِ الزَّعْفَرَانُ بَأْسًا.

(۱۳۲۷ ) حفرت اسود بیشین نے حالت احرام میں زرد زعفران کی ہوئی روثی استعال کی ،اور حضرت ابوجعفر بیشین زعفران ملاہوا

كهانااستعال كرنے ميں كوئى حرج نہيں بچھتے تھے۔ ( ١٣٢٧٤) حدَّقَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلِي بْنِ بَذِيمَةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَهُ ، ثُمَّ لَمْ يَوَ

بِهِ بَأْسًا.

(۱۳۲۷) حضرت عروه بن زبیر والیون نے اس کونا پندفر مایا: پھراس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہ سمجھا۔

( ١٣٢٧٥ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ لَمْ يَكُنُ يَرَى بَأْسًا بِالْخُشُكَنَانَجِ الْأَصْفَرِ لِلْمُحْرِمِ.

(۱۳۷۷) حفزت ابن عمر ٹنکافٹنل محرم کے لیے زرد زعفران ملی ہوئی روثی استعال کرنے میں کوئی حرج نہیں سبجھتے ۔

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) و المسلم المس

#### ( ٦٢ ) مَنْ كَرِهُ الْخُشْكَنَائَجُ الْاَصْفَرَ لِلْمُحْرِمِ دِحشِ ابت زردزعفران ملی ہوئی رو ٹی محرم کے لیماستعال کر زکونا بسند کر تر

جوحضرات زروزعفران ملی ہوئی روثی محرم کے لیے استعمال کرنے کونا پہند کرتے ہیں ( ۱۳۲۷ ) حدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَهُ.

(۱۳۲۷) حفزت قاسم پرتیلا اس کونالپند کرتے تھے۔

( ١٣٢٧ ) حدَّقَنَا وَ كِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ مِثْلَهُ. ( ١٣٢٧ ) خفرت جعفر والطيئ كـ والدسة اسطرح منقول ہے۔

( ١٣٢٧٨ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الزَّعْفَرَانَ عَلَى الطَّعَامِ لِلْمُحْرِمِ.

> (۱۳۲۷۸) حضرت قاسم مِلِیَّلیُّ محرم کے لیےا یسے کھانے کے استعال کونا پیند کرتے ہیں جس میں زعفران ملاہو۔ ج ج جے دیں جو د

# (٦٣) فِي الْمِلْحِ الْأَصْفَرِ لِلْمُحْرِمِ

# محرم كازر دنمك استعال كرنا

( ١٣٢٧٩) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ (ح) وَعَنِ الْحَكَمِ بُنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِأَكُلِ الْمُحْرِمِ الْمِلْحَ الَّذِي فِيهِ الزَّعْفَرَانُ.
لاَ يَرَيَانِ بَأْسًا بِأَكُلِ الْمُحْرِمِ الْمِلْحَ الَّذِي فِيهِ الزَّعْفَرَانُ.

(۱۳۲۷) حَفرت عَلَم بنَ عتبیه وَلِیْمَا اور حفرت ابراہیم ولیٹیا محرم کے لیے زعفران ملا ہوانمک استعال کرنے میں کوئی حرج نہیں سجھتے ۔

( ۱۳۲۸ ) حلَّتُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بأس بالْمِلْحِ الْأَصْفَرِ لِلْمُحْرِمِ. ( ۱۳۲۸ ) حفرت حن بيني فرمات بين كهمرم كے ليے زردنمك جس ميں زعفران ملا ہواس كے استعمال كرنے ميں كوئى حرج نہيں۔

( ١٣٢٨١ ) حدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَكُرَهَانِ الْمِلْحَ الْأَصْفَرَ لِلْمُحْرِمِ. (١٣٢٨١) حظ معالما الطبيلة، حض ما كارئ والطبيلة محرم كركر في كراستها الكرر وكونان كرر ترجم

(١٣٢٨١) حضرت عطاء ولينظ اورحضرت طاؤس ولينظ محرم كے ليے زرونمك كاستعال كرنے كونا پندكرتے تھے۔ ( ١٣٢٨٢) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ جَعْفَرًا عَنِ الْمِلْحِ الْأَصْفَرِ لِلْمُحْرِمِ ؟ فَكَرِهَهُ.

(۱۳۲۸۲) حفرت حسن بن صالح براتیج بین گریس نے حضرت جعفر براتیج کی متعلق دریا فت کیا کہ محرم اس کو استعال کرسکتا ہے؟ آپ براتیج نے اس کو ناپیند فر مایا۔

( ٦٤ ) فِي التَّوْبِ الْمُصْبُوغِ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ، مَنْ قَالَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَغْسِلَهُ وَيُحْرِمَ فِيهِ

جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہورس (ایک بوداجس سے رنگاجا تاہے)اورزعفران سے

رنگے ہوئے کیڑے کو دھوکراس میں احرام باندھنے میں کوئی حرج نہیں ( ١٣٢٨٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشُو ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُحْرِمَ وَمَعِى ثَوْبٌ مَصْبُوعٌ بِالزَّعْفَرَانِ ۗ، فَغَسَلْتُهُ حَتَّى ذَهَبَ لَوْنُ الزَّعْفَرَانِ ، فَقَالَ سَعِيدٌ . مَعَكَ تَوُبٌ غَيْرُهُ ؟

قَالَ: لَا ، قَالَ : فَأَحْرِمْ فِيهِ. (۱۳۲۸ ) حضرت ابوبشر ویشین کہتے ہیں کہ میں حضرت سعید بن المسیب ویشین کے پاس موجود تھا کدایک مخص نے آ پ سے

دریافت کیا: میں احرام باندھنا جا ہتا ہوں اور میرے پاس زعفران ہے رنگا ہوا کیڑا ہے میں نے اس کوا تنا دھویا ہے کہ اس کا ر مگ ختم ہو گیا ہے؟ حضرت سعید بریشینے نے دریا فت کیا کہ تیرے پاس اس کے علاوہ بھی کوئی کپڑ اہے؟ اس مخص نے عرض کیا کہ نہیں ،آپ بِایٹینے نے فر مایا پھراس کپڑے میں احرام یا ندھ لے۔

( ١٣٢٨٤ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ أَبِي بِشُرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : يَغْسِلُهُ وَيُحْرِمُ فِيهِ. ( ۱۳۲۸ ) حضرت سعید بن المسیب وایشی فر ماتے ہیں کہ اس کو کیڑے دھو لے اور پھراس میں احرام با ندھ لے۔

( ١٣٢٨٥ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ صَالِح بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : أَتَيْتُهُ فِى مِلْحَفَةٍ مَصْبُوعَةٍ بِالزَّعْفَرَانِ مُشْبَعةٍ ، فَقُلْتُ : أُخْرِمُ فِي هَذِهِ ؟ فَقَالَ : اغْسِلْهَا وَأُخْرِمُ فِيهَا. (۱۳۲۸ ) حضرت صالح بن جبیر میتید کہتے ہیں کہ میں زعفران میں رینگے ہوئے کیٹرے لے کرحضرت سعید بن جبیر میشید کی

خدمت میں عاضر ہوااور عرض کیا: اس کیڑے میں احرام با ندھاوں؟ آپ پیشینے نے فر مایا: اس کو دھولواور پھراحرام با ندھاو۔ ( ١٣٢٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ ، مَوْلَى آلِ عُمَرَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُحْرِمَ فِي النُّوْبِ الْمُصُّبُوغِ بِالزُّعْفَرَانِ ، إِذَا غَسَلَهُ.

(۱۳۲۸ ) حضرت سعید بن جبیر جیشید فر ماتے ہیں کہ زعفران میں رکئے ہوئے کپڑے کو دھوکراحرام بنا لینے میں کو ٹی حرج نہیں۔ ( ١٣٢٨٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُخْرِمَ الرَّجُلُ فِي النَّوْبِ قَدْ صُبِغَ بِالزَّعْفَرَانِ ، ثُمَّ غُسِلَ ، لَيْسَ لَهُ نَفُصٌ ، وَلَا رَدُعٌ. (۱۳۲۸۷) حضرت عطاء پیشینه فرماتے ہیں کہ زعفران ہے ریکھے ہوئے کپڑے کو دھوکر احرام باند ھنے میں کوئی حرج نہیں ہے

اگراس میں خوشبونہ ہوا دراس کا رنگ بھی پھیکا پڑ گیا ہو۔

( ١٣٢٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي التَّوْبِ الْمَصْبُوغِ بِالْوَرْسِ

ه معنف ابن الي شير مترجم (جلدم) كي الماسك المناسك المن

وَالزَّعْفَرَانِ ، قَالَ : إِذَا غُسِلَ ذَلِكَ مِنْهُ فَذَهَبَ لَمْ يَرَهُ شَيْئًا أَنْ يَلْبَسَهُ الْمُحْرِمُ. (١٣٢٨٨) حضرت ابراہيم ويُتيز سے زعفران اور ورس سے رئے ہوئے كيڑے كواحرام ميں باند ھنے كے متعلق دريافت كيا كيا،

ر منظم ہے۔ سرت برن کی اور میں اور دوران اور دوران کے دیے بوتے پر سے دوا کردہ کی بالدینے ہے۔ س دریادت یا گیا، آپ نے فرمایا: جب اس کپڑے کو دھولیا جائے کہ اس سے اس کا اثر زائل ہو جائے تو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٣٢٨٩ ) حدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ مِثْلَهُ.

(١٣٢٨٩) حفرت حسن بِلِيْهِيرُ ہے ای طرح منقول ہے۔ ( ١٣٢٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ :اغْسِلْهُ وَأَخْرِمُ فِيهِ.

(۱۳۲۹۰) حضرت ابن الحنفيه مِرْتِيْلِة فرماتے ہیں کہ اس کپڑے کو دھوکر اس میں احرام باندھ لو۔

( ١٣٢٩١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُرُوهَ سَأَلَ عُرُّوةً عَنِ النَّوْبِ الْمَصْبُوغِ ، إِذَا غُسِلَ حَتَّى يَذُهَبَ لَوْنَهُ ؟ فنهاه عَنْهُ.

روس پ مر یہ مستعمر پی میات میں میں میں میں میں ہوئے ہوئے کیڑے کے متعلق دریا فت کیا جس کوا تنا دھویا گیا ۔ (۱۳۲۹) حضرت عبداللہ بن عروہ ویشیئ نے حضرت عروہ ویشیئن سے رہنے ہوئے کیڑے کے متعلق دریا فت کیا جس کوا تنا دھویا گیا

موكماس كارتك زائل موكميا مو؟ آپ نے ان كواس كيڑے ہے منع كرديا۔ ( ١٣٢٩٢ ) حدَّثْنَا جَريدٌ ، عَنْ مُغِيدَةً ، عَنْ إِنْهَ اهيمَ ، عَن عَائشَةَ فَالَتُ : نُكُرُهُ لِلْمُحْدِ هِ النَّهُ مُ الْمُصَدُّ ءُ

( ١٣٢٩٢) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَالِشَةَ قَالَتْ : يُكْوَهُ لِلْمُحْرِمِ النَّوْبُ الْمَصْبُوعُ بِالزَّعْفَرَانِ ، وَالْمُشْبَعَةُ بِالْعُصْفُرِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ثَوْبًا غَسِيلًا

(۱۳۲۹۲) حضرَت عائشہ ٹڑیفڈمظاً زعفران ہے رینکے ہوئے کپڑوں میں عورتوں کے احرام باند ھنے کو ناپندفر ماتی تھیں اور زر د رنگ کے کپڑے میں مرداورعورتوں دونوں کے لیے ناپند کرتی تھیں ، ہاں گریہ کہ اس کو دھولیا گیا ہوتو کوئی حرج نہیں \_

( ١٣٢٩٢) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : إِذَا غُسِلَ النَّوْبُ الْمَصْبُوعُ ، وَذَهَبَ رِيحُهُ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُحْرِمَ فِيهِ.

( ۱۳۲۹۳ ) حفرت طاؤس ولینگذیسے دریافت کیا گیار نگے ہوئے کپڑے کوا تنا دھویا جائے کہاس کارنگ فبتم ہوجائے اس کا کیا تھم سر۴ سافسد نیف الاس کٹر میں میں جرام ان حدید میں کیا کہ حرضید

تھم ہے؟ آپ پیشینے نے فر مایا اس کپڑے میں احرام باندھنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٦٥ ) فِي الْقُرَادِ وَالْقَامُلَةِ تَدِبُّ عَلَى الْمُحْرِمِ چچڑی ( کیڑا) یا جوں محرم پررینگنے لگے

( ١٣٢٩٤) حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ أَبِي بِشُو ، عَنْ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَمْلَةِ أَجِدُهَا عَلَى وَجُهِى وَأَنَا مُحْرِمٌ ؟ فَقَالَ : أَلْقِهَا عَنُ وَجُهِكَ ، فَلَيْسَ لَهَا فِيهِ نَصِيبٌ.

(۱۳۲۹۳) حفرت ابوبشر مِیشَید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن زید مِیْتَید سے دریافت کیا کہ میں نے حالت احرام میں

چېرے پر جوں پائی ہے؟ آپ واٹیمائی نے فرمایا اس کو پھینک دے اس میں تیرے لیے کوئی حصہ میں ہے۔

( ١٣٢٩٥ ) حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنُ أَبِي مِجْلَزِ ، قَالَ :جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَسَأَلَتُهُ ، فَقَالَتُ : إِنِّى وَجَدْتُ قَمْلَةً فَٱلْقَيْتُهَا ، أَوْ قَتَلْتُهَا ؟ قَالَ :مَا الْقَمْلَةُ مِنَ الصَّيْدِ.

(۱۳۲۹۵) ایک عورت حضرت ابن عمر می پیشن کے پاس آئی اور عرض کیا کہ اگر میں جوں پاؤں تو اس کو پھینک دوں یا مار دوں؟

آپ مناٹنڈ نے فر مایا: جوں شکار میں سے نہیں ہے۔

( ١٣٢٩٦ ) حدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِعَطَاءٍ : أَطُرَحُ الْقَمْلَةَ تَدِبُّ عَلَيَّ ؟ قَالَ:

نَعَمُ ، قَالَ : فَأَتَقَمَّلُ ؟ قَالَ : يُكُوهُ أَنْ تُقَمِّلَ ثِيَابَكَ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ ، قَالَ : قُلْتُ : الْقُرَادُ وَالْقَمْلَةُ تَدِبُّ عَلَى ؟ قَالَ : انْبَذْ عَنْكَ مَا لَيْسَ مِنْكَ.

(۱۳۲۹) ایک مخص نے حضرت عطاء ویٹیو سے دریافت کیا کہ جوں میرے اوپر رینگے تو اس کو پھینک دوں؟ آپ ویٹیو نے فر مایا: ہاں، اس مخص نے عرض کیا: میں جو وَں کو ڈھونڈ کر ماردوں؟ آپ ویٹیو نے فر مایا کہ حالت احرام میں کپڑوں سے جووَں کو ڈھونڈ کر مار نے کونا پیند کیا گیا ہے، راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ چچڑی اور جوں اگر میرے اوپر رینگے تو کیا کروں؟ آپ ویٹیو نے فر مایاس کو پھینک کردورکردے تھے پرکوئی جرما نہیں ہے۔

َ بِرَيْنِهِ ( ١٣٢٩٧ ) حَذَّتَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : سُنِلَ عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيُّ عَنِ الْمُحْرِمِ رَبِّ الْبُورَةِ مِنْ اللّهِ مِنْ عَبْرِهِ وَ إِلَّهِ مِنْ يُورِدُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ الْمُخْرِمِ

يَرَى الْقَمْلَةَ فِي ثَوْبِهِ ؟ قَالَ : يَأْخُذُهَا أَخُذًا رَفِيقًا ، فَيَضَعُهَا عَلَى الْأَرْضِ وَلَا يَتَفَلَّى. ( ١٣٢٩) حضرة عكر من خال الحزومي بالطور سود الذج كما كماك الرمح مركثر وأن رحووس وكمصرة ؟ آب بالطور زفر إلا

(۱۳۲۹۷) حضرت عکر مدین خالد المحز وی پیشین سے دریافت کیا گیا کداگر محرم کپڑوں پر جوؤیں دیکھے تو؟ آپ پیشین نے فرمایا: اس کوآ رام سے پکڑ کر پھینک دیے کیکن خود جوؤیں تلاش نہ کرے۔

( ١٣٢٩٨ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :يُلْقِى الْمُحْرِمُ عنْهُ الْقَمْلَةَ إِنْ شَاءَ.

(۱۳۲۹۸)حضرت عطاء بریشید فر ماتے ہیں کہ اگرمحرم چاہے تو اپنے او پر سے جوں بھینک دے۔

( ١٣٢٩٩ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : عَلِقَ بِى قُرَادٌ وَأَنَا مُحْرِمٌ ، فَقُلْتُ لِطَلْقِ بُنِ حَبِيبٍ ؟ فَقَالَ : اطْرَحْهُ ، أَبِعَدَ اللهُ الْقُرَادَ.

(۱۳۲۹۹) حضرت معتمر میشید کے والد فرماتے ہیں کہ میری ساتھ چیچڑی چٹ گئی میں حالت احرام میں تھا، میں نے حضر ب طلق بن صبیب میشید سے دریا فت کیا؟ آپ دیشید نے فرمایا اس کو پھینک دےاللہ تعالی چچڑی کو تجھ سے دورکرے۔

#### ( ٦٦ ) فِي الطُّوَافِ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، مَنْ رَخَّصَ فِيهِ

جن حضرات نے سواری پر سوار ہو کر طواف کرنے کی اجازت دی ہے

( ١٣٣٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :طَافَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

مصنف ابن الى شيد متر جم (جلدم) كل مساعد المساعد المساع

وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ. (مسلم ٢٥٥- ابوداؤد ١٨٧٥) (۱۳۳۰۰) حضرت جابر مُناتِّذ ہے مروی ہے کہ حضور اقدس سُِرافِنَا کِیجَۃ الوداع کے موقع پرسواری پرسوار ہو کر طواف فر مایا

اورخم دارلکڑی ہے حجراسود کا استلام فر مایا۔

(١٣٢٠١) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَاكَ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ ، فَكَانَ إِذَا أَتَى عَلَى الْحَجَرِ الْأَسُوَدَ أَشَارَ إِلَيْهِ.

(۱۳۳۰۱) حضرت عکرمہ پیشینا ہے مروی ہے کہ حضور اقدی مُؤْفِقَعَ آ نے اونٹ پرسوار ہوکر بیت اللہ کا طواف کیا، جب بھی حجر

اسود کے پاس سے گزرتے تواس کی طرف اشار وفر ماتے۔ ( ١٣٣.٢ ) حدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ فَالَتْ :يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا طُفْتُ طَوَاكَ الْخُرُوجِ ،

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَطُوفِي عَلَى بَعِيرِكَ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ. (بخاری ۱۲۱۹ ایوداؤد ۱۸۷۷)

(١٣٣٠٢) حضرت امسلمه تفاهد فل مين كه مين كه مين في عرض كيا الدالله كرسول مَرْفَظَةً إلى في طواف وداع نهين كيا،

آپ مِنْزُنْظَةَ ﷺ نے ارشادفر مایا جب نماز کھڑی ہو جائے تو اونٹ پرسوار ہوکرلوگوں کے بیچھے سے طواف کر لینا۔ ( ١٣٣.٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَقَدِ اشْتَكَى ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ وَمَعَهُ مِحْجَنَّ ، كُلُّمَا مَرَّ عَلَى الْحَجَرِ اسْتَلَمَهُ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طُوَ افِيهِ أَنَا خُ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتُيْنِ. (بخارى ١٢١٢ـ ابوداؤد ١٨٧٢)

آپ نے اونٹ پرسوار ہوکر طواف کیا آپ مِزَافِقَ اِ کے پاس خم دار چھڑی تھی ، جب بھی حجراسود کے پاس سے گذرتے اس کا

استلام فرماتے ، جب آپ مَزْ فَضَعَةً طواف سے فارغ ہوئے تو اونٹ سے اثر گئے اور پھر دور کعتیں ادا فر مائمیں۔

( ١٣٣.٤ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَعْرُوفٍ الْمَكِّيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا الطَّفَيْلِ وَأَنَا غُلَامٌ يَقُول :رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ. (مسلم ٩٢٠ ابوداؤد ١٨٢٣)

(۱۳۳۰۴) حضرت معروف المکی بیشین فرماتے ہیں کہ میں نے چھوٹے ہوتے وقت حضرت ابوالطفیل بی شی ہے سنا تھا وہ فر ماتے ہیں کہ حضورا قدس مِلِفَقِيَةِ نے بیت الله کا طواف سواری پرسوار ہو کرفر مایا۔

( ١٣٣.٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُورَةِ ، فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ:مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ؟ قَالَ:التَّوْسِعَةَ عَلَى أُمَّتِهِ. (۱۳۳۰۵)حضرت عطاء پریشینے سے مروی ہے کہ حضورا قدس مَؤْتِنْظَ نِنْهِ نے سوار ہوکر بیت اللّٰہ کا طواف فرما یا اورخم دار چھٹری ہے جمرا سود

معنف ابن الي شيرمترجم (جلدس) في المستحدث ١١٣ معنف ابن الي شيرمترجم (جلدس) کا استلام فرمایا اور صفا ومروہ کے درمیان سعی فرمائی، حضرت حجاج برائیند کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء پر پیٹیڈ سے یو چیھا کہ ایسا

كرنے ميں آپ مُرِ الْفَضَعَ كامقصود كيا تھا؟ آپ ويشيذ نے فرمايا امت پروسعت كى غرض سے آپ مُرافِظَةَ نے ايسافر مايا۔ ( ١٣٣٠٦) حدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ ، قَالَ : كَانَ أَبِي إِذَا رَآهُمْ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ عَلَى الدَّوَابِّ نَهَاهُمْ. (۱۳۳۰ ۲) حضرت بشام پیشیخ فرماتے ہیں کدمیرے والدمحترم جب کی کوسواری پرطواف کرتے ہوئے و یکھتے تو منع فر مادیتے۔

### ( ٦٧ ) فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ

## صفااورمروہ کے درمیان سعی کابیان

( ١٣٣٠٧ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعَى عَلَى رَاحِلَتِهِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

(١٣٣٠٤) حضرت معيد بن جبير ميضية سے مروى ہے كەحضورا قدس مَيْزَ فَيْنَا فَعَمْ فِي صفاومروه كى سعى سوار بوكر فرمائى \_

( ١٣٣٠٨ ) حِدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَائِشَةَ تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ عَلَى بَعْلِ.

(۱۳۳۰۸) حضرت ابوادریس پیلیویٔ فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ شیکانڈٹٹا کو نچر پرسوار ہو کرصفا ومروہ کی سعی فرماتے

ہو ئے دیکھا۔ ( ١٣٣٠٩ ) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ ، عَنِ الْأَحْوَصِ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَنَسًا يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ عَلَى حِمَارٍ.

(۱۳۳۰۹)حضرت احوص پیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس جھٹند کوگدھے پرسوار ہوکرصفامروہ کی سعی کرتے ہوئے دیکھا۔ ( ١٣٣١٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَعد ، قَالَ ، سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرِ عَنِ الطَّوَافِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ؟ فَقَالَ : طَافَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِبًا وَأَنَا أَطُوفُ رَاكِبًا ، فَطُفْتُ أَنَا وَهُوَ رَاكِبُنِ.

(١٣٣١٠) حضرت ربيع بن سعد بينيد فرمات بين كه مين في حضرت ابوجعفر مينيد سے صفا ومروه كى سعى كے متعلق دريافت فر مایا؟ آپ پریشیز نے فر مایا که رسول الله مِنْ اَنْفِیْ اَنْهِ مِنْ اِنْفِیْ اِنْ اِنْدِ مِنْ اِنْ اِنْدِ مِنْ اِنْفِی اِنْ اِنْدِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِينَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِينَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِينَ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِينَ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّ سوار ہوکرسعی کی۔

( ١٣٣١ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَكُرَهَانِ رُكُوبَ الرِّجَالِ وَالنَّسَاءِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَّةِ ، إِلَّا مِنْ عُذْرٍ.

(۱۳۳۱) جھزت حسن مِیشِیْن اور حفزت عطاء مِیشِینہ مردوں اورعورتوں کے لیے بغیر عذر کے صفاومروہ کی سعی سوار ہوکر کرنے کو تايىندكرتے تھے۔ هي مصنف ابن ابي شيرمترجم (جلدم) کي المحال ال

( ١٣٣١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌّ ، عَنْ خَارِجَةَ بُنِ الْحَارِثِ ، قَالَ :رَأَيْتُ عِرَاكَ بُنَ مَالِكٍ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ

(۱۳۳۱۶) حضرت خارجہ بن حارث ویشی؛ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عراک بن مالک ویشید کو دراز گوش پر سوار صفا ومروہ کی سعی کرتے ہوئے دیکھا۔

( ١٣٢١٢ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ يَزِيدَ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ مُجَاهِدًا ، وَعَطَاءً يَسْعَيَانِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُورَةِ عَلَى دَابَتُيْنِ.

(١٣٣١٣) حضرت يزيدالشبياني وينفيو فرمات بي كدمين في حضرت مجابد وينفيو اورحضرت عطاجينفيد كوسوار يون پرسوار صفاومروه کی سعی کرتے ہوئے دیکھا۔

( ١٣٣١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، قَالَ : كَانَ أَبِي إِذَا رَآهُمْ وَ هُمْ يَسْعَوْنَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

رُكْبَانًا ، قَالَ :قَدْ خَابَ هَؤُلاءِ وَخَسِرُوا. (۱۳۳۱۳) حضرت ہشام پیٹیا فرماتے ہیں کہ میرے والدمحترم اگر کسی کوصفا مروہ کی سعی سوار ہو کر کرتے ہوئے و کیھتے تو

· فرماتے بتحقیق بیلوگ نقصان اور خسارے میں ہوئے۔ ( ١٣٣١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئًى ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كان يَكْرَهُ الرُّكُوبَ بَيْنَ الصَّفَا

وَالْمَرُورَةِ إلاَّ مِنْ ضَرُورَةٍ. (۱۳۳۱۵) حضرت طا وُس بریشینهٔ ضرورت کے بغیرصفاومروہ کی سعی سوار ہوکر کرنے کونا پیندفر ماتے تھے۔

#### ( ٦٨ ) مَنْ كَاكَ إِذَا حَاذَى بِالْحَجَرِ نَظَرَ إِلَيْهِ فَكَبَّرَ

# جب دوران طواف حجراسود کے برابر ہوتو اس کی طرف دیکھے اور تکبیر کیے

( ١٣٣١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي يَغْفُورِ ، قَالَ :خَطَبَنَا رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ ، كَانَ أَمِيرًا عَلَى الْحَجِّ بِمَكَّةَ ، فَقَالَ :أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ عُمَرَ كَانَ رَجُلاً شَٰدِيدًا ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لَهُ :يَا عُمَرُ ، إنَّكَ رَجُلٌ شَدِيدٌ تُؤْذِى الضَّعِيفَ ، فَإِذَا طُفْتَ بِالْبَيْتِ فَرَأَيْتَ مِنَ الْحَجَرِ خَلْوَةً فَادُنُ مِنْهُ ، وَإِلَّا فَكُبُّرُ وَهَلُلُ وَامْضِ. (احمد ١/ ٢٨ بيهقى ٨٠)

(۱۳۳۱۷) حضرت ابویعفور مِیشید فرماتے ہیں کہ خزاعہ کے ایک شخص نے جوجا جیوں پر امیر تھا ہمیں مکہ میں خطبہ دیا اور فرمایا: اے لوگو! حضرت عمر برائن برے طاقوراورمضبوط جسم کے مالک متھے،حضوراقدس سَلِمَنظِ نے ان مے فرمایا: اے عمر روائو تو کی شخص ہے،

تو کمزورکو تکلیف پہنچا تا ہے، جب تو بیت اللہ کا طواف کرے اور حجرا سود کو خالی دیکھے تو اس کے قریب ہو جا ( اورا گررش ہوتو ) تکبیر

وبليل كهدكر گذرجايه (١٣٦١٧) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :إذَا حَاذَيْتَ بِهِ ، فَكَبَّرُ وَادْعُ وَصَلِّ

عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (۱۳۳۱۷) حضرت ابن عبال میکایین ارشاد فر ماتے ہیں کہ جب حجر اسود کے برابر آ جاؤ تو تکبیر کہو اور دعا کرو اور حضور

الندس مُؤْلِفُنْ فِي مِردرو دَبِهِ بِحو \_

( ١٣٣١٨ ) حَذَّنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنْسَ بُنَ مَالِكٍ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، حَنَّى إذَا حَاذَى بِالْحَجَرِ نَظَرَ إِلَيْهِ وَالْتَفَتَ إِلَيْهِ ، فَكَبَّرَ نَحْوَهُ. (۱۳۳۱۸) حضرت عاصم بینیمی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس جھاتئو کوطواف کرتے ہوئے دیکھا جب آپ حجراسود کے برابر

آتے تواس کی طرف متوجہ ہوتے اور تکبیر پڑھتے۔

( ١٣٣١٩ ) حدَّثْنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسًا يَسْتَقْبِلُ الْأَرْكَانَ بِالتَّكْبِيرِ.

(۱۳۳۱۹) حضرت عاصم پیٹیلیز فرمائے ہیں گہ میں نے حضرت انس بڑاٹی کوارکان کا استقبال (استلام ) تکبیر کے ساتھ کرتے ہوئے دیکھا۔

( ١٣٣٠ ) حَلَّانَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً ، قَالَ : كَانَ أَبِي إِذَا غُلِبَ اسْتَقْبَلَهُ وَكَبَّرَ وَمَضَى.

(۱۳۳۲۰) حضرت هشام پیتیمیز فرماتے ہیں کدمیرے والدمحتر م حضرت عروہ جب از د حام دیکھتے تو حجراسود کے سامنے آ کرتگبیر

( ١٣٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ حِينَ اسْتَفْتَحَ الطَّوَافَ اسْتَقْبَلَ الْحَجَرَ وَلَمْ يَمَسُّهُ ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَكَبَّرَ ، فَسَأَلْتُ عَطَاءً ؟ فَقَالَ : كَبُّرْ ، وَلاَ تَرُّفُعُ يَدَيْكَ بِالتَّكْبِيرِ.

(۱۳۳۲) حضرت عبدالملک بیشی؛ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر میشیئ کودیکھا کہ آپ بیشیئا نے طواف کی ابتداء

حجرا سود کے سامنے آ کر کی لیکن اس کو ہاتھ نہ لگا یا بھبیر کہی اور ہاتھوں کو بلند کیا ،راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء پریٹریڈ سے دریافت کیا؟ آپ رایشید نے فرمایا بھیر کہواور تھیر کہتے وقت ہاتھوں کونہ اٹھاؤ۔

( ١٣٣٢ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ برْجَان ، قَالَ :رَأَيْتُ مُجَاهِدًا إِذَا مَرَّ بِالْحَجَرِ نَظَرَ إِلَيْهِ فَكَبَّرَ.

(۱۳۳۲۲) حضرت محمد بن برجان پرلیٹیلا فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہد پرلیٹیلا کوطواف کرتے ہوئے ویکھا، جب آپ پرلیٹیلا

حجراسود کے پاس سے گذرتے تواس کی طرف دیکھ کر تکبیر پڑھتے۔

# ( ٦٩ ) مَا قَالُوا فِي الزِّحَامِ عَلَى الْحَجَر

#### حجراسود پراژ دحهام ہوجائے تو دھکا نہ دے

( ١٣٣٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ :قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ

الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ : مَا صَنَعْتَ ؟ قَالَ : اسْتَكَمْتُ وَتَرَكْتُ ، قَالَ : أَصَبْتَ. (حاكم ٢٠٥- ابن حبان ٣٨٣)

(۱۳۳۲۳) حضرت عروه والينيد سے مروى ہے كەحضور اقدى مَرَّفْتَ عَلَيْجَ في حضرت عبد الرحمٰن بن عوف وَلَيْنَ سے دريا فت فرمايا: طواف میں تو نے کیا کیا؟ آپ ڈپٹوز نے فر مایا میں نے حجر اسود کا استلام کیا اور اس کو حیصوڑ دیا، آپ مَلِيْفَظِيَّةَ نے ارشاد فر مایا: تو

( ١٣٣٢ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ:رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ زَاحَمَ عَلَى الْحَجَرِ حَتَّى دَمِى مَنْخِرُهُ. (۱۳۳۲۳) حضرت قاسم ويشيد فرمات بين كه مين في حضرت ابن عمر تفاينهن كوجمر إسود پر د هكه ديتے بوئے ديكھا، يهال تك كه آب كى ناك خون آلود موكى \_

( ١٣٣٢٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : طُفْتُ مَعَهُ ، فَكَانَ لَا يُزَاحِمُ عَلَى الَحَجَر.

(۱۳۳۲۵) حضرت الشبیانی میشید فرمات میں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر میشید کے ساتھ طواف کیا آپ میشید حجراسود پر و کے نہ دیتے (بلکہ استلام کر کے گذر جاتے )۔

( ١٣٣٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّر ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا كَانَ عَلَى الْحَجَرِ زِحَامٌ ، فَلاَ تُؤْذِيَنَّ وَلا تُؤْذَيَنَّ ، وَابْعُدْ مِنْهُ.

(۱۳۳۲ ) حضرت عطاء پرچیز فرماتے ہیں کہ جب حجراسود پرا ژ دیام دیکھوتو نہ کسی کو تکلیف پہنچا وُ اور نہ خود تکلیف اٹھا وُ اوراس

( ١٣٣٢٧ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بن عَمْرِو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : لَا يُزَاحَمُ عَلَى الْحَجَرِ.

(١٣٣٢٤) حفرت جابر بن زيد پيتين حجرا سود پراز دحام نه کرتے تھے ( کسی کودھ کا نه دیتے تھے )۔

( ١٣٢٢٨ ) حَلَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُزَاجِمَ عَلَى الْحَجَرِ، تُؤُذِي مُسْلِمًا ، أَوْ يُؤُذِيكَ.

(۱۳۳۲۸) حفزت ابن عباس تن پیزنزاس بات کو تا پیند فر ماتے تھے کہ حجراسود پرلوگوں کو دھکا دیا جائے ،مسلمانوں کو تکلیف ہو اورتمهبين خود تكليف ہو۔ ( ١٣٣٢٩ ) حَذَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيَّ ، وَسَالِمٍ ، وَالْقَاسِمِ ؛ أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يُزَاحِمُونَ عَلَى الْحَجَرِ ، وَكَانُوا يُقِيمُونَ سَاعَةً مُسْتَقْبَلَه.

(۱۳۳۲۹) حفزت عطاء،حفزت مجابد،حفزت محمد بن علی ،حضرت سلالم اورحفزت قاسم بُیّت پیم حجراسود پر د ھکے دینے کو ٹالپند

کرتے تھے، وہ حجرا سود کے سامنے پچھ دیر کھڑے ہوتے اور گذر جاتے۔

( ١٣٣٠ ) حدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدٍ الطَّائِيِّ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْحَسَنَ أَتَى الْحَجَرَ فَرَأَى زِحَامًا فَلَمْ يَسْتَلِمْهُ ، فَذَعًا ، ثُمَّ أَتَى الْمَقَامَ فَصَلَّى عِنْدَهُ رَكُعَيِّنِ.

(۱۳۳۴۰) حفرت سعید بن عبیدالطائی پینیو فر ماتے ہیں کہ حضرت حسن جانئونہ نے حجرا سود پرا ژوحام دیکھا تو اسلام نہ کیا ، آپ نے دعا کی اورمقام ابراہیم پرآ گئے اور دور کعتیں ادافر مائیں۔

( ١٣٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْعَوَّامِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَلِمُهُ وَلَا يُزَاحِمُ عليه ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفَعَلُهُ.

(۱۳۳۳) حضرت ابن عباس بنیادیمنز) حجراسود کااستلام فرماتے کیکن دھکم پیل نہ کرتے جب کہ حضرت ابن عمر میزادیمنا اس طرح کرتے۔

#### ( ٧٠ ) فِي دُخُولِ الْبَيْتِ ، مَنْ رَخَّصَ فِيهِ

#### جن حضرات نے بیت اللہ میں داخل ہونے کی اجازت دی ہے

( ١٣٣٢ ) حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَحَجَّاجٍ ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ دُخُولَكُمُ الْبَيْتَ لِّيْسَ مِنْ حَجَّكُمْ فِي شَيْءٍ.

( ۱۳۳۳۲ ) حفرت ابن عباس بنیﷺ مزارشا دفر ماتے ہیں اے لوگو! بیت اللہ کے اندر داخل ہونا تمہارے حج کے ارکان میں ہے .

( ١٣٣٣ ) حَلَّاثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْحَاجِّ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ دَخَلَ الْكُفْبَةَ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَدُخُلُهَا، وَقَالَ : إِنْ دَخَلَهَا فَحَسَنٌ ، وَإِنْ لَمْ يَدُخُلُهَا فَلَا بَأْسَ ، وَإِنْ دَخَلْتَهَا فَتَيَامِن إِلَى السَّارِيَةِ الْوُسْطَى

(١٣٣٣٣) حضرت حجاح وليثير فرمات بي كه أكر جامو بيت الله مين داخل موجاؤ اورا كر جاموتو نه داخل موه اور فرمات مين اكر داخل ہو جاؤتو بیا چھا ہے کیکن نہ داخل ہونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اورا گر داخل ہو جاؤتو درمیانے ستون کے دائی طرف ہو

( ١٣٣٢٤ ) حَذَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ دُخُولِ الْبَيْتِ ؟ فَقَالَ : لَا يَضُرُّك وَاللَّهِ أَنْ لَا

(۱۳۳۳) حفرت خیثمہ برائیلا سے بیت اللہ میں داخل ہونے کے متعلق دریا فٹ کیا گیا؟ آپ برائیلانے فرمایا: اللہ کی متم اگر تو واخل نہ ہوتو تھے نقصان نہ دےگا۔

مَّدُونِبِ مِنْ مُرْكِبِهِ ( ١٣٣٥ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ وَاقِدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ شِنْتَ فَلَا تَدُخُلُهُ.

(۱۳۳۵) حضرت عطاء مِيتَّادُ فرماتِ بين كها گرجا بهونه داخل بهو( كوئي حرج نبين)\_ ۱۲۲۲٦) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : مَنْ دَحَلَ الْبَيْتَ دَ

١٣٣٣) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : مَنْ دَخَلَ الْبَيْتَ دَخَلَ فِي حَسَنَةٍ ، وَخَرَجَ مِنْ سَيِّنَةٍ ، وَخَرَجَ مِنْ سَيِّنَةٍ ، وَخَرَجَ مِنْ سَيِّنَةٍ ، وَخَرَجَ مِنْ سَيِّنَةٍ ،

(۱۳۳۳۲) حضرت مجابد طِیْمیلا فرماتے ہیں کہ جو محض بیت اللہ میں داخل ہوتا ہے وہ نیکی میں داخل ہوتا ہے اور گنا ہوں سے نکلیا ہے ور جب وہ دالیس نکلیا ہے تو اس کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے۔

# ( ٧١ ) فِي الْمَرْأَةِ تَحِيضٌ قَبْلُ أَنْ تَنْفِرَ

## عورت كوج كے ليے نكلنے سے پہلے حيض آ جائے

١٣٣٢٧) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ عُرُوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : حَاضَتُ صَفِيَّةُ بَعُدَ مَا أَفَاضَتُ، فَأَخْبِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :أَحَابِسَتُنَا هِى ؟ قُلْتُ :قَدْ طَافَتْ ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ ذَلِكَ ، قَالَ : فَلْتَنْفِرْ. (مسلم ٣٨٣۔ ابوداؤد ١٩٩١)

۱۳۳۳۷) حضرت عائشہ ٹٹکاٹیٹن سے مروی ہے کہ طواف افاضہ کے بعد حضرت صفیہ ٹٹکاٹیٹنا کوچض آگیا،حضورا قدس مِیَرُنٹیٹیڈ کو ں کی اطلاع دگ گئی تو آپ مِیَرُنٹیٹیٹیڈ نے فر مایا: کیا یہ ہمیں رو کے رکھے گی؟ میں نے عرض کیا طواف کرنے کے بعداس کوچض آیا

ب، آپ مَلِّشَقَقَ أَنْ مُايا پُراس كوچا ہے لوگول كرماتھ ہى نكلے۔ ١٣٣٨ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ بِمِثْلِهِ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : فَلَا إِذَنْ.

(بخاری ۱۷۵۷ مسلم ۳۸۳)

١٣٣٣٨) حفرت عائشه في الله عن الأنحمش ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسُود ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ : ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ

قُلْتُ : إِنَّهَا قَدْ طَافَتُ يَوْمَ النَّحْرِ ، قَالَ : فَلاَ إِذَنْ ، مُرُوهَا فَلْتَنْفِرْ. (مسلم ٩٦٥ نسائي ١٨٥٩)

١٣٣٣٥) حضرت عائشہ بنی ملفظ فرماتی ہیں كه رسول الله مَافِظَةَ كے سامنے حضرت صفيد كا ذكر ہوا كه ان كوجيش آ كيا ہے

مصنف ابن ابی شیرمتر جم (جلدس) کی ۱۲۰۰ کی ۱۲۰۰ کی مصنف ابن ابی شیرمتر جم (جلدس)

آ پِمِّرِاً اَنْکَافِیَا اِن کامِنٹیا ٹاس ہوا گروہ ہمیں روکنا چاہتی ہے، حضرت عائشہ ٹفاشد فا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ انہوں نے یوم النحر میں طواف کرلیا تھا، آپ سِرِلِفَقِیَا ہِے فرمایا: پھرکوئی حرج نہیں اس کو حکم دووہ بھی لوگوں کے ساتھ نکلے۔

( ١٣٣٤. )حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَبِي فَرُوَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ القَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، عَنِ امْرَأَةٍ زَارَتِ الْبَيْتَ يَوْمَ النَّحْرِ ، ثُو حَاضَتْ قَبْلَ النَّفْرِ ؟ فَقَالَ :يَرْحَمُ اللَّهُ عُمَرَ ، كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ : قَا

حَاصَتْ قَبِلَ النَّفُرِ ؟ فَقَالَ : يَرْحُمُ اللهُ عَمْرُ ، كَانَ اصْحَابُ فَرَغَتُ إِلَّا عُمْرَ ، فَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يَكُونُ آخِرَ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ.

(۱۳۳۷) حفرت قاسم بن محمد برا في سي دريافت كيا كما يك مورت نے يوم النحر ميں بيت الله كاطواف كيا پھر نكلنے سے قبل اس اللہ اللہ اللہ اللہ تعالىٰ حضرت عمر ولا اللہ يور م فرمائے ، تمام صحابہ كرام ولا تكافئة فرمائے ہیں كہ وہ فارغ ہو چكى ۔ حيف آگيا؟ آپ برا لين اللہ تعالىٰ حضرت عمر ولا اللہ يور م فرمائے ، تمام صحابہ كرام ولا تكافئة فرمائے ہیں كہ وہ فارغ ہو چكى ۔ سوائے حضرت عمر ولا لئے ہے ، وہ فرمائے ہیں اس كا آخرى عمل بیت اللہ كاطواف ہو۔

عَبَّاسٍ: تَنْفِرُ ، فَأَرْسَلُوا إِلَى الْمُوَأَةِ كَانَ أَصَابَهَا ذَلِكَ فَوَافَقَتِ ابْنَ عَبَّاسٍ. (۱۳۳۸) حفرت طاوَس مِلِيْ فرماتے ہیں کہ مِس نے حضرت ابن عباس شاہین کومپی نہیں دیکھا کہ ابن عباس سے کی ۔'

۔ نخالفت کی ہوتو انہوں نے اس مخص کوچھوڑ دیا ہو جب تک کہ مسئلہ کواس کے سامنے ثابت نہ کر لیتے ،حضرت جابر بن عبداللہ نے اس عورت کے بارے میں جس کوطواف کے بعد حیض آیا ہوآپ کی مخالفت کی (اختلاف کیا) حضرت ابن عباس مؤد پینا کے

ے من اور نظر گی، پھراس عورت کو بلایا جس کے ساتھ میہ معالمہ پیش آیا تھا، اس عورت نے حضرت ابن عباس میں وافقت کی۔ موافقت کی۔

( ١٣٣٤٢) حدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بُنَ رَبِيعَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعْدَ الْمَالِكِ عَن امْرَأَةٍ حَاضَتُ بَعْدَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ ؟ قَالَ : تَصْدُرُ.

ر ۱۳۳۲۲) حضرت سعد بن ما لک ویشیئ سے دریا فت کیا گیا کہ مورت کو یوم افخر میں طواف کرنے کے بعد حیض آجائے؟ آپ وہ ا نے فرمایا وہ واپس لوٹے گی۔

﴿ ١٣٣٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، عَنُ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَهُ كَانَ يُقِيمُ عَلَى الْحَالِضِ ، 'ِ كَانَتْ طَافَتْ طَوَافَ يَوْمِ النَّحْرِ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ، حَتَّى تَطُوفَ طَوَافَ يَوْمِ النَّفْرِ.

ں کی جانب خورت ہوئی ہوئی ہوئی ہیں ہو سبت ہیں ہوئی کے وقت خود سے ہوئی کی ہوئی ہیں۔ (۱۳۳۳۳) حضرت عبداللہ بن عمر تفاید بن کا قول ہے تھا کہ عورت اگر ہوم انتحر کوطواف کر چکی تو اے سات دن تک مکہ میں رو کتے ۔ تا کہ دہ کو چ کرنے کے دن کا طواف بھی کرلے۔

، روه ولى رَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَانِيءٍ ؛ أَنَّ الْمَرَأَةُ طَافَتُ ثُمَّ حَاضَتُ بَه

کی مصنف این ابی شیرمتر م (جلدس) کی کی است این ابی شیرمتر م (جلدس) کی است کی است کی است کی است کی است کی است کی

(ترمذی ۹۳۲ ابوداؤد ۱۹۹۷)

النَّحْرِ بَعْدَمَا طَافَتْ ، فَسُثِلَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِمٌ ؟ فَقَالَ : تَنْفِرُ. (۱۳۳۳) حفرت يزيد بن بانى يايين فرمات بيل كرايك عورت في طواف كما بهراس كوطواف ك بعد يوم الخريس حيض آسيا،

( ١٣٣٤٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَارِثِ

أَرِبْتَ عَنْ يَكَيْكَ ، سَأَلْتِنِي عَنْ شَيْءٍ سَأَلْتَ عَنْهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَيْمَا أُخَالِفَهُ.

(۱۳۳۴۵) حضرت حارث بن عبدالله ويشيء فرمات بي كديس في حضرت عمر والني سه دريافت كيا كه عورت كوا كرطواف كي بعد

حيض آجائ؟ آپ وافور نے فرمایا: ليكن اس كا آخرى عمل طواف مونا جائے ،حضرت حارث نے فرمایا: آپ مِرافَعَة نے تو اى

طرح مجھے بتلایا تھا،حضرت عمر دہا ہے ان کو بدد عا دی اور فرمایا: تو مجھ سے اس چیز کے متعلق سوال کرتا ہے جس کے متعلق تو حضور

( ٧٢ ) فِي الصَّدقَةِ وَالْعِتَقِ وَالْحَجِّ

صدقه،آ زادی اور مجج کابیان

( ١٣٣٤٦ ) حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ الْيُحْمِدِيُّ ، عَنْ صَالِحِ الدَّهَانِ ، قَالَ : قَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ : الصَّوْمُ وَالصَّلَاةُ

(۱۳۳۷۱) حضرت جابر بن زید پریشین فرماتے میں کہنماز اور روزے میں بدن کی مشقت ہے نہ کہ مال کی ، اور صدقہ میں مال کی

١٣٣٤٧) حدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي مِسْكِينٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ إِذَا حَجَّ مِرَارًا ، أَنَّ

مشقت بلین بدن کی نہیں الین مجھالیا ایس چزمعلوم ہےجس میں دونوں کی مشقت شامل ہادروہ ہے جج کرنا۔

حَدَّثَنَا أَبُو محمد عَبْدِ اللهِ بُنِ يُونُسَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بَقِيٌّ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ

بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَوْسِ النَّقَفِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ الْمَرَّأَةِ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ تَحِيضُ ؟ فَقَالَ :

لِيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ ، فَقَالَ الْحَارِثُ : كَذَلِكَ أَفْتَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ عُمَرُ :

حضرت حسن ابن علی میں وین سے دریا فت کیا گیا؟ آپ وہا ہونے نے فر مایا وہ نکلے گی (واپس لوٹے گی حج مکمل ہو گیا ہے)۔

يُجْهِدَانِ الْبَدَنَ ، وَلَا يُجْهِدُانِ الْمَالَ ، وَالصَّدَقَةُ تُجُّهِدُ الْمَالَ ، وَلَا تُجْهِدُ الْبَدَنَ ، وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ شَيْنًا أَجْهَدَ لِلْمَالِ وَالْبَدَنِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، يَعْنِي الْحَجَّ.

اقدى مُوافَقَقَةُ السال المرجاع الديس الى مخالفت كرجاؤل؟

اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبُةَ ، قَالَ :

(۱۳۳۷) حفرت ابراہیم ریشید فرماتے ہیں سحابہ کرام خوکتیز باربار فج کرنے سے صدقہ کرنے کوافضل سمجھتے تھے۔

ه معنف ابن الى شير متر جم (جلدم) كي معنف ابن الى شير متر جم (جلدم)

( ١٣٣٤٨ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَحَكَمِ بُنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَجَّاجَ عَنْ رَجُلٍ قَضَى مَنَاسِكَ الْحَجِّ ، أَيَحُجُّ ،

أَوْ يُغْتِقُ ؟ قَالَ : لا ، بَلْ يُغْتِقُ. (١٣٣٨) حفرت حجاج ويطيلا سے دريافت كيا كيا كدا كي شخص مناسك حج اداكر چكا ہے تو اب وہ دوبارہ حج كرے يا غلام آزاد

كرے؟ آپ إينيائيے نے فرمايانہيں بلكه وہ غلام آ زادكرے۔

( ١٣٣٤٩ ) حدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ عُبَيْدٍ الطَّانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : جَاءَهُ بَعْضُ

جِيرَانِهِ ، فَقَالَ : إنِّي قَدْ تَهَيَّأْتُ لِلْخُرُوجِ ، وَلِي جِيرَانٌ مُحْتَاجُونَ مُتَعَفِّفُونَ ، فَمَا تَرَى لِي ؟ أَجْعَلُ كِرَائِي وَجَهَازِى فِيهِمْ ، أَوْ أَمْضِى لِوَجْهِى لِلْحَجِّ ؟ فَقَالَ :وَاللَّهِ ، إِنَّ الصَّدَقَةَ لَعَظِيمٌ أَجْرُهَا ، وَمَا يَعْدِلُ عِنْدِى مَوْقِفٌ مِنَ تِلُكَ الْمَوَاقِفِ شَيْنًا مِنَ الْأَشْيَاءِ.

(۱۳۳۸۹) حضرت معمی ولیٹینے کے پاس کچھ پروی آئے اور عرض کیا کہ ہم مج کے لیے جانا چاہتے ہیں لیکن ہمارے بچھ پاک دامن پڑوی ہیں جومحتاج ہیں، آپ کی کیارائے ہے؟ ہم اپناسامان وغیرہ ان کودے دیں یا جج کے لیے چلے جا کیں؟ آپ بیٹھیؤ نے فرمایا:

التدكی تتم صدقه كاجر بهت زیادہ ہے اور میرے نز دیک ان موقعوں اور جگہوں پر مال خرچ كرنے کے برابر کچھ بھی نہیں ہوسكتا۔ ( ١٣٣٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : مَا أَنْفَقَ النَّاسُ مِنْ نَفَقَةٍ أَعْظَمَ أَجْرًا مِنْ دَمِ يُهَرَاقُ يَوْمَ

النَّحْرِ ، إِلَّا رَحِمْ مُحْتَاجَةٌ يَصِلُهَا.

(۱۳۳۵۰) حضرت طاؤس مِینی فرماتے ہیں کہ جو بچھلوگ خرج کرتے ہیں ان میں سےسب سے زیادہ اجراس خون کا ہے جو یوم النحر میں بہایا جاتا ہے، سوائے اس کے کدکوئی ذی رحم محماح ہواس کے ساتھ صلہ رحمی کرنااس سے زیادہ ثواب واجر والا کام ہے۔

( ١٣٣٥١ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبي ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ حَبِيبِ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٌّ ، قَالَ : لأَنْ أَقُوتَ أَهْلَ بَيْتٍ بِالْمَدِينَةِ صَاعًا كُلَّ يَوْمٍ ، أَوْ صَاعَيْنِ شَهْرًا ، أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ حَجَّةٍ فِي إِنْرِ حَجَّةٍ.

(۱۳۳۵۱) حضرت حسیّن بن علی بی وین فرماتے ہیں کہ میں مدینہ میں اہل بیت پر دوزاندا یک صاح یا دوصاع مبینے میں خرچ کروں ہے

مجھاس سے زیادہ پندہے کہ میں تج پر مج کرتا جاؤں۔ ( ١٣٣٥٢ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ جُويُبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : مَا عَمِلَ النَّاسُ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ إطْعَامِ

(۱۳۳۵۲) حضرت ضحاک ویشین فرماتے ہیں کداللہ تعالیٰ کے نز دیک ادائے فریضہ کے بعدسب سے محبوب عمل مسکین کو کھانا کھلا نا ہے۔

#### ( ٧٣ ) فِي هَدُى التَّطَوَّءِ، يُؤْكُلُ مِنْهُ، أَمْرُ لاَ ؟

# تفلی قربانی کوخود کھاسکتاہے کہ ہیں؟

( ١٣٣٥٢ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ (ح) وَعَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعُوَةً ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ ، أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الْهَدْيُ التَّطُوُّ عُ لَا يُؤْكُلُ مِنْهُ ، فَإِنْ أَكُلَ غَرِمَ. (احمد ٤)

(١٣٣٥٣) حضرت سنان بن سلمه رئي و سے مروى ہے كه حضورا قدس مَلِين اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ كُونُونْ بِين كھائے گا اگر كھاليا

توجر ماندادا كرناير سےگا۔ ( ١٣٣٥٤ ) حَذَّلْنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ذَكْوَانَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللهِ قَالَا :

إِنْ أَكُلَ مِنْهُ غَرِمَ. (١٣٣٥٣) حضرت على وناثير اورحضرت عبدالله وناثير فرمات بين كنفلي قرباني كوا كركها لينوجر مانه لازم مومًا \_

( ١٣٣٥٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ :مَنْ أَهْدَى هَذْيًا تَطُوَّعًا ، فَعَطِبَ نَحَرَهُ دُونَ

الْحَرَمِ ، وَلَمْ يَأْكُلُ مِنْهُ ، فَإِنْ أَكُلُ فَعَلَيْهِ الْبَدَلُ. (١٣٣٥٥) حضرت عمر ولا في ارشاد فرماتے ہيں كه جو تخص نفلي قرباني بھيج اس كوحرم ميں ذرح كرے اور خوداس ميں پچھ نہ كھائے ،اگر

اس فے خود کھالیا تو اس پراس کابدل لازم ہے۔

( ١٣٣٥٦ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : بَعَث مَعِي عَبْدُ اللهِ بِهَدْيِهِ ، قَالَ : وَأَمْرَنِي إِذَا نَحَوْتُهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِثُلُثٍ ، وَآكُلَ ثُلُثًا ، وَأَبْعَثَ إِلَى أَهْلِ أَخِيهِ عُتُبَة بِثُلُثٍ.

(١٣٣٥١) حضرت علقمه ويشيئ فرمات بين كه حضرت عبد الله حل في في مير ب ساته قرباني كا جانور بهيجااور مجهة عكم ديا كه اس كو جب ذیج کروں تو ایک تہائی صدقہ کروں اور ایک تہائی لوگوں کو کھلاؤں (اورخود کھاؤں) اور ایک تبائی ان کے بھائی منتبہ کے گھر بھیج نے دوں۔

( ١٣٣٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي الْبَكَنَةِ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي التَّطُوُّع ، إِلاَّ أَنْ يَأْمُرَ فِيهَا بِأَمْرٍ ، أَوْ يَأْكُلَ ، أَوْ يُطْعِمَ ، فَإِنْ فَعَلَ أَبْدَلَ.

(١٣٣٥٤) حضرت معيد بن المسيب ويشيد قرباني كاونث كے متعلق فرماتے بين كداس برنفل ميں كچھلازم نبيس ہے مگريد كداس كو اس میں کسی کا حکم دیا جائے یاوہ خوداس میں کھالے یہ کھلایا جائے ،اگروہ ایسا کرے گا تواس پراس کا بدل لازم ہے۔

( ١٣٢٥٨ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :إِذَا أَكَلْتَ مِنْ هَدْيِ التَّطَوُّ ع غَرِمْتَ. ( ۱۳۳۵۸ ) حضرت جابر بن زید میلینی فر ماتے ہیں کہ جب تو نے نفلی قربانی میں سے خود کھالیا تو جر مانہ اور بدل لازم ہوگیا۔

هي مصنف ابن الي شيدمتر جم (جلدم) کي ۱۲۳ کي ۱۲۳ کي کشاب السناسك

( ١٣٢٥٩ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، قَالَ : كَانَ مَعِي هَدَّى صَدَقَةٌ لِلْمَسَاكِينِ ، فَأَمَرَنِي أَنْ آكُلَ مِنْهُ وَأَدَّخِرَ. (۱۳۳۵۹)حفرت لیٹ میشین فرماتے ہیں کہ میرے پاس قربانی کاجانورتھا جومسا کین کےصدقہ کے لیےتھا، پس مجھے تھم دیا کہ میں

اس میں سےخود بھی کھا ؤں اور ذخیرہ بھی کروں۔

( ١٣٣٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا لَا يَأْكُلُونَ مِنْ شَيْءٍ جَعَلُوهُ لِلَّهِ ، ثُمَّ رُخْصَ لَهُمْ أَنْ يَأْكُلُوا مِنَ الْهَدِّي وَالْأَضَاحِيُّ وَأَشْبَاهِهِ.

(۱۳۳۷۰) حفرت ابراہیم ہیشیو فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میکائیم جو چیز اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کرتے تھے بھراس میں سےخود تناول نہ کرتے تھے، بھران کواجازت دے دی گئی کہ وہ صدی اور قربانی کے جانو راوراس جیسی دوسری چیز وں کوخور بھی کھا سکتے ہیں۔

# ( ٧٤ ) فِي هَدِّي الْكَفَّارَةِ، وَجَزَاءِ الصَّيْدِ

# کفاره کی قربانی اور شکار کی جزا کا حکم

# ( ١٣٣٦١ ) حَذَّتُنَا اِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوِسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُمْ قَالُوا : لَا يُؤْكَلُ مِنَ

الُفِدْيَةِ ، وَلا مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ.

(۱۳۳۷) حضرت عطاء،حضرت طاؤس اورحضرت مجامد مُؤسَنَّم فرماتے ہیں کہمرم فعدیداور شکار کی جزاء میں سے نہیں کھائے گا۔

( ١٢٣٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إذَا عَطِبَتِ الْبَدَنَةُ ، أَوْ كُسِرَتْ أَكُلَ مِنْهَا صَاحِبُهَا وَأَطْعَمَ ، وَلَمْ يُبَكِّنُهَا ۚ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ نَذُرًا ، أَوْ جَزَاءَ صَيْدٍ.

(۱۳۳۷۲) حضرت ابن عمر مُنَاهِ مِن فرماتے نتھے کہ اگر اونٹ راستے میں تھک جائے یا اس کا پاؤں ٹوٹ جائے تو اس کا مالک اس میں ے خود بھی کھا سکتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلا سکتا ہے،اس پراس کا بدل لا زمنہیں ہے، ہاں اگر وہ نذریا شکار کے بدلے کا جانو رہوتو پھرا گر کھالیا توبدل لازم آئے گا۔

( ١٣٣٦٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :مَا كَانَ مِنْ جَزَاءِ صَيْلٍ ، أَوْ نُسُكٍ ، أَوْ نَذُرٍ لِلْمَسَاكِينِ ، فَإِنَّهُ لَا يَأْكُلُ مِنْهُ. (۱۳۳۷۳) حضرت عطاء پر شیئه فرماتے ہیں کہ جو جانور شکار کی جزاء ہو یا قربانی کے لیے یا مساکین کے لیے نذر ہوتواس میں سے

( ١٣٣٦٤ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يُأْكُلُ مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ.

(۱۳۳۷۳) حضرت ابراہیم ویشیو فرماتے ہیں کہ شکار کے جزاء میں دی جانے والی قربانی میں سے خود نہیں کھائے گا۔ ( ١٣٣٦٥ ) حدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لَا يُؤْكَلُ مِنَ النَّذْرِ ، وَلَا مِنَ الْكَفَّارَةِ ، وَلَا مِمَّا

جُعِلَ لِلْمَسَاكِينِ.

(۱۳۳۷۵) حضرت سعید بن جبیر طینیوارشاد فرماتے ہیں کہ جوقر بانی نذر کی ہویا کفارہ کی ہویا مساکین کے لیے ہواس میں سےخود

( ١٣٣٦٦) حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : قَالَ عَلِثٌ : لَا يُؤْكَلُ مِنَ النَّذُرِ ، وَلَا مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ ، وَلاَ مِمَّا جُعِلَ لِلْمَسَاكِينِ.

(١٣٣٧٧) حضرت على ولافؤ ، يم ين مروى ،

( ١٣٣١٧ ) حَذَّتُنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا يُأْكُلُ مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ.

(۱۳۳۷۷)حضرت ابن عباس مینعد من فرماتے ہیں کہ شکار کرنے کے بدلے جو قربانی کی جائے اس میں سےخود ندکھائے۔

( ٧٥ ) فِي الإِشْعَارِ، أَوَاجِبٌ هُوَ، أَمْ لاً ؟

ھدی کااشعار کرناوا جب ہے کہ<sup>ہیں؟</sup>

( ١٣٣٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ هِشَامٍ الدَّسْتَوَانِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشُعَرَ الْهَإْدَىَ فِي السَّنَامِ الْأَيْمَنِ ، مَاطَ عَنْهُ الدَّمَ. (مسلم ٢٠٥- ترمذى ٩٠١

(۱۳۳۱۸) حضرت ابن عباس بن وثن سے مروی ہے کہ حضور اقد س مُؤَلِّفَيْ فَقَمْ نے حدی کے کوہان کے دائنی طرف اشعار کیا اور اس

ے خون کود ور کردیا۔ ( ١٣٣٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكْمِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ قَلَّدَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ. (بخاري ١٢٩٣ـ احمد ٣/ ٣٢٣)

(۱۳۳۷۹) حضرت مسور بن مخر مداور مروان بن حكم وليلميز ہے مروى ہے كەحضورا قدس مُؤَلِّفُتِكَةَ بِنَے حديبيد كے سال هدى كوقلاد و ڈالا

اوراس كااشعار كيا-( ١٣٣٧ ) حدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ قَالُوا :لَيْسَ الإِشْعَارُ بِوَاجِبٍ.

(۱۳۳۷) حضرت عطاء،حضرت طاؤس اورحضرت مجامد بيته غرمات ميں هدى كااشعار كرنا ضرورى نہيں ۔

( ١٣٣٧) حدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ قَالُوا :أَشْعِرِ الْهَدْى إِنْ شِنْتَ ، وَإِنْ شِئْتَ فَلا تُشْعِرهُ.

(۱۳۳۷)حفرت عطاء،حضرت طاؤس اورحضرت مجاہد مِیسَیْج فرماتے ہیں کہا گرتو جاہے تو جانور کااشعار کراورا گر جا ہے تو نہ کر۔

المعنف ابن البشيه متر جم (طدم) في المعنف ال

يَعْنِي الْبُكَنَةَ؟ فَقَالَتُ :إِنْ شِنْتَ ، إِنَّمَا تُشْعَرُ لِيُعْلَمَ أَنَّهَا بَكَنَّةٌ. (١٣٣٢) حضرت عائشه تفاين عن دريافت كيا كيا كقرباني كاون كااشعار كياجائ كا؟ آپ تفاين فرمايا كما كرچا جق

اشعار کرلے اور اشعار کرنا چاہئے تا کہ معلوم ہوجائے بیقربانی کا اونٹ ہے۔ ( ۱۳۲۷۲ ) حدَّثْنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِر ، عَنْ عُبْيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافع ، عَنِ الْن عُمَّدَ )

( ١٣٣٧٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ مُسْهِمٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا هَدْى إِلَّا مَا قُلْدَ وَأُشْعِرَ وَوَقَفَ بِهِ بِعَرَفَةَ.

(۱۳۳۷۳) حضرت ابن عمر می پینن فرماتے ہیں کہ جانور قربانی کے لیے نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو قلادہ نہ ڈالا جائے اور اس کا اشعار نہ کردیا جائے اورائے وفید میں کھڑانہ کر دیا جائے۔

اشعار نه كرويا جائدًا ورائر في ميل كفر انه كرديا جائي. ( ١٣٣٧٤ ) حدَّثُنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَعَبْدِ الوَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُودَ أَنْهُمَا قَالَا : يُجَلِّلُ ، ثُمَّ يُشْعِرُ.

(۱۳۳۷ه) حضرت عطاء طِیْشِیْ اور حضرت عبدالرحمٰن بن اسود طِیْشِیا فر ماتے ہیں کہ صدی کوجھول پہنائے اور بھراشعار کرے۔ ( ۱۲۲۷۵ ) حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِد ، عَهِ ۚ أَفْلَحَ ، عَهِ الْقَاسِيةِ ، عَهِ ۚ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّ

( ١٣٣٧٥ ) حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَانِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْعَرَ. (بخارى ١٣٩٦ ـ مسلم ٥٥٧)

( ۱۳۲۷۱) حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشُو ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : الإِبِلُ تُقَلَّدُ وَتُشْعَرُ ، وَالْبَقَرُ تُقَلَّدُ وَلَا تُشْعَرُ ، وَالْبَقَرُ تُقَلِّدُ وَلَا تَشْعَرُ ، وَالْبَقَرُ تُقَلِّدُ وَلَا تُشْعَرُ ، وَالْبَقَرُ وَلَا تُشْعَرُ ، وَالْبَقَرُ وَلَا تُسْعَرُ ، وَالْبَقَرُ وَلَا تُسْعَرُ ، وَالْبَقَرُ وَلَا تُشْعَرُ ، وَالْبَقَرُ وَلَا تُسْعَرُ ، وَالْبَقَرُ وَلَا تُشْعَرُ ، وَالْبَقَرُ وَلَا تُسْعَرُ ، وَالْبَقَرُ وَلَا تُسْعَرُ ، وَالْبَقَرُ وَلَا تُسْعَرُ ، وَالْبَقَرُ وَلَا تُعْرَبُ وَلَا تُعْرَبُ مُ لَا يَعْمُ مُنْ اللّهِ مِنْ مُنْ مُنْ مِنْ مِنْ عَبِي مِنْ اللّهُ وَلِي اللّهُ مُلْ وَلَا مُعْرَبُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا تُسْعَرُ ، وَاللّهُ مُنْ اللّهُ وَلَا مُنْ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ

گائ كوسرف قلاده دُ الا جائ كااس كااشعار نبيس كياجائ كااور صدى كى بمرى كون قلاده دُ الے كااور نداس كااشعار كرے كا-( ١٣٣٧ ) حدَّثُنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :

( ۱۳۳۷۷) حدمنا رید بن الحباب ، عن حماد بن سلمة ، عن قیس بن سَعْدٍ ، عَنْ عَطاءٍ ، عَنِ ابَنِ عَبَاسٍ ، قَالَ : إِنْ شِنْتَ فَأَشُعِرِ الْهَدْى ، وَإِنْ شِنْتَ فَلَا تُشْعِرْ . ( ۱۳۳۷ ) حضرت ابن عباس تفادیخا فرماتے ہیں کہ اگر چا ہوتو حدی کے جانو رکا اشعار کرلواور اگر چاہے تو نہ کرو : ( ضروری

ر سال ۱۰۰۰ کی سرت ابن میں ان انگافیا ما سر مانے ہیں لدا سر چاہو تو هدی نے جانور کا اشتعار کر تواور الر چاہونو نہ کروہ ( صروری نہیں ہے )۔ نہیں ہے )۔

( ۷۶ ) فِی الرَّجُلِ یُصِیبُ الطَّیْرَ مِنْ حَمَامِ مَتَّکَةَ کوئی شخص مکہ کے پرندوں میں سے کبوتر کو مارڈ الے

( ١٣٣٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ (ح) وَيُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ ، وَمَنْصُورٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً

معنف ابن الى شيبه مترجم (جلدم) كي مستف ابن الى شيبه مترجم (جلدم) كي مستف ابن الى شيبه مترجم (جلدم)

(۱۳۳۷۸) حصرت عطاء ویشید ہے مروی ہے کہ ایک شخص نے کبوتر اوراس کے بچوں پر درواز و بند کیا اور منی اور عرفات چلا گیا چر

جب واپس لوٹا تو وہ کبوتر اور بچے مرچکے تھے، وہ مخص حضرت ابن عمر میں این کی خدمت میں حاضر ہوااوران ہے ذکر کیا آپ مزائنو

( ١٣٣٧٩ ) حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيُلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : نَزَلْنَا مَنْزِلًا ، فَأَغْلَقْنَا بَابَ الْمَنْزِلِ عَلَى حَمَامَةٍ

(۱۳۳۷۹) حضرت عطاء بن السائب بيشيذ سے مردى ہے كہ ہم لوگ ايك گھر بيس آئے اور گھر بيس ايك كبوتر كوقيد كرديا جس سے كبوتر



ذَلِكَ لَهُ ، فَجَعَلَ عَلَيْهِ ثَلَاثًا مِنَ الْغَنَمِ ، وَحَكَمَ مَعَهُ رَجُلٌ.

نے اس پرتین بکریوں کا دینالازم قرار دیا اورا کیا اور تخص نے ان کے ساتھ حکم لگایا۔

(۱۳۳۸) حضرت سعید بن المسیب ویشید فرماتے میں کداس پر بکری لازم ہے۔

( ١٢٢٨٢ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : عَلَيْهِ شَاةٌ.

(١٣٣٨٢) حضرت عطاء والطيؤ فرمات مين اس پر بكرى لازم بـ

پندہ (جوعربوں کے ہاں منحول سمجھاجاتا ہے) کے بدلے بری لازم ہے۔

طَاوُوسًا ؟ فَقَالَ :اذُّبَحْ شَاتَيْنِ.

مر كيا، ہم نے حضرت عطاء ويتنيد سے دريافت كياتو آب ويتنيد نے فرماياس ميں بكرى دينابزے كى۔

( ١٣٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَخْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :عَلَيْهِ شَاةٌ.

( ١٣٣٨١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ غَطَاءٍ ، قَالَ :مَنْ قَتَلَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامٍ مَكَّةَ فَعَلَيْهِ شَاةً.

( ١٣٢٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ مُحْرِزٍ ، قَالَ :أَغْلَقْتُ بَابِي بِمَكَّةَ ثُمَّ فَتَحْتُهُ ، فَإِذَا طَيْرَانِ قَدْ مَاتَا ، فَسَأَلْتُ

(۱۳۳۸۳) حضرت سلمہ بن محرز طِین فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ میں اپنا دروازہ بند کر دیا جب میں نے اس کو دوبارہ کھولاتو دو

(١٣٣٨٥) حضرت عطاء بين فرمات بين الدلسي برنده (جولال اور كاليارنگ كابوتا ب) اور خوبصورت آواز والا كبوتر اورالأ خضر

( ١٣٣٨٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ؛ أَنَّ حَمَامًا كَانَ عَلَى الْبَيْتِ ، فَخَرَّ

پرندے مرچکے تھے، میں نے حضرت طاؤس ولیٹھیا ہے اس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ مِیٹیانے فرمایا: دو بکریاں ذرج کرو۔

(۱۳۳۸) حضرت ابن عباس وی دین فرماتے ہیں حرم کے ہزیرندے (کبوتر) کے بدلے ایک ایک بکری دینالازم ہے۔

( ١٣٢٨٥ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الدَّبْسِيِّ وَالْقُمُرِيِّ وَالْأَخْضَرِ :شَاهٌ شَاهٌ.

( ١٣٣٨٤ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي طَيْرِ الْحَرَمِ :شَاةٌ شَاةٌ .

(۱۳۳۸۱) حضرت عطاء واليميلا فرمات بين كه جوشخص مكه كے كبوتر وال ميں سے كوئى كبوتر مارد سے اس پر بكرى لا زم ہے۔

فَمَاتَتُ ، فَسَأَلْنَا عَطَاءً ؟ فَقَالَ :فِيهَا شَاةٌ.

أَغْلَقَ بَابَهُ عَلَى حَمَامَةٍ وَفَرْخَيْهَا ، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى عَرَفَاتٍ وَمِنَّى ، فَرَجَعَ وَقَدْ مُوتَتْ ، فَأَتَى ابْنَ عُمَرَ فَذَكَرَ

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) کي که ۱۲۸ کي که ۱۲۸ کي که الدناملك

عَلَى يَدِ عُمَرَ ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ ، فَطَارَ فَوَقَعَ عَلَى بَعْضِ بُيُوتِ أَهْلِ مَكَّةَ ، فَجَاءَتْ حَيَّةٌ فَأَكَلَنْهُ ، فَحَكَمَ عُمَرُ

(۱۳۳۸۱) حفرت تھم کمہ کے ایک شیخ ہے روایت کرتے ہیں کہ گھریر ایک کبوتر بیٹھا ہوا تھا جو حفرت عمر زیا تیز کے ہاتھ پر گر پڑا حضرت عمر جانٹونے نے ہاتھ سےاشارہ کیا تو دہ اڑ کر مکہ کے کسی گھر پر جا بیٹھا جہاں اس کوسانپ نے کھالیا ،حضرت عمر وزانٹونے اپنے او پر · برىلازم كرلى\_

( ١٣٢٨٧ ) حَلَّاتُنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ صَالِح بْنِ الْمَهْدِيِّ ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ ، قَالَ :حجَجْتُ مَعَ عُنْمَانَ لَقَدِمْنَا بِمَكَّةَ ، فَفَرَشْتُ لَهُ فِي بَيْتٍ فَرَقَدَ ، فَجَاءَتُ حَمَامَةٌ فَوَقَعَتْ فِي كُوَّةٍ عَلَى فِرَاشِهِ ، فَجَعَلَتْ تَبْحَثُ بِرِجْلَيْهَا ، فَخَشِيتُ أَنْ تَنْثَرَ عَلَى فِرَاشِهِ فَيَسْتَيْقِظَ ، فَأَطَرْتُهَا فَوَقَعَتْ فِي كُوَّةٍ أُخْرَى ، فَخَرَجَتْ حَيَّةٌ فَقَتَلَتْهَا ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ عُثْمَانُ أَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : أَذْ عَنْكَ شَاةً ، فَقُلْتُ : إنَّمَا أَطُوتُهَا مِنْ أَجُلِكَ ، قَالَ : وَعَنِّي شَاةً.

(۱۳۳۸۷) حضرت صالح بیشید کے والد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان اوٹیٹو کے ساتھ تج کیا میں نے ان کے لیے ایک گھر میں بستر بچھایا تو وہ لیٹ گئے ،اتنے میں ایک کبوتر آیا اور بستر کے اوپر روشندان میں آ بیٹھا اور اس نے اپنے یاؤں سے کھود ناشروگ کردیا مجھے ڈرہوا کہ بیمٹی وغیرہ بستر پرگرائے گا جس کی وجہ ہے حضرت عثمان دی ٹنے جاگ جا کیں گے، میں نے اس کبوتر کواڑا دیا تووہ دوسرے روشندان میں جامیٹھا، ایک سانپ نکلا اوراس کو مارڈ الا ، پھر جب حضرت عثمان ڈاٹٹر نیندے بیدار ہوئے تو میں نے یہ بات

بتائی،آپ دائن نے فرمایا پی طرف ہے بری اداکرد، میں نے عرض کیا کہ میں نے تو آپ کی وجہ سے اس کو بھگا یا تھا،آپ می انونے فرمایا پھرمیری طرف ہے بھی بکری ادا کرو۔ ( ١٣٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :أُوَّلُ مَنْ فَذَى طَيْرَ الْحَرَمِ بِشَاةٍ عُثْمَانُ.

(۱۳۳۸۸) حضرت عطاء پینیلا فرماتے ہیں کہ سب ہے کہلے جس شخص نے حرم کے پرندوں کافدید دیاوہ حضرت عثمان مزانو تھے۔

( ١٣٣٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي حَمَامِ الْحَرَمِ إِذَا قُتِلَ بمَكَّةَ ، فَفِيهِ شَاةً.

(۱۳۳۸۹) حضرت سعید بن المسیب بایشین فرماتے ہیں کہ اگر حرم کے کبوتر وں کو مکہ میں ماردیا جائے تو اس پر بکری دینالازم ہے۔

( ١٣٣٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ قَالَا :سَأَلْنَا إِبْرَاهِيمَ عَن رَجُلٍ أَخَذَ بِيَلِهِهِ فَرْخًا ، وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ فَمَاتَ ؟ فَقَالَ :هُوَ ضَامِنْ.

(۱۳۳۹۰) حضرت تھم پریٹینڈ اور حضرت حماد ریٹیئڈ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابراہیم پریٹینڈ سے دریافت کیا کہ ایک مخص نے

پرندے کے بچوں کو پکڑا پھرواپس رکھنے کاارادہ کیا تو وہ بچے مرگئے ، آپ پریشینے نے فرمایا و چخص ان بچوں کا ضامن ہے۔

مدند ابن الى شير مرج (جلدم) كي المساعدة على المساعدة المس ( ٧٧ ) فِي قُولِهِ تَعَالَى (فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ) الله تعالى كارشاد فكلا رَفَتْ وَ لَا فُسُوقَ كَ تَفْسِر مِين كيا كَها كياب

( ١٣٣٩١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : (لاَ رَفَكَ) الْجِمَاعُ (وَلاَ فُسُوقَ) الْمَعَاصِي (وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) قَالَ :تُمَادِي صَاحِبَك حَتَّى تُغُضِبَهُ. (۱۳۳۹) حضرت ابن عباس بی دوس سے مروی ہے کہ لا رَفَت سے مراد جماع ہے اور و لا فُسُوق سے مراد دوسرے گناہ کے کام

اورو لا جِدَالَ فِي الْحَجِّ سے مرادیہ بے کہ تواپے ساتھی سے اتنا بحث ومباحثہ کرے کہا س کو خصر آ جائے۔ ( ١٣٣٩٢) حدَّثَنَا ابْنُ عُينُنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ ﴿وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾ قَالَ : قدْ صَارَ الْحَجُّ فِي ذِي الْحِجَّةِ لَا شَهْرَ يُنْسَأُ ، وَلَا شَكَّ فِي الْحَجِّ ، لَأَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُحِطُّونَ فَيَحُجُّونَ فِي غَيْرِ ذِي

(١٣٣٩٢) حضرت مجامد ويليلا سے مروى ہے كدو كا جِدَالَ فِي الْحَبِّ سے مراديہ ہے كدذى الحجه كے مبينے ميں في كيا جائے اس مہینے سے مؤ خرنہ کیا جائے ، جج میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ جاہلیت میں لوگ ذی المجہ کے علاوہ دوسر مے مہینوں میں کرتے تھے۔

( ١٣٣٩٢ ) حدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيِيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : ﴿لَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾ قَالَ : لَيْسَ لَكَ أَنْ تُمَارِي صَاحِبَك حَتَّى تُغْضِبَهُ. (١٣٣٩٣) حضرت جابر بن زيد مِلينظ فرمات بين و لا جِدَالَ فِي الْحَبِّ عمراديه به كدائي ماتقى سے اتنا بحث ومباحث نه

كركداس كوغصد آجائے-( ١٣٣٩٤ ) حَذَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الرَّفَكُ إِتّيانُ النّسَاءِ ، وَالْفُسُوقُ السّبَابُ ، وَالْجِدَالُ الْمُمَارَاةُ أَنْ تُمَارِي صَاحِبَك. (۱۳۳۹۳) حضرت ابراہیم بیشید فرماتے ہیں الرفث سے مرادعورتوں کے پاس آنا،الفسوق سے مرادگالی نکالنا اور والحجد ال سے

( ١٣٢٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُقَيْلٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : الرَّفَّ الْجِمَاعُ ، وَالْفُسُوقُ الْمَعَاصِي ، وَالْجِدَالُ أَنْ تُجَادِلَ صَاحِبَكَ حَتَّى تُغْضِبُّهُ (۱۳۳۹۵) حضرت ضحاک پایشی فرماتے ہیں کہ الرفث ہے مراد جماع کرنا ،الفوق ہے مراد دوسرے گناہ اور والبجد ال ہے مراد ا پے ساتھی ہے جھگڑ ااور مناظر ہ کرنا جس سے اس کوغصہ آجائے۔ ( ١٣٣٩٦) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ نَضْرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ: الرَّفَتُ الْجِمَاعُ، وَالْفُسُوقُ الْمَعَاصِي، وَالْجِدَالُ الْمِرَاءُ.

مرادابے ساتھی سے بحث ومباحثہ کرنا ہے۔

مصنف ابن الي شير مترجم (جلدم) في ١٣٠٠ و ١٣٠ و ١٣٠٠ و ١٣٠ و ١٣٠٠ و ١٣٠ و ١٣٠٠ و ١٣٠ و ١٣٠٠ و ١٣٠ و ١٣٠٠ و ١٣٠ و ١ (۱۳۳۹۲) حفزت عکرمہ چینی فرماتے ہیں الرفث سے مراد جماع، الفسوق سے مراد دوسرے گناہ اور والجد ال سے مراد جھٹڑا

. (۱۳۲۹۷) حدَّنَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ بَكُوٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:الرَّفَثُ الْبِعِمَاعُ، وَلَكِنَّ اللَّهُ كَتَى. (۱۳۳۹۷) حضرت ابن عباس تُنطِئنا فرماتے ہیں گه الرفث سے مراد جماع کرنا ہے کیکن الله تعالیٰ نے اس کو کنایہ کے ساتھ

( ١٣٢٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :الرَّفَتُ الْغِشْيَانُ ، وَالْفُسُوقُ السّبَابُ ، وَالْجِدَالُ الاخْتِلَاثُ فِي الْحَجِّ.

(۱۳۳۹۸) حضرت حسن بلیلی؛ فرماتے ہیں کہ الرفث سے مراد جماع کرتا، والفوق سے مراد گالی دیتا اور والحجد ال سے مراد حج میں اختلاف اورمناظره كرنابه

( ١٣٣٩٩ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ وُهَيبٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ؛ انَّهُ سَأَلَ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ قَوْلِهِ :(فَلاَ رَفَكَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ)؟ قَالَ :الرَّفَتُ وِقَاعُ النِّسَاءِ ، وَالْفُسُوقُ الْمَعَاصِي ، وَالْجِدَالُ السّبَابُ.

(١٣٣٩٩) حفرت عطاء بن يبار بيتي السُّتعالى كارشاد ﴿فَلَا رَفَتَ وَ لَا فُسُوْقَ وَ لَا جِدَالَ فِي الْحَقِّ ﴾ ك متعنق دریافت کیا گیا؟ آپ ولٹی نے فرمایا الرفٹ سے مراد جماع کرنا، والفیو ق سے مراد دوسرے گناہ اور والجد ال سے مراد گالی دینا ہے۔

( ١٣٤٠٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :الرَّفَتُ :الجماع ، وَالْفُسُوقُ الْمَعَاصِي ، وَالْجِدَالُ أَنْ تُجَادِلَ صَاحِبَكَ حَتَّى تُغْضِبَهُ وَيُغْضِبَك. (۱۳۲۰۰) حضرت عطاء پیشین فرماتے ہیں کہ الرفث سے مراد بیوی سے شری ملاقات کرنا، والفسوق سے مراد دوسرے گناہ اور والحجد ال سے مرادیہ ہے کہ تواپنے ساتھی سے اتنا بحث مباحثہ کرے کہ جس سے اس کوغصہ آجائے اوروہ تجھے غصہ دلا دے۔

( ١٣٤٠١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ :(وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) قَالَ : قَلِ اسْتَفَامَ أَمْرُ الْحَجْ. (١٣٣٠١) حضرت مجامد واليمية فرمات بين كه و لا جِدَالَ فِي الْحَجِّ عمراديه به كدج كامول مين درست اور يح رب، (غلط

( ١٣٤.٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مُقَرِّنٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سِبَّابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ ، وَقِتَالُهُ كُفُرٌ. (طَبرانى ٨٠) (۱۳۴۰۲) حضرت نعمان بن عمر و بن مقرن و کانو سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَالِفَقَعَ اَمْ اِنْ اللهِ مَایا بهؤمن کو گالی دینافسق اور اس کو ( ١٣٤.٣ ) حَدَّثَنَا عَبيدَةُ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ ، عَنْ النَّعْمَانِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مُقَرِّنٍ ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِنَحْوِهِ.

(۱۳۴۰ س) حفرت نعمان بن عمر ومقرن دان ثفی سے ای طرح مروی ہے۔

( ١٣٤.٤ ) حدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : الرَّفَثُ الْجِمَاعُ ، وَالْفُسُوقُ السِّبَابُ ، وَالْجِدَالُ الْمِرَاءُ أَنْ تُمَارِي صَاحِبَك حَتَّى تُغْضِهُ.

( ۱۳۴۰ ) حضرت ابن عمر تئ پین فرماتے ہیں کہ الرفٹ ہے مراد جماع کرنا ، والفسو ق ہے مراد گالی دینا اور والحجد ال ہے مراد بحث

ومباحثہ ہے کہ تواپنے ساتھی ہے اتنا بحث ومباحثہ کرے کہ اس وغصر آ جائے۔

( ١٣٤.٥ ) حدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :الرَّفَتُ الْجِمَاعُ ، وَالْفُسُوقُ الْمَعَاصِي ، وَالْجِدَالُ الْمِرَاءُ.

(۱۳۴۰۵) حضرت مجامد میشید فریاتے ہیں الرفث ہے مراد جماع کرنا والفیو ق سے مراد دوسرے گناہ اور والحجد ال ہے مراد جھگڑا

( ١٧٤.٦ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةً ، عَنْ وَرُقَاءَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ (فَلاَ رَفَكَ) قَالَ :جِمَاعُ النَّسَاءِ.

(۱۳۴۰)حضرت مجامد والنطخة فرماتے ہیں فلارفٹ سے مرادعورتوں سے بمبستری کرنا ہے۔

(١٣٤.٧) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو الشَّيْبَانِيُّ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفُرٌ. (ابويعلى ٣٩٥٠) (١٣٨٠) حضرت عبدالله بن مسعود و التي سے مروى ہے كہ حضورا قدس مِراً اللَّهُ عَلَيْ ارشاد فرمایا :مؤمن كو گالى وينافسق اوراس وَلَّ كرنا

( ١٣٤٠٨ ) حدَّثَنَا خُندُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِنَحْوِ حَدِيثِ مُعْتَمِدٍ. (بخاری ۴۸ مسلم ۱۱۲)

(۱۳۳۰۸) حضرت عبدالله والله سائ طرح مروى ب-

( ١٣٤.٩ ) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ ، وَقِتَالُهُ كُفُرٌ. (نساني ٣٥٦٠ـ احمد ١/ ١٤٨) (۱۳۴۰۹) حضرت ابوهریره رہائٹی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَرْفِضَعَةً نے ارشاد فر مایا کہ مومن کو گالی دینافسق اورا سے قُلّ کرنا

# ( ٧٨ ) فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصَّبْحِ، مَنْ كَانَ يَرَى أَنْ يُصَلِّي

فجراورعصر کے بعد طواف کرنااور جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ وہ اسی وقت دور کعت نماز ادا کرے گا

( ١٣٤١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَاهُ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، انَّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى ، أَيَّ سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ ، أَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى ، أَيَّ سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ ، أَوْ لَهَادٍ . (ترمذى ٢٨٢ ـ ابوداؤد ١٨٨٩)

(۱۳۳۱۰) حضرت جبیر بن مطعم خانف سے مروی ہے کہ حضور اقدس شِلَقَطَیْجَ نے ارشاد فرمایا: اے بنوعبد مناف! کسی شخص کوطواف کرنے اور کسی بھی وقت دن بارات میں اس میں نمازاوا کرنے ہے نہ روکو۔

( ١٣٤١١ ) حدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوَصِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ:رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسِ طَافَا بَعْدَ الْعَصْرِ وَصَلَّيَا.

(۱۳۳۱۱) حضرت عطاء ویشیخ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر بنی دیننا اور حضرت ابن عباس بنی دیننا کو دیکھا آپ نے عصر کے بعد طواف کیا اور نماز ا دافر مائی۔

( ١٣٤١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ طَافَ بِالْبَيْتِ بَعْدَ الْفَجْرِ ، وَصَلَّى الرَّكَعَتَيْنِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.

(۱۳۳۱۲) حضرت عطاء مِراثِظِیْهٔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر ٹوکھٹن کودیکھا آپ فٹاٹٹونے نے فجر کے بعد طواف کیا اور سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی دور کعتیں ادا فرما کمیں۔

( ١٣٤١٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ ابى شُعْبَةَ ؛ أَنَّهُ رَأَى الْحَسَنَ ، وَالْحُسَيْنَ قَدِمَا مَكَّمَةَ ، فَطَافَا بالْبَيْتِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَصَلَّيَا.

(۱۳۴۱) حضرت ابوشعبہ ویٹی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرات حسنین ٹی پیٹن کودیکھا کہ آپ ٹی پیٹن مکہ تشریف لائے اور عصر کے بعد طواف کیااور دور کعتیں ادا فرمائیں۔

( ١٣٤١٤ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ؛ أَنَّ الْحَسَنَ ، وَعَطَاءً ، وَمُجَاهِدًا كَانُوا يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، وَيُصَلُّونَ فِي دُبُرِ طَوَافِهِمْ.

(۱۳۴۱۴) حفرت کیٹ سے مروی ہے کہ حفرت حسن ،حفرت عطاءاور حفرت مجاہد دیستیم عصر کے بعد طواف کرتے تھے اور طواف کے فورابعد دورکعت نماز اداکرتے تھے۔

( ١٣٤١٥ ) حدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِيتِيُّ ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ حَيَّانَ ، قَالَ :سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ عَنْهُ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ. (١٣٣٥) حضرت سليم بن حيان يرتيني فرماتے بين كه ميں نے حضرت عكرمه بن خالد برتيني سے اس كے متعلق دريافت كيا؟ آپ پرتشين مصنف ابن الې شيرمتر جم (جلدم) کې پې ۱۳۳۳ کې د ۱۳۳۳ کې د کتاب البنامك

نے فرمایا: اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٣٤١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا بِالطَّوَافِ بَعْدَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ وَالصَّلَاةِ.

(۱۳۳۱۶)حضرت ہشام اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ وہ فجر اورعصر کے بعد طواف کرنے اور دورکعت نماز ادا کرنے میں کو کی

( ١٣٤١٧ ) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعِ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ بَعْدَ الْعَصْرِ ،

وَيُصَلِّي حَتَّى تَصْفَرُ الشَّمْسُ. (١٣٨١) حضرت ابوالطفيل ويشيد نے عصر كے بعد طواف كيا اور نماز اداكى يہاں تك كدسورج زرد مونا شروع موكيا (قريب

( ١٣٤١٨ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ طَافَا بِالْبَيْتِ بَعْدَ

صَلَاةِ الْفَجْرِ ، ثُمَّ صَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ. (۱۳۴۱۸) حضرت عطا مرایشی؛ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر منی پیزین اور حضرت ابن زبیر منی پیزین کو فجر کے بعد طواف کرتے اورطلوع ممس ہے قبل نماز ادا کرتے دیکھا۔

( ١٣٤١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : طُفْ وَصَلَّ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعُدَ الْفَجْرِ مَا كُنْتَ فِي وَقُتٍ.

(۱۳۴۹) حضرت طاؤس پایٹی فرماتے ہیں کہ فجراورعصر کے بعد جب جیا ہے طواف کراورنماز اداکر۔

( ١٣٤٢ ) حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ ، فَجَلَسَ وَلَمْ يُصَلُّ ، فَجَاءَهُ أَبُوهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبْيُرِ ، فَقَالَ : يَا بُنَيَّ ، إِذَا كُنِّتَ طَائِفًا فَصَلٍّ ، وَإِنْ لَمْ تُصَلَّ فَلاَ تَطُفْ.

(۱۳۴۲۰) حضرت عمروین عبدالله بن عروه بن الزبیر ویشینا سے مروی ہے که حضرت نابت بن عبدالله بن زبیر ویشینانے فجر کے بعد طواف کے سات چکر لگائے اور بیٹھ گئے نماز اوانہ کی ،ان کے والد حضرت عبداللہ بن زبیر <sub>ٹنکاف</sub>ینن تشریف لائے اور فر مایا:اے بیٹے!

جب طواف کروتونماز ادا کرواور جب تم نماز ادانه کروتو طواف بھی نہ کرو۔ ( ١٣٤٢١ ) حدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكُيْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَاهُ ، قَالَ :رَأَيْتُ

أَبَا الدَّرْدَاءِ طَافَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَصَلَّى رَكْعَتُيْنِ ، فَقِيلَ لَهُ ؟ فَقَالَ : إِنَّهَا لَيْسَتْ كَسَائِرِهَا مِنَ الْبُلُدَ نِ. (۱۳۳۲۱) حضرت عبداللدبن باباه پیشینه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابودرداء دہائی کودیکھا آب دہائی نے عصر کے بعد طواف کیا اوردور کعتیں ادافر ماکیں، آپ رہا ہو سے اسے متعلق پوچھا گیا؟ آپ رہا ہے کہ دوسرے شرول کی طرح نہیں ہے۔ ( ۷۹ ) مَنْ کَانَ یَکُرُکُ إِذَا طَافَ بِالْبَیْتِ بِعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ أَنْ یُصَلِّی حَتَی

#### تَغِيبٌ، أَوْ تُطلُعُ

جوحضرات اس بات کونا پیند کرتے ہیں کہ عصراور فجر کے بعدا گرطوا ف کیا جائے تو جب

تك سورج غروب ياطلوع نه موجائ دور كعتيس نداداكي جائيس

( ١٣٤٢٢ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ الْمِسُورُ بْنُ مَخْرَمَةَ يَطُوفُ بَعْدَ الْغَدَاةِ ثَلَاثَةَ أَسَابِيعَ ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ صَلَّى لِكُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ، فَإِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ صَلَّى لِكُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ.

(۱۳۲۲) حضرت عطاء ویطینے سے مروی ہے کہ حضرت مسور بن مخر مہ دیاؤ نے نجر کے بعد تین طواف کئے کھر جب سورج طلوع ہوا تو ہرطواف کے بدلے دورکعتیں ادا فر ماکیں ، کھراس طرح عصر کے بعد تین ہارطواف کیا اور جب سورج غروب ہوگیا تو ہرطواف کے بدلے دورکعتیں ادا فر ماکیں۔

( ١٣٤٢٢ ) حدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، وَمُجَاهِدًا يَطُوفَانِ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَصْفَارَّ الشَّمْسُ ، وَيَجْلِسَانِ.

(۱۳۲۲۳) حضرت ابوب ویشیخ فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر ویشیخ اور حضرت مجاہد ویشیخ کودیکھا کہ انہوں نے ہیت اللّٰہ کاطواف کیا یہاں تک کہ سورج زر دہوگیا تو وہ دونوں حضرات بیٹھ گئے ، (نماز ادانہ کی)۔

( ١٣٤٢٤) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيُلٍ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَانِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتُ :إذَا أَرَدُتَ الطَّوَاتَ بِالْبَيْتِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ، أَوْ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ فَطُفْ وَأَخْرِ الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ أَوْ حَتَّى تَطْلُعَ ، فَصَلِّ لِكُلِّ أُسْبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ.

(۱۳۳۲۳) حضرت عائشہ ٹڑی ہنٹو فاق ہیں کہ جب فجر یا عصر کے بعد طواف کرنے کا ارادہ ہوتو طواف تو کرلولیکن طلوع سمس اور غروب سے پہلے نماز ادانہ کرواور ہرسات چکروں پردور کعتیں ادا کرو۔

( ١٣٤٢٥ ) حَدَّثَنَا خُنُدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعَدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن نَصْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ جَدِّهِ مُعَاذٍ الْقُرَشِىّ ؛ أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ مَعَ مُعَاذِ بْنِ عَفْرَاءَ بَعْدَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ فَلَمْ يُصَلِّ.

(۱۳۴۲۵) حضرت معاذ القرشی پیشیلائے حصرت معاذ بن عفراء وہا فیز کے ساتھ فجراورعصر کے بعد طواف کیالیکن نماز ادانہ فرمائی۔

هُ مَسْفَا بَنَ الْبِ شَيْهِ مِرْجُم (جلام) ﴿ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَامٍ ، قَالَ : طَاقَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ بَعُدَ الْفَجُو ، ثُمَّ وَرَكِبَ حَتَى إِذَا أَتَى ذَاتَ طُوَى نَوْلَ ، فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَارْتَفَعَتْ صَلَّى رَكُعَتُونَ ، ثُمَّ قَالَ : رُحُعَتَان وَرَكِبَ حَتَى إِذَا أَتَى ذَاتَ طُوى نَوْلَ ، فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَارْتَفَعَتْ صَلَّى رَكُعَتُون ، ثُمَّ قَالَ : رُحُعَتَان

رون وربعد وبعد الورور سن اوا مرما يا بيدور عيل ان وورصول له بدل وسيل السنة المستوانية ا

الحدرى رُوْتُوْ نے طواف کیا پھرآ پ بیٹھ گئے اور نماز اوا نہ فرمائی۔ ( ۸۰ ) فیبی المعتمر مر یکھتنگ النمک ، اُمر لا ؟

#### میں محرم صحف چیونی کو مارے یا نہ مارے؟

محرم على چَيوى لومارے ؟ ( ١٣٤٨ ) حَذَّنَا جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : رُبَّمَا أَخَذْتُ النَّمْلَةَ بِعَرَفَةَ قَدْ عَضَّتْ بَطْنِي ، فَأَفْطَعُ رَأْسَهَا وَيَبُقَى سَائِرُهَا فِي بَطْنِي.

بَطْنِی ، فَأَفْطَعُ رَأْسَهَا وَیَدُقَی سَانِرُهَا فِی بَطْنِی. (۱۳۲۸) حفرت مجاہد بِیْنِیْ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات چیوٹی میرے پیٹ پرکاٹ لیتی ہے تو میں اس کے سرکو پکڑ کر کچل دیا ہوں اوراس کا باقی حصہ میرے پیٹ پر رہتا ہے۔ (۱۳۶۹) حَدَّنَنَا حَفْصٌ ہُنٌ غِیَاتٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَیَّبِ ، عَنِ الْوَلِیدِ الْبَجَلِیِّ ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ ؛ فِی مُحْدِمٍ

( ۱۳٤٢٩ ) حدَّثنا حَفْصَ بَنَ غِيَّاثٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بَنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ الْوَلِيدِ الْبَجَلِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ فِي مُحْرِمٍ أَصَابَ ذَرًّا كَثِيرًا ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ. (١٣٣٢٩ ) حضرت سعيد بن جبير مِيَّتِيْ سے دريافت کيا گيا که محرم اگر کافی زيادہ چيونٹياں مار ڈالے؟ آپ مِائِيْن نے فرمايا وہ

صدقہ کرے۔ ( ۱۳٤٢٠) حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ ذَرًّا كَثِيرًا ، لاَ يَدْرِى مَا يُحَدِّدُهُ ، قَالَ:

یَنَصَدَّقُ بِتَمْرٍ کَیْیِرٍ . (۱۳۴۳) حضرت عطاء پیشیز ہے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے بہت ی چیونٹیاں مارڈ الیں لیکن ان کی تعداد کا علم نہیں ہے؟ آپ پیشیز نے فرمایاوہ بہت ی تھجوریں صدقہ کر ہے۔

١٣٤٣١) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ طَاوُوسًا وَسَأَلَهُ رَجُلٌ ، قَالَ : أَهْلَلْتُ فَقَتَلْتُ ذَرًّا

كناب البناسك كناب هي مصنف ابن ابي شير متر مجم (جلدس) کي پهر كَثِيرًا ؟ قَالَ : تَصَدَّقُ بِقَبَضَاتٍ مِنْ قَمْحٍ. (۱۳۴۳) حفرت طاؤس ویشید سے دریافت کیا کہ میں نے احرام باندھااور پھر بہت ی چیونٹیاں مارڈالیس؟ آپ دیشید نے فرمایا گیہوں کی کچھٹھیاں بھر کرصدقہ کردے۔

( ١٣٤٣٢ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي النَّمْلِ يَفْتُلُهُ الْمُحْرِمُ ؟ قَالَ :يُطْعِمُ شَيْنًا. (١٣٣٣٢) حضرت عطاء ويشيئ سے دريافت كيا كيا كەمحرم اگرچيونى مارۋالے؟ آپ پيشيئ نے فرمايا كچھ كھلادے-( ١٣٤٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ طَاوُوسًا عَنْ قَتْلِ الذَّرِّ فِي الْحَرَمِ ؟ فَقَالَ : إِذَا آذَاكَ

فَلَا بَأْسَ بِهِ. . (۱۳۳۳) حضرت طاؤس بیشیو سے دریافت کیا گیا حرم میں چیوٹی کو مارنا کیسا ہے؟ آپ بیٹیوٹی نے فرمایا اگر وہ تھجے تکلیف دے تو كوئى حرج نبيں۔

\_ ( ١٣٤٣٤ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْقَاسِمَ ، وَمُجَاهِدًا ، وَسَالِمًا ، وَعَطَاءً ، وَطَاوُوسًا عَنِ النَّمْلِ وَالْجَنَادِبِ وَالْعِظَاءِ ؟ فَقَالُوا ۚ إِنْ كَانَ خَطَأْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَإِنْ كَانَ عَمْدًا فَفِيهِ كَفُّ مِنْ طَعَامٍ ، وَقَالَ عَامِرٌ :هُوَ كَفُّ مِنْ طَعَامٍ خَطَأً كَانَ ، أَمْ عَمْدًا. (۱۳۲۳) حفزت قاسم، حفزت مجاہد، حفزت سالم، حفزت عطاء اور حفزت طاؤس بیتیا ہے چیونی ، ٹڈی اور چیکل کے متعلق

دریافت کیا گیا؟ سب حضرات نے فرمایا: اگر خلطی ہے مارد ہے تو کوئی حرج نہیں اورا گرجان بوجھ کر مارڈ الے تو ایک منھی کھانا دے وے اور حضرت عامر مایشین فرماتے ہیں جان بوجھ کر مارے یا غلطی ہے ایک مٹھی کھانا دیتا پڑے گا۔

# ( ٨١ ) فِي الْمُحْرِمُ يَقْتُلُ الْبَعُوضَ

حالت احرام میں مچھر مارنا ( ١٣٤٣٥ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي أَمَامَةً ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، قَالَ :قُلْتُ أَقْتُلُ الْبُعُوضَ؟ قَالَ :وَمَا عَلَيْك؟. (۱۳۳۵) حضرت ابوامامہ پریشینے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر بنی پیشن سے عرض کیا: میں مچھر کو مارسکتا ہوں؟ انہوں ۔

فرمایا: کیااس کے بدلے تھھ پر کچھنیں ہے؟۔ ( ١٣٤٣٦ ) حدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ سَالِمًا قَتَلَ بَعُوضَةً بِمَكَّةَ ، فَقُلْتُ أَ فَقَالَ : إِنَّهُ قَدْ أُمِرَ بِقَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ ، قُلْتُ : إِنَّهُمَا عَدُوٌّ ، قَالَ : فَهَذِهِ عَدُوٌّ.

(١٣٣٣١) حضرت عبيدالله بن ابوزيا و مِيشِيدُ فرمات بي كه ميس نے حضرت سالم بيشين كوديكھا آپ نے مكه ميں مجھر مار ڈالا، \*

هي مصنف ابن الي شيرمترجم (جلوم) كي مسنف ابن الي شيرمترجم (جلوم) كي مسنف ابن الي شيرمترجم (جلوم) نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا؟ انہوں نے فر مایا سانپ اور بچھو کے مارنے کا ہمیں حکم دیا گیا ، میں نے عرض کیا وہ تو ہمارے

وشمن ہیں،آپ الطیانے فرمایا یہ بھی تو رشمن ہے۔ ( ١٣٤٣٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَقُتُلَ الدُّبَابَ وَالْبَعُوضَ.

(۱۳۳۷) حضرت عطاء ویشید فرماتے ہیں حالت احرام میں کھی اور مچھر کو مارنے میں کوئی حرج نہیں۔ ( ١٣٤٣٨ ) حَذَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَرْزُوقٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ ذُبَابًا ، قَالَ :لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

(۱۳۳۸) حضرت سعید بن جبیر والینیوزی نے دریافت کیا گیا کہ محرم اگر کھی مار ڈائے؟ آپ ہوٹیوز نے فرمایا: اس پر پہنیس ہے۔

( ٨٢ ) فِي الْمُحْرِمِ يَكْتَحِلُ بِالصَّبِرِ، وَيُدَاوِي بِهِ عَيْنَهُ حالت احرام میں ایلوے کاعرق آئھ میں ڈالنا

( ١٣٤٣٩ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيِيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ نَبِيْه بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، أَنَّهُ أَحْبَرَهُ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ حَدَّثَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ فِي الرَّجُلِ إذَا اشْتَكَى عَيْنُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ،

ضَمَّدُهُمَا بِالصَّبِرِ. (ترمذی ۹۵۲ ابوداؤد ۱۸۳۳)

ا (۱۳۳۳۹) حفرت عثان ما الله سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَرِّاتَ فَيْجَ ہے ایک شخص نے شکایت کی کہ وہ محرم ہے اور اس کی آ محصوں

میں تکلیف ہے،اس کی آئکھوں پرایلوے کی پی باندھی۔ ( ١٣٤٤ ) حدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابن عُمَرَ ، أَنَّهُ فَعَلَهُ.

(۱۳۴۴) حضرت ناقع مِلْتَعْلِيد ہے مروی ہے کہ حضرت ابن عمر بنی ہومن نے اس طرح کیا۔ ( ١٣٤٤١ ) حَلَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إذَا اشْتَكَى

عَيْنُهُ وَهُوَ مُحُرِمٌ ، أَقُطَرَ فِيهَا الصَّبِرَ إِقُطَارًا. (۱۳۴۳) حضرت ابن عمر منی پینن کی آئکھ میں حالت احرام میں تکلیف ہوئی تو آپ نے اس میں ایلوے کے عرق کے مجھ

( ١٣٤٤٢ ) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَاثِيلَ (ح) وَعَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مَهْدِئِّي ، عَنْ شُعْبَةَ ، كِلاَهُمَا عَنْ جَابِرِ ، عَنْ عَامِرٍ ،

عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : لا بَأْسَ أَنْ يَكْتَحِلَ الْمُحْرِمُ بِالصَّبِرِ. (۱۳۳۲) حضرت علقمہ ویشید فرماتے ہیں حالت احرام میں آئھوں میں ایلوے کا عرق لگانے میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٣٤٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنُ شُمَيْسَةَ الْأَزْدِيَّةِ ، قَالَتْ :دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَأَنَا مُحْرِمَةٌ ، وَأَنَا أَشْتَكِي عَيْنِي ، فَقَالَتْ :هَلُمِّي أَكَخُلُكِ وَمَعَهَا مَحَارَةٌ فِيهَا صَبِرٌ ، فَأَبَيْتُ عَلَيْهَا ، فَنَدِمْتُ بَعْدُ ، أَنْ لَا أَكُونَ

ر دو ترکتها.

(۱۳۳۳) حضرت شمیسه الاز دیه ویشید فرماتی بین که مین حالت احرام مین حضرت عاکشه نزگاهٔ یفغا کی خدمت مین حاضر ہوئی میری

آ تکھوں میں نکلیف تھی ،حضرت عاکشہ بڑی مذیف نے فرمایا: قریب آ وُتمہاری آ تکھوں میں سرمہ ( دوائی ) لگا وُل ان کے پاس ایک پی نما خول تھا جس میں ایلواموجود تھا، میں نے ان کی بات نہ مانی اورا نکار کردیا پھر بعد میں جمھے خت ندامت ہوئی کہ کاش میں اس کو نہ

( ١٣٤٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ هِلَالِ بْنِ مَيْمُونِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.

(١٣٨٨ه) حضرت سعيد بن المسيب وليني فرمات بي كراس ك لكاني مين كوئي حرج نبيس -

( ١٣٤٤٥) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ هِشَامِ بُنِ الْغَازِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا اشْتَكَى الْمُحْرِمُ عَيْنَيْهِ فَلْيُكَحُلْهُمَا بِالطَّبِرِ وَالْحُضَضِ ، وَلَا يَكْتَحِلُ بِكُحُلِ فِيهِ طِيبٌ.

(۱۳۴۴) حضرت عطاء ولیٹی فرماتے ہیں کہ اگر محرم کی آنکھوں میں تکلیف ہوتو وہ ایلوایا کوئی دوسری دوائی آنکھوں میں لگا لے کیکن ابیاسرمہ نبہ لگائے جس میں خوشبوکی آمیزش ہو۔

( ١٣٤٤٦) حَدَّثَنَا غَسَّانُ بُنُ مُضَرَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ زَيدٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ ، فَقَالَ : يَا أَبَا سَعِيدٍ ، بِمَ رَحْمَ الْهِ مِنْ أَوْ مِنْ مُو مُنَ مُنْ اللّهِ عَنْ سَعِيدِ بُنِ زَيدٍ ، قَالَ : خَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَن

يَكْتَحِلُ الْمُحْرِمُ ؟ وَجَابِرُ بُنُ زَيْدٍ إِلَى جَنْبِهِ ، قَالَ :فَسَكَتَ الْحَسَنُ ، وَقَالَ جَابِرٌ :يَكُتَحِلُ بِالْعَسَلِ ، فَلَمُ يُنْكِرُ ذَلِكَ الْحَسَنُ.

(۱۳۴۲) حضرت سعید بن زید بیشیلا سے مروی ہے کہ ایک شخص حضرت حسن مزانٹو کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا ، اے ابو سعید! محرم آئکھوں میں کیا لگائے؟ حضرت جابر بن زید بھی ان کے ساتھ تشریف فرما تھے، حضرت حسن مزانٹو غاموش رہے، حضرت

جابر مِیشِید نے فر مایا نے فر مایا وہ شہدلگائے ،حضرت حسن حیلٹی نے آپ کی اس بات کا انکار نے فر مایا۔ در مدروں کے قبل موسر تامور دم س کے بیٹر کر انسان کہ کندر کی ڈیٹر کا کہ کرکئر کرکئر کے دائیں قالا نامج کے حاکم وال

( ١٣٤٤٧) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ قَتَادَةَ، وأَبِي هَاشِمِ قَالاَ: يَكْتَبِعلُ بِالصَّبِرِ وَالْحُضَضِ والْمُوَّ.

(۱۳۳۴۷)حضرت قماد دیافیمیز اورحصرت ابو ہاشم برانتیز فر ماتے ہیں کەمحرم ایلوا ،ضضّ نامی دوائی اور دوسری کڑ وی دوائی آتکھوں میں ۔

فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ : يَكُتَحِلُ بِالذَّرُورِ الْأَحْمَرِ.

(۱۳۷۸) حضرت مجامد مِیشْدِ محرم کے لیے کالے سرمہ کونا پہند کرتے تھے، راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم مِیشْمِیْ سے اس کا ذکر فر مایا آپ مِیشْدِ نے فر مایا: وہ لال سفوف استعمال کرلے۔

### ( ۸۳ ) فِي الْمُحْرِمِ يُعَصِّبُ رأسهُ

#### حالت احرام میں سر پرپٹی باندھنا

١٣٤٤٩) حدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ ، قَالَ : رَأَى سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ مُحْرِمًا ، قَدْ عَصَّبَ رَأْسَهُ بِسَيْرٍ فَقَطَعَهُ. (١٣٣٩) حضرت عمار ويشير فرمات جي كه مِس في حضرت سعيد بن جبير ويشيرُ كومالت احرام مِس ديكما آپ في سر پر چرك كي يڻ با نده رکھي تھي پھراس كوكاث ديا۔

. ١٣٤٥) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا يَعْصُبُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ بِسَيْر ، وَلَا خِرْقَةٍ.

۱۳۳۵) حَفرتُ ابن عمر تفاهیم فرماتے ہیں محرم اپنے سر پر چمڑے کی یا کوئی اور پی نہ یا ندھے۔

ہے سر پر پٹی باندھ لے۔

١٣٤٥١) حَذَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ يُصَدَّعُ ، قَالَ : يَعْصِبُ رَأْسَهُ إِنْ شَاءَ.

راسه إن شاء. ۱۳۲۵) حضرت عطاء بيشين سے دريافت كيا كيا كما كرمرم كے سريس خت دروشروع ہوجائے؟ آپ بيشين نے فرمايا اگر چاہے تووہ

۱۳۳۵۲) حفزت عبدالرحمٰن بن بیار پریشیخ فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس ٹیکھٹین کونجدہ کے زمانے میں حالت احرام ب دیکھا آپ نے اپنے بالوں کونسمہ نما چیز ہے بائد ھ رکھا تھا۔

## ( ٨٤ ) فِي الْمُحْرِمِ تَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ أَيْنَ تَكُونُ ؟

# محرم پر جو کفارہ وا جب ہووہ کہاں پراس کوا دا کر ہے؟

١٣٤٥) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ يَغْقُوبَ بُنِ خَالِدٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي أَبُو أَسْمَاءَ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بُنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ :خَرَجَ الْخُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ خَاجًّا فَاشْتَكَى بِبَغْضِ الطَّرِيقِ ، فَأَشَارَ إِلَى رَأْسِهِ ، فَقَالُوا

لِعَلِنَّى : إِنَّ الْحُسَيْنَ يُشِيرُ إِلَى رَأْسِهِ ، فَأَمَرَ بِجَزُورٍ يَتَصَدَّقُ بِهَا عَلَى أَهْلِ الْمَاءِ ، وَحَلَقَهُ. ١٣٢٥) حضرت حسين بن على في ويناج كے ليے نظے اور رائے يس ان كوتكليف كى شكايت ہوئى، انہوں نے اپنے سركى طرف

الله ۱۱۱) مسرت ین بن بن بن بن بن بن بن بن الله مساور را سے بن ان او تقیف بن شکایت ہوں ، امہوں نے اپنے سر ف طرف رہ کیا ، لوگوں نے حضرت علی وٹا تو سے عرض کیا کہ حضرت حسین وٹا تو اپنے سر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں حضرت علی وٹا تو نے ان

ه مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلوس) کی مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلوس) کی مصنف ابن ابی مشیبه متر جم (جلوس) كتباب الهنباسك کی طرف سے اونٹ راستہ کے لوگوں پرصدقہ کرنے کا حکم دیا اور ان کے بال کو ادیئے۔

( ١٣٤٥٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : اجْعَلِ الْفِدْيَةَ حَيْثُ شِنْتَ.

(١٣٢٥٣) حضرت مجامد ويشيط فرمات بين كدمحرم فديد جهال مرضى عابدا كرسكتا ب-

( ١٣٤٥٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :مَا كَانَ دَمْ ، أَوْ صَدَقَةٌ ، أَوْ جَزَاءُ صَيْدٍ فَبِمَكَّةَ ، وَالصَّوْ

(۱۳۲۵۵) حضرت طاؤس پیشین فرماتے ہیں کہ خون ،صدقہ یا شکار کی جزاء مکہ میں اوا کرے اور نقلی روزے جہاں جا ہے رکھ لے۔

( ١٣٤٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :مَا كَانَ مِنْ دَمٍ فَبِمَكَّةَ ، وَمَا كَانَ مِنْ صِيَامٍ ، ` صَدَقَةٍ فَحَيْثُ شِئْتَ.

(۱۳۳۵۱) حضرت عطاء پیشین فرماتے ہیں جو قربانی دم میں ہووہ مکہ میں ادا کرے ادر جو نفلی روزے یاصد قد ہے وہ جہاں جاہے

( ١٣٤٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ قَالَا: كُلُّ دَمٍ وَاجِبٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَذْبَحَهُ إِلَّا بِمَدَّ (١٣٣٥٤) حضرت حسن ويشيد اور حضرت عطاء ويشيد فرمات مين مردم جوواجب عده مكديس اس كوذ الح كرے كا-

( ١٣٤٥٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ ا

مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَا كَانَ مِنْ جَزَاءٍ فَبِمَكَّةً ، وَالصَّدَقَةُ وَالصَّيَامُ حَيثُ شِئْتَ.

(۱۳۳۵۸) حضرت ابراہیم پیشین فرماتے ہیں جو کسی غلطی کی جزاء ہووہ مکہ میں ادا کرے گا اور صدقہ اور نقلی روز ہے جہاں چاہے او

( ١٣٤٥٩ ) حدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَأَشْعَتْ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : الدَّمُ بِمَكَّةَ.

(١٣٣٥٩) حفرت عطاء وإين فرمات بي كددم مكه مين اداكر عاً-

( ٨٥ ) فِي الْمُحْرِمِ يُستَكُرِهُ امرأَتُهُ ، مَاذَا عَلَيْه ؟

محرم حالت احرام میں بیوی کوشرعی ملاقات پرمجبور کرے تواس پر کیا ہے؟

( ١٣٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا اسْتَكْرَهُ الْمُحْرِمُ امْرَأَتُهُ وَهِي مُهُ فَعَلَيْهِ بَدَنَتَان ؛ بَدَنَةٌ عَنْهُ وَبَدَنَةٌ عَنْهَا ، وَإِنْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَّةٌ وَالْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.

(۱۳۳۷۰) حضرت معنی پاتین فرماتے ہیں کہ اگر محرم اپنی محرمہ بیوی کوشری ملاقات پر مجبور کرے تو مرد پر دوقر بانیاں لازم ہیر

ا نی طرف ہے اورایک ہوی کی طرف ہے، اور اگر ہوی کی بھی رضا مندی شامل ہوتو پھر ہرایک پر اونٹ لازم ہے اور آئند

هي مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلدم) کي هي اسمالي کي د اسمالي کي د

نَ فَ لَضَاءَالَازَمُ ہے۔ (١٣٤٦١) حَدَّنَنَا عُنْدُالْاَعُلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ قَالَا فِي الْمُحْرِمِ: إِذَا اسْتَكُرَهَ الْمُرَاتَةُ فَعَلَيْهِ

( ١٣٤٦١) حدّثنا عبدالاعلى، عن هشام، عن الحسن، وعطاءٍ قالا في المحرِم: إدا استخره امراته فعليه كُفّارتُها، فَإِنْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَى كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفّارَةٌ. كُفّارتُهَا، فَإِنْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَى كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفّارَةٌ. (١٣٣٦) حضرت حسن بيتْين اور حضرت عطاء بيتْن محرم كمتعلق فرمات بين كداكروه بيوى كوشرى ملاقات برمجور كري قو بيوى كا

(۱۳۳۲۲) حضرت عطاء مِلَيَّلَا سے دریافت کیا گیا کہ اگر مردمحرمہ بیوی کومجبور کر کے اس کے ساتھ شرعی ملاقات کر لے، آپ مِلِیَّندِ نے فرمایا وہ اس کوا ہے بیسیوں سے دوبارہ حج کروائے۔

#### ( ٨٦ ) فِي الجِوَارِ بِمَكَّةَ

#### مكه مين قيام كرنا

( ١٣٤٦٣) حدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ السَّائِبَ : مَاذَا سَمِعْتَ فِي سُكُنَى مَكَّةَ ؟ فَقَالَ : سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثُ

لِلْمُهَاجِرِ بَعْدَ الصَّدَرِ. (مسلم ۴۴۴ ـ احمد ۵۲) ۱۳۳۷) حضرت عبدالرحمٰن بن محمد والطود فرواتے ہن کہ ہم نے حضرت سائٹ ولٹھا سے دریافت کیا کہ آ ب والٹو، نے مکہ میں قیام

(۱۳۳۷) حضرت عبدالرحمٰن بن حميد مِراثِين فرماتے ہيں كہ ہم نے حضرت سائب مِراثِين سے دريافت كيا كه آپ مِراثِين نے مكه ميں قيام كے متعلق كياس ركھا ہے؟ آپ مِراثِين نے فرمايا ہيں نے حضرت العلاء بن الحضر مي مِراثِين سے سنا كه حضور اقدس مِرَفِظَةَ ہَے ارشاد فرمايا: مكه سے ہجرت كرنے والاشخص حج كے بعد تين دن تك مكه ميں قيام كرسكتا ہے۔

( ١٣٤٦٤ ) حَلَّثَنَا بَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ : مَا جَاوَرَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ عَامِرٌ يَقُولُ :مَا الْجِوَارُ ؟.

ا معال ب المبلى على المدعنية وسلم الوعال عليون بن المبلوار؟ ... (١٣٨٧) حفرت عامر طِيشْلِهُ فرماتے ميں كدامحاب ني مِلْفَظَيْمَ (مهاجرين) ميں سے كسى نے بھى مكد ميں قيام ندفر مايا: اور حفزت

( ١٣٤٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: جَاوَرْتُ مَعَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ بِمَحْمَةَ سِنَةَ أَشْهُرٍ. ( ١٣٤٦٥ ) حضرت ابوسفيان بيني فرمات بين كريس في حضرت جابر بن عبدالله بن ينزع كم ساته مكد من حجه ماه قيام كيار

( ١٣٤٦٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بُنُ غِيَاتٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :جَاوَرَ عِنْدَنَا جَابِرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، وَابْنُ عُمَّرَ ،

وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ.

(۱۳۲۷۱) حضرت عطاء ويشيخ فرماً تے ہيں كەحضرت جابر بن عبدالله، حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس، حضرت ابوهريره اور حضرت ابوسعیدالخدری اندائش نے مکہ میں ہمارے پاس قیام کیا۔

( ١٣٤٦٧ ) حدَّثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابن الزُّبَيْرِ ، قَالَ :كَانَ يُقِيمُ بِمَكَّةَ السَّنتَيْنِ.

(١٣٣٧٤) حفزت ہشام ہيشي اپنے والد ہے روايت كرتے ہيں كہ حفزت ابن زبير مُؤَيِّ مِن نے مكد ميں دوسال تك قيام فريايا۔

( ١٣٤٦٨ ) حدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: جَاوَرْتُ بِمَكَّةً، وَثَمَّ عَلِي بْنُ الْحُسَيْنِ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ. (۱۳۲۸) حضرت عبد الملك ولینی فرماتے ہیں كه میں نے مكه میں قیام كیا تو وہاں پر حضرت علی بن حسین اور حضرت سعید بن جبير عِتْ بهي موجود تھے۔

( ١٣٤٦٩ ) حدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطاءٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ أَنَا ، وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرِ اللَّيْفِيُّ عَانِشَةَ وَهِيَ مُجَاوِرَةٌ بِشِيرٍ ، قَالَ :وَكَانَ عَلَيْهَا نَذُرٌ أَنْ تُجَاوِرَ شَهْرًا ، قَالَ :وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ أَخُوهَا يَمْنَعُهَا مِنْ

ذَلِكَ وَيَقُولُ :جِوَارُ الْبَيْتِ وَطَوَاكْ بِهِ أَحَبُّ إِلَىَّ وَأَفْضَلُ ، قَالَ :فَلَمَّا مَاتَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ خَرَجَتْ. (۱۳۳۷۹) حضرت عطاء ولیشید فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت عبید بن عمیر اللیٹی ولیٹید حضرت عائشہ مُزیانہ علیٰ کے پاس آئے آپ مقام

شمیر میں مقیم تھیں ، رادی کہتے ہیں کہ انہوں نے نذر مانی تھی کہ دہ ایک ماہ تک قیام کریں گی ، اوران کے بھائی حضرت عبدالرحمٰن جہائیہ نے ان کواس سے منع فر مایا اور فر ماتے تھے کہ بیت اللہ میں قیام کرنا اوراس کا طواف کرنا میرے نز دیک اس سے افضل اور بہتر ہے، راوی کہتے ہیں جب حضرت عبدالرحمٰن جانٹو کی وفات ہوئی تو حضرت عا کشہ تذہ ندینا کا کلیں ۔

( ١٣٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي مَعْرُوفٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ:قَالَ عُمَرُ: لَا تُقِيمُوا بَعْدَ النَّفُرِ إلَّا ثَلَاثًا.

( • ١٣٣٧ ) حفرت عمر دي في ارشادفر ماتے ہيں كه حج سے چلے جانے بعد مكه ميں تين دن سے زيادہ قيام نہ كرو۔

( ١٣٤٧١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : كَانَ الشَّغْيِيُّ إِذَا سُيْلَ عَنِ الْجُوَارِ جَاءَ بِكِتَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خُزَاعَةَ :إِنِّى قَدْ أَحَذْتُ بِمَنْ هَاجَرَ مِنْكُمْ كَمَا أَخَذْت لِنَفْسِي ، وَلَوْ

كَانَ بِأُرْضِهِ غَيرَ سَاكِنِ مَكَّةً ، إِلَّا حَاجًّا ، أَوْ مُعْتَمِرًا. (ابن سعد ٢٧٢)

(۱۳۷۷) حضوت اساعیل بیشید فرماتے ہیں کہ جب حضرت تعلی بیشید سے مکہ میں قیام کرنے کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ حضورا قدس مُزَّنْفَيْعَ ﴾ كاوه مكتوب لے آئے جوخزاعه والوں كى طرف لكھا تھا،اس ميں كمتوب تھا كەميں نے ہرمہا جركے ليے وہ تحكم ليا ہے جواینے لیے ہے اگر چہدہ اس زمین سے تھا کہ دہ فج اور عمرہ کے علاوہ مکہ میں قیام نہیں کرے گا۔

( ١٣٤٧٢ ) حَذَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِيسَى ، عَنِ الشَّغْيِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ :مَكَّةُ لَيْسَتْ بِدَارِ إِقَامَةٍ ، وَلَا مُكُثٍ.

(۱۳۷۷) حفرت عبدالله ویشید فرماتے ہیں که مکه اقامت اور تشہرنے کا گھر نہیں ہے۔

ه معنف ابن ابی شیر متر جم (جلدم) کی معنف ابن ابی شیر متر جم (جلدم)

( ۱۳۶۷۲) حدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: لَا يَصْلُحُ لِلْمُهَاجِرِ أَنْ يُجَاوِرَ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بِمَكَّةَ. (۱۳۳۷۳) حفرت عامر بِشِيْ فرمات بين كهمها جرك ليه مكرين بن دن سازياده قيام كرنے كي اجازت نبين \_

( ٨٧ ) فِي الْمُحْرِمِ يَقُصُّ مِنْ شَارِبِ الْحَلَالِ، أَوْ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِةِ

ی العکمور میر یکھیں میں مصارب المحدوث او یا مسک میں محرم شخص کا حلال آ دمی کی مونچھیں یا دوسرے بال کا ثنا

( ١٣٤٧٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، قَالَ : أَخَذْتُ مِنْ شَارِبِ مُحَسَّدِ بْنِ مَرُوَانَ وَأَنَا مُخْرِمٌ ، فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ؟ فَأَمَوْنِي أَنْ أَتَصَدَّقَ بِيدِ هُمِ

سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ؟ فَأَمَرَنِي أَنْ أَتَصَدَّقَ بِدِرْهَمٍ. (۱۳۲۷) حفرت خصیف طِینُی فرماتے ہیں کہ میں نے حالت احرام میں محد بن مروان طِینیا کے مونچھوں کے بال کا لے بھر میں

ر ۱۷ سب سبیت بریت سیف بردید را مات میا؟ آپ براینید نے مجھے ایک درہم صبد قد کرنے کا حکم دیا۔ نے حضرت سعید بن جبیر مِراتِشٰید سے دریافت کیا؟ آپ براینید نے مجھے ایک درہم صبد قد کرنے کا حکم دیا۔

ے سرت میر ان میر روزید سے روزید سے بیاب بیویوں سے میں ارا اسبد ہوت اروزی اسبد ہوت اوریا۔ ( ۱۳۲۷ ) حدَّثَنَا جَرِیرٌ ، عَنْ لَیْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِی حَرَامٍ فَصَّ شَارِبَ حَلَالٍ ؟ قَالَ : یَنصَدَّقُ بِدِرْهَمٍ . ( ۱۳۲۷ ) حفرت مجاہد مِلِیُنید سے دریافت کیا گیا کہ محرم حالت احرام میں اگر کسی حلال شخص کے مونچھوں کے بال کاٹ لے؟

( ١٣٤٧٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَكُرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمُحْرِمُ مِنْ رَأْسِ الْحَلَالِ، يَغْنِي مِنْ شَغْرِهِ أَوْ يَقُلِمَهُ.

( ١٣٤٧٧ ) حَلَّتُنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى مَنْ رَأَى بَعْضَ أَصْحَابِنَا حَرَامًا يقصِّر عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ يُحَلِّلُهُ.

حَوَّاهًا يقصِّر عَنُ جَابِرِ بِنِ زَيْدٍ يُحَلَّلُهُ. (١٣٤٤) حضرت عمرو بن وينارفرهاتے بيں كه بهارے اسلاف ميں سے ايك نے حالت احرام ميں جابر بن زيد كا قصر كيا اور

( ١٣٤٧٨) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ تُمَشَّطُ الْمَرْأَةَ الْحَلَالَ . إنَّمَا تَقْتُا ُ قَمْا خَدْ هَا.

إِنَّمَا تَفْتُلُ قَمْلَ غَيْرِ هَا. ۱۳۳۷) حضرت عکرمہ میشینا ہے م وی ہے کہم معورت کسی حلال عورت کے بالوں میں کنگھی کرسکتی ہےاور دوہر سے کی حوز ہو

(۱۳۴۷۸) حضرت عکرمہ مِیْتیا ہے مروی ہے کہمحرمہ عورت کسی حلال عورت کے بالوں میں کتکھی کرسکتی ہےاور دوسرے کی جوؤیں سکتھ

مار شنتی ہے۔

انہوں نے احرام کھولا۔

## ( ٨٨ ) فِي الشَّرْب مِنْ نَبيذِ السَّقَايَةِ

#### سقابه کی نبیزی<u>ین</u>ے کابیان 🗨

( ١٣٤٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنُ ابْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مَوْلاَهُ السَّائِبِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَتْ : كَانَ السَّائِبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَأْمُرُنِي أَنْ أَشُرَبَ مِنْ سِقًايَةِ آلِ عَبَّاسٍ ، وَيَقُولُ : إِنَّهُ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ.

(۱۳۷۷) حضرت سائب بن عبدالله ویشید کی ایک خادمه کهتی ہیں کہ آ ب نے جھے تھم دیا کہ میں آل عباس زائو کی سقایہ کی مبیز پول اور فرماتے تھے، بیشک بدجج کے مکملات میں سے ہے۔

( ١٣٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : اشْرَبْ مِنْ سِقَايَةِ آلِ عَبَّاسٍ ، وَقَدْ شَرِبَ مِنْهَا الْمُسْلِمُونَ ، وَهُوَ سُنَّةً.

(۱۳۴۸۰) حضرت عطاء پر بیلا فرماتے ہیں کہ آل عباس جن ٹو کے سقایہ سے پانی ہیو، بیٹک مسلمان اس میں سے پیتے ہیں اور یہ

( ١٣٤٨١ ) حدَّثُنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ لِي مَوْلَى بَنِي عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ : اشْرَبُ مِنْ سِقَايَةِ آلِ عَبَّاسٍ ، وَقَدْ شَرِبَ مِنْهَا الْمُسْلِمُونَ.

(١٣٨٨) حضرت سائب بن عبدالله ويني نيان الب علام علام على العباس والتي المسلمان يتي بير المسلمان يتي بير -( ١٣٤٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ طَافَ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ أَنَى زَمْزَمَ ، فَأْتِيَ بِنَبِيذٍ مِنْ نَبِيذِ السِّفَايَةِ فَشَرِبَ نِصْفًا ، وَأَعْطَى جَعْفَرًا نِصْفًا.

(١٣٨٢) حضرت رئيع بن سعد طِيشيدُ فرمات بي كه ميس في حضرت الوجعفر ويشيد كود يكها آب مِيشيد في بيت الله كاطواف كيا بهر زم زم کے پاس آئے تو آپ کے پاس سقایہ کا نبیذ لا یا گیا آپ باٹھیئے نے اس میں سے آ دھاخود پی لیااور آ دھاحضرت جعفر بیٹھین کو

( ١٣٤٨٣ ) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيّ ، قَالَ :أَحَبَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَشْرَبَ ُ مِنْ نَبِيذِ السَّقَايَةِ.

(۱۳۴۸۳) حضرت بمو بن عبدالله المزنى وليظيد فرماتے ميں كه مجھے مردكے ليے به بات زيادہ پسند ہے كه وہ سقايه كى نبيذ بيئے ـ

( ١٣٤٨٤ ) حَذَّثَنَا أَبُو أَسَامَةٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : خَوَجَ سَعِيدُ بُنُ جُبَيْرٍ مِنْ مِنْ مِنْ بِالْهَجِيرِ ، فَطَافَ أُسْبُوعًا بِالْبَيْتِ وَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَتَى السُّقَايَةَ ، فَسَقَانَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِقٌ نَبِيذًا ، فَشَرِبَ مِنْهُ سَعِيدُ بْنُ

(۱۳۴۸) حفرت محدین اساعیل ویفید فرماتے ہیں کہ حضرت سعیدین جبیر ویلفید سخت گری میں منی سے نکلے اور بیت اللہ کے سات

چکر لگائے اور دور کعتیں اداکیں چریانی بلانے والا برتن لایا گیا اور جمیں محمد بن علی مِنتظید نے نبیذ بلایا، اس میں سے حضرت معید بن جبیر مرایشیز نے پیااور پھر مجھے پلایا۔

( ١٣٤٨٥ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُويْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : اشْرَبْ مِنْ نَبِيلِ السَّقَايَةِ.

(۱۳۴۸۵) حضرت سوید بن غفله پریشینه فرمات میں که سقاید کا نبیذ پو۔

( ١٣٤٨٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : شَرِبْتُ مَعَهُ مِنْ نَبِيذِ السَّقَايَةِ نَبِيذٍ

(١٣٨٨) ايك فخص كتے بي حفرت مجامد كے ساتھ حج كے سفريس ايك اليي نبيذ يي جس كي وجہ سے مير اسر چكرانے لگا۔

( ١٣٤٨٧ ) حَدَّثَنَا يَخْيَىٰ بُنِّ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَمْ أَرَ ابْنَ عُمَرَ فِيمَا كَانَ يُفِيضُ شَرِبَ مِنَ النَّبِيذِ قَطَّ.

(۱۳۲۸۷) حفرت تافع برینی فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت ابن عمر شن پین کو کمہ واپسی کے بعد نبیذ پینے نہیں دیکھا۔ (۱۳۶۸۸) حدَّنَا مَعُنُ بْنُ عِیسَی ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِی بَكُمٍ ؛ أَنَّهُ حَجَّ مَعَ سَالِمٍ مَا لَا يُحْصَى ، فَلَمْ يَرَهُ شَرِبَ مِنْ

۔ (۱۳۸۸) حضرت خالد بن ابو بمر مِیٹیویڈ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم مِیٹیوٹ کے ساتھ اسنے حج کئے جوشار نہیں ہو سکتے ، میں نے انہیں بھی بھی نبیز التقابیہ پیتے نبیں دیکھا۔

# ( ٨٩ ) فِي الشَّرْبِ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ

آب زم زم پینے کا بیان ( ١٣٤٨٩) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ جَعُفَوٍ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنُ جَابِوٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى يَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُمْ يَنُوْعُونَ عَلَى زُمْزَمَ ، فَقَالَ : انْزِعُوا يَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَلَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ ، فَنَاوَلُوهُ دَلُوًا فَشَرِبَ مِنْهُ.

(۱۳۴۸۹) حضرت جابر مزانوز سے مروی ہے کہ حضور اقدس مِراَنظ عَلَمْ ہوعبد المطلب کے پاس تشریف لائے، وہ بیرزم زم سے پانی نکال رہے تھے، بنوعبدالمطلب کی پانی نکالنے میں مدد کرواگر مجھےاس بات کا خوف ند ہوتا کدلوگ پانی نکالنے کے لیے مجھے دیکے کر رش كريں كيتو ميں بھى تہارے ساتھ يانى نكالتا الوكوں نے يانى نكالاتو آپ مِلْفَظَةَ نے پيا۔ ﴿ ١٣٤٩ ) حَذَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْمَان بْنِ خُنَيْمٍ قَالَ : أَفَضْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فَأَتَى حَوْضًا فِيهِ مَاءُ زَمْزَمَ ، فَغَرَفَ بِيَدِهِ فَشَرِبَ مِنْهُ.

(١٣٣٩٠) حضرت عبدالله بن عثمان بن عثم ويشط فرمات بي كه ميس في حضرت سعيد بن جبير ويشط كي ساته طواف كيا پيرآب ويشط

حوض پرتشریف لائے جس میں آب زم زم تھا آپ براٹھانے اس میں سے چلو محرکر پانی بیا۔

( ١٣٤٩١ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانُوا يَسُتَحِبُّونَ إِذَا وَدَّعُوا الْبَيْتَ ، أَنْ يَأْتُوا زَمْزَمَ فَيَشُرَبُوا مِنْهَا.

(۱۳۳۹) حضرت مجامد بیر فیلا فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں کتابی اس بات کو پہند کرتے تھے کہ جب وہ بیت اللہ کا طواف ختم کرتے تو آب زم زم پرآتے اوراس میں سے نوش فرماتے۔

( ١٣٤٩٢ ) حُدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكُرٍ ، قَالَ : أحبَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَشُوَبَ ، وَأَنْ يَسُتَقِى مِنْ زَمْزَمَ إِن اسْتَطَاعَ.

(۱۳۳۹۲) حفرت بكر ويشي فرمات بي كد مجھ بسند ہے كدكو كي شخص آب زم زم ميں سے خود بھی ہيے اور اگر طاقت ر کھے تو دوسروں كو بھی يلائے۔

( ١٣٤٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : لَمْ أَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فِيمَنُ كَانَ يُفِيضُ يَشُوَبُ مِنْ زَمْزَمَ قَطُّ.

(۱۳۴۹۳) حضرت نافع ہوئیے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر <sub>ٹنکا ف</sub>ینئ کو کبھی نہیں دیکھا کہطواف کے بعد انہوں نے کبھی زم زم پیاہو۔

( ١٣٤٩٤ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ؛ أَنَّهُ لَمْ يَرَ سَالِمًا يَشُرَبُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ.

· ۱۳۳۹۳) حضرت خالد بن ابو بكر يريشيز ہے مروى ہے كہ حضرت سالم بيشيز كوطواف كے بعدزم زم كا پانی چيے نہيں ديكھا۔

( ٩٠ ) فِي عُمْرَةِ رَجَبٍ، مَنْ كَانَ يُحِبُّهَا وَيَعْتَمِرُهَا

جوحضرات ماہ رجب میں عمرہ کرنے کو پسند کرتے ہیں

( ١٣٤٩٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ اعْتَمَرَ عام الْقِتَالَ فِى شَوَّالِ وَرَجَبِ.

(۱۳۴۹۵) حضرت نافع بیشید سے مروی ہے کہ حضرت ابن عمر خوری دین نے جنگ والے سال شوال اور رجب میں عمر ہ ا دا فر مایا۔

( ١٣٤٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : كَانَتُ عَائِشَةُ تَعْتَمِرُ

فِي آخِرِ ذِي الْحِجَّةِ ، وَتَعْتَمِرُ مِنَ الْمَدِينَةِ فِي رَجَبٍ ، تُهِلُّ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ.

(۱۳۴۹۲) حضرت سعید بن المسیب میشین سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ نفی نفیز فانے ذی الحجہ کے آخر میں عمرہ ادا فر مایا ، اور مدینہ سے دیسے ماداکہ الام نامالح فانسہ سیعے دیکاج اصل کا جا

ے رجب میں عمر ہ ادا کیا اور ذوالحلیفہ ہے عمر ہ کا احرام با تدھا۔

( ١٣٤٩٧) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ ، قَالَ : كَانَ الأَسُودُ يَعْتَمِرُ فِي رَجَبٍ ثُمَّ يَرْجِعُ. ( ١٣٤٩٧) حفرت اسود ولِيُعِيدُ في رجب مِن عمره اداكيا اور پروالس لوث آئے۔

( ١٣٤٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَّدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى

بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ اعْتَمَرَ مَعَ عُثْمَانَ فِي رَجَبٍ. (١٣٩٨) حضرت يَجِي بن عبدالرحمٰن ويشيد كوالدفر ماتے بين كه مِن نے حضرت عثّان جائنو كے ساتھ ماہ رجب ميں عمرہ كيا۔

( ١٣٤٩٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ وَسُئِلَ عَنْ عُمْرَةِ رَمَضَانَ ؟ فَيَالَ الْمَارِثِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ وَسُئِلَ عَنْ عُمْرَةِ رَمَضَانَ ؟

فَقَالَ: أَذُرَكُتُ أَصْحَابَ عَبْدِ اللهِ لاَ يَعْدِلُونَ بِعُمْرَةِ رَجَبٍ ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلُونَ الْحَجَّ. (١٣٣٩٩) حفرت ابواسحاق ولين عند مضان مين عمره كرنے كے متعلق دريافت كيا كيا؟ آپ ولين ان خرمايا مين نے حضرت عبد

الله حاليُّو كاصحاب كود يكھاو ور جب كے عمر سے اعراض نبيس كرتے تھے كہ جج كى تيارى شروع كرديتے تھے۔ ( ...١٢٥ ) حدَّنَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ ، عَنْ أَفْلَحَ ، قَالَ : كَانَ الْقَاسِمُ يَعْتَمِرُ فِي رَجَبٍ.

( • • ١٣٥ ) حضرت قاسم ويتفيظ رجب ميس عمر ه كرتے تھے۔

( ١٣٥.١ ) حَلَّاثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُولَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :اغْتَمَرْتُ مَعَ عُمَرَ وَعُثْمَانَ فِي رَجَبٍ.

(۱۳۵۰۱) حضرت کیچی برتیلیا کے والدفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر تذایخو اور حضرت عثمان مزاہنو کے ساتھ ماہ رجب میں عمرہ کیا۔

( ٩١ ) فِي التَّحْصِيبِ، مَنْ كَانَ يُحَصِّبُ ؟ وَالتَّحْصِيبُ هُوَ نُزُولُ الْأَبْطَحِ

#### حاجی کا مکان محصّب میں کچھ وقت گذار نا

( ١٣٥.٢ ) حدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَارِيْشَةَ ، قَالَتْ :أَذْلَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُّلَةَ النَّفُرِ مِنَ الْبَطْحَاءِ إِذْلَاجًا.

(ابن ماجه ۳۰۲۸ احمد ۲/ ۱۷۸

(۱۳۵۰۲) حضرت عائشہ نئی مذین سے مروی ہے کہ حضوراقد س مِلْفِظَةَ نے نگلنے والی رات میں مقام بطحاء ہے رات کے ابتدائی جھے۔ مدر وی

میں سفر کیا۔

( ١٣٥.٣ ) حدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيِيْنَةَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانِ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ : إِنَّ أَبَّا رَافِعٍ كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَنَا جِئْتُ فَضَرَبْتُ قُبَّتَهُ بِالْأَبْطَحِ ، فَجَاءَ فَنَزَلَ.

(مسلم ۳۳۳ ابوداؤد ۲۰۰۲)

(۱۳۵۰۳) حضرت ابوراقع حیاثی حضوراقدس مُؤَنِّفَتُ کچ سامان پر مامور تھے وہ فرماتے ہیں کہ میں آیا اور میں نے مقام ابلطح میں

خیمه نصب کیا پھر حضورا قدس مِنْ الفَظِيَةَ تشریف لائے اور اس میں چھے قیام فر مایا۔

( ١٢٥.٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ نَوْمَةً بِالْأَبْطَحِ، ثُمَّ أَذْلَجَ.

(۱۳۵۰ ۱۳۵ حضرت ابرا ہم بیٹی سے سروی ہے کہ حضور اقدس مُرِنْفِظَة نے کچھ دیر مقام ابطح میں آ رام فرمایا پھررات کے ابتدائی حصہ

میں سفر کا آغاز فرمایا۔

( ١٣٥٠٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْد ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : يَا آلَ خُزَيْمَةَ ، حَصَّبُوا لَيْلَةَ النَّفُرِ.

(۱۳۵۰۵) حضرت عمر ولاتون نے ارشاوفر مایا: اے آل خزیمہ! نکلنے والی رات سرسبز جگہ قیام کرو۔

( ١٣٥.٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ ، قَالَ :نَزَلَ الْأَسْوَدُ

بِالْأَبْطُحِ، قَالَ :فَسَمِعَ رُغَاءً، قَالَ :فَنَظَرَ مَا هُوَ ؟ فَإِذَا هُوَ ابْنُ عُمَرَ يَرْتَحِلُ. (۱۳۵۰۱) حضرت عمرو بن مره والتفيذ فرمات بي كه حضرت اسود وليفيذ مقام ابقح مين قيام كے ليے ركے \_ انہوں نے اونٹ كي آواز

سن تو متوجہ ہوئے دیکھنے کے لیے کہ بیکون ہیں؟ حضرت ابن عمر منی پین والیسی کے لیے روانہ ہورہے تھے۔

( ١٣٥.٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، قَالَ : جِنْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فَلَمَّا نَفَرْنَا أَتَيْنَا الْأَبْطَحَ حِينَ

( ١٣٥ - ١٣٥ ) حضرت يزيد ويشيد فرمات بيل كديس حضرت سعيد بن جبير ويتيد كي ساته حج ير كيا، جب بم وابس نكلنه لكرتو بم مقام

ابھے پرآ ئے جس وقت ہم منی ہے واپس آ ئے۔

( ١٣٥.٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا انْتَهَى إِلَى الْأَبْطَحِ فَلْيَضَعْ رَحْلَهُ ، ثُمَّ لِيَزُرِ الْبَيْتَ وَيَضْطَجِعُ فِيهِ هُنَيْهَةً ، ثُمَّ لِيَنْفِرُ.

(۱۳۵۰۸) حضرت ابراہیم مِیشِید فرماتے ہیں کہ جب مقام ابھے میں آئے تو وہاں اپناسامان رکھ لے پھر بیت اللہ کاطواف کرے اور وہاں کچھ دیرآ رام کرے پھروالیس کے لیے نکلے۔

( ١٣٥.٩ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْيَتَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُحَصِّبُ فِي شِعْبِ الْخَوْزِ.

(۱۳۵۰۹) حفرت ابن طاؤس مِلِینُمیز ہے مروی ہے کہ ان والدمحتر م مِلینمیز مقام شعب خوز میں مجھود پر قیام کرتے۔

هي مصنف ابن الې شيبه مترجم (جلدم) کې کې کې ۱۳۹ کې که ۱۳۹ کې کې کنیاب البناسك

( ١٣٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يُحَصِّبُونَ. (مسلم ١٥٥- ترمُذي ٩٢١)

(۱۳۵۱۰) حضرت عمرو بن دینار پرتیمیا سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَئِر نَفِیکَا آباد دحضرات شیخیین پڑکا نین کی دیر مقام ابلخ میں قیام فرماتے ۔

#### ( ٩٢ ) مَنْ كَانَ لاَ يُحَصِّبُ

### جوحضرات مقام ابطح میں قیام نہیں کرتے

( ١٣٥١١ ) حدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَيْسَ التَّحْصِيبُ بِشَيْءٍ ، إِنَّمَا هُوَ مَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَيْسَ التَّحْصِيبُ بِشَيْءٍ ، إِنَّمَا هُوَ مَنْ ابْنِ عَلَيْهِ وَسَلَيْم (بخان ي ٢٧١). مسلم ٩٥٢

هُوَ مَنْزِلٌ نَوَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (بَخَارَى ٢٦٧) اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (بَخَارَى ٢٦٦) حضرت ابن عباس في الله عنه فرمات في مقام الطح مين ركنا ضروري نبيس به بيشك بيتو وه مقام ب جبال حضور

( ١٢٥١٢ ) حدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَنْزِلُ الأَبْطَحَ ، وَقَالَ : إِنَّمَا فَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَنَّهُ انْتَظَرَ عَائِشَةَ. (احمد أ/ ٣٥١)

إِنَّمَا فَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنَّهُ النَّظُرَ عَالِشَهَ. (احمد اً/٣٥١) (١٣٥١٢) حضرت ابن عباس بيئة بين مقام الطح پر قيام نه فرمات تصاور فرمات تصے كه حضور اقدس سَرَاتَ عَنْهَ تو يبال حضرت

> مناسب جَكَرُشَى \_ يبال ركناكونى سنتُنبيس ہے۔ ( ١٣٥١٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، نَحْوَهُ.

(١٣٥١٣) حفرت ابن عباس تؤليث نفاسے الى طرح مُروى ہے۔ ( ١٣٥١٥) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ لَيْثٍ؛ أَنَّ عَطَاءً، وَطَاوُسًا، وَمُجَاهِدًا، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ كَانُوا لَايُحَصِّبُونَ.

(١٣٥١٥) حفرت طاوَس، حفرت مجامداور حفرت سعيد بن جبير بَيْتَ بِم مقام الشّح مين قيام نـفرمات تھے۔ ( ١٣٥١٦) حدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ ؛ أَنَّ أَسْمَاءَ كَانَتُ لَا تُحَصِّبُ

(۱۳۵۱۲) حضرت فاطمہ نیسیا ہے مروی ہے کہ حضرت اساء ٹنی مذہ خامقام ابنطح میں قیام نہ فر ماتی تھیں۔

( ١٣٥١٧ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : إِنَّمَا الْحَصْبَةُ فِي السَّمَاءِ.

(١٣٥١٧) حفرت طاؤس يشيؤ فرماتے ہيں، كەسرسزى تو آسان ئے ہوتى ہے۔

( ١٣٥١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ ذَرٌّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ أَنْكُرَهُ.

(۱۳۵۱۸) حفرت مجاہد بیٹینے مقام ابلطح میں قیام کرنے کوناپسند کرتے تھے۔

( ١٣٥١٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ لَا يُحَصِّبُ.

(١٣٥١٩) حفرت بشام وليطيد فرمات بين كدان كووالدمحترم مقام ابطح مين قيام ندكرت تھے۔

( ۹۳ ) فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، مِنْ أَيِّ بَابٍ يَخُرُجُ إِلَى الصَّفَا؟ جَوْمُ صَلَوافَ كِلَمِ الصَّفَا؟ جَوْمُ طواف كرے تووه كس دروازے سے صفا كى طرف نكلے؟

( ١٣٥٢٠) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنُ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا مِنْ بَابِ يَنِي مَخْزُومٍ.

(۱۳۵۲۰) حضرت عطاء بیشید سے مروی ہے کہ حضوراقد س مِیرِنشی کی آبونخروم کے دروازے سے صفا کی طرف نکلے۔

( ١٣٥٢١ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَدِمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، خَرَجَ إِلَى الصَّفَا مِنَ الْبَابِ الَّذِى يَلِى السِّقَايَةَ.

(۱۳۵۲) حضرت ابن عمر تفکید میں جب تشریف لاتے تو طواف فرماتے پھر دور کعتیں ادا کرتے اور صفا کی طرف اس دروازے ہے نکلیسی بذری میں ایک سرت سے میں۔

نکلتے جو پانی پلانے والی جگد کے قریب تھا۔

( ١٣٥٢٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِى ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا مِنْ أَيِّ أَبُوَابِ الْمَسْجِدِ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا.

(۱۳۵۲۲) حضرت حسن والطبية فرمات بين صفاك ليے جس درواز سے حیا ہے نكاراس ميس كوئى حرج نبيل \_

( ١٣٥٢٣ ) حدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ:إِذَا صَلَّيْتَ فَاخُورُ جُ مِنْ أَى الأَبْوَابِ شِئْتَ، يَعْنِي إلَى الصَّفَا.

(۱۳۵۲۳) حضرت عطاء طِیْتُیلا فرماتے ہیں جبتم دور کعتیں ادا کرلوتو جس دروازے ہے جیا ہوصفا کی طرف نکلو۔

( ٩٤ ) فِي الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي الطَّوَافِ وَفِي رَمْيِ الْجِمَارِ ، مَا يَصْنَعُ ؟

کسی شخص کوطواف یارمی کرتے وقت شک ہوجائے تو و ہ کیا کرے؟

( ١٣٥٢: ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِمٌ ، قَالَ : إذَا طُفْتَ بِالْبَيْتِ فَلَمْ تَذْرِ

ٱلتَّمَمْتَ ، أَمْ لَمْ نَيْمَ ، فَأَيْمَ مَا شَكَكْتَ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ عَلَى الزِّيَادَةِ.

(١٣٥٢٣) حضرت على مرد ينو فرمات بين جب طواف كرت موئ شك جوجائ اورمعلوم بوك طواف كمل بواكنبين؟ توجوشك

ہاں کو پورا کردے، کیونکہ اللہ تعالی زیادہ طواف کرنے پرعذاب نبیں دے گا۔

( ١٣٥٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ فِي الطَّوَافِ فَلَمْ يَدُر أَطَافَ ، أَمْ لَمْ يَطُفُهُ ؟ فَلْيَسْتَقْبِلْ.

(١٣٥٢٥) حضرت عطاء ويطيخ سے دريا فت كيا كمي تخف كوطواف ميں شك يرج جائے كه اس فيطواف كيا كرنبيس تو وه كيا كر ہے؟

آپ مِیٹیوٹنے فر مایاوہ دوبارہ طواف کرے۔

( ١٣٥٢٦ ) حَذَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : رَمَيْتُ الْجِمَارَ فَلَمْ أَدْرِ بِكُمْ رَمَيْتُ ؟ فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَلَمْ يُجِينِي ، فَمَرَّ بِي ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ فَسَأَلْتُهُ ؟ فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللهِ ، لَيْسَ شَيْءٌ أَعْظَمَ عَلَيْنَا مِنَ الصَّلَاةِ ، وَإِذَا نَسِى أَحَدُنَا أَعَادَ ، فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنَّهُمْ أَهْلُ بَيْتٍ مُفَهَّمُونَ.

(۱۳۵۲۷) حضرت ابونجلز جانٹے فرماتے ہیں کہ میں جمرات کی رمی کے دوران بھول گیا کہ میں نے کتنی رمی کی ہے، میں نے حضرت ابن عمر مین پین سے دریافت کیا تو آپ ڈٹائنو نے مجھے کوئی جواب نہ دیا ، پھرمیرے پاس سے حضرت ابن الحنفیہ وہائنو گذرے تو میں نے ان سے دریا فت کیا؟ آپ ڈوٹٹو نے فرمایا کداے عبداللہ! ہمارے نزدیک نمازے معظم کوئی ٹی مہیں ہے جب ہم میں سے کوئی تشخص نماز میں بھول جائے تو وہ نماز کااعادہ کرتا ہے،حضرت ابومجلز حراثیثۂ فریاتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر میزی پیمن کواس جواب کی خبردی تو آپ نے فر مایا: بیشک وہ اہل بیت میں سے ہیں امور تیجے طور پران کو تمجھائے گئے ہیں۔

## ( ٩٥ ) فِي قُولِهِ تَعَالَى (فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ)

الله پاک كاارشاد ﴿ فَجَزَآءٌ مِّ قُلُ مَا فَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾ كَانْسِر كِمتعلق جووارد مواب

( ١٣٥٢٧ ) حَذَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ ﴿ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيًّامًا ﴾ قَالَ : إِذَا أَصَابَ الْمُخْرِمُ الصَّيْدَ خُرِكَمَ عَلَيْهِ بِجَزَائِهِ مِنَ النَّكَمِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ نَظُرَ كُمْ ثُمَّنُهُ ، ثُمَّ قَوَّمُ ثُمَنَهُ طَعَامًا ، فَصَامَ مَكَانَ كُلِّ نِصْفِ صَاعِ يَوْمًا ، ﴿أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ ، أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا ﴾ قَالَ :إنَّمَا أُرِيدَ بِالطَّعَامِ الصِّيَامَ ، إِنَّهُ إِذَا وَجَدَ الطَّعَامَ وَجَدَ جَزَاءَهُ.

(١٣٥١٤) حفرت ابن عباس يخدين الله تعالى ك ارشاد ﴿فَجَوْ آءٌ مِنْكُ مَا قَسَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾ سے لے كر ﴿أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيامًا ﴾ كَمْ تعلق فرمات بين كه جب محرم شكاركر \_ تواس پراس كى جزاءاونث كاحكم دياجائ كا،اوراگروه اونث نه پائ توشكار

کی تیمت دکھھے کہ کتنی ہے؟ پھراس کی قیمت کو کھانے کے ساتھ متعین کرے اور ہرنصف صاع کے بدلے ایک روز ہ رکھے ، اوراللہ

معنف ابن الي شير منزجم (جلدم) كي معنف ابن الي شير منزجم (جلدم) پاک کے ارشاد ﴿ أَوْ كُفَّارَةٌ طَعَامُ مَسْكِيْنَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيّامًا ﴾ ميں كھانے كاروزے كے ساتھ ارادہ كيا كيا ہے، جبوہ

کھانے کو یا لے تواس نے شکار کی جزا وکو پالیا۔

( ١٣٥٢٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمَّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَذَيًّا بَالِغَ الْكَعْبَةِ؛ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قُوْمَ عَلَيْهِ طَعَامٌ ، ثُمَّ قِيلَ لَهُ :صُمْ لِكُلِّ نِصْفِ صَاعِ يَوْمًا.

(١٣٥٨) حضرت ابراتيم بِإِنْكِ الله تعالَى كارثاد ﴿ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِنْكُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَم يَحْكُمُ بِهِ ذُوّا عَدْلِ مِنْكُمْ هَدُيًّا لِلْغَ الْكُعْبَةِ ﴾ كَاتغير مِن فرمات بين كها كروه نه پائة واس پركھانے سے قيمت متعين كرے پھراس كو کہاجائے کہ ہرنصف صاع کے بدلے ایک روز ہر کھو۔

( ١٣٥٢٩ ) حدَّثَنَا عَائِذُ بُنُ حَبِيبٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُمْ قَالُوا : إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ فَعَلَيْهِ ثَمَّنَّهُ فَاشْتَرَى دَمًّا مُ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ دَمًّا فَوَّمَ طَعَامًا فَتَصَدَّقَ عَلَى كُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ صَامَ لِكُلِّ صَاعِ يَوْمَيْنِ.

(۱۳۵۲۹) حضرت عطاء،حضرت مجاہداورحضرت ابراہیم ہیں ہے بین کدا گرمحرم شکارکر لے تواس پراس کی قیمت لازم ہے جس ے وہ دم خریدے،اوراگروہ جانورنہ پائے تو کھانے کے ساتھ قیت متعین کرےاور ہرسکین پرایک صاع صدقہ کرےاوراگروہ مسكين بھي نہ پائے تو ہرصاع كے بدلے دوروزے ركھے۔

( ١٣٥٣ ) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ : ذَكَرَ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ فِى قَتْلِ الرَّجُلِ الصَّيْدَ وَهُوَ مُحْرِمْ ، قَالَ : ﴿جَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَذَيًّا بَالغَ الْكَعْبَةِ ﴾ إِنْ وَجَدَ الرَّجُلُّ جَزَاءَ الصَّيْدِ ٱلْهْدَى ، وَإِنْ لَمْ يَجِدُ فقيمة ثُمَيْهِ ، فَيَجْعَلُهُ طَعَامًا يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى الْمَسَاكِينِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ صَامَ عَنْ طَعَامِ كُلُّ مِسْكِينٍ يَوْمًا. (١٣٥٣٠) حضرت ميمون بن مبران ميشيد كے سامنے ذكركيا كيا كەمحرم نے اگر شكاركرليا آپ ميشيد نے فرمايا الله پاك كاارشاد ہے:

دے،اوراگرنہ پائے تو تمن کے ساتھ قیمت متعین کرے، پھراس ہے کھانا لےاورمسا کین پرصدقہ کردےاورا گرمسا کین نہ پائے

تو ہرمئیین کے کھانے کے بدلے ایک روز ور کھے۔ ( ١٢٥٣١ ) حدَّثَنَا خُندُرٌ ، عَنْ شُعْبَة ، عَنِ الْحَكْمِ ، عَنْ مِقْسِمٍ قَالَ : يُقَوَّم عَلَيْهِ دَرَاهِمَ ، ثُمَّ يُقَوَّم بِالدَّرَاهِمِ الطَّعَامَ ثُمَّ يَصُومُ لِكُلِّ نِصْفِ صَاعِ يَوْمًا.

(۱۳۵۳) حضرت مقسم ولیطید فرمائے ہیں دراہم سے قیمت لگائے چروراہم سے کھانے کی قیمت متعین کرے چر برنصف صار

کے بدلےائک دن کاروز در کھے۔

#### ( ٩٦ ) فِي التَّجَارَةِ فِي الْحَجَّ

#### سفرنج مين تجارت كرنا

( ١٣٥٣٢ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :كَانَتْ هَذِهِ الآيَةُ نَزَلَتْ : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ

جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضَلاً مِنْ رَّبُّكُمْ ﴾ قَالَ :فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ.

(١٣٥٣٢) حضرت عرمه ويني فرمات بي كقرآن باك كي آيت ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضَلاً مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ فج کے زمانے کے متعلق نازل ہو کی ہے۔

( ١٣٥٣٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . (ح) وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ الزَّبَيْرِ ؛ (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضُلاً مِنْ رَبُّكُمْ) قَالَ :فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ.

(۱۳۵۳۳) حضرت عبیدالله بن الویزید برایشین اور حضرت ابن الزبیر مؤی دین است مجمی یمی مروی ہے۔

( ١٣٥٢١ ) حَلَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي أُمَيْمَةَ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الرَّجُلِ يَحُجُّ ، وَيَحْمِلُ مَعَهُ تِجَارَةً ؟ فِقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، وَتَلَا هَذِهِ الآيَةَ : ﴿ يَبْتَغُونَ فَضَٰلاً مِنْ رَبِّهِمْ وَرضُوالنَّا ﴾.

(١٣٥٣٨) حفرت ابن عمر الأهن عد وريافت كيا حميا كما كوكي فخض فج ك لي جائ اور ساته سامان تجارت لي جاع؟ آبِ وَاللَّهُ فَيْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مَا يَا مِن اللَّهِ مَا يَت اللوت فرماني، ﴿ يَبْتُعُونَ فَضُلًّا مِّن رَبِّهِمْ وَرضُوانًا ﴾. ووالتدتعالى كفل

> اوررضوان کو تلاش کرتے ہیں۔ ( ١٣٥٣٥ ) حَلَّثَنَا غُنُدُرٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَحُجَّ الرَّجُلُ وَمَعَهُ تِجَارَةٌ.

> قَالَ :وَقَالَ مُحَمَّدٌ :إِنَّ الله قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَجْمَعَهُمَا لَهُ جَمِيعًا.

(١٣٥٣٥) حضرت حسن بيشيط فرمات بي كداس ميس كوئى حرج نهيس كدهاجي افي ساته سامان تجارت ركھي، اور حضرت محمد بيشين فرماتے ہیں کہ بیشک اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اس مخص کے لیے ( جج اور تجارت ) دونوں کوجمع کردے۔

( ١٣٥٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٌّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :كَانُوا لَا يَتَّجِرُونَ حَتَّى نَزَلَتْ : ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبَتَغُوا فَضُلاًّ مِنْ رَبُّكُمْ ﴾.

(١٣٥٣١) حضرت مجامد ويشيذ فرمات بين كه صحابه كرام فكأنت دوران فح تجارت ندكرتے تھے، يهال تك كدقر آن ياك كى آيت

﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبَتَعُوا فَضَالًا مِنْ رَبِكُمْ ﴾ نازل مولى (تو تجارت تروع كردى)\_ ( ١٣٥٣٧ ) حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا کی مصنف ابن الی شیبر مترجم (جلدم) کی کی ۲۵۳ کی کا ۱۵۳ کی مصنف ابن الی شیبر مترجم (جلدم) کی کاب السناسك

فَضُلًا مِنْ رَبَّكُمْ﴾ قَالَ : كَانُوا لَا يَبِيعُونَ وَلَا يَشْتَرُونَ فِى أَيَّامٍ مِنَّى ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضَلًّا مِنْ رَبُّكُمْ ﴾.

(۱۳۵۳۷) حضرت ابن عباس نئ پیشن فرماتے ہیں صحابہ کرام ٹھ کھٹن ایام فج میں خرید وفروخت نہ کرتے تھے، یہاں تک کہ قرآن

ياكى آيت ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبَعَفُوا فَضَلاً مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ نازل مولى توخريدوفروخت شروع كردى ـ

( ١٣٥٣٨ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ وَرُقَاءَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيح ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبَتَغُوا فَضُلاً مِنْ رَبُّكُمْ) التَّجَارَةُ فِي الْمَوَاسِمِ أُحِلَّتُ لَهُمْ ، كَانُوا لاَّ يَتَبَايَعُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بعَرَفَةَ ، وَلا مِنَّى.

(١٣٥٣٨) حضرت مجابد وينتي فرمات بيل كد ﴿ كَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبَتَعُواْ فَضَالًا مِّنْ رَبِّكُمْ ﴾ نازل مونى توج كزمان

میں ان کے لیے تجارت حلال کر دی گئی ، کیونکہ زیانہ جاہلیت میں منی اور عرفات میں خرید وفر وخت نہ کرتے تھے۔

# ( ٩٧ ) فِي الرَّجُلِ يَحُمُّ عَنِ الرَّجُلِ وَلَمْ يَحُمَّ قَطُّ

کسی مخص نے خود پہلے حج نہ کیا ہولیکن وہ دوسرے مخص کی طرف سے حج ادا کرے ( ١٣٥٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَقُولُ:

لَبَيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ ، فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ حَجَجْتَ فَلَبِّ عَنْ شُبْرُمَةَ ، وَإِلَّا فَلَبِّ عَنْ نَفْسِكَ. (دار قطني ١٥٧)

(١٣٥٣٩) حفرت عطاء ويشيد عروى ب كه حضور اقد ل مَلِينَ فَيَعَ فِي الكَ يَحْصُ فِي شِرمه كي طرف سي تلبيد يره رباب تو

آ بِ مُؤْفِظَةُ إِنْ ارشادفر مايا: اگرتونے پہلے جج کیا ہوا ہےتو پھر شرمہ کی طرف سے تلبید پڑھ وگرندا پی طرف سے ہی تلبید پڑھ۔ ( ١٣٥٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِنَحْوِهِ. (ابوداؤد ١٨٠٧ ابن ماجه ٢٩٠٣)

(۱۳۵۴۰) حطرت ابن عباس بن شفاع اس طرح مروى ہے۔

( ١٣٥٤١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى فِلاَبَةَ ؛ أَنَّ ابْنَ عَتَاسٍ سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ : لَبَيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ ، قَالَ :وَيْحَكَ ، وَمَا شُبْرُمَةُ ؟ فَذَكَرَ رَجُلاً بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَرَابَةٌ ، قَالَ :كَحَجَجْتَ قَطَ ؟ قَالَ :لَا ، قَالَ : فَاجْعَلُ هَذِهِ عَنْكَ.

(۱۳۵۳) حفرت ابن عباس ولا ين مناايك محف شرمه كي طرف ت لبيه كهدر ما تفاآب والفي خرمايا: تيراناس بويشرمه ون

ہے؟ تواس شخص نے اپنے اوراس کے درمیان قرابت کوذ کر کیا، آپ ٹیٹٹو نے دریافت فرمایا: تو نے پہلے حج کیا ہوا ہے؟ اس شخص نے عرض کیا کہ بیں آ ب وہ وہ فر مایا چراس فج کوا بی طرف ہے ہی اداکر۔

( ١٣٥٤٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرُنَا حُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ لَا يَرَى

بَأْسًا أَنْ يَكُمَّ الصَّرُورَةُ عَنِ الرَّجُلِ. بَأْسًا أَنْ يَكُمَّ الصَّرُورَةُ عَنِ الرَّجُلِ.

( ١٣٥٤٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ ذَرٌّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ وَلَمْ يَكُنْ حَجَّ فَطُّ ؟ قَالَ : يُجُزِء عَنْهُ وَعَنْ صَاحِبِهِ الْأَوَّلِ . قَالَ أَبُو بَكُرِ :الصَّرُورَةُ الَّذِى لَمْ يَحُجَّ فَطُ.

یہ بر اسک مصر میں مصر بر میں مصر میں ہو جس اسکور رہ میری ہے ہیں۔ (۱۳۵۴س) حضرت مجاہد میں بیٹے ہے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے خود جج نہیں کیا ہوا تو کیا وہ دوسر مے خص کے لیے کرسکتا ہے؟

(۱۳۵۴۵) مفرت مجاہد پر بیٹین سے دریافت کیا گیا کہ ایک میں سے حودج ہیں گیا ہوا تو گیا وہ دوسرے میں نے لیے کر سلما ہے؟ آپ پریٹین نے فرمایا یہ فیج اس کے اور اس کے ساتھی کی طرف سے کافی ہوجائے گا۔

ا پر پر پر پر سے مرد بیان کی ان میں میں میں میں میں میں ہوجائے ہا۔ ( ۱۳۵٤٤ ) حدّ ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَام، عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَحْجَ الصَّرُورَةُ عَنِ الرَّجُلِ.

(١٣٥٣٣) حفرت حسن اليليلاس ميس كوئى حرج نبيس بجهت تصرك المك مخف نے بہلے خود حج توند كيا بوليكن وه كى كے ليے ج كرے۔ ( ١٣٥٤٥ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :إِنَّ اللَّهَ لَوَاسِعٌ لَهُمَا جَمِيعًا.

ر ۱۳۵۴۵) حضرت سعید بن المسیب بیشید فر ماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ایک حج کو ہی دونوں کی طرف ہے وسیع فر مادے گا (اور دونوں کی طرف سے قبول کرے گا)۔

#### ( ٩٨ ) فِي الْقَارِنَ إِذَا وَاقَعَ، مَا عَلَيْهِ ؟

# حج قران کرنے والا اگر ہوی ہے شرعی ملاقات کرلے تواس پر کیالا زم ہے؟

( ١٣٥٤٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ مُحْرِمًا بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ ، وَامْرَأَتُهُ مُحْرِمَةٌ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ فَيَقَعُ عَلَيْهَا ، قَالَ : يَمْضِيَانَ لِحَجِّهِمَا وَلِعُمْرَتِهِمَا ، وَيُهُرِيقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَمًا ،

وَعَلَيْهِمَا عَمْرَةٌ وَالْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ، وَلاَ يَمُرَّان بِالْمَكَانِ الَّذِي أَصَابًا فِيهِ مَا أَصَابًا. وعَلَيْهِمَا عَمْرَةٌ وَالْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ، وَلاَ يَمُرَّان بِالْمَكَانِ الَّذِي أَصَابًا فِيهِ مَا أَصَابًا. (١٣٥٣٦) حضرت مجاهِ ولِيَّيْ ہے دريافت كيا كيا كه وَفَيِّضُ فِي اور عمرے كا احرام باند ھے اوراس كى بيوى بھى فج وعمرے كا احرام باند ھے اور پھروہ آپس ميں شرعى ملاقات كريس، آپ ولئي فرمايا: وہ دونوں اپنے فج وعمرے كو جارى ركيس اور جرايك برقر بانى

لازم ہاور آئندہ سال جج وعمرہ کی قضاء لازم ہاور آئندہ سال اس جگہ سے نہ گزریں جہاں بیوا قعہ پیش آیا تھا۔ ( ۱۳۵٤۷ ) حدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرِو، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الَّذِي يَقَعُ بِأَهْلِهِ وَقَدْ أَهَلَّ بِنِهَا، قَالَ: عَلَيْهِ بَدَنَتَانِ

(۱۳۵۴۷) حضرت حسن مِلِينَيْدِ سے دریافت کیا گیا کہ کو کی شخص تج وعمرہ کا احرام باندھے ہواوروہ بیوی سے شرعی ملا قات کر کے؟

آ پ براشینے نے فر مایا: اس پر دوقر بانیاں ہیں۔ سریب دی**ں** دیں اور میں ایک میں ای

( ١٣٥٤٨) حدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ: الْقَادِنُ وَغَيْرُ الْقَادِنِ سَوَاءٌ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ. ( ١٣٥٤٨) حضرت عطاء مِيشَيْدِ فرمات بين كه فج قران كرنے والا بويا قران كرنے والا نه ہوشكار كي جزاء ميں وه دونوں برابر بيں۔

# ( ٩٩ ) فِي الْمُحْرِمِ يُوَاقِعُ مَرَّةً بَعْلَ مَرَّةٍ ، مَا عَلَيْهِ ؟

### محرم کیے بعد دیگرے ہیوی سے شرعی ملا قات کر بیٹھے تواس پر کیالا زم ہے؟

( ١٣٥٤٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ يُوَاقِعُ ، ثُمَّ يَعُودُ ؟ قَالَ : عَلَيْهِ هَدْيٌ

(۱۳۵۴۹) حضرت عطاء مِينْ في سه دريافت كيا كيا كيا كيا كيا كرشرى ملاقت كرنے كے بعد دوسرى بار پھركر لے تو؟ آپ نے فرمايا كه اس برایک بی قربانی لازم ہے۔

( ١٣٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي مُحْرِمٍ غَشِيَ امْرَأَتَهُ مِرَارًا ، قَالَ :إذَا فَعَلَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْسُكَ وَيَعْلَمَ مَا عَلَيْهِ ، فَعَلَيْهِ هَدُي وَاحِدٌ.

(۱۳۵۵۰) حضرت حسن میشید ہے دریافت کیا گیا کہ محرم کیے بعد دیگرے ہوئی ہے جمبستری کرے ، آپ پیشید نے فر مایا: اگراس نے قربانی کرنے سے پہلے اس طرح کیا اور اس کومعلوم تھا کہ اس پر کیالا زم ہے پھریے کام کرلیا تو اس پر ایک ہی قربانی ہے۔

# ( ١٠٠ ) فِي صَوْم يَوْم عَرَفَةَ بِمَكَّةَ

#### عرفہ کے دن مکہ میں روز در کھنے کا بیان

( ١٣٥٥ ) حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلِيَّةً، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةً؟ فَقَالَ: حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَحَجَجْتُ مَعَ أَبِي بَكُرٍ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَحَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَصُمُهُ ، وَخَجَجُتُ مَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُمْهُ ، وَأَنَا لَا أَصُومُهُ ، وَلَا آمُرُ بِهِ ، وَلَا أَنْهَى عَنْهُ.

(ترمذی ۵۱۱ ابن حبان ۳۲۰۳)

(١٣٥٥) حضرت ابن عمر شيد من عصرف ك دن روزه ركف عدمتعلق دريافت كيا كيا؟ آب دالله ن فرمايا: ميس في بي

ا كرم مِنْ الشِّينَةُ ﴾ كي ساتھ حج كيا تو آپ مِنْ الشِّيْقَةُ إنے اس دن كاروز ونہيں ركھا، ميں نے حضرت ابو بكرصديق بين فونو كے ساتھ حج كيا

آپ جل فورنے بھی اس دن روزہ نہیں رکھا، میں نے حضرت عمر حیات کو کے ساتھ حج کیا آپ جن فورنے بھی اس دن روزہ نہیں رکھا، میں

نے حضرت عثان جاپٹنو کے ساتھ حج کیا آپ جاپٹو نے بھی اس دن روز ہنبیں رکھااور میں خودبھی نہیں رکھتا، باقی میں تنہبیں نہاس کا حکم

دیتاہوں اور نہ ہی اس ہے منع کرتاہوں۔

( ١٣٥٥٢ ) حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَبَنٍ يَوْمَ عَرَّفَةَ مِنْ رَحْلٍ أُمَّ الْفَضْلِ ، فَشُوِبَ مِنْهُ وَهُوَ بِالْمَوْقِفِ.

(نسائی ۲۸۱۵ احمد ۱/ ۳۳۹)

(١٣٥٥٢) حضرت فضل بن عباس بن هيدين سے مروى ہے كه حضور اقدس مِزْفَقَةَ فَيْ فَاحْدَ دن ام فضل بنى مذينا كے كباوے ميں سے

( ١٣٥٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ الْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

( ١٣٥٥٤ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ أَيُّوبَ ، عَنُ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :أَفْطَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

(۱۳۵۵) حضرت ابن عبام من دين سے مروى ہے كہ حضور اقد س مَثَرِ النظامَةِ نے وقو ف عرف كے دن روز ونبيس ركھا، آپ كے پاس

( ١٣٥٥٥ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : لاَ أَدْرِى سَمِعْتُهُ مِنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَوْ حُدِّثْتُ عَنْهُ ، قَالَ : أَتَيْتُ

عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بِعَرَفَةَ وَهُوَ يَأْكُلُ رُمَّانًا ، وَقَالَ : أَفْطَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ ، وَسَقَتْهُ أُمَّ

الْفَضْلِ لَبَنَّا فَشَرِبَهُ ، وَقَالَ :لَعَنَ اللَّهُ فُلَانًا ، عَمَدُوا إِلَى أَيَّامِ الْحَجِّ فَمَحَوْا زِينَتَهُ ، وَقَالَ :زِينَةُ الْحَجِّ التَّلْبِيةُ.

(١٣٥٥٥) حضرت معيد بن جبير وليثيو فرمات جي كه مين حضرت ابن عباس جيدين كي خدمت مين عرف ك دن حاضر موا آپ وفاظير

ا نار تناول فرمار ہے تھے، اور فرمایار سول اللد مُؤَلِفَظَةً نے عرفہ کے دن روز ہنیں رکھا اور حضرت المُضل بین مذیق نے آپ کو دو دھ پلایا تو

آ پ مَنْ الله كالعنت مو، انهول في مايا: پهرحضور مَنْ الفَيْعَةِ في ارشاد فرمايا: فلال پرالله كى لعنت مو، انهول في ايام حج كااراد وكيااور

( ١٣٥٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَوْشَبِ بُنِ عَقِيلٍ ، قَالَ :حدَّثَنِي مَهْدِيٌّ الْعَبْدِيُّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : دَخَلْتُ إلَى

(١٣٥٥١) حضرت عكرمه مِلْيُعِيدُ فرماتے ہيں كه ميں حضرت ابوهر مريه رُخْتُور كے پاس ان كے گھر ميں حاضر ہوااور ان ہے عرف ہے دن

أَبِي هُرَيْرَةَ فِي بَيْتِهِ فَسَأَلَتُهُ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

(١٣٥٥٣) حضرت فضل بن عباس بني وين المراوي ہے كه حضورا قدس مَرافظة الله الله عرفه كے دن ياني يا دود ه نوش فر مايا۔

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ ، وَبَعَثَتْ إِلَيْهِ أُمُّ الْفَضْلِ بِلَبَنِ فَشَرِبَهُ. (ترمذي 20٠- نساني ٢٨٢٠)

وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ. (ابوداؤد ٢٣٣٢ ـ احمد ٢/ ٣٠٣)

عرفات میں روز ہ رکھنے کے متعلق دریافت کیا؟ حضرت ابوھریرہ رہ اُٹھٹے نے ارشاد فرمایا: آپ سِرالفِسِیکی نے عرفہ کے دن عرفات میں روز ہ رکھنے ہے منع فر مایا ہے۔ ( ١٣٥٥٧ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُلَقٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُقْمَةَ بُنِ عَامِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

اس کی زینت کومٹا کرر کھ دیا اور فر مایا حج کی زینت تلبید پڑھنا ہے۔

دود همنگوایا اور پھراس کونوش فر مایا حالانکه آ پ عرفه میں تھے۔

اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ شَوِبَ يَوْمَ عَرَفَةَ. (أبويعلى ١٢٩٧ طبراني ١٨)

حضرت المفضل منى الأمان وورد مجيجاتوآب مِنْ الفَيْكَةَ عَلَى السيس سنوش فرمايا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَوْهُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّاهُ مِنَى أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ.

(۱۳۵۵) حضرت عقبہ بن عامر تئ پڑتنا ہے مروی ہے کہ حضوراقد س مِئاتِنگیجائے ارشا وفر مایا: وقو ف عرفہ کا دن ، قربانی کا دن اور منیٰ کے ایام کھانے یینے کے ایام ہیں۔

( ١٣٥٥٨ ) حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ صَوْمٍ

يَوْمٍ عَرَفَةً ؟ فَقَالَ : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَا يَصُومُهُ.

(۱۳۵۵۸) حفزت سعید بن المسیب براشیزے وقو ف عرف کے دن روزہ رکھنے کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آ ب براتشیز نے فرمایا: حفزت عبداللہ بن عمر بڑیاد بناروزہ نہیں رکھتے تھے۔

( ١٣٥٥٩ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ شَرِيكٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ ، قَالَ : ذَكَرْتُ لِطَاوُوسٍ صَوْمَ عَرَفَةَ أَنَّهُ يَعْدِلُ بِصَوْمٍ سَنَتَيْنِ ؟ فَقَالَ :أَيْنَ كَانَ أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ عَنْ ذَلِكَ ؟.

(۱۳۵۹)حضرت طاؤس مِیٹیٹیڈ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ عرف کے دن روزہ دوسال کے روز دل کے برابر ہے؟ آپ مِیٹیٹیٹ نے تعب سے فر مایا:حضرت ابو بکروعمر بنی پیشن پھراس سے کہاں تھے؟ ( یعنی پھروہ کیوں اس دن روز ہنیس رکھتے تھے )۔

( ١٣٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَالِم، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ؛ أَنَّهُ أَفْطَرَ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَقَالَ: أَتَقَوَّى عَلَى الدُّعَاءِ.

(۱۳۵ ۲۰) حضرت معید بن جبیر واینی نے عرف کے دن روز ہ ندر کھااور فرمایا میں دعا کے لیے قوت حاصل کرنا جا ہتا ہوں۔

( ١٢٥٦١ ) حدَّثْنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ:رَأَيْتُ عُمَرَ شَرِبَ يَوْمَ عَرَفَةَ.

(١٣٥٦١) حضرت عبيد بن عمير ويطيية فرمات بين كه مين وقوف عرفه كه دن حضرت عمر برايشي كو ( پاني يا دوده ) نوش فرمات

( ١٣٥٦٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْبَهِى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ ، وَابْنَ الزَّبَيْرِ يَتَعَاوَرَانِ إِذَاوَةً عَشِيَّةَ عَرَفَةَ ، يَشُرَبَان مِنْهَا.

(۱۳۵۲۲) حضرت ابن عمر نئی شن اور حضرت ابن زبیر شی مین کووقوف عرفه کی سه پهر دیکھا گیا که ده برتن باری باری لے رہیں ہیں اوراس سے نوش فرمارہ ہیں۔

( ١٣٥٦٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ صَوْمَ يَوْمَ عَرَفَةَ إِذَا كَانَ بِمَكَّةَ.

(۱۳۵ ۱۳۵) حفزت حسن ویشط عرفد کے دن مکہ میں موجود مخص کے لیےروز ور کھنے کونا پسند مجھتے تھے۔

( ١٣٥٦٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَان ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ؛ أَنَّهُ أَمَرَهُ أَبُوهُ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرِ أَنْ يُفْطِرَ يَوْمَ عَرَفَّةَ.

(١٣٥١٣) حطرت عبيد بن عمير ريشيل ني اپنے بينے وعرف كي دن روز ه ندر كھنے كا تكم فر مايا۔

ر ١٣٥٦٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ زَاذَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَالِمًا عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةَ ؟ فَقَالَ :لَمْ يَصُمْهُ عُمَرُ ،

مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلدم) كي المستقل المست

وَلَا أَحَدٌ مِنْ آلِ عُمَرَ ، يَا بُنَّيَّ. (١٣٥٦٥) حفرت عمارہ بن زاذ ان ولیٹیل فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم ولیٹیلہ ہے عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا دریافت کیا؟

آپ پراٹیلا نے فرمایا: اے بیٹے! حضرت عمر دخاتی اور آل عمر جہانٹو میں سے کوئی بھی اس کاروز ہ ندر کھتے تھے۔

( ١٣٥٦٦ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِى قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَصُومُ

(۱۳۵ ۲۷) حضرت مسروق بایشیز فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ ٹنکامٹیننا عرف کے دن روز ہ رکھتی تھیں۔ ( ١٣٥٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ عَرَفَةَ.

(١٣٥٦٤) حضرت قاسم بريطين عرفه كے دن روز ور كھتے تھے۔ ( ١٠١ ) مَنْ كَانَ يُفُطِرُ بِعَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ

جوحضرات منی جانے ہے قبل عرفہ میں روز ہا فطار کر لیتے ہیں

( ١٣٥٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنْهَا كَانَتْ تَدْعُو بِشَرَابٍ فَتُفْطِرُ ، ثُمَّ تُفِيضُ.

(۱۳۵۷۸) حضرت عائشه میناه نیونانے مشروب منگوایا اورمنی جانے ہے قبل ہی روز وافطار کرلیا۔

( ١٣٥٦٩ ) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ شَرِيكٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنْهُ كَانَ يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ. (١٣٥ ١٩) حضرت ابن عمر جي المنافئ في الله عنه الله من الله المراسات

( ١٣٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُفِيضَ دَعَا بِإِنَاءٍ ، ثُمَّ شَرِبَ ، ثُمَّ أَفَاضَ. (۱۳۵۷) حضرت ابن زبیر نی پیزین جب منی جانے لگتے تو برتن منگواتے جس میں مشروب ہوتا پھراس کونوش فرماتے پھرمنی آشریف

(١٠٢) مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا دَفَعَ الإِمَامُ مِنْ عَرَفَةَ ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَقِفَ حَتَّى يَذُهَبَ الزِّحَامُ جوحضرات بيفرماتے ہيں كہ جب امام عرفہ سے چلا جائے تورش كے ختم ہوجانے تك عرفه ميں ہى

قیام کرےاس میں کوئی حرج نہیں ( ١٣٥٧١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : كَانَتْ عَائِشَةُ لَا تُفِيضُ حَتَّى يَبْيَضَّ

مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ مِنَ الْأَرْضِ.

(۱۳۵۷) حضرت عائشہ ٹی میٹی عرفہ ہے منی کے لیے تب تک نہ نکلتیں جب تک کہان کے اور لوگوں کے درمیان زمین سفید (خالی) نہ ہو جاتی۔

( ١٣٥٧٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :يَقِفُ الإِنْسَان عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بَعْدَ مَا يَدْفَعُ الإِمَامُ ، حَتَّى يَذُهَبَ ذِحَامُ النَّاسِ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۱۳۵۷۲) حضرت ابن جرت کریشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء برایشید سے عرض کیا: کوئی شخص عرفہ کی شام امام کے چلے جانے کے بعدلوگوں کے رش کے فتح ہونے تک عرفہ میں ہی قیام کرسکتا ہے؟ آپ بریشید نے فرمایا: ہاں اس میں کوئی حرج نہیں۔

، المحادث المجاه المحادث الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ أَبِي حُرَّةً ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ سُيْلَ عَنْ رَجُلٍ وَقَفَ مَعَ الإِمَامِ ، أَيَخْبِسُ رَاحِلَتَهُ وَقَدْ نَفَرَ الإِمَامُ حَتَّى يَذُهَبَ الزِّحَامُ ؟ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.

(۱۳۵۷) حضرت حسن ویشید سے دریافت کیا گیا کہ عرفہ میں امام کے چکے جانے کے بعد ایک شخص اپنی سواری کوروک کے رکھتا ہے یہاں تک کہ لوگوں کا از دھام ختم ہوجائے؟ آپ بیٹید نے فرمایا: اس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

#### ( ١٠٣ ) فِي الْوَقُوفِ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ

#### جمرہ عقبہ کے پاس تھہرنا

( ١٣٥٧٤ ) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَرَمَاهَا ، وَلَمْ يَقِفْ عِنْدَهَا. (احمد ١/ ١٩٠)

(۱۳۵۷) حضرت عمره بن شعیب بیشید اپنے والداور دادا ہے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقد س مِنْ الْفَصَحَةَ جمره عقبہ پرتشریف لائے اس کی رمی فرمائی کیکن اس کے پاس تضہر نے ہیں۔

( ١٣٥٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَرْمِى الْجَمْرَتَيْنِ وَيَقِفُ عِنْدَهُمَا ، وَلَا يَقِفُ عِنْدَ الثَّالِئَةِ.

(۱۳۵۷۵) حضرت ابن عمر ٹینیونئون نے پہلے دونوں جمرات کی رمی فرمائی پھران کے پاس پچھدد پریشہر لے کیکن تیسر ہے جمرے کے یاس نہیں کھہرے۔

( ١٣٥٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنْ عَدِى بْنِ عَدِى ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ :نَظُرُنَا عُمَرَ فَأَتَى الْجَمْرَةُ النَّالِئَةَ فَرَمَاهَا ، وَلَمْ يَقِفْ عِنْدَهَا.

(١٣٥٤٦) حفرت سلمان بن ربيعه بيتيد فرمات بي كه بم في حضرت عمر من في كود يكها آپ وفي في جمره عقبه برتشريف لاك اس

ه معنف ابن الي شير مترج ( جلد ٣) كل المناسك ال

كرى فرما كى كيكن اس كے پاس فهر كنيس -( ١٣٥٧٧ ) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ بْنِ وَاشِدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنُ جُبَيْر ، أَنَّه لَمْ يَهِفْ عِنْدَهَا.

(۱۳۵۷۷) حفزت سعید بن جبیر برایشی جمره عقبہ کے پاس ندممبرے۔ (۱۳۵۷۷) حفزت سعید بن جبیر برایشی جمره عقبہ کے پاس ندممبرے۔

( ١٢٥٧٨ ) حَذَّتُنَا عَلِيَّ أَنُ مُسْهِرٍ ، وَابْنُ فَضَيْلٍ ، وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى زِيَادٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَص ، عَنْ أُمِّهِ ، قَالَتُ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ أَتَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَرَمَاهَا ، ثُمَّ انْصَرَف ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَمْ يَقِفْ . زَادَ ابْنُ مُسْهِرٍ : فَرَمَاهَا سَبْعَ حَصَيَاتٍ ، يُكَبِّرُ مَعَ

العَقبَةِ فَرَمَاهَا ، ثُمَّ انصَرَفَ ، وَقَالَ بَعْضَهُمْ : لَمْ كُلِّ حُصَّاةٍ. (ابوداؤد ١٩٢١ـ ابن ماجه ٣٠٢٨)

(۱۳۵۷) حفرت سلیمان بن عمرو بن الأحوص بالیمین کی والدہ محتر مدفر ماتی ہیں کہ میں قربانی کے دن رسول اکرم مَوَّلْنَصَافَحَ کو دیکھا آپ جمرہ عقبہ پرتشریف لائے اوراس کی رمی فرمائی پھر چلے گئے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں آپ اس کے پاس نہیں تغہرے، ابن مسھر فرماتے ہیں کہ آپ نے سات کنگریاں ماریں اور جرکنگری پڑھی۔

( ۱۰۶ ) فِی الْوُقُوفِ عِنْدَ الْجِمَارِ يَوْمَ النَّفُرِ نُطَتِ وقت جمار کے پاس کچھ دریقیام کرنا

( ١٣٥٧٩ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا يُقَامُ يَوْمَ النَّفُو عِنْدَ الْجِمَادِ .

(۱۳۵۸) حضرت ابن طاؤس واليو سے مردی ہے كدان كے والدمحتر م پچھودير كے ليے قيام فرماتے۔

( ١٣٥٨١ ) حَذَثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، عَنْ أَفْلَعَ ، قَالَ: رَأَيْتُ الْقَاسِمَ يَقُومُ عِنْدَ الْجِمَارِ يَوْمَ النَّفْرِ ، فَيَدُعُو وَيُخَفِّفُ، وَقَدُ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ يُطِيلُ.

(۱۳۵۸۱) حفزت الکنی پایٹیل فرماتے ہیں کہ میں نے حفزت قاسم پریٹیل کو دیکھا واپس آتے وقت لوگوں کی جمار کے پاس پکھ دمیر رکےاورتھوڑی می دعا فرمائی حالانکہ آپ اس سے پہلے لمبی دعا فرما یا کرتے تھے۔

( ١٠٥ ) فِي جُمْرَةِ الْعَقَبَةِ ، مِنْ أَيْنَ تُرْمَى ؟

جمرہ عقبہ کی رمی کہاں سے کی جائے؟

( ١٣٥٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : فيلَ لِعَبْدِ

هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) کي ۱۲۲ کي ۱۲۲ کي کاب البناسك

اللهِ :إنَّ أَنَاسًا يَرْمُونَ الْجَمْرَةَ مِنْ فَوْقِهَا ، فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ ثُمَّ قَالَ :مِنْ هَاهُنَا ، وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ رَمَّى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ. (بخارى ١٧٨٥ـ مسلم ٣٠٥)

(۱۳۵۸۲) حضرت عبدالرحمٰن بن بزید پریشای فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ دہانو ہے عرض کیا: لوگ جمرہ عقبہ کی رمی او پر سے

کرتے ہیں،آپ وٹاٹی وادی میں تشریف لائے اور پھر فر مایا یہاں ہےرمی کر وہتم ہے اس ذات کی جس کے سواکوئی معبو زمبیں،جن پرسورہ البقرہ نازل ہوئی (حضرت محمد مَافِقَ فَقَعَ ) انہوں نے یہاں سے ری فر مائی۔

( ١٣٥٨٣ ) حَلَّانَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، قَالَ :حجَجْتُ مَعَ عُمَرَ سَنَتَيْن ، إحْدَاهُمَا فِي السَّنَةِ الَّتِي أُصِيبَ فِيهَا ، كُلُّ ذَلِكَ يُلبِّي حَتَّى يَرْمِيَ جَمْرَةً الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي.

(۱۳۵۸۳) حفزت عمرو بن میمون ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر دہ شورے کے ساتھ دو فج کیے، ایک فیج اس سال کیا جس سال

آ پ دائٹو کی محصادت ہوئی،آ پ دائٹو نے ہر حج میں تلبید پڑ صااور مطن وادی سے جمرہ کی رمی فرمائی۔

( ١٣٥٨٤ ) حَذَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :إذَا رَمَيْتَ الْجَمْرَةَ فَتَقَدَّمَ

إلَى بَطُنِ الْمَسِيلِ. (۱۳۵۸۴) حضرت جابر بناثی فرماتے ہیں کہ جبتم جمرہ کی رمی کروتو بہنے والی وادی کے درمیان میں آ جاؤو ہاں ہے کرو۔

( ١٣٥٨٥ ) حدَّثُنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : رَأَيْتُ الْقَاسِمَ اسْتَكُطَنَ الْوَادِي.

(۱۳۵۸۵) حضرت ابن عون مِن مِن مِن في من كريس في حضرت قاسم مِيشِيد كود يكها آپ ري كرنے كے ليے وادى ميں اتر \_\_

( ١٣٥٨٦ ) حدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ، قَالا: كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِمَا أَنْ يَرْمِيَاهَا مِنْ بَطُنِ الْوَادِي. (۱۳۵۸۲) حضرت حسن میشید اور حضرت عطاء میشید فرماتے ہیں کہ ہمارے نز دیک پسندیدہ یہ ہے کیطن وادی ہے جمرہ کی رمی

( ١٣٥٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ، وَابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَخُوصِ ، عَنْ أُمِّهِ، قَالَتُ : رَأَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي.

(١٣٥٨٤) حضرت سليمان بن عمرو بن الاحوص ويشيد كي والده محترمه فرماتي بين كدمين في رسول الله مَوَ اللهُ مَوَ اللهُ مَعَلَقَهُ أَهُ وَيَعَالَ بِمَوْفَقَعُ أَ تعطن وادی سے جمرہ العقبہ کی رمی فرمائی۔

#### ( ١٠٦ ) مَن رَخَّصَ فِيهَا أَنْ يَرْمِيهَا مِنْ فَوْقِهَا

جن حضرات نے اوپر کی طرف سے رمی کرنے کی اجازت دی ہے

( ١٣٥٨٨ ) حَلَّاتُنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ وَبَرَّةَ ، عَنِ الْاَسُوَدِ ، قَالَ :رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَرْمِى

هي مصنف ابن ابي شير متر جم (جلدس) کي هي ۲۲۳ کي کاب البناسك

ر منطقة من المنطقة من فوقيقها. جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ فَوْقِقِهَا.

(١٣٥٨٨) حضرت اسودي الني فرمات بي كديس في حضرت عمر النائز كوجمره عقبه كے اوپر سے رئى كرتے ہوئے و يكھا۔ (١٣٥٨٩) حدَّثُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : كَيْفَ أَرْمِى الْجَمْرَتَيْنِ الْقُصْوَيَيْنِ ؟ قَالَ :

اعلُهمًا عُلُواً ، ثُمَّ مَفُرَعُهُمَا. (۱۳۵۸۹) حفرت ابن جرت بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء پیشید سے دریافت کیا: واڈی کے کتارے پر جو جمرے ہیں ان کی رمی کیے کروں؟ آپ پیشید نے فرمایا:اس کے او پر کی طرف ہے آ کررمی کر۔

( ١٣٥٩ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ عُمَرَ شَيْحٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ مِنْ فَوْقِهَا. (١٣٥٩) حفرية حسن والله جمر وكي رئي او مريسي آكركرية تقييد

(١٣٥٩٠) حفرت صن ويني جمره كارى اوپُر ت آكركرت تھے۔ (١٣٥٩١) حدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّوَّ اسِتُّ ، عَنْ زُهَيْرِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ ، عَنِ الْحَكِمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا يَرْمُونَ الْجَمْرَتَيْنِ الْأُوْلِيَيْنِ مِنْ فَوْقِهَا ، يَرْمُونَ أَعْلَى شَيْءٍ مِنْهُمَا.

عَن أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُمُ كَانُوا يَرْمُونَ الْجَمْرَتَيْنِ الْأُولْيَيْنِ مِنْ فَوْقِهَا ، يَرْمُونَ أَعْلَى شَيْءٍ مِنْهُمَا. (١٣٥٩) حضرت ابراجيم مِيَّيْنِ ہے مروی ہے کہ حضرت عبدالله رِنْ اُنْ کے اصحاب پہلے دونوں جمروں کی رمی ان کے اوپر کی طرف ہے کرتے تھے، وہ ان دونوں کے اوپر جو بلند جگہ ہوتی وہاں ہے کرتے۔

( ١٣٥٩٢) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ زِارْمِهِمَا مِنْ حَيْثُ تَيَسَّرَ. (١٣٥٩٢) حضرت قاسم ولِيَّيْ فرمات بين جهال عق ساني بوجمره كي رئ كرو\_

( ١٠٧) مَا قَالُوا فِي أَيِّ مَوْضِعٍ يَرْمِي مِنَ الشَّجَرَةِ

# جمرہ کی رمی کہاں ہے کی جائے

( ١٣٥٩٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْفَاسِمَ ، وَسَالِمًا ، وَنَافِعًا يَرْمُونَ مِنَ الشَّجَرَةِ ، فَكَانَا فَقَاسِمُ فَكَانَ يَقُومُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَكَّةً ، يَجْعَلُ مَكَّةً خَلْفَ ظَهْرِهِ مُسْتَقْبِلَهَا ، وَأَمَّا سَالِمٌ وَنَافَعُ فَكَانَا يَقُومَانِ أَذْنَى مِنْ مَقَامِهِ.

يَقُومَانِ أَذْنَى مِنْ مَقَامِهِ.

(١٣٥٩٣) حَفرت ابوب بِيشِيْ فرمات بِي كه بي كه بي ك حضرت قاسم حضرت سالم اور حضرت نافع بَيَسَيْنِ كوجمره كى رى كرت موت

دیکھا، حضرت قاسم پریٹیوی ری کرتے وقت جمرہ اور مکہ کے درمیان کھڑے ہوجاتے ، مکہ کو پشت کی طرف رکھتے اور جمرہ کو اپنے سامنے اور حضرت سالم پریٹیوی اور حیضرت نافع پریٹیویو اس کے بالکل قریب جا کر کھڑے ہوتے۔ ( ۱۳۵۹٤ ) حدّ ثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنِ الْبُواءِ بْنِ سُلَیْمٍ ، قَالَ : سَالْتُ الْحَكَمَ أَیْنَ أَرْمِی مِنَ الْجَمْرَةِ ؟ قَالَ : أَصْلَهَا.

(١٣٥٩٨) حضرت براء بن سليم ويشيؤ فرمات بي كميس في حضرت علم ويشيؤ سے دريافت كيا كہاں سے رمى كرون؟ آپ ويشيؤ نے

فرمایا:اس کے قریب جا کر۔

( ١٣٥٩٥ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : رَأَيْتُ الْقَاسِمُ اسْتَقْبَلَهَا وَرَمَى سَاقَهَا.

(۱۳۵۹۵) حضرت ابن عون بریطین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم پریشینہ کودیکھا آپ پریشینے نے جمرہ کی طرف رخ کیااوراس کی

جزوں (ینچے کی طرف)رمی کی۔

( ١٣٥٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ

يَبْدَأُ فَيَرْمِي رَأْسَ الْجَمْرَةِ الْأُولَى ، وَيَرْمِي الوسطى يَرْمِي رَأْسَهَا ، وَيَرْمِي الْعَقَبَةَ حَيثُ دَنَا مِنْهُ. (۱۳۵۹۱) حضرت ہشام پریٹینز سے مروی ہے کہ ان کے والدمحتر میریٹینئر رمی کی ابتداء کرتے تو پہلے جمرہ کے اوپر کی طرف ہے،

دوسرے جمرہ کے بھی او پر کی طرف سے کرتے اور عقبہ کی رمی جتنے قریب ہو سکتے قریب ہو کر کرتے۔

( ١٣٥٩٧ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن

بْنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ :إِذَا جَاوَزَ الشَّجَرَةَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ تَحْتِ غُصْنِ مِنْ أَغُصَانِهَا. (۱۳۵۹۷) حضرت عبدالرحمٰن بن اسود پیشید فر ماتے ہیں کہ جب درخت ہے آ گےنکل جاؤ تو جمرہ عقبہ کی رمی اس کے شہی کے

نیجے سے کرو۔

### ( ١٠٨ ) فِي الْمَرْأَةِ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَطُوافٍ، ثُمَّ تَحِيضُ

### عورت کوطواف کے تین چکرلگانے کے بعد اگر حیض آجائے

( ١٣٥٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِئُ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا حَاضَتُ بَعْدَ مَا تَطُوفُ

بِالْبَيْتِ أَشْوَاطًا : فَإِنَّهَا تُقِيمُ حَتَّى تَطُهُرُ وَتَسْتَقُبلَ الطَّوَافَ.

(۱۳۵۹۸) حضرت زہری پیٹید اس عورت کے متعلق فرماتے ہیں جس کوطواف کے پچھ چکر لگانے کے بعد حیض آجائے تو وہ مظہری

رہے جب حیض کے ایام ختم ہوجا کیں تو دوبارہ نے سرے سے طواف کرے۔

( ١٣٥٩٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا طَافَتِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَطُوَافٍ فَصَاعِدًا ثُمَّ حَاضَتْ ، أَجْزَأُ

(١٣٥٩٩) حضرت عطاء ويشيد فرماتے ميں كه عورت تين ياس سے زيادہ چكر لگانے كے بعداس كواگر حيض آجائے تواس كے

ليے كافى نے۔

قَالَ :تَعْتَدُّ بِهِ.

( ١٣٦٠ ) حَلَّثَنَا غُنُكَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ تَطُوفُ ثَلَاثَةَ أَشُواطٍ ثُمَّ تَحِيضُ،

(۱۳۲۰۰) حضرت ابراہیم ویشیخ اس عورت کے متعلق فرماتے ہیں جس کوطواف کے تین چکر لگانے کے بعد حیض آ جائے تو اس کی

طرف سے شار کیے جائیں گےوہ چکر جووہ لگا چکی ہے۔

( ١٣٦٨) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ إِيَاسٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَن رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ ، فَبَقِى عَلَيْهِ مِنْ طَوَافِهِ فَأَحْدَثَ ، أَوِ امْرَأَةٍ طَافَتْ فَحَاضَتُ ، وَقَدْ بَقِي عَلَيْهَا مِنْ طَوَافِهَا ، مِنْ أَيْنَ تَسْتَقْبِلُ ؟ قَالَ : مِنْ حَيْثُ حَاضَتْ.

(۱۳۲۰۱) حضرت ابراہیم مینینیدے دریافت کیا گیا کہ آ دی طواف کررہاتھا اور ابھی کچھ چکر ہاتی ہوں اوراس کوحدث لاحق ہوجائے یاعورت کودوران طواف حیض آ جائے تو وہ کہاں سے طواف کی دوبارہ ابتداء کریں آپ پریٹی پڑنے فرمایا چکروں کے بعد حدث ماحیض لاحق ہوا ہے اس کے بعد سے شروع کریں۔

( ١٣٦٠٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :تَسْتَقْبِلُ الطَّوَافَ أَحَبَّ إِلَىَّ ، وَإِنْ فَعَلَتْ فَلَا بَأْسَ بِهِ. (۱۳۲۰۲) حضرت عطاء پیشین فرماتے ہیں کہ میرے نز دیک دوبارہ نئے سرے سے طواف کرنا زیادہ پسندیدہ ہے ادراگروہ اس پر بناءكرية بھي كوئي حرج نہيں۔

# ( ١٠٩ ) فِي الْمُحْرِمِ يَنْتِفُ إبطَهُ وَيُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ، مَا عَلَيْهِ ؟

### محرم اگراہیے بغلوں کے بال اور ناخن کا ٹے تواس پر کیاہے؟

( ١٣٦.٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَهُ كَانَ يَنْتِفُ مِنْ عَيْنَيْهِ الشَّعَرَ

(١٣٦٠٣) حفرت ابن عباس من المنظم المنظم المنظم المنطق المنظم المن أَوْ قَلَّمَ أَظُفَارَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْفِدْيَةَ.

(۱۳۷۰) حضرت عطاء،حضرت طاؤس اورحضرت مجامد مِينا محرم محض كے متعلق فرماتے ہيں كداگروہ بغلوں كے بال كانے يا ناخن كاك ليتواس يرفديه

# ( ١١٠ ) فِي الرَّجُلِ يَكُونُ أَهْلُهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَقْتِ، مِن أَيْنَ يُهِلُّ ؟

اگر کسی شخص کے گھروالے میقات کے اندرر ہتے ہوں تو کہاں ہے احرام باندھے؟

( ١٣٦٠٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، رَفَعَهُ ، قَالَ :مَنْ كَانَ أَهْلُهُ دُونَ الْمِيقَاتِ أَهَلَّ مِنْ

هي مصنف اين الي شيرمتر جم (جلدم) کي که ۱۲۷ کي کاب السناسك

حَيْثُ يُنْشِيءُ ، حَتَّى يَأْتِيَ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ. (۱۳۷۰۵) حضرت طاؤس بیشیوسے مرفوعاً مروی ہے کہ حضور اقدس مُؤْفِظَةَ نے ارشاد فر مایا: جس مخص کے گھر والے میقات کے

اندرر بتے ہوں تو وہاں سے احرام باندھے جہاں وہ پیدا ہوا اور پرورش بائی، یبال تک کدوہ اہل مکہ کے پاس آجائے۔ ( ١٣٦.٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوس ، وَعَطَاءٍ ، وَمُجَاهِدٍ قَالُوا : إِنْ كَانَ أَهْلُهُ بَيْنَ الْوَقْتِ

وَبَيْنَ مَكْةَ ، أَهَلَّ مِنْ أَهْلِهِ. (۱۳۲۰۲) حضرت طاؤس، حضرت عطاء اور حضرت مجامد بيؤهذهم فرماتے جيں كداگر كمى مخص كے اہل مكداور ميقات كے درميان

رہائش پذیر ہوں تووہ اینے اہل کے پاس احرام باندھے۔ ( ١٣٦.٧ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا كَانَ أَهْلُهُ دُونَ الْمِيقَاتِ أَنْ يُحُومُ مِنْ ٱلْقَلِهِ.

(۱۳۷۰۷) حضرت حسن میشید؛ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ سی محض کا گھر میقات کے اندر ہوتو وہ اپنے گھرے احرام یا ندھ لے۔ ( ١٣٦.٨ ) حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَ أَهْلُهُ دُونَ الْمِيقَاتِ أَهَلَّ مِنْ

حَيثُ يُنشِيءُ. (۱۳۷۰۸) حضرت عطاء ویشین فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر والے میقات کے اندر ہی رہائش پذیر ہوں تو وہ وہاں سے احرام

(١١١) فِي الرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يَرْمِي جَمْرَةً ، أَوْ جَمْرَتَيْنِ ، أَوْ يَتْرُكَ حَصَاةً ، أَوْ حَصَاتَيْنِ کوئی شخص اگرایک دو جمروں کی رمی بھول جائے یا پھرایک دو کنگریاں مارنا بھول جائے

( ١٣٦.٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا نَسِيَ الرَّجُلُ أَنْ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يُمْسِي ، رَمَاهَا مِنَ الْغَدِ ، وَأَهْرَاقَ لِلْدِلْكَ دَمًّا. (١٣٦٠٩) حضرت ابراہیم پیشید فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یوم النحر ہیں جمرہ عقبہ کی رقی بھول جائے یہاں تک کہ شام ہوجائے تووہ

ا گلے دن ری کر لے اور اس تا خیر کرنے کی وجہ سے دم ادا کرے۔

باندھے جہاں وہ پیداہوا۔

( ١٣٦١. ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :إذَا تَرَكَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ إِلَى اللَّيْلِ مُتَعَمَّدًا ، فَعَلَيْهِ ذُمَّ ، وَقَالَ : يَرْمِي مِنَ الْغَلِد.

(۱۳ ۱۰) حضرت عطاء پیشیز فر ماتے تھے کہ اگر کوئی مخص جمرہ عقبہ کی رمی جان بوجھ کرشام تک چھوڑ دے تو اس پر دم لازم ہے اور وہ

گلے دن رمی کر لے۔

( ١٣٦١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ حَصَاةً ، أَوْ حَصَاتَيْنِ ، أَوْ جَمْرَةً ، أَوْ جَمْرَتَيْنِ ؟ قَالَا :يُهُرِيقُ دَمًّا.

(١٣٦١١) حضرت شعبه برشية فرماتے ہیں كه میں نے حضرت حكم باشية اور حضرت سالم برشية سے دریافت كیا كه اگركونی مخص ایك یا دو

جمروں کی رمی یا ایک دو کنگریاں مارنا بھول جائے تو؟ دونوں حضرات نے فر مایا: دم ادا کرے گا۔

( ١٣٦١٢ ) حدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الرَّجُلِ يَتْرَكُ رَمْيَ جَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ ، قَالَ: يُطْعِمُ مِسْكِينًا

(١٣٦١٢) حضرت حسن مريشية سے دريافت كيا كيا كيوني شخص ايك جمره كي رقي حيفور دے، آپ مِيشيد نے فرماياوه مسكين كوكھانا كھلائے۔

### ( ١١٢ ) فِي الرَّجْلِ يَرْمِي سِتَّ حَصَياتٍ ، أَوْ خَمْسًا

#### کوئی شخص چھ یا یانچ کنگریاں مارے

( ١٣٦١٣ ) حَلَّاثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ :مَا أَبَالِي رَمَيْتُ الْجِمَارَ بِسِتُّ ، أَوْ سَبْع.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : رَمُّيْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِسَبْعٍ ، وَفِي الإِسْلَامِ بِسَبْعٍ.

(۱۳۷۱) حضرت ابن عمر می و بین ارشا وفر ماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی پر وا ہیں ہے کہ میں جمرات کی رمی چھے کنگریوں سے کروں یا سات سے کروں اور حضرت ابن عباس میں ویشنز ارشاد فر ماتے ہیں کہ ہم لوگ جاہلیت میں بھی سات کنگریوں سے رمی کرتے تھے اور اسلام میں بھی سات سے کرتے ہیں۔

( ١٣٦١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ زِيَادٍ بُنِ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ؛ فِيمَنْ رَمّى سِتًّا ، قَالَ طَاوُوسٌ: يَتَصَدَّقُ بشَيْءٍ.

(۱۳۷۱ه) حضرت طاؤس ویشیداس مخف کے متعلق فر ماتے ہیں جو چیو کنگریوں ہے رمی کرے وہ کوئی چیز صدقہ کرے۔

( ١٣٦١٥ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَارِيَةً ، عَنْ زِيَادِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

(۱۳۷۱۵) حضرت مجاہد جیٹیو: فرماتنے ہیں اس پر کچھ بھی لازم نہیں۔

( ١٣٦١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ رَمَى بِخَمْسِ حَصَيَاتٍ ؟

قَالَ : يَرْمِى بِمَا بَقِى ، إِلاَّ أَنْ مَكُونَ ذَهَبَتْ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ ، فإِن كَانَ ذَهَبَتْ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَهْرَاقَ لِلْلِكَ دَمًّا. (١٣١٦) حفرت عطاء يَيْمِيْ سے دريافت كيا كيا كه اگركوئی فخص يا يَج كَكريوں سے رى كرے؟ آپ مِيشِيْ نے فرمايا اگرايام تشريق

نہیں گذرے تو باقی تنکریاں بھی مار لے اورا گرایا م تشریق گذر کئے ہیں تو ان پردم ادا کرے۔

ه معنف ابن الى شيبه مترجم ( جلد ٣) كي ١٩٨٨ كي ١٩٨٨ كي معنف ابن الى شيبه مترجم ( جلد ٣)

( ١٣٦١٧ ) حَدَّثَنَا عُندُرٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَرْمِي الْجِمَارَ بِسِتٌّ ، قَالَ : يَسْتَأْنِفُ.

(١٣٦١٤) حضرت حسن ويشيئ فرماتے ہيں كه اگركوئی فخص جمرات كى رق چيو كنگريوں ہے كرے تواس كو چاہئے كەرى دوبارہ كرے۔

# ( ۱۱۳ ) فِي الرَّجُٰلِ يَرْمِي بِالْحَصَى الَّتِي قَدُّ رُمِيَ بِهِ

ا گرکوئی شخص اس کنکری ہے دوبارہ کرئے جس سے پہلے کوئی شخص ری کر چکا ہے

( ١٣٦١٨ ) حَلَّتُنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ ابْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَرْمِي بِحَصَى قَدْ رُمِي بِهِ.

(۱۳۱۸) حفرت اسود واللها جس ككرى سے بہلے رمى ہو چكى ہےاسى ككر سے دى كرنے كونا پيند سجھتے تھے۔

( ١٣٦١٩ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : ارْمِ إِنْ شِنْتَ بِمَا رُمِيَ بِهِ مَوَّةً.

(۱۳۷۱۹) حضرت معنی ویشین فرماتے ہیں کہ اگر جا ہوتو اس کنگرے رمی کرلوجس نے پہلے رمی ہوچکی ہے۔

( ١٣٦٢ ) حدَّثْنَا عَبَّادٌ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : كَانَ يَكْرَهُ ، أَوْ يُكْرَهُ ، أَنْ يَرْمِيَ بِحَصَى بِالْجِمَارِ الَّذِي قَدُّ رُمِيَ بِهِ.

(۱۳۲۰) حفزت قاده ویشید جس کنگری ہے رمی ہو چکی ہاس سے دوبار ورمی کرنے کو تابیند کرتے تھے۔

( ١٣٦٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :قُلْتُ :سَقَطَتُ حَصَاةٌ ، أَوْ حَصَيَاتٌ ؟ فَالَ :خُذُهَا مِنْ تَحْتِ رِجُلَيْك.

(۱۳۶۳) حفرت این جرتئ بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء پیشید سے عرض کیا کہ میرے سے ایک دوکنگریاں گر گئی ہیں؟ آپ بیشید نے فرمایا اپنے یا وُں کے پاس سے اٹھالو۔

### ( ١١٤ ) فِي تَزَوْدِ الْعَصَى مِنْ جَمْعٍ

### رمی کے لیے کنگریاں مزولفہ سے لینا

( ۱۳۲۲) حدَّثَنَا مَخْبُوبٌ الْقُوَارِيرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ الأَسْلَمِيِّ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لَمَّا بَلَغْنَا وَادِى مُحَسِّرٍ ، فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذُوا حَصَى الْجِمَارِ مِنْ وَادِى مُحَسِّرٍ . اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذُوا حَصَى الْجِمَارِ مِنْ وَادِى مُحَسِّرٍ . اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذُوا حَصَى الْجِمَارِ مِنْ وَادِى مُحَسِّرٍ . اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذُوا حَصَى الْجِمَارِ مِنْ وَادِى مُحَسِّرٍ . اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذُوا حَصَى الْجِمَارِ مِنْ وَادِى مُحَسِّرٍ . عَلَيْهِ وَادِى حَرَّ مِنْ بَيْجِةٍ وَصَوْرَا قَدَى مَا اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَا اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَا يَعْمَلُوا مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ فَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَالْهَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الللهِ عَلَيْنَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ ا

( ۱۳۶۲ ) حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: كَانَ يُحْمَلُ الْحَصَى مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ لِرَمْي الْجِمَارِ. (۱۳۲۲۳) حفرت مجامِر المِثِيِّة رمى كے ليے تنكرياں مزولفہ سے ليا كرتے تھے۔ معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدم) كي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدم)

( ١٣٦٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :قَالَ لَنَا سَعِيدُ بُنُ جُبَيْرٍ : خُذُوا الْحَصَى مِنْ

(۱۳۷۲۳) حضرت اساعیل بن عبدالملک ویشد فر ماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر ویشد نے ہم سے فر مایا: جہاں ہے جا ہو کنگریاں

( ١٣٦٢٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَلِيٌّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : الَّذِي يَرُمِي يَأْخُذُ الْحَصَى مِنْ جَمْعِ.

(۱۳۷۲۵) حضرت محمر ہیٹین فرماتے ہیں کہ جس مخص نے رمی کرنی ہے وہ مزدلفہ سے کنکریاں اٹھائے۔ ( ١٣٦٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :خُذْهُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ.

(١٣٢٢) حضرت كمول واليوز فرمات بين كدككريال مزدلفد الماؤ

( ١٣٦٢٧ ) حَلَّثْنَا ابْنُ مَهْدِقٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ حَصَى الْجِمَارِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ. ` (۱۳۷۲۷) حضرت بكر يشيمة ري كے ليے كنكر ماں مز دلفہ سے اٹھاليا كرتے تھے۔

( ١٣٦٢٨ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :خُذْهُ مِنْ خَيْتُ شِئْتَ. (۱۳۲۲۸) حضرت عطاء پیشید فرمات میں جہاں ہے جا ہوئنگریاں اٹھالو۔

( ١٣٦٢٩ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ حَصَى الْجِمَارِ مِنَ الْمُزْ دَلِفَةِ.

(۱۳۲۲۹) حضرت قاسم پیشید مزدلفہ کے جمرات کی رمی کے لیے کنگریاں اٹھایا کرتے تھے۔ ' ١٣٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : كُنَّا نَلْتَقِطُ لِلْأَسْوَدِ

حَصَى وَنَحْنُ مُنْطَلِقُونَ إِلَى عَرَفَاتٍ. ( ۱۳۷۳) حضرت عبدالرحمٰن بن اسود مِراشِيد فر ماتے ہيں كہ ہم نے حضرت اسود كے ليے كنگرياں اٹھا كيں جب ہم لوگ عرفات جا

، ١٣٦٢١) حدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَفَضْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ ، فَلَمَّا الْنَهَيْنَا إِلَى الْجَمْرَةِ ، قَالَ : ٱلْقُطُ لِي ، فَنَاوَلْتُهُ سَبْعَ حَصَيَاتٍ.

(۱۳۶۳) حضرت محمد بن عبدالرحمٰن ولیٹیا کے والد فر ماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ رہا ہے کے ساتھ عرفہ ہے منیٰ آیا جب ہم جمرات کے پاس پہنچ گئے تو آپ ڈلٹوز نے فر مایا میرے لیے کنگریاں جمع کرو، میں نے ان کے لیے سات کنگریاں اکٹھی کیں۔

١٣٦٢٢) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيُّ ، قَالَ : خُذْ حَصَى الْجِمَارِ مِنْ حَيْثُ شِنْتَ.

۱۳۱۳۲) حضرت معی ویشید فرمات بین که جہال سے جا ہوکٹکریال اٹھالو۔

١٣٦٣٢) حدَّثُنَا إسْمَاغِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحُصَيْنِ، قَالَ:حدَّثَنَا أَبُو الْعَالِيَةِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ الْعَقَبَةِ: الْقُطُ لِي حَصَيَاتٍ ، قَالَ: فَلَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ مِنْلَ حَصَى الْخَذْفِ ، فَقَالَ: بِمِنْلِ هَوُّلَاءِ فَارْمُوا. (نسائى ٢٠٦٥- احمد ١/ ٣٢٧)

(۱۳۷۳) حضرت ابن عباس بن ومن سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِقَظَةَ نے عقبہ کی صبح مجھ سے فر مایا میرے لیے کنگریاں اکٹھی کرو، حضرت ابن عباس بن ومن فر ماتے ہیں کہ میں نے آپ مِلِقظَةَ کے لیے چھوٹی چھوٹی کھوٹی کنگریاں جمع کیں، آپ مِلِقظَةَ نے فر مایا: ان جتنی کنگریوں سے رمی کرو۔

### ( ١١٥ ) فِي التَّلْبِيَةِ ، كَيْفَ هِيَ ؟

### تلبيه كالفاظ كيا مول؟

( ١٣٦٣٤) حَذَّنَا عَبْدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّى فَيَقُولُ : لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلُكَ ، لَا شَرِيكَ لَكَ. (بخارى ١٥٣٩ ـ ابوداؤد ١٨٠٨)

(۱۳۲۳) حفرت ابن عمر رُی فینز سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَا فِنْ فَعَیْجَ تلبید کے بیالفاظ پڑھا کرتے تھے، کبیٹ اللَّهُمَّ کبیّگ ،

كَبُنْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّهُمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ، لَا شَرِيكَ لَكَ.

( ١٣٦٢٥ ) حدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ مُحَرَّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ. (مسلم ٨٣٢)

(۱۳۷۵) حضرت ابن عمر بنی دین سے ای طرح مروی ہے۔

( ١٣٦٣٦ ) حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَّ بِالتَّوْجِيدِ :كَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ ، إنَّ الْحَمْدُ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ، لَا شَرِيكَ لَك.

(١٣٦٣٦) حفرت جابر في الله يسمروى م كه حفوراقدس مَلِفَظَةَ في احرام بانده كرنو حيد كم ماته يه تلبيد برُها، كَيْكَ اللَّهُمَّ كَيْكَ ، كَيْنَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَيْنَكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ، لَا شَرِيكَ لَك

( ١٣٦٣٧ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةً ، عَنْ أَبِى عَطِيَّةَ ، عَنْ عَالِشَةَ ، قَالَتْ :

ر ١٨١١٧) عاد بو عربيه عور الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا كَانَ يُلَبِّى : لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ حفِظُت مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا كَانَ يُلَبِّى : لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ. (بخارى ١٥٥٠ـ احمد ١/ ٢٣٠)

اللَّهُمَّ لَبُيُّكَ ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ.

( ١٣٦٣٨ ) حَلَّانَنَا خُمَيْدُ بْنُ عَبْلِهِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ؛ فِي

التُّلْبِيَةِ بِمِثْلِ هَذَا ، يَغْنِي مِثْلَ قَوْلِ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : انْتَهِ إِلَيْهَا ، فَإِنَّهَا تَلْبِيَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (۱۳۷۸) حصرت ضحاک پریشیؤیے سے مروی ہے کہ حضرت ابن عباس نئ پینٹائے حضرت جابر دہائٹھ کی روایت میں ذرکور تلبیہ کے مثل

برُ حااور فر ما ياس ملبيه كولا زم بكرُ لو، بيشك بدرسول اكرم مُؤْفِيْنَ عَجَرُ كالبيه بـ ( ١٣٦٢٩ ) حَذَّتُنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَذَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن يزيد قَالَ : كَانَ عَبُدُ اللهِ يَقُولُ فِي تَلْمِيَتِهِ : لَبَيُّكَ اللَّهُمَّ لَيَنْكَ ، لَبَيْكَ ، لَبَيْكَ ، إِنَّ

الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلُكَ ، وَيَقُولُ هَكَذَا كَانَتْ تَلْبِيَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (amby -42- 1-acc 1/ 11)

(١٣٦٣٩) حفرت عبدالله ولأقوان الفاظ من تلبيه برها كرتے تھ، كَبَيْكَ اللَّهُمَّ كَبَيْكَ ، كَبَيْكَ لَا شَوِيكَ لَكَ كَبَيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ اورفرهات كديدسول اكرم مَرْفَعَكُم كَالْبيدب ( ١٣٦٤٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ :سَمِعَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ رَجُلاً

يَقُولُ :لَبَّيْكَ ذَا الْمَعَارِجِ ، فَقَالَ :سَعْدٌ :لَبَّيْكَ ذَا الْمَعَارِجِ ، إِنَّهُ ذُو الْمَعَارِجِ ، وَلَمْ نَكُنُ نَقُولُ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (احمد ١/ ١٥٢- ابويعلى ٢٥٠) (۱۳۲۴) حضرت سعد بن ابی وقاص منی پیشانے ساایک شخص یوں تلبیہ پڑھ رہا تھا کہ، ککیٹک ذَا الْمَعَادِ ج حضرت سعد مناشقہ نے فرمایا: کَتَیْكَ ذَا الْمَعَارِ جِ!مِیْك وه بلندیوں والا ہے کیکن ہم لوگ حضور اقدس مِنْزَفْظَةَ کے زمانے میں ایسے تلبیہ نہیں پڑھا

( ١٣٦٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَصْلِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ فِي تَلْبِيَتِهِ : كَبَّيْكَ إِلَّهَ الْحَقِ لَبَيْكَ. (احمد ٢/ ٢٤٦ طيالسي ٢٣٤٤)

(١٣١٣) حضرت ابوهريه وثاني سے مروى ب كرحضورا قدى مِنْ الله عنديس بيالفاظ فرمات : كَتَيْكَ إِلَهُ الْحَقِ كَتَيْكَ.

( ١٣٦٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يُعَلَّمُنَا هَذِهِ التَّلْبِيَةَ : لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، لَبَيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ.

(١٣٢٨) حضرت عبدالرخن بن يزيد ويتعيذ فرمات بن كرحفرت عبدالله ولأثنو في مميل يتلبيد سيكها يا: كَبَيْكَ اللَّهُمّ كَيْنُكَ ، كَيْنُكَ

لَا شُرِيكَ لَكَ لَبُيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ.

( ١٣٦٤٣ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ هَذِهِ الثَّلَاث ، قَالَ : وَكَانَ الْأَسْوَدُ يَقُولُهَا ، وَيَزِيدُ :وَالْمُلُكَ ، لَاشَرِيكَ لَك.

(۱۳۲۳) حفرت خیشہ برینی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میکائی کی تین کلمات بڑھا کرتے تھے، اور حفرت اسود مرینی اس کو بڑھا کرتے تھے اور حفرت اسود مرینی اس کو بڑھا کرتے تھے کہ، وَ الْمُلْكَ ، لَاشَوِيك لَك.

( ١٣٦٤٤) حدَّلْنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، قَالَ : أَفَاضَ عُمَرُ عَشِيَّة يَوْمِ عَرَفَة عَلَى جَمَلٍ أَخْمَرَ ، وَقَدْ فَصُرَ رَأْسُ رَاحِلَيْهِ حَتَّى كَاذَتْ تُصِيبُ وَاسِطَةَ الرَّحْلِ ، قَالَ : وَهُوَ يُلَتِّى بِفَلَاثٍ ، لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَكَ ، وَكَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ ، وَإِذَا مَرَّ بِحَبْلٍ مِنَ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ ، وَكَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ ، وَإِذَا مَرَّ بِحَبْلٍ مِنَ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ ، وَكَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ ، وَإِذَا مَرَّ بِحَبْلٍ مِنَ الْحِبْلِ مِنَ الْحِبْلِ رَفَعَ يَدَيْهِ فَكَبَر.

(۱۳۲۴) حضرت اسود برای فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وہائی عرف کی شام سرخ اونٹ پرسوار تھے، اور آپ وہائی نے ان الفاظ میں تمن بارتبیہ پڑھا: لَبَیْكَ اللَّهُمَّ لَبَیْكَ ، لَبَیْكَ لَاشَرِیكَ لَكَ لَبَیْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ۔ اور حضرت عمر وہائو كافی تیز چل رہے تھاور جب بھی کمی ٹیلد کے پاس سے گزرتے تو ہاتھا ٹھاتے اور تجبیر پڑھتے۔

( ١٣٦٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبُّدَةً ، وَأَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِ ، عَنُ هِ شَامٍ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنِ الْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةَ ، قَالَ : كَانَتْ تَلْبِيَةُ عُمَرَ : لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، لَبَيْكَ لاَشَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ، لاَشَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، مَرْغُوبًا ، وَمَرْهُوبًا إِلَيْكَ ، لَبَيْكَ ذَا النَّعْمَاءِ وَالْفَصْلِ الْحَسَنِ.

قَالَ عَبْدَةُ :قَالَ هِشَامٌ :يُبُدِهُ ذَلِكَ وَيُعِيدُهُ.

زَادَ أَبُو خَالِدٍ الأَحمر :قَالَ :وَكَانَ أَبِي - يَغْنِي هِشَامًا عَنْ أَبِيهِ - يُلَبِّي كَذَٰلِكَ إِلَّا أَنَّ أَبَا خَالِدٍ لَمْ يَقُلْ :يُبُدِءُ ذَلِكَ وَيُعِيدُهُ.

(١٣٦٣٥) حفرت مسور بن مخر مدوي على فرمات بي كد حفرت عمر الله في النافاظ كرما تحقلبيد مراحة : كَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، كَبَيْكَ ، مَرْ غُوبًا ، وَمَرْهُوبًا إِلَيْكَ ، كَبَيْكَ ذَا النَّعْمَاءِ وَالْفَضْلِ الْحَسَنِ.

( ١٣٦٤٦) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَزِيدُ مِنْ عِنْدِهِ : لَبَيْكَ وَالرَّغُبَاءُ النِّك وَالْعَمَلُ ، لَبَيْك.

(١٣١٣١) حضرت ابن عمر تفعظ من اللي طرف عان الفاظ كالضافة فرمات : أَبَيُّكَ وَالرُّغْبَاءُ إِلَيْك وَالْعَمَلُ ، لَبَيْكَ.

( ١٣٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَخْيَى ، وَعُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : تَلَقَّفْتُهُنَّ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعُمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَلَيْهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَكَ لَكَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَبَيْكَ اللَّهُمُّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَكَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

لَاشَرِيكَ لَكَ ، قَالَ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَزِيدُ : وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ ، لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ. (١٣٦٨٤) حضرت ابن عمر شاية عن مروى ب كد حضور اقدس مَلْفَظَةَ في طرف عن خواتين كوية لبية لقين كيا كيا، أَيْكَ اللَّهُمَّ

لَبُيْكَ ، لَيُنْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ، لَا شَرِيكَ لَكَ اورا بَن عمر فِيَ وَعَن ان الفاظ كا اضافة فرمات البيك، وَالرَّغُبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ ، لَبَيْكَ وَسَعُدَيْكَ.

## ( ١١٦ ) مَنْ رَخَّصَ فِي الطَّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

جن حضرات نے احرام باندھتے وقت خوشبولگانے کی اجازت دی ہے

( ١٣٦٤٨ ) حَدَّثْنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ : لَكَأَنَّى أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطّيب مِنْ رَأْسِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ محرم. (بخارى ٢٥١ـ مسلم ٨٣٧)

(۱۳۷۴۸) حضرت عائشہ میٰ مذمل فرماتی ہیں کہ گویا کہ میں دیکھے رہی ہوں حضور اقدس مَلِفَظَیْ اُنتہ کے سرمبارک میں خوشبو کی چیک کو

حالانكة تخضرت مِزْافَعِيَافِي حالت احرام ميس ته-

( ١٣٦٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : كَأَنَّى أَنْظُرُ إلَى وَبِيصِ الطَّيبِ فِي مُفَارِقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ يُهِلُّ. (مسلم ١٨٣٨)

(١٣٦٨٩) حضرت عا كشه بني تذيف فرماتي بين كه كويا كه مين حضورا قدس مُلِفَظِيَةً كي ما تك والي جَكِيفُون جيك ديجير بي مون حالا نكه آب مُؤْفِقَةُ احرام بانده رب تھے۔

( ١٣٦٥) حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

يَتَطَيَّبُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ، فَيُرَى أَثَرُ الطَّيبِ فِي مَفْرِقِهِ بَعْدَ ذَلِكَ بِثَلَاثٍ. (نساني ٣١٨٣ـ ابن ماجه ٢٩٢٨)

( ۱۵۰ ۱۳) حضرت عائشہ فئی مذائف ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مِنَّافِقَتُهُ احرام باند ھنے سے پہلے خوشبواستعال فر ماتے ، پھراس خوشبو كااثر آپ كى ما نگ كى جگەمىس تىن دن تك باقى رېتااور خلا بر بوتا۔

( ١٣٦٥١ ) حدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ ادَّهَنَ بِأَطْيَبِ دُهْنِ يَجِدُهُ، حَتَّى أَرَى وَبِيصَهُ فِي لِحْيَتِهِ وَرَأْسِهِ. (نسائي ٣١٨٠) (۱۳۷۵) حضرت عائشہ ثفامینفاے مروی ہے کہ جب حضوراً قدس مَا اَلْفَظَةَ احرام باندھنے لگتے تو بہترین خوشبولگاتے ، یبال تک

كداس خوشبوكى چك آپ كى دا زهى مبارك اورسرمبارك مين ديلهى جاتى ـ

( ١٣٦٥٢ ) حَذَّتُنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَانِشَةَ : بِأَى شَيْءٍ طَيْبُتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَتُ : بِأَطْيَبِ الطَّيبِ ، وَقَالَتُ :عِنْدَ إِحْلَالِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ.

(بخاری ۵۹۳۰ مسلم ۳۷)

( ١٣١٥٢) حضرت عائشہ وي ملائف سے دريافت كيا كيا كه آپ وي ملائف كونى خوشبو حضور اقدس مَرْالفَيْكَةِ كو لگايا برتى تھيس؟

آ پ جنی مذائل نے فر مایا سب سے بہترین خوشبو، اور فر ماتی احرام باند سے سے قبل آ پ کولگاتی۔

( ١٣٦٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : رَأَيْتُ

بَصِيصَ الطَّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ثَلَاثٍ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ. (نسائى ٣٦٨٢) (١٣٦٥٣) حفرت عائشه منى مناطع ماتى ميں كه ميں نے تين دن بعد حضور اقد س مِرْ النظيمَة م كى ما تك ميں خوشبوكى چيك ديمھى حالانك

آب مُؤِنفَعَ فَهُ حالت احرام مِن تھے۔

( ١٣٦٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ؛ بَسَطَتْ يَدَيْهَا وَقَالَتُ :طَيَّبْتُهُ

بِيَدَىَّ هَاتَيْنِ مُحْرَمه حِينَ أَخْرَمَ ، وَمَحِلَّه قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ. (بخارى ١٥٣٩ـ ترمذى ١٩٥

(١٣ ١٥٣) حضرت عائشه ثني مذيخان اين دونول باتھول كو پھيلايا اور فر مايا: ميں اپنے ان ہاتھوں ہے حضور مَوْنِيَعَيْجَ كے احرام ميں

احرام باند منے سے پہلے خوشبولگاتی اور آپ مِنْ فِيْنَا فَا اَحْدَام كے علاوہ كيروں ميں بيت الله كے طواف سے پہلے خوشبولگاتی۔

( ١٣٦٥٥ ) حَلَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ عَمَّارٍ ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ ؛ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِمٌّ كَانَ إِذَا أَحْرَمَ ادَّهَنَ بِالزَّيْتِ ، وَكَهَنَ أَصْحَابُهُ بِالطَّيبِ أَوْ بِدُهُنِ الطَّيبَ.

(۱۳۷۵) حضرت حسین بن علی مین پیزین جب احرام با ندھنے لگتے تو تیل والی خوشبولگاتے اوراس کے دوسرے ساتھی خوشبولگاتے یا خوشبوکی دھوئی کیتے۔

( ١٣٦٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هَاشِمِ بُنِ هَاشِمٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ابْنَةِ سَعْدٍ ، قَالَتُ : كَانَ سَعْدٌ يَتَطَيَّبُ عِنْدَ الإِحْرَامِ

(١٣١٥٦) حفرت عا كثه بنت سعد هيئة فرماتي بين كه حضرت سعد دلاي احرام باند هية وقت ذريره خوشبولگات\_

( ١٣٦٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ يَمُوثُ الْمِسْكَ ، ثُمَّ يَجْعَلُهُ عَلَى يَافُوخِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ.

(١٣١٥) حفرت عبد الله بن جعفر تفاه يؤمَّا مثك باتهول برقل ليت اوراحرام باندھنے ہے قبل اپنے سر كے درميان لگا ليتے۔

( ١٣٦٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِمٌ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ كَثِيرِ بُنِ سَامٍ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُعَلِّفُ رَأْسَهُ بِالْعَالِيَةِ الْجَيِّدَةِ ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ.

(١٣٦٥٨) حضرت ابن الحنفيه ويشيئ جب احرام باندھنے کا ارادہ فر ماتے تو اعلیٰ قتم کی غالیہ خوشبو (خوشبوؤں کا مجموعہ )اینے سریر

( ١٣٦٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ أَسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ :رَأَيْتُ عَانِشَةَ تَنْكُتُ فِى

مَفَارِقِهَا الطيُّبَ قَبْلَ أَنْ تُحْرِمَ ، ثُمَّ تُحْرِمُ.

(١٣ ١٥٩) حضرت عبدالرحمٰن بن قاسم طِينْيد كي والدوفر ماتي بي كدمين نے حضرت عائشہ من مناه عن كود يكھا آپ شاہد من الدمام باندھنے سے بل خوشبو بالوں کے درمیان لگائی اور پھراحرام باندھا۔

( ١٣٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، غَن عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّهُ كَانَ يَدَّهِنُ بِالسَّلِيخَةِ عِنْدَ الإِخْرَامِ.

(۱۳۷۱۰) حضرت عمر بن عبدالعزيز والثيلة احرام باند هية وقت سليحه نامي خوشبولگات\_

' ١٣٦٦١ ) حَلَّانَنَا حَمَّادُ بُنُ مَسْعَدَةً ، عَنْ عِيسَى بْنِ حَفْصِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةً ، قَالَ : كَانَ عُرُورَةً يُجَمَّرُ ثِيَابَةُ عِشاءٌ ، فَلَا يَزَالُ حَتَّى يَرُوحَ فِيهَا الْمَسْجِدَ وَيُحْرِمُ فِيهَا ، قَالَ :وَكَانَ يَرَى لِحَانَا تَقُطُو مِنَ الْغَالِيَةِ وَنَحْنُ

مُحْرِمُونَ ، فَلَا يُنْكِرُ ذَٰلِكَ عَلَيْنَا. (۱۳۷۷۱) حضرت عروہ وزاینے رات کے وقت اپنے کیٹروں کو دھونی دیتے اور انہی کیٹروں میں رہے یہاں تک ای میں مسجد میں

تشریف لاتے اور انہی کپڑوں میں احرام باندھتے ، راوی کہتے ہیں کہ وہ ہماری داڑھیوں سے غالیہ خوشبو کے قطرے نیکتے ہوئے و کیھتے حالا تکہ ہم حالت احرام میں ہوتے لیکن وہ اس پر کوئی نکیرند فرماتے۔

( ١٣٦٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، قَالَ :رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَفِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ مِنَ الطَّيبِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، مَا لَوْ كَانَ لِرَجُلِ لَاتَّخَذَ مِنْهُ رَأْسَ مَالٍ.

(١٣٢٢) حضرت ابوانصحی پیشینهٔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر ٹناپینا کے سراور داڑھی میں خوشبو کا اثر دیکھا حالانکہ آپ حالت احرام میں تھے۔جواتی مبنگی ہوتی تھی کہ اگر کسی اور کے پاس ہوتی تووہ اس سے بہت مال جمع کر لیتا۔

( ١٣٦٦٢ ) حدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ؛ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَدَّهِنُ عِنْدَ إِخْوَامِهِ بِالْغَالِيَةِ الْجَيِّدَةِ.

(١٣٦٧٣) حضرت ابن زبير بني ييز من احرام بالدھتے وقت اعلی شم کی غالبه خوشبوے دھونی لگاتے۔

( ١٣٦٦٤ ) حدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَّةً ، قَالَ : كَانَ أَبِي يَنَطَيَّبُ عِنْدَ الإِحْرَامِ بِالذَّرِيرَةِ وَالْبَانِ. (۱۳۲۲۴) حفرت عروه زائة واحرام باند صقه وتت ذريره اورالبان نا ي خوشبولگات\_

( ١٣٦٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةٌ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالطَّيْبِ عِنْدَ

إِخْرَامِهِ، وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ.

(١٣ ١٧٥) حفرت ابن عباس جن ينهن احرام بهنة وقت خوشبولگانے ميں كوئى حرج نه سجھتے اور يوم النحر ميں بيت الله كے طواف سے قبل لگانے میں بھی حرج نہ بچھتے تھے۔

( ١٣٦٦٦ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُيَيْنَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إنَّى لأصَغُصِغُهُ فِي رَأْسِي

قَبْلَ أَنْ أُحْرِمَ، وَأَحَبَّ بَقَاءَهُ ، وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: لَا أَرَّى بِهِ بَأْسًا ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَا آمُرُ بهِ ، وَلَا أَنْهَى عَنْهُ

(۱۳۲۲) حضرت این عباس میکاوین فرماتے ہیں کہ میں آحرام باندھنے ہے قبل اپنے سرکوخوشبولگا کر کتکھی کرنے کواور اس کے اثر

(١٣٦٧٤) حفرت ابرائيم برايي فرماتے بين كماحرام باندھتے وقت برطرح كى خوشبولگا سكتا بسوائے عورتوں كى خوشبوا،

( ١٣٦٦٨ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوق ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ :كَأَنَّم

(۱۳۲۸) حضرت عائشہ ٹفاشیف فرماتی ہیں کہ گویا کہ میں حضور اقدس مَلِقَقَعَۃ کے سرکے درمیان خوشبو کی چیک دیکھ رہی ہوں

( ١٣٦٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :كُنْتُ أُطَيْبُ رَسُولَ اللهِ

( ١٣٦٧١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَتَطَيَّبُ بِالْغَالِيَةِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ إِخْرَامِهِ ، بِأَطْيَبِ مَا أَجِدُ. (احمد ٢/ ٢٠٥ - ابن حبان ٣٧٢)

أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ يُلَّبَى. (مسلم ٣١- احمد ٢٠٠)

(١٣٦٦٩) حضرت عائشه مخاطفا فرماتي بين كه مين حضورا قدس مَالِفَظَيَّةَ كواپن باس موجود خوشبوؤل ميں سے بہترين خوشبواحرام

عالانكه آپلېيدي خورې تھے۔

( ١٣٦٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُر ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ ؛

طَيَّبُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحرمهِ حِينَ أَخْرَمَ ، وَلِحِلَّهِ حِينَ حَلَّ ، قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ. (۱۳۷۷) حضرت عائشہ تفاهند فقار ماتی ہیں کہ میں حضور اقدس میر انتقاقیہ کے احرام پر احرام بائد ھنے سے پہلے خوشبو لگاتی اور احرام

کھو لنے ہے جبل بھی خوشبولگاتی تھی ، بیت اللہ کا طواف کرنے ہے پہلے۔

الْجَيْدَةِ عِنْدَ إِحْرَامِهِ.

(١٣١٤) حفرت ابن زبير بن وين جب احرام بائد صف ككت توغالية خوشبولكات\_

فرماتے ہیں کدندیس اس کا حکم دیتا ہوں اور ندبی اس سے رو کتا ہوں۔

زعفران ہے۔

الْمُوَنَّكَ ، الْمُؤنَّث السَّاهرَيةُ وَالْمَلَابُ.

کے باتی رہنے کو پیند کرتا ہوں ،اور حضرت ابن زبیر چی وہن فرماتے ہیں کہ میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا اور حضرت ابن عمر ﴿

( ١٣٦٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يذَهنَّ الرَّجُلُ بِكُلِّ شَيْءٍ عِنْدَ الإِخْرَامِ ، إِلَّا

### ( ١١٧ ) فِي الرَّجُلِ يَحُجُّ مَعَ الرَّجُلِ فَيَكْفِيهِ نَفَقَتَهُ

كُونَى تَخْصَكَ وَوَسَرِ فَيْخُصَ كَ سَاتَهِ جَجِ اواكر فِي وَجَافَى مُوجِائِ كَاسَ كَ لِيهِ الشَّخْصَ كَا نفقه ( ١٣٦٧٢) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسُودَ كَانَا يَحُجَّانِ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَادِثِ أَحْدِ الْأَشُونَ ، فَكَاذَ يَكُفُهُمُ مُنْفَقَتُهُمُ

أَخِى الْأَسْتَرِ ، فَكَانَ يَكُفِيهِمْ نَفَقَتُهُمْ. (١٣٦٢) حفرت علقمه مِنْفِيد اورحفرت اسود مِينِين حضرت عبدالله بن حارث وَنْفُو كساته حج كرتے تھے، پس ان كے ليان

كانفقىكافى بوجا تاتھا۔ ( ١٣٦٧٣ ) حدَّثَنَا الْبُكْرَاوِيُّ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ :كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُجُّ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ ، فَيُجْزِءُ ذَلِكَ عَنْهُمْ.

(۱۳۷۷۳) حضورا قدس مُزِّنْ فَيْجَةً كَ صحابه كُرام ثِنَائِيْنَ بعض بعض كے ساتھ مل كر جج اداكرتے بس ان كے ليے ان كا نفقه كا في

### ( ١١٨ ) مَنْ كُرِةَ الطّيبَ عِنْدَ الإِحْرَامِ

### جن حضرات نے احرام باندھتے وقت خوشبولگانے کونا پسند کیا ہے

( ١٣٦٧٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّة ، عَنْ أَيُّوب ، عَنْ نَافِع ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ وَجَدَ رِيحَ طِيبِ وَهُوَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ ، فَقَالَ : مِثَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : مِنِّى ، فَقَالَ : أَمِنْكَ لَعَمْرِى ؟ قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَا تَعْجَلُ عَلَيْ ، فَإِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ طَيَبَتْنِى وَأَقْسَمَتُ عَلَى ، قَالَ : وَأَنَا أُقْسِمُ عَلَيْكَ لَتُرْجِعَنَّ إِلَيْهَا ، فَلْتَغْسِلَنَّهُ عَنْكَ كَمَا طَيْبَتْكَ ، فَالَ : فَرَجَعَ إِلَيْهَا حَتَّى لَحِقَهُمْ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ.

(۱۳۱۷ ه) حضرت اسلم پرلیجین جو حضرت عمر و کانتی کے غلام ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت عمر و کانٹیف میں خوشبوسونکھی تو دریافت فرمایا یہ کس ہے آ رہی ہے؟ حضرت معاویہ و کانٹونے عرض کیا مجھ ہے، حضرت عمر و کانٹونے نے فرمایا: میری عمر کی قتم کیا تجھ ہے؟ حضرت معاویہ و کانٹونے نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین! میرے متعلق جلد بازی ہے کام نہ لیس، بیٹک حضرت ام حبیبہ بڑی مذہ ن نجھے خوشبولگائی اور مجھے تم دی ہے، حضرت عمر و کانٹونے نے فرمایا، میں بھی تمہیں قتم دیتا ہوں کہ آ ب ان کے پاس واپس جاؤاور ان کو چاہئے کہ جس طرح انہوں نے آپ کو خوشبولگائی ہے اس طرح اس کو دھو دیں، حضرت معاویہ و کانٹون فرماتے ہیں کہ میں حضرت ام

حبيبه فغانة من كى طرف لوڻا يهال تك كدراسته ميں ہى ان كے ساتھ ل كيا۔ ( ١٣٦٧٥ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّ عُمَرَ دَعَا بِعُوْبٍ ، فَأْتِيَ بِعَوْبٍ فِيدِ

رِيحُ طِيْبِ فَرَدُّهُ.

(١٣٦٧٥) حفزت عمر جان نے کپڑ امتگوایا تو آپ کے پاس وہ کپڑ الایا گیا جس پرخوشبولگی ہو کی تھی آپ نے اس کو واپس کر دیا۔

( ١٣٦٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ ؛ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ رَأَى رَّجُلاً قَدْ تَطَيَّبَ عِنْدَ الإِحْرَامِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِطِينِ.

(١٣٦٤٦) حفرت ابراہیم پیٹیوٹے ایک مخص کواحرام پہنتے ہوئے خوشبولگاتے ہوئے دیکھاتو آپ پیٹیوٹے اس کوئی کے ساتھ

سردهونے کا حکم فر مایا۔

( ١٣٦٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :حجَجْتُ مَرَّةً فَوَافَقْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَمْرِو بْنَ الْعَاصِ ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الإِحْرَامِ أَصَبْنَا شَيْئًا مِنَ الطّيبِ ، فَقَالَ لِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ :وَدِدْتُ أَنَّكَ لَمْ تَفْعَلُ ، إنَّى حَجَجْتُ مَرَّةً مَعَ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ فَأَخْرَمَ مِنَ المَنْجَشانية ، وَهِيَ قَرِيبَةٌ مِنَ الْبُصُرَةِ ، وَقَالَ لَنَا : عَلَيْكُمْ بِهَذَا الطِّينِ الْأَبْيَضِ ، فَاغْسِلُوا بِهِ رُؤُوسَكُمْ عِنْدَ الإِحْرَامِ.

(۱۳۶۷۷) حضرت عبدالرحمٰن پرتیمیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار حج کا ارادہ کیا تو میں نے حضرت عبدالرحمٰن بن عمر و بن العاص پڑھنے کو پایا ، جب احرام کا وقت آیا تو ہمیں کچھ خوشبوگی ہوئی تھی ،حضرت عبدالرحمٰن مِیشید نے مجھے سے فر مایا: میرا خیال تھا

کہ آپ اس طرح نہیں کرو گے، بیٹک میں نے ایک بار حضرت عثمان بن ابوالعاص داپٹنو کے ساتھ جج کیا اور مقام مجشانیہ جو بھرہ کے قریب ہے وہاں سے احرام باندھا،آپ نے ہمیں فرمایا: تم پرسفید مٹی کے اثرات ہیں اس لیے احرام باندھنے سے مبلے سروں کو دھولو۔

( ١٣٦٧٨ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَتَطَيَّبَ الرَّجُلُ عِنْدَ إِخْرَامِهِ.

(١٣٦٥٨) حضرت محمر مِيشَيْداس بات كونالسِند كرتے تھے كه كوئى فخص احرام باندھتے وقت خوشبولگائے۔

( ١٣٦٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَيُحِبُّ أَنْ يَجِيءَ أَشْعَتُ أَغْبَرٌ.

(۱۳۷۷۹) حفرت حسن ویشیز ہے بھی ای طرح مروی ہے۔

( ١٣٦٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَّيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الطّيبَ عِنْدَ الإِحْرَامِ ، وَقَالَ : إِنْ كَانَ بِهِ شَيْءٌ مِنْهُ فَلْيَغْسِلْهُ وَلِيُنْقِهِ.

(۱۳۷۸۰) حضرت عطاء ویشید اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ کو کُی شخص احرام با ندھتے وقت خوشبو لگائے ،اور فر ماتے کہ اگر اس کو خوشبوگی ہوتواس کو جائے کہاس کودھولے ادرصاف کرلے۔

( ١٣٦٨١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُخْرِمَ تَرَكَ إِجْمَارَ ثِيَابِهِ · قَبْلَ ذَلِكَ بِخُمْسةً عَشَرَ.

مصنف ابن الى شيدمتر جم (جلدم) كي مسنف ابن الى شيدمتر جم (جلدم)

(۱۳۷۸۱) حضرت ابن عمر نیندین جب احرام یا ندھنے کاارادہ فر ماتے تو پندرہ دن پہلے ہی کپڑوں کودھونی دینا ترک کردیتے۔ ( ١٣٦٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ لِلْمُحْرِمِ حِينَ يُحْرِمُ أَنْ

يَدُّهِنَ بِدُهُنِ فِيهِ مِسْكٌ ، أَوْ أَفُواهُ ، أَوْ عَبِيرٍ. (۱۳۶۸۲) حضرت سعید بن جبیر بیشید اس بات کونا پسند فر ماتے تھے کہ محرم احرام باندھتے وقت ایسی خوشبوے دھونی دے جس میں

منتک،افواهاورزعفران ہو۔ ( ١٣٦٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ كَانَ يَتَّقِى الطّيبَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ. (١٣٦٨٣) حضرت معيد بن جبير ويتيو جب احرام باند صن كااراده كرتے تو خوشبو سے ير بيز كرتے -

( ١٣٦٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ وَبَرَةً ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رِيحًا عِنْدَ الإِحْرَامِ ، فَتَوَعَّدَ صَاحِبَهَا ، فَرَجَعَ مُعَاوِيَةٌ فَٱلْقَى مِلْحَفَةً كَانَتْ عَلَيْهِ ، يَعْنِي مُطّيَّبَةً.

(۱۳۶۸۴) حضرت عمر بن خطاب دہاڑ نے احرام پینتے وقت خوشبومحسوں کی تو اس کے لگانے والے کو ڈانٹا، پس حضرت امیر معاویہ دلیتؤلوئے اورانہوں نے اپنی خوشبودار جا درا تار کرر کھدی۔

. ( ١٣٦٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، وَسُفْيَانُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : لَأَنْ أُصْبِحَ ، يَعْنِي مَطْلِيًّا بِقَطِرَان أَحَبَّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا ، أَنْضَخُ طِيبًا. (۱۳۷۸۵) حضرت ابن عمر بنی دینونارشاد فر ماتے ہیں کہ میں اس حال میں منبح کروں کہ میں اپنے اوپر تارکول ملوں یہ مجھے اس بات ے زیادہ پند ہے کہ میں اس حال میں صبح کروں کہ میں حالت احرام میں ہوں اور مجھ سے خوشبو کیک رہی ہو۔

( ١٣٦٨٦ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ قَيْسٍ ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارِ الْأَنْصَارِي ، قَالَ :لَمَّا أَخْرَمُوا وَجَدَ عُمَرُ رِيحَ طِيبِ ، فَقَالَ :مِمَّنُ هَذَهِ الرِّيحُ ؟ فَقَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبِ :مِنِّى ، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : فَدْ عَلِمْنَا أَنَّ امْرَأَتُكَ عَطِرَةٌ ، أَوْ عَطَّارَةٌ ، إِنَّمَا الْحَاجُ الْأَذْفَرُ الْأَغْبَرُ. (۱۳۷۸ ۲) حضرت بشیرین بیارالانصاری پیشید فرماتے بین که جب سب حضرات نے احرام با ندھا تو حضرت عمر دی ڈنے نے خوشبو

محسوں کی ،تو دریافت فر مایا: پیخوشبوکس ہےآ رہی ہے؟ حضرت براء بن عاز ب جائٹھ نے فر مایا اے امیر المؤمنین! مجھ ہےآ رہی ے،آپ وہ تو نے فرمایا ہمیں معلوم ہے کہ تیری اھلیہ عطر فروش ہے لیکن حاجی تو پرا گندہ اور غبار آلود ہوتے ہیں۔ ( ١١٩ ) فِي الرَّجُلِ يُصِيبُهُ طِيبُ الْكُعْبَةِ ، مَا يَصْنَعُ بِهِ ؟

جس شخص کوغلاف کعبہ کی خوشبولگ جائے تو وہ کیا کرے؟

( ١٣٦٨٧ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءٌ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُهُ مِنْ طِيبِ الْكَعْبَةِ ؟ فَقَالَ :

(۱۳۷۸۷) حضرت عطاء ویشین سے دریافت کیا گیا کہ اگر کسی شخص کوغلاف کعبہ کی خوشبولگ جائے؟ آپ ویشین نے فر ہایا اس کوکوئی نقصان نہیں دے گی۔

( ١٣٦٨٨) حَلَّاتُنَا مَرْوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حَيَّانَ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَصَابَ ثَوْبَهُ مِنْ خَلُوقِ الْكَعْبَةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَلَمْ يَغْسِلْهُ.

(۱۳۹۸۸) حفرت صالح بن حیان ویشی؛ فرماتے بی که میں نے حضرت انس بن ما لک دی اور کو حالت احرام میں دیکھا آپ کے کپڑول کو خالت احرام میں دیکھا آپ کے کپڑول کو غلاف کعبر کی خوشبو کلی ہوئی تھی لیکن آپ نے اس کودھویانہیں۔

( ١٣٦٨٩) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ خَارِجًا مِنَ الْكَعْبَةِ ، وَقَدْ تَلَطَّخَ صَدْرُهُ مِنْ طِيبَهَا.

(۱۳۲۸۹) حفرت ابوجعفر ویشی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر ٹی دین ان کودیکھا آپ کعبے نکلے تو آپ کا سینداس کی خوشبومیں لت بت تھا۔

( ١٣٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ فِى ثَوْبِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ رَدْعًا مِنْ خَلُوقِ الْكَعْبَةِ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَا هَذَا فِى ثَوْبِكَ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ ؟ فَقَالَ : إِنَّ هَذَا لَا يُكُونُهُ هَاهُنَا ، إِنَّمَا سُمِّيَتُ بَكَّهُ لَآنَ النَّاسَ يَتَبَاكُونَ بِهَا.

(۱۳۲۹) حضرت جہاج بیٹینے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر و بن شعیب بیٹینے کے کیڑوں کو کعبہ کی خوشہو میں ات بت دیکھا، میں نے ان سے عرض کیا: بیآ پ کے کیڑوں میں اگا ہوا ہے حالا نکد آپ حالت احرام میں ہیں؟ آپ بیٹینئے نے فر مایا یہ چیزیں یہاں پر ان سے عرض کیا: بیآ پ کے کیڑوں میں لگا ہوا ہے حالا نکد آپ حالت احرام میں ہیں؟ آپ بیٹینئے نے فر مایا یہ چیزیں اور دھکم پیل نا ہے دوسرے کو دھکا دیتے ہیں اور دھکم پیل ہوتی ہے، (جس کی وجہ سے بیخوشہو و غیرہ کیڑوں کولگ جاتی ہے)۔

### (١٢٠) مَنْ كُرِهُ أَنْ يَدْخُلُ مَكَّةً بِغَيْرِ إِخْرَامِ

۱۲۰۔جوحضرات بغیراحرام کے مکہ میں داخل ہونے کونا پیند سمجھتے ہیں

( ١٣٦٩١ ) حَذَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا يَدُخُلُ مَكَّةَ أَحَدٌّ بِغَيْرِ إِخْرَامٍ ، إِلَّا الْحَطَّابُونَ وَالعَمَّالُونَ وَأَصْحَابُ مَنَافِعِهَا.

(۱۳۹۹) حضرت این عباس نئلانین ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص مکہ بٹی بغیرا حرام کے داخل نہ ہوسوائے لکڑیاں جمع کرنے والوں اور کام کرنے والوں کے اوران کے منافع حاصل کرنے والوں کے۔ هي معنف ابن الى شيد مترجم (جلدم) كي المستحدث الله المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدد ( ١٣٦٩٠ ) حدَّثُنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسُوَ الْبِيلَ، عَنْ قُوْرٍ، عَنْ أَبِي جَعُفُو، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لاَ تَذُخُلُهَا إِلَّا بِإِخْرَامٍ، يَعْنِي مَكَّةَ.

( ۱۳۹۹ ) حدثنا و کیع، عن اسوائیل، عن تورِ ، عن ابنی جعفو ، عن علی، قال: لا تدخلها إلا بیاحرام ، یعنی محه. ( ۱۳۲۹۳) حضرت علی کرم الله و جهدارشا وفر ماتے ہیں کہ مکہ میں بغیرا حرام کے داخل مت ہوجاؤ۔ ( ۱۳۲۹۲ ) حدَّقَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرُهُ أَنْ يَدُخُلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ.

(۱۳۲۹۳) حفرت حسن رائيل مديم بغيراحرام كے داخل ہونے كونا پندفر ماتے تھے۔ (۱۳۲۹٤) حدَّثْنَا غُنْدُرٌ، عَنْ شُغْبَةً، عَنْ مُغِيرةً، عَنْ إِبْواهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ لَآ يَدُخُلُوا مَكَّةَ إِلَّآ مُحْرِمِينَ. (۱۳۲۹۴) حفرت ايرا بيم رائيل فر ماتے ہيں كہ صحابہ كرام نِشَائِيْنَ اس بات كو پندكرتے تھے كه مكه ميں بمع احرام داخل ہوا جائے۔ عبد مدد ورت مدد ورد ورد ورد ورد ورد ورد

ر ١٩١١) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَيْسَ لَأَحَدٍ أَنْ يَدُخُلَ مَكَّةَ إِلاَّ بِإِخْرَامٍ ، وَكَانَ عَبْدُ ( ١٣٦٥٥) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَيْسَ لَأَحَدٍ أَنْ يَدُخُلَ مَكَّةَ إِلاَّ بِإِخْرَامٍ ، وَكَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ يُرَخِّصُ فِيهِ لِلْحَطَّابِينَ.

الْمَلِكِ يُوَخَصُ فِيهِ لِلْحَطَّابِينَ.
(۱۳۹۵) حضرت عطاء وليلي فرمات بين كهم بين سے كوئى فض بھى بغيراحرام كے مكه مين داخل نه بوتا حضرت عبدالملك وليني نے اس علم مين كثريان جمع كرنے والوں كوا جازت دى بوئى تقى كه وہ بغيراحرام كے مكه مين داخل ہو كتے بين ۔
( ١٣٦٩٠) حَدَّفَنَا انْ مُ مَفْدِيٌ ، عَنْ شُعْمَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَن الدَّجُا مَدُّخًا مَكَّةَ مِغَنُهِ الْحَامِ ؟

ك مكه من داخل موجائ ؟ حضرت علم ويشير في تواس كونا پسندفر ما ياليكن حضرت مما دويشيد في اس من كوئى حرج نه تمجها -( ١٣٦٩٠) حدَّفَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيرٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَذُخُلُ مَكَّةَ قَطُّ إِلَّا مُحْرِمًا ، إِلَّا يَوْمَ فَتَحِ مَكَّةً.

(۱۳۶۷) حضرت طاؤس ولیٹی نے مروی ہے کہ حضور اقدس مَالِنظیَّۃ فتح سکہ کےموقع کے علاوہ مجھی بھی بغیر احرام کے مکہ میں داخل نہ ہوئے۔

( ١٣٦٩٨) حلَّاثُنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَبَّاشٍ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ تَدُخُلُ مَكَّةَ إِلَّا مُحْرِمًا. ( ١٣٦٩٨) حفرت مجاهِ ولِشِيْ فرمات بي كه بغيرا حرام كه مَرَمه مت داخل بوجاؤ \_ ( ١٣٦٩٩) حلَّثُنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : لاَ تَدُخُلُ مَكَّةَ إِلَّا مُحْرِمًا.

( ۱۲۱ ) مَنْ رَحَّصَ أَنْ تُدْخَلَ مَكَّةً بِغَيْدِ إِحْدَامٍ جن حضرات نے بغیراحرام کے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی اجازت دی ہے

المُن عَلِي بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَهُ أَقَامَ بِمَكَّةَ ، ثُمَّ خَرَجَ يُرِيدُ

الْمَدِينَةَ ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِقَدِيدٍ بَلَغَهُ أَنَّ جَيْشًا مِنْ جُيُوشِ الْفِتْنَةِ دَخَلُوا الْمَدِينَةَ ، فَكَرِهَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِمْ ، فَرَجَعَ إِلَى مَكَّةَ فَدَخَلَهَا بِغَيْرِ إِخْرَامٍ.

( ١٣٠٠) حضرت ابن عمر جني دينون مكرمه مين مقيم ته بهرآب مدينه منوره جانے كى نيت سے مكه سے فكے، جب مقام قديد پر بہنچ تو

آپ کوخبر ملی کدمدینه فتنه کھیلانے والالشکر داخل ہواہے، تو آپ نے مدینه منور ہ ان کے پاس جانے کو ناپند کیا اور آپ بغیراحرام مکه

. میں داخل ہو گئے \_

( ١٣٧٠ ) حدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، قَالَ : خَرَجَ أَبِي ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ إِلَى أَرْضِهِمَا خَارِجًا مِنَ

الْحَرَمِ ، ثُمَّ دَخَلًا مَكَّةَ بِغَيْرِ إِخْرَامِ.

(۱۳۷۱) حضرت جعفر بیشین فرماتے ہیں کہ میرے والداور حضرت عمر و بن دینار حرم سے باہرا بی زمینوں پرتشریف لے گئے بھر بغیر

احرام کے مکہ میں واپس تشریف لے آئے۔

( ١٣٧.٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتِّي ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنِ الزُّهُوِيِّ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۱۳۷۰۲) حفرت زبری بیشید فرماتے ہیں بغیراحرام کے مکہ مرمہ میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٢٢ ) فِي الرَّجُلِ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعًا أَيُصَلِّي أَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ، أَمْ لاً ؟

کوئی شخص طواف کے سات چکر کلمل کرے تو کیاوہ دور کعات سے زیادہ نمازادا کرسکتا ہے؟

( ١٣٧.٣ ) حَلَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى

حَجَّتِهِ أَسْبُوعًا وَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ ، وَكَذَيِّكَ فَعَلَّ فِي عُمَرِهِ ، قَالَ : فَإِنْ طَافَ رَجُلٌ فَلاَ أُحِبُّ أَنْ يَزِيدَ عَلَى

حَجَيْهِ اسبوعا وَصَلَى رَ تَعَتَيْنِ ، وَ كَدْلِكَ فَعَلَ فِي عَمْرِهِ ، فَانَ . فَإِنْ قَاتَ رَجِلَ فَارَ الحِبُ ال يُرِيدُ عَ رَكُعَتَيْنِ ، فَإِنْ زَادَ فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَإِنْ وَجَدَ الْكَعْبَةَ مَفْتُوحَةً فَلَا يَدْخُلُهَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

(١٣٧٠٣) حَفرت عطاء وليُنْظِيُّ فرماتَ مِين كَه حضور اقدس مُطِّفَقَةَ نِي الين حجة الوداع مِس طواف كے سات چكر لگائے اور پھر دو

۔ رکعتیں ادافر مائیں اوراپی زندگی میں ای طرح فر مایا: حصرت عطاء پانٹیو فر ماتے ہیں کدا گر کوئی شخص طواف کرے تو مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ وہ دور کعات سے زائدادا کرے،اورا گر کوئی شخص زائدر کعات ادا کر بھی لے تو کوئی حرج نہیں،اورا گر کوئی شخص خانہ کعبہ

کا در داز ہ کھلا ہوا یا ئے تو وہ صفاومروہ کی سعی سے پہلے کعبہ میں داخل نہ ہو۔

( ١٢٣ ) فِي الرَّجُل عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ بِامْرَأَتِهِ، أَمْ لاً ؟

آ دمی کا بی بوی کو حج کروانالازم ہے کہ بیس؟

( ١٣٧.٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَيْم بْنُ حَيَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ قَطَنٍ ، عَنْ مَيَّةَ بِنْتِ

مُحْرِزٍ ، قَالَتُ : سَمِعْت عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : أَحِجُّوا هَذِهِ اللَّرْيَّةَ ، وَلَا تَأْكُلُوا أَرْزَاقَهَا ، وَتَدَعُوا أَرْبَاقِهَا فِي أَغْنَاقِهَا.

(۳۷۰ ۱۳۷) حضرت عمر بن خطاب چاپنو ارشاد فرماتے نیں کہ (اس مخلوق کو بھی) اپنی بیو یوں کو جج کرواؤ اوران کے رزق میں سے مت کھاؤ اوران کی رسی ان بی کی گردنوں پر ڈال دو۔

( ١٣٧.٥ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِى ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَحُجَّ بِامْرَأَتِهِ إِلَّا أَنْ يَكُمُّ بِامْرَأَتِهِ إِلَّا أَنْ يَكُمُّ وَلَّ : عَلَيْكُمُ يَشَاءَ . قَالَ الْأُوْزَاعِتُ : قَالَ مَكُخُولٌ : عَلَيْكُمُ إِنْ كَانَتُ لَمْ تَحُجَّ ، قَالَ مَكُخُولٌ : عَلَيْكُمُ إِنْ كَانَتُ لَمْ تَحُجَّ ، قَالَ مَكُخُولٌ : عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَتُ لَمْ تَحُجَّ ، قَالَ مَكُخُولٌ : عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَتُ لَمْ تَحُجَّ ، قَالَ مَكُخُولٌ : عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَتُ لَمْ تَحُجَّ ، قَالَ مَكُخُولٌ : عَلَيْكُمْ

(۵۰ ۱۳۷) حضرت عطاء پینی فرماتے ہیں کہ مرد کے ذمہ بیوی کو حج کروانالازمنہیں ہے اگر جا ہے تو کرواسکتا ہے۔

اور حضرت کی بن کثیر برایشینه فرمات بین کدا گرعورت نے پہلے حج نه کیا ہوا ہوتو مرداس کو حج کرواؤ۔اور حضرت کمحول بریشینه فرماتے ہیں کہتم پرلازم ہے کدا بنی عورتوں کو حج کرواؤ۔

#### ( ١٢٤ ) مَا قَالُوا أَيْنَ يُقَامُ مِنَ الْمَرُوةِ وَالصَّفَا

#### صفاومروه میں کس جگه کھڑا ہو

( ١٣٧،٦ ) حدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسُنِد فِي الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ ، يَقُومُ عِنْدَ الْمَرْوَةِ الْبَيْضَاءِ.

(۱۳۷۰۲) حضرت عطاء مینیلیز سے مردی ہے کہ حضور اقدس میران شکھیے صفا ومردہ پہاڑی پر چڑھے اور آپ میران فیلیے ہی مردہ کے پاس البیصاء برکھڑے ہوئے۔

( ١٣٧٠٧ ) حدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيجٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى مَنْ رَأَى عُنْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَاقِفًا عِنْدَ الْحَوْضِ الْأَسْفَلِ مِنَ الصَّفَا

( عور المحرب المعرب المعربي المحرب المحرب المحرب المحرب المحربي المحرب ا

( ١٣٧.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَجْعَلُ الْذَى كَأَنَّهُ مَبْرَكُ بَعِيرٍ عَلَى فَخِذِهِ الْأَيْمَنِ ، يَغْنِي فِي الْمَرْوَةِ.

(۱۳۷۰۸) حضرت عمر مزاینو مروہ پہاڑی پراونٹوں کے بیٹھنے کی جگہد دہنی ران کی جانب قیام فرماتے تھے۔

( ١٣٧.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحُمَٰنِ بُنِ الْأَسُوَدِ ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُومُ عِنْدَ الْمَرُوَةِ عِنْدَ الْذَى كَأَنَّهُ مَبْرَكُ بَعِيرٍ ، وَفِى الصَّفَا فِي الْمَكَانِ الْمُنْحَفِرِ (۹۰ ۱۳۷) حضرت اسود مزاین مروه بیبازی پراونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ پر کھڑے ہوتے اور صفایباڑی میں مکان مخفر پر۔

( ١٣٧١ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُومُ دُونَ الْذَى كَأَنَّهُ مَبْرَكُ بَعِيرٍ ، وَيَقُومُ مِنَ الصَّفَا أَسْفَلَ مِنَ الْمَكَانِ الْمُنْحَفِرِ.

(۱۳۷۱) حضرت عکرمہ پریٹیلڈ مروہ پراونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہےتھوڑا ہٹ کر کھڑے ہوتے اور صفا پہاڑی پرمکان مخفر سے نیچے س

(١٣٧١) حضرت ضحاك يرهيد فرمات بين كه معى كرنے والاصفار چڑھے يہاں تك كداسے بيت الله نظراً نے لگے۔

يَنْظُرُ إِلَى الْبَيْتِ

( ١٢٥ ) فِي الرَّجُلِ يَلْتَفِتُ إِلَى الْبَيْتِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ ، مَنْ كَرِهَ ؟

کوئی شخص دایس جار ہا ہوتو وہ بیت اللہ کی طرف دیکھے، کن حضرات نے اس فعل کونا پسند کیا ہے؟

( ١٣٧١٢ ) حدَّثَنَا مَرُوانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ رَبَاحِ بْنِ أَبِي مَعُرُوفٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ قِيَامَ الْرَّجُلِ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ ، إِذَا أَرَادَ الانْصِرَافَ إِلَى أَهْلِهِ مُنْحَرِفًا نَحُوَ الْكَعْبَةِ ، يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَيَدْعُو ، وَقَالَ : الْيَهُودُ وَهُولُنَ ذَلِكَ.

(۱۳۷۱۲) حضرت ابن عباس بڑی پینوناس بات کو ناپیند کرتے تھے کہ کو کی شخص دالیس جانے لگے تو وہ مجد کے دروازے پر کھڑا ہو کر بیت اللّٰہ کی طرف دیکھیے اور دعا مائلے اور فر ماتے تھے کہ یہودی اس طرح کرتے تھے۔

( ١٣٧١٣ ) حدَّثَنَا مَرُّوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ وَرَأَى رَجُلاً يَلْتَفِتُ إلَى الْكَعْبَةِ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَنَهَاهُ ، وَقَالَ :الْيَهُودُ يَفْعَلُونَ هَذَا.

(۱۳۷۱۳) حضرت مجامد میلفیلانے ایک شخص کودیکھا کہ وہ مسجد کے دروازے پر کھڑا ہوکر بیت اللہ کی طرف دیکھر ہاہے، آپ نے اس کواس کام سے منع فرمادیا اور فرمایا کہ یہودی اس طرح کرتے تھے۔

( ١٢٦ ) فِي الرَّجُلِ مَتَى يُشْعِرُ بَدُنْتَهُ

#### اونٹ کااشعار کہاں سے کر ہے

( ١٣٧١٤ ) حدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَهُ كَانَ يُقَلِّدُ وَيُشْعِرُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ. (١٣٧١ه) حضرت ابن عمر تن وينها في قرباني كوذ والحليفُه مقام پرقلاده وُ التے اور اشعار كرتے تھے۔ ( ١٣٧١٥ ) حلَّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ، قَالَ: كَانَ أَبِي يَقُولُ: إِذَا أَهْدَى الرَّجُلُ هَدْيًا أَشْعَرَهُ حَيْثُ يُحْرِمُ. ( ١٣٧١ ) حفرت عروه ويشيئ فرمات بين كه جب كوني شخص هدى بهيجة جهال سهوه احرام باند هرو بين سها شعاركر سه .

( ١٣٧١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُشْعِرُونَ يَوْمَ التَّرُولِيَةِ ، وَقَبْلُ ذَلِكَ.

(١٣٤١٦) حفرت ابراہيم ويشيد فرماتے ہيں كە صحابة كرام تفكية ايوم الترويد (8ذى الحجه) كواشعار كرتے اوراس سے پہلے بھى كرتے۔

( ١٣٧١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ ابْنِ الْأَسُوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَهُ كَانَ يُشْعِرُ بَدَنَتَهُ بِعَرَفَةَ.

(۱۳۷۱) حفرت اسود پاتیماد اونٹ کا اشعار عرفہ کے دن عرفہ میں کرتے ۔

( ١٣٧١٨ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ:أَحَبُّ إِلَى أَنْ أَشْعِرَ بِعَرَفَاتٍ.

(۱۳۷۱) حضرت ابوجعفر مِينظِيدُ فرماتے ہيں كه مجھے به بات پسند ہے كەعرفات ميں اونٹ كااشعار كيا جائے۔

( ١٣٧١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَابْنِ الْأَسُودِ ؛ أَنَّهُمَا قَالَا : يُشْعِرُ ، ثُمَّ يُحْرِمُ. (١٣٤٩ ) حفرت عطاء ولينيذ اور حفرت اسووفرمات من كم يمل اشعار كر من يحراحرام باند هـ

( ١٣٧٢ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَعْلَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُوِّدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا يُشْعِرُ البُدُنَ حَتَّى يُحْرِمَ.

(۱۳۷۲) حضرت مجامد ویشین فرماتے ہیں کہ جب تک احرام نہ باند ھے اونٹ کا اشعار نہ کرے۔

( ١٢٧ ) فِي الرَّجُلِ يَقُولُ هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ ، مَتَى يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ ؟

کوئی شخص یوں کیے کہ وہ جج کے احرام کے ساتھ محرم ہے تواس پر کب حج واجب ہے؟

( ١٣٧٢ ) حَلَّانَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عن إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا قَالَ :يَوْمَ يَفُعَلُ كَذَا وَكَذَا فَهُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ ، قَالَ : إِنْ حَنِثَ فَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَإِنْ قَالَ : إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَأَنَا مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ ، فَدَخَلَ شَوَّالٌ فَهُوَ مُحْرِمٌ.

(۱۳۷۲) حضرت ابراہیم پریٹیلی فرماتے ہیں کہ اگر یوں شم کھائے کہ جس دن فلاں فلاں کام کیا تووہ فج کے احرام نے ساتھ محرم ہے، توجب وہ حانث ہوگا تو محرم بن جائے گا اور اگر وہ یوں شم اٹھائے کہ اگر میں نے فلاں فلاں کام کیا تو ہیں فج کے احرام کے ساتھ محرم

مول اور شوال كامبيند اظل مو چكا بقو و و مرم ثمار موكا \_ ( ١٣٧٢٢ ) حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا قَالَ : إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَأَنَا مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ ، قَالَ :

یکٹیج مئع النّاس. (۱۳۷۲۲) حضرت فعنی مِینٹیو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یوں کہے کہ اگر میں نے فلاں فلاں کام کیے تو میں حج کے احرام کے ساتھ

ر ۱۰۰ سال سرت کی بیتیو رہائے بیل کے کرون کی بیان کے لیا کریں کے فلال فلال 6 سیے تو یں جا ہے اگرام کے ساتھ محرم ہوں تو دہ لوگوں کے ساتھ حج کرے گا( جانث ہونے کے بعد )۔ ( ١٣٧٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ نَحُوًا مِنْ حَدِيثِ مُجَالِدٍ.

(۱۳۷۲) حضرت شعمی میشیخ سے ای طرح مروی ہے۔

( ١٣٧٢٤ ) حَذَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحُكْمِ ؛ فِى الرَّجُلِ يَقُولُ : يَوْمَ يَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا فَهُوَ يَوْمَنِذٍ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ ، فَإِنْ حَنِثَ فَهُوَ يَوْمَنِذٍ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ ، وَإِنْ قَالَ : إِنْ لَمُ أَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا فَأَنَا مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ ، قَالَ :

بِحَجَهُ ، فإن حَيْثَ فَهُو يُومِينِهِ مُحَرِمُ بِحَجَهُ ، وإِن قال : إِن لَمُ الْعَلَ حَدَّا وَ حَدَّا قَامَا مُحَرِمُ بِحَجَهُ ، قار إِذَا حَجَّ مُعَ النَّاسِ أَجْزَاً عَنْهُ.

(۱۳۷۳) حضرت تھم چینے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یوں کہے کہ جس دن میں نے فلاں کام کیا اس دن میں قج کے احرام کے ساتھ محرم ہوں، پھراگروہ جانث ہو گیا تو اس دن وہ قج کے احرام کے ساتھ محرم شار ہوگا اورا گروہ بول کہے کہ اگر میں نے فلاں فلاں کام نہ کیے تو میں قج کے احرام کے ساتھ محرم ہوں گا، تو اگروہ جانث ہونے کے بعدلوگوں کے ساتھ قج کر بے تو کا فی ہوجائے گا۔

( ١٢٨ ) فِي الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ، يُسَمِّيهِ فِي التَّلْبِيَةِ، أَمْ لَا ؟

کوئی شخص اگر کسی دوسرے کی طرف ہے جج کرر ہا ہوتو کیاوہ تلبیہ کہتے وقت اس کا نام لے گا؟

( ١٣٧٢٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ قَالَ : تَكُفِيه مَرَّةً وَاحِدَةً يَقُولُ : لَبَيْكَ عَنْ فُلَانِ.

(۱۳۷۲۵) حضرت حسن مِلِیُمیدُ فرماتے ہیں کہ اُگر آ ب ایک دفعہ یوں کہدلو کہ میں فلاں کی طرف سے تلبیہ پڑھتا ہوں تو آپ کی طرف ہے ک فی ہوجائے گا۔

( ١٣٧٢٦ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ مِثْلَ ذَلِكَ.

(۱۳۷۲) حضرت عطاء پیشیا ہے بھی ای طرح منقول ہے۔

( ١٣٧٢٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْمَغْفِرَةَ تَنْزِلُ عِنْدَ الدَّفْعَةِ مِنْ عَرَفَةَ .

ہوتی ہے۔

( ١٢٩ ) فِيهِ إِذَا نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيهُ

اگروہ تخص اس کا نام لینا بھول جائے

( ١٣٧٢٨) حَذَثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ؛ أَنَّهُمَا قَالًا : إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ عَنِ الرَّجُلِ فَنَسِىَ أَنْ يُسَمِّيَهُ ، فَقَدْ أَجْزَاً عَنْهُ الْحَجُّ ، فَإِنَّ اللَّهَ تعالى قَدْ عَلِمَ عَمَّنُ حَجَّ.

(۱۲۷۲۸) حضرت حسن برایشید اور حضرت عطاء مراتشید فرماتے بین کداگر کوئی شخص کسی کی طرف ہے تج کر رہا ہواور وہ اس کا نام لین

ر المانی شیب سرجم (جلدم) کی در المان کی د

( ١٣٠ ) فِي الْعَمْرَةِ، يُرْمُلُ فِيهَا، أَمْرُ لاَ ؟

#### عمرہ میں رمل کیا جائے گا کنہیں؟

( ١٣٧٢٩) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ فِي عُمْرَةٍ ، وَأَبُو بَكُرٍ ، وَعُمْرَ ، وَعُثْمَانَ ، وَالْخُلَفَاءُ كَلَيْكَ ، وَقَالَ عَطَاءٌ : رَمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَيِهِ .

۔ ایک میں میں اور حصارت کے ایک میں اور الدی میں الدی میں الدی میں اللہ اور حضرت ابو بکر ،عمر وعثمان اور دوسرے خلفاء نے بھی ای طرح کیا،حضرت عطاء میٹنیا فرماتے ہیں کہ حضورا قدس میزائشٹیئے آنے اپنے حج میں بھی رمل فرمایا۔

( ١٣١ )في المُكِمِّي يُقْصُرُ الصَّلاَةَ فِي الْحَجِّ، أَمْ لاَ ؟

## مكه كارہنے والاتخص سفر حج میں نمازیں قصرا دا كرے گا؟

( ١٣٧٣ ) حدَّنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نُبَّنْت عَنِ الْقَاسِمِ ، وَسَالِمِ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولانِ : أَهُلُ مَكَّةَ إِذَا خَرَجُوا إلَى مِنَّى قَصَرُوا ، قَالَ : وَكَانَ عَطَاءٌ ، وَالزُّهْرِيُّ يَقُولانِ : يُتِمُّونَ . (١٣٧٣ ) خفرت قاسم بِيَّيْد اور حضرت سالم فرماتے بين كه مكه كار بن والا جب منى جائے گا تو وہ نماز قصرا واكر عالى اور حضرت

عطاء طِيْنَ اور حفرت زَمِرى فرمات بين وه نماز مورى اواكركار ( ١٣٧٣١) حدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عَمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُقِيمُ بِمَكَّةَ ، فَإِذَا خَرَجَ إِلَى مِنَّى قَصَرَ.

الا ١٣٧٣) حفرت ابن عمر تفاوين مكه كرمه مين مقيم سق ، جب آب سفر تج مين كن تشريف لے كئة و آب ني نماز قصرادا فرمائي . ( ١٣٧٣٢) حَذَنْنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنِ الصَّلَاةِ مَعَ الإِمَامِ بِعَرَفَةَ ؟ فَقَالَ :

صَلِّ بِصَلَاتِهِ ، فَقُلْتُ : إِنِّى مَكِّى ، قَالَ : قَدْ عَرَفْتُ ، قَالَ : وَسَأَلْتُ سَالِماً ، وَطَاوُسًا ، فَقَالاً مِثْلَ ذَلِكَ. (١٣٤٣٢) حضرت خطله ويشيخ فرمات بين كه بين في حضرت قاسم بيشيز عوفه بين امام كساتهم باجماعت نماز اواكرنے ك

متعلق دریافت کیا؟ آپ نے فرمایاس کی نماز کے ساتھ پوری نماز اداکرو، میں نے عرض کیا کہ میں تکی ہوں؟ آپ ایٹیز نے فرمایا مجھے معلوم ہے۔ پھر میں نے حضرت سالم اور حضرت طاؤس سے دریافت کیا توانہوں نے بھی اس طرح ارشاد فرمایا۔ (۱۲۷۲۲) حدَّثَنَا عُبَیْدُ اللهِ ، عَنْ عُنْمَانَ بُنِ الْأُسُودِ ، عَنْ مُجَاهِدِ ، وَعَطَاءِ ؛ قَالاً : لَیْسَ عَلَی أَهُا مَحَّاةً قَصْهُ

( ١٣٧٣٢ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ الْاَسُوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ؛ قَالَا :لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ قَصْرُ صَلَاةٍ فِى الْحَجِّ. هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) كي المساحث ا

(١٣٤ تا ١٣٧) حفرت مجابداور حفرت عطاء مُؤتينيا فرماتے ہيں كه مكه والوں پرسفر حج ميں نمازيں قصرنہيں ہيں (پوري ہيں)۔

## ( ١٣٢ ) فِي الإِحْصَارِ فِي الْحَجِّمَا يَكُونُ ؟

حج میں کیااحصارشارہوگا؟

( ١٣٧٣٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا إِحْصَارَ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ عَدُوٌّ ، قَالَ : وَقَالَ أَبِي : لَيْسَ الْيُومَ إِحْصَارٌ.

(۱۳۷۳) حضرت ابن عباس تفایز بن ارشاد فر ماتے ہیں دشمن کے رو کئے کے علاوہ کوئی چیز بھی احصار شار نہ ہوگی ، اور حضرت

طاؤس پیلینے فرماتے ہیں کہ آج کے دن احصار بالکل نہیں ہے۔

( ١٣٧٢٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لَا إِخْصَارَ إِلَّا مِنْ مَرَضٍ، أَوْ عَدُّوٍّ، أَوْ أَمْرِ حَابِسِ.

(۱۳۷۳) حضرت عطاء پرایشید فرماتے ہیں احصار (محصر ) شارنہیں ہوگا سوائے اس مخص کے جس کو بیاری لاحق ہو جائے بااس ک دشمن روک لے یااس کوکوئی اور کام روک لے۔

( ١٣٧٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيًانَ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرً ، قَالَ : لَا إِحْصَارَ إِلَّا مِنْ عَدُوٍّ .

(١٣٤٣) حضرت ابن عمر الدين فرمات بين جس كودتمن روك ليصرف وبي محصر شار بهوكا

( ١٣٧٣٧ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ حَبَسَ الْمُحْرِمَ فَهُوَ إَحْصَارٌ.

(١٣٧١) حضرت عروه ويشيء فرمات ہيں كه ہروه چيز جس كى وجدے حاجي سفرے رك جائے وہ احصار ميں ثار ہوگا۔

( ١٢٧٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ : لاَ إِحْصَارَ إِلَّا مِنَ الحرب.

( ۱۳۷ ۳۸ ) حضرت امام زہری بیٹیو فرماتے ہیں کہ جنگ میں رک جانے والا ہی محصر شار ہوگا۔

( ١٣٧٣٩ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْد ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الزَّبَيْرِ ، قَالَ : إنَّمَا التَّمَتُّ

بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ، أَنْ يُهِلَّ الرَّجُلُ بِالْحَجِّ فَيَحْصُرُهُ إِمَّا مَرَضٌ ، أَوْ عَدوٌ ، أَوْ أَمُوْ يَحْسِلُهُ. (۱۳۷۳) حضرت ابن زمیر بیمدینن فرماتے ہیں کہ عمرہ سے حج تمتع کی صورت سے ہے کہ کوئی آ دمی حج کا احرام باندھ لے بھراس کو

کوئی مرض یا رشمن یا کوئی اور کام جے سے روک دے۔

( ۱۳۳ ) كَيفُ تَعقَلُ البدن ؟

جانور(اونٹ) یا ندھاکس طرح جائے گا؟

( ١٣٧٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَه

كَانُوا يَعْقِلُونَ يَدَ الْبَدَنَةِ الْيُسْرَى ، وَيَنْحَرُونَهَا قَائِمَةً عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ قَوَائِمِهَا. (ابو داؤد ١٤٦٣)

(۱۳۷۴) حضرت ابن سابط سے مروی ہے کہ حضور اقد س نیر آفٹ کے اور آپ کے صحابہ کرام میں کھٹے اونٹ کے بائیں ہاتھ کو باندھا کے مقد میں میں تقدید کا سے خواب ہو

كرتے اوراسے تين ٹاگول پر كھڑاكر كے خرماتے۔ (١٣٧٤١) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ، عَنُ حَجَّاجٍ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَنْحَرُهَا وَهِي مَعْفُولَةٌ يَدُهَا

> (۱۳۷۳) حضرت ابن تمریزی دین نے اونٹ کانحراس طرح فر مایا کیاس کا داھنا ہاتھ باندھا ہوا تھا۔ (۱۳۷۸) معنرت ابن تمریزی دین نے اونٹ کانحراس طرح فر مایا کیاس کا داھنا ہاتھ باندھا ہوا تھا۔

(١٣٧٤ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : اِعْقِلْ أَيَّ الْيَدَيْنِ شِنْتَ.

(۱۳۷۴) حضرت عطاء پرتیجیا فرماتے ہیں کہ جونسامرضی ہاتھ جا ہواونٹ کا ہاندھ دو۔ د مصرت کا بیٹرا د مول ڈ سے میں یہ اور میں مرد موسیاری کا بیٹری کا بریروز کا ماہ موجود سے

( ١٣٧٤٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَعْقِلُ الْيُسْرَى. (١٣٧٣) حفرت مجاهد يشيط نحركرت وقت اونث كابايان باتھ بائدھتے۔

( ١٣٧٤٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْبَدَنَةِ كَيْفَ تُنْحَرُ ؟ قَالَ : تَعْقِلُ يَدَهَا الْمُنْ . وَلَنْ الْمُنْ عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْبَدَنَةِ كَيْفَ تُنْحَرُ ؟ قَالَ : تَعْقِلُ يَدَهَا الْمُنْ .

الْیُسْرَی ، وَتَنْحِرُهَا مِنْ قِبَلِ یَدِهَا الْیُمْنَی. (۱۳۷۳) حفرت حسن مِیشِید سے دریافت کیا گیا کہ اونٹ کانح کس طرح کیاجائے؟ آپ مِیشِید نے فرمایا اس کا بایاں ہاتھ باندھ دو

اوردائ ہاتھ کی جانب سے اس کانح کرو۔ ( ١٣٧٤٥ ) حدَّثَنَا حُمَیْدٌ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ حَسِنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِی لَیْلَی ، عَنْ عَبْدِ الْكویمِ ، عَنْ

١٩٧١) حدث حميد بن عبر الرحمن ، عن حسن بن صابح ، عن ابن ابن ابن ابن سلى ، عن عبر الدريم ، عن مُجاهِدٍ ، عن مُجاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَعْقِلُ يَدَهَا الْيُسْرَى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْحَرَهَا.

(۳۵ /۳۵) حضرت مجامد ویشید جب اونٹ کانح کرنے کاارادہ کرتے تواس کا بایاں ہاتھ باندھ دیتے۔ ۔

( ١٣٤ ) مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْتَلِمَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي

## طَوَافٍ، أَوْ في غَيْرِ طَوَافٍ

جوحفرات یہ پبند کرتے تھے کہ جب تک وہ ججراسود کا استلام نہ کرے مسجد حرام سے باہر

## نه نکلےا گر چه طواف نه بھی کرر ہاہو

( ١٣٧٤٦) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرً ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَخُرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ عَنْ يَسْتَلِمَ ، كَانَ فِي طَوَافٍ ، أَوْ في غَيْرٍ طَوَافٍ .

(۱۳۷۳۱) حفرت ابن عمر تفایین متجد حرام سے باہر نہ نگلتے جب تک آپ حجر اسود کا استلام نہ کرتے ،خواہ آپ طواف کر رہے ہوتے یا نہ طواف نہ کر دہے ہوتے ۔

( ١٣٧٤٧) حَدَّنَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أبيه ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كُلَّمَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ طُفْتَ بِالْبَيْتِ ، أَوْ لَمْ تَطُفْ فَاسْتَلِمَ الْحَجَرَ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تَخُرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ، أَوِ اسْتَقْبِلْهُ فَكَبَّرُ وَادْعُ اللّهَ.

(۷۷ ماس) حضرت ابراہیم پیشین فرماتے ہیں کہ جب بھی مجدحرام میں جاؤخواہ بیت اَللّٰد کا طوّاف کرو یا نہ کرو جب متجد سے نگلنے کا ارادہ ہوتو حجرا سود کااستلام کرو، یااس کی طرف رخ کر سے تکبیر پڑھواوراللّٰہ پاک سے دعا کرو۔

#### ( ١٣٥ ) مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَلاَ يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ

جوحضرات اجازت دیتے ہیں کہ طواف کیا جائے کیکن حجرا سود کا استلام نہ کیا جائے

( ١٣٧٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَفْصَةَ ، قَالَ :طُفْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَكَانَ إِذَا مَرَّ بِالْحَجَرِ الْتَفَتَ إِلَيْهِ ، وَلَمْ يَسْتَلِمُهُ.

(۱۳۵۴۸) حضرت ابن ابوحفصه مِلتَّيْرُ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر مِیتَیْرُ کے ساتھ بیت اللّٰہ کا طواف کیا، آپ مِیتید جب بھی حجراسود کے پاس سے گزرتے تو اس کی طرف صرف متوجہ ہوتے لیکن استلام نیفر ماتے۔

( ١٣٧٤٩) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ ، قَالَ : طُفْتُ مَعَ طَاوُوسٍ فَرُبَّمَا لَمْ يَسْتَلِمْ شَيْئًا مِنَ الأَرْكَانِ ، حَتَّى يَنْصَرِفَ.

(۱۳۷۳) حضرت ابراہیم بن نافع میشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت طاؤس میشید کے ساتھ طواف کیا، پس آپ نے ارکان کا استلام نافر مایا یہاں تک کہ آپ واپس چلے گئے۔

( ١٣٧٥ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ سَغْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، وَلَا يَسْتَلِمُ.

(٥٠) حضرت ابراجيم بيشيد نے بيت الله كاطواف فرما ياليكن استلام ندفر مايا۔

( ١٣٦ ) الرَّجُلُ يَجْعَلُ عَلَيْهِ الْمَشِّي إِلَى بَيْتِ اللهِ ، فَيَمْشِي بَعْضَ الطَّرِيقِ ثُمَّ يَعْجِزُ

كونى شخص نذر مانے كدوه بيدل بيت الله جائے گا، پھروه كچھسفر طے كركے عاجز آجائے

( ١٣٧٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، وَيَزِيدُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ - وَقَالَ يَزِيدُ : بَيْنَ ابْنَيْهِ - فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ فَقَالُوا : نَذَرَ أَنْ يَمُشِى ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ

عَزَّ وَجَلَّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا لَغَنِيٌّ ، مُرُوهُ فَلْيَرْكَبُ . إِلاَ أَنَّ يَزِيدَ قَالَ :عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسٍ. (تر مذي ١٥٣٧)

(۱۳۷۵) حضرت انس بڑا تھنے سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَرِّفَقِیکَۃ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بڑی مشکل سے دوآ دمیوں کے

سہارے چل رہا ہے، یزیدراوی فرماتے ہیں کہ وہ اپنے دو بیٹوں کے سہارے چل رہاتھا، آپ مِنْ اِنْ اِنْ فِي فرمایا: یہ کیا ہے؟ میں کیں دو علی منابع شرک کر رو شخص مناف ماند کر میں اس ماند کر میں اور میں میں میں میں میں میں میں میں اور اس

صحابہ کرام میکائی نے عرض کیا کہ اس شخص نے نذر مانی ہے کہ وہ پیدل بیت اللہ جائے گا ، آپ مِنْزِفَظَةَ مِنْ ارشاد فر مایا: بیشک اللہ تعالی اس شخص کواس طرح کی تکلیف میں مبتلا کرنے سے بے نیاز ہے جاؤاس کوکہو کہ سوار ہوکر جائے۔

( ١٣٧٥٢) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، وَابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زَحْرٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الرُّعَيْنَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ : نَذَرَتُ أُخْتِى أَنْ تَمْشِى إِلَى بَيْتِ اللهِ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : مُرْ أُخْتَكَ فَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَرْكُبُ ، وَلْتَصُمُ ثَلَاثَةَ آيَامٍ.

(ترمذی ۱۵۳۳ ابوداؤد ۲۲۸۲)

(۱۳۷۵) حفرت عقبہ بن عامر الجھنی واٹنو سے مروی ہے کہ میری بہن نے نذر مانی کہ وہ پیدل بر ہندسر بیت اللہ جائے گی، میں نے حضور اقدس مُؤَافِقَةَ ہے اس کے متعلق دریافت فرمایا؟ آپ مُؤَافِقَةَ ہَے ارشاد فرمایا: اپنی بہن سے کہو کہ چا دراوڑھ کرسوار ہوکر جائے اور تین روزے رکھے۔

( ١٣٧٥٢ ) حَذَّثَنَا خَفُصٌ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنُ عَلِيٍّ (ح) وَعَنُ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، فَالَ : إِذَا جَعَلَ عَلَيْهِ الْمَشْيَ فَلَمُ يَسْتَطِعُ ، فَلْيُهْدِ بَدَنَةً وَلِيَرْ كَبْ.

عوبی ۱۳۷۸) حضرت علی جھاتھ ارشاد فر ماتے ہیں کہ اگر کوئی فخض نذر مانے کہ وہ پیدل بیت اللہ جائے گا، پھروہ عاجز آ جائے اور نہ جا

ر ۱۱۵۱ ۱۱) مفرت کی بی و ارس و کرمائے ہیں کہ امروق میں مدر مائے کہ وہ پیدن بیٹ اللہ جانے 6، ہروہ عابر ۱ جانے اور سہ ج سکے تو اس کو چاہئے کہ ایک اونٹ قربانی کے لیے روانہ کردے اور خود سوار ہو کر جائے۔

( ١٣٧٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِى رَجُلٍ مَشَى نِصُفَ الطَّرِيقِ فِى نَذْرٍ ، ثُمَّ رَكِبَ ، قَالَ : يَجىء مِن قَابِلٍ فَيَرْكَبُ مَا مَشَى ، وَيَمْشِى مَا رَكِبَ ، وَيَنْحَرُ بَدَنَةً.

(۱۳۷۵۴) حضرت ابن عباس بنی دندان اس محف کے متعلق فر ماتے ہیں جونذر مانے پھر آ دھاراستہ چلنے کے بعد سوار ہو جائے تو وہ آئندہ سال پھر آئے اور جتناوہ پیدل چلاتھاوہ راستہ سوار ہوکر طے کرے اور جوراستہ اس نے سوار ہوکر طے کیا تھاوہ پیدل

وہ آسمدہ سمان پھرا ہے اور بھٹا وہ پیدن چلا ھا دہ راستہ سوار ہوسر سے سرے اور بوراستہ ان سے سوار ہوسر سے کیا ھا وہ پیدل مطے کرے۔

( ١٣٧٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًّا ، قَالَ : يَمْشِي حَتَّى إِذَا أَعْيَا رَكِبَ ، وَأَهْدَى.

(١٣٧٥) حفرت حسن ویثین اس مخص کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں جو پیدل حج کرنے کی نذر مانے ،تو وہ پیدل جنتارہے بھر جب

هې مسنف ابن ابې شيدمتر قبم ( جلدم ) کې پې ۱۹۳ کې پې ۱۹۳

وہ تھک جائے تو سوار ہوجائے اور قربانی کرے۔ ( ١٣٧٥٦ ) حدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يَمْشِى ، فَإِنَ انْفَطَعَ رَكِبَ ، وَأَهْدَى بَدَنَةً.

(١٣٤٥) حضرت حسن بينيد فرمات ميس كم يهل توه ميدل عليكن وه عاجز آجائ توسوار موجائ اوراونث كي قرباني كري-( ١٣٧٥٧ ) حَذَّتَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْبَجَلِى ، قَالَ : كُنْتُ تَحْتَ مِنْبُرِ ابْنِ الزَّبَيْرِ

وَهُوَ عَلَيْهِ ، فَجَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إنِّي نَذَرْت أَنْ أَحُجَّ مَاشِيًا ، حَتَّى إذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا خَشِيتُ أَنْ يَفُوتَنِى الْحَجُّ فَرَكِبْت ، قَالَ: لَا خَطَأَ عَلَيْكَ، ارْجِعْ عَامَ قَامِلٍ فَامْشِ مَا رَكِبْتَ ، وَارْكَبْ مَا ( ۱۳۷۵ ) حضرت عمر دبن سعید التعلی ویشید فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن زبیر جی دین شن کے پاس بیٹھا ہوا تھا آپ منبر پرتشریف فرما

تھے، ایک مخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین! میں نے پیدل حج کرنے کی نذر مانی تھی، جب میں نے اتنا اتناسفر پیدل ملے کیا تو مجھے خوف ہوا کہ کہیں مجھ سے جج قضا ہی نہ ہوجائے تو میں سوار ہو گیا ، آپ ڈاپٹوز نے ارشادفر مایا : تجھ پر کوئی گناہ نبیں ہے،آئندہ سال دوبارہ حج کرواور جتنا سوار ہوکر سفر کیا ہے دہ پیدل کر لینااور جتنا پیدل کیا ہے وہ سوار ہوکر کر لینا۔

( ١٣٧٥٨ ) حدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُّلِ جَعَلَ عَلَيْهِ الْمَشْيَ فَمَشَى بَغْضَ الطَّرِيقِ ، وَرَكِبَ بعضًا ، فَقَالَ :يَنْظُرُ مَا رَكِبَ ، ثُمَّ يُقَوِّمُ جَزَانَهُ ، فَإِنْ بَلَغَ بَدَنَةً اشْتَرَاهَا وَأَهْدَاهَا ، قَالَ :فَإِنْ لَمْ يَبُلُّغُ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَى الْمَسَاكِينِ.

(۱۳۷۵۸) حضرت عطاء بیشین استخص کے متعلق فرماتے ہیں جونڈ ر مانے کہ وہ پیدل حج کرے گا، پھروہ کچھ سفر پیدل کرنے کے بعد سوار ہو جائے تو وہ انداز ہ لگائے جوسفراس نے سوار ہوکر کیااس کی جزاء (قیمت ) کیا ہے، اگروہ اونٹ کی قیمت تک پہنچ جائے تو اونٹ خرید کر قربان کردے اورا گراس مال کی قیمت اونٹ کی قیمت تک ندینجی قو و ومساکین برصد قد کردے۔

( ١٣٧٥٩ ) حَذَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةً ، قَالَ :سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ فُسَيْطٍ يَقُولُ : يَرْكُبُ وِّيُّهُدِى بَدَنَةً ، وَقَالَ الْقَاسِمُ :إذَا كَانَ قَابِلُ فَلْيَمْشِ مَا رَكِبَ. (۱۳۷۵۹) حضرت یزید بن عبدالله بن قسیط بریشیهٔ فرمات بین که ده سوار جو جائے اور اونٹ کی قربانی کرے، اور حضرت قاسم بریشیهٔ فرماتے ہیں کہ جب آئدہ سال آئے توجتنا سفرسوار ہوکر مے کیا تھاوہ پیدل کرے۔ ( ١٣٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسِ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَذَيْنَةً ، قَالَ مَالِكٌ : جَدَّتُهُ،

وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ :أُمَّهُ ، جَعَلَتُ عَلَيْهَا الْمَشْيَ ، فَمَشَتُ حَتَّى إِذًا انْتَهَتُ إِلَى الشَّقْيَا عَجَزَتُ ، فَسُنل ابْنَ عُمَرً؟ فَقَالَ :مُرُوهَا أَنْ تَعُودَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ ، فَتَمْشِي مِنْ حَيْثُ عَجَزَتُ.

( ۱۳۷ ) حضرت عبیدالله ویشید کی والده محتر مه نے پیدل حج کرنے کی نذر مانی، پھر جب وہ پیدل سفرکر کے مقام سقیاء تک پیچی تو

مزید پیدل سفرے عاجز آ گئیں،حضرت ابن عمر بن دین ہے اس کے متعلق دریا فت کیا گیا؟ آپ داپنو نے فرمایا: اس کو کہو کہ وہ آئندہ سال پھرآئے اور جہاں سے وہ پیدل چلنے سے عاجز آئی تھی وہاں سے پیدل چل کرآ مے کا سفر کرے۔

( ١٣٧٦١ ) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي مَرْزُوقِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :أَيُّمَا امْرَأَةٍ جَعَلَتْ عَلَيْهَا الْمَشْيَ إِلَى الْبَيْتِ فَلَمْ تَسْتَطِعْ ، فَلْتَرْكُبْ وَإِنَّهْدِ بَدَنَةً.

(۱۳۷۱) حضرت عطاء ویطید فرماتے ہیں کہ جو خاتون بھی بینذر مانے کہ وہ پیدل فج کرے گی پھروہ بیدل چلنے کی طاقت ندر کھے تو اس کو جاہے کہ سوار ہوجائے اور اونٹ کی قربانی کرے۔

> ( ١٣٧ )ِفَى الرَّجُلِ يَنْفِرُ مِنْ عَرَفَاتٍ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ مِنْ کوئی شخص عرفات سے منل کے راستہ کے علاوہ کسی اور راستہ ہے نکلے

( ١٣٧٦٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا إِذَا أَقْبَلَ مِنْ عَرَفَاتٍ ، أَنْ يَأْخُذَ غَيْرَ طَرِيقِ مِنَّى شِمَّالًا ، وَيَمِينًا.

(۱۳۷ ۹۲) حضرت سعید بن جبیر ویشین اس میں کو کی حرج نہیں سمجھتے کہ کو کی شخص عرفات سے واپس آتے وقت منی کے علاوہ دائیں ۔ . . .

بائیں کوئی اور راستداختیار کرے۔

( ١٣٧٦٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، أَوِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ غَيْرَ طَرِيقِ

مِنَّى، إِذَا أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ ، طَرِّيقِ ضَبِّ.

(١٣٧٦) حضرت عطاء پينيلاس ميں كوئى حرج نہيں سجھتے كه جب كوئى شخص عرفات ہے آئے تومنل كے بجائے "ضب" بہاڑ كا راستداختیار کرے۔

## ( ١٣٨ ) فِي الْمُحْرِمِ يَنْتِفُ ثَلَاثُ شَعَرَاتٍ ، عَلَيْهِ فِيهَا شَيْءَ ، أَمْ لا ؟ محرم اگراینے تین بال اکھیرد ہے تواس پر کیالا زم ہے؟

( ١٣٧٦٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ؛ أَنَّهُمَا قَالَا : فِي ثَلَاثِ شَعَرَاتٍ دُمْ ،

النَّابِسِي وَ الْمُتَعَمَّدُ سُواءً.

(۱۳۷ ۱۳۷) حضرت حسن بریشین اور حضرت عطاء پریشین فرماتے ہیں کہ محرم اگر اینے تین بال اکھیز لے تو اس پر دم واجب ہے اور اس معالمه میں جان بوجھ کر کرنے والا اور بھول کر کرنے والا دونوں برابر ہیں۔

## ( ١٣٩ ) فِي الْبُدْنَة إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْحَرَهَا يَنْزِعُ الْجِلُّ عَنْهَا ، أَمْ لاَ ؟

### جب اونٹ کونحر کرنے کا ارادہ کرے تواس کی جھول اتارے کنہیں؟

( ١٢٧٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يَنْزِعُ جِلَالَهَا لَا تَتَمَرَّعُ فِيهِ ، يَعْنِي الْبُدُنَ.

(۱۳۷۷۵) حضرت عطاء پرتین فرماتے ہیں کہ اونٹ کانح کرتے وفت اس کا جھول اتار دوبد نہ کو جھول میں لت پت نہ کرو۔

( ١٢٧٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَنْحَرُهَا وَعَلَيْهَا جِلاَلُهَا.

(۱۳۷ ۱۲۷) حضرت ابن عمر مئي وين جس بدنه پر جھول ہوتی اس کونحرنه فرماتے۔

#### ( ١٤٠ ) فِي الْجَازِرَ يُعْطَى مِنْهَا ، أُمْرِ لاَ ؟

#### قصاب کواس جانور میں سے کچھ دیا جائے گا کنہیں؟

( ١٣٧٦٧) حدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ ، وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أَعْطِى الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْنًا ،

قَالَ :امرنِي رسولَ اللهِ صلَّى الله عَلَيهِ وَسُلَمُ أَنَ أَقُومُ عَلَى بَلَدِنِهِ ، وَامْرَنِي أَنْ لا أَعْطِي الجَّازِرَ مِنهَا شَيْنا ، وَقَالَ :نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا. (بخارى ١٤١٦ـ مسلم ٩٥٣)

( ۱۳۷۷) حضرت علی میں تاہیں کے مشور اقدس مِلِّاتِفَقِیَجَ نے جھے تھم فرمایا کہ میں اونٹوں کے پاس رہوں اور اس میں

ے قصاب کو بچھونہ دوں ،اور آپ مِئِشْفِیْجَ آنے ارشاد فرمایا: ہم قصاب کواپنے پاس ہے دیں گے۔

( ١٣٧٦٨ ) حَذَثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، قَالَ : لَا تُعْطِ مَسْكَ الْهَدْيِ الْجَزَّارُ ، وَإِنْ وَجَدُّتَ بِهِ شَاةً فَاشْتَرِ بِهِ شَاةً ، فَاذْبَحُهَا.

(۱۳۷ ۱۸) حضرت مقسم بریشینهٔ فرماتے ہیں کہ جانور کی کھال قصاب کومت دو،اگراس کوفرو خت کر کےاس کی قیت ہے بکری خرید سکتے ہوتو خرید کراس بکری کوذیج کرلو۔

( ١٣٧٦٩ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُعْطَى مَسْكَ الْهَدْي الْجَزَّارُ.

( ۱۳۷ ) حضرت عطاء پیشیون فر ماتے ہیں کہ جانور کی کھال قصاب کو دینے میں کوئی حرج نہیں ۔

( ١٣٧٧) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حَقَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطَى الْجَزَّارُ جِلْدَهَا.

﴿ • ١٣٧٤) حضرت عبدالله بن عبيد بن عمير ويشيو ارشادفر مات عبير كه جانور كي كھال قصاب كودينے ميں كو كي حرج نهيں \_

( ١٣٧٧١ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ سَيْفٍ ، قَالَ : بَلَغَنِي عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ يُعْطَى الْجَزَّارُ مِنْهَا شَيْئًا.

(١٣٧٤) حضرت مجامد ويشيخ فرماتے ہيں كه قصاب كوجانور ميں سے پجھ ندديا جائے گا۔

## ( ١٤١ ) مَنْ قَالَ لِيَكُنْ آخِرُ عَهْدِ الرَّجُل بِالْبَيْتِ

#### جوحضرات بيفر ماتے ہيں كه حاجى كا آخرى عمل بيت الله كاطواف ہونا حاسية

( ١٣٧٧٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ بَغْضُ أَصْحَابِنَا :هُوَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ :كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ كُلَّ وَجُهٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَنْفِرُ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ. (مسلم ٩٦٣ـ ابوداؤد ١٩٩٥)

(١٣٧٤٢) حفرت ابن عباس تفاوين عدموى ب كداوك في كرك جس طرح حيات تصح جات تها آب مؤفظة في في ارشادفر مایا: کوئی مخص بھی واپس نہ جائے جب تک کہاس کا آخری عمل بیت الله کا طواف نہ ہو۔

( ١٣٧٧٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ طَاوُوس، وَعَطَاءٍ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَرُّذُ مَنْ خَرَجَ، وَلَمْ يَكُنْ آخِرَ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ.

(١٣٧٧) حضرت عمر مذافخة الشخص كوواليس بهيج وية جس كا آخرى عمل بيت الله كاطواف نه موتا .

( ١٣٧٧٤ ) حَلَّتُنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : لَا يَنْفِرُ أَحَدٌ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ، فَإِنَّ آخِرَ النَّسُكِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ.

(۱۳۷۷) حضرت عمر دالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی شخص طواف ندکر لے وہ واپس نہ جائے ، بیشک حج کا آخری عمل

( ١٣٧٧٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ :أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرَ

عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ ، وَخُفِّفَ عَنِ الْحُيَّضِ. (مسلم ٣٨٠) (۵۷۷۵) حضرت ابن عباس وی دینون فر ماتے ہیں کہ لوگوں کو تھم دیا گیا کہ ان کا آخری عمل بیت اللہ کا طواف ہواور حیض والی عورتوں

ے بی محم بلکا کردیا گیا ہے(ان کے لیےاس میں تخفیف کردی تی ہے)۔

( ١٣٧٧٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : كَانُوا يَنْفِرُونَ مِنْ مِنَّى ، فَقِيلَ لَهُمْ : يَكُونُ آخِرَ عَهْدِكُمْ بِالْبَيْتِ ، وَرُخُصَ لِلْحُيَّضِ.`

(١٣٧٧) حضرت طاؤس ويشيد فرمات بيل كه حاجى حضرات منى سے بى واپس لوٹ جايا كرتے تھے،ان كو حكم ديا كيا كه ان كا

آ خری عمل بیت اللّٰہ کا طواف ہو کمیکن حیض والی عورتوں کے لیے اس میں تخفیف کر دی گئی۔

## ( ١٤٢ ) فِي الرَّجُلِ يَحَجُّ ، أَوْ يَعْتَمِرُ يَجْزَئُهُ التَّقْصِيرُ ؟

#### حج ياعمره كرنے والے كے ليے قصر كرنا كافى موجائے گا؟

( ١٣٧٧) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ كِلَابِ بْنِ عَلِمَّ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَخِى جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، قَالَ : قامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَرُوةِ وَبِيدِهِ مَشْقَصٌ ، يُقَصِّرُ بِهِ مِنْ شَغْرِهِ وَهُوَ يَقُولُ : دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِى الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لاَ صَرُورَةَ فِى الإِسْلَامِ ، وَتُشَجَّ الإِبِلُ نَجًا ، وَعُجُّوا بِالتَّكْبِيرِ عَجَّا.

(۷۷۷ الله) حفرت جبیر بن منطعم جالتی سے مروی ہے کہ حضور اقد س میر افقیقی مروہ پر کھڑ ہے ہوئے ، آپ میر افقیقی کے دست مبارک میں نیزے کا کھل تھا جس سے آپ نے اپنے بال تھوڑ ہے قوڑے کا فے اور آپ میر افقی ہے ارشاد فر مار ہے تھے: میں نے قیامت کے دن تک کے لیے عمرہ کے احکام کو جج کے احکام میں داخل کر دیا ہے اسلام میں صرورہ (کنوار پن یا غیر حاجی محف ) نہیں ہے اور اونٹ کا خون بہایا جائے گا قربانی کرتے وقت اور تلبیداونچی آ واز سے پڑھو۔

( ١٣٧٧ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :أَحَلَّ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَصَّرُوا ، وَلَمْ يَخْلِقُوا.

(۱۳۷۷) حضرت عطاء فرماتے ہیں صحابہ کرام جھ کھنے نے اپنااحرام کھول دیا قصر کروا کراورانہوں نے حلق نہ کروایا۔

( ١٣٧٧٩) حدَّنَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوهَ ، قَالَ : كُنْتُ أَحُجُّ مَعَ أَبِى وَأَعْتَمِرُ وَلِى جُمَّةٌ إِلَى مَنْكِبِى، فَمَا أَمَرَنِي بِحَلْقِهَا فَطُّ فَكُنْتَ أَقَصِّرُ.

(۱۳۷۷) حضرت هشام بیلین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والدمحتر م کے ساتھ جج اور عمرہ کیا میرے بال کندھوں تک تھے میں نے تھوڑ ہے تھوڑے بال کا نے لیکن آپ ڈٹاٹھونے مجھے حلق کروانے کا حکم نددیا۔

ا در الله المربع المرب

إِنْ شَاءَ حَلَقَ ، وَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ ، وَالْحَلْقُ أَفْضَلُ ، وَإِذَا اعْتَمَرَ الرَّجُلُ وَلَمْ يَحُجَّ قَطَّ ، فَإِنْ شَاءَ حَلَقَ ، وَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ ، فَإِنْ كَانَ مُتَمَتِّعًا قَصَّرَ ثُمَّ حَلَقَ.

(۱۳۷۸) حضرت ابراہیم میشید فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص پہلا حج کرے تو اس کو چاہئے کہ بالوں کوحلق کروائے ، پھراگر وہ

دوسری بارج کرے تو چاہے حلق کروائے یا قصر کیکن حلق کروانا افضل ہے اورا گر کو کی محض عمر ہ کرے لیکن اس نے پہلے جی نہ کیا ہوا ہو تو اگروہ چاہے تو حلق کروالے اگر چاہے تو قصر کروالے اورا گروہ تہتع کرے تو قصر کروائے پھر حلق کروائے۔

( ١٣٧٨١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عطاء ؛ سُنِلَ عَنِ الصَّرُورَةِ :أَيَحُلِقُ ، أَوْ يُقَصِّرُ ؟ قَالَ

أَيُّ ذَلِكَ شَاءَ ، إِنْ شَاءَ حَلَقَ ، وَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ.

(۱۳۷۸) حفرت عطاء ولیشین سے دریافت کیا گیا کہ پہلا جج کرنے والافخص حلق کروائے یا قصر؟ آپ بیشین نے فرمایا اس کی مرضی ہے، جا ہے تو حلق کروائے جا ہے تو قصر کروائے۔

( ١٢٧٨٢) حدَّقَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَام ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الَّذِي لَمْ يَحُجَّ فَطُّ : إِنْ شَاءَ حَلَقَ ، وَإِنْ شَاءَ فَصَّرَ. (١٣٧٨٢) حفرت حسن الشين الشخص كم تعلَّق فرمات جي كه جس نے پہلے ج ندكيا موكداً كروه جا ہے تو حلق كروالے اورا كروه

و ٢٧٨٢) حدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّى ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّ عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسْوَدَ حَجَّا ، أَوْ حَجَّ أَحَدُهُمَا ،

أوِ اعْنَمَو الآخَوُ ، فَحَلَق أَحَدُهُما وَفَصَّرَ الآخَوُ. (١٣٧٨) حضرت محمد بإنين فرمات بي كه حضرت علقمه بينين اور حضرت اسود ولينين في كيا، يا ايك في ان مي سے ج كيا اور

دوسرے نے عمرہ کیا، توان میں سے ایک نے علق کر وایا اور دوسرے نے قصر کر وایا۔ ( ١٣٧٨٤) حَدَّلْنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُعِبُّونَ أَنْ يَحْلِقُوا فِي أَوَّلِ حَجَّةٍ ، وَأَوَّلُ عُمْرَةٍ.

(١٣٧٨) عفرت ابراہيم ويشيد فرماتے ميں كە صحابة كرام فركافتراس بات كويسندفرماتے تھے كه بہلے جج اور بہلے عمره ميں حلق كروائيس

#### ( ١٤٣ ) فِيمَن حَلَقَ فِي الْعُمْرَةِ

#### جن حضرات نے عمرہ میں حلق کروایا

( ١٣٧٨٥ ) حَلَّتَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَن ، عَنْ جَعْفَرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَقَ فِي عُمْرَةٍ.

(١٣٧٨٥) حضرت جعفر ويشيخ ہے مروى ہے كه حضورا قدس مَلِوَنظَةَ بِنْ عمره مِي حلق كروايا۔

( ١٣٧٨٦) حَلَّثْنَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَطَّلِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَهُلِ ، قَالَ : فَذُ رَأَيْتُ عُثْمَانَ يَقُدَمُ مَكَّةَ وَنَحْنُ مَعَهُ ، فَمَا يُجِلُّ بِهَا عُقْدَةً حَتَّى يَخُرُجَ ، فَمَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ، وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ ، وَيَحْلِقَ رَأْسَهُ.

(۱۳۷۸) حضرت عبدالرحمٰن بن عمر و بن سھل مرائیے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان مرافزہ کود یکھاوہ مکہ کرمہ تشریف لاے اور مہم آپ کے ساتھ متھ، پس انہوں نے وہاں کوئی گرہ نہ کھولی یہاں تک کہ واپس تشریف لے گئے ، اور بیت اللہ کے طواف پر کسی چیز کی زیادتی نہ فرمائی اور صفاومروہ کی سعی کی اور اپنے سرمبارک کا صلق کر وایا۔

( ١٢٧٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّهُ حَلَقَ فِي عُمْرَةٍ.

ه معنف ابن الي شيبر مرجم (جلدم) كي معنف ابن الي شيبر مرجم (جلدم)

(۱۳۷۸۷) حفرت قاسم مِرْشِيدِ نے عمرے میں اپنے سر کاحلق کروایا۔

( ١٣٧٨ ) حدَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبُرَ اهِيمَ ، قَالَ: إِذَا اعْتَمَرَ وَلَمْ يَحُجَّ فَطُّ ، فَإِنْ شَاءَ فَصَّرَ ، وَإِنْ شَاءَ حَلَقَ. . ( ١٣٧٨ ) حفرت ابراتيم بِالنِّلِةِ فرمات بين كه جب كوئي تفق عمره كرے جس نے پہلے جج ندكيا بوا بوتو اگروہ چا بَ تو حلق كروا لے

(۱۳۷۸) حفرت ابراہیم ریشی فرماتے ہیں کہ جب کوئی محص عمرہ کرے جس نے پہلے بج اگر جاہے تو قصر کروالے۔

( ١٣٧٨٩ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ لِلرَّجُلِ أَوَّلَ مَا يَحُجُّ أَنْ يَحْلِقَ ، وَأَوَّلَ مَا يَعْتَمِرُ أَنْ يَحْلِقَ.

ر ۱۳۷۸) حضرت ابراہیم بیٹینیز فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ٹیکائٹیز پہلا حج اور پہلاعمرہ کرنے والے شخص کے لیے اس بات کو پہند فرماتے تھے کہ وہ حلق کروائے۔

## ( ١٤٤ ) فِي فَصْلِ الْحَلْق

### حلق کروانے کے فضائل

( ١٣٧٩. ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ

اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُمَّ اغْفِورُ لِلْمُحَلِّقِينَ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَلِلْمُقَصِّرِينَ ؟ قَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْمُحَلِّقِينَ ، قَالَ : وَلِلْمُقَصِّرِينَ . (بخارى ١٢٢٨ ـ مسلم ٣٢٠)

( مسلم حَلْقِينَ ثَلَاتًا ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَلِلمُقَصِّرِينَ ؟ قَالَ : وَلِلمُقَصِّرِينَ . (بخارى ١٢٢٨ ـ مسلم ٣٢٠)

(۱۳۷۹) حضرت ابوهریره دافته سے مروی ہے کہ حضوراقدس مِلْقَصَّحَةً نے دعا فر مائی کہا ہے اللہ! حلق کروانے والوں کی مغفرت فی اصل کے امریز بمنز نے عض کراں روٹ کے بہار مقاندیکھؤا قرمی کرانے مال کے لیادی میڈنٹیکٹر نے فی این روٹ جلتہ

ر من سوب کرام شکائٹی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مِزَّفِظَةَ إِ قصر کروانے والوں کے لیے؟ آپ مِزَّفظَةَ نے فرمایا: اے اللہ علق حروانے والوں کی مغفرت فرمااور آپ مِزَّفظَةَ نے تین باریبی فرمایا: صحابہ کرام دیکائٹی نے چھوعرض کیا اے اللہ کے رسول مِزَّفظَةَ فَجَةِ اِ

تصركروان والول ك ليه؟ آب مِنْ النَّيْ الْمَايِدَاور قصر كروان والول كى بحى مغفرت فرمار ( ١٣٧٩١ ) حدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيِينَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةً ، عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَرَاهُ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ

مَعَ أَبِى فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِيَذِهِ : يَوْحَمُ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَالْمُقَصِّرِينَ ؟ قَالَ فِي النَّالِثَةِ : وَالْمُقَصِّرِينَ. (احمد ١/ ٣٩٣ـ حميدى ٩٣١)

(۱۳۷۹) حضرت وهب بن عبدالله بيشيل اپنے والدّ سے روايت كرتے ہيں كه ميں اپنے والدصاحب رفئ تن كے ساتھ تھا، ميں نے حضورا قدس مِنْوَفَقِيَّةَ كوديكھا كه آپ مِنْوَفِقَةَ ہاتھا تھا كردعا كررہے ہيں كها بالله علق كروانے والوں پررم فرما، ايك شخص نے عرض

كيا ا الله كرسول مُؤْفِظَةً! قصر كروان والول پر؟ آپ مِؤْفظَةَ في شيرى مرتبدار شادفر مايا: اورقصر كروان والول پر بهى \_ ( ١٣٧٩٢ ) حدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَ انِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كِيْدٍ ، عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ،

ŧ

هي معنف ابن الي شيه مترجم (جلدم) ي المسلمات المس عَن أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ نَحُوَهُ. (احمد ٣/ ٢٠- طيالسي ٢٢٢٢)

(۱۳۷۹۲) حضرت ابوسعیدالخدری وان ہے۔

( ١٣٧٩٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ :أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ ، قَالَهَا ثَلَاثًا ، قَالَ : فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا

بَالُ الْمُحَلِّقِينَ ظَاهَرْتَ لَهُمُ التَّرَخُّمَ؟ قَالَ : إِنَّهُمْ لَمْ يَشُكُّوا. (ابن ماجه ٣٠٣٥ـ احمد ١/ ٣٥٣) (۱۳۷۹۳) حضرت ابن عباس بی دین سے مروی ہے کہ حضور اقدس مُؤلِّفَ اُنے بول دعا فرمائی ، اے اللہ! حلق کروانے والوں کی مغفرت فرما، تین باریبی ارشا دفرمایا:صحابہ کرام شکائی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول مِثَّاتِیَجَۃً! کیا وجہ ہے کہ حلق کروانے والوں پر

رحم کا اظہار کیا گیا ہے؟ آپ مِنْ اَشْتَا اُنْ خَرِ ایا کیونکہ وہ د کھ در د کا اظہار ٹہیں کرتے اور انتثال امر میں جلدی کرنے والے ہیں۔ ( ١٣٧٩٤ ) أَخْبَرَنَا أَبُو أَسَامَةُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ :يَرُحُمُ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ ، قَالُوا :يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَالْمُقَصِّرِينَ ؟ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ :وَالْمُقَصِّرِينَ. (بخاری ۱۷۲۵ مسلم ۳۱۲)

(۱۳۷۹۳) حضرت ابن عمر مین پیشن سے مروی ہے کہ حضور اقد س سِرِ النہ اللہ اللہ پاک حلق کروائے والوں پر رحم فرمائے ،

صحابہ کرام چنگفترنے عرض کیا اے اللہ کے رسول مَلِقَتَفَيَّةً! قصر کروانے والوں پر بھی؟ آپ مِنَّلِفَتَفَةً فِي نے تیسری بارارشا وفر ہایا: اور قصر کرنے والوں پرجھی رحم فرما۔

( ١٣٧٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَأَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ جَدَّتِهِ ؛ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلَامًا ، وَلِلْمُقَصِّرِينَ مَرَّةً . وَلَمْ يَقُلُ وَكِيعٌ : فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

(مسلم ۱۹۳۹ احمد ۴/ ۵۰) (١٣٤٩٥) حضرت يجي بن حصين وإيليوا ي دادا سے روايت كرتے ہيں كه انھوں نے رسول اكرم مُؤْلِفَقَةَ ہم سے حلق كروانے والول

کے لیے تین باردعائ اور قصر کروانے والوں کے لیے ایک دفعہ۔ ( ١٣٧٩٦ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حُبْشِي بْنِ جُنَادَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ ، قَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ ؟ قَالَ :اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْمُحَلِّقِينَ ، قَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ ، وَلِلْمُقَصِّرِينَ ؟ قَالَ : اغْفِرُ لِلْمُقَصِّرِينَ. (احمد ٣/ ١٦٥- طبراني ٣٥١٠) (۱۳۷۹۲) حضرت حبثی بن جنادہ دی اٹھ سے مردی ہے کہ حضور اقدس سَزَفَظَ ﷺ نے دعا فرمانی، اے اللہ! حلق کروانے والول کی

مغفرت فرما، صحابہ کرام مین کنتے نے عرض کیا، ایسے اللہ کے رسول مُؤَسِّقَتِهُ ! قصر کروانے والوں کے لیے بھی ؟ آپ مِزَسِّقَتِ ہُے فرویا: ا ے اللہ! حکق کروانے والوں کی مغفرت فرما ، صحابہ کرام ڈی کٹٹٹر نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مِثَوْتِنْ کِٹِرْ اِقْ صر کروانے والوں کے لیے

بهي؟ آب مَلِنشَعُهُ إِن ارشاد فرمايا: قصر كروانه والول كي بهي مغفرت فرما-

( ١٣٧٩٧ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا أُوسُ بْنُ عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ بُرَيْد بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ رَبِيعَةَ؛ أَنَّ النَّبَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلَاثًا ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، وَالْمُقَصِّرِينَ؟

قَالَ: وَالْمُقَصِّرِينَ. وَكُنْتُ يَوْمَنِذٍ مَخْلُوقَ الرَّأْسِ، فَمَا سَرَّنِي بِحَلْقِ رَأْسِي حُمْرُ النَّعَمِ، أَوْ قَالَ: خَطَرْ عَظِيم.

حدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَقِيٌّ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو بَكُو

عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْعَبْسِيُّ ، قَالَ : (احمد ١/ ١٥٥- طبراني ١٠٣) ( ١٣٧ عرت ما لك بن ربيعه و الله عروى ب كرحضور اقدس مَرافِظَةَ في دعا فرمائي ، ا عالله! حلق كرواني والول كي

مغفرت فرما، صحابہ کرام میں کھیئے نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مِن اللہ عظام اللہ اور قصر کروانے والوں کی بھی مغفرت فرما، راوی فرماتے ہیں کہ اس دن میں محلوق الراس تھا، مجھے حضور اقدس مِنْ فَفَقَعَ کی اس دعا کی وجہ

ے سرخ اونوں یا بہت زیادہ اونوں کے اس جانے سے زیادہ خوشی محسوس ہو گی۔

( ١٤٥ ) بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ بَعْنَ الْحَجِّ، مَنْ قَالَ يُجْرِي عَلَى رَأْسِهِ الْمُوسَى

کوئی شخص عمرہ کرے حج کے بعد تو جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ وہ اپنے سر پراسترا چلائے

( ١٢٧٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَنِ اعْتَمَرَ بَعْدَ الْحَجِّ أَجْرَى عَلَى رَأْسِهِ

(۱۳۷۹۸) حضرت ابراہیم دیشیٰ فرماتے ہیں کہ جو محض حج کے بعد عمر ہ کریتو دوایئے سر پراسترا بھیر لے۔

( ١٣٧٩٩ ) حَذَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اغْتَمَرَ فَحَلَقَ ، ثُمَّ حَجَّ ؟ قَالَ :يُعِرُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمُوسَى.

(۱۳۷۹) حضرت مسروق بایشین سے دریافت کیا گیا کہ اگر کوئی محض عمرہ کرنے کے بعد حلق کرواد ہے بھروہ حج کر ہے تو کیا کرے؟

آپ ہیں ہے نے فر مایا ہی صرف سر پر استرا بھیر لے۔

( ١٣٨٠. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَيَّاشٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : يُمِرُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمُوسَى.

(۱۳۸۰۰) حضرت سعید بن جبیر میشید بھی ایسے خص نے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ مر پراسترا بھیر لے۔

( ١٣٨.١ ) حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ اِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ سُئِلَ عَنِ الَّذِي يَعْتَمِرُ بَعْدَ الْحَجِّ؟ قَالَ : يُمِرُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمُوسَى.

(۱۳۸۰) حضرت عطاء طِیشید سے دریافت کیا گیا کہ کوئی شخص حج کے بعد عمرہ کرے؟ آپ مِیشید نے فرمایاسریراسترا پھیمر لے۔

( ١٣٨.٢ ) حَلَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ مُثَنَّى ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الشَّيْخِ الْكَبِيرِ يَحُجُّ وَهُوَ أَصْلَعُ ؟ قَالَ :يُمِرُّ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ.

(١٣٨.٣) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَجُلاً أَصْلَعَ ، فَكَانَ إِذَا حَجَّ ، أَوِ اغْتَمَرَ أَمَرَّ عَلَى رَأْسِهِ الْمُوسَى.

(۱۳۸۰۳) حضرت ابن عمر نزی دننا کے سر پر بال نہ تھے، آپ جب حج یا عمرہ کرتے تو سر پرصرف استر انجھیر دیے۔

( ١٤٦ ) قَوْلُهُ تَعَالَى (الْحَجُّ أَشْهُرُ مَعْلُومَاتٌ)، مَا هَذِيةِ الْأَشْهُرُ ؟

الله تعالى كارشاد: ﴿ أَلْحَجُ أَشَهِر مَعْلُومَتُ ﴾ كون سے مهينے مرادين؟

( ١٣٨.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ ﴿الْحَجُّ أَشُهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ قَالَ :شَوَّالُ ، وَذُو الْقَعْدَةِ ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِى الْحِجَّةِ.

(۱۳۸۰۳) حضرت ابن عمر ثفاظ من الله كارشاد ﴿ اَلْحَجُّ اَشْهُوْ مَعْلُو مُتْ ﴾ كمتعلق فرمات بيں كه اس سے شوال ، ذوالقعد ه اور ذى الحجب كے دس دن مراد بيں۔

( ١٣٨٠٥ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : شَوَّالُ ، وَذُو الْقَعْدَةِ ، وَذُو الْقَعْدَةِ ، وَذُو الْعَعْدَةِ .

(۵۰ ۱۳۸) حضرت ابن عمر من شیخ ارشا دفر ماتے بیں کیشوال ، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ مراد بیں۔

( ١٣٨٠٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابن طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :شَوَّالُ ، وَذُو الْقَعْدَةِ ، وَذُو الْحجَّة

(۱۳۸۰۱)حضرت طاؤس بلیٹید بھی یمی فرماتے ہیں۔

( ١٣٨.٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ مِثْلَهُ.

(۷۰۰)حضرت ابن عباس تفایشناسے بھی ای طرح مروی ہے۔

ر ١٣٨.٨) حدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ هِشَامٍ ، عَنْ الْحَسَن ، قَالَ : شَوَّالُ ، وَذُو الْقَعْدَةِ ، وَصَدُرُ ذِى الْحِجَةِ.

(۱۳۸۰۸)حضرت حسن مِلِیَّظِید فر ماتے ہیں کہ اس ہے شوال ، ذوالقعد ہاور ذوالحجہ کے شروع کے دن مراد ہیں۔

( ١٣٨.٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّد ؛ مِثْلَهُ.

(۱۳۸۰۹) حضرت محمد ولیشیا ہے بھی ای طرح مروی ہے۔

( ١٣٨١ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ﴾ قَالَ : شَوَّالُ ، وَذُو الْقَعْدَةِ ، وَعَشْرُ ذِى الْحِجَّةِ.

(١٣٨١٠) حضرت عبدالله بن ﴿ الْحَجُّ اللَّهُ وَهُوْ مَعْلُوْ مُنَّ ﴾ كمتعلق فرماتے ہیں كه شوال، ذوالقعدہ اور دس دن ذوالحجہ كے

( ١٣٨١١ ) حِدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ الْحَجُّ أَشُهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ﴾ قَالَ : شَوَّالُ، وَذُو الْقَعْدَةِ ، وَذُو الْحِجَّةِ.

(١٣٨١١) حفرت عطاء رهيد فرمات بي كه ﴿ الْحَجُّ اللهُ هُوْ مَعْلُو مُتْ ﴾ عثوال ذوالقعده اور ذوالحجرم ادبي - (١٣٨١) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حُسَيْنِ بُنِ عُقَيْلٍ ، عَنِ الطَّخَاكِ ؛ (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ) قَالَ : شَوَّالُ ، وَذُو الْقَعُدَةِ ، وَذُو الْحِجَّةِ.

(۱۳۸۱۲) حضرت ضحاك پریشید ہے بھی یہی مروی ہے۔

( ١٣٨١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : شَوَّالُ ، وَذُو الْقَعْدَةِ ، وَعَشُرُ ذِي الْحِجَّةِ.

( ۱۳۸۱۳ ) حضرت ابرا ہیم میشیخ فرماتے ہیں کہ شوال ، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے دس دن مراد ہیں ۔

( ١٣٨١٤ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، وَيَخْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ؛

﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومًا تُ ﴾ قَالَ : شَوَّالُ ، وَذُو الْقَعْدَةِ ، وَعَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ. (١٣٨١٨) حضرت ابن عباس من ومن الله إلى كارشاد ﴿ اللَّحَجُّ أَشْهُو اللَّهُ مُنَّ ﴾ متعلق فرمات بين كماس سيشوال،

ذ والقعده اور ذ والحبه کے دس دن مرادیں۔

( ١٣٨١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ بَيْهَسِ بْنِ فَهْدَانِ ، عَنْ أَبِى شَيْخِ الْهُنَائِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ﴾ ؟ قَالَ : شَوَّالُ ، وَذُو الْقَعْدَةِ ، وَذُو الْحِجَّةِ.

(١٣٨١٥) حضرت ابن عمر وفي والله إلى كارشاد ﴿ أَلْحَجُ الشَّهُو مَّعْلُو مْتُ ﴾ كمتعلق وريافت كيا كيا؟ آب وفي في في

فرمایا: اس سے شوال، ذوالقعد ه اور ذوالحجرم ادبیں۔

#### ( ١٤٧ ) قُولِهِ تعالى (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجُّ)

الله تعالى كاارشاد ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ﴾ كَتْفير كابيان

( ١٣٨١٦ ) حدَّثُنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ : (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ) قَالَ : التَّلْبِيَّةَ.

(١٣٨١٦) حفرت ابن عباس ولله الله باك كارشاد ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ ﴾ كمتعلق فرمات بن كداس تلبيه

١٣٨١٧ ) حدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُقَيْلٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ؛ قَالَ : الإِحْرَامَ.

(۱۳۸۱۷) حفرت ضحاك ويشيد فرمات مين كداس سے احرام مراد ہے۔

' ١٣٨١٨ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ؛ ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ﴾ قَالَ:مَنْ أَهَلَّ فِيهِنَّ بِالْحَجِّ. (۱۳۸۱۸) حفزت عطاء پر پیلیا قر ماتے ہیں کہ جو تحضُ اس میں فج کااحرام باند ھے(وہ مراد ہے)۔

( ١٣٨١٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :الْفَرْضُ التَّلْبِيَةُ.

(۱۳۸۱۹) حضرت عطاء پیتایی فرماتے ہیں الفرض ہے مراد ملبیہ ہے۔

( ١٣٨٢ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : الإِهْلَالُ فَرِيضَةُ الْحَجِّ .

(١٣٨٢٠) حفرت امام زهرى إلى في فرمات بين كة لمبيد حج كافريف ب-( ١٣٨٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ﴾ قَالَ :التَّلْبِيَةُ.

(۱۳۸۲) حفرت ابراہیم والٹی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کمبیہ ہے۔

( ١٣٨٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ؛ ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ﴾

(۱۲۸۲۲) طاؤس ویشید فرماتے ہیں کہاس سے مراد تلبید مرادے۔

( ١٣٨٢٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الأحوص ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ) قَالَ : التَّلْبِيَّةُ.

(۱۳۸۲۳) حضرت عبدالله دخائفهٔ فرماتے میں تلبیه مراد ہے۔

( ١٣٨٢٤ ) حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ﴾ قَالَ :الإِهْلَالُ.

(۱۳۸۲۴) حضرت عطاء ويشيد فرمات بي كداس عراد ملبيه (الله كاذ كركزنا) بـ

( ١٣٨٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ سَعِيد بن مَرْزُبَان ، عَنْ أَبِي عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْر ؛ (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ)

قَالَ : الإِهْلَالُ.

(۱۳۸۲۵) حفرت این الزبیر وی دین فرماتے میں کدائ سے مراد تلبیہ ہے۔

#### ( ١٤٨ ) مَن قَالَ العَمرَةُ تَطُوع

## جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ عمرہ کرنانفلی عبادت ہے

( ١٣٨٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أُخْبِرْنِي عَنِ الْعُمْرَةِ ، وَاجِبَةٌ هِيَ ؟ قَالَ : لَا ، وَأَنْ تَعْتَمِهَ

خير لك. (ترمذي ٩٣١ـ احمد ٣/ ٣١٦)

(۱۳۸۲) حضرت جابر بن عبدالله مین پیزان ہے مروی ہے کہ ایک محض حضورا قدس میر انتیافی کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا ،اے الله كے رسول مَرْفَظَةَ إِلَيْ مِهِ بِمَا تَمِينَ كَهُ كِيا عمره كرنا واجب ہے؟ آپ مَرْفَظَةَ نے ارشاد فرمایا بنہیں ، بہر حال تو عمره كرية تيرے ليے

( ١٣٨٢٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، غَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ إِسْحَاقَ ، غَنْ أَبِي صَالِحِ مَاهَانَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ : الْحَبُّ جِهَادٌ ، وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ. (طبراني ١١)

(۱۳۸۲۷) حضرت ابوصالح بریشین سے مروی ہے کہ حضور اقدس میز نفظی تیج ارشاد فر مایا: حج کرنا جہاد کرنے کے برابر ہے اور عمر ہ کر ، تفلی عبادت ہے۔

( ١٣٨٢٨ ) حدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، وَأَبُو أَسَامَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ الْحَجُّ فَرِيضَةٌ ، وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعُ.

( ۱۳۸۲۸) حضرت عبدالله جنائد فرمات میں کہ جج کرنافرض اور ضروری ہے، اور عمر و کرنافلی عبادت ہے۔

( ١٣٨٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : هِي تَطُوُّعُ.

(۱۳۸۲۹) حضرت معنی میشید فرماتے ہیں کہ بیفلی کام ہے۔

( ١٣٨٣ ) حدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، قَالَ :سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنِ الْعُمْرَةِ ، وَاجِبَهٌ هِيَ ؟ قَالَ :قَدْ أُخْتُلِفَ فِيهَا.

(۱۳۸۳) حفرت شعبه مِلِیْما فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حماد بایٹیا سے دریافت کیا کہ کیا عمرہ کرنا واجب ہے؟ آپ نے فرما

ال كي محم كم تعلق اختلاف كيا كيا ب-

( ١٣٨٣١ ) حدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :الْعُمْرَةُ سُنَّةً ، وَلَيْسَتْ بِفَرِيضَةٍ

(۱۳۸۳) حضرت ابراہیم بیٹی فرماتے میں کہ عمرہ کرناسنت ہے فرض نہیں ہے۔

( ١٣٨٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ فَرَأَهَا ﴿وَأَتِيمُوا الْحَجَّ ﴾ ، ثُمَّ قَطَعَ ، ثُمَّ قَالَ

ه معنف ابن البشيه مترجم (جلدم) كي المستحدة على المستحدة على المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحددة الم

( ١٤٩ ) مَنْ كَانَ يَرَى الْعُمْرَةَ فَريضَةً

. جوحضرات عمره كوفرض سجھتے ہيں

( ١٣٨٣٢) حَدَّنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُوسٍ، وَمُجَاهِدٍ؛ فَالُوا: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ.

(١٣٨٣٣) حضرت طاوس، حضرت عطا واور حضرت مجابد وكيتاليم فرمات بي كرج اور عمره دونون فرض بير. ( ١٣٨٣٤ ) حدَّقَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ؛ قَالُوا : وَاجِمَةٌ.

ر ۱۳۸۳۷) حضرت عطاء، حضرت طاؤس اور حضرت مجاہد بوگھانی فرمائے ہیں کہ بیدواجب فرض کے۔ (۱۳۸۳۷) حضرت عطاء، حضرت طاؤس اور حضرت مجاہد بوگھانی فرمائے ہیں کہ بیدواجب فرض )ہے۔

( ١٣٨٢٥ ) حَدَّنَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَيْسَ مِنْ خَلْقِ اللهِ تَعَالَى أَحَدٌ إِلاَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةً ، وَاجِبَنَان.

(۱۳۸۳۵) تصرّت ابن عمر بی وین ارشاد فر مائتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کسی ایک فیض کو بھی پیدائہیں فر مایا مگراس پر جج وعمر ہ کوفرض کیا۔ ایک بھوڑیں میں میں ایک اور میں ایک اللہ تعالی نے کسی ایک فیصل کو بھی پیدائہیں فر مایا مگراس پر جج وعمر ہ کوفرض

( ١٢٨٣٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ عَهُدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :سُئِلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ الْعُمْرَةِ ، وَاجِبَةٌ هِي ؟ قَالَ :نَعَمُ. (١٣٨٣٢) حضرت سعيد بن جبير يرتيج يست دريافت كيا كيا كرعمره كرنا فرض ہے؟ آپ يرتيج نے فرمايا: بال \_

( ١٢٨٢٧) حَذَّنَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :سُنِلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَعَلِى بْنُ حُسَيْنٍ ، عَنِ الْعُمْرَةِ ، أَوَاجِبَةٌ هِيَ ؟ فَتَلُواْ هَلِهِ الآيَةَ : ﴿وَأَيْسُوا الْحُجَّ وَالْعُمْرَةَ﴾.

(۱۲۸۳۷) حضرت سعید بن جبیر بیشید اور حضرت علی بن حسین بیشید سے دریافت کیا گیا کهمره کرنافرض ہے؟ تو انہوں نے بیآیت اللوت فرمانی، ﴿وَ اَلْعُمْرَةَ لِللّٰهِ ﴾.

( ١٢٨٢٨) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءً ، قُلْتُ :الْعُمْرَةُ فَرِيضَةٌ ؟ قَالَ :نعَمْ. ( ١٢٨٢٨) حفرت عطاء ويشيئ فرمايا، بال- ( ١٣٨٣٨) حضرت عطاء ويشيئ عدريافت كيا كياكر مره كرنافرض هے؟ آپ يشيئ فرمايا، بال-

( ١٢٨٢٩ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: الْعُمُرَةُ، الْحَجَّةُ الصُّغْرَى.

> (۱۳۸۳۹)حضرت ابن عباس ٹئاد شنارشاد فرماتے ہیں کہ عمرہ چھوٹا قج ہے۔ میں مدور کی میں میں میں

( ١٣٨٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ ؛ فِي الَّذِي يَعْتَمِرُ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ ، قَالَ : نُسُكَانِ لِلَّهِ عَلَيْك ، لَا يَضُرُّك بِأَيَّهِمَا بَدَأْتَ.

(۱۳۸۴) حفرت زیدین ثابت می و اس متعلق فرماتے ہیں جو حج سے پہلے عمرہ کر لے، فرماتے ہیں اللہ کے تچھ پر دو

هي معنف ابن الي شيبه متر جم (جلدم) کي په ۱۳۹۷ کي په ۱۳۹ كتاب البناسك

فرض ہیں (جج وعمرہ) جس سے جا ہا بتدا کر لے کوئی نقصان وحرج نہیں۔

( ١٣٨٤١ ) حدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ :أُمِرْتُم بِإِفَامَةِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ.

(۱۳۸ ۲۱) حضرت مسروق وليطية فرمات بين كتمهيس فج وعمره قائم كرنے كاتفكم ديا كيا ہے۔

( ١٣٨٤٢ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ قَالَا :الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ.

. ( ۱۳۸ ۲۲) حفرت حسن ويشير اور حفرت ابن سيرين ويشير فرماتے بيں كد حج اور عمره دونو ل فرض بيل۔

( ١٣٨٤٢ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ، قَالاَ :الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ.

(١٣٨٨٣) حفرت حسن يلفظ اورحفرت محد ويشط فرمات بي كدعمر وكرنا فرض ١٠٠٠

( ١٣٨٤٤ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ شَدَّادٍ عَنِ الْحَ

الْأَكْبَرِ ؟ فَقَالَ :الْحَجُّ الْأَكْبَرُ يوم النحر ، والْحَجُّ الْأَصْغَرُ الْعُمْرَةُ. (۱۳۸۴) حضرت ابواسحاق ویلینی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ڈاٹٹو سے حج اکبر کے متعلق دریافت کیا؟ آپ ڈاٹٹو پ

فرمايا يوم النحر حج اكبرب اورعمره فج اصغرب-

( ١٣٨٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:كَانَ يُقَالُ:الْعُمْرَةُ هِي الْحَجَّةُ الصُّغْرَى. (١٣٨٥٥) حفرت كابد يشفي فرمات مين كرعمره كرنا جهونا فج ب

( ١٣٨٤٦ ) حَلَّتُنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :نُسُكَانِ لِلَّهِ عَلَيْلا

وَ لَا يَضُرُّك بِأَيُّهِمَا بَدَأْت.

(۱۳۸۳۱) حضرت این عباس نفاد نیزارشا دفر ماتے ہیں کہ اللہ کے تجھ پر دوفرض ہیں،جس سے جاہے پہل کرکوئی نقصان نہیں۔ ( ١٣٨٤٧ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنِ يَعْلَى ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :الْعُمْرَةُ الْحَجُّ الأصْفَرُ.

(۱۳۸۴۷)حفرت مجامع ویشی فرماتے ہیں عمرہ حج اصغرہ۔

ر د ر مود دود رو دود رود . ( ١٥٠ ) من قال تجزء المتعة مِن العمرة

جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہتع کرناعمرہ سے کافی ہوجائے گا

( ١٣٨٤٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : تُجْزِء الْمُتْعَةُ مِنَ العُمْرَةِ.

(۱۳۸۴۸) حفرت حسن میشید فرماتے ہیں کرتمتع کرناعمرہ کرنے سے کافی ہوجائے گا۔

( ١٣٨٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :هَلْ يُجْزِء عَنَّا مِمَّا افْتُرِضَ عَلَيْنَا مِنْهَا ، يَعْنِى الْعُمْرَ التَّمَتُّعُ ؟ قَالَ : نَعَمُ.

(۱۳۸۴۹) حضرت داؤ ویولیمیو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء بیلیمیو سے بوچھا، کیا کافی ہوجائے گاتنع کرنا ہماری طرف سے جو اس میں ہم پر فرض کیا گیا ہے؟ آپ بیلیمیز نے فرمایا: ہاں۔

( ١٣٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ؛ قَالُوا : الْعُمْرَةُ وَاجِبَةً ، وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ؛ قَالُوا : الْعُمْرَةُ وَاجِبَةً ، وَتُجْزِء مِنْهَا الْمُتْعَةُ .

۔ (۱۳۸۵۰) حضرت عطاء پریشین حضرت طاؤس اور حضرت مجاہد پریشین فرماتے ہیں عمرہ کرنا فرض ہے، اور تہتع کرنے سے بیکا فی (ادا) معروبار برسما

# ( ١٥١ ) مَنْ قَالَ إِذَا وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعُ الْفَجْرُ فَقَدْ أَدْرِكَ

## جو خص طلوع فجرے پہلے عرفہ پہنچ گیااس نے وقوف عرفہ کو پالیا

( ١٣٨٥١ ) حدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : مَنْ أَدُرَكَ عَرَفَةً فَاتَهُ الْحَجُّ . وَمَنْ فَاتَنَهُ عَرَفَةً فَاتَهُ الْحَجُّ .

(۱۳۸۵۱) حضرت عطاء ویشینہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس مُلِقَظِّةً نے ارشاد فرمایا: جو مخص طلوع فجر ہے قبل عرفہ پہنچ گیا اس نے وقو ن عرفہ کا میں اس نے وقو ن عرفہ کو نوت ہوگیا۔

( ٢ م ١٢٨ ) حدَثْنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ مِثْلَهُ. (دارقطني ٢١)

(۱۳۸۵۲)حفرت ابن عمر تفاطئن ہے بھی اس طرح مروی ہے۔

( ١٣٨٥٣ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَا : مَنْ وَطِءَ عَرَفَةَ بِلَيْلِ ، فَقَدْ أَذْرَكَ الْحَجَّ.

(۱۳۸۵۳) حضرت ابن عباس بن و من اور حضرت ابن زبیر منه و مناور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو خص رات کے وقت میں عرف بینج گیااس نے حج کویالیا۔

( ١٣٨٥٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ بِلَيْلِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ ، إِنَ اتَّقَى وَبَرَّ.

ر ۱۳۸۵) حضرت ابن عباس بی دین ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص رات میں عرفہ تھمرااس نے جج پالیا اگر وہ تقوی اور نیکی اختیار کرے۔

( ١٣٨٥٥ ) حدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةً ، عَنُ حُمَيْدٍ ، عَنُ بَكْرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ سَالِمِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْدِ اللهِ بَنِ عَمْدِ اللهِ بَنِ عَمْدِ اللهِ بَنِ عَمْدَ ، قَالَ :إذَا وَقَفَ الرَّجُلُ بِعَرَفَةَ بِلَيْلٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ ، وَإِنْ لَمْ يُدُرِكِ النَّاسَ بِجَمْعٍ.

هي مصنف ابن الي شير مترجم (جلدس) في الله من عن الدين المنظم عن الله من المنظم عن الله المنظم عن الم

(۱۳۸۵۵) حضرت سالم بن عبدالله بن عمر رئيد عن فرماتے ہيں كہ جو مخص رات ميں عرف ميں قيام كرے اس كا جج مكمل ہو كيا اگر چه وہ لوگوں كى جماعت (مجمع ) كونديائے۔

( ١٣٨٥٦ ) حدَّثَنَا غُندُرٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ ، وَعَطَاءِ

بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِاللهِ؛ فَالُوا: إِذَا وَقَفَ بِلَيْلٍ بِعَرَفَاتٍ فَقَدُ أَذُرَكَ الْحَجَّ، وَإِنْ لَهُ يُدُرِكِ النَّاسَ بِجَمْعِ.

(١٣٨٥٢) حضرت سعيد بن المسيب ،حضرت سليمان بن بيار ،حضرت عطا واور حضرت سالم بُؤَيَّتُهُ سے بھی ای طرح منقول ہے۔

دردوں کا بین اور مُحَامِّدُ اور مُحَامِّدُ مِنْ وَمَنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ وَمَنْ مِنْ وَمَنْ مِنْ وَمَنْ مِنْ وَمَنْ مِنْ وَمَنْ مِنْ وَمَنْ مِنْ وَمِنْ مِنْ وَمِنْ مِنْ وَمَنْ مِنْ وَمَنْ مِنْ وَمَنْ مِنْ وَمَنْ مِنْ وَمَنْ مِنْ وَمَنْ مِنْ وَمِنْ مِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمَنْ وَمَنْ وَمَنْ مِنْ وَمِنْ مِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ مِنْ مُنْ وَمِنْ وَمِنْ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ مِنْ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ مِنْ مُنْ مِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْوِلِ مُنْ مُنْ وَمُنْ وَمُونُ وَمُنْ مُنْ مُنْ وَمُنْ مُنْ مُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ مُنْ وَمُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ

( ١٣٨٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ بَكُرٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ :مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ بِلَيْلٍ فَقَدُ أَدْرَكَ الْحَجَّ ، وَإِنْ لَمْ يُدْرِكَ النَّاسَ بِجَمْعِ.

(۱۳۸۵۷) حضرت سالم بن عبدالله بن عمر الله و التي بين كه جوفض رات مين عرفه مين قيام كرے اس كا ج كلمل ہو كيا اگر چه وہ لوگوں كى جماعت (مجمع) كونديائے۔

( ١٣٨٥٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ، قَالَ : مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ بِلَيْلٍ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجُرُ فَقَدُ أَذْرَكَ الْحَجَّ ، وَمَنْ لَا فَقَدُ فَاتَهُ ، فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلْيَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ ، وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ ، وَيُحِلُّ ، وَيَحْجُّ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ وَيُهْدِى ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ.

العامِ المقبِلِ ويهدِي ، فإن لم يجِد فطِيام للألهِ أيام في العجب وسبعهِ إذا رجع. (١٣٨٥٨) حضرت نافع بريميرُ فرمات مين كه جش مخص نے طلوع فجر سے قبل عرفه مين قيام كرلياس نے جج كو باليا اور جومخص نه كرسكا

اس کا جج فوت ہو گیا ،اس کو چاہئے کہ بیت اللہ کا طواف کرے اور صفاوم روہ کی سعی کرے اور حلق کروا کرا حرام کھول دے اور آئندہ

سال دوباره في كرے اور قربانى كرے اگر قربانى نه كر سكة تين روز ايام في ميں اور سات روز ے واپس گھر جا كرر كھے۔ ( ١٣٨٥٩ ) حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ؛ أَنَّهُمَا قَالَا : إِذَا وَقَفَ الرَّجُلُ بِعَرَفَاتٍ قَبْلَ طُلُوعِ انْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَنْ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ؛ أَنَّهُمَا قَالَا : إِذَا وَقَفَ الرَّجُلُ بِعَرَفَاتٍ قَبْلَ طُلُوعِ

الْفَجْرِ لَيْلَةَ النَّحْرِ ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ ، وَإِنْ لَمْ يُدُرِكِ النَّاسَ بِجَمْعٍ.

(۱۳۸۵۹) حضرت حسن بیشید اور حضرت عطاء بیشید فرماتے ہیں کہ جو محف طلوع قجر سے قبل وقو ف عرفہ کو پالے اس نے جج کو پالیا اگر چہوہ عرفہ میں لوگوں کی جماعت کونہ پائے۔

( ١٣٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَنْ فَاتَتَهُ عَرَفَةُ ، أَوْ جَمْعُ فَاتَهُ الْحَجُّ.

(۱۳۸۷۰) حضرت ابراہیم بیٹیو فرماتے ہیں کہ جس مخص کے عرف یا جماعت کوند پایا اس کا حج فوت ہو گیا۔

( ١٣٨٦١ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : مَنْ أَذْرَكَ عَرَفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجُرِ، فَقَدْ أَذْرَكَ الْحَجَّ.

(١٣٨١) حضرت سعيد بن المسيب ويشيخ فرماتي بين كه جو خص طلوع فجرت قبل وقوف عرفه كو ياليال في إليال

( ١٣٨٦٢ ) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عُرُوةً بْنِ مُضَرِّسٍ الطَّائِيِّ ؛ أَنَّهُ حَجَّ عَلَى

هي معنف ابن الي شيبرمترجم (جلدم) کي هي اصلي المستاسك کي هي استاسك کي هي استاسك کي هي استاسك کي هي استاسك کي هي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُدْرِكِ النَّاسَ إِلَّا وَهُمْ بِجَمْعٍ ، قَالَ : فَٱتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَتَعَبْتُ نَفْسِي وَأَنْضَيْتُ رَاحِلَتِي ، وَٱللَّهِ مَا تَرَكُتُ حَبْلًا مِنَ الْحِبَالِ إِلَّا وَقَد وَقَفْت عَلَيْهِ ، فَهَلْ لِي مِنْ حَجٌّ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ صَلَّى مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ ، وَقَدْ

أَفَاضَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلاً ، أَوْ نَهَارًا ، فَقَدْ قَضَى تَفَتَهُ وَتَمَّ حَجُّهُ. (ترمذى ٨٩١ـ ابوداؤد ١٩٣٥) (١٣٨ ٦٢) حضرت عروه بن معنزل الطائي والثي في خصورا قدل مَلْفَظِيَّةً كِيز مان من حج كيا، وه لوكول كونه يا سكة مرجبكه وه مز دلفه

میں تھے، پھروہ حضورا قدس مِزَ فَضَعَامَ كَي خدمت اقدى ميں حاضر ہوئے اور عرض كيا اے اللہ كے رسول مِزْ فَضَعَامَ إلى نے اپنے نفس كي پیروی کی اوراپی سواری کوتھ کا دیا، اوراللہ کی تئم میں نے کوئی بہاڑی نہیں چھوڑی مگراس پر قیام کیا، کیا میرا حج مکمل ہوگیا؟ حضور اقدس مَلِطَقَعُ أَنْ ارشاد فرمایا: جس نے ہارے ساتھ بینمازاداکی اور عزفات سے منی کی طرف چلااس سے پہلے دن یارات میں

خفیق اس کی گندگی دور ہوگئی اور اس کا حج مکمل ہوگیا۔ ( ١٣٨٦٣ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ بُكْيُرِ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمُرَ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ :

سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ ، وَأَتَاهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ الْحَجُّ ؟ قَالَ : الْحَجُّ عَرَفَةُ ، فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لَيْلَةَ جَمْع فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ ، مِنَّى ثَلَاثَةُ

أَيَّامٍ ، فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَرْدَت رَجُّلاً خَلْفَهُ يُنَادِي بِهِنَّ.

(ترمذی ۸۸۹ ابوداؤد ۱۹۳۳)

(۱۳۸ ۲۳) حضرت عبد الرحمٰن بن يعمر والله عن مروى ہے وہ فرماتے ہيں كه ميں نے سنا جب كدرسول اكرم مَرْالفَيْفَةُ عرف ميں مقيم تھ،اوراهل مكميں سے لوگ آپ كى خدمت ميں حاضر ہور ہے تھ،انھوں نے عرض كيا،ا سے اللہ كے رسول مَلِفَعَ فَقَا جَج كيسے ہوتا ہے؟ آپ مَرْالْفَظَةَ نے ارشاد فرمایا: حج وتو ف عرف کا نام ہے، پس جو محص طلوع فجر ہے قبل جماعت والی رات میں عرف آیا اس کا حج

مکمل ہوگیا منلی میں تین دن ہیں، پس جس نے دودنوں سے جلدی کی اس پر کوئی گناہ نہیں ،اور جس نے تا خیر کی اس پر بھی کوئی گناہ نبيس، پھرآپ مَلِفْظَةَ فِي الكِمْحُص كوا پنارديف بنايا جوان كلمات كي آواز لگار ہاتھا۔

( ١٥٢ ) فِي الرَّجُل إِذَا فَأَتَهُ الْحَبُّم، مَا يَكُونُ عَلَيْهِ ؟

# كمى مخص كااگر جج فوت موجائے تواس بركياہے؟

١٣٨٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُوَدِ ، عَنْ عُمَرَ ، وَزَيْدٍ ؛ قَالَا :فِي الرَّجُلِ يَفُوتُهُ الْحَجُّ : يُحِلُّ بِعُمْرَةٍ ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلِ.

(١٣٨ ١٣) حضرت اسود ويطيئ اور حضرت عمر يريشي اور حضرت زيد پيشين الشخف كے متعلق فرماتے ہيں جس كا حج فوت ہوجائے كدوه

هي معنف ابن الي شير مترجم (جلدم) کي ۱۳۰ کي ۱۳۰ کي معنف ابن الي شير مترجم (جلدم)

عمرہ کے ساتھ احرام کھول دے ادرآئٹندہ سال حج کی قضا کرے۔

( ١٣٨٦٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ لَمْ يُدْرِكُ فَعَلَيْهِ دَمَّ ، وَيَجْعَلُهَا عُمْرَةً ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلِ.

(۱۳۸ ۲۵) حضرت عطاء واليليوس مروى ہے كه حضور اقدس مَرِّنْفَقِيَّمَ نے ارشاد فرمایا: جو حض حج نه پائے تو اس بردم ہے اور وہ اس كو

عمرہ بنادے،اوراس پرآئندہ سال حج کی قضاہے۔

( ١٢٨٦٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ مِثْلَهُ.

(۱۳۸ ۲۲) حضرت ابن عمر بنی پینئی سے بھی اسی طرح مروی ہے۔

( ١٣٨٦٧ ) حَذَثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ؛ فِي الَّذِي يَفُوتُهُ الْحَجُّ ، قَالَ : تَعُودُ حَجَّتُهُ عُمْرَةً.

تعُو دُ حَجَّتهُ عَمْرُةً. (١٣٨٧٤) حضرت طاؤس ويشيئ الشخف كم تعلق فرماتي جي جس كا حج فوت موجائي، وواپي جي كوعمره مين تبديل كرد \_\_

( ١٣٨٦٨ ) حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ خَنْظَلَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ فِي الَّذِي يَفُوتُهُ الْحَجُّ ، قَالَ : يَجْعَلُهَا عُمْرَةً ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنَ الْعَامِ التَّابِعِ وَيُهْدِى ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ،وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ.

(۱۳۸۷۸) حضرت قاسم ولیلیواس شخص کے بارے میں فرماتے ہیں جس کا جج فوت ہوجائے وہ اس کوعمرہ میں تبدیل کردے اور اس پرآئئندہ سال جج کی قضاہے اوروہ قربانی کرے اوراگر قربانی نہ پائے تو تین روزے ایام جج میں اور سات روزے واپس گھر

(۱۳۸۷۹) حضرت ابراہیم پیٹین فرماتے ہیں کہ اگر حج فوت ہو جائے تو اس کوعمرہ میں تبدیل کر دے اور اس پر قربانی ہے، یہ جھے دوسرے کاموں سے زیادہ پسندہے۔

( ١٣٨٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بُنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : يَجْعَلُهَا عُمْرَةً ، وَعَلَيْهِ الْهَدْيُ وَالْحَجّ مِن قابِل.

(١٣٨٤) حفرت زهرى بيني فرمات بين كدوه اس كوعمره بين تبديل كرد اوراس پرقربانى باورآ ئنده سال ج كى تضاب ــ (١٣٨٧) حدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : يُجِلُّ

بِعُمْرَةٍ ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ. (١٣٨٤) حفزت عمر جنافي فرمات مين كه وعمره كساته ابنااحرام كھول لے اوراس برآئنده سال حج كى تضاہے۔

### ( ١٥٣ ) فِي سُرْعَةِ السَّيْرِ فِي الْحَجُّ

#### مجے کے سفر میں جلدی کرنا

١٣٨٧١) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ مِهْرَانِ أَبِي صَفُوانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَرَادُ مِنْكُمُ الْحَجَّ فَلْيَنَعَجَّلُ. (ابوداؤد ٢٢٥- احمد ١/ ٢٢٥)

الملیہ طبیعی الملہ علیہ و السلم بین اوالا بیسام المامیج علیہ علیہ البود اور ۱ اشاء استعدار ۱۳۸۷) (۱۳۸۷) حضرت ابن عباس میں دی ہے کہ حضوراقدس مِرَّ النظامَةِ فِي ارشاد فر مایا :تم میں سے جو شخص حج کاارادہ رکھتا ہواس ۔

كُوچا ہے كہ جلائ كرے۔ ١٣٨٧٣) حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَغْمَشِ ، قَالَ : كَانَ حَبِيبٌ وَأَصْحَابُهُ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يَذْخُلَ مِنْ ذِى الْقَعْدَةِ مَا

شَاءَ اللَّهُ ، فَكُرِهَ ذَلِكَ إِبْرَاهِيمُ. معدن دين عَمْش اللهِ فِي تربين حين بين الراح على تحرير الرجي كالمتربي عن الماتين كالمتربي

(۱۳۸۷۳) حضرت اعمش میشیدهٔ فرماتے بین که حضرت حبیب اوراس کے ساتھی حج میں تاخیر کرتے تھے یہاں تک کہ ذوالقعدہ کا مہینہ داخل ہوجا تا، حضرت ابراہیم میشید نے اس فعل کونا پیند فرمایا۔

ُ ١٣٨٧٤) حدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّاذِيِّ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُوَّةَ ، قَالَ : كَانَ طَاوُوسَ يَقَلُمُ فِي أَوْلِ النَّاسِ ، وَيَنْفِرُ فِي آخِرِ النَّاسِ . أَوَّلِ النَّاسِ ، وَيَنْفِرُ فِي آخِرِ النَّاسِ .

َ ۱۳۸۷) حضرت عمر و بن مرہ پر پیٹین فرماتے ہیں کہ حضرت طاؤس پر ٹیٹیئ لوگوں میں سے سب سے پہلے جج کے لیے جانے والے بوتے اورسب سے آخر میں واپس آنے والے۔

: ١٣٨٧٥) حدَّثَنَا أَزُهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنُ يَشْتَرِى الرَّجُلُ الْبَعِيرَ يَنَعَجَّلُ عَلَيْهِ. (١٣٨٧٥) حضرت مُحرولِ إلى اللهِ عَنْ بَرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرُدَةَ ، قَالَ : أَهْلَلُتُ هِلالَ ذِى الْحِجَّةِ بِالْكُوفَةِ، (١٣٨٧٠) حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرُدَةَ ، قَالَ : أَهْلَلُتُ هِلالَ ذِى الْحِجَّةِ بِالْكُوفَةِ،

ر ۱۳۸۷ ) حرف بد برره ربیع رفت میں رسال خوال جرف میں ایک اور سام اس اور ایک اور سام اور اور اس اور ایک اور ایک ا اوگوں کے ساتھ ملا الیکن ابوموک رہی ہوئے میرے اس فعل برکوئی کیر نافر مائی۔ ۱۳۸۷۷ ) حدّ ثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ بُنِ بُرُجَانِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَبْدٍ ؛ أَنَّهُ سَارَ مِنَ الْبُصْرَةِ إِلَى مَحَّةَ فِي اثْنَتَىٰ

عَشَرَةَ ، أَوْ ثَلَاثَ عَشُرَةَ . الشَّكَّ مِنِّي. ۱۳۸۷ > هنرية جارين زيد وافع بهر و به عكد كے ليے باريوس ما تربوس تارزخ كو حلي راوي كہتے ہن تاریخ میں شک

(۱۳۸۷) حفرت جابر بن زید پریشین بھرہ سے مکہ کے لیے بار ہویں یا تیر ہویں تاریخ کو چلے، راوی کہتے ہیں تاریخ میں شک میری طرف ہے ہے۔ مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) كي المساحث المس

( ١٣٨٧٨ ) حدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :سَارَ إِلَيْنَا عَبْدُ اللهِ مِنَ الْمَدِينَةِ حِينَ قُتِلَ

(۱۳۸۷۸) حفرت میتب بالیج؛ فرماتے ہیں کہ حفزت عبداللہ والتی مدینہ ہے کم تشریف لائے سات تاریخ کو جب حضرت عمر والیق معمید کے محنے۔

( ١٣٨٧٩ ) حَلَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ سَارَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ فِي ثَلَاثٍ ، حِينَ أُسْتُصُرِخَ عَلَى صَفِيَّةً.

(۱۳۸۷۹) حضرت ابن عمر تفاوین مکه مکرمه سے مدینہ کے لیے تشریف لے محکے تمین دنوں میں جب حضرت صفیہ کی وفات ہو گی۔

## ( ١٥٤ ) فِي الْمِتْعَةِ ، مَنْ كَانَ يَرَاهَا وَيُرَخَّصُ فِيهَا

## جن حضرات نے عمرہ کا حج کے ساتھ اتصال کیا اور اس کی اجازت دی

( ١٣٨٨ ) حَلَّاتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو بَكُرٍ ، وَعُمَرُ ، وَعُثْمَانُ ، وَأَوَّلُ مَنْ نَهَى عَنْهَا مُعَاوِيَةً. (ترمذى ٨٢٢- احمد ١/ ٢٩٢) (۱۳۸۸) حضرت ابن عباس بی هنونز کسے مروی ہے کہ حضور اقدیں میز نفیج کا بعضرت ابو بکر ، حضرت عمر اور حضرت عثال فذکر کیا ہے عمر ہ

كافح كے ساتھ اتصال فرمایا: اورسب سے پہلے حضرت معاویہ وہ اور نے اس سے منع فرمایا۔ ( ١٣٨٨١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ : لَوِ اعْتَمَرْت ، ثُمَّ اعْتَمَرْت ، ثُمَّ حَجَجْت ، لَتَمَتَّعْت.

(۱۳۸۸۱) حضرت عمر دیافته ارشاد فر ماتے ہیں کہ اگر میں عمر ہ کروں پھر دوبارہ عمر ہ کروں پھر حج کروں تو البتہ میں تمتع کرنے والا ہوں۔

( ١٣٨٨٢ ) حَلَّثُنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ فَرِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسِ يَقْلَمَانِ مُتَمَتَّعَيْنِ.

(۱۳۸۸۲) حضرت ابن عمر تفاط نفزا و رحضرت ابن عباس تفاط نفز تمتع کرتے ہوئے تشریف لاتے۔

( ١٣٨٨٢ ) حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنُ غُنَيْمٍ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ:سَأَلْتُ سَعْدًا عَنِ الْمُتْعَةِ، أَوْ عَنِ الْجَمْع بَيْنَهُمَا ؟ فَقَالَ : فَعَلْنَا هَذَا ، وَهَذَا كَافِر بِرَبِّ الْكَعْبَةِ ، أَوْ بِرَبِّ الْعَرْشِ . يَعْنِي مُعَاوِيَةَ. (مسلم ١٩٨٨)

(۱۳۸۸۳) حضرت تنیم بن قیس پیلیمیا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد واٹنو سے عمرہ کا حج سے اتصال کرنے کے متعلق دریافت

کیا؟ آپ نے ارشادفر مایا ہم تو اس طرح کرتے تھے، لیکن میخص (حضرت معاویہ دہائٹہ) رب کعبہ کی تتم اس کا انکار کرتا ہے۔ ( ١٣٨٨٤ ) حَدَّثَنَا معتمر بن سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي مَعْنِ ، قَالَ :سمِعْتُ ابْنَ عَمَرَ ، وَابْنَ الزَّبْيْرِ ، وَجَابِرَ بْنَ زَيْدٍ ، وَأَبَّا

الْعَالِيَةِ ، وَالْحَسَنَ يَأْمُرُونَ بِمُنْعَةِ الْحَجِّ.

معنف ابن الی شیر مترجم (جلد ۳) کی سال سال المناسك کی سال کی معنف ابن الی شیر مترجم (جلد ۳) کی سال ک

اتصال كاعكم فرمات تھے۔ ( ١٣٨٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ طَاوُوسِ ، فَالَ : إِنَّ تَمَامَ الْحَجِّ الْعُمْرَةُ فَبْلَهُ.

(۱۳۸۸) حضرت طاؤس بیشیا فرماتے ہیں کہ کمل حج وہ ئے جس سے پہلے عمرہ ہو۔ (۱۳۸۸) حدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ النَّقَفِيّ، عَنْ شُعَيْبِ بَنِ الْحَبْحَابِ، قَالَ: أَمَّرَنِي أَبُو الْعَالِيَةِ بِمُنْعَةِ الْحَجْ. (۱۳۸۷) حضرت شعب بن الجحاب بیشا فرماتے ہیں کے حضرت الوالعال ماللہ، فرجھے جَتَمْ کر فرکا کھم فرمال

(١٣٨٨) حفرت شعيب بن الحماب ويلي فرمات بن كرحفرت الوالعاليد والني في مجصى في تمتع كرف كالحكم فرمايا . ( ١٢٨٨٧) حدَّقَنا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ خَالِد بْنِ دِينَارِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً يَأْمُورُ بِمُنْعَةِ الْحَجِّ.

(١٣٨٨) حفرت عطاء وليلي تمتع كاتهم فرمائة تنع ً. ( ١٣٨٨) حدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ أَبِي الْحَكَمِ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : أَيْنَ أَنْتَ مِنَ الْمُتْعَةِ ؟ تَجْعَلُ و د ير م

غُوزُنَيْنِ فِي غُرُزَةٍ. (١٣٨٨) حضرت معيد بن جبير وليُظارشا وفرمات بي كوتو كهال تقاتش سے؟ تو دوستركوا يك سفر ميں بنا۔ ( ١٣٨٨) حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ يَزِيدَ ، قَالَ : قَالَ مُجَاهِدٌ : لَوْ حَجَجْت مِنْ أَرْضِكَ هَذِهِ ، يَعْنِي الْكُوفَةَ ، سَبْعِينَ

حَجَّةً ، لَجَعَلْتُ مَعَ كُلِّ حَجَّةٍ عُمْرَةً ، قَالَ : فَقُلْتُ : أَقُرِنُ ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ : اجْعَلْهَا عُمْرَةً بَنْلاً.
(١٣٨٩) حضرت مجابد ويشيؤ فرماتے بيں كداكر ميں اپ شهركوف سے سفر ج كروں تو برج كے ساتھ عمره كروں گا، رادى كہتے بيں كه ميں نے عرض كيا كيا ميں قران كرلوں؟ آپ ويشيؤ نے فرمايانہيں، اس كوالگ (ج سے عليحده) عمره بنا۔

( ١٣٨٩ ) حَدَّثْنَا حَاتِمُ بُنُ وَرُدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَرَاهَا قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ ، وَلَوْ حَجَّ الرَّجُلُ عِشْرِينَ مَرَّةً.

ر سویں سو۔ (۱۳۸۹۰) حفرت صن برائیز عمرہ حج سے پہلے کرنا ضروری بچھتے تھا گر چہکوئی مخص دس مرتبہ جج کرے۔ (۱۳۸۹۱) حدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنْ أَبِي بِسُطامٍ ، عَنِ الضَّحَاكِ ، قَالَ : لَوْ حَجَجْتُ ثَمَانِينَ حَجَّةً ، لَجَعَلْتُ مَعَ كُلِّ حَجَةٍ

مُنْعَةً. (۱۳۸۹) حضرت ضحاك بیشیز فرماتے ہیں کہا گرمیں اتنی نج کروں توالبتہ میں ہرنج کے ساتھ عمرہ بھی کروں گا۔

( ۱۳۸۹۲) حلَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: حجَجْتُ أَرْبَعِينَ حَجَّةً، مَا خَرَجْت إِلَّا مُتَمَنَّعًا. (۱۳۸۹۲) حفرت مجاهر ويشيز فرمات بي كديس في جاليس جج اواكي بي، بين بين نكل جج كرك مُرْمَتْ بن كر\_ (۱۲۸۹۲) حدَّثَنَا عَمْدُ الْوَهَابِ، عَنِ انْ أَسِي عَرْوِيَةً، عَنْ مَالِك نُهُ دِينَانٍ قَالَ نَسَأَلْتُ ثَمَانِ مَا ذَهَ عَنْ وَالْهُ ثَوْمَةً ؟

( ١٣٨٩٢) حَذَّنَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُّوبَةَ ، عَنُ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ ثَمَانيَةَ نَفَرٍ عَنِ الْمُتَّعَةِ ؟ فَكُلُّهُمْ أَمَرَنِي بِهَا ، الْحَسَنُ ، وَعَطَاءٌ ، وَطَاوُوسٌ ، وَجَابِرٌ بْنُ زَيّْدٍ ، وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، وَعِكْرِمَةُ ،

وَمُجَاهِدٌ ، وَالْقَاسِمُ.

(۱۳۸۹۳) حفرت مالک بن وینار ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے آٹھ لوگوں سے عمرہ کے جج سے اتصال کے متعلق دریا فت کیا؟ ان سب نے مجھے اس کا حکم دیا، وہ آٹھ حفرات سے ہیں، حضرت حسن، حضرت عطاء، حضرت طاؤس، حضرت جابر بن زید، حضرت سالم بن عبداللّٰہ، حضرت عکرمہ، حضرت مجاہدا ورحضرت قاسم بڑا ہیں۔

### ( ١٥٥ ) مَن كَرِهُ المُتعَةُ

### جوحفرات حج ہے قبل عمرہ کرنے کونا پسند کرتے ہیں

( ١٣٨٩٤ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي ذَرٌ ، قَالَ : كَانَتِ الْمُتْعَةُ لأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً. (مسلم ١٧٠ـ ابن ماجه ٢٩٨٥)

(۱۳۸۹۳) حضرت ابوذر روان ارشادفر ماتے ہیں کہ جج سے بل عمرہ کرنا صحابہ کرام می کینے کے لیے خاص تھا۔

( ١٣٨٩٥ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَيَّاشِ الْعَامِرِى ، عَنْ إبْوَاهِيمَ التَّيْمِى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، قَالَ : كَانَتُ لَنَا رخصة ، يَعْنِي الْمُتْعَةَ فِي الْحَجِّ.

(۱۳۸۹۵) حضرت ابوذر والثو ارشادفر ماتے ہیں کہ میں جے سے پہلے عمرہ کرنے کی اجازت دی مخی تھی۔

( ١٣٨٩٦ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، قَالَ :سَأَلْتُ عَلْقَمَةَ عَنِ الْمُتَعَةِ فِي الْحَجِّ؟ فَقَالَ :مَا شَعَرْتُ أَن أَحَدًّا يَفُعَلُهَا.

(۱۳۸۹۱) حضرت ابواضحی بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علقمہ داللؤ سے جج سے پہلے عمرہ کرنے کے متعلق دریافت کیا؟ آپ پیشید نے فرمایا: مجھے نہیں معلوم کئری نے بھی ایسا کیا ہو۔

( ١٣٨٩٧ ) حَلَّاتُنَا حَاتِمُ بُنُ وَرُدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْمُتْعَةَ قَبْلَ الْحَجِّ ، وَيَقُولُ : ابْدَأُ بِالْحَجِّ وَاغْتَمِرْ.

(١٣٨٩٤) حضرت ابن سيرين يشطيل ج سے بہلے عمر ہ كرنا درست نبيس بجھتے تھے، اور فرماتے تھے كہ ج سے ابتدا كرو پرعمرہ كرو۔

( ١٣٨٩٨) حدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ حَسَّانِ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إنَّمَا الْمُتْعَةُ لِلْمُحْصَرِ، وَتَلَا هَذِهِ الآيَةَ :﴿ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾.

(۱۳۸۹۸) حفرت عروه والله ارشاد فرمات بيل كدج سے پہلے عمره كرنے كا حكم محصر مخص كے ليے ب، اور پھر آپ نے بي آيت

حَلاوت فرماني، ﴿ فَإِذَا آمِنتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهُدِّي ﴾.

### ( ١٥٦ ) فِيماً يُقَامُ فِي الْعَمْرَةِ

#### عمرہ میں کتنا قیام کرے

١٣٨٩٩) حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُزَاحِمٍ بْنِ أَبِي مُزَاحِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ أَسَيْدٍ ، عَنْ مُحَرِّشِ الْكَعْمِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ ، ثم

أصبح بِالْجِعُرَانَةِ كَبَائِتٍ. (ترمذى ٩٣٥ـ نسائى ٣٨٣١)

(۱۳۸۹۹) حضرت محرش اللعبی والثین ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلْالْتَظَافِیَۃ نے مقام جعر انہ سے عمرہ فرمایا پھر جعر انہ میں مسبح کی رات

گزارنے والے کی طرح۔

ا ١٢٩٠٠) حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ الشَّغْيِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ فِي عُمْرَتِهِ ثَلَاثًا. (۱۳۹۰۰)حضرت معنمی بریشینهٔ سے مروی ہے کہ حضورا لڈس <u>مَرْاَفِیْ</u>کَا آبِ غِمرہ میں تین دن قیام فر مایا۔

١ ١٣٩.١ ) حَلَّتُنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ شَيْخِ مِنْ بَنِي غِفَارٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حَيَّةَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو ذَرٌّ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ لَمْ يَقُمْ بِهَا إِلَّا ثَلَاثًا ، حَتَّى يَخُرُجَ ، يَفْنِي لِحَجَّ ، أَوْ بِعُمْرَةٍ.

(۱۳۹۰۱) حضرت ابوذر ولا تفرق حج یاعمره کرنے کے لیے تشریف لاتے تو مکہ میں تین دن سے زیادہ قیام نہ کرتے۔ ١٣٩.٢ ) حَدَّثَنَا بِشُورُ بُنُ الْمُفَضَّلِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَمْرِو بُنِ

سَهلِ ، قَالَ :لْقَلْدُ رَأَيْت عُثْمَانَ يَقُدُمُ مَكَّةَ وَنَحْنُ مَعَهُ ، فَمَا يَجِلُّ بِهَا عُقْدَةً حَتَّى يَخُوُجَ ، مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

(۱۳۹۰۲) حضرت عبدالرطن بن عمرو بن مصل ولينظ فرمات ميں كەميں نے حضرت عثمان مزافو كود يكھا جب آپ مكة تشريف لائے اورہم آپ کے ساتھ تھے، پس نبیں کھولی گئی کوئی گر ہ گمریہاں تک کہ وہ نکلے ،انھوں نے طواف کعبدادرصفاومروہ کی سعی ہے زائد کوئی

( ١٣٩.٣ ) حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُقِيمَ الْمُحْرِمُ ثَلَانًا. (۱۳۹۰۳)حضرت ابراہیم ویٹیواس بات کو پیند کرتے ہیں کہ محرم تمین دن مکہ میں قیام کرے۔

( ١٣٩.٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ مِثْلُهُ.

(۱۳۹۰۴) حضرت حسن مرافظ ہے۔

كام نەفر مايا ـ

( ١٣٩.٥ ) حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَدِمَ لَيْلاً وَهُوَ مُعْتَمِرٌ ، فَقَصَى

عُمْرَتَهُ مِنْ لَيُلَتِهِ ، ثُمَّ نَفَرَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ.

(۱۳۹۰۵) حضرت عمر بن عبدالعزیز پراپیلیل رات کوعمرہ کرنے کے لیےتشریف لائے آپ نے رات میں ہی اپنا عمرہ کمل کر لیا اور مبح سے قبل ہی واپس تشریف لے گئے۔

( ١٣٩.٦ ) حَلَّتُنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُقِيمُوا فِي الْعُمْرَةِ ثَلَاثًا.

(۱۳۹۰۱)حضرت ابن سیرین ویشین فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام حقاقتہ اس یات کو پسند کرتے تھے کہ عمرہ میں تین دن قیام کیا جائے۔

( ١٣٩.٧ ) حَلَّتُنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّاثِبِ ، قَالَ :كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ

يُقِيمُونَ مُعْتَمِرِينَ ، فَيَقُضُونَ الطُّوَافَ ، ثُمَّ يَخُرُجُونَ مِنْ لَيُلَتِهِمُ.

(۱۳۹۰۷)حضرت عطاء بن السائب ولليليذ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ وہ اللہ علی عمرہ کرنے کے لیے قیام کرتے ، وہ طواف

ممل کرتے اور پھررات کوہی واپسی کے لیے نکل جاتے۔

( ١٣٩٠٨ ) حدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقَدُمُ حَاجًا ، أَوْ مُعْتَمِرًا فَلَا يُقِيمُ إِلَّا ثَلَانًا حَتَّى يَخُرُجَ.

(١٣٩٠٨) حضرت اساعيل بن عبد الملك ويطيئ فرمات بين كه من في حضرت عمر بن عبد العزيز ويطيئ كود يكها، آب جب بهي حج يا

عمرہ کرنے کے لیے تشریف لاتے تو تین دن سے زائد قیام نہ فرماتے یہاں تک کہ داپس تشریف لے جاتے۔

( ١٣٩.٩ ) حَدَّثَنَا الْفَضِّلُ ، عَنْ أَفْلَحَ ، قَالَ : أَقَمْتُ مَعَ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ فِي الْعُمْرَةِ ثَلَاثًا.

(۱۳۹۰۹) حفزت اللح ویشیو فرماتے ہیں کہ حفزت قاسم بن مجمد ویشیو کے ساتھ میں نے عمرہ میں تین دن قیام فرمایا۔

( ١٣٩١ ) حدَّثَنَا الْفُضُلُ بْنُ دُكُيْنِ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّا عُمَرَ أَقَامَ فِي الْعُمْرَةِ ثَلَاث ليال.

(١٣٩١) حضرت عمر والثينة نے عمر و ميں تين راتوں كا قيام فرمايا۔

( ١٣٩١١ ) حدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ :سَمِعْتُ مَشْيَخَتَنَا يَذْكُرُونَ أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ

بْنِ الْخَطَّابِ كَانَ يَأْتِي مَكَّةً مُعْتَمِرًا ، فَلَا يَحِلَّ رَحْلَهُ حَتَّى يَرْجِعَ.

(١٣٩١١) حضرت عبدالله بن عمر تفاوين فرمات بين كه بين في اين مشائخ سے سنا وہ فرماتے تھے كہ جفرت عاصم بن عمر بن

الخطاب تنافز عمره كرنے كے ليے مكه كرم تشريف لاتے تووہ سوارى سے اترنے سے پہلے ہى واپس تشريف لے جاتے۔

( ١٢٩١٢ ) حدَّثْنَا ابْنُ عُبَيْنَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةً ، عَنْ مُزَاحِمٍ بْنِ أَبِي مُزَاحِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ

خَالِدِ بْنِ أَسَيْلُو ، عَنْ مُحَرِّشٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ ، ثُمَّ أَصْبَحَ بِهَا كَبَائِتٍ. قَالَ : وَرَأَيْتُ ظَهْرَهُ كَأَنَّهُ سَبِيكَةُ فِضَّةٍ.

(۱۳۹۱۲) حفرت محرش دہانو سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَرِلَفْتِيَا ہے جرانہ سے عمرہ فرمایا، پھر آ پ نے صبح کی رات گز ارنے والے کی طرح ،اور میں نے آپ کی پیٹیر مبارک پر جاندی کی طرح چک دیکھی۔ مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلدم) كي ١٦٥ كي ١٦٥ كي ١٦٥ كي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلدم)

#### ( ١٥٧ ) مَنْ ضَرَبَ الْبُدَنَةَ وَخَطَمَهَا وَزَمَّهَا

### جوحضرات اونٹ کو مارتے اورنکیل ڈالتے تھے

( ١٣٩١٣ ) حَلَّكَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : لَا تُرْكَبُ الْبَكَنَةُ إِلَّا مَزْمُومَةً ، أَوْ مَخْطُومَةً ، أَوْ مَخْشُوشَةً.

(۱۳۹۱۳) حفرت طاؤس وليطيز فرماتے بين كه اس اونٹ پرسوارمت موجس كوئيل نه ۋ الى مو\_

( ١٣٩١٤ ) حَلَّانَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :تُقَطَّرُ وَتُخْطِمُ إذَا خَافَ عَلَيْهَا أَنْ تَهْلكَ. (۱۳۹۱۳) حضرت عطاء پر این فرماتے ہیں کہ جب اونث کے ہلاک ہونے کا خوف ہوتو اس کو لگام ڈ ال کر اس پر قطران (ورخت کے پتوں سے بنی ہوئی ایک خاص دوائی ) کوملا جائے۔

( ١٣٩١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ ابْنِ الْاسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَخْطِمُ بَدَنَتُهُ ، وَكَانَ ابْنُ الزُّبُيْرِ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

(۱۳۹۱۵) حضرت اسود پریشین اونث کوکیل ڈ النے اور حضرت ابن زبیر نی پیزین بھی اسی طرح کرتے۔

( ١٣٩١٦ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرِ ، قَالَ :اخْطِمِ الْبَدَنَةَ وَاضْرِبْهَا. (۱۳۹۱۷) حضرت الوجعفر بربطين ارشاد فرمات بي كهاونث كوثيل و الواوراس كومارو\_

( ١٣٩١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ ثُويْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسُودَ ، وَعَمْرُو بْنَ مَيْمُونِ كَانُوا لَا

(١٣٩١٤) حضرت علقمه ،حضرت اسود ،اورحضرت عمرو بن ميمون بيئيدا بن سواريول كوكيل نه دُّ التے \_

#### ( ١٥٨ ) مَنْ كَانَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ مَشَى الَّيْهَا

جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ جب جمرات کی رمی کرے تو وہ پیدل چلے

( ١٣٩١٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُرٍ ، وَعُمَرَ ،

كَانُوا يَمْشُونَ إِلَى الْجِمَارِ . قَالَ : وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ يَمْشِي إِلَيْهَا. (۱۳۹۱۸) حفزت جعفراپے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ حضوراقد س مِؤْفِظَةَ ،حضرت ابو بکراور حضرت عمر می دینو بھرات کی طرف

پیدل چل کرجاتے تھے اور علی بن حسین بھی جمرات کی طرف پیدل چل جاتے تھے۔

( ١٣٩١٩ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَهُ كَانَ يَمْشِي إلَيْهَا مُقْبِلاً وَمُدْبِرًا.

(١٣٩١٩) حضرت ابن عمر من هُ هُنهُ من پيدل چلتے ہوئے جمرہ كى طرف آتے ہوئے اور جاتے ہوئے رمى كرتے۔

( ١٣٩٢) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :أَذْرَكْتُ النَّاسَ يَمْشُونَ مُقْيِلِينَ وَمُدْبِرِينَ

(۱۳۹۲۰) حضرت عطاء ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو پایادہ رمی کرتے تھے پیدل چلتے ہوئے آتے اور جاتے ہوئے۔

( ١٣٩٢١) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَرْمِي الْجِمَارَ مَاشِيًّا.

(۱۳۹۲) حضرت محمد بن المئلد رویشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن زبیر ٹئ این کو پیدل چلتے ہوئے رمی کرتے ہوئے دیکھا۔ ( ١٣٩٢٢ ) حدَّثَنَا مَعُنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ عُبِيدَةَ ابْنَةِ نَابِلٍ، قَالَتُ:رَأَيْت عَائِشَةَ ابنة سَعْلٍ تَرْمِى الْجِمَارَ وَهِيَ مَاشِيَةٌ

(۱۳۹۲۲) حضرت عبیده فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت عا کشہ بنت سعد دہا ٹیز کودیکھاوہ پیدل جلتی ہوئی رمی کررہی تھیں۔

( ١٣٩٢٢) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجِمَارَ مَاشِيًّا

(١٣٩٢٣) حفرت ابن عمر مني وانتما بيدل چلتے ہوئے آتے ہوئے اور جاتے ہوئے رمی كرتے۔

( ١٣٩٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَمْ يَكُنُ يُوجِبُ الْمَشْيَ إِلَيْهَا ، وَ ٣ يَقُولُ: وَلَمْ يَرْكُبُ وَهُوَ صَحِيحٌ؟!

(۱۳۹۲۳)حضرت عطاء پیٹینے فرماتے ہیں کہ جمرات کی طرف پیدل چلتے ہوئے رق کرنے کوضروری نہیں کیا گیااور فرماتے تھے ۔

تصیح ہونے کی حالت میں سوار نہ ہونا جاہے۔ , ١٣٩٢٥) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَوْكَبُ إِلَى الْجِمَارِ ، إلَّا

(۱۳۹۲۵) حفرت جابر والنميز جمرات كى رمى كرتے ہوئے سوار ندہوئے سوائے كسى ضرورت كے۔

( ١٣٩٢٦) حدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ ،

الْحَطَّابِ رَأْى رَجُلًا يَقُودُ بِامْرَأْتِهِ عَلَى بَعِيرٍ يَرْمِي الْجَمْرَةَ ، قَالَ : فَعَلَاهُ بِالدِّرَّةِ ، إِنْكَارًا لِرُكُوبِهَا. (۱۳۹۲۱) حضرت عمر وجن فی نے ایک محض کود یکھا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اونٹ پرسوار جمرہ کی رمی کررہا ہے، آپ وٹا فونے ا

كيسوار مونے كونا بيندكرتے موسے ان يركور ےكوبلندفر مايا۔

( ١٥٩ ) مَنْ كَانَ يُرَخُّصُ فِي الرُّكُوبِ إِلَى الْجِمَارِ

جوح طرات سوار ہو کررمی کرنے کی اجازت دیتے ہیں

( ١٣٩٢٧ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ

(ترمذی ۹۰۳ احمد ۳/ ۲۱۲)

(١٣٩٢٤) حضرات قد امه بن عبدالله ولا تحق فرمات بين كه مين نے رسول اكرم مَنْ الله الله على الله على سرخى ماكل سياه

اونٹ پرسوار ہوکر جمرہ عقبہ کی رمی فرمائی ، نہ مار پہیٹے تھی اور نہ دھتکارنا تھا ، اور نہلوگوں کوراستہ سے ہٹایا جار ہاتھا۔

( ١٣٩٢٨) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى الْجَمْرَةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ. (ترمذى ٨٩٩)

> (۱۳۹۲۸) حضرت ابن عباس بن وین سے مروی ہے کہ حضورا قدس مَالِنْ ﷺ نے جمرہ کی رمی سواری پرسوار ہو کر فر مائی۔ یہ یہ یہ دیہ و دو ویہ رہیں جہس وی سرد مجمل سرد کا میں میں کا بھی ہے کہ اور میں اور میں اس کا ایک ہے۔

( ١٣٩٢٩ ) حَلَّاثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ يَرُمِي الْجِمَارَ عَلَى دُذَهُ ن.

(۱۳۹۲۹) حضرت ابو ما لک الا جعی روز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن الحنفید والنون کو غیر عربی گھوڑے پر سوار ہوکرری کرتے

ہوئے دیکھا۔

( ١٣٩٣ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَطَاءٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَاقِفًا عِنْدَ الْجَمْرَةِ عَلَى حِمَادِ.

(۱۳۹۳) حضرت عطاء پر این قرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر شین میں کوگدھے پر سوار جمرہ کے پاس کھڑے دیکھا۔ (۱۲۹۲۱) حدّ ثَنَا وَکِیعٌ، عَنْ إِبْوَاهِیمَ بْنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَجِیحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: رُکُوبُ یَوْمَیْنِ، وَمَشْیُ یَوْمَیْنِ.

(۱۳۹۳۱) حضرت عطاء بالنيز فرمات بين كه دودن سوار جواور دودن پيدل چلے۔ (۱۳۹۳۱) حضرت عطاء بالنيز فرمات بين كه دودن سوار جواور دودن پيدل چلے۔

( ۱۲۹۲۲) حدَّثَنَا ابْنُ نَمْيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ: رَأَيتُ عَطَاءً يَرْمِي الْجَمْرَةَ عَلَى دَابَّةٍ، فَقُلْتُ لَهُ ؟ فَقَالَ: إِنِّي شَيْخُ كَبِيرْ. (۱۳۹۳) مفرت حَاجَ بِرَيْنِيْ فَرِماتِ بِين كَدِين فَرَعْتِ عَطَاء بِرَيْنِيْ كُوسُوار بهوكرر كَ كَرْتُ بوئِ ويكوا، مِن فَ ان سے ان

(۱۳۹۳۳) حضرت طاؤس الشيئ نے سوار ہو کر جمرہ کی رمی کی۔

( ١٣٩٣٤ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبَايَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ سَالِمًا يَرْمِي الْجِمَارَ وَهُوَ عَلَى حِمَارٍ .

(۱۳۹۳) حفرت عبايه بينيد فرمات بين كه مين في حفرت سالم بينيد كودراز كوش پرسوار بوكررى كرتے بوئ و يكھا-(۱۲۹۲۵) حدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْفَاسِمِ ، قَالَ : كَانَ يَجِىءُ فَيَرْمِي الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ، وَهُوَ (۱۳۹۳۵) حضرت قاسم واليط تشريف لائے اور يوم الخر ميس سواري برسوار موكررى فرمائى \_

( ١٦٠ ) فِي الْإِفَاطَة مِنْ جَمْعٍ، مَتَى هِيَ ؟

وتوف عرفه سے روائلی کب ہو؟

( ١٣٩٣٠ ) حَلَّنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ :حَلَّنَنَا عَمُوْ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كُنْتُ مِمَّنُ قَلَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ. (مسلم ٣٠٣ـ ابن ماجه ٣٠٢)

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ. (بخارى ١٩٢٨- ابوداؤد ١٩٣٣)

(۱۳۹۳۷) حفرت ابن عباس ٹؤند مناسے یہی مروی ہے۔

( ١٣٩٣٨) حلَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، وَسُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ أَنِ كُهَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، قَالَ: قَذَّمَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أُغَيْلِمَةَ بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى خُمُرَاتٍ مِنْ جَمْعٍ ، وَجَعَلَ يَلْطَحُ أَفْخَاذَنَا وَيَقُولُ : أُبَيْنِيَّ ، لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

زَادَ سُفْيَانُ فِيهِ : وَلَا إِخَالُ أَحَدًا يَرْمِيهَا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. (ابوداؤد ١٩٣٥ـ طحاوى ٢١٧)

(۱۳۹۳۸) حضرت ابن عباس تفاوین سے مروی ہے کہ حضور مَلِ اَفْظِیَا آب ہم بنوعبدالمطلب کے بچوں کو دراز گوشوں پرسوار کر کے مجمع سے آ کے بھیج دیااور تقبل ہماری رانوں پر مارر ہے تھے اور فر مایا:اے میرے بیٹو! طلوع مشس سے پہلے رمی نہ کرنا۔

( ١٣٩٣٩ ) حَذَنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَاهٍ بْنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أُمَّ سَلَمَةَ أَنْ تُوَافِيَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِمِنَى.

(۱۳۹۳۹) حضرت عروہ سے مردی ہے کہ حضوراقد س مُرافقَقَةً نے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ می میشون کو فجر کی نمازمنی میں ادا کرنے کا عظم ارشاد فرمایا۔

( ١٣٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَم ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ ، وَقَالَ : لاَ تَوْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. (ترمذى ١٣٩٠ ـ احمد ١/ ٣٣٣) وَسَلَّمَ قَلَمَ صَعَفَةَ أَهْلِهِ ، وَقَالَ : لاَ تَوْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. (ترمذى ١٣٩٠ ـ احمد ١/ ٣٣٣) عضورا قدس مَروى مِ كم صفورا قدس مَرافِي فَيْ وراوكول وَلُم والول مِن مِن مِهِ الورفر مايا:

ملاوعش سے بہلے ری مت کرنا۔

(١٣٩٤١) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ شَوَّالٍ ، عَنْ أُمْ حَبِيبَةَ قَالَتْ : كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (مسلم ٢٩٩- احمد ٣٢٧)

(۱۳۹۴) حضرت ام حبیبہ می مذین فرماتی ہیں کہ ہم حضور اقدس مَطْرَفَيْنَةَ کے زمانے میں ای طرح کیا کرتے تھے۔

( ١٣٩٤٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ الشَّوَّالِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ بن عُمَرَ ؛ إنَّمَا جَمْعٌ مَنْزِلٌ تَرْتَحِلُ مِنْهُ مَتى شِنْتَ.

(١٣٩٣٢) حطرت عبدالله بن عمر ثقافة عن فرمات بي كدعرف جمع مون كي جگه ب جب جامويهال سروانه موجاؤ

( ١٣٩٤٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تُصَلَّى الصُّبْحَ بِمِنَّى.

(۱۳۹۳) حضرت عبدالله دلافو فرمات بین که حضرت اساء نئ مندغان فجری نمازمنی میں اداک ۔

( ١٣٩٤٤ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَغْدِ بَنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن حُمَيْدِ بَنِ عَبْدِ الوَّحْمَنِ بَنِ عَوْفٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ الوَّحْمَن بْنَ عَوْفٍ ؟ أَنَّ عَبْدَ الوَّحْمَن بْنَ عَوْفٍ كَانَ يُعَجِّلُ النِّسَاءَ وَالصَّبْيَانَ مِنْ جَمْعِ بِلَيْلٍ.

(۱۳۹۳۳) حضرت عبدالرحمٰن بنعوف والني عورتوں اور بچوں کوعر فات کے دات کے دقت ہی روانے فرمادیا کرتے تھے۔

( ١٣٩٤٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهَا مِنْ جَمْعِ بِلَيْلٍ ، قَالَ عَطَاءٌ : وَإِنِّي لِأَفْعَلُهُ.

(۱۳۹۴) حضرت عائشہ شیٰ منی نفال پنگر والول میں سے کمزورول کوعرفات سے رات کے وقت ہی روانہ فرمادی تی تھی ،اور حضرت عطاء ویشید فرماتے ہیں کہ میں بھی اسی طرح کرتا ہوں۔

( ١٣٩٤٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبُرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُرَخِّصُ لِلْكَبِيرِ وَالْمَرِيضِ أَنْ يُفِيضُوا مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ، وَلَكِنْ لَا يَرْمِى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

ر ۱۳۹۳) حضرت ابراہیم بیٹیل فرماتے ہیں کہ بوڑھوں اور بیاروں کو اجازت دی گئی ہے، کہ وہ رات کوعرفات ہے نئی کی طرف

را ۱۲ (۱۷) سفرت بروری ایر پیدیوی رو بیل نه برو رون بروی رون بوب برت رون کا ۱۳۰۰ به میرون بوت برون سام می دست چلے جائیں کین جمر ہ عقبہ کی رمی طلوع تشمس سے پہلے نہ کریں۔ معمد م

( ١٣٩٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : رُخُصَ لِلْمَرِيضِ وَالْحُبْلَى وَمَنْ كَانَتُ بِهِ عِلَّةٌ أَنْ يُفِيضُوا مِنْ جَمْعِ بِلَيْلٍ ، وَلَا يَرْمُوا الْجِمَارَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

(۱۳۹۳۷) حضرت عطاء ویشین فرماتے ہیں کہ بیاروں اور حاملہ عورتوں کواوراسی طرح وہ لوگ جن کو کوئی دوسری بیاری ہے کہ وہ لوگ

عرفات ہے رات کوروانہ ہو جا کیں لیکن جمرات کی رمی طلوع شمس سے پہلے نہ کریں۔

( ١٣٩٤٨ ) حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَبْعَثُ

بِصِبْدَانِهِ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ ، فَيُصَلُّوانَ الصُّبْحَ بِمِنَّى ، وَيَرْمُوانَ الْجَمْرَةَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِي النَّاسُ.

(۱۳۹۴۸)حضرت ابن عمر چندوین نے مز دلفہ کی رات بچوں کو بھیج دیا ،انھوں نے منج کی نمازمنی میں ادا کی اورلوگوں کی آ مدیقیل ہی

جمرات کی رمی کرلی۔ ( ١٣٩٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي الزُّناد ؛ أَنَّ ابْنَ عَوْفٍ كَانَ يُصَلِّى بِأَمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ الْفَجْرَ بِمِنَى.

(١٣٩٣٩) حضرت ابن عوف والثين في أمهات المؤمنين المُأتِينَ كساته فجر كي نما زمني مين اداكي ـ

#### ( ١٦١ ) فِي قُولِهِ تَعَالَى (فَفِدُيّةٌ مِنْ صِيامِ)

## الله تعالى كارشاد ﴿ فَفِدْ يَهُ مِنْ صِيامٍ ﴾ كي تفسير

( ١٣٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّي ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ مَعْقِلِ ، قَالَ :حدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ ، قَالَ :قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ هَوَامُّ رَأْسِهِ آذَيْنَهُ ، قَالَ لِي : اذْبَحْ شَاةً نُسُكًا ، أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ آيَامٍ ، أَوْ أَطْهِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ ، بَيْنَ كُلِّ مِسْكِينَيْنِ صَاعٌ مِنْ لَمْوٍ. (بخارى ١٨١٧ مسلم ٨٥)

(۱۳۹۵۰) حضرت کعب بن مجر الله الله سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَرَفَظَ فَ فِی محمد سے فرمایا: بکری ذرج کر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یا تمن روزے رکھ پاسا تھ سکینوں کو کھا تا کھلا نا ،اس طرح کہ ہر دمسکینوں کو مجور کا ایک صاح لے۔

( ١٣٩٥١ ) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَمُجَاهِدٍ ؛ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ ، أَوْ صَدَقَةٍ ،

أَوْ نُسُكٍ ﴾ قَالاً : الصِّيامُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَالصَّدَقَةُ ثَلَاثَةُ آصُّع ، وَالنُّسُكُ شَاةً.

(١٣٩٥١) حفرت مجامد بي اورحضرت ابراجيم بيلي الله تعالى كارشاد ﴿ فَفِدْ يَدُّ مِن صِمامٍ أَوْ صَدَفَةٍ أَوْ نُسُكِ ﴾ كَتغير مِن

فرماتے ہیں کہ صیام سے مراد تین درزے اور صدقہ سے مراد تین صاع اورنسک سے مراد مکری و ج کرنا ہے۔

( ١٣٩٥٢ ) حَذَّنْنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْفِدْيَةُ صِيَامُ عَشَرَةِ أَيَامٍ ،وَالصَّدَقَةُ عَشَرَةُ مَسَاكِينَ ، وَالنَّسَكُ ذَبِيحَةً.

(۱۳۹۵۲) جفرت حسن پریشین فرماتے ہیں کہ الفدیہ ہے مراد دس روزے اور الصدقہ ہے مراد دس مسکینوں کو کھانا کھلانا اور النسک

( ١٣٩٥٢ ) حَدَّثَنَا سَهِّلُ بْنُ يُوسُفَ.، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : الصِّيَامُ ثَلَائَةُ أَيَّامٍ ، وَالصَّدَقَةُ سِتَةً مَسَاكِينَ ، وَالنَّسُكُ شَاةً.

(۱۳۹۵۳) حفرت ابونجلز پرتیلیا فرماتے ہیں کہ الصیام ہے مراد تین روزے اور الصدقہ ہے مراد ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا اور

النسك سے مراد بكرى ذرح كرنا ہے۔ ( ١٣٩٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نَمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ مِثْلُهُ.

(۱۳۹۵۳)حضرت عطاء پرشیخ سے بھی ای طرح مردی ہے۔

( ١٣٩٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ :الصَّيَامُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَالصَّدَقَةُ

لْكَالَةُ آصُعِ بَيْنَ سِنَّةِ مَسَاكِينَ ، وَالنَّسُكُ شَاةً.

(١٣٩٥٥) حضرت علقمه ويطيئ فرمات بي كهالصيام سے مراد تين دن كروز سے اور العدقد سے مراد ساتھ مكينوں كوتين صاع کلانااورالنسک ہےمراد بکری ذیح کرنا ہے۔

( ١٣٩٥٦ ) حَدَّثْنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَأَلِنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : هَكَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ.

(١٣٩٥١) حضرت ابراہيم ويليو فرماتے ہيں كدحضرت معيد بن جبير ويليونن في مجھ سے دريافت كيا تو ميں نے ان كوخبر دى، اور

حضرت ابن عباس تکاوین بھی ای طرح فرماتے ہیں۔ ( ١٣٩٥٧ ) حَلَّتْنَا أَبُو مُعَاوِيَّةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ:حَدَّثَتُهُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، فَقَالَ:هَكَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ( ۱۳۹۵۷) حفرت ابراہیم ویشید سے ای طرح مروی ہے۔

( ١٣٩٥٨ ) حَلَّمْنَا يَخْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : صِيَامٌ ثَلَائَةُ أَيَّامٍ ،

وَنُسُكُ شَاةٌ ، وَصَدَقَةٌ سِتَّةٌ مَسَاكِينَ. (۱۳۹۵۸) حضرت طاؤس ولینی فرماتے ہیں کہ اس آیت ہے مراد تین دن کے روزے، بکری کی قربانی اور ساٹھ سکینوں پرصدقہ

( ١٣٩٥٩ ) حَلَّتُنَا يَهُ مِنْ يَمَانِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ ؛ مِثْلُهُ.

(۱۳۹۵۹) حفرت ابوما لک راتین کے ای طرح مردی ہے۔

( ١٣٩٦ ) حَدَّثَنَا كَيْثِيرُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِيمَنْ حَجَّ فَأَصَابَهُ مَرَضٌ ، أَوْ أَذَّى مِنْ رَأْسِهِ : فَعَلَيْهِ صِيامٌ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ، أَوْ اطْعَامٌ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، أَوْ نُسُكُ شَاةٍ.

(۱۳۹۷۰)حضرت عکرمہ پیشی؛ فرماتے ہیں کہ جس حاتی کو بیاری یا سرمیں تکلیف ہوجائے اس پردس روزے یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا

کھلانایا بکری ذرج کرنا ہے۔

## ( ١٦٢ ) فِي الْمُلْتَزِمِ أَيْنَ هُوَ مِنَ الْبَيْتِ ؟

#### ملتزم بیت الله میں کہاں ہے؟

( ١٣٩٦١ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُغِيرَةً بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْمُلْتَزَمُ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ.

(١٣٩٦١) حضرت ابن عباس يخده فن فرمات مي كملتزم ركن اور كعبه كدرمياني مبكه كانام ب-

( ١٣٩٦٢ ) حدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاتٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيَّ، قَالَ: رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونِ وَهُوَ مُلْتَزِمٌ مَا بَيْنَ الرَّكْنِ وَالْبَابِ.

(۱۳۹۷۲) حضرت الشیبانی بیشید فرمات بین کدمیں نے حضرت عمر و بن میمون واٹھ کو دیکھا وہ رکن اور دروازے کی درمیانی جگہ سے لیٹے ہوئے تھے ( یعنی بھی جگہ ملتزم ہے )۔

( ١٣٩٦٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانُوا يَلْتَزِمُونَ مَا بَيْنَ الرُّكُنِ وَالْبَابِ ، وَ الْمَابِ ، وَ لَذَعُونَ لَا يَكُنْ مَا بَيْنَ الرُّكُنِ وَالْبَابِ ،

(١٣٩٢٣) حضرت مجابد ويشيء فرمات ميں كەصحابكرام خوكت كن اور دروازے كے درميان ملتزم بردعا ماتكتے تھے۔

( ١٣٩٦٤ ) حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَلَنِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ ، وَأَبَا جَعْفَرٍ، وَعِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَلْتَزِمُونَ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَبَابِ الْكَعْبَةِ ، وَرَأَيْتُهُمْ يَلْتَزِمُونَ مَا تَحْتَ الْمِيزَابِ فِي الْمِجْدِ.

(۱۳۹۷۳) حضرت محمد بن عبد الرحمٰن العد ٹی پیشیئے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عکرمہ بن خالد، حضرت ابوجعفر، اور حضرت عکرمہ بیستیم جوحضرت ابن عباس بی پیشن کے غلام ہیں ان کودیکھا کہ وہ رکن اور کعبہ کے دروازے کے درمیانی جگہ پر چٹے ہوئے ہیں۔ اور میں نے ان کودیکھا وہ میزاب رحمت کے بینچے والے کوشے کو چیٹے ہوئے ہیں۔

( ١٣٩٦٥) حدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الرَّازِيِّ إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ سَالِمًا ، وَعَطَاءً ، وَطَاوُسًا يَلْتَزِمُونَ مَا بَيْنَ الرُّكِنِ وَالْبَابِ.

(۱۳۹۷۵) حضرت حظلہ ویشید فرماتے میں کہ میں نے حضرت سالم، حضرت عطاء، حضرت طاؤس بُرِ آمایم کورکن اور دروازے کے درمیان چمنا ہوادیکھا۔

# ( ١٦٣ ) مَنْ كَانَ يَلْتَزِمُ دُبُرَ الْكَعْبَةِ

جوحفرات کعبہ کی بچھلی جانب چٹتے تھے

( ١٣٩٦٦ ) حَذَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَمْرُو بْنَ مَيْمُونِ يَلْتَزِمُ دُبُرَ الْكَعْبَةِ.

(١٣٩٦٦) حضرت ابواسحاق ويشيئ فرمات بيل كدميس في حضرت عمروبن ميمون رفاي كوكعبدكي بشت كي جانب جمنا بواد يكها-

( ١٣٩٦٧) حدَّثْنَا وَكِيعٌ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ؛ أَنَّهُ أَتَى ذُبَرَ الْكَعْبَةِ يَسْتَعِيذُ.

(١٣٩٦٤) حفرت عمر بن عبد العزيز والليط كعبه كي مجهل جانب توبدواستغفاركرتي موع آع-

( ١٣٩٦٨) حدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْقَاسِمَ يَلْتَزِمُ جَانِب الْكَعْبَةِ.

(١٣٩٢٨) حضرت محمد بن صالح راهي فرماتے بين كه ميں نے حصّرت قاسم كوغانه كعبه كى ايك طرف چيٹے ہوئے ديكھا۔

( ١٣٩٦٩ ) حَلَّتُنَا أَبُو يَحْيَى الرَّازِيِّ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْقَاسِمَ يَتَعَوَّذُ فِي دُبُرِ الْكَعْبَةِ ،وَيَقُولُ :اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ بَأْسِكَ ، وَيِفْمَتِكَ ، وَسُلُطانِك.

(۱۳۹۲۹) حضرت حظلہ پریٹیل فرماتے ہیں کہ میں نے قاسم پریٹیل کو دیکھا آپ کعبہ کی پشت کی جانب میں شیطان کی پناہ مانگ رہے ہیں اور یوں دعا کررہے ہیں' یااللہ میں تجھ سے تیرے عذاب ،سر ااور تیری جحت سے پناہ مانگآ ہوں۔''

( ١٣٩٧. ) حَدَّثَنَا مَعُنُ بُنُ عِيسَى ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يَلْتَزِمُ مَا بَيْنَ الْبَابِ وَالْحَجَرِ ، وَخَلْفَ الْكَفْيَةِ ، كُلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ يَفْعَل.

(۱۳۹۷) حضرت ٹابت بن قیس پرلیٹی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع بن جبیر پرلیٹی کودیکھاوہ کعبہ کے دروازے اور جمراسود کے درمیان اوراس کے پیچھے چیٹے ہوئے ہیں۔

( ١٣٩٧١ ) حَدَّثَنَا مَعن بُنُ عِيسَى ، عَنُ خَالِدِ بُنِ أَبِى بَكُرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَلْتَزِمُ خَلْفَ الْكَعْبَةِ مِمَّا يَلِى الْمَغْرِبَ ، يُلْصِقُ بِهَا صَدْرَةُ.

(۱۳۹۷) حضرت خالد بن ابو بمر مرات بین کرمیں نے حضرت عبیدالله بن عبدالله کود یکھا کدوہ کعبد کی پیچھلی جانب مغرب کی

(۱۲ ۹۷) عفرے کالد بن ابو ہر ویتا ہے 'من کہ یں سے صرف مبیداللہ بن سبداللہ ودیکا کہ وہ عبیل ہوں جا جب سرب طرف کو ہوکر خانہ کعبہ سے چمنے ہوئے تھے۔

( ١٣٩٧٢ ) حَدَّثَنَا حُمَّيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَمْرَو بُنَ مَيْمُونٍ قَدِ الْتَزَمَ الْكُعْبَةَ ، وَٱلْصَقَ بَطْنَهُ مِنْ مُؤَخِّرِهَا ، مِنَ الْجَانِبِ الَّذِي يَلِي الرُّكُنَ الْيَمَانِيَّ.

(۱۳۹۷۲) حضرت ابوا سحاق پیشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرو بن میمون پڑیٹن کودیکھا کہ آپ رکن بمانی کی جانب سے کعبکو چینے ہوئے تتے اور پیپٹ اس کے ساتھ لگار ہے تتے۔

( ١٣٩٧٣ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَلْتَزِمُ دُبُرَ الْكَعْبَةِ.

(١٣٩٤٣) حضرت اسود وفاطفه كعبك بشتكي جانب سي جميف بوك تته-

( ١٣٩٧٤) حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَلْتَزِمُ مُوَ تَحْرَ الْكَفْيَة. (١٣٩٤ه) حضرت المَش فرمات بين كه مِن فرحضرت ابوبكرا بن عبدالرحمان كوكعبدكي يَصِلى جانب سے جِمْعُ ، وحَ ديكھا۔

#### ( ١٦٤ ) فِي الرَّجُلِ يَصُومُ فِي الْمَتَعَةِ

الشخف كے بارے ميں جوج تمتع ميں (قرباني نهكرنے كےسبب)روز بركور ماہواور

### ایے سینے کواس کے ساتھ لگارہے ہیں۔

( ١٣٩٧٥ ) حَلَّنَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَصُومُ فِي الْمُتَعَةَ ، ثُمَّ يَجِدُ الْهَدُى قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ ، قَالَ :يَتُرُكُ الصَّوْمَ.

(۱۳۹۷۵) حفرت ابراہیم بیٹین فرماتے ہیں کداگر کوئی فخف مج تہت کے روزے رکار ماہو، مجروہ روزے کمل کرنے سے لیل ہی حدی یا لے تو وہ روزے رکھنا ترک کردے۔

( ١٣٩٧٦) حَذَّنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ صَامَ النَّلَائَةَ الْآيَامَ فِي الْحَجِّ ، ثُمَّ أَيْسَرَ وَهُوَ بِمَكَّة ، أَنَّ عَلَيْهِ الْهَدْيَ.

(۱۳۹۷) حفرت عطاء رہیں اس مخص کے متعلق فرماتے ہیں کہ جوایام حج میں تین روزے رکھے پھر مکہ میں ہی اس کو حدی میسر آ جائے تواس پر قربانی لازم ہے۔

( ١٣٩٧٧) حَلَّانَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَعِكْرِمَةَ ؛ فَالَا : إِذَا أَيْسَرَ فَبْلَ أَنْ يَحُلِقَ فَلْيَذْبَحْ.

۔۔۔ (۱۳۹۷) حفرت سعید بن جبیراورحفرت عمر مدیمی آیا فرماتے ہیں کدا گرحلق کروانے سے قبل بی قربانی کا جانورمیسر آ جائے تو وہ اس کوذئے کرے۔

( ١٣٩٧٨ ) حَلَّنَنَا ابْنُ أَبِي رَوَّاهٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي فِذْيَةِ الصَّيَامِ : ﴿ أَوْ صَدَقَةٍ ، أَوْ نُسُلُو﴾ ، فِي يُسْرِهِ ذَلِكَ ، فِي حَجْه وَعُمُّرَتِهِ.

(۱۳۹۷۸) حضرت مجاہد براتین روزے کے فدید میں فرماتے ہیں کدا پیے تج اور عمرہ کے دوران قربانی میسر ہوتو وہ کرلے یا صدقہ کر ہے رہ

( ١٣٩٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : إِنْ كَانَ فِي الْحَجِّ فَحَتَّى يُجِلَّ ، وَإِنْ كَانَ فِي الْعُمْرَةِ فَحَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.

(۱۳۹۷۹) حضرت سلیمان بن موی بیشی؛ فرماتے ہیں کہ اگروہ تج میں ہےتو جب تک حلال نہ ہو جائے ،اور اگر وہ عمر ہ میں ہےتو جب تک بیت اللّٰہ کا طواف نہ کر لے۔

( ١٣٩٨ ) حدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، وَالْحَسَنِ قَالُوا:

ادا صمت فی متعبد العج ، تم وجدت قبل ان تفوع مِن صِیامِك قده ، وإن وجدت وقد قوعت مِن صِیامِكَ ، فَكَیْسَ عَكَیْك كَفَّارَةً. (۱۳۹۸) حفرت عطاء، حضرت این سیرین اور حضرت می این ایم را سی می که اگرآپ نے جی میں روزے رکھے ہیں پیمراپے۔

(۱۳۹۸) حفرت عطاء، حفرت ابن سیرین اور حفرت حسن برگینیم فر ماتے ہیں کداگر آپ نے حج میں روزے دکھے ہیں پھراپئے۔ روز وں سے فارغ ہونے سے قبل بی آپ نے قربانی کو پالیا تو کفارہ ادا کر واور اگر روزے کمل ہونے کے بعد پایا تو پھر آپ پر کفارہ نہیں ہے۔

# ( ١٦٥ ) فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ وَعَلَيْهِ نَعْلاَهُ

#### یں کوئی شخص جوتے وغیرہ پہن کرطواف کرے

( ١٣٩٨١) حَذَّنَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ أَبِي صَغِيرَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ

يَقُولُ : لَقَدُ كَانَ هَذَا الْبَيْتُ يَحُجُّهُ سَبْعُ مِنَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، يَضَعُونَ نِعَالَهُمْ بِالتَّنْمِيمِ ، وَيَدُخُلُونَ حُفَاةً ،

تَمْظَمُ الْكُنْتِ ، (فَاكِم بِهِ ٢٧)

جوتے مقام علیم پراتارا کرتے اور بیت الله کی تعظیم کی وجہ سے برہنہ پاؤں طواف کرتے۔ ( ۱۲۹۸۲ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يَدْخُلُوا الْبَيْتَ بِالْخُفِّ ، وَالنَّعْلِ ، بَالْاَهُ مِنْ الْهُونَ مَالُودِ ، مَنْ حَجَّاجٍ ، وَالنَّعْلِ ، بَالْاَهُ مِنْ مَالُودِ ، مَالْهُ مِنْ مَالُودِ ، وَالنَّعْلِ ، مِنْ مَالُودِ مِنْ مَالُودِ ، وَالنَّعْلِ ،

وَالْقَصَبِ ، تَعْظِيمًا لِلْبَيْتِ. (۱۳۹۸۲) حضرت عطاء الشيئ فرمات مين كه صحابه كرام المَّاكَثَةُ بيت الله كي تنظيم كي وجه سے موزے، جوتے يا باريك كيڑے يابن كر

اس من آنے کونا پند کرتے تھے۔ ( ۱۲۹۸۲) حدَّنَنَا وَرَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ شَرِيكٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَطُوفُ وَعَلَيْهِ نَعُلاهُ ، وَرَأَيْتُ ابْنَ الزَّبَيْرِ لَا يَفَعُلُهُ. (۱۳۹۸س) حضرت عبدالله بن شريك ياشِيْ فرماتے بيل كه مِل نے حضرت عبدالله بن عمر شياد من كوجوتے بين كرطواف كرتے

ہوئے ویکھا،اور حضرت ابن زبیر نظافونن کودیکھاوہ اس طرح نہ کرتے تھے۔ ( ۱۳۹۸٤) حدَّثَنَا وَکِیعٌ، عَنْ إِسُرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ طَاوُّوسًا، وَمُجَاهِدًا، وَعَطَاءً ؛ يَطُوفُونَ فِي نِعَالِهِمْ. (۱۳۹۸۳) حضرت جابر براتِينِ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت طاؤس، حضرت مجاہداور حضرت عطاء بُوَتِنَا کے جوتوں میں طواف

رتے ہوئے دیکھا۔ ۱۲۹۸۷) حِدَّثْنَا وَکِیْعُ، عَنْ مِسْعَ ، عَنْ مُصْعَبِ نُن شَنْهَ ، عَن إِنْ الدُّيْنِ ، قَالَ : كَانَتِ الْأُمَّةُ مِنْ بَنِهِ السَّالَيَا ﴾

( ١٣٩٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ :كَانَتِ الْأَمَّةُ مِنْ يَنِي إِسْرَائِيلَ

(۱۳۹۸۵) حفرت ابن الزبیر جن پیزین ارشاد فر ماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لوگ مقام ذوطوی پر جب آتے تو تعظیم کی وجہ سے اپنے جوتے اتار دیا کرتے ..

( ١٣٩٨٦ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَتِ الْأَنْبِيَاءُ إِذَا أَتَتُ عَلَم الْحَرَمِ نَزَعُوا نِعَالَهُمْ.

(١٣٩٨٢) حضرت مجامِر بينظيد فرماتے ہيں كه انبياء كرام عين إنها جب حدود حرم ميں داخل ہوتے تواہينے جوتے اتار ديا كرتے۔

# ( ١٦٦ ) فِي الرَّجُلِ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ ، مَا يَحِلُّ عَلَيْه

#### جب حج كرنے والارمى كرے تواس يركيا چيز حلال ہوجاتى ہے؟

( ١٣٩٨٧) حَلَّتَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ :إذَا رَمَيْتُمَ الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءُ ، وَقَالَ :أَمَّا أَنَا فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضَمِّحًا رَأْسَهُ بِالْمِسْكِ ، أَفَطِيبٌ ذَلِكَ ، أَمْ لَا ؟. (احمد ١/ ٣١٩ـ ابويعلى ٢٧٨٨)

(۱۳۹۸۷) حضرت ابن عباس بن پوئن ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم نے رمی کر لی تو اب تمبارے لیے عورتوں کے سواسب چیزیں حلال ہو گئیں اور فرماتے ہیں کہ بیشک میں نے رسول اکرم مِراً فَقَعَةَ کو دیکھا آپ کے سر پرمشک ملی ہوئی تھی ، کیااس میں خوشبوتھی یا نہ تھی ( ایعنی ظاہری بات ہے کہ اس میں خوشبوتھی للبڈاعورتوں کے علاوہ اب سب حلال ہو چکاہے )۔

( ١٣٩٨٨ ) حَلَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ وَذَبَحَ وَحَلَقَ ، حَلَّ لَهُ كُلُّ شَىْءٍ إِلاَّ النِّسَاءَ.

(۱۳۹۸۸) حفرت عطاء ویشین سے مروی ہے کہ حضور اقد س مُلِفَظِیَةِ نے ارشاد فرمایا: جب تم رمی کرلو، اپنا حلق کروالواور قربانی کوذع کرلوتو عور توں کے سواسب چیزی تم پر حلال ہیں۔

( ١٣٩٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ مِثْلَهُ. (ابوداؤد ١٩٤٢ـ احمد ٢/ ١٣٣)

(۱۳۹۸۹) حضرت عا کشہ ٹائا مناز نا ہے بھی ای طرح مروی ہے۔

( ١٣٩٠ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ ، سَمِعَ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ :إذَا رَمَيْتَ الْجَمْرَةَ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ ، فَقَدْ حَلَّ لَكَ مَا وَرَاءَ النِّسَاءِ.

(۱۳۹۹۰) حضرت ابن زبیر منی دین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم نے یوم النحر میں رمی کرلی تو اب عورتوں کے سواسب چیزی تم پر

معنف ابن الى شيرمتر جم (جلدم) كون المحالي المحالية المحال

حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ، فَإِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ.

طواف بھی کر لے تواس پرغورت بھی حلال ہوگئ۔

الْجُمْرَةَ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ ، إِلَّا النَّسَاءَ.

علاوه باقى سب چيزين حلال مو تمنين -

وَحَلَقَ ، حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَالطَّيبَ.

طال بن، (ووسب اشياء جواحرام كى وجد منوع تحيس)-

( ١٣٩٩١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُوَّةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ: إِذَا رَمَى حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النَّسَاءَ.

(۱۳۹۹) حضرت عائشہ ری میں ارشاد فر ماتی ہیں کہ جب ری کر لی توعورتوں کے سواسب ممنوعہ چیزیں محرم کے لیے حلال ہیں۔

( ١٣٩٩٢ ) حَذَّتُنَا جَرِيرٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا حَلَقَ المُحْرِمُ حَلَّ لَهُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النَّسَاءَ ،

(۱۳۹۹۲) حفرت ابراہیم براٹینے فرماتے ہیں کہ جب ری کرلی توعورتوں کے سواسب چیزیں اس کے لیے حلال ہو گئیں ،اور جب وہ

( ١٣٩٩٢ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : إذَا رَمَى

(۱۳۹۹۳)حضرت علقمہ ریشید فرماتے ہیں کہ جب رمی کرلی توعورتوں کے سواباتی ممنوعہ چیزیں حلال ہو گئیں۔ ( ١٣٩٩٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَعُمَر ؛ أَنَّهُما قَالَا : إذَا نَحَرَ الرَّجُلُ

(۱۳۹۹ه) حضرت ابن عمر مین دین اور حضرت عمر درای ارشاد فر ماتے ہیں کہ جب قربانی کر لی اور حلق کر دالمیا تو عورتوں اور خوشبو کے

( ١٣٩٩٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ نَافِعِ بُنِ عُمَرَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إذَا رَمَى الْجَمْرَةَ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ ، إِلَّا النَّسَاءَ.

(١٣٩٩٥) حضرت عطاء مِيشَطِ فرمات مِين كه جب رمى كرلى توعورتوں كے سواباتی تمام چيزيں حلال ميں۔ ( ١٣٩٩٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ ، إِلَّا

الطّيبُ ، وَالنُّسَاءُ ، وَالصَّيْدُ. (۱۳۹۹۲) حضرت حسن ویشید ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمی کرلی تو اب محرم کے لیے عورتوں ،خوشبواور شکار کے علاوہ باقی چیزیں

( ١٣٩٩٧ ) حدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنُ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا قَضَيْتُمَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا فَقَدُ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ

شَيْءٍ ، إلا النُّسَاءَ ، وَالصَّيْدَ (١٣٩٩٧)حضرت عطاء پيتين فرماتے ہيں كہ جبتم نے مناسك حج پورے كر ليے تواب مورت اور شكار كے علاوہ باقى سب چيزيں

تم برحلال ہیں۔ ( ١٣٩٩٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيِّيْنَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : قَبَلْتُ امْرَأَتِي بَعْدَ مَا رَمَيْتُ الْجَمْرَةَ فَسَأَلْتُ عَطَاءً ؟

فَأَمَرَنِي أَنْ أَذْبَحَ شَاةً.

(۱۳۹۹۸) حضرت سلیمان ویطی فرماتے ہیں کہ میں نے ری کرنے کے بعد اپنی ہوی کا بوسہ لے لیا پھر میں نے اس کے متعلق

حفرت عطاء براثين سے دريافت كيا؟ آپ نے مجھے بكرى ذرج كرنے كا تكم فر مايا۔

( ١٣٩٩٩) حَلَّنْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : إذَا رَمَى الْجَمْرَةَ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ ، إِلَّا النَّسَاءَ.

(۱۳۹۹۹) حفرت ابن زمیر می وین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمی کرلی توعورت کے علاد وباقی سب چیزیں حلال ہیں۔

## ( ١٦٧ ) فِي الرَّجُلُ يُهْدِي الْجَمَلَ وَالْبُخْتِيِّ

كوئي فخض عام اونث ياخراساني ادنث هدى جييج

( ١٤٠٠٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكْمِ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَى فِي بُدُنِهِ جَمَلًا لَا بِي جَهْلٍ بُوَّتُهُ مِنْ فِضَةٍ. (ابن ماجه ١٠٠٠- احمد الر ٢٣٣١)

(۱۳۰۰۰) حضرت ابن عباس التكاوين سے مردى ہے كہ حضور اقدس مِرافظة الوجهل كے ليے دوكو بان والا اونٹ حدى بھيجا جس كے تاك ميں جاندي كا حلقہ تعا۔

( ١٤٠٠١ ) حَذَّنْنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْلَةً ، عَنْ إياسٍ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي بُدُيْهِ جَمَل. (ابن ماجه ١٠١٠)

(۱۴۰۰۱) حضرت ایاس بن سلمه پر این الب والدے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس مِلِفِیْکِیْم کے اونٹوں میں دو کو ہان والا

( ١٤٠٠٢ ) حَلَّتُنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ جُبَير ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلُ ابْنَ عُمَرَ :مَا تَرَى فِي بَكَنَةٍ ، أَنْحَرُ مَكَانَهَا جَمَلًا ؟ قَالَ :مَا رَأَيْتُ أَحَدًا فَعَلَ ذَلِكَ ، وَلَأَنْ أَنْحَوَ أَنْفَى أَحَبُّ إِلَىَّ.

(۱۲۰۰۲) حضرت ابن عمر فئاونون سے ایک مخف نے دریافت کیا کہ آپ کا کیا خیال ہے اونٹی کے متعلق؟ کیا میں اس کی جگہ

اونٹ ذرج کرسکتا ہوں؟ آپ ٹڑٹٹو نے فرمایا کہ میں نے سمی کواپیا کرتے ہوئے نہیں دیکھامیرے نز دیک مؤنث (اونمنی ) ذرج کرنازیادہ پندیدہ ہے۔ ·

( ١٤٠٠٣ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُمِيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى الْغَسَّانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْهَدْيِ الذَّكْوِ مِنَ الإِبِلِ.

هُ مَعنف ابن الى شيد متر جم (جلدم) كُون الله عنه الله المناسك المناسك

الْعَزِيزِ ، فَإِنَّهُ أَهْدَى بُغْتِيًّا . (۱۳۰۰ هزیت تافع پیٹیو ارشادفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سواکسی کونہیں دیکھا کہ وہ ذکر اونٹ ک حد کی بھیجتا ہو، آپ پرلٹیو خراسانی اونٹ حدی بھیجا کرتے تھے۔

(۱۴۰۰۵) حفرت عطاء پرشین فرماتے ہیں کہ نہ کراور مؤنث دونوں طرح جانور صدی بھیجے جاسکتے ہیں لیکن مؤنث جانور میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ ( 20.30) حِدَّنْهَا وَ کَسُعُ ، عَنْهُ مَالِكَ مُن أَنَسِ ، قَالَ زحدَّنْ أَنَّهُ حَفْفَهُ مَهْ لَهِ اِنْهِ عَلَّاتُ ، وَقَالَ زَالَتُ مَا اُنَ عَالَاتُ

ر ۱٤٠٠٦) حدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ أَنَسٍ ، قَالَ :حدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مَوْلَى ابْنِ عَيَّاشٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عَيَّاشٍ الْهُدَى مَرَّةَ بَدَنَيْنِ ، إِحْدَاهُمَا بُخْتِيَّةً. أَهْدَى مَرَّةَ بَدَنَيْنِ ، إِحْدَاهُمَا بُخْتِيَّةً. (١٣٠٠٢) حفرت الوجعفر بالني فرماتے عِن كه مِن في حضرت ابن عباس تفعض كود يكها كه آب في ايك مرتبه دواونشياں

(۱۳۰۰۲) حفرت ابوجعفر یافید فرماتے میں کہ میں نے حضرت ابن عباس ٹنیفین کودیکھا کہ آپ نے ایک مرتبہ دواونٹیاں ، صدی بھیجیں ،ان میں سے ایک فراسانی تھی۔ (۱٤.۰۷) حدَّنْنَا یَحْیَی بْنُ سَعِیدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِی سُلَیْمَانَ ، عَنْ مَوْلِی لِابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَهْدَی

بنختینه. (۱۴۰۰۷) حضرت ابن عمر ژنایزمن نے خراسانی اونٹنی هدی جمیجا۔ کابعہ ریسہ قب رو دروری رو دروریو و سرور و سروری و سروریو و سروریو

( ١٤٠.٨ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهُرَامٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، أَنَّهَ أَهْدَى عَنْ مُتْعَتِهِ جَمَلًا. ( ١٣٠٠٨ ) حفرت طاوَس بِيَشِيْرِ نَهِ الشِيْرِ عِنْ مِنْ اونٹ حدى بَشِي ۔ ( ١٤٠.٩ ) حدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ رَبَاحٍ بْنِ أَبِي مَعْرُوفٍ ، قَالَ :قيلَ لِعَطَاءٍ :إِنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ حَالِدٍ أَهْدَى

جَمَلاً ، قَالَ عَطَاءٌ : وَمَا بَأْسُ ذَلِكَ. (۱۴۰۰۹) حفرت رباح بن ابومعروف بریشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء بریشید سے عرض کیا کہ حضرت عکرمہ بن خالد بریشید نے اونٹ ھدی بھیجا ہے،حضرت عطاء بریشید نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

عَادَرَبِيرِكَ اللهِ عَنْ لَكُ اللهِ عَنْ لَكُ مَ عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ فِيمَا أَهُدَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَلٌ لَأَبِى جَهْلٍ فِى أَنْفِهِ بُرَّةٌ مِنْ فِضَّةٍ. (ترمذى ٨١٥ ـ ابوداؤد ١٤٣٢)

(۱۴۰۱۰) حضرت مجاہد بریشین ارشاد فر ماتے ہیں کہ حضورا قدس مَراِّتَ ﷺ نے جوابوجہل کے لیے حدی جیجی تھی وہ اونٹ تھااوراس کی تاک میں جیاندی کا حلقہ تھا۔ معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) في المستحدث المستحد من المستحد المستحد

( ١٤.١١ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرً ؛ أَنَهُ أَهْدَى جَمَلًا. (۱۱۰۰۱)حضرت ابن عمر ثنی دنین نے اوٹ حدی بھیجا۔

( ١٦٨ ) فِي الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ فِي الشَّهْرِ ، فَتَدْخُلُ فِي غَيْرِةٍ عَمْرَتُهُ

کوئی شخص کسی مہینے میں عمرہ کا احرام باندھے بھر دوسرے مہینے میں داخل ہوجائے

( ١٤.١٢ ) حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :عُمْرَتُهُ فِي الشَّهْرِ الَّذِي يُبِحِلُّ فِيهِ. (۱۴۰۱۲) حضرت حسن ويطيع؛ فرماتے ہيں كه اس كاعمره اس مبينے بيس ہوگا جس بيس وه حلال ہوا ہے۔

( ١٤.١٣ ) حدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ مُثَنَّى ، عَنْ طاوُوسٍ قَالَ : عُمْرَتُهُ فِي الشَّهْرِ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ الْحَرَمَ.

(۱۳۰۱۳) حضرت طاؤس پیلیجا فرماتے ہیں کداس کاعمرہ اس مہینے میں ہوگا جس میں وہ حرم میں داخل ہوا ہے۔

( ١٤.١٤ ) حدَّثَنَا خُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَطرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطاءٍ ، وَالْحَكْمِ ؛ قَالُوا :مَنِ اغْتَمَرَ فِي شَهْرٍ ، ثُ طَافَ فِي شُهُرِ آخَرٌ ، فَعُمُونَهُ فِي الشُّهُرِ الَّذِي طَافَ فِيهِ.

(۱۳۰۱۳) حضرت حسن، حضرت عطاء اور حضرت علم وَيُتَهِيْج فرمات مبين كه كو كي مخص كسي مبيني مين عمره كا احرام باندھے كجر

دوسرے مینے میں طواف کرے تو اس کاعمر واس مہنے میں ہوگا جس میں اس نے طواف کیا ہے۔

( ١٤٠١٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَنَادَةً ؛ أَنَّهُ قَالَ :عُمْرَتُهُ فِي الشَّهُرِ الَّذِي أَحْرَمَ فِيهِ.

(١٥٠١٥) حفرت قاده ويطيئ فرمات بي كداس كاعمره اس مهيني ميس موكا جس ميس اس في احرام باندها إ-

( ١٤.١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :عُمْرَتُهُ فِي الشَّهْرِ الَّذِي يُهلُّ فِيهِ.

(١٢٠١٦) حضرت عطاء ويطيئ فرمات بين كداس كاعمره الله مهيني مين مبوكا جس مين تلبيد بره ها كيا ہے۔

( ١٤.١٧ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلِ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ :عُمْوَتُهُ فِي الشَّهْرِ الَّذِي أَحْرَمَ فِيهِ.

(ا ما ۱۸۰۱) حضرت ابراہیم پیشین فرماتے ہیں کہ اس کاعمرہ اس مہینے میں ہوگا جس میں اس نے احرام باندھا ہے۔

( ١٤.١٨ ) حَلَّاتُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، قَالَ :حَدَّثَتُنَا حَفُصَةُ بِنْتُ سِيرِينَ قَالَتْ :خَرَجْتُ أَ.َ وَإِخْوَتِي ، فَأَهْلَلْنَا فِي رَمَضَانَ بِالْعُمْرَةِ ، فَعَرَضَ لَنَا حَبْس حَتَّى دَخَلَ شَوَّالُ ، فَسَأَلْنَا أَهْلَ مَكَّةَ ؟ فَكُلُّهُمْ قَالَ لِي:هِيَ مُتَّعَةً.

(۱۳۰۱۸) حفزت حفصہ بنت سیرین ﷺ فر ماتی ہیں کہ میں اور میرے بھائیوں نے رمضان میں عمرہ کا احرام با ندھا کچرکی وجہ مع محوس مو محے یہاں تک کہ شوال کامہینہ آگیا، ہم نے اهل مکہ سے اس کے متعلق دریافت کیا ؟ سب حضرات نے ہم سے

فرمایا کہ پیچ تہتے ہے۔

ها ابن الى شيد مترجم ( طلرم ) كي معنف ابن الى شيد مترجم ( طلرم ) كي معنف ابن الى شيد مترجم ( طلرم )

( ١٤.١٩ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ قَالَ :عُمْرَتُهُ فِي الشَّهْرِ الَّذِي أَخْرَمَ فِيهِ. (۱۲۰۱۹) حضرت عطاء ومیشید فر ماتے ہیں کہ اس کاعمرہ اس مہینہ میں ہوگا جس میں اس نے احرام با ندھا تھا۔

( ١٦٩ ) فِي المَرِيضِ مَا يُصَنَعُ بِهِ ؟

اگر کوئی مخص حج میں بیار ہوجائے تواس کے ساتھ کیا کیا جائے؟

( ١٤.٢٠ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُشْهَدُ بِالْمَرِيضِ الْمَنَاسِكُ كُلُّهَا ،

وَيُطَافُ بِهِ عَلَى مَحْمَلٍ ، فَإِذَا رَمَى الْجِمَارَ وُضِعَ فِي كَفِّهِ ، ثُمَّ رُمِيَ بِهِ مِنْ كَفِّهِ.

(١٢٠٢٠) حضرت ابراتيم ويطين فرمات بي كمريض كوتمام مناسك حج بين حاضر كياجائ كاوراس كو پاكل بين طواف كروايا جائك اور جب وہ رمی کرنے کا ارادہ کریے واس کی تھیلی پر پھرر کھے جائیں سے پھراس کی تھیلی سے کنگراٹھا کررمی کی جائے گا۔

( ١٤٠٢١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :يُرْمَى عَنْهُ.

(۱۲۰۲۱) حضرت عطاء پیشیز فر ماتے ہیں کہ اس کی طرف سے رمی کی جائے گی۔ ( ١٤٠٢ ) حَلَّتُنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسِ ، قَالَ :الْمَرِيضُ يُرْمَى عَنْهُ ، وَيُطَافُ عَنْهُ.

(۱۲۰ ۲۲) حضرت طاوؤس پرچیل فرماتے ہیں کہ مریض کی طرف سے طواف کیا جائے گا اور ری کی جائے گی۔

( ١٤.٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عن هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ؛ قَالَا :يُرْمَى عَنْهُ. (۱۲۰۲۳) حضرت حسن بیشی اور حضرت عطاء پیشید فرماتے ہیں کداس کی طرف سے رمی کی جائے گا۔

( ١٤٠٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَرْدٍ ، قَالَ : أَرْسَلَنِي أَبِي إِلَى مُجَاهِدٍ وَهُوَ مَرِيضٌ أَسْأَلُهُ عَنْ رَمْي

الْجِمَارِ ؟ قَالَ : يَرْمِي عَنه أَوْلَى أَهْلِهِ بِهِ.

(۱۳۰۲۳) حضرت عبد الجبارين ورد واليطيخ فرماتے ہيں كه ميرے والديماريتے انھوں نے مجھے حضرت مجاہد وليفيخ كے پاس جمرات کی رمی کے متعلق دریافت کرنے کے لیے بھیجا؟ آپ رشیلانے فرمایاان کی طرف سے جو گھر والوں میں سے قریبی ہے

( ١٤٠٢٥ ) حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ قَالَ :يَسْتَأْجِرُ الْمَرِيضُ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ.

(۱۳۰۲۵) حفرت عطاء ویشید فرماتے ہیں کہ جومریض کی طرف سے طواف کرے مریض اس کواجرت دے۔

( ١٤.٢٦ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، قَالَ :شُئِلَ طَاوُوس عَنِ امْرَأَةٍ مَرِيضَةٍ ؟ قَالَ :يَرْمِي عَنْهَا بَعْضُ أَهْلِهَا.

(۱۳۰۲۷) حضرت طاؤس پیٹیلا ہے ایک مریضہ خاتون کے بارے میں دریافت کیا گیا؟ آپ بیٹیلا نے فرمایا: اس کی طرف

ہے اس کے گھر والوں میں ہے کوئی ایک رمی کرے۔

### ( ۱۷۰ ) فِي الصّبِي يَرمُي عَنه

## بچے کی طرف ہے ری کی جائے گی

( ١٤٠٢٧ ) حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :حجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ ، فَلَبَيْنَا عَنِ الصِّبْيَانِ وَرَمَيْنَا عَنْهُمْ. (احمد ٣/ ٣١٣ـ بيهقى ١٥١)

(۱۳۰۲۷) حفرت جابر ٹٹاٹٹر فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور اقدس مَالِفَقِیجَ کے ساتھ جج کیا اور ہمارے ساتھ عورتیں اور بجے بھی

تھ، پس ہم نے ان کی طرف سے تلبیہ کہااوران کی طرف سے دمی کی۔

( ١٤٠٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنًا لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، فَقُلْتُ : كَيْفَ تَـَوْنَهُ مِنَ مِنْهِ هِ فَتَنَالُ مِنْهَ مُنْ الْمُنْ مِنْهِ مِنْهِ مِنْهِ مِنْهِ مِنْهِ مِنْهِ مِنْهِ مِنْ

تَصْنَعُونَ بِهَذَا ؟ فَقَالُوا : نَضَعُ الْحَصَاةَ فِي كُفِّهِ ، فَإِنْ عَجَزَ رُمِي عَنْهُ.

دی جاتی ہے۔

( ١٤٠٢٩ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَّرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَّرَ ، قَالَ : كَانَ يَكُنُّ بِصِبْيَانِهِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْهُمْ أَنْ يَرْمِى رَمَى ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ رَمَى عَنْهُ.

(۲۹-۱۴۰) حضرت ابن عمر ٹنکاؤنٹن نے بچوں کے مماتھ حج کیا، پھران میں سے جو طاقت رکھتا رمی کرنے کی وہ خودرمی کرتا اور جو

ری کرنے کی طاقت ندر کھتااس کی طرف سے ری کردی جاتی۔

( ١٤٠٣٠ ) حدَّلْنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ حَبِيبِ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : أَفَيْرُ مَى عَنْهُ الْجِمَارَ ؟ قَالَ : نَعُمْ.

(۱۴۰۳۰) حضرت عطاء برایشین سے در ما فت کیا گیا کہ کیا بچوں کی طرف سے رمی کر دی جائے؟ آپ برایشین نے فرمایا: ہاں۔

( ١٤٠٣١ ) حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكَ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الصَّبِيِّ يُحْرِمُ ، قَالَ :يُلَبِّي عَنْهُ وَالِدُهُ ، أَوْ وَلِيَّهُ.

(۱۳۰۳۱) حضرت عطاء پیشیواس بچے کے متعلق فرماتے ہیں کہ جواحرام یا ندھے،اس کی طرف سے اس کاوالدیاولی تلبیہ پردھیں۔

( ١٧١ ) فِي الإِشْعَارِ ، مَنْ كَانَ يُشْعِرُ فِي الأَيْمَنِ وَفِي الأَيْسَرِ

بعض حضرات جانور کی دائی جانب اشعار کرتے ہیں اور بعض حضرات بائیں طرف

#### اشعار کرتے ہیں

( ١٤٠٣٢ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيُّ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَبِي حَسَّانٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه

المناسك المناس

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْعَرَ الْهَدْى فِي السَّنَامِ الْأَيْمَنِ ، وَأَمَاطَ عَنْهُ الدَّمَ.

(۱۳۴۳) حضرت ابن عباس تفایش اوی ہے کہ حضور اقدس مِرافظة نے حدی کے داہنی کو ہان پراشعار کیا اور اس پرخون مل دیا۔

(١٤٠٣) حَدَّثَنَا جَوِيرُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يُشْعِرَ الْبَكَنَةَ أَشْعَرَهَا مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ.

أَشْعَرَهَا مِنَ الْمَجَانِبِ الْأَيْمَنِ. (۱۴۰۳۳) حفرت عروه ولا فن الشعار كرنے كااراد ه كرتے تواس كى دائيں جانب اشعار كرتے ۔

( ١٤.٣٤) حَلَّتُنَا عَبْدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيلٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا كَانَتْ بَدَنَةٌ وَاحِدَةٌ أَشْعَرَهَا فِي شِقْهَا الْأَيْسَرِ بِيَلِهِ النَّمْنَى ، وَإِذَا كَانَتُ بَدَنَتَيْنِ أَضْعَرَ إَخْدَاهُمَا فِي الشِّقِ الْأَيْسَرِ بِيَلِهِ النَّمْنَى ، وَإِذَا كَانَتُ بَدَنَتَيْنِ أَضْعَرَ إَخْدَاهُمَا فِي الشِّقِ الْأَيْسَ ، وَإِذَا كَانَتُ بَدَنَتَيْنِ أَضْعَرَهَا فِي شِقْهَا الْآيُسَرِ بِيَلِهِ النَّمْنَى ، وَإِذَا كَانَتُ بَدَنَتَيْنِ أَضْعَرَ إِخْدَاهُمَا فِي الشِّقِ الْآيُسَ

وَاحِدَةُ اشْغَرُهَا فِی شِقْهَا الاَيْسَرِ بِيَدِهِ النَّمَنَى ، وَإِذَا كَانَتَ بَنَدَنِيْنِ اشْغَرُ اِحَدَاهُمَا فِی الشَقَ الاَيْمَنِ ، وَالْأُخُرَى فِی الاَیْسَرِ. (۱۳۰۳۳) حضرت ابن عمر شخط می پاس اگرایک اونٹ ہوتا تو این ہاتھ سے اس کی باکیں جانب اشعار کرتے اور

و ۱۴۰۳۴) مطرت این عمر کا این عمر ای این این این این این این اون به موتا تو این با کھ سے اس ی با میں جانب اخ اگر دواونٹ ہوتے تو ایک اونٹ کے دائیں جانب اور دوسرے کے بائیں جانب کرتے۔ ( ۱۶۰۷۵) حدّ فَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ ؛ أَنَهُ قَالَ : یُشْعِرُ فِی الْأَیْمَنِ.

(١٣٠٣٥) حفرت سعيد بن جبير وليطين واكي جانب اشعار فرمات\_ (١٤٠٣٦) حدَّثنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الوَّازِيّ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُشْعِرُ فِي الْأَيْمَنِ.

(۱۳۰۳۷) حفرتُ قاسم را في مدى كى دائي جانب اشعاركرتي . (۱۴۰۳۷) حدَّثَنَا وَرِكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : أَشْعِرهَا مِنْ حَيْثُ شِفْتَ.

(۱۳۰۳۷) حفرت مجاہد ریشین فرماتے ہیں کہ جس جانب جا ہواشعار کرلو۔ (۱۷۲) فیم التَّزُودِ إِلَى مَكَّةً

#### ۱۷۱) فِی انتزودِ إِنّی منه

#### مكه جاتے وقت زادراہ ساتھ لینا

( ١٤٠٣٨) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : كَانَ أَنَاسٌ يَقُدُمُونَ مَكَّةَ بِغَيْرِ زَادٍ ، فَنَزَلَتْ : ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُوى﴾.

(۱۳۰۳۸) حفرت عکرمہ والین فرماتے ہیں کہ لوگ بغیرزادراہ مکہ مکرمہ آجایا کرتے تھے، پھریہ آیت نازل ہوئی ﴿وَ تَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُوٰى﴾.

( ١٤.٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عَطَاءٍ الْبَكَّائِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ الشَّغْبِيَّ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿وَتَزَوَّدُوا

فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ النَّقُوَى﴾؟ قَالَ :الطَّعَامُ ، وَالطَّعَامُ يَوْمَئِذٍ قَلِيلٌ ، قُلْتُ :وَمَا الطَّعَامُ ؟ قَالَ :السَّويقُ وَالتَّمْرُ.

(١٣٠٣٩) حفرت عبد الملك ويشيد فرمات جي كه مين في حفرت شعى ويشيد سے الله تعالى كے ارشاد ﴿ وَ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ

. الزَّادِ التَّقُوٰى ﴾ كم تعلق وريافت كيا؟ آپ يشيد نے فرماياس سے مراوكھانا ہے اور كھانا آج كل بهت كم موتا ہے ميس نے عرض کیا کھانا کیا ہو؟ آپ نے فر مایاستواور تھجور۔

( ١٤.١٠ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ سُوقَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ؛ ﴿وَتَزَوَّدُوا﴾ قَالَ:الْحُشْكِنَانْجُ وَالسَّوِيقُ. ( ۲۰۰ ۱۲۰) حفرت سعید بن جیر ریشین فرماتے ہیں کقر آن پاک کی آیت ، و تَزُوَّدُوْ اسے مرادروفی اورستو ہے۔

( ١٤.٤١ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغِيِّي ، قَالَ : كَانَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ إِذَا حَجُّوا لَمْ

يَتَزَوَّدُوا ، حَتَّى يَبُلُغُوا عَقَبَةَ كَذَا وَكَذَا ، فَنَزَلَتُ :﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ النَّقُوى﴾. (۱۳۰۱) حضرت معمی بیشین فرماتے ہیں کہ یمن کےلوگ جب حج کے لیےتشریف لاتے تو زادراہ ندلاتے یہاں تک کہ فلال

فلال كَمَانْ تَكُ بَيْنَيْ جائے ، پھرية يت نازل موئى ﴿ وَ تَزُوُّ وُوْ الْحِانَّ خَيْرَ الزَّادِ النَّفُوى ﴾ .

( ١٤٠٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذُرٍّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانُوا لَا يَتَزَوَّدُونَ فِي حَجّْهِمْ حَتَّى نَوَلَتْ :

﴿ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ﴾ فَتَزَوَّدُوا الطَّعَامَ. (۱۳۰ ۳۲) حضرت مجابد يريشي فرمات بيس كدلوك مج مي ذاوراه لي كرندآت يهال تك كديدآيت نازل بوكي ﴿ وَ تَوَوَدُوا ا

فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُوٰى ﴾ پرانمول نے کھانا ساتھ لانا شروع کردیا۔

#### ( ١٧٣ ) فِي الشَّاةِ تُجُزِىءُ عَنِ الْقَارِكِ

کبری حج قران کرنے والے کی طرف سے کافی ہوجائے گی ( ١٤٠٤٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرّْبِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ الصُّبِّيُّ بْنَ مَعْبَدٍ حَيْثُ ، أَوْ حِينَ قُونَ أَنْ يَذْبُحَ كَبْشًا.

( ۱۳۰ ۱۳۰ ) حضرت عمر بن خطاب دی شخو نے حضرت صبی بن معبد پراتین کو کھم دیا کہ جب بھی قران کر و بکری ذیح کرو۔

( ١٤٠٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : الشَّاةُ تُجْزِءُ عَنِ الْقَارِنِ مِنْ

هَدُيهِ وَأَضحَاهُ. (۱۳۰۶ ) حضرت معید بن جبیر میشیدهٔ فرماتے بین کہ بکری جج قران کرنے والے کی طرف سے هدی اور قربانی کے لیے کافی ہو

( ١٤٠١٥) حَدَّثَنَا وَرَبِيعٌ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ عَلِيٌّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :يُجْزِءُ هَدْيَهُ مِنْ أَضْحِيَّتِهِ.

مائے کی۔

کے مصنف ابن الب شیبہ متر جم (جلدم) کے کہا ہے گئے ہے۔ (۱۴۰۴۵) حضرت عکر مد براتین فر ماتے ہیں کداس کی صدی قربانی سے کافی ہوجائے گی۔

رُعُهُ اللهِ الله

بر میں۔ (۱۳۰۳۲) حضرت طاؤس سے ایک مورت نے دریافت کیا کہ اس نے تمتع کیا ہے اس نے ذریح نہیں کیالیکن قربانی کرلی ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی طرف سے کافی ہوجائے گی۔

١٤٠٤٧) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عِبْدِ الْعَزِيزِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْمُتَعَةِ وَيَحُتُ

عَکیْنَهَا وَیَقُولُ : تُدُخِزِیءُ عَنْهُ شَاقٌ. (۱۳۰۴) حضرت عمر بن عبدالعزیز برتیزیز شخ کا تکم فرمایا کرتے اوراس کی ترغیب دیتے اور فرماتے اس کی طرف سے بکری کافی ہوجائے گی۔

# ( ١٧٤ ) فِي الْمُحْصَرِ ، مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا ذَبَحَ هَدْيَهُ حَلَّ

محصر کے بارے میں جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ جب اس کی حدی ذبح ہو جائے تو

### وہ احرام کھول دے

١٤٠٤٨) حَلَّنَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : مَنْ أَخْصِرَ بِالْحَرْبِ نَحَرَّ مِنْ حَيْثُ حُبِسَ ، وَحَلَّ مِنَ النِّسَاءِ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ ، كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

۱۳۰ ۴۸۱) حضرت زہری پر بیٹیز فرماتے ہیں کہ جس تخص کو جنگ میں (یا دار الحرب میں) روک دیا جائے تو جہاں اس کوروکا اے وہاں قربانی کرے اور عورتوں اور تمام ممنوعہ اشیاء سے حلال ہو جائے، جیسے حضور اقدس مِراَفِظَیَّا فِیمَ نے (صلح حدیب میں)

كيا-علقمه يرفيل محصر كم تعلق فرمات بين كدوه صدى بي و ما ورجب وه ذرج بوجائة واحرام كهول و \_\_ ١٤٠٤٩) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةً ؛ فِي الْمُحْصَرِ ، قَالَ: يَنْعَتُ بِهَدُيدِ ، فَإِذَا ذُبِحَ حَلَّ.

۔ ۱۳۰۳) حَضرتَ علقمَہ طِیْقیا محصر کے متعلق فر ماتے ہیں کہ وہ صدی بھیج دیاور جب وہ ذبح ہوجائے تو احرام کھول دے۔

٠٤٠٥) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرِ ، عَنِ الْأَغْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَأَلَيَى سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ هَذَا ؟ فَأَخْبَرُتُهُ، فَقَالَ :بِيَدِهِ :هَكَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ.

(۱۳۰۵۰) حضرت ابراہیم بیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر میٹیڈ نے مجھ سے اس کے متعلق یو جھا؟ میں نے ان کوخبر

ی ، آپ ہیشیز نے فر مایا ای طرح حضرت ابن عباس بنی پیشنفن نے فر مایا تھا۔

( ١٤٠٥١) حدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُورة ، عَنْ أَبِيهِ ؛ قَالَ فِي الْمُحْصَرِ :إِذَا رَجَعَ

(۱۲۰۵۱) حضرت عروه ویشین محصر کے متعلق فر ماتے ہیں کہ وہ جب واپس لوٹ جائے تو حلال نہیں ہوگا سوائے اس کے سرکے۔

( ١٤٠٥٢ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قَدْ حَلَّ مِنْ كُلُّ شَيْءٍ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحَلَالِ.

(۱۳۰۵۲) حضرت عطاء پر بین فرماتے ہیں کہ وہ ہر چیز سے حلال ہوجائے گاوہ اب حلال آ دمی کے مرتبہ میں ہے۔

( ١٤٠٥٣ ) حَذَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةً ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :إذَا

(۱۳۰۵۳) حضرت عبدالله پرهیمیهٔ فرماتے ہیں کہ جب اس کی صدی ذبح کردی جائے تو وہ احرام کھول دے۔

( ١٤٠٥٤ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنْ وَهْبِيل أُحْصِرَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ :إذَا ذُبِحَ هَدْيُهُ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.

(۱۳۰۵۴) حضرت اسود ہلیٹی؛ فرماتے ہیں کہ ایک شخص قبیلہ وھبیل میں محصر ہو گیا،حضرت عبداللہ دہاللی نے فرمایا: جب اس کی

حدی ذی کردی جائے تو یہ تمام منوعات سے حلال ہوجائے گا۔

( ١٤-٥٥ ) حدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمُحْصَرِ ، قَالَ : يَبْعَثُ بِالْهَدِّي ، فَإِذَا نُحِرَ حَلَّ ،

وَعَلَيْهِ حَجٌّ مِنْ قَابِلٍ.

(۱۲۰۵۵) حضرت حسن میشید محصر کے متعلق فر ماتے ہیں کہ وہ حدی سیمجے گا جب وہ ذبح کر دی جائے تو ہ احرام کھول دے گا اور

اں پرآئندہ سال حج کی تضاہے۔

( ١٤٠٥٦ ) حَلَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : إِذَا فَرَضَ الرَّجُلُ الْحَجَّ فَأَصَابَهُ

حَصْرٌ ، فَإِنَّهُ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ ، فَإِذَا بَلَغَ الْهَدَّى مُحِلَّهُ ، فَإِنَّهُ إِنْ شَاءً رَجَعَ وَحَلَّ مِنْ أَشْيَاءً وَحَرْمَ مِنْ أَخْرَى.

(۱۳۰۵۱) حضرت محمد ویشید فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص پر حج فرض ہو جائے اور چل پڑے پھراس کوروک دیا جائے تو وہ صدی بھیج گا ، جب ھدی ذیج کے مقام تک پہنچ جائے تو وہ احرام کھول دے اور واپس چلا جائے اگر چاہے تو اور اس پر دوبارہ احرام

باندھ کر حج کی قضاہے۔

( ١٤٠٥٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَالِمًا ، وَالْقَاسِمَ عَنِ الْمُحْصَرِ ؟ فَقَالَا فِيهِ

( ۱۳۰۵۷) حضرت ابن عون ميشيد فرمات ميں كه ميں نے حضرت سالم، حضرت قاسم ميشيد سے محصر كے متعلق دريا فت كيا؟ آ پ حضرات نے بھی حضرت محمد بالٹیا کے قول کے مثل ارشاد فر مایا۔

مصنف ابن الى شيرمترجم (جلدم) كو المستعمل المستعم

( ١٤٠٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوائِيلَ ، عَنْ جَابِر ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إِذَا ذُبِحَ هَدْىُ الْمُحْصَرِ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ. ( ١٢٠٥٨ ) حفرت عامر والفيلا فرماتے جی کہ جب محصر محض کی حدی ذیح کردی جائے تو وہ تمام چیزوں سے حلال ہوجائے گا۔

( ١٧٥ ) مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَشْهَدَ الصَّلَاتَيْنِ مَعَ الإِمَامِ بِعَرَفَةَ

جوحضرات بدپسند کرتے ہیں کہ امام کے ساتھ عرفہ میں دونماز وں میں حاضر ہوا جائے

( ١٤٠٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْاَسْوَدِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسْوَدِ ؛ أَنْهُمَا

قَالًا : إِنَّ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ أَنْ يَشْهَدَ الصَّلَاتَيْنِ مَعَ الإِمَامِ بِعَرَفَةَ. (۱۴۰۵۹) حضرت علقمہ اور حضرت اسود بھی تنظیمافر ماتے ہیں کہ بیٹک کج کا اتمام یہ ہے کہ حاجی امام کے ساتھ عرف میں دونماز وں

میں شریک ہو۔ ( ١٤٠٦٠ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُصَلُّوا الصَّلَاتَيْنِ ؛

الظُّهُوَ ، وَالْعَصْرَ مَعَ الإِمَامِ بِعَرَفَةَ.

( ۲۰ ۱۴۰) حضرت ابراہیم ویٹیجیز فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ٹھکٹیٹا اس بات کو پسند کرتے تھے کہ وہ امام کے ساتھ عرفہ میں ظہراور

( ١٤-٦١ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ ابْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلَّى الصَّلَاتَيْنِ مَعَ الإِمَامِ بِعَرَفَةَ ، الظُّهُرَ وَالْعَصْرَ.

(۱۲۰ ۱۲۰) حضرت اسود مِیشِید نے امام کے ساتھ عرف میں ظہر وعصر کی نماز اوا فرمائی۔ ( ١٧٦ ) مَنْ قَالَ عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ ، إِلَّا بَطْنَ عُرَنَةَ

( ١٤٠٦٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَيْبَانَ، قَالَ: كُنَّا وُقُوفًا فِي مَكَان يَعِيدٍ، نُبَاعِدُهُ مِنَ الْمَوْقِفِ، فَأَتَانَا ابْنُ مِرْبَعٍ، فَقَالَ: إنّى رَسُولُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْكُمْ يَقُولُ: كُونُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ، فَإِنَّكُمَ عَلَى إِرْثٍ مِّنْ إِرْثِ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (ترمذی ۸۸۳ ابوداؤد ۱۹۱۳)

(۱۴۰ ۱۲) حضرت یزید بن شیبان الناتخذ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ عرف میں تفہر نے والی جگہ سے کچھ دورتفہرے، ہمارے پاس

حضرت ابن مربع بن فرق تشریف لاے اور فر مایا کہ میں رسول اکرم مَؤْفِقَةَ کا قاصد بن کرتمہارے پاس آیا ہوں، آپ مِأفِفِقَةً

فر ماتے ہیں کہتم اپنے مناسک حج کولا زم پکڑو، بیشک تم لوگ حضرت ابراہیم عَلاِئِلاً کے وارثین میں سے ہو۔

( ١٤٠٦٣ ) حَدَّثِنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ ، وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ؛ قَالَا : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ ، وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَّنَةَ. (احمد ٣/ ٨٠ بزار ٣٣٣٣) ( ۱۳۰ ۱۳۳ ) حصرت این المنکد روز و اور حصرت زیدین اسلم تناشد سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِفَظَیَمَ بنے ارشاد فرمایا: عرف

تمام کاتمام تھرنے کی جگہ ہے، سوائے بطن عرند کے اس سے دور رہو۔

( ١٤٠٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَسَامَةً ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ. (ابوداؤد ١٩٣٢ دارمي ١٨٤٩)

(۱۲۰ ۱۳۰) حفرت جابر روا الله عمروى ب كر صفوراقدس سَرَ الله الرائية في ارشاوفر مايا: عرفة تمام كاتمام موقف ( الله عمر في جكه ) ب- ( ١٤٠٦٥ ) حدَّانَا عَلِي بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ جُويْجٍ ، عَنْ أَبِي الزّبيّرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، سَمِعَهُ يَقُولُ : عَرَفَهُ كُلُّهَا مَوْقِفْ ، فَمَنْ شَاءَ بَلَكَ مُوْقِفَ الإِمَامِ ، وَمَنْ شَاءً فَدُونَهُ.

(١٣٠ ٢٥) حضرت جابر رائي فر ماتے میں كه عرف تمام كاتمام موقف ہے ہیں جو جاہم كے قريب كھبرے اور جو جاہام ہے دور کھیر ہے۔

ے دور برے۔ ( ١٤٠٦٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ هِشَامِ بْنِ عُرُوهَ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ الزَّبَيْرِ ، قَالَ : عَرَّفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ ، إِلَّا بَطْنَ عُرَنَةَ . ( ١٢٠ ٢٢) حَفْرت ابن زبير تَى هِن ارشاد فر ماتے بي كرف تمام كاتمام موقف ہے سوائے بطن عرف كے۔ ( ١٤٠٦٧) حَذَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، قَالَ : حَدَّثِنِي مَنْ رَأَى ابْنَ عَبَّاسٍ وَاقِفًا عِنْدَ الْجِيَاضِ ،

( ۱۲۰ ۱۲۰ ) مجھےا یہ شخص ن حدیث بیان کی کہ جس نے ابن عباس بنی پیشن کومقام عرفہ میں حیاض کے قریب دیکھا۔ ( گویا کہ

حیاض بھی موقف ہے)۔

( ١٤٠٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ قَالَ : عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ ، إِلَّا

( ۱۲۰ ۱۸ ) حضرت ابن عمر تفاوین فر ماتے ہیں کدعرفد بطن عرف کے علاوہ تمام کا تمام موقف ہے۔

( ١٤٠٦٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ يَقِفَ الرَّجُلُ قَرِيبًا مِنَ الإِمَامِ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ، فَإِنَّ كُلَّ مَا هَاهُنَا مَوْقِفٌ.

( ۱۴۰ ۲۹ ) حضرت ابراہیم بیشید فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ہی کہ ان بات کو پسند کرتے تھے کہ عرفہ میں امام کے قریب تفہر اجائے ،

حضرت عبدالله بن عمر ان عنون من ات بین اے لوگو! اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، بیٹک یہاں پر ہرجگہ موقف ہی ہے۔

معنف ابن الي شيبرمتر جم (جلدس) في المستعبد متر جم (جلدس) في المستعبد متر جم (جلدس)

# ( ١٧٧ ) مَنْ قَالَ الْمُزْدِلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، إِلَّا بَطْنَ مُحَسِّرٍ

جوحفرات بیفرماتے ہیں کہ مزدلفہ تمام کا تمام موقف ہے سوائے بطن مختر کے

( ١٤.٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ يَرْبُوعٍ يُخْبِرُ ، عَنْ الْمُونَيْرِ بْنِ الْحُويْرِثِ ، سَمِعْتُ أَبَا بَكُرٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى قُزَحٍ وَهُوَ يَقُولُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَصْبِحُوا، أَصْبِحُوا، جُبِيْرِ بْنِ الْحُويْرِثِ ، سَمِعْتُ أَبَا بَكُرٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى قُزَحٍ وَهُوَ يَقُولُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَصْبِحُوا، أَصْبِحُوا،

ثُمَّ ذَفَعٌ ، فَكَانَى أَنْظُرُ إِلَى فَخِدِهِ فَدِ الْكَشَفَت مِمَّا يُحَرِّشُ بَيْعِيرَهُ بِمِخْجَنِهِ. (۱۳۰۷)رادی کہتے ہیں کہ ہیں نے ساحضرت ابو بکرصدیق واٹھ مقام قزح پر کھڑے تصاور فرمارے تھے کہا اوگو! جلدی

ر ۱۷ چه ۱۱) دادی ہے ہیں رہیں سے ساسٹرے ہو برسکدیں ہی تھی سل اس پر سرے سے دو روز ہادہے سے رہ سے دو بہلاں جلدی چلو ، پھرآ پ نظے ، گویا کہ میں آپ کی ران کود کھے رہا ہوں جواونٹ کوڈنڈ امار نے کی حرکت کی وجہ سے ظاہر ہمو پکی ہے۔ عہیر رسہ ۴ سر دیس سر دیج سے رویج

( ١٤.٧١ ) حدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ الزَّبَيْرِ ، قَالَ : الْمُزُولِفَةُ كُلَّهَا مَوْقِفٌ ، إِلاَّ بَطْنَ مُحَسِّرٍ . ( ١٤-١٢) حضرة المدن بعر حنه يعنواد شاد فرمات جن كه مزولفه تمام كاتمام موقف بيموائه بطن مُحرّ كے۔

(۱۲۰۷۱) حضرت ابن زبیر شی پین ارشا و فرماتے ہیں کدمز دلف تمام کا تمام موقف ہے سوائے بطن محتر کے۔ ( ۱۲۰۷۲) حدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ قَالَ : جَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ ، إِلَّا بَطْنَ مُحَسِّرٍ.

قَالَ : كَانَ لَا يَنْتَهِى يَنَحَلَّصُ حَنَّى يَقِفَ عَلَى قُزَحٍ. (١٣٠٤٣) حضرت ابن جرتَ كِيشِيْدِ فرماتَ بين كديس نے حضرت نافع بيشِيْد ہے عرض كيا: حضرت ابن عمر ثنويونون مردلف ميں ك

مقام پرتھبرے تھے؟ آپ بلتین نے فرمایا کدوہ دوسروں سے جدااورالگ نہیں ہوئے یہاں تک کدوہ قزح بہاڑی پرتھبرے۔ ( ۱٤،٧٤) حدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً : أَيْنَ مِنَّى ؟ فَقَالَ : مَا بَيْنَ الْعَفَيةِ إِلَى

١٤.١) حدَّثنا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، غَنِ ابْنِ جُرِّيْجٍ ، قال : سَالَتَ عَطَاءَ : اينَ مِنى ؟ فقال : مَا بَينَ العَقْبَةِ إلْم مُحَسِّرٍ، فَمَا أُحِبُّ أَنْ يَنْزِلُ أَحَدُّ إِلَّا فِيمَا بَيْنَ الْعَقَبَةِ إِلَى مُحَسِّرٍ.

(۱۳۰۷۳) حضرت ابن جرتج مِیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء مِیشید سے دریافت کیا کہ منل کہاں ہے؟ آپ مِیشید نے فرمایا: گھاٹی سے لے کرمقام محتر تک منل ہے، پس مجھے نہیں پسند کہ کو نی شخص اس جگہ کے علاوہ کہیں اوراترے۔

( ١٤.٧٥ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُقَيْلٍ ، عَنِ الطَّحَّاكِ ، قَالَ : فِفُ خَلْفَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ ، فَإِذَا حَاذَيْتَ بِهِ ذَكَرْتَ اللَّهَ وَدَعَوْتَه ، فَإِنَّهُ تَعَالَى قَالَ : ﴿أَذُكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾.

(۱۴۰۷۵) حفرت ضحاك ولیٹینے فرماتے ہیں کہ شعرالحرام کے پیچھے کھڑے ہوجاؤ ،اگراس پرقا در نہ ہوتو جب تم اس کے برابرآ جاؤ تو اللہ کاذکرکر داوراس سے دعا کروبیٹک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ﴿فَاذْ کُورُوا اللّٰہَ عِنْدَ الْمَشْعَوِ الْحَوَامِ﴾. (١٤٠٧٦) حَدَّثْنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حُسَينٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَقِفُوا بِالْمُزْدَلِفَةِ ، حِيَالَ الْجَبَلِ.

(۱۲۰۷۲) حضرت ابراہیم میلین فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ہنگائی اس بات کو پسند کرتے تھے کہ مزد لفد میں پہاڑ کے سامنے وقو ف کیا جائے۔

## ( ۱۷۸ ) فِی حَلَقِ الرَّأْسِ بِغَیْرِ مِنَّی یَوْمَ النَّحْدِ یوم النحر میں منل کےعلاوہ دوسری جگہ سرکے بال مونڈ وا نا

( ١٤٠٧٧ ) حَلَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ ضَحَّى بِالْمَدِينَةِ ، وَحَلَقَ رَأْسَهُ.

(۷۷-۱۲۰) حضرت ابن عمر جني وين في مدينه منوره مين قرباً في كي اورسرك بال موندُ وائ\_

( ١٤٠٧٨ ) حَلَّثْنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : لَيْسَ الْحَلْقُ إِلَّا بِمَكَّةَ.

( ۱۳۰۷ ) حضرت ابراہیم ویشیو فرماتے ہیں کہ مرکے بال مکہ میں ہی مونڈ وائے جا کیں۔

( ١٤-٧٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَوْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى سَلَمَةَ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا لَمْ يَحُجَّ حَلَقَ رَأْسَهُ.

· (92 منه) حضرت ابن عمر تفاوين جب حج نه كرتے تو سركے بال مونڈ واتے۔

( ١٤٠٨. ) حدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ؛ أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَحْلِقُ رَأْسَهُ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْبَصْرَةِ.

(۱۲۰۸۰) حضرت حسن بالفيور في يوم النحر ميس بصره ميس سرك بال موند وائ\_

( ١٤٠٨١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّى ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَأْحُذَ الرَّجُلُ مِنْ شَعْرِهِ يَوْمَ النَّحْرِ ؟ قَالَ : نَعَمْ.

(۱۴۰۸۱) حضرت ابن عون ویشین فرمات میں کہ میں نے حضرت محمد دیشیئ سے عرض کیا: کیا صحابہ کرام نی کنٹیز یوم النحر میں بال مونڈ وانا پند کرتے تھے؟ آپ دیشین نے فر مایا: ہاں۔

#### ( ١٧٩ ) فِيمَنُ أَهدى بَكَنَةً ، وَمَنْ أَهْدَى أَكْثَرَ

جوحضرات ایک اونٹ کی قربانی کرتے ہیں اور جواس سے زیادہ کی کرتے ہیں

( ١٤٠٨٢) حلَّنَا حَاتِم بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاقَ مِنَة بَدَنَةٍ. (١٤٠٨٢) حضرت جابر ولي في صمروى ب كه حضورا قدس بَرِ النَّيْجَ فِي سواونْ هدى كے ليے بھيج۔ هي معنف ابن الي شيه مترجم ( جلد ٣) ي المستقب مترجم ( جلد ٣) ي المستقب مترجم ( جلد ٣) ي المستقب المستقب

( ١٤.٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ الْأَشْعَرِيُّ أَهْدَى بُدُنَّا مُجَلَّلَةً.

(۱۴۰۸۳) حضرت ابن سیرین بریشی؛ فرماتے ہیں کہ حضرت ابومویٰ الاشعری ڈاٹنڈ نے جھول پہنے ہوئے اونٹ ھدی بھیجے۔

( ١٤٠٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّهُ أَهْدَى بَدَنَةً.

(۱۴۰۸۴) حضرت قاسم بریشیوز نے اونکنی هدی جیجی \_

( ١٤٠٨٥ ) حَلَّتُنَا ابْنُ نُمُيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ سَاقَ عَشْرَ بَدَنَاتٍ.

(۱۲۰۸۵)حفرت قاسم بریلیونے دی اونٹ هدی کے لیے بھیج۔

هدی بھیجان میں سے ایک خراسانی تھا۔

( ١٤.٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُهْدِى فِى الْحَجِّ بَدَنَتَيْنِ ، وَفِي الْعُمْرَةِ بَدَنَةً.

(۱۴۰۸۲) حضرت ابن عمر مؤهد من حج میں دواونٹ هدی تصبح اور عمرہ میں ایک اونٹ۔

( ١٤.٨٧ ) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ ، عَنْ أَبِي جَعْمُرٍ مَوْلَى ابْنِ عَيَّاشٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَيَّاشٍ أَهْدَى مَرَّةً بَدَنتينِ ، إحْدَاهُمَا بُخْتِيَّةً. (۱۴۰۸۷) حضرت ابوجعفر ولطین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبدالله بن عیاش وہائی کو ایک مرتبد دیکھا کہ انہوں نے دواونث

( ١٤.٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَهُ أَهْدَى بَدَنَةً. (۱۲۰۸۸) حفرت اسود والطويل في ايك اونث هدى بهيجار

( ١٨٠ ) فِي قُدْرِ حَصَى الْجِمَارِ ، مَا هُوَ ؟

جس کنگری ہے رمی کی جائے اس کا سائز کیا ہو؟

( ١٤٠٨٩ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَص الْأَزْدِيِّ ، عَنْ أُمُّهِ، قَالَتْ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يَفْتُلُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ، وَإِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَارْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ. (ابوداؤد ١٩٦١ ـ احمد ٥/ ٣٧٦)

(۱۴۰۸۹) حضرت سلیمان بن عمرو بن الاحوص الاز دی ویشین کی والدہ ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مِرَافِقَيَّةَ نے ارشاو فرمایا: تم میں

ہے بعض بعض تولل ندکریں ، جبتم جمرہ کو کنگری مارونو چھوٹی کنگری کے مثل مارو۔ ( ١٤٠٩٠ ) حدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، رَفَعَهُ ، قَالَ : ارْمُوهَا بِمِثْلِ حَصَى الْحَذُفِ.

(ترمذی ۸۸۷ احمد ۳/ ۳۰۱)

هي مصنف ابن الي شير مترجم (جلدم) له مستقل المناسك المستقل المناسك المستقل المناسك المستقل المناسك المستقل المناسك المستقل المناسك المن

( ۹۰ ۱۴۰) حضرت جابر دی نئو سے مرفوعاً مروی ہے کہ آپ مَزْافِقَةَ فِی ارشا دفر مایا: جمرات کو ہالکل جیموٹی کنگری کے مثل مارو۔

( ١٤٠٩١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُ النَّاسَ مَنَاسِكُهُمْ ، قَالَ : ثُمَّ قَالَ : ارْمُوا الْجَمْرَةَ بِمِنْلِ حَصَى

الْحُذُفِ. (ابوداؤد ١٩٥٢ ـ احمد ١/ ١١)

(۱۳۰۹۱) حضرت محمد بن ابراہیم پیلیٹے اپنی قوم کے ایک شخص ہے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس مَلِفَظَیَّاۃِ نے لوگوں کومناسک حج

سكعلائ، پھرآپ مِنْ الفَيْفَةُ فِي أرشاد فرمايا: كه جمره كوچيونى كنكري ك مثل كنكر سے مارو\_

(١٤٠٩٢) حَلَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ جابر ، قَالَ : ارْمُوا الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْنَحَذُفِ.

(۱۴۰۹۲) حضرت جابر وزائو فرماتے ہیں کہ جمرہ کوچھوٹی کنگریاں مارو۔

( ١٤٠٩٢ ) حَلَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيدِ ، قَالَ : كُنَّا نَلْتَقِطُ حَصَى

(۱۳۰۹۳)حضرت طاؤس مِيشيع فرماتے ہيں كہ ہم لوگ حج ميں باكل چھوٹی تنکری مارا كرتے تھے۔

( ١٤.٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ حَصَى رَمْي الْجِمَارِ ؟ قَالَ : كَانَ

يُقَالُ: حَصَّى بَيْنَ الْحَصَاتَيْنِ ، قَالَ : قُلْتُ : مَا هُوَ ؟ قَالَ :حَصَى الَّذِي يُخْذَكُ بِهِ.

(۱۳۰۹۳) حضرت ابن جرتی پیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء پیشید سے جمرہ کو کنگری مارنے کے متعلق دریافت کیا؟

آپ پرلٹھا نے فرمایا: دوکنگریوں کے درمیان والی کنگری ، میں نے عرض کیا وہ کنٹی ہو؟ آپ برلٹھا نے فرمایا بالکل جھوٹی ہی۔

( ١٤٠٩٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : الْحَصَى الَّذِى تُرْمَى بِهِ الْجِمَارُ مِثْلُ حَصَى الْنَحَذُفِ.

(۱۴۰۹۵) حضرت عبید بن عمیر ویشی فرماتے ہیں کہ جس کنگری ہے رمی کی جائے وہ بالکل چھوٹی سی ہو۔

( ١٤.٩٦) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ جُويْجٍ ، عَنْ أَبِي الزَّبُيْرِ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ارْمُوا الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْحَذْفِ.

(۱۴۰۹۲) حضرت نضل بن عباس بی دین سے مروی ہے کہ حضوراقدس مُلِفِنْ فَقِیمَ نے ارشاد فر مایا: جمرہ کوری چھوٹی کنکری ہے مارو۔

( ١٤٠٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحُصَيْنِ ، قَالَ :حَدَّثِنِي أَبُو الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ الْعَقَيَةِ : ٱلْقُطْ لِي حَصَّى ، قَالَ : فَلَقَطْتُ لَهُ حَصَبَاتٍ ، هُنَّ

(۱۴۰۹۷) حضرت ابن عباس بنی دخن سے مروی ہے کہ حضور اقدس مُطِّنْفَ آئے جمرہ کی رمی کی صبح مجھ سے فرمایا: میرے لیے کنگریاں اکٹھی کرو، حضرت ابن عباس بنی دین فرماتے ہیں میں نے آپ کے لیے جھوٹی حجھوٹی کنگریاں اکٹھی کیس، آپ مُطِّنْفَظَةَ آئے نے فرمایا: اس جنٹنی کنگریوں سے رمی کرو، پھر فرمایا: دین میں غلوکرنے سے بچو۔

> ( ۱۸۱ ) فِي الصَّلاَةِ الْمُكْتُوبَةِ تُقَامُ وَقُدُ أَتَمَّ طَوَافَهُ طورة مَكمل كرين كرف اور الله وَضِ زاز كوم يور ال

طواف ممل کرنے کے فور ابعد اگر فرض نماز کھڑی ہوجائے ( ۱٤.۹۸) حدَّثَنَا سُفْیَانُ بْنُ عُییْنَةً ، عَنْ عَمُو و بْنِ یَحْیَی بْنِ قِمْطَةً ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : تُجْزِءُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَنَى

( ۱٤.٩٨ ) حدَّثْنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً ، عَنُ عَمُو و بُنِ يَحُيَى بُنِ قِمُطَةً ، عَنُ سَالِمٍ ، قَالَ : تَجُزِءُ المَكَنُوبَةُ مِنُ رَكَعَنَى الطَّوَافِ. ( ١٣٠٩٨ ) حضرت سالم ولِيُطِيْزِ فرمات بي كـ فرض تما زطواف كى دور كعت كـ ليے بھى كافى ہوجائے گى۔

(۱۴۰۹۸)حضرت سالم پیشین فرماتے ہیں کہ فرص نماز طواف کی دور گعت کے لیے بھی کافی ہوجائے گی۔ (۱۶.۹۹) حدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ آبِیهِ ، قَالَ : تُبْجِزِءُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكَعَتَیِ الطَّوَافِ. (۱۴۰۹۹)حضرت طادی واقعہ ہے بھی ہی مروی ہے۔

(١٣٠٩٩) حضرت طاوَس ولِشِيْد ہے بھی بہم مروی ہے۔ (١٤١٠٠) حَدَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَوِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :تُجْزِءُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَى الطَّوَافِ.

(۱۲۱۰۰) حضرت ابرائيم بيشين يهي يجى يجى يجى مروى ہے۔ (۱۲۱۸) حدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : طُفْتُ بِالْبَيْتِ وَحَضَرْتُ الْمَكْتُوبَةَ ، فَأَرَدُتُ أَنْ أَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ، مَثَ كُنَادٌ حُدُدٍ ، مِ فَأَرَّدُ مُ حَلْقَاً فَي مَا أَدْمُ ، ؟ فَقَالَ لَا مَا أَنْ فَي أَمَا زَدُ مَ الله

وَنَمَّ أَنَاسٌ جُلُوسٌ ، فَأَتَيْتُ حَلْقَةً فَسَأَلَتُهُمْ ؟ فَقَالَ لِي شَيْعٌ : أَمَا تَوْضَى بِابْنِ عُمَرَ ؟ رَأَيْتُهُ يَفَعُلُهُ.

(۱۲۱۰۱) حفرت عبدالملک بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے طواف کھمل کیا اور فرض نماز میں شریک ہو گیا، پھر نماز کے بعد میں نے طواف کی دور کعتیں اداکرنے کا ارادہ کیا تو وہاں پچھولوگ بیٹے ہوئے تھے میں ان کے پاس آیا اور ان سے سوال کیا؟ ایک شخ نے مجمد سے کہا کہ انہوں نہ اس میں میں میں میں میں میں ان کے پاس آیا دران سے سوال کیا؟ ایک شخ نے میں ان کے پاس آیا دران سے سوال کیا؟ ایک شخ

مجھ سے کہا: کیا تو حضرت ابن عمر جن دخت کے تعل سے راضی نہیں ہے؟ میں نے ان کود کھھا تھا انہوں نے اس طرح کیا تھا۔ ( ۱٤١.٢ ) حَدَّنَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ ذَرٌ ، عَنْ مُجَاهِدٍ (ح) وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ (ح) وَعَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ وَبَرَةَ ، عَنِ ابْنِ الْاَسُودِ (ح) وَعَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ ؛ قَالُوا : تُجْزِءُ الْمَکْتُوبَةُ مِنْ رَکُعَنَى الطَّوَافِ.

(۱۳۱۰۲) حضرت وبرہ ،حضرت سفیان اور حضرت سعید بن جبیر بندائی فرماتے ہیں کہ فرض نماز طواف کی دور کھات کے لیے بھی کا نی ہوجائے گئی۔ دید دروں سائڈ آرکے فرم فرم فرم میں اندری کا فرم کے بیائے کہ میں قال مائڈ کا سائڈ کا کا موجو کا کرموں کے سیکھیٹ لاک

( ١٤١.٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاتٍ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ مَعَ كُلِّ سُبُوعٍ رَكَعَتَبْنِ ، لَا

يُجْزِءُ مِنْهُمَا تَطُوُّعٌ ، وَلَا فَرِيضَةٌ.

(۱۳۱۰۳) حفرت حسن بیشید فرماتے ہیں کہ سنت گزر چکی ہے کہ سات چکر طواف کمل کر لینے کے بعد دور کعتیں ہیں ۔ کوئی فرض ففل ان کے لیے کافی نہ ہوں گے۔

( ١٤١٠٤) حدثنا ابْنُ يَمَان، عَنْ كَيْتٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُوسٍ، وَمُجَاهِدٍ، قَالُوا: تُجْزِءُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكَعَتَى الطَّوَافِ. (١٣١٠٣) حضرت عطاء، حضرت طاؤس اور حضرت مجامِد مِيَّتَهُمْ فرمات مِين كه فرض نماز طواف كى دور كعات كے ليے بھى كافى ہو جائے گی۔

## ( ١٨٢ ) فِي الْخَلُوقِ يُؤْخَذُ مِنَ الْبَيْتِ

# بيت الله كولكي موئى زعفراني خوشبوكامحرم كاليناا ورخودكولكانا

( ١٤١٠٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَّهُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ طِيبِ الْكَعْبَةِ شَيْءٌ يُسْتَشْفَى بِهِ ، وَكَانَ إِذَا رَأَى الْخَادِمَ تَأْخُذُ مِنْه قَفَدَهَا قَفْدُهُ لَا يَأْلُو أَنْ يُوجِعَهَا.

قَالَ عَطَاءٌ : كَانَ أَحَدُنَا إِذَا أَرَادَ أَنَّ يَسْتَشْفِي بِهِ ، جَاءَ بِطِيبٍ مِنْ عِنْدِهِ يَمْسَحُ بِهِ الْحَجَرَ ، ثُمَّ أَخَذَهُ.

(۱۳۱۰۵) حفزت سعید بن جبیر پیشین ناپسند کرتے تھے کہ خانہ کعبہ کی خوشبو شفاء کے لیے لی جائے، اور جب وہ اپنی خادمہ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھتے تو اس کی گدی پرطمانچے رسید کرتے اور اس کی پروانہ کرتے کہ اس کو تکلیف ہوگی، عطابیتین فرماتے ہیں کہ ہم میں سے اگر کوئی شفاء حاصل کرنا جا ہتا تو اپنے پاس سے خوشبولا تا اور اس کوچمر اسود پر لگا تا بھروہاں سے خودکولگا تا۔

( ١٤١٦) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عُطَاءٍ ، قَالَ : لَا يُحَتُّ الْخَلُوقُ مِنَ الْبَيْتِ ، إِلَّا أَنْ يُوهَبَ لَهُ.

(۱۴۱۰۲) حضرت عطاء بیٹی فرماتے ہیں کہ زعفرانی خوشبوکو بیت اللہ ہے دوراور صاف نہیں کیا جائے گا مگریہ کہ اس کے لیے صبہ کر دی جائے۔

# ( ١٨٣ ) فِي الرَّجُلِ يَمَسُّ لِحْيَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَيَقَعُ مِنْهَا شَعَرَاتُ

كُونُى تَخْصَ حالت احرام مِن وارْهِى كُومِ تَصلكات جس كى وجه سے اس كى وارْهى كے چند بال كرجائيں ( ١٤١٠ ) حدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُجَاهِدًا ، وَعَطَاءً عَنِ الْمُحْرِمِ يَتَوَطَّأُ فَتَقَعُ الشَّعَرَاتُ ؟ فَقَالاً : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

(۱۳۱۰) حفزت عمر بن ذر مِلِیَّظِیْهٔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہد بِلِیْظِیُّ اور حضرت عطاء بِلِیُّلِیُّ سے دریافت کیا کہ اگر محرم وضو کرےاور داڑھی کوخلال کرنے کی وجہ ہے اس کے پچھ ہال گر جا کیں تو آپ دونوں نے فر مایا: اس پر پچھ بھی نہیں ہے۔ معنف ابن ابی شیرمتر جم (جلدم) کی کاملا کاملا کی کاملا کی کاملا کی کاملا کی کاملا کی کاملا کی کاملا کی

( ١٤١٠٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بُنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ سَالِمًا وَسَالَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ مَسَّ لِحْيَتَهُ فَوَقَعَتُ مِنْهَا شَعَرَاتٌ ؟ قَالَ :أْق ، أَق.

ر ۱۲۱۰۸) حضرت سالم ولیشین سے دریافت کیا گیا کہ محرم اپنی دازهی کوچھوٹے اوراس کی وجہ سے اس کی داڑھی کے بال گر جائیں؟ میں ساتا مذاب میں اس کے سات کیا گیا کہ محرم اپنی دازھی کوچھوٹے اوراس کی وجہ سے اس کی داڑھی کے بال گر جائیں؟

آ پِرِيَّا اِنْ فَرْمَايِا أَفْ أَفْ ، (اس طرح كَسُوال كرئے كوتا پندفر مايا) ـ ( ١٤١.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّى ، وابْنِ الْأَسْوَدِ ؛ فِي الرَّجُلِ

يَّتُوَضَّأُ فَيَمْسَح لِحْيَتَهُ فَتَقَعُ الشَّعَرَاتُ ؟ فَقَالًا : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءً. يَتُوَضَّأُ فَيَمْسَح لِحْيَتَهُ فَتَقَعُ الشَّعَرَاتُ ؟ فَقَالًا : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءً. (١٣١٠٩) حضرت محمد بن على اور حضرت ابن اسود ويشيئ سے دريافت کيا گيا کرم وضوکر سے اور وضوش واڑھي کا خلال کرے جس کی

وجہ ہےاس کی داڑھی کے کچھ ہال گر جا کمیں؟ آپ دینٹیز نے فر مایااس پر پچھنیں ہے۔ سرچہ سے اس کی داڑھی کے کچھ ہال گر جا کمیں؟ آپ دینٹیز نے فر مایااس پر پچھنیں ہے۔

( ١٨٤ ) فِي التَّكْبِيرَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ

# ایام تشریق کی تکبیرات کابیان

( ١٤١١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُ إِلَى اللهِ فِيهِنَّ الْعَمُلُ مِنْ هَذِهِ الْآيَّامِ ، أَيَّامِ الْعَشْرِ ، فَٱكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّكْبِيرَ وَالتَّهُلِيلَ وَالتَّهُمِيلَ اللهِ فَيْهِا لَا اللهِ فَيْهِ اللّهِ فَيْهِ وَالْعَرْدُوا فِيهِا اللّهِ فَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ فَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ فَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ فَيْوَا اللّهِ فَيْقِيلُولُ وَالمَّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ فَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ فَيْدُهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ فَيْهِ وَاللّهُ فِيهِنّ اللّهُ فَيْهِ وَالْعَالَقُولُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَاللّهُ فَيْمِ اللّهُ فِيهِ إِلّهُ اللّهُ فَيْمُ وَاللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْمُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ فَيْمُ اللّهُ فَيْمُ وَالْعَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ فَالْمُ اللّهُ فَلْمُ اللّهُ اللّه

المناصرة وسلم بالدين بيام من بيام من بيام من بيام من بيام المنظر بالم المنظر بالم المنظر بالدين المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم والمنظم المنظم ال

را ۱۱۱۱ کے سرے سرالد بی سری میں میں میں میں میں ہے اور الدن میں میں ہے۔ ارسادہ مایا الدن میں تکبیر، لا الله الا الله اور تخمید کی خوب کثرت کرد۔ خوب کثرت کرد۔

( ١٤١١) حَلَّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مِسْكِينِ عَنْ أَبِي هُويُوهَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا ، وَكَبَّرَ رَجُلَّ أَيَّامَ الْعَشْرِ ، فَقَالَ مُجَاهِدٌ : أَفَلَا رَفَعَ صَوْتَهُ ، فَلَقَدْ أَذْرَكْتُهُمْ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيْكَبِّرُ فِي الْمَسْجِدِ فَيَوْتَجُّ بِهَا أَهْلُ الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ يَخُرُجُ الصَّوْتُ اللَّي أَهْلِ الْوَادِي حَتَّى يَبُلُغَ الْأَبْطُحَ ، فَيَرْتَجُّ بِهَا أَهْلُ الْأَبْطُحِ ، وَإِنَّمَا أَصُلُهَا مِنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ . يَخُرُجُ الصَّوْتُ اللَّهَ أَهْلُ الْأَبْطُحِ ، وَإِنَّمَا أَصُلُهَا مِنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ . (١٢١١) عَرْتَ عَامِ مِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الل

جینگ یں سے وہاں و وں و پایا ہے ندان یں سے ہیں۔ س بیر حجدیں ہما وہ س اور داری وجدسے پوری حجد سررہ ہی پھروہ آ واز اهل وادی پڑنگتی یہاں تک کہ مقام ابطح تک پہنچ جاتی اور آ واز کی وجہ سے مقام ابطح لرز اٹھتا ،اور بیٹک ان سب کی بنیاد و ہی ایک مخص ہوتا۔

(١٤١٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِئًى ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنِ التَّكْبِيرِ أَيَّامَ الْعَشْرِ ؟

المناسك عند ابن الي شيرمترج (جلدم) كي المناسك معنف ابن الي شيرمترج (جلدم) كي المناسك المناسك

فَقَالًا :مُحْدَثُ

(۱۳۱۲) حضرت شعبہ پالٹین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم پالٹین اور حضرت حماد پراٹین سے ایام عشر میں تکبیرات کے متعلق دریافت کیا؟ آپ دونوں حضرات نے فرمایا بدعت ہے (اس کی کوئی اصل نہیں)۔

# ( ١٨٥ ) فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ الطَّوَافِ وَالسَّعَى

طواف اورسعی میں تفریق کرنا

( ١٤١٢ ) حدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقْدَمُ مَكَّةَ فَيَطُوفُ ، ثُمَّ يَرُجِعُ فَيُفِيلُ ، فَإِذَا كَانَ بِالْعَشِيِّ رَاحَ فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُورَةِ.

(١٣١١٣) حفرت قاسم بيشيز مكه كرمه تشريف لائے اور آپ نے طواف كيا پھر آپ واپس چلے محئے اور پچيودر آرام كيا (قيلوله) مچر جبشام ہوئی تو آپ چلے اور صفاومروہ کی سعی کی۔

( ١٤١١٤) حدَّثَنَا حَفُصٌ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عُبَيْدِ الله ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ مِثْلُهُ.

(۱۲۱۱۳) حفرت قاسم ميليوك سے اس طرح مروى ہے۔

( ١٤١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبٌ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ إذَا طَافَ أَنْ يُؤَخِّرَ السَّعْيَ

(۱۳۱۵) حضرت مجامد پرایطین فر ماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ طواف کرنے کے بعد صفا ومروہ کی سعی کو ٹھنڈ ہے وقت تک مؤخر

( ١٤١٦ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ مِسْعَرِ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ مَوْلًى لِقُرَيْشِ ، قَالَ :قَدِمَ عَلَيْنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ، وَصَلَّى رَكُعَنِّينِ ، ثُمَّ أَخَّرَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَى الْعَشِي.

(١١١٦) حفرت اسحاق بريطين فرمات جي كه حضرت سعيد بن جبير ويطين بمارے باس مكه مرمة شريف لائ اورآپ بريطين في طواف

كے سات چكرلگائے مجردوركعتيں اواكين، مجرآب فيصفاد مروه كي سعى كوشام تك مؤخركرديا۔

( ١٤١١٧ ) حدَّنْنَا حَفْصُ بْنُ غِيَّاتٍ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ الطَّوَافِ وَالسَّعْي. (١٢١١) حفرت حسن واللي طواف اورسى ك درميان تفريق كرف كونا بند سجهة تقى

( ١٨٦ ) فِي الرَّجُلِ يَبْدَأُ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَبْلَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ

کوئی شخص طواف سے پہلے ہی صفاومروہ کی سعی شروع کردت

( ١٤١٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مِنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا يَعْتَدُّ بِهِ ، يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ

المعنف المن الي شيرمتر جم (جلدم ) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ لَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّمُ اللّل

الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَفُعَلُ حَتَّى يَمُسى ، قَالَ :قَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ ، وَلا شَيءَ عَلَيْهِ .

(۱۳۱۸) حضرت حسن مینید فر ماتے ہیں کہ اس کوشار تبیس کیا جائے گا، پہلے طواف کرے پھر صفاومروہ کی معی کرے اورا گروہ ایسا نہ کرے یہاں تک کہ سفر کرے( بھول جائے یاواپس چلا جائے ) تو فرماتے ہیں کہ جواس پرفریضہ تھاوہ اداہو گیااوراس پر پچھ بیں۔

( ١٤١٩ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْلِدِئُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِى رَجُلٍ بَدَأَ بِالصَّفَا وَالْمُرُووَةِ قَبْلَ الْبَيْتِ ، قَالَ : يُعِيدُ.

(۱۳۱۹) حضرت عطاء پیشین اس شخص کے متعلق فر ماتے ہیں کہ جوطواف ہے پہلے صفاومروہ کی سعی کرے فر مایاوہ اس کااعاد د کرے۔

( ١٨٧ ) فِي الْحِبْرَةِ لِلْمُحْرِمِ ، أَيْلَبْسُهَا ، أَمْرُ لاَ

کیامحرم میمنی ( دھاری دار )رئیٹی جا در پہن سکتا ہے؟

( ١٤١٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةً ، قَالَ :رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ مُحْرِمًا وَعَلَيْهِ حُلَّهُ حِبَرَةٍ.

(۱۳۱۲۰) حضرت مویٰ بن عبید و بیشینهٔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز پریشینهٔ کوحالت احرام میں یمنی دھاری دار پ در اوڑھے ہوئے دیکھا۔

( ١٤١٢ ) حدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يُحْرِمُ فِيمَا شَاءَ ، إِنْ شَاءَ تُوْبَيْنِ أَبْيَضَيْنِ ، وَإِنْ شَاءَ فِي ثُوْبَيْنِ غَسِيلَيْنِ ، وَإِنْ شَاءَ فِي ثَوْبِي حِبَرَةٍ.

(۱۳۱۲) حفزت حسن مِینی فیر استے بین کدمحرم جس کیٹرے میں جا ہے احرام باند ھے اگر جا ہے تو دوسفید کیٹروں میں باندھ لے اور اگر جیا ہے تو د ھلے ہوئے کپٹروں میں باندھ لے اوراگر جیا ہے تو نیمنی دھاری دار کپٹروں میں باندھ لے۔

( ١٨٨ ) مَنَ كَانَ يَسْعَى فِي بَطُنِ الْمَسِيل جوح طرات بطن مسیل میں سعی کرتے تھے

( ١٤١٢٢ ) حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْعَى فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ ، إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا ۗ وَالْمَرْوَةِ . وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفُعَلُ ذَلِكَ.

(بخاری ۱۲۱۲ دارمی ۱۸۳۱)

(۱۳۱۲) حضرت ابن عمر بنی دین سے مروی ہے کہ حضور اقدس مِلَا فَصَلَحَ فَرِ نَے معاوم وہ کی سعی کرتے ہوئے بطن مسل میں سعی کی اور حضرت ابن عمر منی دین بھی ای طرح کرتے تھے۔

( ١٤١٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :يَسْعَى الرَّجُلُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ فِي بَطْنِ

الْمَسِيلِ ، وَلاَ يَشُدُّ السَّعْيَ.

(۱۳۱۲س) حفرت حسن من الله فرماتے ہیں کہ آ دمی صفاومروہ کی سعی بطن میل میں کرے اور سعی میں تیز اور تختی ہے مت علے۔

( ١٤١٢٤ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرِ ، قَالَ :سَعَيْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ.

(١٣١٢٣) حفرت بكر يطين فرمات بي كديس فحضرت ابن عمر جندين كيساته بطن ميل ميسعى كي-

( ١٤١٢٥ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الحمِيد ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِنْ شَاءَ سَعَى فِي الْوَادِي، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَسْعَ.

(۱۳۱۷) حضرت عطًاء بیشینهٔ فرماتے ہیں کہتمہاری مرضی ہے اگر جا ہوتو سعی واڈی میں کرواورا گر جا ہوتو سعی (وہاں) نہ کرو۔

رَ ١٤١٢٦) حدَّثَنَا عَبْدُ الْطَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْعَى فِى بَطُنِ الْمَسِيلِ وَخْدَهُ.

(١٢١٢١) حفرت بشام بيليد كوالدمحرم بيليد في الكيد بطن ميل ميسعى كى-

( ١٤١٢٧ ) حدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْعَى فِي الْمَسِيلِ.

(۱۲۲۷)حضرت عبدالله يشط بطن مسيل مين معي فرمات تھے۔

( ١٤١٢٨ ) حدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ الزُّبَيْرَ كَانَ يُوكى مَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ سَعْيًا.

(١٢١٢٨) حضرت زبير رفافي صفاومروه كررميان تيز چلتے ہوئے سعى كرتے۔

( ١٤١٢٩ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ الْأَسُوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَ : رَأَيْتُهُمَا يَسْعَيَانِ مِنْ

١٤١١) حَدْنَنَا ابُو حَالِيْهِ الاَحْمَرِ ، عَنْ عَتْمَانَ بَنِ الاَسُودِ ، عَنْ مَجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَ خَوْخَةِ يَنِى عَبَّادٍ إِلَى زُقَاقِ يَنِى أَبِى حُسَيْنٍ ، فَقُلْتُ لِمُجَاهِدٍ ؟ فَقَالَ :هَذَا بَطُنُ الْمَسِيلِ الْأَوَّلُ ، وَلَكِنَّ النَّاسُ انْتَقَصُّوا مِنْهُ.

(۱۲۱۲۹) حضرت عثمان بن اسود مِلِیٹیا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہد مِلیٹیا اور حضرت عطاء مِلیٹیا کو بنی عباد کے مکانوں اور بنی میں

ابو حسین کی گلی تک سعی کرتے ہوئے دیکھا، میں نے حضرت مجاہد پراٹیٹا سے اس کے متعلق دریافت کیا۔ آ پ پراٹیٹا نے فرمایا یہ پہلا بطن مسیل ہے لیکن لوگوں نے اس میں کی کردی ہے۔

( ١٨٩ ) فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَيَكُونُ مِنْ طَوَافِهِ دُخُولٌ فِي الْحِجْرِ

كونى شخص طواف كرر بأبهوا ورطواف ميس حطيم ميس داخل بوجائ

( ١٤١٣. ) حدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ طَاقَ فَكَانَ مِنْ طَوَافِهِ دُخُولٌ فِي الْمِجْرِ ، قَالَ :لَا يَغْتَذُ بِمَا كَانَ مِنْ دُخُولِ الْمِجْرِ.

هي معنف ابن الي شيبرسر جم (جلدم) کي معنف ابن الي شيبرسر جم (جلدم) کي معنف ابن الي شيبرسر جم (جلدم) کي معنف الت (۱۲۱۳۰) حضرت عطاء بالشيئة ہے دریافت کیا گیا کہ کو کی شخص طواف کرتے وقت اگر خطیم میں داخل ہو جائے (اوراس میں کچھ چکر لگائے)؟ آپ بیشین نے فر مایا جووہ حطیم میں داخل ہوا ہےوہ شارنبیں کیا جائے گا۔

( ١٤١٣١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيينَةً ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ رَأَى سَالِمًا يَطُوفُ وَمَعَهُ هِشَامٌ ، فَأَرَادَ هِشَامٌ أَنْ يَدُخُلَ الْحِجْرَ

(۱۲۱۳۱) حضرت سفیان بن عیدند ویشید کے والد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم بیشید کوطواف کرتے ہوئے و یکھا آپ بیشید كے ساتھ حضرت هشام ويشيد بھى تھے،حضرت وشام ويشيد نے حطيم ميں داخل ہونا چا باليكن حضرت سالم ويشيد نے آپ كومنع كرديا۔

( ١٤١٣٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ طَافَ الطَّوَافَ الْوَاجِبَ ، فَجَعَلَ يَجْنَازُ فِي الْمِحِجْرِ ، قَالَ : يُعِيدُ الطُّوَّافَ ، فَإِنْ كَانَ حَلَّ وَغَشِي النِّسَاءَ أَهْرَقَ لِلْدَلِكَ دَمًّا.

(۱۲۱۳۲) حفرت حسن ویشید سے در یافت کیا گیا کہ کوئی مخص طواف واجب کرر ہا ہواوروہ خطیم سے تجاوز کر جائے تو آپ بریشید نے فر ما یا وہ طواف کا اعادہ کرے اور اگر وہ خلال ہو گیا اور بیوی سے شرعی ملا قات کرلی تو وہ دم ادا کرے۔

( ١٩٠ ) مَا قَالُوا بِمِنِّي ؛ جُمُعَةٌ ، أَمُر لاَ

منیٰ کے متعلق کیا کہا گیاہے کہ وہاں پر جمعہ ہوگا کہ ہیں؟ ( ١٤١٣٣ ) حلَّتُنَا حَفْصُ بن غَيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ جَمَّعَ بِمِنَّى.

(۱۲۱۳۳) حضرت عمروبن شعیب براتیانه سے مروی ہے کہ حضرت عمر جنانو نے منی میں جمعہ کی نماز ادافر مائی۔ ( ١٤١٣٤ ) حَلَّتُنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ النَّاسَ يُجَمَّعُونَ بِمِنَّى وَيَذْعُونَ. (۱۳۱۳) حضرت عطاء والنيخة قرمات بيس كميس في لوكول كوتن ميس جمعه كي نماز اداكرت بوع اوروعا كرت بوع و يمصا

( ١٤١٣٥ ) حَذَّثَنَا حَفُصٌ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ:سَمِعْتُهُ وَسُئِلَ عَلَى أَهْلِ مِنَّى جُمُعَةٌ؟ قَالَ:إنَّمَا هُمْ سَفَرٌ. (١٢١٣٥) حضرت عطاء ويضيد ب دريادت كيا كيا كمنى والول برجمد ؟ آ پ برشيد نے فرمايا و ولوگ تو سفر ميں ميں ـ ( ١٤١٣٠ ) حدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ خَالِدِ بُنِ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ:شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَا يَجْمُعُ بِمِنَّى.

(۱۳۱۳۲) حفرت خالد بن ابوعثان ویشید فر ماتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز ویشید کے ساتھ حاضر ہوا آ ب ویشید نے منیٰ میں

( ١٩١ ) فِي الْجُمُعَةِ يَوْمُ الصَّدَر ایام تحرکے چوتھے دن جمعہ کے بیان میں

( ١٤١٣٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَوْمَ

جمعه بين يزها\_

هي معنف ابن الي شير مترجم (جلدم) کي ۱۳۵۲ کي ۱۳۵۲ کي معنف ابن الي شير مترجم (جلدم)

الصَّدَرِ وَوَافَقَ يَوْمَ جُمُعَةٍ، فَأَقَامَ فَخَطَبَ بِالأَرْضِ قِبَلَ الْبَيْتِ، ثُمَّ تَكَلَّمَ بِكَلِمَاتٍ، ثُمَّ صَلَّى الْجُمُعَةَ رَكُعَتَيْنِ.

(۱۳۱۳۷) حضرت عبدالله بن کثیر جینی فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز بیشید کوایام النحر کے چو تھے دن دیکھا جس

دن جمعہ تھا، آ پ برشینے کھڑے ہوئے اورلوگوں کو بیت اللہ کی جانب سےخطبہ دیا اور پھر کچھ ہا تیں کیں اور جمعہ کی نماز کی دور کعات

( ١٤١٣٨ ) حدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكُيْنِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ صَلَّى بِالْحَصْبَةِ الْجُمُعَةَ ، وَلَمْ يُجَمِّعُ بِهَا ، وَجَمَّعَ أَهْلُ الْبَلَدِ ، قَالَ ابْنُ أَبِي ذِنْبِ : جَعَلَهَا ظُهْرًا.

(۱۳۱۳۸) حضرت عمر بن خطاب والثون نے جمعد کی بجائے ظہر کی نمازاداکی جب کہ شہروالوں نے جمعد کی نمازاداکی۔

( ١٤١٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جُمُعَةٌ فِي سَفَرِهِمْ ، وَلَا وَيُوْمَ نَفُرِهِمْ.

(۱۲۱۳۹) حضرت عبدالله دیافته ارشادفر ماتے بین که سلمانوں پرسفریس اور واپس نگلتے ہوئے (حج سے )جمعہ کی نماز نہیں ہے۔

# ( ١٩٢ ) فِي الرَّجُلِ يَلْقَطَعُ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ

#### محرم اگر حرم کے درخت کاٹ لے

( ١٤١٤ ) حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فِي الرَّجُلِ يَقْطَعُ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ ، قَالَ :فِي الْقَضِيبِ دِرْهَمٌ ، وَفِي الدُّوْحَةِ بَقَرَة.

(۱۳۱۴۰) حفرت عطاء ویشید اس شخص کے متعلق فرماتے ہیں کہ جو حرم کے درخت (حالت احرام میں) کاٹ لے ، فرماتے ہیں کہ

لمبی شاخوں والے درخت (گھاس) کے بدلے ایک درهم اور بڑے درخت کے بدلہ میں ایک گائے ذ<sup>خ</sup> کرے گا۔

( ١٤١٤١ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْحَارِثِ ، وَحَمَّادٍ ؛ قَالَا :فِي الَّذِي يَغْضُدُ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ ، قَالَا :عَلَيْهِ فِيمَتُهُ.

(۱۳۱۳) حضرت حارث اور حضرت حماد والطيئة حرم كے درخت كاشنے والے كے متعلق فرماتے ميں كداس براس درخت كى قيمت لازم ہے۔

#### ( ١٩٣ ) فِي الْحَدَاءِ لِلْمُحْرِمِ

## محرم کے اونٹ کو تیز چلانے کے لیے حدی وغیرہ پڑھنا

(١٤١٤٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْغِنَاءِ ، وَالْحُدَاءِ ، وَالشُّعْرِ

معنف ابن الي شيبرمترجم (جلدم) كي المحاسب المحا

لِلْمُحْرِمِ مَا لَمْ يَكُنُ فُحُشًا. (۱۳۱۳۲) حضرت عطاء پیشار فرماتے ہیں کہ محرم کے لیے ایسے گانے ،حدی یا اشعار پڑھنے میں کوئی حرج نہیں جس میں فحش اور شرکیہ

( ١٤١٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَأْمُرُ رَجُلاً فَيَحْدُو . (۱۳۱۳۳) حضرت عطاء بن السائب بيشية فرماتے ہيں كەحضرت عمر دياشھ ايك مخص كوتكم فرماتے تو وہ حدى پڑھتا۔

(اونٹوں) کے لیے حدی پڑھے۔

كازاوراه ب

( ١٤١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ وَسُئِلَ عَنِ الْحُدَاءِ ؟ قَالَ : كَانَ

الْمُسْلِمُونَ يَفْعَلُونَهُ. (١٨١٨٨) حفرت محربن قاسم ويولي فرمات بي كد حفرت حسن وينطيز الدونول كي حدى كم تعلق دريافت كيا كيا؟ آب وينظيز نے

فرمایامسلمان (صحابہ کرام خاکشہ)ای طرح کرتے تھے۔ ( ١٤١٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : كَانَ سُوَيْد بْنُ غَفَلَةَ يَأْمُو غُلَامًا لَهُ

فَيُحُدُّو لَنَا.

(١٣١٣٥) حضرت ابراجيم بن عبد الاعلى ويشيخ فرمات بيل كه حضرت سويد بن غفله والثي نا اين غلام كوظم فرمايا كه وه جمارك

( ١٤١٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِئًى ، عَنْ حَسَنِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ الْأَعْرَجِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُورْقًا يَحْدُو فِي طَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ يَقُولُ :لَوْ تَكَلَّمُنَ لَاشْتَكُيْنَ رَاشِدًا.

(۱۳۱۳۲) حضرت يزيد بن الأعرج ويشيئه فرمات بي كه بيل في حضرت مورق ويشيد كومكه كراسته يران الفاظ كے ساتھ حدى برصتے ہوئے سنا کداگروہ بول سکتیں توراہ روسے شکایت کرتیں۔

( ١٤١٤ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدِ ، عُن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عُن أَبِيهِ ، قَالَ :سَمِعَ عُمَرٌ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلاً بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ وَهُوَ يَحْدُو بِغِنَاءِ الرُّكْبَانِ ، فَقَالَ عُمَرُ :إنَّ هَذَا مِنْ زَادِ الرَّاكِبِ.

(١٣١٨٧) حضرت عمر بن خطاب والنون نے سا كه ايك مخص سوار يوں كے ليے گانے والى حدى بر هدر ہاہے آپ والنونے فرمايا: بيسوار

( ١٤١٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَّ قَوْمًا فِيهِمْ حَادٍ يَحْدُو ، فَلَمَّا رَأُوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَكَّتَ حَادِيهُمْ ، فَقَالَ :مَنِ الْقَوْمُ ؟ فَقَالُوا :مِنْ مُضَرّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَأَنا مِنْ مُضَرَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا شَأْنُ حَادِيكُمْ لَا يَحْدُو ؟ فَقَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّا أَوَّلُ الْعَرَبِ حُدَاءً ، قَالَ :وَمِمَّ ذَلِكَ ؟ قَالُوا :إنَّ رَجُلًا مِنَّا

وَسَمَّوْهُ لَهُ ، عَزَبَ عَنْ إِيلِهِ فِى أَيَّامِ الرَّبِيعِ ، فَبَعَثَ غُلَامًا لَهُ مَعَ الإِبِلِ ، قَالَ : فَأَبْطَأَ الْغُلَامُ ، فَضَرَبَهُ بِعَصًا عَلَى يَدِهِ ، وَانْطَلَقَ الْغُلَامُ وَهُو يَقُولُ : يَا يَدَاهُ ، يَا يَدَاهُ ، قَالَ : فَتَحَرَّ كَتِ الإِبِلُ لِذَلِكَ وَنَشِطَتُ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ مَلِيدِهِ ، وَانْطَلَقَ الْغُلَامُ وَهُو يَقُولُ : يَا يَدَاهُ ، يَا يَدَاهُ ، قَالَ : فَتَكَرَّ كَتِ الإِبِلُ لِذَلِكَ وَنَشِطَتُ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ مَا يَا لَمُ لَا عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ الْحُدَاءَ. (بيهقى ٢٢٨ - بزار ٢١١٣)

(۱۲۱۴۸) حضرت مجاہد بریشید سے مروی ہے کہ حضور اقد س مِنْ النظافیۃ کی ایک قوم سے ملاقات ہوئی جن میں حدی بڑھنے والے تھے، جب ان لوگوں نے حضور اقد س مِنْ النظافیۃ کودیکھا تو ان کا حدی خوان خاموش ہوگیا، آپ مِنْ النظافیۃ نے دریا دنت فر مایا: کون ی قوم کے لوگ ہیں، لوگوں نے عرض کیا قبیلہ مصر میں سے ہیں، آپ مِنْ النظافیۃ نے ارشاد فر مایا: میں بھی مصر میں سے ہوں۔

یکرآپ نیز النظامی است میں ایک تمہارے حدی خوان کو کیا ہوا ہے کہ وہ حدی نہیں پڑھتا؟ لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میز النظامی آبا ہم عرب کے پہلے حدی خوان ہیں، آپ میز الفظامی آبا ہے کہ وہ حدی نہیں پڑھتا؟ لوگوں نے عرض کیا کہا کہا کہ اللہ کے رسول میز الفظامی آبا ہم عرب کے پہلے حدی خواں ہیں، آپ میز الفظام کیا ایم رہے میں اپنے اونٹ سے دورتھا، اس نے اپنے ایک غلام کیا کہا کہا کہ اللہ کے رسول میز الفظام کو دیر ہوگئی۔ اس پر اس نے غلام کے ہاتھ پر اپنی لاٹھی ماری تو غلام سے کہتے ہوئے تیز تیز چلنے لگا کہ: ہوئے میرا ہاتھ ، غلام کے اس قول کی وجہ سے اونٹ میں بھی حرکت پیدا ہوئی اور دہ بھی تیز اور چست ہو کر چلنے لگا، اس الفظام نے اس کو کو کہا رک جا، دک جا، کھر لوگوں نے (اس واقعہ کے بعد) حدی پڑھنا شروع کردی۔

#### ( ۱۹۶ ) فِی اسْتِلاَمِ الْحَجَرِ ، کَیْفَ هُوَ ؟ حجراسودکااستلام *کس طرح* ہو؟

( ١٤١٤٩ ) حدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :لَا تَسْتَلِمِ الْحَجَرَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَا عَنْ شِمَالِهِ ، وَلَكِنِ اسْتَقْبِلُهُ اسْتِقْبَالًا .

(۱۳۱۳۹) حضرت مجاہد پریٹھیا فرماتے ہیں کہ حجراسود کا استلام دائمیں اور بائمیں سے نہ کرو بلکہ اس کا استلام سامنے ہے کرو۔

( ١٤١٥ ) حدَّثَنَا وَكِبعٌ ، عَنْ رَبَاحِ بْنِ أَبِي مَعْرُوفٍ ، قَالَ :حدَّثَنِي مَنْ رَأَى مُجَاهِدًا يَدُورُ حَتَّى يَسْتَقُبِلَ الْحَجَرَ مِنْ وَجُهِهِ

(۱۳۱۵۰)روایت کیا ہے اس شخف نے جس نے حضرت مجاہد راتینیز کودیکھا کہ آپ براٹینیز چکر لگاتے رہے، یہاں تک کہ آپ کا چبرہ حجراسود کے باسکل سامنے آگیا، (پھر آپ نے استلام فرمایا)۔

# ُ ( ۱۹۵ ) فِي الصَّبعِ يُصِيبهُ الْمُحرِمُ مُرم الرِّ بِحَوْقِلَ كَرد بِ

( ١٤١٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ ،

معنف ابن انی شیرمترجم (جلدم) کی دوم معنف ابن انی شیرمترجم (جلدم) کی دوم کی در دوم کی د عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الضَّبُعِ كَبْشًا يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ ،

وَجَعَلُهُ مِنَ الصَّيْدِ. (ابوداؤد ٣٤٩٥ ترمذي ٨٥١) (۱۳۱۵۱) حضرت جابر بن عبدالله والله والمستعلق عند مروى ہے كەحضوراقدس مِلْفَضَيَّةً نے بجو كے بدلے میں مینڈ ھاكوركھاا گراس كومحر قبل كر وے،اوراس کوشکار میں ہے شارفر مایا۔

( ١٤١٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، قَالَ : فَتَلَ رَجُلٌ ضَبُعًا وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَأَتَى عَلِيًّا فَسَأَلَهُ ؟

فَجَعَلَ فِيهِ كُبْشًا. (١٣١٥٢) ايك فخص نے حالت احرام ميں بجو كونل كر ديا چروه حضرت على الناؤ كے پاس سوال كرنے كے ليے آيا؟ آپ والنونے

اس برمینڈ ھاکولا زم فرمایا۔ ( ١٤١٥٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، فِي الضَّبُعِ إِذَا عَدَا عَلَى الْمُحْرِمِ فَلْيَقْتُلُهُ ، فَإِنْ قَتَلَهُ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَعْدُو عَلَيْهِ ، فَفِيهِ شَاةٌ مُسِنَّةً

(۱۳۱۵۳) حضرت علی وافز فرمات میں کہ بجوا گرمحرم پرحمله آور ہوا درمحرم اس کولل کردے ( تو اس پر پچھنیں ) اور اگر بغیر حملہ کیے وہ اس وقل كرد يواس برايك جارساله بكرى لازم بـ

( ١٤١٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَّيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ أَبِي الزبيرِ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنْ عُمَرَ ؛ مِثْلَهُ. (۱۳۱۵۳) حضرت عمر حل تو ہے بھی ای طرح مروی ہے۔

( ١٤١٥٥ ) حدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيجٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ؛ فِي الضَّبُعِ إِذَا لَمْ يَعْدُ كَبْشْ، وَقَالَ عَطَاءٌ مِثْلَ ذَلِكَ.

(۱۳۱۵۵) حضرت علی رفاینو فرماتے ہیں کہ بجواگر حمله آور نہ ہواور محرم اس کونل کر دیتو اس پر مینڈ ھالا زم ہے، حضرت عطاء میشینہ بھی اس طرح فرماتے ہیں۔ ( ١٤١٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُغْبَةً، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ مَوْوَانَ سَأَلَهُ؟ فَقَالَ: فِيهِ كَبْشْ.

(١٣١٥ ) حضرت ابن عباس بن عين مروان في سوال كيا؟ آب جن شوف في ماياس برميند هالازم بـــ ( ١٩٦ ) فِي الرَّجُل يَرْمِي جَمْرَةً قَبْلَ الْأُخْرَى

جس جمرہ کی رمی تھی اگراس ہے پہلے دوسرے جمرے کی رمی کرے تو .

( ١٤١٥٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْجِمَارِ ذَمٌ ، إِلَّا فِي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ، إِنْ

فَدَّمَ شَيْنًا قَبْلَهَا ، هِيَ قَبْلَهُ.

مسنداین ابی شیرمتر جم (جلدم) کی دوسر استامله کا دوسر سالید می استامله کی دوسر سالید کی دوسر سالید کا گراس سے پہلے کی دوسر سالید کا دوسر سالید کا گراس سے پہلے کی دوسر سالید کا دوسر سالید کا گراس سے پہلے کی دوسر سالید کا دوسر س

(عصار ۱۱) سنرت بروائے ہوئیعیہ رہائے ہیں خدہ روٹ کا رق کے اس واقع اس معتبد جمرہ کوری کردیا جس پراس کومقدم ہونا جا ہے تھا (تو دم لا زم آئے گا)۔

بمرہ توری تردیا کی تران تو تعدم ہونا چاہیے ہا تر تو انگرا ہے ہا۔ ( ۱۶۱۵۸ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَلِيٍّى ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَوْمِي جَمْرَةً قَبْلَ الْأَخْرَى الَّتِي بَرِّمْ الْذِيْرِ اللَّهِ عَلَى قَالاً وَالْمَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّه

ینبُغِی أَنْ یَبُدَأَ بِهَا ، قَالَ "کُیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ فِیهَا. (۱۲۱۵۸) حفرت حسن بِیْنِیْاس مُحض کے متعلق فر ماتے ہیں جو جمرہ سے پہلے دوسر ہے جمرہ کی رمی کر لے (جس جمرہ کی کرنی تھی اس

کوچھوڑ کردوسرے کی کرنے ) پھراس پر کھے بھی نہیں ہے۔ ( ۱۹۷ ) فِیما رُخص فِیدِ مِنْ شَجَرِ الْحَرَم

حرم کے جن پودوں اور درختوں کے کاشنے کی اجازت دی گئی ہے

( ١٤١٥ ) حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الإِذْخِرِ.

(١٣١٥٩) حفرت ابن عباس تفايض سعمروى ب كرحضورا قدس يَرَافَظَيَّ فَ اذخر كَ كاشْخ كِي اجازت دى -( ١٤١٦. ) حدَّنَنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِمَا سَقَطَ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ

١٤٢) حَدَّثُنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفَيَانَ ، عَنْ يَزِيدُ ، عَنْ مَجَاهِدٍ ، قالَ : لا بَاسَ بِمَا سَقَا أَنْ يُلْتَقَطَ.

ان يلتفط. (١٣١٦) حضرت مجامد ويشيز فرماتے بيں كەحرم كے جودرخت خودگرجا ئيں ان كے اٹھانے اور كاشنے ميں كوئى حرج نہيں۔ ( ١٤١٦) حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَ ابْنِ الْأَسُودِ ؛ قَالاً : لاَ بَأْسَ بِمَا سَفَطَ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ.

( ١٤١٦١) حدَّثَنَا حَفَض ، عَنَ حَجَّاجٍ ، عَنَ عَطَاءٍ ، وَابِنِ الاَسْوَدِ ؛ قالا : لا بَاسَ بِمَا سَقط مِنَ شَجَرِ الْحَرَمِ.

(١٤١٦١) حضرت عطاء وليُعِيَّ اور حضرت اللود وليُعِيَّ فرمات بين حرم كے جودرخت خود بخو دگرجا تين ان كاف من من كوئى حرج نبين 
( ١٩٤٨) د من علاء وليُعِيَّ اور حضرت الله على الله عل

( ۱۹۸ ) فِی خِطْبَةِ النّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ، أَی یَومِ خَطَبَ ؟ حضورا قدس مِرَالْفَیْکِهَ نِے کس دن خطبه ارشاد فرمایا؟

حضورا قدْس مِرَّالْتُنَكِيَّةِ فَهُ سِ وَن خطبه ارشا وفر ما يا؟ ( ١٤١٦ ) حدَّثَنَا حَاتِمٌ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى

ن تصواء اوَثَمَى كَا حَكُم فرما يا تو آپ مِؤْفَقَعَ آب كي اس بركاوا و الاكياء آپ مِؤَفَقَعَ آبطن وادى مِس تشريف لائ اورلوگول كوخطبه ارشاد فرمايا ـ الله مُعَمّد مُن الله مُن الله مُعَمّد مُن الله مُعَمّد مُن الله مُعَمّد مُن الله مُعَمّد مُن الله مُن اله مُن الله من الله الله من الله من اله من الله من الله

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ بِعَرَفَةً. (طبراني ٢٨)

(١٣١٧٣) حضرت محمد بن قيس ابن المطلب ويشيط سے مروى ہے كه حضورا قدس مَرِّ الصَّفَةِ فِي عرف ميں خطب ارشا وفر مايا۔

( ١٤١٦٤ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الزُّهْرِئِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخُطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ ، فَشُغِلَت الْأَمَرَاءُ فَأَخَّرُوهُ إَلَى الْغَدِ.

(۱۳۱۷۳) حضرت زہری میں میں ہے مروی ہے کہ حضور مُلَّا تَنِیْج ایوم نحر میں خطبہ دیا کرتے تھے۔ بعد میں امراء کومشغولیت در پیش ہوئی تو انہوں نے خطبہ کوا گلے دن تک موخر کر دیا۔

( ١٤١٦٥ ) حدَّثَنَا يَعُلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ طَارِقِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّصْرِ النَّاسَ بَيْنَ الْجَمْرَتَيْنِ أَيَّامَ النَّشْرِيقِ.

(١٢١٧٥) حفرت مجامد ويطين سے مروى ب كرحضورا قدى مَلِقَتْ فَي يوم الْحُر مَين لوكوں كودو جمرول كے درميان خطبدديا-

( ١٤١٦٦ ) حَلَّتُنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ خَطَبَهُمْ فَبْلَ التَّرُوِيَةِ بِيَوْمٍ صُحَّى ، وَأَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَخْطُبُ الْعَشْرَ كُلَّهَا.

(١٣١٦٦) حفرت عمر بن عبد العزيز مِيشِيدُ لوگول كو يوم التر ويه سے پہلے خطبہ دے ديتے اور حضرت ابن زبير بن وين اپورے دل دن خطبہ ہے۔

( ١٤٦٧) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِجُلَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُودِ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبِى صَعِدَ إِلَى ابْنِ الزَّبَيْرِ بِعَرَفَةَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَلَمَّا نَزَلَ لَبَّى ابْنُ الزَّبَيْرِ ، فَقُلْتُ لَأبِى : مَا قُلْتَ لَهُ ؟ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : سَمِعْت عُمَّرَ يُكَبِّى هَاهُنَا عَلَى الْمِنْبَرِ.

(۱۲۱۷۷) حضرت عبدالرحمٰن بن اسود وليشيز فرماتے ہيں كہ ميں نے اپنے والد كود يكھاد ہ منبر پر حضرت ابن زبير مئي دينھ كے پاس گئے، جب وہ واپس اتر ہے تو حضرت ابن زبير منی دين نے تلبيہ پڑھا، ميں نے اپنے والد دليتے نئے ہے عرض كيا كه آ ب دليٹيز نے ان سے كيا كہا بين من سرور ان ميں نہ اور سے كہا ميں نہ راحص ہے جانئو سرال منسر برتلد سرنے اگر تر تھے۔

تھا؟ آپ وظیلانے فرمایا کہ میں نے ان ہے کہا کہ میں نے ساحضرت عمر دلائٹ یبال منبر پرتلبیہ پڑھا کرتے تھے۔

( ١٤١٦٨ ) حدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِى الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : خَطَبَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ النَّحْرِ.

(١٢١٨) حضرت مسروق بينيز يه مروى ب كه حضورا قدس مِزْ فَضَفَحَ أِنْ يوم النحرين الوكوار وحطبه ارشادفر مايا-

( ١٩٩) فِي الصَّلاَةِ بِمِنَّى كُمْ هِيَ، رَكْعَتَانِ، أَمْ أَرْبَعٌ ؟

منیٰ میں کتنی رکعات ادا کی جائیں گی ، دویا جار؟

حدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبُدُ اللهِ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَقِيٌّ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ

عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ :

( ١٤١٦٩) حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلٌ بَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِى بُنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنْ أَبِى نَضْرَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ، قَالَ : حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا رَكُعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إلَى الْمَدِينَةِ ، وَحَجَجْتُ مَعَ أَبِى بَكُرٍ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا رَكُعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إلى الْمَدِينَةِ ، وَحَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ حَجَّاتٍ ، فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا رَكُعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إلى الْمَدِينَةِ ، وَحَجَّ عُنْمَانُ سَبْعَ سِنِينَ مِنْ إِمَارَتِهِ لَا يُصَلِّى إِلَّا رَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ صَلَّاهَا بِمِنِّى أَرْبَعًا.

صَلَّاهَا بِمِنِّى أَرْبَعًا.

(۱۲۱۹) حفرت عمران بن حمین بن الله فرمات بین که مین نے حضوراقدی مُؤْفِظَة کے ساتھ جج کیا، آپ مُؤْفظَة مدیندوالی لو شخ کک دورکعتیں ہی اداکرتے رہے، میں نے حضرت ابو بکرصد ایق جن الله کے ساتھ جج کیا آپ جانے تک دورکعتیں ہی اداکرتے رہے، ہی اداکرتے رہے، میں نے حضرت عمر جن اللہ کے ساتھ کئی جج کیے آپ جن اللہ جانے تک دورکعتیں ہی اداکرتے رہے، میں نے حضرت عمان دوائو کے ساتھ ان کی امارت میں سات سال جج کیا وہ بھی دورکعتیں اداکرتے تھے، پھر انھوں نے منی میں چار کھتیں اداکرتے تھے، پھر انھوں نے منی میں چار کھتیں اداکریں۔

( ١٤١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَتَيْن ، وَأَبُو بَكُرٍ بَعْدَهُ ، وَعُمَرُ بَعْدَ أَبِى بَكُرٍ ، وَعُثْمَانُ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ ، ثُمَّ إِنَّا عُثْمَانَ صَلَّى بَكُرٍ ، وَعُثْمَانُ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ ، ثُمَّ إِنَّا عُثْمَانَ صَلَّى بَعْدُ أَرْبَعًا ، وَإِذَا صَلَاهَا وَحُدَهُ صَلَاهَا رَكُعَتَيْنِ. صَلَّى بَعْدُ أَرْبَعًا ، وَإِذَا صَلَاهَا وَحُدَهُ صَلَاهَا رَكُعَتَيْنِ.

(بخاری ۱۰۸۲ مسلم ۱۷)

(۱۲۱۷) حضرت حارثہ بن دھب ڈی تئے فرماتے ہیں کہ میں نے حضوراقدس مِنْرِ ﷺ کے ساتھ منی میں اس زمانے میں دور کعتیں پڑھیں جب لوگ سب سے زیادہ پرامن اور تعداد میں سب سے زیادہ تھے۔

( ١٤١٧ ) حَذَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، عَنُ لَيْثِ بُنِ سَعُدٍ ، عَنْ بُكْيْرِ بُنِ الْأَشَجُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِى سُلُمْ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ بِعِنَّى رَكْعَتَيْنِ ، وَمَعَ أَبِى بَكُرٍ ، وَمَعَ عُمَرَ ، سُلَيْمْ عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :صَلَّكُ مُعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ بِعِنَّى رَكْعَتَيْنِ ، وَمَعَ أَبِى بَكُرٍ ، وَمَعَ عُمَرَ ،

وَمَعَ عُثْمَانَ صَدُرًا مِنْ إِمَارَتِهِ. (احمد ٣/ ١٣٣ـ ابويعلى ٣٢٥٥)

(۱۳۱۷۲) حضرت انس جھنے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے منی میں حضور اقدس مَانِ النَّهُ کے ساتھ، حضرت ابو بکر صدیق جہانے کے ساتھ، حضرت عمر جناٹی کے ساتھ اور حضرت عثمان جناٹی کے ساتھ ان کی خلافت کے ابتدائی سالوں میں دور تعتیس ادا کیں۔

( ١٤١٧٣ ) حَلَّلْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَرْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

(١٣١٤٣) حضرت ابو جميف حليظة فرمات بي كدمي في حضورا قدس مَوْفَظَةُ كساته مني مين دوركعتيس اداكيس ــ

( ١٤١٧٤ ) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : صَلَّى عُثْمَانَ بِمِنَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَّى رَكْعَتَيْنِ ، وَمَعَ أَبِى بَكْرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ تَفَرَّقَتْ بِكُمَ الطُّرُقُ ، وَلَوَدِدْتُ أَنَّ لِى مِنْ أَرْبَع رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ مُتَقَبَّلَتَيْنِ . قَالَ الْأَعْمَش :فَحَدَّثِنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ صَلَّى بَعْدُ أَرْبَعًا ، فَقِيلَ لَهُ : عِبْتَ عَلَى عُثْمَانَ ، ثُمَّ تُصَلِّى أَرْبَعًا ، قَالَ : فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : الْخِلَافُ شَرّ.

(١٣١٤) حضرت عمان وللط منى مين جار كعتيب اداكيس ، حضرت عبد الله ولافؤ ارشاد فرمات بين كه مين في حضور اقدس مُؤْفِظَةُ ب کے ساتھ منیٰ میں دور کعتیں ادا کیں ،اور حضرات شیخین ٹئا پینئ کے ساتھ بھی دور کعتیں ادا کیں ، پھرلوگوں کے راستے الگ اور جدا ہو گئے تو میری خواہش تھی کہ میں دو کی بجائے چار رکعتیں ادا کروں،حضرت اعمش جانٹو فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت معاویہ بن قرہ ویلید نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ دای واس کے بعد جار رکعتیں ادافر ماتے تھے، آپ وی واسے کہا گیا کہ آپ نے حضرت عثان

يراعتراض كيااورآب خود جار ركعتيس پره ھتے ہيں؟ حضرت عبدالله روائد مايا: اختلاف (مخالفت) شركا سبب بنتي ہے۔ ( ١٤١٧٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، وَهُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ :صَحِبَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَامَةِ ، فَحَدَّثَنَا ؛أنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ

صَلَّى خَلْفَ ابْنِ الزُّبَيْرِ بِمِنَّى رَكْعَتَيْنِ ، قَالَ : وَرَأَيْنُهُ صَلَّى خَلْفَ الْحَجَّاج أَرْبَعًا. ٥ (۵۷۱۸۱) حضرت ابن عمر جئاه بنن نے منی میں حضرت ابن زبیر جئاہ بنن کی امامت میں دور کعتیں ادا کیں ، راوی کہتے ہیں کہ میں نے

ان کو جاج کے بیچھے جار پڑھتے ہوئے دیکھا۔

( ١٤١٧٦ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، وَسَالِمٍ ، وَطَاوُوسٍ ؛ قَالُوا :اقصُر بِمِنَّى.

(١٤١١) حفزت قاسم ،حفزت طاؤس اورحضرت سالم بيتية فرمات بين كمني مين مازقصرادا كرو\_

( ١٤١٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : الصَّلَوَاتُ بِمِنَّى رَكَعَتَانِ ، أَيَّامَ التَّشْرِيقِ.

(۱۳۱۷) حضرت عطاء ویشید فرماتے میں کہ ایا م تشریق میں منازیں دور کعتیں ہیں۔

# ( ٢٠٠ ) فِي الْمُحْرِمِ ، مَتَى يَقْطُعُ التَّلْبِيَةُ ؟

#### محرم تلبيه كهناكب بندكرے گا؟

( ١٤١٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، قَالَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ : كُنْتُ رَدِي ١٤١٧٨ ) حَدَّنَى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقْبَةِ ، فَلَمَّا رَمَاهَا قَطَعَ . رَدُفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَا زِلْتُ أَسْمَعُهُ يُلَبِّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقْبَةِ ، فَلَمَّا رَمَاهَا قَطَعَ . رَدُفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَا زِلْتُ أَسْمَعُهُ يُلَبِّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقْبَةِ ، فَلَمَّا رَمَاهَا قَطَعَ . ( ١٤١٧ م ٢٢١ )

(۱۳۱۷) حضرت فضل بن عباس جن دين فرماتے ہيں كەسفر جى ميں، ميں حضور اقدس مَلِلَفَظَيَّةَ كارد يف تھا، ميں مسلسل حضور اقدس مَلِلِفَظَيَّةَ سے تلبيد سنتار ہا، يبال تک كه آپ مِلِلْفَظَةَ نے جمرہ عقبہ كى رمى كركى، پھراس كے بعد آپ مَلِلِفَظَةَ نے تلبيہ كہنا جھوڑ ديا۔

( ١٤١٧٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :حَدَّثِنِى أَبَانُ بْنُ صَالِح ، عَنْ عِكْرِ مَةَ ، قَالَ : دَفَعْتُ مَعَ حُسَيْنٍ بْنِ عَلِيٍّ مِنَ الْمُزْ دَلِفَةِ ، فَلَمْ أَزْلُ أَسْمَعُهُ يُكبِّى يَقُولُ :كَثِيْكَ حَتَّى انَتَهَى إلَى الْجَمُرَةِ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَا هَذَا الإِهْلَالُ ، يَا أَبَا عَبُدِ اللهِ ؟ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يُهِلُّ حَتَّى انْتَهَى إلَى الْجَمْرَةِ ، وَالْجَمْرَةِ ، وَالْجَمْرَةِ ، وَاللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَّ حَتَّى انْتَهَى إلَيْهَا. (احمد ١/ ١١١٠ بزار ٥٠٠) وحَدَّثَنِي :أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَّ حَتَّى انْتَهَى إلَيْهَا. (احمد ١/ ١١١٠ بزار ٥٠٠) عضرت عَرمه بِاللهِ فَل اللهِ مِلْ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ حَتَى بْنَ عَلَى ثَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ حَتَّى انْتَهَى إلَيْهَا. (احمد المُهُولُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهُلُ عَنْ فِينَ إِلَيْهَا . (احمد المُهُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهُلُ عَنْ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهُلُولُ عَنْ وَاللّهُ عَلْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَلَيْكُولُ عَنْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَالُهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالَا عَلَالْهُ وَاللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

مسلسل تلبید سنتار ما یہاں تک کرآپ نے جمرہ کی رمی کرلی، میں نے آپ دائٹو سے دریافت کیاا ہے ابوعبداللہ ؟ تلبید کی کیا صورت ہے؟ آپ دائٹو نے فرمایا: میں نے اپنے والد حضرت علی دائٹو سے تلبید سنا یہاں تک کرآپ دائٹو نے جمرہ کی رمی کرلی، اور انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ حضوراقد س میلون کی جمرہ کی رمی کرنے تک تلبید پڑھتے رہتے تھے۔

ے جھے ہیان لیا کہ صورافدس سِلِن کے جمرہ لی رقی لرنے تک ملبیہ پڑھتے رہتے تھے۔ ( ۱٤۱٨ ) حدَّنَنَا صَفُوانُ بُنُ عِیسَی ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی ذُبَابِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ

١٤٠) عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : خَرِجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا تَرَكَ التَّلْبِيَةَ حَتَّى أَتَى سَخْبَرَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : خَرِجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا تَرَكَ التَّلْبِيَةَ حَتَّى أَتَى الْعَقَبَةَ إِلَّا أَنْ يَخْلِطَهَا بِتَكْبِيرِ ، أَوْ تَهْلِيلٍ. (احمد ١/ ١٣٥ ـ ابن خزيمة ٢٨٠١)

(۱۳۱۸) حفرت عبدالله و ارشاد فر ماتے ہیں کہ میں حضوراقدی میز تنظیم کے ساتھ جی کے سفر میں نکلا، آپ میز فیکی مسلسل تلبید پڑھتے رہے، یہاں تک کہ آپ میز انتظامی جمرہ عقبہ پرتشریف لائے، پھر حضور تلبیہ کے ساتھ تکبیریاتبلیل کو بھی ملاکر پڑھنے گئے۔

رِ عَنْ رَجِّ بَهِا لَ مَكْ مَنْ جَعُفُرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِي بُنِ حُسَيْنِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ الْفَصْلِ بُنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ الدا١٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ جَعُفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِي بُنِ حُسَيْنِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ

١٤١) حدَّثْنَا حَفَضَ ، عَنْ جَعَفُو ، عَنْ ابِيهِ ، عَنْ عَلِى بَنِ حَسَيْنِ ، عَنِ ابَنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بَنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَوَلُ يُلَبِّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ، يُكَبُّرُ مَعَ كُلُّ حَصَاةٍ. (ابن خزيمة ٢٨٨٤ طبراني ٦٤٢) مصنف ابن الى شيرمتر جم (جلدم) كي مسنف ابن الى شيرمتر جم (جلدم)

(١٣١٨) حضرت فضل بن عباس منك و مات مين كه حضور اقدس مَطِلْ اللَّهُ فَي جمره عقبه كى رمى تك تلبيه كهنانهيس جهور ا، آب مَرَفَ فَيْنَ فَيْ ا نے سات کنکریوں سے اس کی رمی فرمائی اور ہرکنگری پر آپ مِنْ اِنْتَظَافَةُ تَكبير برا ھے۔

( ١٤١٨٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :لَبَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رُمَى جَمْرَةً الْعَقَيَةِ. (طبراني ١٠٩٩٠)

(۱۲۱۸۲) حفرت ابن عباس تفاهیم فرماتے ہیں کہ حضور اقدس مَلِفَظَيْرَةَ جمرہ عقبہ کی رمی تک تلبید پڑھتے رہتے۔

( ١٤١٨٣ ) حَدَّثْنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ، قَالَ :حجَجْتُ مَعَ عُمَرَ سَنَتَيْنِ ، إحْدَاهُمَا فِي السَّنَةِ الَّتِي أُصِيبَ فِيهَا ، كُلَّ ذَلِكَ يُلِّي حُتَّى رَمَّى جَمْرَةٌ ٱلْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي. (۱۳۱۸۳) حضرت عمرو بن میمون ژباننو فرمات تین که میں نے حضرت عمر بن خطاب ژباننو کے ساتھ دوسال جج کیا، ایک جج اس

سال کیا جس سال میں آپ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، آپ لبیہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ نے بطن وادی سے جمرہ عقبہ کی ری کرلی (تو تلبیه ترک کردیا)۔

( ١٤١٨٤ ) حدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ؛ أَنَّ عُمَرَ لَبَّى حَتَّى رَمَى الْعَقَبَةَ ، وَأَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ كَانَ يُلبِّي حَتَّى يَرْمِيّ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، وَقَالَ :إنَّمَا نَفُتَتِح الْحِلُّ الآنَ. (۱۸۱۸ ) حضرت ابن عباس منی پیزن سے مروی ہے کہ حضرت عمر واقتی جمرہ عقبہ کی رمی تک تلبیبہ پڑھتے رہتے۔ اور حضرت ابن

عباس تفاهن می عقبه کی رمی تک تلبید پڑھتے رہتے ،اور فرماتے کداب ہم حلال ہونے کو کھول رہے ہیں۔ ( ١٤١٨٥ ) حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَامِرِ بُنِ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ لَبّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ. (١٣١٨٥) حضرت عبدالله والله والله جره عقبه كي رفي تك تلبيد يراحق ريت-

( ١٤١٨٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، وَوَكِيعٌ ، وَمَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، وَعَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، غَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَرِيكٍ ، غَنْ عَطَاءٍ ،

قَالَ :كَانَ عَلِيٌّ يُلَبِّي ، يَقُطعُ التَّلْبِيَّةَ إِذَا رَمَّى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.

(١٣١٨٦) حفرت عطاء ولينظ ہے مروی ہے كەحفرت على فرائش تلبيه پڑھتے رہتے ، جب آپ جمرہ عقبہ كى رمى فرماليتے تو تلبيه كہنا

( ١٤١٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنِ فُضَيْلِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَتُوكُ

التُّلْبِيَةَ حَتَّى يَرْمِيَ جَمْرَةَ الْعَقَيَةِ. (۱۳۱۸۷) حضرت عبدالله والله والله جب تک جمره عقبه کی رمی نه کر لیتے تلبیه کہنا ترک نه کرتے۔

( ١٤١٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ قَالَ : أَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ مَعَ حُسَيْنِ بُنِ عَلِيٌّ ، فَلَبَّى حَتَّى رَمَّى جَمْرَةَ الْعَقْبَةِ.

(١٣١٨٨) حفرت عكرمه بريضية فرمات بين كه حضرت ابن عباس بن هيئون في مجمع حضرت حسين بن على بن يوند هنوز كساته و سفر حج ميس ) بھیجا،آپ دافو جمرہ عقبہ کی رمی تک تلبیہ بڑھتے رہتے۔

( ١٤١٨ ) حدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، قَالَ :قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : الإِهْلَالُ فِي

الْحَجِّ حَتَى تُرُوحَ إِلَى الْمُوْقِفِ عَشِيَّةً عَرَفَةً. (۱۲۱۸۹) حفرت سعید بن المسیب دی فر ماتے ہیں کہ سفر حج میں تلبید پڑھتارے گا یہاں تک کہ عرفہ میں شام کے وقت داخل

( ١٤١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَفْلَحَ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْقَاسِمَ يَفْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا رَاحَ إلَى الْمَوْقِفِ ، قَالَ :وَكَانَتْ عُانِشَةُ

(١٣١٩٠) حضرت اللح مِلِيفِيدُ فرماتے جِي كه مِيس نے حضرت قاسم مِلِيفيدُ كوسفر حج مِيس ديكھا آپ بِليفيدُ نے تلبيه كهنا تب بند كيا جب وتو ف عرفه كي شام بموكني ، فر ما يا كه حضرت عا كشه مي مينيانا س طرح كرتي تحييس \_

( ١٤١٩١ ) حَذَّنَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ لَا يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْحَجِّ ، حَتَّى يَرُوحَ إِلَى

(١٣١٩) حضرت عروه والتلطيح ميس تلبيه كهنا بندندكرت تصره يهال تك كدعرفات كي شام موجاتي \_

( ١٤١٩٢ ) حَدَّثْنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُمْسِكُ عَنِ التَّلْبِيَةِ فِي الْحَجِّ إِذَا دَحَلَ الْحَرَمَ ، فَإِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ لَبَي.

(١٣١٩٢) حفرت ابن عمر جي الفير حج ميس جب حرم مين واخل موت تو تلبيد بره صفي سے رک جاتے۔ پھر جب طواف شروع

( ١٤١٩٣ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ سَعِيلِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ،وَالْأَسُورِ ، عَنْ عُبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَقُطُعُ التَّلْبِيَّةَ حَتَّى يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقْبَةِ فِي أَوَّلِ حَصَاةٍ.

(۱۲۱۹۳) حضرت عبدالله دی و جب تک جمره عقبه کوچهای کنگری نه مارتے تب تک تلبیه پره هناترک نه کرتے۔

( ١٤١٩٤ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَأَلَ أَبِي عِكْرِمَةَ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ الإِهْلَالِ مَتَّى

يَنْقَطِعُ ؟ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ.

(۱۳۱۹ ) حضرت محمد بن اسحاق بيشين فرماتے بيں كەمىرے والدمحترم نے حضرت عكرمەسے سوال كيا اور ميں من رہاتھا كەملىيد بڑھنا کب ترک کرے؟ میں نے سنا کہ آپ ہو ہے؛ نے جوب دیا کہ حضور اقدس مَلِفَظَیٰ اور حضرات سیخین ٹاکھ دین نے جمرہ کی رمی

تک ملبیه پڑھا۔

معنف ابن الي شيرم جم (جلدم) كي المستحدث المستحدث

( ١٤١٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنِ مَهْدِى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَامِرِ بُنِ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ لَبَّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، وَقَطَعَ بِأَوَّلِ حَصَاةٍ.

(۱۳۹۵) حفرت عبدالله داینی نے جب تک جمرہ عقبہ کو پہلی کنگری نہ مار دی تب تک تلبیہ پڑھتے رہے ( بہلی کنگری پر تلبیہ پڑھنا چھوڑا)۔

# (٢٠١) فِي الْمُحْرِمِ الْمُعْتَمِرِ، مَتَى يَقَطَعُ التَّلْبِيَةُ؟

# عمره كرنے والا كب تلبيه كہنا بندكرے؟

( ١٤١٩٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَفَعَهُ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُمْسِكُ عَنِ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ إِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ. (ابو داؤد ١٨١٣ـ ترمذي ٩١٩)

(١٣١٩٦) حضرت ابن عبس تفاهن فن جب عمره ميس حجرا سود كا استلام كرليا تو تلبيد كيني سے رك مجئے \_

( ١٤١٩٧ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حَلَّثَنَا حَسَنٌ وَزُهَيْرٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَّى فِي الْعُمْرَةِ حَتَّى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ.

بی منتی ہے۔ (۱۲۱۹۷) حضرت ابن عباس میکا دین سے مروی ہے کہ حضورا قدس مَالِ اَنْفَائِعَ عمرہ میں حجرا سود کے استلام تک تلبیہ پڑھتے رہتے۔

( ١٤١٩٨ ) حَدَّثَنَا حَفَصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ :اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ عُمَرَ ، كُلَّ ذَلِكَ لَا يَقُطَعُ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ. (احمد ٢/ ١٨٠)

عُلَيْهِ وَسَلَمَ ثَلَاثَ عُمَرٌ ، كُلِّ ذَلِكَ لا يَفَطَعَ النَّلِيدَةَ حَتَى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ. (احمد ٢/ ١٨٠) (١٢١٩٨) حطرت عمرو بن شعيب الني والداور دادا سروايت كرت بين كرهنور اقدس مُؤْفِظَةُ فِي تين عمر فرمات ،اور برعمره

مين استلام جمراسودتك تلبيد راحة رج \_ ( ١٤١٩٩ ) حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ أَبِي بِشُورٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : الْمُعْتَمِرُ يُمُسِكُ عَنِ

التَّلْبِيّةِ إِذَا اسْتَكُمُ الْحَجُرُ، وَالْحَاجُ إِذَا رَمَى الْجُمْرَةُ.

(۱۳۱۹۹) حضرت ابن عباس نفی دستار شاد فرماتے ہیں کہ عمرہ کرنے والا جب حجرا سود کا استلام کرے تو تلبیہ پڑھنا ترک کر دے اور ' حج کرنے والا جمرہ کی رقی تک پڑھتا رہے۔

( ١٤٢٠ ) حدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، وَعَبُدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُلَبَّى فِى الْغُمُوةِ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُطُعُ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ.

(۱۳۲۰۰) حفرت عطاء جایتی ہے مروی ہے کہ حضرت ابن عباس بنی پینا عمرہ میں ججرا سود کے استلام تک تلبید پڑھتے (پھر ترک کر

دیتے )اور حضرت ابن عمر جن مین جب حرم میں داخل ہوتے تو تلبیہ کہنا ترک کردیتے۔

مصنف ابن الي شيد متر جم (جلدم) كي مستف ابن الي شيد متر جم (جلدم)

( ١٤٢٠١ ) حَلَّاتُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :حتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ . وَقَالَ عَطَاءٌ : يَقُطعُ إِذَا دَخَلَ الْقُرْيَةَ.

(۱۳۲۰) حضرت ابن عباس بنی پیزین فرماتے ہیں کہ جب حجراسود کا استلام کرے تو تلبیدترک کردے،ادر حضرت عطاء پراتین فرماتے

میں کہ جب قربیمیں داخل ہوگا تو تلبیہ کہنا بند کرےگا۔ ( ١٤٣.٢ ) حدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَمُجَاهِدٍ؛ أَنَّهُمَا كَانَا إِذَا أَهَلَّا

بِعُمْرَةٍ لَمْ يُمْسِكًا عَنِ التَّلْبِيَةِ حَتَّى يَسْتَلِمَا الْحَجَرَ. (۱۳۲۰۲) حضرت سعید بن جبیر ویشینهٔ اور حضرت مجامد ویشینهٔ عمره مین تلبییه پڑھتے رہتے یہاں تک کدوہ دونوں حجراسود کااستلام کر لیتے

(تو چرکہنا بند کردیتے) ( ١٤٢.٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ عُمَرٌ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَأَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ يُلَبِّيُّانِ بِذِي طُوَّى فِي الْعُمْرَةِ.

(۱۳۲۰ س) حفرت عبدالحميد بن جبير بن شيبه ويطيئ فرمات بيل كه ميل في حفرت عمر بن عبدالعزيز ويطيئ اورحفرت ابان بن عثان ويفيد كوعمره من ذي طوى من تلبيه يراحة ويكها ( ١٤٣٠٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَقَطُّعُ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ.

(١٣٢٠ ) حفرت ابراميم والميل جب حرم مين داخل موتي تو تلبيدكها بندكردي-( ١٤٢٠٥ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :يَفُطُعُ إِذَا رَأَى عُرُوشَ مَكَّةَ.

(١٢٢٠٥) حفرت قاسم والميل جب مكه كرمه كي سائبان و يكف تو تلبيه كهنا بندكردية -

( ١٤٢٠٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا يَفْطَعُ الْمُعْتَمِرُ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ. (۱۳۲۰ ۲) حضرت مجامد ویشید فرماتے ہیں کہ عمرہ کرنے والا استلام حجرا سود تک تلبیہ کہنا بندنہ کرے۔

( ١٤٢٠٧ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ ابْنِ الْأَسُوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، مِثْلُهُ.

(۱۴۲۰۷) حفرت اسود والثيد سے اس طرح مروى ب-

( ١٤٢.٨ ) حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ يَفُطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْعُمْرَةِ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ.

(۱۳۲۰۸) حضرت عروه والتلط سفر عمره میں جب حرم میں داخل ہوتے تو تلبید کہنا بند کرد ہے۔ ﴿ ١٤٢.٩ ﴾ حَذَنْنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، قَالَ :قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ :الإِهْلَالُ فِي

الْعُمْرَةِ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى عُرُوشٍ مَكَّةً.

(۱۴۲۰۹) حضرت سعید بن المسیب ویشیو فرماتے ہیں کہ عمرہ میں جب تک مکہ مکرمہ کے سائبان نظر نیآ کمیں تلبیہ پڑھتے رہیں گے۔

هي معنف ابن الي شير مترجم (جلدم) کي هي ۳۱۵ کي کتاب البناسك

( ١٤٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانَ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :يَفُطعُ إِذَا رَأَى بُيُوتَ مَكَّةَ. (۱۲۲۱۰) حضرت جعفر ويشيخ كوالدمحترم جب مكه مرمه كي همرول كود يكھتے تو تلبيه كهنا بندكرديت

( ١٤٢١١ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يُلَبُّونَ فِي الْعُمْرَةِ

(۱۳۲۱) حفرت عبدالله دلافؤ كاصحاب عمره ميس جب تك جمراسود كالمتلام ندكر لينت تلبيه برا هت ريت -

( ١٤٢١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :يَقُطُعُ فِي الْعَمْرَةِ إِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ. (۱۳۲۲) حغرت طاؤس بربطید فرماتے ہیں کہمرہ میں حجرا سود کا استلام کرلیا جائے تو تلبیہ بند کر دیا جائے۔

#### (٢٠٢) مَا يَقُولُ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ

#### جب شیطان کوکنگر مارے تو کون می دعایڑھے

( ١٤٢١٣ ) حَلَّتُنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَفَضْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ ، فَرَمَى سَبْعَ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ، وَاسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ ، فَالَ :اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَّبْرُورًا وَذَنَبًا مَغْفُورًا . ثُمَّ قَالَ :هَكَذَا رَأَيْتُ الَّذِي أَنْزِلَ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ صَنَعَ . (بيهقي ١٦٩ ـ احمد ١/ ٣٢٧) (۱۳۲۱۳) حضرت محمد بن عبدالرحمن ابن يزيد ويشع كوالدفر مات بين كدمين حضرت عبدالله جهاش كي ساته عرف ما تا يا آپ نے شیطان کوسات کنگریاں ماریں اور ہر کنگری پر تھبیر بڑھی اور پھروادی میں اترے، جب رمی کر کے فارغ ہوئے تویہ دعا پڑھی،

''اےاںٹداس مج کو حج مقبول بنا اوراس کے ذریعہ گنا ہوں کومعاف فر ما'' مچر فرمایا کہ جن پرسورۃ البقرہ نازل ہوئی ہے (حضرت محر مَالِنظَافِ )ان کومیں نے اس طرح کرتے ہوئے دیکھا۔

( ١٤٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْهَيْثُمِ بْنِ حَنَثِي ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ حِينَ رَمَى الْجِمَارَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا وَذَنْبًا مَفْفُورًا.

(١٣٢١٣) حضرت أهيتم بن صنش ويعيد فرمات بي كديس في سنا حضرت ابن عمر وي وينف في جب رمي فرما كي تويد دعا برحى: "ا الله اس حج کو حج مقبول بنااوراس کے ذریعیہ گنا ہوں کومعاف فریا''

( ١٤٢١٥ ) حَدَّثَنَا خَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْوُقُوفِ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ دُعَاءُ مُوَقَّتْ ، فَاذُ عَ بِمَا شِئْتَ.

(١٣٢١٥) حضرت ابراہيم بيٹيد فرماتے ہيں كه جمرول كے پاس طہرتے وقت كے ليےكوئى دعامخصوص نبيس ہے، جو دعا مانگنا جا مو

ما تگ لوپه

ه معنف ابن الی شیرمترجم (جلدم) کی ۱۳۹۳ کی ۱۳۹۳ کی معنف ابن الی شیرمترجم (جلدم) ( ١٤٢١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ، عَنْ أَشْعَتْ، قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: يَدْعُو عِنْدَ الْجِمَارِ كُلُهَا ، وَلَا يُوَقَّتُ شَيْئًا.

(۱۲۱۲) حضرت حسن بریشید فرماتے ہیں کہ ہر جمرہ کے پاس دعا مانگولیکن اس کے لیے کوئی دعامخصوص نہیں ہے۔

( ١٤٢١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَهُ ، قَالَ :قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : مَا أَقُولُ إِذَا رَمَيْتُ الْجَمْرَةَ ؟ قَالَ : قُلْ : اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا وَذَنْهَا مَغْفُورًا ، قَالَ :قُلْتُ : أَقُولُهُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ إِنْ شِنْتَ. (۱۳۲۱۷) حفزت مغیره دیشیند فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم پیشینے سے فرمایا: جب میں جمرہ کی رمی کروں تو کون سی دعان

پڑھوں؟ آپ پرٹیٹیز نے فرمایا یہ دعا پڑھ:"اے اللہ اس حج کوج مقبول بنا اور اس کے ذریعہ گنا ہوں کومعاف فرما" میں نے عرض کیا كدكيا بركنكرى پريدد عاپر هون؟ آپ بينيز نے فرماياى جى بال أكرتم جا موتو ـ

( ١٤٢١٨ ) حَلَّتَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :فِي الْجَمْرَةِ شَيْءٌ مُوَقَّتٌ لَا يُزَادُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ :لَا ، (۱۴۲۱۸) حضرت ابن جرت کیشینے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء پیشین سے عرض کیا کہ کیا جمرات کی رمی کرتے وقت دعا

مخصوص ہاں پراضا فیہیں کر سکتے ؟ آپ پراٹیوز نے فر مایا کنہیں ایمانہیں ہے سوائے حضرت جا بریدہ بلو کے قول کے۔

# ( ٢٠٣ ) فِي صَلاَةِ الْمَغُرب دُونَ الْجَمْعِ

نمازمغرب مزدلفدے يبلے اوا كرلينا ( ١٤٢١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَعِيدٌ بْنَ جُبَيْرٍ ، وَحَبِيبَ بْنَ أَبِي ثَابِتٍ ،

وَرَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ بَعْدَ مَا أَفَاضَ الإِمَامُ عَشِيَّةَ عَرَّفَةَ ، فَقَامَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ فَأَذَّنَ ، وَأَمَّ الْقُرَشِيَّ بَعْدَ مَا أَفَاضَ (۱۳۲۹) حضرت ابوحصین میشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر پیشید ،حضرت حبیب بن ابو ثابت بیشید اور ایک قریشی کو عرفہ کی شام امام کے مزدلفہ چلے جانے کے بعد دیکھا،حضرت معید بن جبیر ماتیجائے کھڑے ہوئے اور آپ نے اذان دی اوراس

قریش شخص نے امام کے چلے جانے کے بعدامامت کروائی۔ ( ١٤٢٠ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي شَرْقِتَى ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ؛ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ عُمَرَ سَنَتُنِ الْمَعْرِبَ دُونَ جَسْع.

(۱۳۲۴۰) حضرت ابوعثان النصدي پيشيد ہے مروى ہے كہانہوں نے دوسال حضرت عمر جناشئر كے ساتھ مغرب كى نماز مز دلفد ہے سیلے روستی۔ ( ١٤٢٢١ ) حَدَّثُنَا وَكِمَعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ؛ أَنَّهُ صَلَّى

دُونَ جَمْعِ بِالْأَجْبَالِ. (۱۳۲۱) حضرت ابن عبال وي والمن غرب كي نماز مز دلفه يينجي تقبل على بهارول براواكي \_

١٤٢٢٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنُ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؟ قَالَ : لَا صَلَاةَ إِلَّا بِجَمْعِ.

(۱۳۲۲۲)حضرت جابر دای و ارشاد فر ماتے ہیں کہ نماز مغرب مزدلفہ پہنچ کر ہی ادا کر ہے۔ ١٤٢٢٢) حَلَّتُنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ حَالِدِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَانَ بْنَ عُنْمَانَ صَلَّى الْمَغْرِبَ فِي الشَّعْبِ

قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ جَمْعًا. (۱۳۲۲۳) حضرت خالد بن ابوعثان بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبان ابن عثان بیشید کو دیکھا آپ نے مغرب کی نماز

مردلفہ پہنچنے ہے آبل ہی راستہ میں اداکی۔

١٤٢٢٤) حدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَافٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؟ قَالَ : لَا أَعْلَمُ الصَّلَاةَ لَيْلَةَ جَمْعِ إِلَّا بِجَمْعِ. (۱۳۲۲۳) حضرت محمد مِریشی؛ فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز مز دلفہ میں ہی ادا کی جائے ، (اس کے علاوہ مجھے کو کی اور بات معلوم نہیں )۔ ١٤٢٢٥) حدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنِ السَّكَنِ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :صَلَّى بِنَا سَالِمُ الْمَغُوبَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِي جَمْعًا.

(۱۳۲۵)حضرت سکن بن المغیر ہور تیک فر ماتے ہیں کہ حضرت سالم براٹیٹیڈ نے مغرب کی نماز مز دلفہ پہنچنے ہے قبل ہی ہمیں پڑھائی۔ ١٤٢٢٦) حَدَّثُنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ تُصَلَّى الْمَغْرِبُ إِلَّا بِجَمْعٍ ، إِلَّا أَنْ تُخْطِءَ

طَرِيقًا ، أَوْ تُضِلُّ رَاحِلَتك. [۱۳۲۲] حضرت مجامد ویشید فرماتے ہیں کدمغرب کی نماز مزدلفہ میں ہی ادا کرو، ہاں اگرتم راستہ بھٹک جاؤیا تمہاری سواری تنہیں استدمیں بھٹکادے (محمراہ کردے) تو راستہ میں اوا کر سکتے ہو۔

١٤٢٢٧) حدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ صَلَّاهُمَا بِالطَّرِيقِ ؟ قَالَ : لاَ بَأْسَ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ فِي الطَّرِّيقِ ، وَالْعِشَاءَ بِجَمْعٍ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ.

١٣٢٢٤) حفرت ابن جرت جي شيئد فرمات بي كه ميس في حضرت عطاء ويشين عصر ص كيا كه آب ميتيد كي كيارائ بها ميس نرب دعشاء کی نماز راسته میں ادا کروں؟ آپ جائیے انے فرمایا: کوئی حرج نہیں، میں نے عرض کیا کہ آپ کی کیارائے ہے اگر میں غرب کی نماز راسته میں ادا کرلوں اورعشاء کی نماز مز دلفہ میں؟ آپ برتیمائے نے فر مایا کوئی حرج نہیں۔

١٤٢٢٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : كَانَ عَمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَاقِفًا بِعَرَفَةَ ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، قَدْ حِنْتُمْ مِنَ الْقَرِيبِ وَالْبِعِيدِ ، وَإِنَّكُمْ وَفُدٌ غَيْرُ وَاحِدٍ ، وَإِنَّ السَّابِقَ لَيْسَ الَّذِي تَسْبِقُ دَابَّتُهُ ، وَلَا بَعِيرُهُ ، وَإِنَّ السَّابِقَ مَنْ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذَنْبَهُ . فَنَادَاهُ رَجُلٌ :أَيْنَ أَصَلَّى الْمَغْرِبَ ؟ قَالَ :أَيْنَ أَدْرَكْتَ مِنْ

وَادِيكَ هَذَا.

(۱۲۲۸) حضرت عمر بن عبدالعزيز والليء عرفد من كھڑے ہوئے تھے اور فرمار ہے تھے اے لوگو! تم لوگ قریب اور دور سے آئے ہو،

بیشکتم لوگ ایک وفد (جماعت) میں نہیں ہوہتم میں پہلے جانے والا (سبقت لے جانے والا) وہنییں ہے جس کی سواری اور اونث

نے اس کوآ مے کر دیا بلکہ سبقت لے جانے والا وہ ہے جس کے گناہ اللہ تعالیٰ نے معان فرما دیتے، ایک مخص نے بلند آ واز میں پوچھا کہ ہم مغرب کی نماز کہاں ادا کریں؟ آپ واٹیٹے نے فر مایا جس دادی میں تم مغرب کا وقت یا لووہیں ادا کر لو۔

( ١٤٢٢٩ ) حدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ رُبَّمَا صَلَّى فِي الشُّعُبِ الْأَيْسَرِ عَلَى الْجَبَلِ.

(۱۳۲۲۹) حضرت عروه براتين جب عرف سے مزدلف کی طرف روانہ ہوتے تو بعض اوقات مغرب کی نماز راستہ میں پہاڑیرا داکرتے۔

( .١٤٢٣ ) حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ: يُكُرَّهُ أَنْ يُصَلِّى دُونَ جَمْعٍ ، فَإِنْ فَعَلَ أَجْزَأَ عَنْهُ. (۱۳۲۳) حضرت حسن يافيد نمازمغرب مزدلفه پنچنے تي اداكرنے كونا پندكرتے تي،اورا كركونى فخص بہلے بى برھ لے تواس كى

طرف سے نماز ادا ہوجائے گی۔

( ١٤٢٣١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الصَّلَاةَ دُونَ الْمُزْدَلِفَةِ ، إِلَّا مِنْ ضَرُورَةِ.

(۱۳۲۳۱) حضرت طا وس والنظيظ ضرورت كے علاوه مز دلفہ ہے قبل نما زادا كرنے كونا پستر مجھتے تتھے۔

( ١٤٢٣٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ بْنُ زَيْلٍ ، قَالَ :أَفَضْتُ مَعَ

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَوَفَاتٍ، فَلَمَّا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ قُلْتُ: الصَّلَاةَ، فَقَالَ: الصَّلَاةُ أَمَّا مَكَ.

(بخاری ۱۳۹ ابوداؤد ۱۹۲۰)

(۱۳۲۳۲) حضرت اسامه بن زيد من وين فرمات بيل كه مين حضور اقدس مُؤْفِظَةً كساته وعرفات سے لكا، جب بم راستے مين مينج

تویس نے عرض کیا نماز، آپ مِنْ الْفَقَامِ نے فر مایا نماز تمہارے آ کے ہا کر اواکریں گے)۔

( ١٤٢٣٢ ) حَذَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ صَلَّاهُمَا بِجَمْعِ.

( ۱۳۲۳ ) حضرت عمر وفاتيز في مغرب وعشاء منى من ادافر مالى -

( ٢٠٤ ) فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي بِعَرَفَةَ فِي رَخْلِهِ ، وَلاَ يَشْهَدَ الصَّلاَةَ مَعَ الإِمَامِ

کوئی شخص عرفہ میں اپنے کجاوے میں ہی نماز ادا کر لےامام کے ساتھ جماعت میں شریک نہ ہو ( ١٤٢٢٤ ) حَذَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا فَاتَنَّهُ الصَّلَاةُ مَعَ الإِمَامِ بِعَرَفَةَ،

جَمَعَ بَيْنَ الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ فِي رَحْلِهِ.

(۱۳۲۳۳) حضرت نافع پیشینہ سے مروی ہے کہ حضرت ابن عمر نئی ایٹن کی نماز عرفات میں اگرامام کے ساتھ فوت ہوجاتی تو آپ ظہر وعصر کی نماز اینے کجاوے میں اواکرتے۔

رُ ١٤٢٣٥) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا صَلَيْت فِي رَخْلِكَ بِعَرَفَةَ ، فَصَلِّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ أَبُورُهِيمَ ، قَالَ : إِذَا صَلَيْت فِي رَخْلِكَ بِعَرَفَةَ ، فَصَلِّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا

لِوَقْتِهَا ، وَاجْعَلُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا أَذَانًا وَإِفَامَةً. (١٣٢٣٥) حضرت ابراہيم بِيَّيْنِ فرماتے ہيں كواگرتم عرفات ميں اپنے كباوے ميں نماز اداكروتو برنماز اپ وقت پراداكرو،اور بر

نمازك ليے اذان وا قامت بھى كہو۔ ( ١٤٢٧٦ ) حدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إذَا صَلَّيْتَ فِى رَخُلِكَ ، فَإِنْ شِنْتَ فَاجْمَعُ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ

شِنْتَ فَصَلِّ کُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا لِوَ قُتِهَا. (۱۳۲۳۲) حضرت عطاء بِيَتْيَة فرماتے بین کهاگرتم نمازاپنے کجاوے میں اداکررہے ہوتو تمہاری مرضی ہے اگر جا ہوتو دونوں نمازوں

كوجمع كرلواورا كرچا بمولوم ثمازكوا پن وقت پراداكرو . ( ١٤٢٣٧ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَا صَلَى أَبِى فَظُ مَعَ الإِمَامِ بِعَرَ فَةَ ، وَكَانَ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا ، وَكَانَ يَتَطَوَّعُ بَيْنَهُمَا ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنَ الْجَنَدِ حَتَّى يَأْتِي مَكَّةَ .

فر مائی ،اور وہ دونوں نماز وں کوجمع کرتے اوران کے درمیان نفل پڑھتے ،اور وہ مقام جند ہے ہی ایسا کرتے یہاں تک کہوہ مکہ مکرمہ بننج جاتے۔

( ١٤٢٣٨ ) حدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تُصَلَّى كُلُّ صَلَاةٍ لِوَقْتِهَا.

(۱۳۲۳۸) حضرت ابراہیم مِلیّنظیا فرماتے ہیں کہ ہرنمازاہے وقت پرادا کرو۔

# ( ٢٠٥ ) مَنْ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ بِجَمْعٍ

#### جوحضرات دونو انمازی مز دلفه میں ادا کرتے ہیں

( ١٤٢٣٩ ) حدَّثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ عَدِى بَنِ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغُرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْ دَلِفَةِ. (احمد ٥/ ٣١٨ ـ دارمى ١٨٨٣)

(۱۳۲۳۹) حضرت ابوابوب وٹائن ہے مروی ہے کہ حضوراقدس سِرِ اُنٹی کی اُنٹی کے اُنٹی مغرب اورعشاء کی نماز مز دلفہ میں ادافر مائی۔

ر ۱۲۲۱ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سَلَمَةً بُنِ كُهُيْلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

بِجَمْعٍ ، ثُمَّ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ. (بخارى ١٦٤٣ـ ابوداؤد ١٩٢١)

( ۱۳۲۴) حفرت ابن عمر مني فين في مغرب وعشاء كي نماز مز دلفه مين ادا فر مائي پھر فر مايا كه مين نے رسول الله مِرَافِيَقَعَ مَمَ كواس طرح

( ١٤٢٤١ ) حدَّثَنَا سَلَّامُ أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ حُمَيْدٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَمَعَ الْمَغُرِبُ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعِ.

(۱۳۲۴) حضرت نعمان بن حمید بردید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب دایش کومغرب وعشاء کی نماز مزدلفہ میں اوا

( ١٤٢٤٢ ) حدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشِ، وَأَبُو الْأَخْوَص، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :صَلَّيْتُ مَعَ عَبُدِ اللهِ الْمَغُوبَ بِجَمْعٍ ، بِأَذَانِ وَإِقَامَةٍ ، ثُمَّ أَتَيْنَا بِعَشَاءٍ فَتَعَشَّيْنَا ، ثُمَّ صَلَّى بِنَا الْعِشَاءَ بِأَذَان وَإِقَامَةٍ.

زَادَ فِيهِ أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ : قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : فَلَقِيتُ أَبَّا جَعْفَرٍ فَآخُبَرْتُهُ ، فَقَالَ : وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُ أَهُلُ الْبَيْتِ.

( ۱۳۲۴۲ ) حضرت عبدالرحمٰن بن يزيد بإيطية فر ماتے ہيں كەميى نے حضرت عبدالله دفائغة كےمغرب كى نما زمز دلفه ميں اذ ان وا قامت کے ساتھ بڑھی، پھررات کا کھانالا یا گیا جوہم نے تناول کیا، پھرآ پ دائٹو نے ہمیں عشاء کی نماز مستقل اذان وا قامت کے ساتھ برُ حانی ،حضرت ابواسحات مِیشِین فرماتے ہیں کہ میری حضرت ابوجعفر مِیشید سے ملاقات ہوئی تو میں نے آپ کواس کے متعلق بتلایا تو 

( ١٤٢٤ ) حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدِ ، قَالَا :مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا.

(۱۳۲۳۳) حضرت حسن ويشيه اور حضرت محمد ويشيه فرمات مين كه دونون نماز ول كوجع كرنا بى سنت طريقه ہے۔

( ١٤٢٤٤ ) حدَّثَنَا عَائِذُ بُنُ حَبِيبٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ إِنَّمَا يُصَلِّى فِي الشُّعْبِ الْأَيْسَرِ ، وَعَلَى الْجَبَلِ ، وَأَنَّهُ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ الآخِرَةَ.

(۱۳۲۳) حضرت عروہ دی نی جب عرفات ہے چلتے تو نماز راستہ میں کسی پہاڑی پرادا کرتے ،اوروہ مغرب وعشاء کی نماز اکٹھی

( ١٤٢٤٥ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُقَيْلٍ ، عَنِ الضَّحَاكِ ، قَالَ :يُجمّعُ بَيْنَهُمَا بِجَمْعِ.

(۱۳۲۵) حضرت شحاك ويشيد فرمات بين كم مغرب وعشاء كومز دلفديس المضح بى اداكياجائ كا-

( ١٤٢٤٦ ) حدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِجَمْعٍ. (۱۳۲۳۶) حضرت علی زاینی دوتو ن نماز و ل کومز دلفه میں انکشے ہی ادا کرتے۔

# (٢٠٦) مَنْ قَالَ لَا يُجْزِنُهُ الْأَذَانُ بِجَمْعٍ وَحْدَهُ ، أَوْ يُؤَذِّن ، أَوْ يُقِيمُ

جوحضرات پیفر ماتے ہیں کہ صرف اذان دینا دونوں نمازوں کے لیے کافی نہ ہوگا، یا

#### صرف اذان ياصرف اقامت بھي

(١٤٢٤٧) حدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَر ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغُرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانِ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا (١٣٢٣٤) حضرت جابر بن عبدالله تؤيدين سے مروى بے كے حضوراقدس مِلِقَظَةَ في مغرب وعشاء كى نماز ايك اذان اور دوا قامتوں

كِ ساتھ بميں پڑھائى اوران كے درميان شل نماز تبيں پڑھى۔ ( ١٤٢٤٨ ) حدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ،

١٤١) حدَّثنا ابنَ مسهِمٍ ، عَنِ ابنِ ابِي ليلَى ، عَن عَلِي بنِ تَابِتٍ ، عَن عَبلِ اللهِ بنِ يزِيد ، عَن ابِي آيوب ، قَالَ:صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُزْ دَلِفَةِ الْمُغْرِبُ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ.

(طبر انی ۳۸۷۔ احمد ۵/ ۲۳۱) دعرت ابوابوب جن اللہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَؤْفِظَةَ نے مغرب وعشاء کی نماز مز دلفہ میں ایک اقامت کے ساتھ

اوافر مالى۔ ( ١٤٦٤٩ ) حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : أَفَصْنَا مِعَ

ابُنِ عُمَرَ حَتَى أَتَيْنَا جُمُعًا ، فَصَلَّى بِنَا الْمُغُرِبَ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَقَالَ : هَكذَا صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَكَانِ. (مسلم ٢٩١ـ ابودا (د ١٩٢١)

(۱۳۲۳۹) حضرت سعید بن جبیر بریشی؛ فرماتے بین که ہم لوگ حضرت ابن عمر بین کا ساتھ مزدلفہ آئے تو آپ را تو ہمیں مغرب اور عشاء کی نماز ایک اقامت کے ساتھ پڑھائی، پھر ہماری طرف مڑے اور فرمایا: اس جگداس طرح حضورا قدس مَلِقَظَةَ بَنَاءَ عَمِينِ نماز پڑھائی تھی۔ ہمیں نماز پڑھائی تھی۔

( ١٤٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَقَالَ :فَعَلْتُهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ.

ر ۱۳۲۵۰) حضرت سعید بن جبیر میتیند فر مائے بین کہ میں نے حضرت این عمر بنی پیشن کے ساتھ مغرب وعشاء کی نماز ایک اقامت کے ساتھ اور آپ داور آپ دانیونے نے فر مایا کہ میں نے رسول اکرم مِؤْفِقَةِ کے ساتھ بھی ای طرح ادا کی تھی۔

عَا هَادَا نَهُ الْأَخُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : اتَّفَقَ عَلِنٌّ ، وَعَبْدُ اللهِ أَنَّ كُلَّ صَلَاةٍ

تُجْمَعُ بأَذَان وَإِقَامَةٍ.

(۱۳۲۵۱) حفرت علی اور حضرت عبدالله پی پینواس بات برمتفق تھے کہ ہرنماز ایک اذان اورایک اقامت کے ساتھ جمع کی جائے گی۔

( ١٤٢٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : صَلَّيْتُ بِجَمْعٍ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ.

(۱۳۲۵۲) حضرت محمد بن ابواساعیل ویشید فرمات میں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر ویشید کے ساتھ مز دلفہ میں مغرب اورعشاء کم نمازاک قامت کے ساتھ اداکی۔

( ١٤٢٥٣ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ صَلَّى الصَّلَاتَيْرِ بِجَمْعِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ.

(۱۳۲۵ m) خضرت ابن عمر نفاط منز دلفه میس دونو س نمازی ایک اقامت کے ساتھ ادافر مائیں۔

( ١٤٢٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاك، عَنِ النُّعُمَان بْنِ حُمَيْدٍ؛ أَنَّ عُمَرَ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ. (۱۳۲۵ س) حفرت عمر شال نے مغرب وعشاء کی نماز ایک اقامت کے ساتھ ادافر مائی۔

( ١٤٢٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ الْأَسُوَدَ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ

بِالْمُزُ دَلِفَةِ ، ثُمَّ تَعَشَّى ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ.

(۱۳۲۵۵) حضرت اسود بالطينان في مغرب كي نماز مز دلفه مين اداكي بعررات كا كھانا كھايا اور پيمرعشاء كي نماز ادافر مائي۔

( ١٤٢٥٦ ) حَلَّثَنَا الْفَصّْلُ بْنُ دُكِّيْنِ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ سَالِمِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ

بِجَمْعٍ ، بِأَذَان وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيُّنِ ، فَلَقِيتُ نَّافِعًا فَقُلْتُ لَهُ : هَكَٰذَا كَانَ يَصْنَعُ عَبْدُ اللهِ ؟ قَالَ : هَكَٰذَا ، فَلَقِيتُ

عَطاءً فَقُلْتُ : قَدْ كُنْتُ أَفُولُ لَهُمْ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِاقَامَةٍ.

(۱۳۲۵ ) حفرت عبد الكريم ويلين فرمات بيل كه ميل في حضرت سالم ويشيز كے بيجهد مغرب وعشاء كى نماز مز دلفه ميں ايك اذان او

دوا قامتوں کے ساتھ اداکی ،میری ملا قات حضرت نافع پیٹیلا ہے ہوئی ، میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت عبداللہ پیٹیلا نے اس

طرح کیا ہے؟ آپ مِیشید نے فرمایا ای طرح ہے پھرمیری حضرت عطاء پیشید سے ملا قات ہوئی میں نے ان سے کہا جحقیق میں از ے کہد چکا ہوں کہ کوئی نماز بغیرا قامت کے بیں ہے۔

( ٢٠٧ ) فِي رَجُلٍ أُحْصِرَ بِالْحَجِّ ، فَبَعَثَ بِهَدْي ، فَلَمْ يُنْحَرْ حَتَّى حَلَّ کوئی شخص سفر حج میں محصور ہوجائے پھروہ صدی بھیج دیے لیکن اس کی قربانی ہے پہلے ہی

#### وہ احرام کھول دے

( ١٤٢٥٧ ) حَلَّاتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :عَلَيْهِ هَدْيٌ آخَرُ. (۱۳۲۵۷) حضرت ابراہیم بیشید فرماتے ہیں کدالی صورت میں اس پر دوسری حدی لازم ہے۔

( ١٤٢٥٨ ) حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :عَلَيْهِ هَدْيٌ آخَرُ.

(۱۳۲۵۸) حضرت عطاء میشید بھی یہی فرماتے ہیں۔

( ١٤٢٥٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ. \_

(۱۳۲۵۹) حضرت حسن پریشید بھی یہی فرماتے ہیں۔

( ١٤٢٦ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ ذِرٌّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: إِذَا حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ هَذْيَهُ، قَالَ: عَلَيْهِ هَذْيٌ آخَرُ. (۱۳۲۷) حضرت مجامد بیشید فرماتے ہیں کہ اگر صدی کی قربانی ہے پہلے ہی حلق کروالے قواس پر دوسری صدی لازم ہے۔

( ١٤٢٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ :علَيْهِ دَمُّ ، قَالَ الْأَعْمَشُ : فَلَا كُرْتُ

ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ :حَدَّثَنِي سَعِيدٌ بْنُ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، بِمِثْلِهِ.

(۱۳۲۱) حضرت علقمہ مِلتِنظِ فرماتے ہیں کہاس پردم لازم ہے،حضرت اعمش مِلتِنظِ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم مِلتْظِیا ہے اس کا ذکر کیا تو آپ پرتشاید نے فر مایا که حضرت ابن عہاس نف پینئ سے ای طرح منقول ہے۔

( ١٤٢٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَذْبَحُ شَاةً ، أَوْ يُطْعِمُ سِنَّةَ مَسَاكِينَ ، أَوْ

يَصُومُ ثَلَاثَةَ آيَامٍ.

(۱۳۲۷۲) حضرت ابراہیم ویشید فرماتے ہیں کہ ایسافخص یا تو بکری ذرج کرے یا چیمسکینوں کو کھانا کھلائے یا تین دن کے روزے رکھے۔

# ( ٢٠٨ ) فِي مُوَاقِيتِ الْحُجُّ

#### مج کے لیے میقات

( ١٤٢٦٣ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ صَدَقَةَ بُنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، قَالَ : وَقَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاهُلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ۚ، وَلَاهُلِ الشَّامِ الْجُحُفَةَ ۚ، وَلَاهُلِ الْيَمَنِ يَلَمُلَمَ ، وَلَاهُلِ نَجُدٍ قَرْنًا ، فَقَالَ

رَجُلٌ : فَلَاهُلِ الْعِرَاقِ ؟ قَالَ : لاَ عِرَاقَ يَوْمَنِنٍ. (بخارى ٢٣٣٨ـ احمد ٢٠٠١)

(۱۳۲۷۳) حفزت عبدالله بن عمر في اينه سعمروي ب كه حضور اقدس مَ الفَضَيَّة في مدينه والول كي ليه و والحليف كوميقات مقرر فر مایا: اور شام والوں کے لیے چھے ، اور یمن والوں کے لیے یکملم اورنجد والوں کے لیے قرن ، ایک صحف نے عرض کیا کہ عراق والوں

کے لیے کیا ہے؟ آپ وہاؤنے نے فرمایا:اس دن عراق نہ تھا۔

( ١٤٢٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَو ، قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، مِنْ أَيْنَ نُهِلُّ ؟ قَالَ :يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِى الْخَلَيْفَةِ ، وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ ، وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ ، فَقَالَ ·

ابْنُ عُمَرَ : وَيَقُولُونَ : وَأَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ. (بخارى ١٥٢٥ ترمذي ٨٣١)

(۱۳۲۷۳) حضرت ابن عمر ثفاه نفز سے مروی ہے کہ ایک شخص خدمت نبوی مَا اَنْفَظَیْم میں حاضر ہوا اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول مَلْقَطَيْعَةً! بهم كبال سے احرام با ندهيس؟ آپ مِنْلِفَظَيَّةً نے ارشاد فرمايا مدينه والے ذوالحليف ہے احرام با ندهيس اور شام والے جفہ سے احرام با ندھیں اورنجدوالے قرن ہے،حضرت ابن عمر چیٰ وین فرماتے ہیں کہ دہ کہتے ہیں کہ یمن والے یکملم سے

( ١٤٢٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: وَقَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ، وَلَاهُلِ النَّمَّامِ الْجُحْفَةَ ، وَلَاهُلِ الْيَمَنِ يَلَمُلَمَ وَتِهَامَةَ ، وَلَاهُلِ نَجْدٍ قَوْنًا ، وَلَاهُلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقِ. (مسلم ٨٥٠ احمد ٣/ ٣٣٣)

(۱۳۲۷۵) حضرت جابر و التحد سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَثَوْفَقَا فَي مديندوالوں كے ليے ذوالحليف كوميقات مقرر فرمايا: اور شام والول کے لیے جھے اور یمن والوں کے لیے یکملم اور تھامہ اور نجد والوں کے لیے قرن اور عراق والوں کے لیے ذات عرق

( ١٤٢٦٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بن آدم ، قَالَ :حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، عَن ابْن عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَتَ لَأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ، وَلَأَهْلِ الشَّامِ الْجُحُفَةَ ، وَلَاهُلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ ، وَلَاهُلِ الْيَمَنِ يَلَمُلُمَ ، وَقَالَ : هُنَّ لَهُمْ ، وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ ، مِمَنْ أَرَادَ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةَ ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ ، حَتَّى أَهْلُ مَكَةَ مِنْ مَكَّةَ ـ

(بخاری ۱۵۳۱ ابوداؤد ۱۷۳۵)

(۱۳۲۷۱) حضرت ابن عباس بني وين سے مروى ہے كہ حضور الله س مَلِ فَتَقَائِمَ في مدينہ والوں كے ليے ذوالحليفه كوميقات مقرر فرمايا اورشام والول کے لیے جھ اور نجر والول کے لیے قرن المنازل اور یمن والوں کے لیے یکملم اور پھر فرمایا بیان کے لیے اور ان کے علادہ ہراس مخص کے لیے میقات ہے جو حج یا عمرہ کے ارادہ ہے آئے ،اور جوان سے پہلے ہیں تووہ جہاں پیدا ہوئے ہیں دہاں سے

ہاندہ لیں یہاں تک کہ مکہ دالے مکہ مکرمہ سے ہی باندہ لیں۔ سیمیں میں میں میں دور میں میں دیارہ

( ١٤٢٦٧ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : وَقَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيقَ. (ترمذى ٨٣٢ ـ ابوداؤد ١٤٣٧)

(١٣٢٧٤) حضرت ابن عباس تفاه من صروى بكر حضوراقد س مُؤَفِّقَةَ فِي مشرق والول كے ليے مقام عَيْق ميقات مقرر فرمايا۔ ( ١٤٦٦٨) حدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ ابْنِ جُريُجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : وَقَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَهْلِ الْعِرَاق ذَاتَ عِرُق.

(۱۳۲۸) حضرت عطاء والتي المياسي مروى ہے كہ حضورا قدس مُؤْفِظَة فِي عراق والوں كے ليے ذات عرق ميقات مقرر فرمايا۔

( ١٤٢٦٩ ) حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي كَيْيرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :قُلُتُ لَهُ :مِنْ أَيْنَ نُهِلُّ ؟ قَالَ :مِنَ الْبَيْدَاءِ ، مِنْهَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَجَّةٍ ، وَمِنْهَا أَهَلَّ لِعُمْرَتِهِ.

(۱۳۲۹) حفرت عبدالملك بن ابوكثير بيشير فرمات بي كدم في حضرت معيد بن المسيب بيشير سي كوش كيا كدميس كهال سے

احرام باندھوں؟ آپ بریشے انے فر مایا کہ مقام بیداء ہے، یہاں ہے ہی رسول اکرم میرافینے کی نے فیج کا اور عمرہ کا حرام باندھا تھا۔

( ١٤٢٧ ) حدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ وَقَتَ لَأَهُلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ.

(۱۳۲۷) حضرت عمر دانٹو نے عراق والوں کے لیے ذات عرق میقات مقرر فر مایا۔

( ١٤٢٧ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَّرَ ، قَالَ :فَالَ عُمَّرُ لَأَهْلِ الْعِرَاقِ :ٱنْظُرُوا حِذَاءَ قَرْنٍ ، فَوَجَدُوا حِذَانَهَا ذَاتَ عِرُقِ ، وَقَرُنَّ أَقَّرَبُ إِلَى مَكَّةَ مِنْ ذَاتِ عِرْقِ ، قَالَ :فَجَعَلَهُ لأَهْلِ الْعِرَاقِ.

(۱۳۲۷) حضرت عمر دلاتی نے عراق والوں سے فر مایا: قرن کے برابر کوئی جگہ دیکھو، انھوں نے اس کے برابر (مقابل) ذات شد تک مدید مقد میں میں تاریخ میں اس سے میں مقد میں تاریخ میں انداز میں میں انداز میں اس کے برابر (مقابل) ذات

عرق کو پایا، اور قرن ذات عرق کے مقابلے میں مکہ کے زیادہ قریب تھا، آپ بڑاٹٹو نے عراق والوں کے لیے ذات عرق کو میقات مقرر فر مایا۔

( ١٤٢٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْاَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَدَعُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِهِ يُجَاوِزُ الْعَقِيقَ ، إِلَّا وَهُوَ مُحْرِمٌ.

(۱۲۲۲) حضرت اسود بایشیوا ہے گھر والوں میں ہے کسی کوبھی بغیراحرام باند ھے مقام عقیق ہے تجاوز کرنے نہ دیتے۔

( ١٤٢٧٣) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :حُدَّ لِلنَّاسِ خَمْسَةً :لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذُو الْحُلَيْفَةِ ، وَلأَهْلِ مَكَّةَ التَّنْعِيمُ ، وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةُ ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمُ ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنٌ ، أَوْ قَالَ : لأَهْلِ الْعِرَاقِ قَرْنٌ ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ قَالُوا لابْنِ عَبَّاسٍ :لَيْسَ لَنَا طِرِيقٌ عَلَى قَرْنٍ ، قَالَ : إِزَانَهُ ذَاتُ عِرْقٍ.

(۱۳۲۷ ) حضرت ابن سیرین ویطیعهٔ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لیے پانچ میقات بنائے تھے۔ مدینه منورہ والوں کے گیے ذو والحلیفہ ،

( ١٤٢٧٤ ) حَذَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ زَاذَانَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُحْرِمُ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ ، وَلاَ يُكَلِّمُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ، إِلَّا مَا لاَ بُدَّ مِنْهُ.

(۱۳۲۷ ) حضرت انس موافق ذات عرق سے احرام باند سے اور جب تک طواف کمل ندکر لیتے کس سے کلام ندفر ماتے ہاں اگر بہت ضروری بات ہوتی تو فرمالیتے۔

( ١٤٢٧٥) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ، عَنُ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مُويْرٍ، قَالَ: حجَجْتُ مَعَ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، وَمُجَاهِدٍ فَأَخْرَ مُنَا مِنَ الْعَقِيقِ. (١٣٢٧٥) حضرت تُويرِ وَلِيْنِيْ فرمات بي كه مِن فَ حضرت سعيد بن جبير اور حضرت مجامِد بُرِيَّةَ فَيْم كَسَاتِه حَجْ كيا دونوں في مقام عَيْنَ سے حج كے ليے احرام با تدھا۔

( ١٤٢٧٦ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنُ إِسُرَائِيلَ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَأَحْرَمَ مِنْ ذَاتِ عِرُقِ.

(۱۳۲۷) حضرت ابراہیم بن عبدالاً علی میشید فرماتے ہیں کہ میں حج کرنے کے لیے حضرت سوید بن غفلہ رہی ہو کے ساتھ نکلا آپ ٹراٹوٹونے ذات عرق سے احرام باندھا۔

رِ ١٤٢٧٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :سَمِعْتُ مَسْرُوقًا يَقُولُ : لأَهْلِ الْعِرَاقِ الْعَقِيقُ.

(۱۲۷۷) حضرت مسروق وليطيز فرماتے جي كه عراق والوں كے ليے ميقات مقام عقق ہے۔

# ( ٢٠٩ ) فِي الرَّجُلِ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ ، فَلاَ يَقُلُ إِنِّي حَاجُّ ، وَمَا يَقُولُ

كُوكَى تَخْصَ مَكَمُ مُرَمَهِ مِنْ فَطَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : إِذَا خَرَجْتَ وَأَنْتَ تُوِيدُ الْحَجَّ فَلَا تَقُلُ : إِنِّى حَاجٌ الْمَانِ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَالل اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

(۱۳۲۷۸) حضرت انس جانٹے ارشادفر ماتے ہیں کہ جبتم نکلوا ورتمہارااراد ہ حج کرنے کا ہوتو جب تک احرام نہ باندھاویوں مت کہو کہ میں حج کرنے والا ہوں۔

رادى كتيت بين كديش نے يو چھاتو بھر ميں كيا كهوں؟ آپ واقت نے فرمايا كه يوں كهوكه ميں مسافر موں۔

( ١٤٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : مَنْ أَرَادَ هَذَا الْوَجْهَ فَلَا

هي معنف ابن الب شير مترجم (جلدم) کي مسخف ابن الب شير مترجم (جلدم) يَقُلُ إِنِّي حَاجٌ ، إِنَّمَا الْحَاجُّ الْمُحْرِمُ ، وَلَيَقُلُ إِنِّي وَافِدٌ. (۱۳۲۷ ) حضرت عبدالله دیافی فرماتے ہیں کہ جو ج کے لیے نکلنے کا ارادہ رکھتا ہووہ یوں نہ کیے کہ میں جج کرنے جارہا ہوں ، کیونکہ

حاجى تووه ي جومرم ب،اس كوچائ كده ويول كم كديس مسافر، قاصد بول \_

آب ويعيد نفرمايا كداحرام باندصف تقبل وايس جاني ميس كوكى حرج نهيس

كَيْكَ اللَّهُمَّ لَيُلكَ اوراحرام اس جكر عيانده جهال ع تجمدوكا كيا تحا-

( ١٤٢٨٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، قَالَ : كَانَ عَطَاءٌ يُلَبِّي وَلَيْسَ بِمُحْرِمٍ.

( ١٤٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَحُجُّ فَيَبْدُو لَهُ أَنْ يَرْجِعَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ، قَالَ :

(۱۳۲۸) حفرت ابراہیم برمینی سے دریافت کیا گیا کہ کوئی حج کرنے جارہا ہو، پھراحرام باندھنے ہے بل واپس لوٹما ظاہر ہو جائے؟

( ١٤٢٨١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : إذَا خَرَجَ الرَّجُلُ إلَى مَكَّةَ ثُمَّ

(۱۳۲۸۱) حضرت تھم چیٹے فرماتے ہیں کہ جب کوئی محفص مکہ مرمہ ہے جج کی نیت سے نکلے پھراس کوواپس لوٹنا پڑ جائے تو جب تک

(۱۳۲۸۲) حضرت عطاء مِيْشِيْهُ اورحضرت طاؤس مِيشِيْهِ فرمات مِين كها گرچا ہے توجج مكمل كرے اورا گرچا ہے تو واپس لوٹ جائے۔

( ٢١٠ ) فِي الْحَلاَل يَتَكَلَّمُ فِي التَّلْبيَةِ

بغیراحرام باندھے تحص تلبیہ یڑھ سکتا ہے

( ١٤٢٨٢) حدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ ضَبَاعَةَ ابْكَةَ الْرَبَيْرِ بْنِ

نَعَمْ إِشْتَرِطِي، قَالَتُ :كَيُفَ أَقُولُ ؟ قَالَ : قُولِي :لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، مَحِلِّي مِنَ الأرْضِ حَيْثُ حَبَسْتَنِي.

(۱۳۲۸ س) حضرت ابن عباس شفاط من مروى م كه حضرت ضباعه بنت زبير بن عبدالمطلب حضور اقدس مَلِ النَّفَظَةُ كي خدمت اقدس

میں حاضر ہو کیں اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول مِنْ اللہ عَلَيْ اللہ اللہ عَلَى اللہ عَلَى اللہ عَلَى اللہ عَلَم على اللہ عَلَى اللہ عَلَى الله عَل

كرلول؟ آب مِنْ الْفَصَحَةُ فِي ارشا وفر ما يا بال مقرر كرلو، انهول في عرض كيا كميس كيا كهول؟ آب مِنْ الْفَصَحَةُ فِي ارشا وفر ما ياكه يول كبر:

عَبُدِ الْمُطَّلِبِ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ، فَقَالَتُ : يَا رَسُولَ اللِه ، إِنِّى أُرِيدُ الْحَجَّ ، أَفَأَشْتَرِطُ ؟ قَالَ :

(مسلم ۱۰۷\_ احمد ۱/ ۲۳۵)

( ١٤٢٨٢ ) حَدَّثْنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوِوْسِ قَالَا : إِنْ شَاءَ تَمَّ ، وإنْ شَاءَ رَجَعَ.

لَا بَأْسَ أَنْ يَرْجِعَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ.

بَدَا لَهُ أَنْ يَرْجِعَ ، رَجَعَ مَا لَمْ يُهِلُّ بِالْحَجِّ.

اس نے حج کے لیے احرام نہیں یا ندھاوایس لوٹ سکتا ہے۔

(۱۳۲۸ ) حفرت عطاء چینی بغیرا حرام با ندھے تبیہ پڑھا کرتے تھے۔

( ١٤٣٨٥ ) حدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ؛ فِي الرَّجُلِ يُعَلِّمُ الرَّجُلَ التَّلْبِيَةَ وَهُوَ حَلَالٌ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

(۱۳۲۸۵) حفرت تھم چڑتیز سے دریافت کیا گیا کہ کو کی شخص محرم نہیں ہے اوروہ کی دوسرے کو تلبیہ سکھا تا ہے، آپ پڑتیز نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٤٢٨٦) حدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لا بَأْسَ بِهِ.

(۱۳۲۸۲) حضرت ایراجیم ویشیا فرماتے ہیں کدکوئی حرج نہیں۔

( ١٤٢٨٧) حَلَّثَنَا ابْنُ مَهُدِيٌّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :كَانَ أَهْلُونَا يُعَلَّمُونَا ذَلِكَ.

(١٣٢٨٤) حفرت مجامد ويني فرمات بين كد بهار الاسمين اس كي تعليم دياكرت تهد

( ١٤٢٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ قَالَ : كَانَا لَا يَرَيَانِ بِهِ بَأْسًا.

(١٣٢٨٨) حفرت حسن بيشيد اور حضرت عطاء ويشيداس مس كوكى حرج نه بجهية تعيد

#### ( ٢١١ ) فِي حُرْمَةِ الْبَيْتِ وَتَعْظِيمِهِ

#### بيت الله كى حرمت اوراس كى تعظيم كابيان

( ١٤٢٨٩) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، وَابْنُ فُطَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَابِطٍ ، عَنْ عَيْلِهِ مَا أَمَّةُ بِغَيْرٍ مَا عَظَمُوا هَذِهِ الْحُرْمَةَ حَقَّ تَعْظِيمِهَا ، فَإِذَا ضَيَّعُوا ذَلِكَ هَلَكُوا. (ابن ماجه ١١١٠ـ احمد ٣/ ٣٢٢)

(۱۳۲۸۹) حضرت عیاش بن ابور بید المحز وی وی التو سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِّ النظافِیَّ نے ارشاد فرمایا: بیامت ہمیشہ خیر پررہے گ جب تک کہ بیلوگ بیت اللہ کی تعظیم کاحق ادا کرتے رہیں گے اور جب انھوں نے اس کے حق اور عظمت کوضا کع کر دیا تو بیلوگ حلاک ہوجا کیں گے۔

( ١٤٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ : هَذِهِ حَرَمٌ - يَغْنِى مَكَّةً - حَرَّمَها الله يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَوَضَعَ هَذَيْنِ الْأَخْشَبَيْنِ لَمَ تَحِلَّ لَأَحَدٍ قَيْلِى ، وَلَا تَحِلُّ لَأَحَدٍ بَغْدِى ، وَلَمْ تَحِلَّ لِى إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، وَلَا يُخْضَدُ شُوْكُهَا ، وَلَا يُنَقَّرُ صَيْدُهَا ، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا ، وَلَا تُرْفَعُ لُقَطَّتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَهْلَ مَكَةَ لَا

صَبْرَ لَهُمْ عَنِ الإِذْجِرِ ، لِقَيْنِهِم وَلِبِنَائِهِم ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِلَّا الإِذْجِرَ.

مسنف ابن ابی شیر متر جم (جلد م) کی مسنف ابن ابی شیر متر جم (جلد م) کی مسنف ابن ابی شیر متر جم (جلد م) کی مسئف استفالی نے جس دن (۱۳۲۹۰) حضرت ابن عباس وی پیشان سے مروی ہے کہ حضور اقد س مَرافِق فَقِ نے ارشاد فر مایا بید مکہ مرمہ حرم ہے ، اللہ تعالی نے جس دن ، میر سیس کی در اللہ میں کی در میں میں کی در

رسان کو پیدافر مایاس دن اس کوحرم بنایا اوراس کودولکڑیوں (شہتر یوں) پر رکھا، میرے سے پہلے اور میرے بعد بیکس کے زمین وآسان کو پیدافر مایاس دن اس کوحرم بنایا اوراس کودولکڑیوں (شہتر یوں) پر رکھا، میرے سے پہلے اور میرے بعد بیکس کے لئے حلال نہیں ہوا اور میرے لیے بھی دن کے پچھ حصہ میں حلال ہوا تھا، اس کے کانٹوں کوئیس اکھیڑا جائے گا اور اس کے شکار کوئیس بھی یا جائے گا اور اس کے شکار کوئیس بھی کا در اس کی گھاس وغیرہ (جڑی بوٹیاں) نہیں کائی جائیں گی اور اس میں گری ہوئی چیز نہیں اٹھا کیں گے، سوائے اس کی

تشہیر کرنے کے۔ حضرت عباس دافٹو نے عرض کیاا ہے اللہ کے رسول میٹونٹی آبا کہ والے تعمیرات کے سلسلہ میں اذخر پرصبر نہیں کر سکتے (اس کو ہ صفر ور کا ٹیس کئے ) آپ میٹونٹی آباز نے ارشا وفر مایا سوائے اذخر کے (اس کوکاٹ سکتے ہیں )۔

( ١٤٢٩١) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : يَا أَهْلَ مَكَّةَ ، اتَّقُوا اللَّهَ فِى حَرَمِ اللهِ ، أَتَدُّرُونَ مَنْ كَانَ سَاكِنَ هَذَا الْبَلَدِ ؟ كَانَ بِهِ بَنُو فُلَانِ فَأَحَلُوا ، حُرَمَهُ فَأَهْلِكُوا ، وَتَكَانَ بِهِ بَنُو فُلَانِ فَأَحَلُّوا حُرَمَهُ فَأَهْلِكُوا ، حَتَّى ذَكَرَ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ فَبَائِلِ الْعَرَبُّ أَنْ يَذُكُرَ ، ثُمَّ قَالَ : لأَنْ أَعْمَلَ هَاهُنَا خَطِيئَةً وَاحِدَةً.

(۱۳۲۹) حفرت عمر میں ٹیٹو نے ارشاد فرمایا: اے اہل مکہ! اللہ ہے ڈرداللہ کے حرم کے بارے میں ، کیاتم جانے ہو کہ اس شہر میں کون رہا ہے؟ فلاں قبیلہ نے اس کی حرمت کو صلال سمجھا تو وہ صلاک کردیئے گئے ،اور فلاں قبیلہ نے اس کی حرمت کو صلال سمجھا تو وہ صلاک کردیئے گئے ، یہاں تک کہ ذکر کیا جواللہ پاک نے چاہا عرب کے قبائل میں سے کہ ان کوذکر کیا جائے ، پھر فرمایا کہ میں مقام رکبہ میں دس غلطیاں (گناہ) کروں یہ جمھے اس سے پند ہے کہ میں یہاں پر (حرم) میں ایک غلطی (گناہ) کروں۔

( ١٤٢٩٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ السُّدِّى ، عَنْ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَنْ هَمَّ بِسَيِّنَةٍ لَمْ تَكْتَبُ عَلَيْهِ حَتَّى يَعْمَلَهَا ، وَإِنْ هَمَّ بِعَدَنِ أَبْيَنَ أَنْ يَقُتُلَ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، أَذَاقَهُ اللَّهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ، ثُمَّ قَرَأَ : ﴿وَمَنْ يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ﴾.

(۱۳۲۹۲) حضرت عبداللہ دی نئے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مخص گناہ اور برائی کا ارادہ کرے تو جب تک وہ اس پڑمل نہ کرے وہ کھانہیں جاتا، کیکن اگر کوئی شخص حرم میں گناہ کا ارادہ کرے کہ وہ مجدحرام کے پاس قبل کرے گا تو اللہ پاک اس کو در دناک عذاب جکھائیں کے پھر آپ نے سورۃ الحج کی بیر آیت ملاوت فرمائی، ﴿ وَ مَنْ يَّدِ دُ فِيْهِ بِالْعَادِ بِظُلْمٍ ﴾.

( ١٤٢٩٣ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الَّلهِ بُنِ عَمْرِو قَالَ :إنَّ الْحَرَمَ مُحَرَّمٌ فِى السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ مِفْدَارُهُ مِنَ الْأَرْضِ، وَإِنَّ الْبَيْتَ الْمُقَدَّسَ مُقَدَّسُ فِى السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ مِفْدَارُهُ مِنَ الْأَرْضِ.

السّمَاوَاتِ السّبَعِ مِقدَّارَهُ مِنَ الأرَضِ، وَإِنَّ الْبَيْتُ الْمُقَدِّسُ مُقَدِّسُ فِي السّمَاوَاتِ السَّبَعِ مِقدَّارُهُ مِنَ الأرْضِ. (۱۳۲۹س) حضرت عبدالقد بن عمروی و من و شاارشاوفر ماتے ہیں کہرم تمام آسانوں میں (سات آسان) محترم ومقدس ہاوراس کی بیائش زمین سے ہاور بیت المقدس سانوں آسانوں میں مقدس اور محترم ہاوراس کی بیائش زمین سے ہے۔

( ١٤٢٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، قَالَ : كَانَ النَّاسُ إذَا كَانَ الْمَوْسِمُ بِالْجَاهِلِيَّةِ خَرَجُوا فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ بِمَكَّةَ ، وَإِنَّهُ تَخَلَّفَ رَجُلْ سَارِقٌ فَعَمَدَ إِلَى قِطْعَةٍ مِنْ ذَهَبِ فَوَضَعَهَا ، ثُمَّ

دَّحَلَ لِيَأْخُذَ أَيْضًا ، فَلَمَّا أَدْخَلَ رَأْسَهُ صَرَّهُ الْبَابُ ، فَوَجَدُوا رَأْسَهُ فِي الْبَيْتِ ، وَاسْتَهُ خَارِجًا ، فَأَلْقُوهُ لِلْكِلَابِ وَأَصْلَحُوا الْبَيْتَ.

(۱۳۲۹۳) حضرت ابن سابط پیشیلهٔ فرماتے ہیں کہلوگ جاہلیت میں میلہ پر نکلے تو مکہ میں کوئی مخض بھی باتی ندر ہا،ایک مخض جو چور تھاوہ بیچیے رہ گیااوراس نے سونے کے ایک گلزے کے چوری کرنے کاارادہ کیااوراس کور کھ دیا، پھر بعد میں جب وہ داخل ہوا تا کہ اس کوسونے کے نکڑے کواٹھالے، جب اس نے اپنا سر داخل کیا تو درواز ہاس پر تنگ ہوگیا، لوگوں نے اس کے سربیت اللہ میں اور

اس کی پشت کو باهر پایا تواس کواٹھا کر کتوں کے لیے بھینک دیااور بیت اللہ صاف ویاک کر دیا۔

( ١٤٢٩٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، أَنَّهُ كَانَ لَهُ فُسْطَاطَان ؛ أَحَدُهُمَا فِي الْحَرَمِ وَالآخَرُ فِي الْحِلِّ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّي صَلَّى فِي الَّذِي فِي الْحَرَم ، وَإِذَا كَانَتُ لَهُ

الْحَاجَةُ إِلَى أَهْلِهِ ، جَاءَ إِلَى الَّذِي فِي الْحِلِّ ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ ؟ فَقَالَ :إنَّ مَكَّةُ مَكَّةُ. (۱۳۲۹۵) حضرت عبدالله بن عمرو بي ويناه بن عرو في موت ، ايك فيمه حرم من اور دوسرا فيمه حرم كے بابر، اگر تماز برد صنه كا اراد ه

کرتے تواس خیمہ میں پڑھتے تو جوحرم میں ہوتا اوراگران کو گھریلوضرورت پیش آتی تواس خیمہ میں تشریف لے جاتے جوحرم سے باهر ہوتا ،ان سےاس کی وجدر یافت کی گئ توفر مایا کہ بیشک مکرتو مکر (قابل احتر ام وعظمت ) ہے۔

( ١٤٢٩٦) حدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَا لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا ؟ قَالَ : تُحَوِّلُهُ مِنَ الظُلِّ إِلَى الشَّمْسِ، وَتُنْزِلُ مَكَانَةً. (١٣٢٩٦) حضرت خالد ويشيخ فرمات بين كدمين في حضرت عكرمه ويشيئ عصر صليا كد (حديث مين بي كه )اس كے شكاركوند بھگاؤ (اس کا کیا مطلب ہے) آپ مِانْ ہیزنے فر مایا کہتم اس کوسائے ہے دھوپ میں منتقل کر کے خوداس کی جگہ اتر واورکھبرویہ

مراد ہے۔

( ٢١٢ ) فِيمَن يَهْدِمُ الْبَيْتَ، مَن هُو ؟ خانه کعبه کوکون ساهخص گرائے گا؟

( ١٤٢٩٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَهُولُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّويْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ.

(بخاری ۱۵۹۱ مسلم ۵۷)

مصنف این الی شیرمتر جم (جدم) کی مصنف این الی شیرمتر جم (جدم) کی در الله مصنف این الی شیرمتر جم (جدم) کی در الله می در الل

ے استان کے مسرت ابوھریرہ وہاٹیئہ سے مروی ہے کہ حضور اقدی مُرافِقِیکَا آنے ارشاد فر مایا: خانہ کعبہ کوحبشہ کا جھوٹی پنڈلیوں والاشخص دورے کے سات

( ١٤٢٩٨ ) حَلَّتُنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ ،

قَالَ : كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْحَبَشِ ، أَصْلَعَ ، أَصْمَعَ ، حَمْشِ السَّاقَيْنِ ، جَالِسٌ عَلَيْهَا وَهُوَ يَهُدِمُهَا. (١٣٢٩٨) حضرت على بن الى طالب رِيَّ الشَّادِ أَر الشَّادِ أَنْ السَّرِي عَلَى السَّرِي السَّمِّ السَّمِّ عَلَيْها وَالْمَا وَالْمَا عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ ال

آ گے ہے اڑے ہوئے ہیں، چھوٹے کا نوں اور چھوٹی پیڈلیول والا اس پر بیٹھا اس کومنہدم کررہا ہے۔ د وروں سے آئیک دو مورد کئے ہیں اور کی سے بیر دیوں سے سے دیر بیر دیسر موسوع سے بیر در قوم میرود ہو

( ١٤٢٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ سَمِعَ ابْنَ عَمْرٍ و يَقُولُ : كَأَنِّى بِهِ أَصَيْلُكُ ، أَفَيْدِكُ ، قَائِمٌ عَلَيْهَا يَهُدِمُهَا بِمِسْحَاتِهِ ، فَلَمَّا هَدَمَهُا ابْنُ الزُّبَيْرِ جَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى صِفَةِ ابْنِ عَمْرٍ و فَلَمْ أَرَهَا.

(احمد ۲۲۰)

(۱۳۲۹۹) حضرت ابن عمر و نفاید بن فرماتے ہیں کہ گویا کہ وہ مختص جس کے سرکے بال اڑے ہوئے ہیں اور پر وُں اور ہاتھوں کے جوڑوں میں ڈیر ھا پن ہے اس پر کھڑا ہے اور اس کو گرار ہا ہے، حضرت مجاہد بیٹید فرماتے ہیں کہ جب ابن ذبیر بن دونند من نے گرایا تو میں نے وہ صفات آپ میں دیکھنے کی کوشش کی جو حضرت ابن عمر و من دیند من نے بیان فرما کیں تھی کیکن میں نے اس کونہ پایا۔

( ١٤٣٠ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنُ دَاوُدَ بْنِ شَابُورَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَمَّا أَجْمَعَ ابْنُ الزَّبَيْرِ عَلَى هَدُمِهَا ، خَرَجْنَا إِلَى مِنَّى ثَلَاثًا نَنْتَظِرُ الْعَذَابَ.

(۱۲۳۰۰) حضرت مجاہد مِنتِیْ فرماتے ہیں کہ جب حضرت این زہیر مین این کعبد کوگرانے کے لیے لوگوں کوجمع کیا تو ہم لوگ تین ون کے لیے منی چلے گئے اور اللہ کے عذاب کا انتظار کرتے رہے۔

(١٤٣٠١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ ، عَنْ حَنشِ الْكِنَانِي ، عَنْ عَلِيمٍ

الْکِنُدِی ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ :لَیُحُرَقَنَّ هَذَا الْبَیْتُ عَلَی بَدَی رَجُلٍ مِنْ آلِ الزَّبَیْرِ . (۱۲۳۰۱) حضرت سلمان بیشید فرماتے بیں که آل زبیر بی ٹو کے ایک شخص کے ہاتھ سے تعبہ منہدم کیا جائے گا۔

( ١٤٣٠٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :لَمَّا هُدِمَ الْبَيْتُ ، وُجِدَ فِيهِ صَخْرَةٌ مَكْتُوبٌ فِيهِ اللهِ فِي الْمَعْمَدُ وَالْقُمَرَ ، حَفَفْتُهُ بِسَبْعَةِ أَمْلَاكٍ حُنَفَاءً ، بَارَكْتُ لَأَهْلِهِ فِي فِيهَا :أَنَا اللَّهُ ذُو بَكَّةَ ، صُغْتُهُ يَوْمَ صُغْتُ الشَّمْسَ وَالْقُمَرَ ، حَفَفْتُهُ بِسَبْعَةِ أَمْلَاكٍ حُنَفَاءً ، بَارَكْتُ لَأَهْلِهِ فِي السَّمْنِ وَالسَّمِينِ ، لَا يَزُولُ حَتَّى يَزُولَ الْأَخْشَبَانِ ، يَعْنِي الْجَبَلَيْنِ ، وَأَوَّلُ مَنْ يَحِلُّهَا أَهْلُهَا.

(۱۳۳۰۲) حَصْرت مجابِد بَلِيتْين فرمات مِين كه جب بيت الله كوگراياً گيا توايك پقرملا جَس پريتخ مريضاً: ميس خدا مون مكه شهر كاما لك، ميس

نے اس کواس دن بنایا تھا جس دن میں نے چاندوسورج کو بنایا تھا، میں نے اس کوسات سیدھی املاک سے ڈھانیا ہے۔ میں میں میں میں میں میں اس کی سال میں اس کے میں اس کے اس کوسات سیدھی املاک سے ڈھانیا ہے۔

میں نے ان کے رہنے دالوں کے لیے تھی اور سالن میں برکت رکھی ہے،اور پنہیں زائل ہوگا یہاں تک کہ بیدو پہاڑ زائل

اورختم ہوجا کمیں اورسب سے پہلے اس حرمت کا حلال سمجھنے والے اس کے رہائشی ہول گے۔

( ١٤٣.٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بُنُ نَبِيْطٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بُنِ مُزَاحِمٍ ، قَالَ :لَمَّا كُسِرَ الْبَيْتُ ، جَاءَ سَيْلٌ فَقَلَبَ حَجَرًا مِنْ حِجَارَةِ الْبَيْتِ ، فَإِذَا مَكْتُوبٌ فِيهِ : أَنَا اللَّهُ ذُو بَكَّةً ، صُغْتُهُ يَوْمَ صُغْتُ الْجَبَلَيْنِ ، بَنَيْتُهُ عَلَى وَجْهِ سَبْعَةِ أَمْلَاكٍ حُنَفَاءً ، لَيْسُوا يَهُودًا ، وَلَا نَصَارَى.

(۱۳۳۰۳) حضرت ضحاک بن مزاهم ویشید فرماتے بین کہ جب بیت الله کومنهدم کیا گیا تو ایک سیلاب نما پانی کاریلا آیا جس نے بیت الله کاریک الله بیا آیا جس نے بیت الله والا خدا ہوں ، میں نے اس کواس دن بنایا جس دن میں نے پہاڑوں کو بنایا الله کے اس کو سات سیدھی املاک کے سامنے بنایا جو یہودی اور عیسائی نہ تھے۔

( ١٤٣.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِى مَنْ قَرَأَ كِتَابًا فِى بحتخه فِى سَقُفِ الْبَيْتِ، أَوْ أَسْفَلَ مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ :أَنَا اللَّهُ ذُو بَكَّةَ ، بَنَيْتُهُ عَلَى وُجُوهِ سَبْعَةِ أَمْلَاكٍ حُنفَاءَ ، بَارَكْتُ لَأَمْلِهِ فِى اللَّحْمِ وَالْمَاءِ ، وَجَعَلْت رِزْقَ أَهْلِهِ مِنْ ثَلَاثَةٍ سُبُلٍ ، وَلَا يَسْتَحِلَّ حُرْمَتَهُ أَوَّلُ مَنْ أَهَلَهُ

ر است الله ۱۳۳۰) حفرت عامر ویشید فرمات ہیں کہ مجھ ہے اس فحض نے بیان کیا جس نے وہ مکتوب پڑھا جو بیت الله کی حبیت کی دیواروں سے یا مقام ابراہیم کے نیچے ہے ملاقعا (اس میں تحریرتھا) میں بیت الله والا خدا ہوں، میں نے اس کوسات املاک کے سامنے بنایا ہے، میں نے اس کو رہنے والوں کے لیے کھانے چنے (گوشت اور یانی) کی چیزوں میں برکت رکھی، اور اس کے رہنے والوں سے بہلے اس کی حرمت کو حلال سجھنے والے اس کے اعمل ہیں۔

#### ( ٢١٣ ) مِنْ كُرِياً هَدْمَهُ

#### جن حفرات نے بیت اللہ کے گرانے کو ناپند سمجھا

( ١٤٣٠٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِينَاءَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ : إِذَا رَأَيْتُمْ قُرَيْشًا قَدُ هَدَمُوا الْبَيْتَ ، ثُمَّ بَنُوهُ فَزَوَّقُوهُ ، فَإِنَ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَمُوتَ فَمُتْ.

(۱۳۳۰۵) حضرت عبداللہ بن عمر و تفاظ منا قرماتے ہیں کہ جبتم قریش کو دیکھو کہ وہ بیت اللہ کومنہ دم کر کے اس کی دوبار ہ تعمیر اور نقش ونگار کرر ہے ہیں ، تو اگرتم طاقت رکھتے ہوتو ان کواس سے روکوا گراس معاملہ میں تمہاری جان چلی جاتی ہے تو جان قربان کرنے سے در پنی نہ کرو۔

( ١٤٣٠٦ ) حَلَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ آخُذًا بِلِجَامِ دَابَّةِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و، فَقَالَ: كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا هَدَمْتُمْ هَذَا الْبَيْتَ، فَلَمْ تَدَعُوا حَجَرًا عَلَى حَجَرٍ ؟ قَالُوا:وَنَحْنُ عَلَى الإِسْلَامِ؟ قَالَ: وَنَحْنُ عَلَى الإِسْلَامِ ، قُلْتُ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : ثُمَّ يُبْنَى أَحْسَنَ مَا كَانَ ، فَإِذَا رَأَيْتَ مَكَّةَ قَدُ بُعِجَتُ

کظانِم، وَرَ أَیْتَ الْبِنَاءَ یَعُلُو رُؤُوسَ الْجِبَالِ، فَاعْلَمُ أَنَّ الْأَمْرَ قَدْ أَطَلَكُ.

(۱۳۳۰ ۲) حضرت عطاء ولينظ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمرو ٹی دین کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا ہوا تھا، آپ جن ٹیز نے فرمایا: اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم لوگ اس بیت اللہ کو منہدم کرو گے اور کوئی پھر کسی پھر پرنہیں چھوڑو گے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ کیا اس وقت ہم اسلام پر ہوں گے، میں نے عرض کیا کہ پھر ایب کیا کہ کیا اس وقت ہم اسلام پر ہوں گے، میں نے عرض کیا کہ پھر ایب

كيول ہوگا؟ آپ واٹن نے فرمايا: پھراس كواس سے اچھى تغمير پر بنايا جائے گا، جب تم ديكھوكه مكه مرمه ميں پانى كى جھو أى نهرين نكل پڑى ہيں اور تم ويكھوكه بمارتيں پہاڑوں سے بلند ہيں تو جان لينا كه معاملة تمہارے قريب آگيا ہے (قيامت قريب ہے)۔ ( ١٤٣٠٧ ) حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكُو بِنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ وِ قَالَ : تَمَتَعُوا مِنْ هَذَا الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ ، فَإِنَّهُ سَيُرْفَعُ وَيُهُدَمُ مَرَّتَيْن ، وَيُرْفَعُ فِي النَّالِئَةِ.

مِنْ هَذَا الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ ، فَإِنَّهُ سَيُرْفَعُ وَيُهُدَّمُ مَرَّتَيْنِ ، وَيُرْفَعُ فِي النَّالِثَةِ. (١٣٣٠٤) حضرت عبدالله بن عمروش وش وش ارشاد فرماتے میں کہ بیت اللہ کے اٹھائے جائے ہے قبل اس سے فائدہ حاصل کرلو، میشک

عُقريب بيا شاياجائ گا اور منهدم بوگا دوبار ، اور بجرا شاياجائ گا تيمرى بار . ( ١٤٣٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ كَانَ عِنْدُنَا سَعَةٌ لَهَدَمْتُ الْكُعْبَةَ ، وَلَبَنَيْتُهَا وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ ، بَابًا يَدْخُلُ مِنْهُ النَّاسُ ، وَبَابًا يَخُرُجُونَ مِنْهُ ، قَالَ : فَلَمَّا وَلِي ابْنُ الزُّبَيْرِ هَدَمَهَا ، فَجَعَلَ لَهَا بَابَيْنِ ، فَكَانَتُ كَذَلِكَ ، فَلَمَّا اللهِ اللَّهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

الماس ، وباب یکو جوی مِسه ، فال ، فعما وی ابن الربیرِ هدمها ، فجعل بها بابینِ ، فعات خدیک ، فعما ظهر المحجّا جُ عَلَیْهِ هَدَمَها وَأَعَادَ بِنَائَهَا الْأَوَّلَ. (بخاری ۱۵۸۳ مسلم ۹۲۸)
ظهر المحجّا جُ عَلَیْهِ هَدَمَها وَأَعَادَ بِنَائَهَا الْأَوَّلَ. (بخاری ۱۵۸۳ مسلم ۹۲۸)
حضرت عائش تفاشر تفاشر فنا مروی ہے کہ حضور اقد س جن افتان المرابی درواز والوگوں کے داخل ہونے کے لیے میں کعبہراؤں اوراس کی دوبارہ تعمیراس طرح کروں کہ اس میں دودروازے بناؤں، ایک درواز والوگوں کے داخل ہونے کے لیے

میں کعبہ گراؤں اور اس کی دوبار ہتمیر اس طرح کروں کہ اس میں دو دروازے بناؤں ، ایک درواز ہاوگوں کے داخل ہونے کے لیے اور دوسرا درواز ہ جس سے دوبا ہر نگلیں ، راوی کہتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن زبیر جن دین امیر بنے تو آپ دین نوائن نے کعبہ کوگرایا اور آپ نے اس کے دو دروازے بنائے ، چھریہ اس طرح رہا ، جب تجاج بن یوسف آپ دین ٹو پر غالب آیا تو اس نے خانہ کعبہ کوگرا کر

( ٢١٤ ) فِي الرَّعَاءِ، كَيْفَ يُرمُونَ ؟

اس کو پہلی طرز پر دوبارہ تغییر کر دیا۔

# · چرواہے کس طرح رمی کریں؟

( ١٤٣.٩) حدَّنَنَا ابْنُ عُيَنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكُو ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى الْبَدَّاحِ بْنِ عَدِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا ، وَيَدَعُوا يَوْمًا . (ابوداؤد ١٩٧٠- ابن ماجه ٣٠٣١)

حضرت ابوالبداح بن عدى طِيْنَ عَدى طِيْنَ عَدى الدے مروى ب كه حضورا قدى شَوْنَ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَابُول كواجازت دى ب كه وه ايك

دن رمی کریں اور ایک دن رمی کوچھوڑ دیں۔

( ١٤٣١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرُمُوا لَلِلًا. (بيهقي ١٥١)

(۱۴۳۱۰) حضرت عطاء ریشیز ہے مروی ہے کہ حضوراقدس مَالِفَقَعُ اِنے جرواہوں کواجازت دی ہے کہ وہ رات میں رمی کرلیں۔

( ١٤٣١١) حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَبِيتُوا عَنْ مِنَّى ، قَالَ :

فَذَكُرُتُ ذَلِكَ لِلزُّهُرِ مِي ؟ فَقَالَ : الرَّعَاءُ يَرْمُونَ لَيْلاً ، وَلاَ يَبِيتُونَ.

کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زہری ویشید ہے اس کا ذکر کیا؟ آپ ویشید نے فرمایا کہ چروا ہے رات میں رمی تو کرتے تھے لیکن رات وہان نہیں گزارتے تھے۔

( ١٤٣١٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ أَبْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ رَمُى الْجِمَارِ نَوَالِبَ بَيْنَ رِعَاءِ الإِبِلِ ، يَأْمُرُ الَّذِينَ عِنْدَهُ فَيَرْمُونَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ يَذُهَبُونَ إِلَى الإِبِلِ ، وَيَأْتِى الَّذِينَ فِى الإِبِلِ

وَكَاءَ الْإِبِلِ ، يَأْمُرُ الَّذِينَ عِنْدَهُ فَيَرْمُونَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ يَذُهَبُونَ إِلَى الإِبِلِ ، وَيَأْتِى الَّذِينَ فِى الإِبِلِ

فیر مُونَ ، ثُمَّ یَمْکُنُونَ حَتَّی یَرْمُوهَا مِنَ الْعَلِد إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ. (۱۳۳۱۲) حضرت ابن عمر تفایین نے جمرات کی رمی کوایک مرتبداونٹوں کے چرواہوں کے درمیان اس طرح بنایا که آپ واٹنو نے

تھم فر ہایا جوان کے پاس تھے، تو انھوں نے سورج کے زائد ہونے پر رمی کی پھروہ اپنے اونٹوں کے پاس چلے گئے ، اور وہ چروا ہے آ گئے جواونٹوں کے پاس تھے، پھروہ تھبر ے رہے بیباں تک کہاگلی مبح زوال مٹس کے بعد انھوں نے رمی کی۔

#### ( ٢١٥ ) فِي الْمَاشِي يَرْكُبُ

#### بيدل چلنے والاسوار ہوجائے

( ١٤٣١٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِى إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : يَرْكَبُ الْمَاشِى إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ.

(۱۳۳۱۳) حضرت ابن عباس بنی پین ارشا دفر مات میں کہ جب جمرات کی رمی کرے تو پیدل چلنے والاسوار ہوجائے۔

( ١٤٣١٤ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لَا يَرْكَبُ الْمَاشِي حَتَّى يَقُضِي الْمَنَاسِكَ كُلُّهَا

(١٣٣١٨) حفرت حسن ويشيد فرمات بي كدجب تك مناسك ج مكمل ندموجا كي بيدل جلني والاسوارندمو

( ١٤٣١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا يَرْكَبُ الْمَاشِي حَتَّى يَصْدُرَ.

(۱۳۳۱۵)حضرت حسن پیشیا فرماتے ہیں کہ جب تک مناسک حج مکمل نہ ہوجا کیں پیدل سوار نہ ہو۔

ه معنف ابن الى شيبرسر جم (جلدم) كرف ١٩٥٨ كرف ١٩٥٥ كرف المام المرام المرا

( ١٤٣١٦ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُثَنَّى ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ مِثْلُهُ. (۱۳۳۱۲) حضرت عطاء پیشیز ہے بھی ای طرح مروی ہے۔

( ٢١٦ ) فِي رَفع اليَّدَينِ إِذَا رَمَّى الجمرَةُ

جمرات کی رمی کرتے وقت رفع پدین کرنا

( ١٤٣١٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمِ الطَّائِفِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُجَاهِدًا ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ

يَقُولَانِ :كُنَّا نَرَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ يَوْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُسَاوِى رَأْسَهُ ، وَيُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ ،

وَكَانَ حَصَاهُ مِثْلَ البُنْدُقَةِ الْحَادِرَةِ. (١٣٣١٤) حضرت مجامد والشيد اورحضرت معيد بن جير ويشيد فرمات بي كدجب حضرت ابن عباس من دين ان مي كي توجم في آپ كو د مکھا آپ دائن نے ہاتھ اٹھائے، یہاں تک کہ آپ کے ہاتھ آپ کے سرکے برابر آگئے، اور آپ کے بغلوں کی سفیدی دکھائی

دیے گی ،اورآپ کی کنگری موٹے کارتوس کے برابھی۔ ( ١٤٣١٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :إذَا رَمَى الْجَمْرَةَ فَلْيَرُفَعُ

يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضٌ إِنْطَيْهِ.

(۱۳۳۱۸) حضرت مجاہد ویشیء فرماتے ہیں کہ جب جمرات کی رمی کرے تو چاہئے کہ اپنے ہاتھوں کو اتنا اٹھائے کہ بغلوں کی سفید کی نظر

( ١٤٣١٩ ) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ تَقَدَّمَ أَمَامَهَا ، فَدَعَا اللَّهَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعْنَا مَعَهُ ، فَمَا يَضَعُ يَدَيْهِ حَتَّى نَمَلَّ وَنَضَعَ

أَيْدِينًا ، وَهُوَ كُمَا هُوَ. (۱۳۳۹) حفرت نافع سے مروی ہے کہ حضرت ابن عمر تفاید بنز جب رمی فرمائی تو جمرہ کواییے سامنے رکھااور اُنتد پاک ہے دعاکی اور

اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہم نے بھی اپنے ہاتوں کو آپ کے ساتھ اٹھایا، پھر انھوں نے اپنے ہاتھوں کو نیچ نہیں کیا یہاں تک کہ اڑ دبام کی وجدے دھکم بیل شروع ہوگئی تو ہم نے اپنے ہاتھ نیچ کر لیے لیکن وہ جس طرح تھا سی طرح رہے۔ ( ١٤٣٠ ) حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :تُرُفَعُ الْأَيْدِي عِنْدَ الْجِمَارِ .

(۱۳۳۲۰) حضرت ابن عباس من پیزارشا دفر ماتے ہیں کہ جمرات کی رمی کرتے وقت ہاتھوں کواٹھایا جائے گا۔ ( ١٤٣٢١ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِاللهِ يَقُولُونَ:تُرْفَعُ الْأَيْدِي عِنْدَ الْجَمْرَ تَيْنِ.

(۱۳۳۲) حضرت عبدالله خانفه کے اصحاب فر مائے ہیں کہ دونوں جمروں کی رمی کرتے وقت ہاتھوں کو اٹھا تھیں گے۔

هي معنف ابن الي شيه مترجم (جلدم) کي که کاب المناسك کي د ۲۸۷ کي کاب المناسك کي د

( ١٤٣٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَّمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (ح) وَعَنِ ابْنِ أَبِم لَيْلَى، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالًا : تُرْفَعُ الْأَيْدِي عِنْدَ الْجِمَارِ.

(۱۲۳۲۲) حضرت ابن عباس وي دين اور حضرت ابن عمر تفاية عن ارشادفر ماتے بيں كه جمره كى رمى كرتے وقت رفع يدين كيا جائے گا۔

( ٢١٧ ) فِي الرَّجُل يَمُوتُ، وَقَدُ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ نُسْكِهِ شَيْء

کوئی شخص فوت ہوجائے اورابھی اس کے ذمے پچھ مناسک باقی ہوں

( ١٤٣٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَحُجُّ فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِي نُسُكُّهُ ، قَالَ يَقَضَى عَنْهُ مَا يَقِيَ مِنْ نُسْكِهِ.

(۱۲۳۲۳) حضرت حسن میشید اس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جومناسک حج مکمل کرنے ہے بل فوت ہو جائے ،فرماتے ہیں کہ اس کے جومناسک باتی رہ گئے ہیں وہ اس کی طرف سے پورے کیے جا کیں گے۔

( ١٤٣٢٤ ) حَلَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئًى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي نَهِيكٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ طَاوُوسًا عَنِ امْرَأَةٍ تُوَفِّيتُ وَقَدْ بَقِهَ عَلَيْهَا مِنْ نُسُكِهَا ؟ قَالَ :يُقْضَى عَنْهَا ، وَسَأَلْتُ الْقَاسِمَ ؟ فَقَالَ : لَا عِلْمَ لِى بِمَا قَالَ طَاوُوس ، قَالَ اللَّهُ : (لَا تَوْرُ وَاذِرَةٌ وِزُرَ أُخُرَى).

(١٣٣٢٨) حضرت ابونھيك مِيشِيدُ فرماتے ہيں كدميں فے حضرت طاؤس وليٹين سے دريافت كيا كدايك عورت فوت ہوگئي ہے اوراس

کے ذرا بھی ج کے بچھ مناسک باقی تھے؟ آپ براٹھینانے فرمایا اس کی طرف سے ادا کیے جائیں گے، میں نے حضرت قاسم براٹھینا ہے اس كمتعلق دريافت كيا؟ آپ بيليد نے فرمايا كه حصرت طاؤس بيليد نے جوفر مايا ہے مجھے اس بارے ميس تو كوئى علم نہيں -( كونكه )الله تعالى فرمات بين كه ﴿ لَا تَيْرِرُ وَاذِرَةٌ وِزْرَ أُخُولِي ﴾.

( ٢١٨ ) فِي بَكَّةَ مَا هِيَ ، وَمَكَّةَ مَا هِيَ ؟

بكه كون ى جگه باور مكه كونى جگه ب

( ١٤٣٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ ، قَالَ :مَوْضِعُ الْبَيْتِ بَكَّةُ ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ مَكَّةُ.

(۱۳۳۲۵) حضرت ابو ما لک بینیل فر ماتے ہیں کہ بیت اللہ کی جگد بکہ ہے اور جو جگداس کے علاوہ ہے وہ مکہ ہے۔

( ١٤٣٢٦ ) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ :بَكَّةُ مَا حَوْلَ الْبَيْتِ ، وَمَكَّةُ مَا وَزَاءَ ذَلِكَ.

(۱۳۳۲ ) حضرت عكرمه ويني فرمات بيل كه خانه كعبه كاردگردوالي جكه بهه جاورجواس بيم كربوه مكه بـ

هُ مَعْف ابْنِ الْ بُشِيرِ مِرْ جُدِمٌ ) ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ٢٨٤ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

لَأَنَّ النَّاسَ يَجِيوُنَهَا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ حُجَّاجًا. (۱۳۳۲۷) حفرت ابن زبیر تفایش ارشاد فرماتے میں کہ اس کا نام بکہ اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ لوگ یہاں جج کرنے کے لیے آتے ہیں۔

آتے ہیں۔ ( ١٤٣٢٨) حدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَسُنِلَ إِلْمَ سُمِّيَتُ بَكُةً ؟ قَالَ : لَأَنْهُمْ يَبَاكُونَ فِيهَا. ( ١٣٣٢٨) حضرت سعيد بن جبير بايُثايا سے دريافت كيا جميا كانام بكہ كوں ركھا گيا ہے؟ آپ بِرَيْثِيا نے فرمايا كونكه لوگ يہاں

ر به به مرت میں اورش کی وجہ سے ایک دوسر سے کود سکے لگتے ہیں۔ ر ۱۷۳۲۹) حدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَیْمُون ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ ، قَالَ : إِنَّمَا سُمْیَتُ بَکَّةَ لَأَنَّ النَّاسَ یَتَبَا تَحُونَ بِهَا. ( ۱۳۳۹) حضریہ عمر وین سعد واٹھ، فَہ الرس کا اس کا ام کا اس کر کھا گا سرکھنا کو گر سران رہے مرکز ترین ماور شری

فِیهَا کَالاَنغَی. (۱۲۳۳۰) حضرت این عمر بنی پین ارشاد فرماتے ہیں کہ مکہ بچوم سے بھر دیا گیا ہے، اس نام میں ندکر اور مؤنث دونوں ہی استعال ہوتے ( یعنی بینام ندکر بھی اور مونث بھی دونوں طرح سے استعال کیا سکتا ہے )۔

ر ۱٤٣٣١) حدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِنَّمَا سُمَّيَتُ بَكَةَ لَأَنَّ النَّاسَ يَبُكَّ بَغْضُهُمْ بَغْضًا ، وَإِنَّهُ يَعِحلُّ فِيهَا مَا لاَ يَعِحلُّ فِي غَيْرِهَا. (١٣٣٣١) حضرت مجامِعِ إِيْرِ فرماتے بيل كماس كانام بكم اس ليے ركھا گيا ہے كونكہ يہاں لوگ بعض بعض ودهكيتے بيں ، اور يبال پر

ر ۱۲۳۲ ) سرت بابعر بيور را ما يا بيدان بيران المها المبدان بيارها ما بيدان بيران وك من من وويد ين اور يبان بر وه چيزين بهى حلال بين جواس كے علاوه حلال نبين \_ ( ۱۲۳۲ ) حدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطِيَّةً ، قَالَ : بَكَّةُ مَوْضِعُ الْبَيْتِ ، وَمَا حَوْلَةُ مَخَذُ

(۱۲۳۳۲) حفرت عطید ویشی فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی جگد بکہ ہاور جواس کے اردگرد ہے وہ مکہ ہے۔ روور و رررر ( ۲۱۹ ) لیھر سمیت عرفہ ؟

(۱۱۲) لِمَّهُ سَمِيتُ عَرَفَهُ ! عرفه نام کیوں رکھا گیاہے؟

( ١٤٣٢٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ التَّيْمِيّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ؛ أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى بِإِبْرَاهِيمَ عَرَفَاتٍ، فَقَالَ: عَرَفْتَ ؟

کی مسنف این الی شیبه مترجم (جلدم) کی کی ۱۸۸ کی کی مسنف این الی شیبه مترجم (جلدم) كتاب البناسك كتاب

فَالَ : نَعَمُ ، قَالَ : فَمِنْ ثُمَّ سُمِّيتُ عُرَفَاتٍ.

(۱۳۳۳) حضرت ابو مجلز بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت جرئیل علاقیاً حضرت ابراجیم علاقیاً کے پاس عرفات میں تشریف لائے اور

فر مایا که آپ کومعلوم موگیا؟ انصول فےفر مایا ہاں ،ای وجدے اس کا نام عرفات برا گیا۔ ( ١٤٣٣٤ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إنَّمَا سُمَّيَتْ عَرَفَاتٍ لَّانَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُرِى

إِبْرَاهِيمَ الْمَنَاسِكَ فَيَقُولُ :عَرَفْتَ ؟ ثُمَّ يُرِيهِ فَيَقُولُ :عَرَفْتَ ؟ فَسُمِّيتُ عَرَفَاتٍ.

(۱۳۳۳) حفرت عطاء بیشید فرماتے ہیں کہ اس جگہ کا نام عرفات اس لیے بڑا ہے کہ حضرت جرئیل علایتا محضرت ابرا ہیم عَلاِئِلاً کومناسک فج سکھاتے اور پھر ہو چھتے کہ آپ کو پہتہ چل گیا؟ پھر سکھاتے اور فرماتے معلوم ہو گیا؟ ای وجہ ہے اس كانام عرفات پڑ گيا۔

#### ( ٢٢٠ ) فِي فَضْلَ زُمْزُمُرُ

#### آب زم زم کی فضیلت

( ١٤٣٢٥ ) حدَّثْنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرٌّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ ، يَعْنِي زَمْزَمَ ، طَعَامُ مَنْ طَعِمَ.

(۱۲۳۳۵) حضرت ابوذر دان سے سروی ہے کہ حضور اقدس مَلِفَظَافَۃ نے ارشاد فرمایا: کھانے والے کے لیے خوراک ہے ( یعنی اس

ہے بھوک بھی مٹ جاتی ہے )۔

( ١٤٣٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي مَاءِ زَمْزَمَ :طَعَامُ مَنْ طَعِمَ ، وَشِفَاءُ مَنْ سَقِمَ.

(۱۳۳۳۱) حضرت ابن عباس جن يمن آب زم زم كمتعلق فرمات بيس كديد كھانے والے كے ليے خوراك برايعني اس سے

مجوک بھی مٹ جاتی ہے)۔

( ١٤٣٢٧ ) حَذَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ أَبِي الْعَبَّاسِ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ : كُنَّا نُسَمِّي زَمْزَمَ شَبَّاعَةً ، وَنَزْعُمُ أَنَّهَا نِعْمَ الْعَوْنُ عَلَى الْعِيَالِ.

(۱۳۳۷) حضرت ابن عباس بني ينهن ارشاد فرمات ميں كه بم نے اس كا نام شباعه يعنی خوب سير كرنے والا ركھا ہے اور بم مگمان

کرتے میں کہ یہ بہترین مددگار ہے مفلس اوراهل دعیال والے کے لیے۔

( ١٤٣٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَـٰلًاٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى زِيَادٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، عَنْ كَعْبِ ، قَالَ · سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِنَّ فِي كِتَابِ اللهِ الْمُنزَّلِ : أَنَّ مَاءَ زَمْزَمَ طَعَامُ طُعْمٍ ، وَشِفَاءُ سُقْمٍ.

ا بن الي شير مرجم ( جلوم ) في المحتمل المن الي شير مرجم ( جلوم ) في المحتمل المن الي شير مرجم ( جلوم )

(۱۳۳۸) حضرت کعب بڑی ارشاد فرماتے ہیں کہ بیشک قرآن پاک میں ہے کہ آب زم زم کھانوں میں سے ایک کھانا ہے اور

مریض کے لیے باعث شفاء ہے۔ ۔ پیمیر در دو رہ بیرد وجس کیا گائیستان کو رہے کا میں ایک کا میں ایک کا میں ایک کا میں اور ایک کا ایک کا ایک کا

( ١٤٣٣٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : أَخْبَرُنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ كُرْكُم ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ : أَخْبِرُنِي عَنْ مَاءِ زَمْزَمَ ؟ فَقَالَ : أُخْبِرُكَ بِعَلَمٍ ، لَا تُنْزَحُ ، وَلَا تُنْزَفُ ، وَلَا تُذَمَّ طَعَامُ مَنْ طَعِمَ،

وشفاً و مَنْ سَقِمَ. وشفاً و مَنْ سَقِمَ. (۱۳۳۹) حفرت قيس بن كركم بيني فرمات بي كدمس في حفرت عبدالله بن عباس وي دين سے دريافت كيا كد جھے آب زم زم

(۱۳۳۹) حضرت قیس بن کرکم بینی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس بی دین سے دریافت کیا کہ مجھے آب زم زم کے متعلق خبردیں؟ آپ واٹوز نے فرمایا کہ میں تجھے علم کے ساتھ خبردوں گا ،اس کے کواں کو بالکل خالی اور ختم نہ کرواوراس کی ندمت

( ١٤٣٤ ) حَلَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ زَكْرِيَّا ، وَزَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : اللهِ مُن رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ. (احمد ٣/ ٣٥٧- بيهقى ١٣٨)

( ٢٢١ ) فِي الرَّجُٰلِ يُرِيدُ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ، فَيُهِلُّ بِالْعُمْرَةِ

کوئی شخص حج کے احرام باندھنے کا ارادہ کرے پھروہ عمرہ کا احرام باندھ لے

( ١٤٣٤١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :نِيَّته

(۱۳۳۴) حضرت طاؤس مِلِیُّن فرماتے ہیں کہالیں صورت میں اس پراس کی نیت ہے۔ (۱۶۶۶) حدَّنَا یَحْبُ لَنُّ سَعِید، وَحَفْثُ ، عَن النَّ عَوْن ، عَن الْفَاسِمِ قَالَ : ا

( ١٤٣٤٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، وَحَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ الفَاسِمِ قَالَ : نِنَيَتِهِ. ( ١٢٣٣٢) حضرت قاسم ہے بھی ای طرح منقول ہے۔

( ١٤٣٤٢ ) حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ (ح) وَعَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ

جَاہِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فَالُوا : نِیَّته. (۱۳۳۳۳) حفرت ابراہیم، حفرت جابراور حفرت عامر بِیُسَنِی فرماتے ہیں کداس کے ذمہ اس کی نیت کرنا ہے۔

( ١٤٣٤٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ : انْطَلَقْتُ مُعْتَمِرًا فِي رَجَبَ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَهْلَ بِعُمْرَةٍ فَأَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ ، فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَضَحِكَ ، وَقَالَ : لَا شَيْءَ عَلَيْك ، وَقَالَ الْحَسَنُ مِثْلَ قَوْلِ

سَعِيدِ بْنِ جَبَيْرٍ.

هي معنف ابن ابي شيرمتر جم (جلدم) کو که استامت که استامت کاب السنامت که معنف ابن ابی شيرمتر جم (جلدم)

(۱۲۳۴۷) حضرت یونس میشید فر ماتے ہیں کہ میں ماہ رجب میں عمرہ کرنے کی نیت سے نکلا میں نے عمرے کا احرام باند سے کا ارادہ کیا پھر میں نے حج کا احرام ہا ندھ لیا، میں نے حضرت سعید بن جبیر واٹھیز ہے اس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ واٹھیڈ ہنس پڑے اور

فر ما یا جھ پر کچھنیں ہے( گناہ اور دم وغیرہ )اور حضرت حسن بیٹیوز نے بھی حضرت سعید بن جبیر بیٹیونز کے قول کے مثل فر مایا۔ ( ١٤٣٤٥ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ أَرَادَ الْعُمْرَةَ فَلَبَّى بِالْحَجِّ ، قَالَ : لَيْسَ الْحَجُّ عَلَيْهِ

(۱۳۳۵) حَضرت عطاء بيشيخ الصحف كم تعلق فرمات بين كه جوعمره كه اراده سے چليكن و واحرام اور تلبيه حج كا سَهج قرمايا اس یر مجج کرناواجب نبیں ہے۔

( ٢٢٢ ) فِي الرَّجُلِ يَقْدَمُ يَوْمَ عَرَفَةَ مَعْتَمِرًا فَيَحِلُّ، أَيَقَعُ عَلَى النِّسَاءِ؟

كوئي مخص جوعمره كرنے والا بے يوم عرف ميں آئے اور حلال ہوجائے توكياوہ بيوى كے قريب آسكتا ہے؟ ( ١٤٣٤٦ ) حَذَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارُوسٍ؛ فِي الرَّجُلِ يَقْدَمُ مُعْنَمِرًا يَوْمَ عَرَفَةَ ، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، قَالَ : لاَ يَأْتِ النَّسَاءَ وَالنَّاسُ وُقُوفُ بِعَرَفَةَ.

(۱۳۳۴۱) حضرت طاؤس برجیمیز اس شخص کے متعلق فر ماتے ہیں کہ جو یوم عرف میں عمرہ کی نبیت سے آئے اور وہ ہیت اللہ کا طواف کرے اور پھروہ صفا دمروہ کی سعی کرے (اور حلال ہو جائے ) تو فر مایا کہ لوگ وقو ف عرف میں ہوں تو وہ اپنی عورتوں کے قریب

( ١٤٣٤٧ ) حَلَّنْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ. (۱۳۳۷) حضرت عطاء چین فرماتے ہیں کداگروہ آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٢٢٣ ) فِي الْحَجَرِ ، مِنْ أَيْنَ هُوَ ؟

حجراسودكهال سے آياہے؟

( ١٤٣٤٨ ) حَلَّنَنَا أَبُو الْأَخُوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَرْعَرَةً ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّ إِبْوَاهِيمَ عَلَيْه السَلَامِ قَالَ

لاَيْنِهِ:الْبِغِنِي حَجَرًا ، قَالَ :فَلَهَبَ ، ثُمَّ جَاءَ وَقَلْ رَكِبَهُ ، فَقَالَ :مِنْ أَيْنَ هَذَا ؟ قَالَ :جَانَنِي بِهِ مَنْ لَمْ يَتَكِلْ عَلَى بِنَالِكَ ، جَالَنِي بِهِ جِبْرِيلٌ مِنَ السَّمَاءِ.

(۱۳۳۸) حضرت علی دونئو سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم عَلاِینَلا نے اپنے فرزند سے فرمایا: میرے لیے پھر تلاش کر کے لاؤ، وہ ھلے گئے گھر جب واپس آئے تو ( کیاد کیھتے ہیں کہ )حضرت ابراہیم غلیفاً پھر پرسوار ہیں،حضرت اساعیل علیفاً نے عرض کیا (ابا المعنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) كي المحالي المعنف المعنف

بان) یہ کہاں سے آیا؟ آپ علائل نے فرمایا میرے پاس لے کر آئے وہ جنہوں نے تیری بنایر بھروسنہیں کیا،میرے یاس یہ تھر حفرت جبرئيل عَلايتِنا) آان سے لے كرآئے بن۔

١٤٣٤٩ ) حَلَّتَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :الْحَجَرُ مِنْ حِجَارَةِ الْجَنَّةِ ، وَلَوْلَا مَا مَسَّهُ مِنْ أَنْجَاسِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ، مَا مَسَّهُ مِنْ ذِى عَاهَةٍ إِلَّا بَرَأً.

(۱۸۳۷۹) حضرت ابن عباس بن ونه نارشا دفر ماتے ہیں کہ یہ جنت کے بھروں میں ہے ایک پھر ہے، اور اگر اس کواهل جا ملیت

كنجس لوكوں نے ندچھوا ہوتا تونميس چھوتا اس كوكوئى آفت زده كمراس سے برى ( ٹھيك ) ہوجا تا۔ ،١٤٣٥ ) حَلَّتَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ :لَقَدْ نَزَلَ الْحَجَرُ مِنَ الْجَنَّةِ،

وَإِنَّهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ النَّلُجِ ، فَمَا سَوَّدَهُ إِلَّا خَطَايَا بَنِي آدَمَ. ( ۱۳۳۵ ) حفرت عبدالله بن عمر و ويُ وين ارشا وفر مات بي كه الله تعالى في اس پقر كو جنت سے نازل فر مايا: بيتك بي پقر برف سے

یادہ سفید تھااس کو بنی آ دم کے گناہوں نے کالا کردیا۔ ١٤٣٥١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ :سُئِلَ كَفْبٌ عَنِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ ؟ فَقَالَ :حَجَرٌ مِنْ

حِجَارَةِ الْجَنَّةِ.

(١٣٣٥١) حضرت كعب والنور ع مجرا اسود كے متعلق دريا فت كيا گيا؟ آب والنو نے فرمايا كديد جنت كے پھروں ميں سے ايك پ<sup>ھ</sup>ر ہے۔

ِ ١٤٣٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسِ ، قَالَ :الْحَجَرُ مِنْ حِجَارَةِ الْجَنَّةِ.

(۱۲۳۵۲) حفرت الس دائن ارشادفر ماتے ہیں کہ جنت کے پھروں میں سے ایک پھر ہے۔

١٤٢٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَوَادَةَ بْنِ أَبِي الْأَشُودِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ :حُجُّوا هَذَا الْبَيْتَ ، وَاسْتَلِمُوا هَذَا الْحَجَرَ ، فَوَاللَّهِ لَيُرْفَعَنَّ ، أَوْ لَيُصِيبَنَّهُ أَمْرٌ مِنَ السَّمَاءِ ، إِنْ كَانَا لَحَجَرَيْنِ أَهْبِطَا مِنَ الْجَنَّةِ ، فَرُفِعَ أَحَدُهُمَا وَسَيُرْفَعُ الآخَرُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كُمَّا قُلْتُ ، فَمَنْ مَوَّ عَلَى قَبْرِى فَلْيَقُلْ :هَذَا قَبْرُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو الْكَذَّابِ.

(۱۳۳۵۳) حضرت عبدالله بن عمرو ژن وین ارشاد فرماتے ہیں کہ بیت الله کا حج کرداور حجراسود کا استلام کرو،الله کی شم ضرور بصر وربیه اٹھالیا جائے گایا اس کوآسان ہے کوئی امر پیش آئے گا، جینک جنت ہے دو پھرا تارے گئے تھا یک تو اٹھالیا گیا ہے اورعنقریب

دوسرا بھی اٹھالیا جائے گا ،اور جو میں کہدر ماہوں ایسا نہ ہوا تو جھخص میری قبر پر ہے گز رے وہ یوں کہے کہ بیر( حضرت ) عبدالله بن عمرو یک شنن کی قبر ہے جو (نعوذ باللہ) جھوٹا ہے۔

ا ١٤٣٥٤ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِلٍ ، عَنْ زِيَادٍ مَوْلَى يَنِي مَخْزُومٍ ، قَالَ :لَوْلَا مَا مَسَّ الْحَجَرَ مِنْ

ذُنُوبِ بَنِي آدَمَ ، مَا مُسَّهُ مِنْ ذِي عَاهَةٍ إِلاَّ بَرَأَ. (۱۳۳۵۲) حضرت زیاد جو بنومخزوم کے غلام ہیں ان سے مروی ہے کہ اگر اس پھرکو بی اوع آدم کے گنا ہوں نے (گناہ گاروں)

نے نہ چھوا ہوتا ،تو اس کوکوئی آفت زوہ نہ چھوتا مگروہ اس سے بری ہوجا تا۔

#### ( ٢٢٤ ) فِي قُولِهِ تَعَالَى (وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَانِرَ اللهِ)

٢٢٣ ـ الله كارشاد ﴿ وَ مَنْ يَتُعَظِّمْ شَعَآئِرَ الله ﴾ كَتفير مين جووارد مواجاس كابيان

( ١٤٣٥٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ ﴿وَمَنْ يُعَظَّمُ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوَى الْقُلُوبِ﴾ قَالَ :فِي الاسْتِئْذَانِ وَالاسْتِحْسَانِ وَالاسْتِعْظَام

(١٣٣٥٥) حفرتَ ابن عباس بين ومن قرآنَ باك كي آيت ﴿ وَ مَنْ يَعَظِّمْ شَعَانِو اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوَّى الْقُلُوبِ ﴾ كي تغيير

میں فرماتے ہیں کیموٹااونٹ تلاش کرنااورعمہ ہ وبڑا تلاش کرنا تفویٰ میں ہے ہے۔

( ١٤٣٥٦ ) حَلَّثَنَا يَزِيد ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى ، قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿وَمَنْ يُعَظُّمُ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ قَالَ : الْوَقُوفُ بِعَرَفَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ ، وَبجَمْع مِنْ شَعَائِرِ اللهِ ، وَالْبُدُنُ

سُعَائِرِ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ نَقُوعَ القَالُوبِ ۗ قَالَ الوقوف بِعَرَقَهُ مِن شَعَائِرِ اللهِ ، وبجمع مِن شعائِرِ اللهِ ، والبا مِنْ شَعَائِرِ اللهِ ، وَالْحَلْقُ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ ، وَالرَّمْيُ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ ، فَمَنْ يُعَظِّمْهَا فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوى الْقُلُوبِ.

(۱۳۳۵۲) حضرت محمدین ابوموی بیر الله تعالی کے ارشاد ﴿ وَ مَنْ يَعَظِمْ شَعَآنِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوّى الْقُلُوْبِ ﴾ کَافسیر میں فراتے ہیں کدوقوف عرفہ شعائر الله میں سے بہ اونٹ کی قربانی کرنا شعائر الله میں سے بہ فراتے ہیں کدوقوف عرفہ شعائر الله میں سے ب

سر ما سے ہیں کہ دولوک سرکہ سعامر اللہ ان سے ہے ، سر دلقہ کا فیام شعامر اللہ میں سے ہے ، اوٹٹ می فر ہائی کرنا ش پس جو محص ان کی تعظیم کرے گا، پس بیاس کے دل کے تقو کی میں سے ہے( دل کے تقو کی کی علامت ہے )۔

( ١٤٣٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ حَبِيبِ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَعَائِرِ اللهِ ؟ فَقَالَ : حرُّمَاتُ اللهِ ،

الْجِيْنَابُ سَخَطِ اللَّهِ وَاتَّبَاعُ طَاعَيْتِهِ ، فَذَلِكَ شَعَانِرُ اللَّهِ.

(۱۳۳۵۷) حضرت عطاء میشید سے شعائر اللہ کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آپ پیشید نے فرمایا: اللہ کی حرمات، اللہ کی تاراضگی سے اجتناب کرو، اس کی طاعات کی اتباع کرو، یمی شعائر اللہ ہیں۔

( ١٤٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ غَيْلَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : (وَمَنْ يُعَظَّمُ شَعَائِرَ اللهِ) قَالَ : اسْتِعْظَامُهَا وَاسْتِحْسَانُهَا.

(۱۳۳۵۸) حضرت مجاہد مِرِیشیز قر آن پاک کی آیت ﴿ وَ مَنْ یَعْظِمْ شَعَانِوَ اللّٰهِ ﴾ کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس کی عظمت کرنا اور اس کواچھا مجھنا کہ اس کا ہزا سمجھنا اور اس کا عمدہ کرنا ہے۔ هي معنف ابن اليشيبه مترجم (جلوم) کي ۱۳۹۳ کي ۱۳۹۳ کي د ابناسك

# ( ٢٢٥ ) فِي النَّزُول بِمَكَّةَ ، أَيُّ مَوْضِعٍ يَنْزِلُ مِنْهَا ؟

# جب مكه مرمه آئے توكس مقام پر پہلے اترے؟

( ١٤٣٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْزِلُ

الأبطح أوَّلَ مَا يَقُدُمُ. (۱۳۳۵۹) حضرت ابوجعفر وہانو سے مروی ہے کہ حضور اقدی مَافِظَةَ اسب سے پہلے مقام ابطح میں اترے تھے، (قیام کیا تھا)۔

( ١٤٣٦ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُنيم ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْن

السَّانِبِ حَدَّثَهُ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَدِمَ مَكَّةَ فَنَزَلَ بِأَعْلَى مَكَّةً. (۱۳۳۷۰)حضرت عمرن خطاب منانیز جب مکه مکرمه تشریف لاتے تو مکہ کےاو پروالے حصہ میں پہلےا ترتے۔

( ١٤٣٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، بْنِ أَبِي بَزَّةَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ؛

أَنَّهُ نَزَلَ دَارَ أَمُّ هَانِيءٍ. (۱۲۳۲۱) حضرت عبدالله بن مسعود جنائفهٔ حضرت ام هانی ژن اخذ کان براتر تے۔

(١٤٣٦٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةً ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ نَزَلَ ذَارَأُمٌ هَانِيءٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ. (۱۲۳ ۹۲) حضرت ابن عباس بی و بن رمضان کے مہینے میں حضرت ام هائی میں مناز کے مکان پراترے (اور قیام کیا)۔

( ١٤٣٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَانِشَةَ كَانَتْ تُنْزِلُ بِمَكَّةَ بِالْأَبُطَحِ ، وَتُدْعَى إِلَى الدُّورِ فَتَأْبَى.

(١٣٣١٣) حضرت عائشه مني دينان في مكان مين مقام الابطح مين قيام كياء آپ كو گھروں كى طرف بلايا كياليكن آپ مني دينان في

# ( ٢٢٦ ) مَنْ قَالَ إِذَا دَخَلَ الْهَدْيُ الْحَرَمَ فَقَدُ وَقَى

ا نکارکردیا۔

جو *حفر*ات بیفر ماتے ہیں کہ جب *ھدی حرم میں داخل ہوجائے تواس کی ادا کیگی ( تنکیل* ) ہوگئ ( ١٤٣٦٤ ) حدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسِ ، قَالَ :إذَا بَلَغَتِ الْبَدَنَةُ الْحَرَمَ فَقَدْ وَفَتْ.

(۱۳۳۷۳) حضرت طاؤس ولیشین ارشاوفر ماتے ہیں کہ جب اونٹ صدود حرم میں داخل ہوگیا تو تحقیق اس کی ادائیگی ہوگئی۔ ( ١٤٣٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كُلُّ هَدْيٍ دَخَلَ الْحَرَمَ فَقَدْ وَقَى عَنْ صَاحِبِهِ ، إِلَّا

هَدْيَ الْمُتْعَةِ ، فَإِنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ نَسِيكَةٍ يَحِلُّ بِهَا يَوْمَ النَّحْرِ.

(۱۳۳۷۵) حضرت عطاء پرشید فرماتے ہیں کہ ہر صدی جوحرم میں داخل ہوگئی وہ اس کے مالک کی جانب ہے کمل ہوگئی (اس کی

ادائیگی ہوگئی) سوائے تمتع کرنے والے کی حدی ہے ، پس بیٹک اس کے لیے ضروری ہے کہ یوم نحر میں اس کو حلال کیا جائے۔

#### ( ٢٢٧ ) مَنْ قَالَ الْقَارِنُ وَالْمَتَمَتَّعُ سُواءً

# جویہ فرماتے ہیں کہ حج قران اور تمتع کرنے والا برابر ہے

( ١٤٣٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ أَنَّهُمْ قَالُوا : الْقَارِنُ وَالْمُتَمَّتُّعُ هَدْيُهُمَا وَطَوَ افْهُمَا وَاحِدٌ.

(۱۳۳ ۹۶) حضرت عطاء،حضرت طاؤس اورحضرت مجامد برئة النافر مائے ہیں کہ جج قران کرنے والا اور تمثع کرنے والا ان کے حدی اور طواف ایک ہی ہیں۔

#### ( ٢٢٨ ) مَنْ رَخَّصَ فِي تُرُّكِ الرَّمَٰلِ

### جن حضرات نے رمل (اکثر اکثر کر چلنا) کے ترک کرنے کی اجازت دی ہے

( ١٤٣٦٧ ) حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَوٍ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَعَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ كَانَا لَا يَرْمُلَانِ. (١٣٣٧ ) حضرت ابن عباس بني دينزاور حضرت على بن حسين جائز (طواف ميس) را نبيس كما كرتے تھے۔

( ١٤٣٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ رَمَلَ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَوْمُلُ ، قَالَ :

وَكَانَ عَطَاءٌ يَرَاهُ وَاسِعًا ، إِنْ شَاءَ رَمَلَ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَرْمُلُ ، وَكَانَ الرَّمَلُ أَحَبُ إلَيْهِ.

(۱۳۳۷۸) حضرت ابوجعفر پیشین ارشاد فرماتے ہیں کہ (طواف کرنے والا) اگر چاہے تو رمل کر لے وگرنہ نہ کرے، اور حضرت عطاء پیشین ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں گنجائش رکھی گئی ہے اگر چاہے تو رمل کرے وگر نہ نہ کرے لیکن میرے نز دیک رمل کرنا زیادہ سندید ہے۔۔۔۔

( ١٤٣٦٩ ) حَلَّتْنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ، عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي الرَّجُلِ يَنْسَى الرَّمَلَ، قَالَ: لَبْسَ عَلَيْهِ شَيْءً.

(۱۲۳۲۹) حضرت عطاء پریشین سے دریافت کیا گیا کہ اگر کو کی شخص طواف میں رمل کرنا بھول جائے؟ آپ پریشین نے فر مایا اس پر پھم نہیں ہے۔

( ١٤٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ :كَانَ ابْنُ عُمَوَ لَا يَرْمُلُ إذَا أَهَلَّ مِنْ مَكَّةَ .

(۱۳۳۷۰) حضرت ابن عمر بني دين جب مكه كرمه سے احرام باندھے تورال نافر ماتے۔

معنف ابن الي شيب مترجم (جلدم) كل المحالي المناسك المنا

# ( ٢٢٩ ) فِي الْمُحْصِرِ ، مَنْ قَالَ لاَ يَحِلُّ إِلَّا بِدَمِرِ

محصر کے متعلق جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہوہ قربانی کے بغیراحرامنہیں کھول سکتا؟

( ١٤٣٧١ ) حَدَّثُنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : لَا يَعِلُ الْمُحْصَرُ إِلَّا بِدَمٍ. (۱۳۳۷) حضرت معید بن جبیر برهید ارشاد فرماتے بین که محصر مخف قربانی کے بغیراحرام نبیں کھول سکتا۔

( ١٤٣٧٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يَحِلَّ الْمُحْصَرُ إِلَّا بِدَمٍ. (۱۳۳۷۲) حضرت ابراہیم مِلتَّظِ بھی کبی فرماتے ہیں۔

( ١٤٣٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :يَصُومُ عَشْرَةَ أَيَّامٍ. (۱۴۳۷۳) حفزت عطاء پریشیز فرماتے ہیں کہ وہ دس روز نے رکھ لے (پھراحرام کھول دے)۔

( ٢٣٠ ) فِي رَفُعِ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ

# وتوف عرفه كي شام او يحي آواز يقراء ت كرنا

( ١٤٣٧٤ ) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ: لَا يُرْفَعُ الصَّوْتُ بِالْقِرَاءَ ةِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ ، فِي الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ.

(۱۳۳۷ ) حضرت عطاء مِلتَّيْةِ ارشاد فرماتے ہيں كہ وقو فء ف كى سه پېرظېر وعصر كى نماز ميں بلندآ واز سے قراء تنہيں كى

( ١٤٣٧٥ ) حَلَّتُنَا حَمَّادُ بُنُّ مَسْعَدَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حضَرْتُ إبْرَاهِيمَ بْنَ هِشَامٍ يَوْمَ عَرَفَةَ وَافَقَ يَوْمَ

جُمُعَةٍ، فَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ ، فَقَالَ سَالِمْ بِيَدِهِ ، أَى أُسُكُتْ.

(۱۳۳۷۵) حضرت ابن جریج جانیلیز سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم بن هشام وقو ف عرف میں جمعہ کے دن کھڑے ہوئے اور بلند

آوازے قراءت (شروع) کی ،حضرت سالم بریتیونے اپنے ہاتھ سے (اشارہ کرکے ) فرمایا: اوئے! خاموش ہوجا۔ ( ١٤٣٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئُ ، عَنْ سُفِّيانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَوْ طَاوُوسٍ قَالَ : لَا يَجْهَرُ الإِمَامُ عَشِيَّةَ عَرَفَةً، وَلُوْ وَافَقَ ذَلِكَ يَوْمُ جُمُعَةٍ.

(١٣٣٧) حضرت مجامد ميتييزيا حضرت طاؤس ميتييز فرماتے جيں كه امام وقو ف عرفه كى سه پېراكر چپەوە جمعه كے دن بى كيول نه جوباند

آ واز ہے تراءت نہیں کرے گا۔

( ١٤٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، مِثْلَهُ ، قَالَ :وَهُوَ رَأْتُ سُفْيَانَ.

(۱۳۳۷۷) حفرت زہری دیشین ہے بھی اس طرح مردی ہاتے ہیں کہ یہی حضرت سفیان کی رائے ہے۔

ر ١٤٣٧٨) حدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزَّهْرِيِّ؛ أَنَّ الإِمَامَ لَا يَجْهَرُ فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ بِالْقِرَاءَةِ
يَوْمَ عَرَفَةَ.

(۱۳۳۷۸) حفزت زبری بیشید فرماتے ہیں کہ امام وقو ف عرفہ میں ظہر وعصر کی نماز وں میں قراءت جہرانہیں کرےگا۔

# ( ۲۴۱ ) فِی الرَّجُلِ یُدُخِلُ عُلاَمَهُ مَکَّةً بِغَیْرِ إِحْرَامِ کوئی شخص اپنے غلاموں کو بغیراحرام کے مکہ میں داخل کرے

( ١٤٣٧٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُدْخِلُ غِلْمَانَهُ الْحَرَمَ بِغَيْرٍ إِخْرَامٍ ، يَنْتَفِعُ بِهِمْ.

۔ (۱۳۳۷) حضرت ابن عمر شیخ من اپنے غلاموں کو بغیراحرام مکہ میں داخل فرماتے تھے (پھر) ان سے نفع حاصل کرتے تھے (اپنے کامول وغیر ہمیں )۔

( ١٤٣٨ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَطَاءِ بْنِ مُقَدَّمٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُدْخِلُ غِلْمَانَهُ الْحَرَمَ ، وَهُمْ غَيْرُ مُحْرِمِينَ.

( • ۱۳۳۸ ) حضرت عرد و دواننو این غلامول کو بغیر احرام کے مکہ میں داخل کر لیتے۔

(١٤٣٨١) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَمْنَعَ الرَّجُلُ غُلَامَهُ مِنَ الإِخْرَامِ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ :لَا أَعْلَمُ ذَلِكَ مِنَ الإِخْسَانِ.

(۱۴۳۸۱) حفرت حسن ولیظید اس بات میس کوئی حرج نہیں بیجھتے تھے کہ آ دمی اپنے غلام کواحرام سے روک دے، اور حضرت ابن

سرین دائید فرماتے ہیں کہ جھے نہیں معلوم کہ بیا حسان میں سے ہے۔

( ١٤٣٨٢ ) حَذَّنَا مَغُنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَالِمًا يُخْرِجُ غِلْمَانَهُ إِلَى الْحَجْ ، فَلاَ يُحْرِمُونَ مِنْ ذِى الْحُلِيْفَةِ ، يُحْرِمُونَ مِنْ أَمَامٍ ذَلِكَ.

(۱۳۳۸۲) حضرت خالدین ابو بمر مرتبطیز فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم بیشین کو دیکھا کہ ان کے غلام حج کے لیے نکالے گئے، یہ بزرین نہ برار میں میں منہ میں بڑے میں سے میں ا

پس انھوں نے ذوالحلیفہ سے احرام نہیں باندھا،انھوں نے اس کے آ گے سے احرام باندھا۔ پیسر مدد و وہ میں میں دیورد

( ١٤٣٨٣ ) حدَّثَنَا مَعُنُ بُنُ عِيسَى ، عَنْ زَيْدِ بُنِ السَّائِبِ ، قَالَ :رَأَيْتُ خَارِجَةَ بُنَ زَيْدٍ يُخْرِجُ غِلْمَانَهُ ، فَيُهِلُّونَ مَعَهُ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ.

(١٣٣٨٣) حضرت زيد بن السائب ويشيد فرمات بين كه ميس في حضرت خارجه بن زيد ويشيد كود يكها كدوه اين غلام زكال رب

معنف ابن الب شيبرمتر جم (جلوم) كي ١٩٤٠ معنف ابن الب شيبرمتر جم (جلوم) تھے پھرانھوں نے ان کے ساتھ ذوالحلیفہ سے احرام باندھا۔

# ( ٢٣٢ ) مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا تَعَجَّلَ فِي يَوْمَينِ ، فَأَصَابَ صَيدًا

# کوئی شخص دودن پہلے بہنچ کرشکار کرلے

( ١٤٣٨٤ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَأَصَابَ صَيْدًا ، قَالَ : كَانَ لاَ يَرَى عَلَيْهِ شَيْنًا.

(۱۳۳۸۳) حضرت حسن میشید فرماتے ہیں کدا گرکوئی شخص دودن پہلے پہنچ کرشکار کرلے تواس پر پچھ بھی لازم نہیں ہے۔

( ١٤٣٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ بيان ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ ، يَصْطَادُ ؟ قَالَ :إِذَا خَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ فَلَا بَأْسَ.

(۱۳۳۸۵) حفرت معنی مِلِینی ہے دریافت کیا گیا کہ اگر کوئی شخص دودن پہلے پہنچ کرشکار کر لے؟ آپ مِلینی نے فرمایا کہ اگروہ حرم ہے باحرنکل کرشکار کرلے تو کوئی حرج نبیں۔

# ( ٢٣٣ ) فِي الرَّجُلِ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامِ ، مَا يَصْنَعُ ؟

کوئی شخص اگر بغیراحرام کے مکہ مکرمہ میں داخل ہوجائے تو کیا کرے ( ١٤٣٨٦) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّهُمْ إِلَى الْمَوَاقِيتِ ؛

الَّذِينَ يَدُخُلُونَ مَكَّةً بِغَيْرٍ إِخْرَامٍ.

(۱۳۳۸ ) حضرت ابن عباس نف هنما فرمائتے ہیں کہ جولوگ بغیراحرام کے مکہ مکر مدیس داخل ہوں ان کو واپس میقات کی طرف بھیج

( ١٤٣٨٧) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : كَتَبَ أَبُو الْخَلِيلِ إِلَى سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ يُخْبِرُهُ : أَنَّهُ إِنَّمَا يُهِلُّ مِنْ مَكَّةَ

مَنْ دُخَلُهَا بِغَيْرِ إِخْرَامٍ. (۱۳۳۸۷) حضرت ابوالخلیل مِینین نے مفرت سعید بن جبیر بایشیا کی طرف لکھا کہ جوشخص بغیر احرام کے مکد مکر مہ داخل ہواس کو مکہ

ے بی احرام پہنایا جائے گا۔

( ١٤٣٨٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :بَصُرَ عَيْنِي رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَرُدُّهُمُ إِلَى الْمَوَاقِيتِ. (۱۳۳۸۸) حضرت جابر مِیشید فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں نے خود دیکھا کہ حضرت ابن عباس بڑی بین ان کو واپس میقات ک

( ١٤٣٨٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرٍوَ قَالَ : مَرَّ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ بِامْرَأَةٍ تَبْكِى ، فَقَالَ : مَا يُبْكِيك ؟ قَالَتْ : مَرَرْت بِمِيقَاتِي وَأَنَا حَائِضٌ فَجَاوَزُنَّهُ ، وَلَمْ أُهِلَّ ، قَالَ : لِمَ ؟ قَالَتْ : نَهَوْنِي ، قَالَ :

فَاخْرُجِي فَأَهِلِّي مِنْ مَكَانِ آخَرَ.

(۱۳۳۸۹) حضرت جابر بن زید براشید ایک خاتون کے پاس ہے گز رہے جورور ہی تھی آپ برایشید نے فر مایا کہ کیوں رور ہی ہو؟اس نے عرض کیا کہ جس وقت میں میقات سے گزری اس وقت میں حاکضہ تھی تو میں آ مے آ مگی اور احرام نہ باندھا، آپ ہیٹینا نے بوچھا کیوں نہ باندھا؟ اس نے عرض کیا کہ مجھے منع کردیا گیا، آپ برٹیٹیڈ نے فرمایا تو چلی جا اور دوسری جگہ سے (میقات سے)

( ١٤٣٩ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلِ دَخَلَ مَكَةَ لَا حَاجًا ، وَلَا مُعْتَمِرًا وَهُوَ يَخَافُ إِنْ خَرَجَ إِلَى الْوَقْتِ أَنْ يَفُوتَهُ ، قَالَ : يُهِلُّ مِنْ مَكَانِهِ ، وَلَمْ يَذْكُرُ دَمًّا.

(۱۳۳۹۰)حضرت ابراہیم ویشیخهٔ استحض کے متعلق فر ماتے ہیں کہ جو مکہ مکرمہ میں نہ جج اور نہ عمرہ کرنے کے لیے داخل ہواوراس کوڈیر موکداگردہ میقات کی طرف نکلاتواس سے میفوت ہوجائے گا بتووہ اس جگہ سے احرام باندھ لے اور اس کے لیے دم کا ذکرنہ کیا۔

( ١٤٣٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ وَبَرَّةَ ، قَالَ :دَخَلَ رَجُلٌ مَكَةَ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ ، وَحَضَرَ الْحَجُّ ، وَخَافَ

إِنْ رَجَعَ أَنْ يَفُونَهُ ، فَأَمَرَهُ ابْنُ الزَّبَيْرِ أَنْ يُهِلَّ مِنْ مَكَانِهِ ، فَإِذَا قَضَى الْحَجّ خَرَجَ إِلَى الْوَقْتِ فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ.

(۱۴۳۹۱) حضرت و بره بیشید فرماتے میں کدا یک شخص مکه محرمه میں کیڑے پہنے ہوئے داخل ہوا،اور حج کا وقت آ گیا،تو اس کوخوف ہوا کہا گروہ میقات کی طرف جائے تو حج فوت ہوجائے گا تو اس کوابن زبیر نے حکم دیا کہا پی جگہ ہی ہے احرام باندھ لے \_ پھر جب

مج ادا کرلے تو میقات میں جا کرعمرہ کے لیے احرام باندھ لے۔

( ١٤٢٩٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلِ جَهِلَ حَتَّى ذَخَلَ مَكَّةَ ، أَنَّهُ كَانَ عُظُمُ قَوْلِهِ

يُهِلُّ مِنْ مَكَانِهِ ، وَقَدْ قَالَ الْحَسَنُ : إِنَّمَا يَرْجِعُ إِلَى حَدَّهِ لِيُهِلَّ مِنْهُ ، إِلَّا أَنْ يَخْشَى الْفَوْتَ ، فَإِنْ خَشِيَ

الْفُوْتَ أَهَلَّ مِنْ مَكَانِهِ وَمَضَى ، وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ.

(۱۳۳۹۲) حضرت حسن مرایعیدے دریافت کیا گیا کدا کے مخص لاعلمی میں مکدمیں بغیراحرام کے داخل ہوگیا، اکثر قول آپ کا یہ ہوتا کہ دہ ای جگہ سے احرام باندھ لے ،اور بھی آپ فرمانے کہ وہ واپس میقات جائے وہاں سے احرام باند ھے، ہاں اگراس کو جج کے فوت ہوجانے کا اندیشہ ہوتو وہیں ہے احرام باندھ لے اوراس پر پچھنیں۔

( ١٤٣٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :يُهِلَّ مِنْ مَكَانِهِ وَعَلَيْهِ دَمْ.

(۱۲۳۹۳) حضرت عطاء مِرْ في ات جي كدوه و بي سے آخرام باندھ لے اوراس پردم لازم ہے۔

## ( ٢٣٤ ) مَنْ رَخُّصَ لِلْحَاجِّ أَنْ لاَ يُضَحِّى، وَمَا جَاءَ فِي ذَلِكَ

## جن حفزات نے حاجی کورخصت دی ہے کہ وہ قربانی نہ کرے

( ١٤٣٩٤) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَحُجُّ فَلَا يَذْبَحُ شَيْنًا حَتَّى يَرْجِعَ.

(١٣٣٩٣) حفرت عمر حافظ نے مج فر مایا گرآب نے کوئی چیز ذیج نفر مائی یہاں تک کرآپ دواپس لوٹ مجئے۔

( ١٤٣٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ : قَالَ نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ : مَا ضَحَّيْتُ بِمَكَّةَ فَطُّ.

(۱۳۳۹۵) حضرت نافع بن جبیر میشید فرماتے ہیں کہ میں نے بھی بھی مکہ مرمہ میں قربانی تبیں کی۔

( ١٤٣٩٦ ) حَدَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُنَا يَحُجُّونَ وَمَعَهُمُ الْأَوْرَاقُ وَالذَّهَبُ ، فَمَا يَذُبَحُونَ شَيْئًا ، وَكَانُوا يَتُوكُونَهُ مَخَافَةً أَنْ يَشْغَلَهُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْمَنَاسِكِ.

(۱۳۳۹۱) حضرت ابراهیم میشید فرماتے ہیں کہ ہمارے اصحاب حج کرتے توان کے پاس سونا، جا ندی ہوتا، کیکن وہ کچر بھی ذبح نہ

کرتے ، وہ اس کواس لیے ترک کرتے کہ کہیں وہ اس میں مشغول ہونے کی وجہ سے مناسک ترک ندکر دیں۔

(١٤٢٩٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَفْلَحٌ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا كَانَتُ تَحُجُّ فَلَا تُضَحَّى عَنْ يَنِي أَخِيهَا.

(۱۳۳۹۷) حفرت عائشہ بنی نفان نے حج فرمایالیکن اپنے بھیجے کی طرف سے قربانی ندکی۔ (۱۶۲۹۸) حدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ أَبِی الدَّرْدَاء ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ: مَانُصَلِّی هَاهُنَا، وَمَا یُضَحِّی یَوْمَ النَّحُو.

(۱۳۳۹۸) حضرت مجامد مراتی میں کہ ہم لوگ یہاں نما زادانہیں کر تے اور یوم انخر میں قربانی نہیں کرتے۔

( ١٤٣٩٩ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ وَبَرَةً ؛ أَنَّ الْأَسْوَدَ ، وَعَبْدَ الرَّحْمَن بْنُ يَزِيدَ كَانَا يَحُجَّانِ ، وَلَا يُضَحِّيَانِ.

> (۱۳۳۹۹)حضرت اسود مِلِیٹی اورحضرت عبدالرحمٰن بن بزید مِریشظ حج فر ماتے کیکن قربانی نہ کرتے ۔ سیمیں میں م

( ١٤٤٠٠) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ بَيَان ؛ أَنَّ عَلْقَمَةَ كَانَ يَحُجُّ ، وَلَا يُضَحِّى ﴿

(۱۳۴۰۰) حضرت علقمه برشط نے حج فر مایا سکین قربانی نہ کی۔

( ١٤٤٠) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَص ؛ أَنَهُ لَمْ يَكُنْ يُضَحِّى فِي الْحَجِّ ، فَلَمَّا كَانَ أَيَّامُ النَّشُرِيقِ ، قَالَ :اشْتَرُوا بَقَرَةً فَقَدَّدُوهَا نَتَزَوَّدُهَا فِي سَفَرِنَا.

(۱۳۳۰) حضرت ابوالاحوص مِرْ الله على من قرباني نه كرت، جب ايام تشريق آتے تو فرمائے كه گائے خريد واوراس كوذ مح كروتا كه بم

مفريس اس کوزادراه بنا ميں \_ عربي در حرقين اسمي هي بيرن آن اور وين اور ويا مير ويا مرسوريون الارس الدر ويون الروس اليون الدران موت

( ١٤٤٠٢ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْمُسْتَنِيرِ الْمُسْلِيِّ ، عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ شَيْخٍ مِنَ التَّيْمِ ، قَالَ : كُنَّا

مَعَ سَعْدٍ بِمِنَّى فَلَمْ يُضَحِّ ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى جِيرَانِ لَهُ : أَطْعِمُونَا مِنْ أَضْحِيَّتِكُمْ.

(۱۳۴۰۲) حفرت وبرہ بن عبدالرحمٰن قبیلہ تیم کے ایک شخ ہے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت سعد جانڈ کے ساتھ منی میں تھے

آپ نے قربانی نہ کی ، بھرآپ نے اپنے پڑوسیوں کی طرف پیغام بھیجا کہ اپنی قربانیوں میں سے جمیں کھلاؤ۔

( ١٤٤٠٣ ) حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ كُلُّيْبِ بْنِ وَائِلٍ ، عَنْ عَمِّهِ قَيْسٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، بِنَحْوِهِ.

(۱۲۴۰۳) حضرت معد والنوز سے ای طرح مروی ہے۔

( ١٤٤٠٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ الشَّغْيِيِّ ، قَالَ :حجَجْتُ ثَلَاثَ حِجَجٍ ، مَا أَهْرَقْتُ دَمًّا.

(١٣٨٠ ٣) حضرت معنى ويشيد فرمات بي كدمين في تكين حج كيكي تمهي بهي قرباني ندكي ـ

( ١٤٤٠٥ ) حدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ خَالِدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُونُ مَعَ سَالِمٍ فِي الْحَجِّ ، فَلَا يُضَحِّى بِمِنَّى.

(٥٠٠٥١) حفرت خالد ويشير في من حفرت سالم ويشير كساته عقر بويشيد في من من من من قرباني ندك -

( ١٤٤٠٦ ) حَلَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَمُجَاهِدٍ قَالَا :قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :مَنْ حَجَّ فَأَهْدَى هَذَيًا ، رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ.

(۱۳۳۰۲) حضرت ابن عباس ٹی پیٹن ارشا دفر ماتے ہیں کہ جس مخص نے حج کیا اور اس میں قربانی کی (حدی بھیجی) تو وہ حج وعمرہ کے (نواب کے) ساتھ اپنے گھرلوٹے گا۔

## ( ٢٣٥ ) فِي الرَّجُلِ يَتُرُكُ الصَّفَا وَالْمَرُوَّةَ ، مَا عَلَيْهِ ؟

## کوئی شخص صفاومروہ کی سعی ترک کردے تواس پر کیالا زم ہے؟

( ١٤٤٠٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَتُوكُ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ ، قَالَ : عَلَيْهِ دُمُّ.

(۱۳۴۰۷) حضرت حسن برلیمیز اس محف کے متعلق فریاتے ہیں کہ جو صفاد مروہ کی سعی ترک کردے کہاس پر دم لازم ہے۔

( ١٤٤٠٨ ) حَذَّنَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ دَاوُد بُنَ أَبِي عَاصِمٍ قَدِمَ فَتَرَكَ الصَّفَا وَالْمَرُوّةَ ، فَقَالَ عَطَاءٌ :أَهْرِقُ دَمًّا ، وَقَالَ طَاوُوس :أُدْخُلُ مُعْتَمِرًّا.

(۱۳۴۰۸) حفرت دافو دبن عاصم برانیمیا حج یا عمرہ کے لیے تشریف لائے اور صفا ومروہ کی سعی ترک کر دی، حضرت عطاء برانیمیو نے فر مایا تبدید ک

قربانی کرواورحضرت طاؤس ایشد فرماتے ہیں کہتو عمرہ کرنے والا بن کر داخل ہوجا۔ ( ۵. وی پر حدّین کا کئی ڈیا ادکا کے بیٹری کا ایسا کی دیگر کا دیا ہے کہ گائی کا داخل ہوجا۔

( ١٤٤٠٩ ) حَدَّلَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيل ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ (ح) وَعَنْ أَبِى مَعْشَوٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَا : إِذَا نَسِى الطَّوَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ وَهُوَ حَاجٌ ، فَعَلَيْهِ الْحَجُّ ، فَإِنْ كَانَ مُعْتَمِرًا فَعَلَيْهِ الْعُمْرَةُ ، وَلَا يُجْزِءهِ إِلَّا الطَّوَافُ بَيْنَهُمَا. مصنف ابن الی شیبه متر جم (جلد ۳) کی دو این الی شیبه متر جم (جلد ۳) کی دو این الی مصنف ابن الی مصنف الی

لازم ہاوراگروہ عمرہ کرنے والا ہےتو (دوہارہ) عمرہ کرے،اوراس کے لیے صفاومروہ کی سی کے علاوہ کوئی چیز کافی نہ ہوگ۔ ( ۲۳۶ ) مَا قَالُوا إِذَا نَسِي السَّعْي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

#### ، معالم المرسفادمروہ کی سعی بھول جائے اگر صفادمروہ کی سعی بھول جائے

( ١٤٤١٠ ) حَدَّثَنَا يَخْمَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا

وَالْمَرْوَةِ ، وَإِنْ شَاءَ لَمُ يَسْعَ. وَالْمَرْوَةِ ، وَإِنْ شَاءَ لَمُ يَسْعَ. (۱۳۳۱-)حضرت ابن عباس بيئ پينوارشا دفر ماتے ہيں كه اگر چاہے توصفا ومرد ه كی سعی كرلے اور اگر چاہے تو ترک كردے۔

( ١٤٤١١ ) حدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى عَلَى مَنْ لَمْ يَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ شَيْنًا ، قُلْتُ : قَدْ تَرَكَ شَيْنًا مِنْ سُنَّةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ ، وَكَانَ

یکنی فی الْعَلَائِیة بِدَم. (۱۳۴۱) حضرت عطاء میشید صفا دمروه کی عمی ترک کرنے والے پرکوئی چیز لازم نه سیحصتہ تھے،حضرت ابن جرت کی میشید فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اس نے نبی اکرم مُؤلِفَظَةَ کی سنت چھوڑی ہے، فرمایا اس پر پچھنہیں ہے، حالانکہ وہ علانیہ قربانی کا فتو ک

رية تحد ( ١٤٤١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَة ، قَالَتْ : مَا أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ مَنْ لَمْ يَسُعَ بَيْنَ

الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ قَرَأَتُ : (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ). (۱۳۳۲) حضرت عائشہ ٹناہنٹاارشادفر ماتی ہیں کہ جس نے صفا مروہ کی سعی چھوڑ دی اللہ پاک نے اس کے جج کوکمل نہ کیا، پھر

#### ( ٢٣٧ ) فِي الْحُلِيّ لِلْمُحْرِمَةِ وَالزِّينَةِ

#### احرام والىعورت كازيوريازيب وزينت اختياركرنا

( ١٤٤١٣ ) حَدَّلْنَا حَفُصٌّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ شَيْبَةَ ؛ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ ، وَقِيلَ لَهَا : إِنَّ بَغْضَ بَنَاتِ أَخِيكٍ يَكُوهُنَ أَنْ يَلْبَسْنَ حُلِيَّهُنَّ وَهُنَّ مُحْرِمَاتٌ ، فَأَقْسَمَتْ عَلَيْهَا لَتَلْبَسِنَّ حُلِيَّهَا كُلَّهُ.

(۱۳۲۱۳) حفرت عائشه مُنْهَ مُنْهُ مُنْهِ مُنْ اللَّهِ عَرْضَ كما كما كما كما كما اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

ے ان کوشم دی کہوہ تمام زیوراستعال کریں۔

( ١٤٤١٤ ) حدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ نِسَاءَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَبَنَاتِهِ كُنَّ يَلْبَسْنَ الْحُلِيُّ وَهُنَّ مُحْرِمَاتٌ.

( ۱۳۳۱۳ ) حفزت عبدالله بن عمر بني ين كى الميداور بيثيال حالت احرام مين زيوراستعال كرتي تقيس \_

( ١٤٤١٥ ) حدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ التَّعَطَّلَ لِلْمَرْأَةِ فِي الْحِلُّ وَالإِحْرَامِ.

(۱۳۳۱۵) حضرت محد مِلَيْنِيْ فرمات بين كەسحابە كرام جۇڭتىنى غورت كاحرام ياغىراحرام كى حالت ميں زيوراستعال نەكرنے كوناپسند

( ١٤٤١٦ ) حَدَّثَنَا حَكَّامٌ الرَّازِيُّ ، عَنْ سَعِيدٍ الزُّبَيْدِيُّ ، قَالَ : سَأَلَتُ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرِ عَنِ الْحُيلِيِّ وَالْحَرِيرِ

لِلْمُحْرِمَةِ، أَتَلْبَسُهُ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَتْ تَلْبَسُهُ وَهِيَ حَلَالٌ ، فَلْتَلْبِسْهُ وَهِي مُحْرِمَةٌ.

(۱۳۳۱) حضرت معیدالز بیدی بایتین فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت معید بن جبیر مِیتینے سے دریافت کیا کہ کیاعورت حالت احرام

میں ریٹم اور زیوراستعال کرسکتی ہے؟ آ پ ہوئیمیز نے فر مایا کہ اگروہ بغیراحرام کےاستعال کرسکتی ہےتو حالت احرام میں کیوں نہیں

( ١٤٤١٧ ) حدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمَةِ ، مَا تُظْهِرُ مِنَ الْحُلِي ؟ قَالَ : الْخَاتَمُ.

( ١٣٨١ ) حضرت حسن بيني ي دريافت كيا كيا كما حرام والي عورت ا پنا كونسازيور ظا مركر ي؟ آپ نے فرمايا الموتحى \_

( ١٤٤١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْبَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ الْحُلِيَّ الْحَفِيَّ وَتُوَارِيهِ.

( ۱۳۴۱۸ ) حضرت ابراهیم برتیمیز فر ماتے ہیں کہ احرام والی عورت وہ زیوراستعال کرے گی جس کی آ واز نہ ہواوراس کو پوشید ہ ر کھے۔

( ١٤٤١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْأَسْوَدِ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، وَعَلْقَمَ

قَالَا :تَلْبُسُ الْمُحْرِمَةُ مَا كَانَتُ تَلْبُسُ وَهِيَ مُجِلَّةٌ ، مِنْ خَرِّهَا وَقَرِّهَا.

(١٣٣١٩) حضرت اسوداور حضرت علقمه ميشيخ ارشادفر ماتے ميں كەمحرمه عورت وه تمام چيزيں (زيوروغيره)استعال كرسكتى ہے جوو

بغیراحرام کےاستعال کرتی ہے (زیور)وریشم وغیرہ۔

( ١٤٤٢ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُولٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ الْأَسْوَدِ : مَا تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ مِزَ

الْحُلِيُّ؟ فَقَالَ : مَا كَانَتُ تَلْبَسُ وَهِيَ مُحِلَّةً.

( ۱۳۳۲۰) حضرت ابن الاسود مريشيز ، دريافت كيا كيا كماحرام واليعورت كونساز بوراستعال كرسي؟ آپ مِيتيز نے فر مايا جوز بورو

بغیراحرام والی حالت میں استعال کرتی رہے۔

## ( ٢٣٨ ) مَنْ كَرِهَ لِلْمُحْرِمَةِ أَنْ تَلْبَسَ الْحُلِيَّ وَتَزَيَّنَ

جن حضرات نے حالت احرام والی عورت کے لیے زیوراور زیب وزینت کو ناپسند کیا ہے

( ١٤٤٢١) حدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ يُكُرَهُ لِلْمُحْرِمَةِ أَنْ تَلْبَسَ الْحُلِيَّ الْحُلِيِّ الْمُثْمِدُ ، فَالَ : كَانَ يُكُرَهُ لِلْمُحْرِمَةِ أَنْ تَلْبَسَ الْحُلِيِّ الْمُثَمِّدُ ، وَالْمُفَدُ ؟ قَالَ انْ كَانَ كَانَ عَشْمُ ، أَ فَلاَ

الْمَشْهُورَ ، قَالَ : قُلْتُ : فَالْمِقُدُ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَّ عِقْدًا مَشْهُورًا فَلاَ. (الْمَشْهُورَ مَقَالَ : قَالَ : فَالْمِقُدُ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَّ عِقْدًا مَشْهُورًا فَلاَ. (۱۳۳۲) حضرت عطاء ويشين محرمه كي ليه ايسهزيور كه استعال كونا پندكرت تنه جس كي آواز وغيره مو، آپ ويشيز سه دريافت

كيا كيا كدوه ماريكن عمق هم؟ آپ مِلِيَّين نے فرمايا كدا كراس كى آ واز ند ہو۔ ( ١٤٤٢٢ ) حدَّنْنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ تَتَزَيَّنُ الْمُحْرِمَةُ ، وَلاَ نَكْتَحِلُ لِزِينَةٍ.

(۱۳۴۲۲) حضرت مجاہد مِیشید فرماتے ہیں کہ محرمہ عورت زیب وزینت اختیار ندکرے اور زینت کے لیے سرمہ بھی نداستعال کرے۔

ر ١٤٤٢٣) حدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الْحُلِيَّ لِلْمُحْرِمَةِ.

(۱۳۳۲۳) حفرت عطاء براتین محرمه کے لیے زبور کے استعال کونا پیند کرتے تھے۔

( ١٤٤٢٤ ) حدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ يُكُرَهُ أَنْ تَلْبَسَ الْمُحْرِمَةُ الْحُلِقَ.

(۱۲۲۲۳) حفرت عطاء بيتيد سے يهي مروى بـ

#### ( ٢٣٩ ) فِي الْخَاتَدِ لِلْمُحْدِمِ محرم شخص كالكُوشي بِهِننا

( ١٤٤٢٥ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثُمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَأَلْتَهُ عَنْهُ ، يَعْنِي الْخَاتَمَ لِلْمُحْرِمِ ؛ هُوَّالَ وَلَا يَأْنِ رَقَالُ مِنْ أَنْ مَا وَلَا مِي رَبُّوْ مِي يَهُوْ مِنْ أَنِي وَلَهُ وَلِي وَ

فَقَالَ: لَا بَأْسَ ، قَدْ كُنَّا نَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَهُو عَلَيْنَا ، نَحْفَظُ بِيهِ الْأَسْبُوعَ. (١٣٣٢ه) حفرت ابراهيم بينيز بدريافت كيا كيا كرم شخص كي ليجا مَكْفي كااستعال كيما بي؟ آپ بينفيز نے فرمايا كروني حرق

ر ۱۰۰۰ ۱۰۰۰) سرت بردید میروی سی می تا تدرم کات ہے، والان میں بین جدا کے بیار سے انتہاں کا جو است میں مدد حاصل کرتے۔ نہیں ،ہم لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے اور ہمارے پاس انگوشی ہوتی ہم اس سے طواف کے چکر گننے میں مدد حاصل کرتے۔

( ١٤٤٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ الْغَازِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْخَاتَمِ لِلْمُحْرِمِ.

(۱۳۳۲) حضرت عطاء ولينيز فرمات بين كدمحر شخص اگرانگوهی استعال كريتواس مين كوئی حرث نبيس \_

( ١٤٤٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي إِسُحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْخَاتَمِ لِلْمُحْرِمِ.

( ۱۳۴۲ ) حفرت ابن عباس بني شنفا ہے بھی يہي مروى ہے۔

( ١٤٤٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبة ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْخَاتَمِ لِلْمُحْرِمِ.

(۱۲۲۸) حفرت مجابد مِیشید سے بھی میں مروی ہے۔

( ١٤٤٢٩ ) حدَّثْنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْخَاتَمِ لِلْمُحْرِمِ.

(۱۲۳۲۹) حفرت عطاء ولیٹیلا ہے بھی مہی مروی ہے۔

( ١٤٤٦ ) حدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ: رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَلْبَسُ حَامَهُ رَهُوَ مُحْرِمٌ. (۱۲۲۳۰) حفرت خالد بن ابو بكر بيانيط فرماتے بين كدمين نے حضرت سالم بن عبدالله كو حالت احرام ميں انگوشي بہنے ہوئے ديكھا۔

( ١٤٤٣١ ) حدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ عَبُدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ خَاتَمًا وَهُوَ

مُحْرِمٌ ، وَعَلَى عَطَاءٍ.

(۱۳۴۳۱) حضرت اساعیل بن عبدالملک بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر اور حضرت عطاء بیشید کوحالت احرام

میں انگوتھی سنے ہوئے دیکھا۔ ( ١٤٤٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالْخَاتَمِ لِلْمُحُومِ.

(۱۳۳۳۲) حضرت عطاء پریشینه فرماتے ہیں کہ محر ہخض انگوشی پین لے اس میں کو کی حرج نہیں۔

## ( ٢٤٠ ) فِي الْقَفَازَيْنِ لِلْمُحْرِمَةِ

#### محرمه عورت كادستاني استعمال كرنا

( ١٤١٣٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٌّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ تَكَنَّمَ الْمُحْرِمَةُ تَكُثُمًّا ، وَلَا

بَأْسَ أَنْ تُسْدِلَهُ عَلَى وَجْهِهَا ، وَيَكُرَّهُ الْقُفَّازَيْنِ.

(۱۲۲۳۳) حفرت علی من الله محرمه عورت کے چبرے کے ڈھانینے کو ٹالیند کرتے تھے ،اور فرماتے کہ اس میں کوکوئی حرج نہیں ہے کہ وہ چبرے پر کیڑالٹکا لے،اوردستانے استعمال کرنے کونا پیند کرتے تھے۔

( ١٤٤٣٤ ) حِدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثَيَابِ ، إِلَّا الْبُرْقُعَ وَالۡقُفَّازَيُنِ.

(۱۲۲۳۷) حضرت ابراهیم پیشید فرماتے ہیں کہ محرمہ جو جاہے کپڑے استعال کرے سوائے برقع اور دستانوں کے۔

( ١٤٤٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ مَا شَاءَتْ مِنَ النّيَابِ ، إِلَّا الْبُرْقُعَ وَالْقُفَّازَيْنِ.

( ۱۲۳۳۵) حفرت عطاء مِلْتُعِيزْ ہے بھی میں مروی ہے۔

( ١٤٤٣٦ ) حَلَّثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ ، إِلَّا الْبُرْقُعَ.

(۱۲۲۳۲) حضرت مجاہد ولیٹیا فرمائے ہیں کہ برقع کے علاوہ جو چائے بہن سکتی ہے۔

( ١٤٤٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَا : تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ وَالسَّرَاوِيلَ ، وَلَا تَبَرْقَعُ وَلا تَلَثَّمُ ، وَتَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثَيَّابِ ، إِلَّا ثُوْبًا يَنْفُضُ عَلَيْهَا وَرْسًا ، أَوْ زَعْفَرَانًا.

ولا ملتم ، و ملبس ما شاء ف مِن التيابِ ، إلا مو با ينفض عليها و رسا ، او رعفو اما . (١٣٣٧ ) حضرت حسن ويثين اور حضرت عطاء ويثين ارشاو فرمات بين كه همرمه دستانے اور شلوار پهن سکتی ہے، کیکن برقع نه پہنے اور

چېر كوشد ها نبي اورجونے كير عب جا جاستعال كرے وائ ان كير ول كى جن كورس يازعفران سے رنگا مو۔ ( ١٤٤٣٨ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الْبُرْقُعَ وَالْقُفَّارَيْنِ لِلْمُحْرِ مَةِ.

(١٣٣٨) حفرت ابن عمر تفافين محرمه كے ليے برقعه اوروستانوں كے استعمال كونا پندكرتے نتھے۔ ( ١٤٤٣٩) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، وَعُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا تَلْبَسُ

الْقُفَّازَيْنِ ، وَلاَ تَكْبَسُ ثُوبًا مَسَّهُ وَرُسٌ ، وَلاَ زَعْفَرَانَّ. (۱۳۳۳۹) حضرت ابن عمر تفاون فرماتے ہیں کہ محرمہ دستانے نہ بہنے ، اور وہ لباس استعمال نہ کرے جس کوزعفر ان یا ورس لگا ہو۔

رو ۱۱۰۱۰) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِتَى ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهُوَام ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : تَلْبُسُ الْمُحُرِمَةُ الْقُفَّازَيْنِ وَالسَّرَاوِيلَ.

(۱۲۲۱۱) حرت سعبہ ویتی تراح میں لدین کے معرف م جیتی اور مطرف حماد جیتی نے دسانوں کے میں دریافت لیا؟ آپ پیلیو نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ (۱۶۶۲) حدّننا یَعْلَی بْنُ عُبید، عَنْ مُحمّد بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى النِّسَاءَ فِى الإِحْرَامِ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنَّفَابِ ، وَمَا مَسَّهُ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الْقُفَّازَيْنِ وَالنَّفَابِ ، وَمَا مَسَّهُ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الْقَيَابِ. (بخارى ۱۸۳۸ ـ ابوداؤد ۱۸۲۲)

(۱۳۳۲) حضرت ابن عمر ثفية من فرمات بين كه مِن في اكرم مَنْفَقَعَةً سے سَا آ بِمَنْفَقَةً فَيْ عُورُوں كو حالت احرام مِن

دستانوںاورنقاب سے منع فرمایا ،اوران کپڑوں سے جن کوورس یا زعفران لگا ہو۔ دست میں آئین اوم فیٹ کرا ہے ماڈ ڈیسٹ سے فروس سے میں بڑتے ہے تا جہ میں ہو جہ سر ہو در سرم سر بریسے ہے۔

(١٤٤٢) حَلَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَائِشَةَ قَالَتُ : تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ مَا شَاءَتُ مِنَ النَّيَابِ ، إِلَّا الْبُرُفُعَ وَالْقُفَازَيْنِ ، وَلَا تَتَنَقَّبُ.

(۱۳۴۳) حضرت عائشه جنَّاللهٔ منافر ماتَّى جن كه محرمه برقع اور دستانوں كےعلاوہ جوجا ہے كپٹر ااستعمال كرےاوروہ نقاب نداوڑ ھے۔

## ( ۲٤۱ ) فِي المحرِم يغطي وجهه

## محرم يمخص كاا يناجيره وهانينا

( ١٤١٤) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ عَلْقَمَةُ يَخْيِسُ وَجْهَهُ فِي ثَوْبِهِ وَهُوَ مُخْرِمٌ.

(۱۳۳۳) حضرت علقمه بيشيد حالت احرام مين اپناچېره دُ هانب ديا كرتے تھے۔

( ١٤٤٤٥ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ إِذَا آذَتُكَ الرِّيحُ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ أَنْ تَرْفَعَ ثَوْبَك إِلَى وَجُهِكَ ، وَلَا بَأْسَ لِلْمَرْأَةِ إِذَا آذَتُهَا الرِّيحُ أَنْ تَسْدُل ثَوْبَهَا على وَجُهِهَا.

(۱۳۳۵) حفرت مجامد برانین فرماتے ہیں کداگر ہوا (گردوغبار) آپ کو تکلیف دے تو آپ حالت احرام میں اپنے چہرے پر کیڑا

ڈال کتے ہیں،اورمحرمہ عورت کواگر ہواہے تکلیف ہوتو کوئی حرج نہیں وہ اپنے چبرے پر کپڑ الٹکا لے۔

( ١٤٤١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ ، فَإِذًا لَقِينَا الرَّكْبَ سَدَلْنَا ثِيَابَنَا مِنْ فَوْقِ رُؤُ وسِنَا عَلَى وُجُوهِنَا ، فَإِذَا جَاوَزُنَا رَفَعْنَاهَا.

(ابوداؤد ۱۸۲۹ دار قطنی ۲۲۲)

(١٣٣٨) حضرت عائشہ وی معافظ فرماتی ہیں كہ ہم لوگ حضور اقدس مَالْتَ الله عالت احرام میں تھیں، جب سواروں ہے

ہماری ملا قات ہوتی تو ہم اپنے چہر ہاورسروں پر کیٹر الٹکا دیتیں پھر جب ہم ان ہے آ گےنگل جاتے تو وہ کیٹر ااٹھادیتیں \_

( ١٤٤١٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا آذَتِ الْمُحْرِمَ الرِّيحُ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَرْفَعَ ثَوْبَهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ فَيُغَطَّى بِهِ إِلَى جَبْهَتِهِ.

(۱۳۳۷) حضرت ابراهیم بینییز فرماتے ہیں کہ اگر ہوا کی وجہ ہے محرم کو تکلیف ہوتو کوئی حرج نبیں کہ وہ اپنے ہاتھوں پر کپڑ ااٹھائے

اوراس کے ساتھا ہے جبڑوں کوڈ ھانپ لے۔

( ١٤٤٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ طَاوُوسِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ تُعَطَّى وَجْهَكَ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ ،

وَأَنْفُكَ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ إِلَى جَبِينِكَ.

(۱۳۳۸) حضرت طاؤس ہلیٹید فرماتے ہیں کہ حالت احرام میں تم اپنا چیرہ ڈھانپ لواس میں کو کی حرج نہیں ،اور اپنے ناک ہے

كر بيثاني تك بهي حالت احرام مين دُهانب عكت مور

( ١٤١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يَرْفَعُ الْمُحْرِمُ تَوْبَهُ إِذَا كَانَ مُضَطَحِعًا إِلَى

غَيْنِيهِ، وَتُسْدُلُ الْمُحْرِمَةُ تُوبَهَا عَلَى وَجُهِهَا.

(۱۳۳۹) حضرت عطاء جیشید فرماتے ہیں کہ محرم اگر کروٹ کے بل لیٹا ہے تو کپٹر ہے کواپی آئھوں کی طرف، اور محرمہ عورت اپنے

و معنف ابن الي شير متر جم (جلدم) و معنف ابن الي شير متر جم (جلدم) و معنف ابن الي شير متر جم (جلدم)

چېرے پر لاکا سی ہے۔ ( .١٤٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ ، وَيَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ الْفُرَ افِصَةِ بْنِ ورد ت بر برود و در بروتو ورد ورد ورد و د و

عُمَيْرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُنْمَانَ مُغَطِّيًا وَجْهَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ. (١٣٣٥٠) حفرت فرانصه بن تمير ولِيُّيَّةِ فرمات مِين كه مِن فرصرت عَنَان وَيَّوْدَ كوحالت احرام مِن چِره وُ ها ني بوت و يكها ـ ( ١٤٤٥ ) حَدَّنْنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ جُوَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : يُعَشَّى وَجْهَةُ بِعُوْبِهِ إلَى شَعْرِ

( ۱۶۵۸) حدثنا غلِی بن مسهر ، غن ابن جریج ، غن ابی الزبیر ، غن جابر ، قال : یعشی و جهه بدوبه إلی شعرِ رُاسِهِ ، و اَشَارَ اَبُو الزبیرِ بِتُوبِهِ جَتَی رَاسِهِ . و اَشَارَ اَبُو الزبیرِ بِتُوبِهِ حَتَی رَاسِهِ . و اَسَارَ الربیر براتی می الربیر براتی می الربیر براتی نیز نے کرے سے سرتک (۱۲۲۵۱) حضرت جابر براتی نیز نے اپنے چبرے کو دھانیا ہوا تھا سرکے بالوں تک، راوی حضرت ابوالزبیر براتی نیز نے کبڑے سے سرتک

اشاره كرك دكهايا ـ (١٤٤٥٢) حدَّثْنَا عَلِي بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : الْوَجْهُ فَمَا فَوْقَهُ مِنَ الرَّأْسِ ، فَلَا أُنْ إِنَّ الْأَقَارَ هُذَا أُوَّا أَوَّا أُوْ الْمُؤْمِدُ وَالْمِنْ الْمُؤْمِدُ وَالْمَالِمُ الْمُؤْمِ

فَلاَ يُحَمِّرُ أَحَدٌ الذَّقَلَ فَمَا فَوْقَهُ. (۱۳۵۲) حفرت ابن عمر بن دیند عزارشاد فرماتے ہیں کہ چبرہ اور جواس کے اوپر ہے سر میں سے ہے، پس کو کی شخص تھوڑی یااس سے

اوپر كے حصاكوند ژھائے۔ ( ١٤٤٥٢ ) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا نَامَ غَظَى وَجُهَةُ إِلَى أَطْرَافِ شَعْرِهِ.

(١٣٣٥٣) حفرت طا دَى وَيُعْيِرُ جب وت توايخ چركوبالول ك كنارول عددُ هانب ديت ـ ( ١٤٤٥٤ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ الْفُرَ افِصَةِ ؛ رَأَى عُنْمَانَ ، وَزَيْدًا ،

وَمَرُوَانَ بْنَ الْحَكَمِ يُحَمِّرُونَ وُجُوهَهُمْ وَهُمْ مُحْرِمُونَ. (۱۳۳۵) حضرت فرافصه برتیماز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثان، حضرت زیداور مردان بن حکم بڑرکتیز کو حالت احرام میں دیکھا،انھوں نے اپنے چبروں کوڈھانیا ہوا تھا۔

( ١٤٤٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنِ الْفُرَافِصَةِ ، قَالَ :رَأَيْتُ عُنْمَانَ مُغَطَّيًّا وَجُهَةً بِنُوْبِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ. ( ١٣٣٥ ) حصر في النه على في النام على على النام على ال

بنو پو و هو محرِم. (۱۳۳۵۵) حضرت فرافصہ جِیمیْ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان جِیمیْن کو حالت احرام میں کپڑے سے چبرے ڈ صانب ہوئے دیکھا۔

( ١٤٤٥٦ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ مَاهَانَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُرَخِّصُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُغَطَّى شَفَتَيْهِ مَا دُونَ أَنْهِهِ. (۱۳۳۵۲) حفرت عمر بن عبدالعزیز براتیجادیم م کوا جازت دیتے تھے کہ وہ ناک کے بنیجے ہونٹوں کوڈ ھانپ لے۔

( ١٤٤٥٧) حدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَعْقِلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: يُعَطَّى الْمُحْرِمُ وَجْهَهُ إلَى الْحَاجِبَيْنِ. وَقَالَ: هُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ. ( ١٤٤٥٧) حفرت عطاء ويشيرُ فرمات بيل كرمم الني چيرے كو بعووَل تك وْهانب سكتا ہے، راوى كہتے ہيں كريم حضرت

سفیان مِینُونهٔ کا قول ہے۔

( ١٤٤٨ ) حَلَّنُنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ ؛ عَمَّنُ رَأَى عُثْمَانَ مُن عَنْ عَنْمَانَ مُن مَعْمَانَ مُن مَعْمَانَ مُن مَعْمَانَ مُعْمَانَ مُعْمَانًا وَجُهَهُ.

(۱۳۳۵۸) حضرت ابراهیم ابن محمد بن حاطب مِاتِین ہے اس مخص نے روایت کیا جس نے حضرت عثمان رُبیانِی کو حالت احرام میں اپنا چبرہ ڈھانے ہوئے دیکھا۔

( ١٤٤٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْفُرَافِصَةِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُثْمَانَ ، وَزَيْدًا ، وَابْنَ الزَّبَيْرِ يُغَطُّونَ وُجُوهَهُمْ وَهُمْ مُحْرِمُونَ ، إِلَى قِصَاصِ الشَّعْرِ.

(۱۳۳۵۹) حضرت فرافصہ مِنتِظِدُ فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان، حضرت زیداور ابن زبیر مُنَاثِیْن کو حالت احرام میں اپنے چروں کو بیشانی کے بالوں تک ڈھانے ہوئے دیکھا۔

## ( ٢٤٢ ) فِي الْمُحْرِم يَسْتَظِلُّ

## حالت احرام میں کسی چیز کا سایہ حاصل کرنا

( ١٤٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً مُحْرِمًا قَدِ اسْتَظَلَّ بِعُودٍ ، فَقَالَ :إِضْحَ لِمَنْ أَحْرَمْتَ لَهُ.

(۱۳۳۷۰) حضرت ابن عمر جن پیشنانے ایک تحض کو حالت احرام میں دیکھا کہ اس نے لکڑی ہے سایہ حاصل کیا ہوا ہے۔ آپ جہائنو : فرور درجے سے لیاتی نامیوں میں ساتھ کے لیاں میں کا بات کیا ہے کہ معرف میں میں میں میں میں میں میں میں میں می

( ١٤٤٦١ ) حدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ فَمَا رَأَيْتُهُ مُضْطَرِبًا فُسْطَاطًا حَتَّى رَجَعَ ، قُلْتُ لَهُ ، أَوْ قِيلَ لَهُ : بِأَى شَيْءٍ كَانَ يَسْتَظِلُّ ؟ قَالَ :كَانَ يَطْرَحُ النَّطَعَ عَلَى الشَّجَرَةِ فَيَسْتَظِلُّ بِهِ.

(۱۲۲۷۱) حضرت عبدالله بن عامر مِیشِید فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر مُنافِّو کے ساتھ جج کے لیے نکلا، میں نے پورے راستے میں انہیں خیمہ لگاتے نہیں دیکھا،ان سے بوچھا گیا کہ حضرت عمر مُنافِو سایکس چیز سے کرتے تھے؟ حضرت عبداللہ بن عامر نے فرمایا کہ وہ درخت پر چمڑہ وال کراس سے سایہ کرتے تھے۔

معنف ابن الى شير متر جم (جلدم) كي معنف ابن الى شير متر جم (جلدم) كي معنف ابن الى شير متر جم (جلدم)

( ١٤٤٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ كَثِيرٍ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبٍ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَحُّونَ إِذَا أَحُرَّمُوا.

(۱۳۳۶۲) حضرت مطلب بن عبدالله بن حطب ويُتَطِيدُ فرماتے بين كەصحابەكرام تُذَكِّنَتُمْ جب احرام باندھتے تو اپ آپ كو ظاہر كرتے ، (ساميد ميں نہ جاتے )۔

## ( ٢٤٣ ) مَنْ رَخَّصَ فِي أَنْ يَسْتَظِلَّ

## جن حضرات نے محرم کے لیے سامیر حاصل کرنے کی اجازت دی ہے

( ١٤٤٦٣ ) حَذَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَخِيهِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ : حَجَجْنَا

وَمَعَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُون ، فَأَصَابَنَا بَرْدٌ شَدِيدٌ ، فَكَانَ يُغَطَّى رَأْسَهُ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ. (١٣٣٦٣) حضرت اساعيل بن راشد براتيز فرماتے بيں كه بم نے فج كيا تو ہمارے ساتھ حضرت عمرو بن ميمون بني تو بھی تھے، بميں

برى شديدىردى كى ، انهول نے اپنامر ڈھانپ ليا حالانكه بم لوگ حالت احرام ميں تھے۔ ( ١٤٤٦٤ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَعَنْ أَبِيهِ ، قَالَا : يَسْتَظِلُّ الْمُحْرِمُ

(۱۶۲۹) محدثنا السباط بن معهد ، عنِ العارءِ بنِ المسيبِ ، عن عطاءٍ ، وعن ابِيهِ ، فاد . بسطِل المعرِم بِالْعُودِ وَبِيكِدهِ ، وَمِنَ الْحَرِّ وَالْبُرُدِ. (۱۳۳۲ ) حضرت عطاء بِاللِين فرماتے ہیں کہ مُرمُ شخص سردی اور گرمی میں لکڑی اورا پے ہاتھ سے سایہ عاصل کر سکتا ہے۔

( ١٤٤٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنُ جَابِرٍ ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ الْأَسُوَدِ ، قَالَ : كَانَ أَبِي يَجْعَلُ النَّوْبَ عَلَى الْمَحْمِلِ ، يَسْتَظِلُّ بِهِ.

عَلَى المُتَحْمِلِ ، يُسْتَظِلَ بِهِ. (۱۳۲۷) حضرت الاسود مِنْتِيْ بِالْمَى يركبرُ اوْ ال كراس سے سامیہ حاصل كرتے۔

( ١٤٤٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مَهُدِئًى ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يَسْتَظِلَّ الْمُحْرِمُ مِنَ الشَّمْسِ.

> (۱۳۲۷) حضرت طاُ وَس مِیشِیدُ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ مُحر شخص سورج ہے سہ یہ حاصل کرے۔ سیمیر دور در در ت

( ۱۶۶۷ ) حدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِیِّ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ أَبِی مَطَرٍ ، عَنْ أَبِی الْنَحِلِیلِ ؛ مِثْلَهُ. ( ۱۳۴۷ ) حفرت ابواکنلیل بایشیز ہے بھی ای طرح مروی ہے۔

( ١٤٤٦٨ ) حدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ مُجَاهِدًا وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَعَلَى رَحْلِدِ كَهَيْنَةِ الطَّاقِ.

(۱۳۳۷۸) حضرت رفاعه بن زید مرفظ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مجابد میشید کو حالت احرام میں دیکھا،ان کی سواری پرطاق کی

مثل تفا(تا كدوواس سے سامیہ حاصل كريں)۔

( ١٤٤٦٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ شَبِيبٍ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ سُئِلَتْ عَنِ الْمُحْرِمِ يُصِيبُهُ الْبَرْدُ ؟ فَقَالَتْ : يَقُولُ بِغَوْبِهِ هَكَذَا . وَرَفَعَهُ فَوْقَ رَأْسِهِ.

(۱۳۳۷۹) حضرت عائشہ میں مندنوں سے دریافت کیا گیا محرم کوسر دی لگے؟ آپ بین مذبون نے فرمایا: وہ فرماتے ہیں کداپنے کپڑے اس طرح کرلے اور کپڑے کوسرے او پراٹھایا۔

( ١٤٤٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ؛ بِمِثْلِهِ.

(۱۳۷۷) حفرت جابر ويشيخ سے اى طرح مروى ب\_

( ١٤٤٧ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ سُنِلَ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَهُ مَطَرٌ فَغَطَّى رَأْسَهُ ؟ فَقَالَ :فِذْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ ، أَوْ صَدَقة ، أَوْ نُسُكٍ.

(۱۳۷۷) حضرت عطاء مِنْ الله الله عند كيا كياكه بارش كى وجد المرحم ا بناسر و هانب كي آپ والله ين فر مايا كدروز كا فديد به ما صدقه كرے يا قرباني -

( ١٤٤٧٢ ) حدَّثَنَا مَرُوانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ ذَرَّا يَسْأَلُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمُحْرِمِ تُصِيبُهُ السَّمَاءُ ، كَيْفَ يَوْرَاسُهُ. كَيْفَ يَصُنَعُ ؟ قَالَ : يَرُفَعُ قِنَاعَهُ فَوْقَ رَأْسِهِ ، وَلاَ يُغَطّى بِهِ رَأْسَهُ.

(۱۳۴۷) حضرت ابراهیم بیشین سے دریافت کیا گیا کہ محرم شخص کواگر آسان ہے کوئی چیز (بارش یا دھوپ) مہنچے تو وہ کیا کرے؟ آپ بیشین نے فرمایا کہ کوئی اوڑھنی وغیرہ سر کے اوپراٹھالے کیکن اپنے سرکوڈ ھانے نہیں۔

( ٢٤٤ ) فِي التَّعْرِيفِ، مَنْ قَالَ لَيْسَ إِلَّا بِعَرَفَةَ

جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ یوم عرفہ میں ذکرواذ کاراور دعاوغیرہ صرف مقام عرفہ میں ہی ہوگی

( ١٤٤٧٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ عَرَّفَ بِالْبَصْرَةِ ابْنُ عَبَّاسِ.

(١٣٣٧٣) حضرت حسن بيتيد فرماتے بيں كدمب سے پہلے بصره ميں ذكرواذ كار حضرت ابن عباس مؤرد خانے اختيار فرمايا۔

( ١٤٤٧١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِى ۚ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِى عَائِشَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ يَخْطُبُ يَوْمَ عَرَفَةَ ، وَقِدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ.

(۱۳۳۷۳) حضرت موی بن ابوعا کشه مِلِیَّلِیْ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرو بن حریث بِلِیْفیز کونو ذوالحجہکو دیکھا کہ وہ خطبہ دے رہے ہیں اورلوگ ان کے پاس جمع ہیں۔

( ١٤٤٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا وَائِلٍ وَأَصْحَابَنَا يَجْلِسُونَ

يَوْمَ عَرَفَةَ ، فَيَتَحَدَّثُونَ كَمَا يَتَحَدَّثُونَ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ.

(۱۳۳۷۵) حضرت الأغمش برتیمیز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو وائل بیٹین اور ان کے ساتھیوں کو دیکھا کہ وہ تو ذ والحجہ کے دن بیٹے ہوئے ہیں ،اوروہ ای طرح آبیں میں محو ُنفتگو ہیں جس طرح باتی دنوں میں ہوتے تھے۔

كتاب البنامك \_\_\_\_\_

( ١٤٤٧٦ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ؛ أَنَّهُ رَأَى سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ يُسْنِدُ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَقْصُورَةِ ، وَيَسْتَقْبِلُ الشَّامَ حَتَّى تَعْرُبَ الشَّمْسُ.

(۱۳۴۷) حضرت سعید بن المسیب مِیشینه کو یوم عرفه کی سه پهرد یکھا که انھوں نے پشت کے ساتھ امام کے کھڑے ہونے والی جگه

ہے ٹیک لگائی ہوئی اور شام کی طرف رخ کیا ہوا ہے بیاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ ( ١٤٤٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، قَالَ : مَا كَانَ يَشْهَدُ

الْمَسْجِدَ الْجَامِعَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ ، إِلَّا مَنْ كَانَ يَشْهَدُهُ قَبْلَ ذَلِكَ. (۱۳۷۷ ) حضرت عبدالرحمن بن ابو بكره ويشيد نے فرمايا كه نوين ذوالحجه كى سه بېرصرف و بى لوگ جامع مسجد مين حاضر ہوں جواس

ے پہلے بھی آیا کرتے تھے۔

( ١٤١٧٨ ) حَلَّتُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ عَوْن، قَالَ: كَانُوا يَسْأَلُونَ مُحَمَّدًا عَنْ إِنْيَانِ الْمَسْجِدِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ؟ فَيَقُولُ: لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأَسًا، فَكَانَ يَقُعُدُ فِي مَنْزِلِهِ، فَكَانَ حَدِيثُهُ فِي تِلْكَ الْعَشِيَّةِ حَدِيثُهُ فِي سَانِرِ الْآيَّامِ. (۱۳۳۷۸) حضرت ابن عون مِیشِید فرماتے ہیں که حضرت محمد میشید سے یوم عرفه کی سه پهرمسجد میں آنے سے متعلق لوگول نے دریافت كيا؟ آپ مِيْتَيْنِ نے فرمایا كەمىں اس میں كوئی حرج نبیں سمجھتا ،وہ اپنے گھر پرتشریف فرما نتھاور وہ اس سه بہر میں ای طرح گفتگو كر

( ١٤٤٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِى ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، قَالَ : سَأَلْتُهمَا عَنِ الاجْتِمَاعِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ ؟ فَقَالًا : مُحْدَثُ.

(۹ ۱۳۴۷) حضرت حکم ہیڈٹید اور حضرت حماد ہیڈید ہے عرف کی سہ پہر جمع ہونے کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آپ جیسیا دونول حضرات

نے فرمایا ہے بدعت ہے۔ ( ١٤٤٨ ) حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُعِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنِ التَّغْرِيفِ ؟ فَقَالَ :إِنَّمَا التَّغْرِيفُ بِمَكَّةَ .

( • ۱۳۴۸ ) حفزت ابراتیم فرماتے ہیں کہذکر داذ کارصرف مکی ہی ہوگا۔

رہے تھے جس طرح ہاتی دنوں میں کیا کرتے تھے۔

( ١٤٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ بُكِّيرٍ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :الْمُعَرَّفُ بِمَكَّةَ

(۱۳۲۸۱) حضرت ابراهيم بيتين فرمات بي كه يوم عرف كوذ كرواذ كاراور جمع مكه ميس بوجائ كا-( ١٤٤٨٢ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابن يَزِيدٌ ، عَنِ الشعبي ، قَالَ : إِنَّمَا الْمُعَرَّفُ بِمَكَّةً.

(۱۳۲۸۲) حضرت معمی میشید ہے بھی یہی مروی ہے۔

( ١٤٤٨٢ ) حَلَّثُنَا شَرِيكٌ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، قَالَ : مَا كُنَّا نُعَرِّفُ إِلَّا فِي مَسَاجِدِنَا.

(۱۳۲۸۳) حضرت زبید پریشین فرماتے ہیں کہ ہم لوگ صرف اپنی مجدوں میں ہی ہوم عرفہ میں ذکرواذ کارکرتے تھے۔

( ١٤٤٨٤ ) حَذَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْأَزْرَقِ ، عَنْ أَبِي عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ :إِنَّمَا الْمُعَرَّفُ بِمَكَّمَةً .

(۱۲۲۸ س) حضرت ابن الحفيد بريني فرمات بيل كديوم عرفد ميس ذكرواذ كارصرف مكه مرمد بيس بى كياجائ كار

( ١٤٤٨٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنَّ أَحَقَّ مَا لَزِمَتِ الرُّجَالُ بُيُونَهَا يَوْمٌ عَرَفَةً.

(١٣٣٨٥) حضرت ابراهيم ويشيئ فرماتے ہيں كه بيشك وه حق اور سي ہے جو يوم عرف ميں لوگوں نے اپنے محمروں ميں لا زم كيا ہے۔

( ١٤٤٨٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ سَوَّارٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، قَالَ :لَقَدُ رَأَيْتُنَا زَمَانَ زِيَادٍ وَمَا نُنْكِرُ عَشِيَّةَ عَرَفَةً مِنْ سَائِرِ الْعَشِيَّاتِ.

(۱۳۲۸ ۲) حضرت محمد بن سیرین ویشین سے مروی ہے کہ ہم نے زیاد کا زماند دیکھااور ہم لوگ باقی سد پہروں میں سے بوم عرف کی سہ ببركاا نكارنبيس كرتے تھے۔

( ١٤٤٨٧ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَالْحَكَمِ ، فَالَا : الْمُعَرَّفُ بِدُعَةً. ( ١٢٢٨٤ ) حضرت عام ريشي اور حضرت علم إيشي فرمات مِين كه يوم عرف مين ذكرواذ كاركرنا اوراجمًا ع كرنا بدعت بـ

( ١٤٤٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَشْهَدَانِ الْمَسْجِدَ عَشِيَّةً عَرَفَةً.

(۱۳۸۸) حفرت حسن طِیْطِیْ اور حضرت ابن سیرین بیشید عرفه کی سه پهریس متحدیس حاضر نه مواکرتے تھے۔

( ٢٤٥ ) مَنْ كُرِهُ أَنْ يَزُورُ الْبَيْتُ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ

جوحضرات ایام تشریق میں بیت اللہ کی زیارت کونا پسند کرتے ہیں

( ١٤٤٨٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ وَبَرَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَهُ كَرِهَ زِيَارَةَ الْبَيْتِ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ ، يَعْنِي بَعْدُ الْوَاجِبِ.

(۱۳۲۸۹) حضرت الاسود مِلتَّيْدُ ايام تشريق مين طواف واجب كے بعد بيت الله كى زيارت كرنے كونا پيند مجھتے تھے۔

( ١٤٤٨ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا زُرْتَ الْبَيْتَ يَوْمَ النَّحْرِ ، فَلاَ تَعُدُ اللَّهِ حَتَّى تَنْفِرَ.

(۱۳۴۹۰) حضرت ابراهیم پیشین فرماتے ہیں کہ جبتم نے یوم النحر میں بیت اللہ کی زیارت کر لی تو اب واپس چلے جانے تئ

وباره نهروب

( ١٤٤٩١ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَهُ كَرِهَ زِيَارَتَهُ أَيَّامَ النَّشُويقِ ، يَغْنِي بَعْدَ الْوَاجِبِ.

(۱۲۲۹۱) حضرت مجامد والتيازايام تشريق ميل طواف واجب كے بعدود باره بيت الله كي زيارت كونا بيند مجھتے تھے۔

( ٢٤٦ ) مَنْ رَخَّصَ فِي زِيارَتِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ ، وَكُلِّ لَيْلَةٍ

جن حضرات نے ہرروز دن رات میں بیت اللہ کی زیارت کی اجازت دی ہے

( ١٤٤٩٢ ) حَلَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُفِيضُ كُلَّ لَيْلَةِ.

(۱۳۴۹۲) حضرت طاؤس والميليظ ہے مروى ہے كەحضورا قدس مَلِّ الْفَضَعَةَ بررات بيت اللَّه كاطواف كرتے تھے۔

( ١٤٤٩٣ ) حَلَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي الْبَيْتَ أَيَّامَ التَّشُرِيقِ ، وَلَمْ يَكُنُ أَحَدُ يَفْعَلُهُ.

(۱۳۳۹۳) حضرت ابن عمر تفاوتن ایام تشریق میں ( بھی ) بیت الله کی زیارت وطواف کے لیے تشریف لاتے ، جب که آپ جائٹو کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہ کرتا تھا۔

( ١٤٤٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ زُرْتَ الْبَيْتَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ كُلَّ يَوْمٍ، فَهُوَ ٱفْضَلُ.

(۱۳۲۹۳) حضرت عطاء ويشيئ فرماتے بيس كما كرتم ايام تشريق ميس مرروز بيت الله كي زيارت اور طواف كروتوبيسب سے افضل ہے۔

( ٢٤٧ ) فِيمَن قَرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعَمْرَةِ

#### جن حضرات نے حج وعمرہ میں قران کیا

( ١٤٤٩٥) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو طَلُحَةً ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَّنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ. (احمد ٣/ ٢٨\_ ابويعلى ١٣١٢)

(١٣٣٩٥) حضرت ابوطلحه رفي تنفظ سے مروى ہے كه حضور اقدس مَثَوَ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ عَمْر و ميس قران كيا۔

( ١٤٤٩٦) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بُنُ الْجَرَّاحِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ ، عَنْ عَلِى بُنِ كُسَيْنٍ ، عَنْ مَرُوانَ بُنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كُنَّا نَسِيرُ مَعَ عُثْمَانَ ، فَسَمِعَ رَجُلاً يُلَبِّى بِهِمَا جَمِيعًا ، فَقَالَ عُثْمَانُ : مَنْ هَذَا ؟ فَقَالُوا : عَلِيْ، قَالَ : فَأَتَاهُ عُثْمَانُ ، فَقَالَ : أَلَمْ تَعُلَمُ أَنِّى نَهَيْتُ عَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ : بَلَى ، وَلَكِنْ لَمْ أَكُنْ لَأَدَعَ فِعُلَ هي معنف ابن الي شيرمترجم ( جلوم ) کي هي استاسك هي استاسك کي استاسك کشاب السناسك رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِكَ. (بخارى ١٥٦٣ـ احمد ١/ ١٣٥)

(۱۳۳۹۲) حضرت مروان بن تحكم يينيد فرمات جي كه بم لوگ حضرت عثان دائش كے ساتھ جارے تھے، آپ زائتن نے ايك تخص

کی آ واز سی کہ وہ حج وعمرہ دونوں کا تلبیہ پڑھر ہا ہے حضرت عثان دینو نے بوجھا کہ بیکون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا حضرت علی دہ نو میں ،حضرت عثمان دہانو آپ کے پاس تشریف لائے اور فر مایا کہ کیا آپ کے علم میں نہیں ہے کہ میں نے اس سے منع کیا ہے؟ آپ دہنٹو نے فرمایا کیوں نہیں (میرے علم میں ہے) لیکن میں آپ دہنٹو کی بات کی دجہ سے حضور اقدس مَرْفِضَةُ کَ عَمْل کو

( ١٤٤٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ :خَرَّجْنَا حُجَّاجًا وَمَعَنَا الصُّبَقُ بْنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ :فَأَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، قَالَ :فَقَدِمْنَا عَلَى عُمَرَ فَذَكُرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ :هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيْكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (ابوداؤد ١٥٩٥ - احمد ١/ ٢٥)

(۱۳۴۹۷) حضرت ابو واکل مِیشین فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حج کے لیے نظے، اور ہمارے ساتھ حضرت صبی بن معبد جانئی بھی تھے، انھوں نے جج اور عمرہ کا اکٹھا احرام باندھا، پھر ہم لوگ حضرت عمر بڑی ٹو کے پاس آئے اور ہم نے آپ بڑی نو سے اس کا ذکر کیا، آ پ بن ٹن نے فر مایا کے تنہیں تبہارے نی مَوْفِظَةَ کی سنت کی طرف حدایت دی گئی، (راہنمائی کی گئی ہے)۔

( ١٤٤٩٨ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنِ الصُّبَى بْنِ مَعْبَدٍ ، عَنْ عُمَرَ ؛ بِمِثْلِهِ. (ابن ماجه ۲۹۵۰ احمد ۱/ ۲۵) (۱۳۹۸) حفرت عمر دانو سے اس طرح مروی ہے۔

( ١٤٤٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنِ الصَّبَى بُنِ مَعْبَدٍ ، عَنْ عُمَرَ ؛ بِمِثْلِهِ. (احمد ١/ ٣٥ طيالسي ٥٨) (۱۳۲۹۹) حفرت عمر وانتو سے ای طرح مروی ہے۔ ( ١٤٥٠٠ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةً ، عَنُ لِيَثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ ، قَالَ : حَجَجْتُ مَعَ

مَوْلَاى ، فَذَخَلْتُ عَلَى أُمْ سَلَمَةَ ، فَقَالَتْ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :يَا آلَ مُحَمَّدٍ ، أَهِلُوا بِعُمْرَةٍ وَحُجَّج. (احمد ١/ ٢٩٤ـ ابويعلى ٤٠١١) (۱۳۵۰۰) حضرت ابوعمران بیٹیلا فرماتے ہیں کہ میں اپنے آ قاؤں کے ساتھ حج کے لیے نکلا ، میں حضرت ام سلمہ مزی میں مناکے پاس

عمياء آب منعط الفائي الماي كديس في رسول اكرم مِنْوَفِيْقَامُ كوارشا وفر مات هوئ سنا كد: ات آل محمد مِنْوَفِقَة إج وعمره دونول كاليك ( ١٤٥٨ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، وَطَافَ لَهِمَا طَوَافًا وَاحِدًّا. (نرمذي ٩٣٤ احمد ٣/ ٣٨١) هي معنف ابن الي شيبرمتر جم (جلدم) ( المسلك ا

ا ۱۳۵۰) حضرت جابر مرفائو سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَرافَظَةَ نے جج وعمرہ میں قران فرمایا اور ان دونوں کے لیے ایک بی

( ١٤٥٠٢) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثِنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلَالِ ، قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : حَدَّثِنِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ ، قَالَ : جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةَ ، ثُمَّ لَهُ يَنْهَ

حدَّنِني عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ ، قَالَ :جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، ثُمَّ لَمْ يَنُهُ عَنْهُ ، وَلَمْ يَنْزِلُ كِتَابٌ يُحَرِّمُه. (مسلم ١٦٨ـ احمد ٣/ ٣٢٨)

عَنهُ ، وَلَهُ يَنزِلَ كِتَابٌ يُعُومُهُ. (مسلم ۱۲۸۔ احمد ۴/ ۴۲۸) (۱۳۵۰۲) حفرت عمران بن حسین بڑا ٹو سے مروی ہے کہ حضوراقدس مِنْ اِنْفَقَائِے نے جج وعمرہ کوجمع فرمایا (قران کیا ) پھرنہ تو آپ نے اس مے منع کیااور نہ بی کتاب اللہ میں اس کی حرمت نازل ہوئی۔

( ١٤٥.٣ ) حَلَّانَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّى بِهِمَا جَمِيعًا :لَبَيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ ، مَعًا. (بخارى ١٥٥١ ـ ابوداؤد ١٤٥٣)

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّى بِهِمَا جَمِيعًا :لَبَيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمُّوةٍ ، مَعًا. (بخاری ۱۵۵۱ ابو داؤد ۱۷۹۲) (۱۳۵۰۳) حضرت انس مِنْ آئِهُ سے مردی ہے کہ حضور اقدس مَا اَلْتَهُ اَنْهُ عَلَيْهِ وَعُره دونوں کا ایک ساتھ تلبید پڑھا، (اور فر مایا) حج وعره کا ایک ساتھ تلبید پڑھو۔

( ١٤٥٠٤ ) حَدَّثَنَا أَبْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَبَيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّ. (مسلم ٢١٣- ابوداؤد ١٤٩٢)

بیت بعمر ہو و صبح ، رمستم ۱۱۰ ہو داود ۱۷۵۰) (۱۲۵۰۳) حضرت انس جل فو فرماتے بین کہ میں نے نبی اکرم مُرِّفَظِیَّ کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جج وعمرہ کا ایک ساتھ تنبیہ پڑھو۔ ( ۱٤٥٠٥) حدَّثَنَا حَفْصٌ بُنُ غِیَاثٍ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بُنِ أَبِی خَالِدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ أَبِی قَتَادَةً يَقُولُ : إِنَّمَا

قَوَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَنَهُ أُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَاثِّج بَعْدَهَا. (١٣٥٠٥) حضرت عبدالله بن ابوقاده وفي فرمات بي كه حضوراقدس فيؤنن في في الله عليه في قران فرماياتها كيونكه آپ وبتلاديا كيا

تَفَاكُدَآ بِ مِنْ الْفَصْفَ اللهِ عَنْ عَلِي اللهِ عَنْ عَلِى أَبِي رَيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ أَنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يُلَبُّونَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ مَعًا.

صلی ملہ سیر رسلم ، پیبوں بِعلوم و حبیم ملہ . (۱۳۵۰۲) حضرت سعید بن المسیب برتیجیز فرماتے میں کہ میں نے صحابہ کرام ٹذکھتی سے سنا وہ حج وعمرہ دونوں کا اکٹھا تلبییہ رموعیۃ ہتھ

( ١٤٥.٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ جُمُهَانَ ، قَالَ :خَرَجْنَا حُجَّاجًا وَمَعَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَبَلِ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ ، فَالَ : فَنَزَلْنَا قَرِيبًا مِنْ أَهْلِ الْجَبَلِ لَمْ يَحُجَّ قِطُّ ، فَأَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ ، فَعَابَ مِنِ ابْنِ عُمَرَ ، فَالَ : فَقُلْنَا لَهُ : إِنَّ مَعَنَا رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَبَلِ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ ، فَأَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ ، فَعَابَ

ذَلِكَ عَلَيْهِ أَصْحَابُنَا ، فَمَا كَفَّارَتُهُ ؟ قَالَ : كَفَّارَتُهُ أَنْ يَرْجِعَ بِأَجْرَيْنِ وَتَرْجِعُونَ بِوَاجِلٍ.

( 2 • ۱۳۵ ) حضرت کثیر بن جمھان میشید فرماتے ہیں کہ جم لوگ جج کے لیے نکلے ہمارے ساتھ اہل جبل کا ایک شخص بھی تھا جس نے پہلے جج نہ کیا ہوا تھا ،اس نے جج اور عمرہ کا ایک ساتھ احرام با ندھا ،ہمارے ساتھیوں نے اس کو معیوب اور تا پہند سمجھا ،ہم لوگ حضرت ابن عمر جند پینلے جا ایک عمر جند پینلے جا نہیں گیا ہوا ابن عمر جند پینلے جا نہیں گیا ہوا ابن عمر جند پینلے جا نہیں گیا ہوا اس نے جج وعمرہ کا ایک ساتھ احرام با ندھا ہے اور اس چیز کو ہمارے اصحاب نے معیوب سمجھا ہے اس کا کفارہ کیا ہے؟ آپ پراٹھید نے فرمایا اس کا کفارہ بیہ ہے کہ وہ دو گنا اجرو تو اب لے کرلو نے گا اور تم لوگ ایک اجر کے ساتھ ۔

( ١٤٥.٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَبَيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ، مَعًا. (١٤٥.٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَبَيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ، مَعًا.

( ۱۴۵ - ۱۳۵ ) حضرت انس بزائظ ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِّ اَنْتَظَافِہَائے جج وعمرہ کا ایک ساتھ تلبید پڑھا۔

( ١٤٥.٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، وَمُصْعَب ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَبَيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ. (احمد ٣/ ١١١ حميدى ١٢١٥)

(۱۳۵۰۹) حضرت انس دافتر سے اس طرح مروی ہے۔

#### ( ٢٤٨ ) مَنْ كَانَ يَرَى الإِفْرَادَ، وَلاَ يَقْرِثُ

#### جوحفرات حج افراد کرتے تھے اور قران نہیں کرتے تھے

( ١٤٥١ ) حدَّثَنَا ابُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نُرَى إِلَّا الْحَجَّ. (بخارى ٢٩٣ ـ مسلم ١١١)

(۱۴۵۱۰) حضرت عائشہ تفایذ علی فرماتی ہیں کہ ہم حضور اقدس مُؤْفِقَةَ کے ساتھ نگلے ہم نے صرف آ پ کو حج ہی اوا کرتے ہوئے دیکھا۔

١٤٥١١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَفْلَحِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ. (بخارى ١٥٦٠ـ احمد ٢/ ٢٠٤)

(١٣٥١) حضرت عاكثه نيى النافر ماتى بين كه بهم حضورا قدس مُؤَنِّفَةَ أَحَى ساتھ في كاحرام باند ھے ہوئے نكا\_

( ١٤٥١٢ ) حدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : أَفْرَدَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَّ بَعْدَهُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، وَهُمُّ كَانُوا لِسُنَّتِهِ أَشَدَّ اتّبَاعًا ، أَبُو بَكُرٍ ، وَعُمَّرُ ، وَعُثْمَانَ.

(١٢٥١٢) حضرت ابن سيرين برييعيذ فرمات بين كه نبي كريم مُؤَفِّقَ عَمَا بِكرام ثُنَّاثَةُ نِي مَثِنَ فَعَيْنَ فَي

( ١٤٥١٣ ) حَذَّتَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، وَسُفْيَانُ ، عَنْ أَبِى حَصِينٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ جَرَّدًا ، زَادَ سُفْيَانُ : وَعُثْمَانَ.

(۱۳۵۱س) حضرت اسود والتخذ سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دالتن کے حج افراد فرمایا: سفیان راوی نے حضرت عثان منافظه كالجمي اضافه فرمايا ہے۔

( ١٤٥١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : أَفْرَدَ الْحَجَّ أَبُو بَكُرٍ ، وَعُمَرُ ، وَعُثْمَانَ ،

وَعَلْقَمَةُ ، وَالْأَسُودُ. (١٨٥١٨) حضرت ابو بكر، حضرت عمر، حضرت عثمان التأكيم محضرت علقمه اور حضرت الاسود بُيَسَيًّا في حج افراد كيا-

( ١٤٥١٥ ) حِدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ :سَأَلَتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَجْ وَالْعُمْرَةِ ؟ فَقَالَ :لَا

نُحِبُ أَنُ نَخَلِطَ بِحَجْنَا شَيْئًا. (١٣٥١٥) حضرت الوب ميشيد فرمات ميں كه ميں في حضرت سليمان بن بيار ميشيد سے فج وعمر ه كوجمع كرنے كے متعلق دريافت كيا؟

آپ ولیٹی نے فرمایا کہ ہم اپنے جج کے ساتھ کوئی دوسری (عباوت) چیز ملانا پندئہیں کرتے۔ ( ١٤٥١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ :أَفْرِدُوا الْحَجَّ ، وَدَعُوْا قَوْلَ أَعْمَاكُمْ هَذَا ، يَغْنِي ابْنَ عَبَّاسِ.

( ١٤٥١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كُرِهَ القِرَانَ وَالْمُتَّعَةَ ، وَقَالَ : التَّجْرِيدُ

أَخَبُ إِلَىّٰ.

(١٣٥٤) حضرت ابرائيم بإينيواج قران اورج تمتع كونا پسندكرتے تھے اور فرماتے كد فج افرادمير سے نزديك پسنديده ہے۔

( ١٤٥١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ صَالِحِ الْعُكُلِكِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :التَّجْرِيدُ أَحَبُّ إِلَىَّ. (۱۲۵۱۸) حضرت معنی میشید فرماتے ہیں کہ حج افراد میرے نزدیک زیادہ پندیدہ ہے۔

( ١٤٥١٩ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَّرَ؛ أَنَّهُ حَجَّ خِلَافَتَهُ كُلَّهَا يُفُودُ الْحَجَّ. (١٣٥١٩) حضرت عمر من فو نے اپن خلافت میں تمام جج ، حج افراد کیے۔

( ١٤٥٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَن أَبِي حَمْزَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسُوَدِ، قَالَ:قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: نُسُكَانِ أَحَبُّ إِلَىَّ أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَعَتْ وَسَفَرْ ، قَالَ : فَسَافَرَ الْأَسْوَدُ ثَمَانِينَ مَا بَيْنَ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ ، لَمْ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا ، وَسَافَرَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ الْأَسْوَدِ سِتَيْنَ مَا بَيْنَ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ ، لَمْ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا.

(۱۳۵۲۰) حضرت عبدالله بن معود دوافخه ارشادفر ماتے میں کہ دوار کان اور عمل میرے نز دیک ہر چیز سے زیادہ پہندیدہ ہیں، براگندہ عال ہونا اور سفر کرنا، راوی کہتے ہیں کہ حضرت الاسود چیشید نے حج اور عمرہ کے درمیان اس بار سفر کیالیکن بھی ان کوجع نہیں کیا اور

حضرت عبدالرحمٰن بن الاسود ولينفيذ نے ساٹھ سفر كيے نيكن مجھى حج وعمرہ كوجمع ندفر مايا۔ ( ١٤٥٢١ ) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ إِبْرَاهِيمَ وَمَعَنَا أَصْحَابُ لَنَا،

فَأَخْرُمُوا جَمِيعًا وَجَرَّدُوا الْحَجَّ.

(۱۳۵۴) حضرت محمد بن ابوا ساعیل بیشید فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم بیشید کے ساتھ سفریر نکلا بمارے ساتھ بمارے بچھاور ساتھی بھی تھے،ہم سب نے ل کر حج افراد کے لیے احرام باندھا۔

## ( ٢٤٩ ) فِي الْقَارِنِ، مَنْ قَالَ يَطُوفُ طَوَافَيْنِ

جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ حج قران کرنے والا دوطواف کرے گا

( ١٤٥٢٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ بُنُ بَشِيرٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بُنِ زَاذَانَ ، عَنِ الْحَكْمِ ، عَنْ زِيَادِ بُنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا ، وَابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَا فِي الْقَارِنِ : يَطُوفُ طُوَافَيْنِ.

(۱۳۵۲۲)حضرت علی اور حضرت ابن مسعود تؤید شخط قر ان کرنے والے کے متعلق فریاتے ہیں کہ وہ دوطواف کرے گا۔

( ١٤٥٢٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ الْأَسُودِ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَلِمٌّ ، قَالَ : إِذَا قَرَنْتَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمُرَةِ ، فَطُفٌّ طَوَافَيْنِ ، وَاسْعَ سَعْيَيْنِ.

(۱۲۵۲۳) حضرت حسن بن علی بنی پینارشادفر ماتے ہیں کہ جب تم حج اور عمر ہ ملا کر کروتو دوطواف اور دوستی کرو۔

( ١٤٥٢٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، قَالَا : يَطُوفُ طَوَافَيْنِ ،

(١٣٥٢٣) حضرت اساعيل اورحضرت فيعنى ميسيع بهي كبي فرمات مين -

( ١٤٥٢٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : الْقَارِنُ يَطُوفُ طُوافَيْنِ ، وَيَسْعَى سَعْيَيْنِ.

(۱۳۵۲۵) حفرت الوجعفر بیشید بھی یہی فرماتے ہیں۔

( ١٤٥٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُودِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:الْقَارِنُ يَطُوفُ طَوَافَيْنِ.

(۱۳۵۲۱) حضرت اسود وليني فرمات بي كه فج قران كرنے والا دوطواف كرے گا۔

( ١٤٥٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنِ الْقَارِنِ ؟ فَقَالَا :يَطُوفُ طَوَافَيْنِ ، وَيَسْعَى

ر درد سعیین

۔۔ی (۱۲۵۲۷) حضرت شعبہ ولیٹیا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم ولیٹین اور حضرت حماد ولیٹین سے حج قران کرنے والے کے متعلق

دریافت کیا؟ آپ دونول حضرات نے فرمایا کدوه دوطواف اور دوسعی کرےگا۔

( ١٤٥٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْقَارِنِ ، قَالَ : طَوَافَانِ ، وَسَغْيَانِ.

( ۱۳۵۲۸ ) حَفرت ابراہیم ویشیو جج قران کرنے والے کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ دوطواف اور دوسعی کرے گا۔

## ( ٢٥٠ ) مَنْ قَالَ يُجْزِءُ الْقَارِنَ طَوَاكُ

جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ قارن اگرا یک بھی طواف کر لے تو کافی ہوجائے گا

( ١٤٥٢٩ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا.

(١٣٥٢٩) حضرت جابر من النو سے مروى ب كه حضور اقدس مَطِلْفَظَةَ فِي فِي وعمره كے ليے ايك بى طواف كيا۔

( ١٤٥٣ ) حدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :حَلَفَ لِي أَنَّهُ لَمُ يَطُفُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا.

(۱۳۵۳۰) حضرت سلمہ بن کھیل میٹیلا فرماتے ہیں کہ حضرت طاؤس میٹیلانے میرے سامنے تسم اٹھائی کہ صحابہ کرام ٹھکائیٹی میں سے ک نے بھی حج وعمرہ کے لیے ایک طواف سے زیادہ نہ کیا۔

( ١٤٥٣١) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَطُوَاكَ وَاحِدٌ ، وَسَغْيُ وَالْعُمْرَةِ فَطُوَاكَ وَاحِدٌ ، وَالْعُمْرَةِ فَطُوَافَانِ وَسَغْيَانِ.

(۱۳۵۳۱) حضرت حسن میشید فرماتے ہیں کہ جَبتم جج اور عمر ہ کو جمع کروتو ایک طواف اور ایک سعی کر ذ، اور جب تم قران کروتو دو س

طواف اورور على كرو \_ ( ١٤٥٣ ) حدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيّ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : إِذَا جَمَعَ بَيْنَ

(١٤٥٣٠) حَدَثنا سَهَلَ بَن يُوسَفَ ، عَنْ حَمَيدٍ ، عَنْ بَكْرِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ المَرْرِي ، عَنْ سَالِمٍ ، قال : إِذَا جَمَعَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، فَعَلَيْهِ طَوَاكُ وَاحِدٌ ، وَسَعْيُّ وَاحِدٌ.

(۱۳۵۳۲) حضرت سالم بينيو فرماتے ہيں كہ جب جج اور عمرہ كوجمع كيا جائے تواكي طواف اوراكيسعى كى جائے گى۔

( ١٤٥٣٢ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :يُجْزِئه طَوَاكْ.

(۱۳۵۳۳) حضرت سعيد بن جبير ميتين فرمات بيل كدا يك طواف اس كے ليے كافى بوجائ گا۔

( ١٤٥٣٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِية ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِذَا قَدِمْتَ قَارِنًا ، أَوْ مُنَمَّتُّعًا فَيَكُفِيكَ سَعْيٌ وَاحِدٌ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُورَةِ ، فَإِنْ كُنْتَ سَاعِيًّا ثَانِيًّا ، فَأَخَّرُ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ.

(۱۳۵۳۳) حضرت مجامد ویشید فرماتے ہیں کہ جبتم قارن یا متمتع بن کرآؤ تو تمہارے لیے صفا ومروہ کی ایک سعی کافی ہے، اگر دوبارہ سعی کرناچا ہوتو یوم النحر کے بعد کرو۔

( ١٤٥٣٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا.

(۱۳۵۳۵) حضرت ابن عمر جن دونوں کے لیے ایک بی طواف کیا۔

( ١٤٥٣٦) حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ (ح) وَعَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا : يَطُوفُ طَوَافًا.

(۱۳۵۳۱) حفرت هشام برانین اور معفرت حسن مرانین سے یہی مروی ہے۔

( ١٤٥٣٧ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَانٍ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ (ح) وَعَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَا : يَطُوفُ طَوَافًا.

(۱۳۵۳۷) حفرت هشام اور حفرت حسن ميسيات يم مروى ہے۔

( ١٤٥٣٨ ) حَذَّتَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَانٍ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ قَالُوا : يَطُوفُ الْقَارِنُ طَوَافًا.

(۱۳۵۳۸) حضرت ابوجعفر، حضرت عطاءاور حضرت طاؤس بيته فيرمات ميں كەقارن ايك طواف كرے گا۔

## ( ٢٥١ ) فِي النَّقَابِ لِلْمُحْرِمَةِ

## محرمه خاتون كانقاب كرنا

( ١٤٥٢٩ ) حدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَنْهَى النِّسَاءَ عَنِ النَّفَابِ وَهُنَّ حُرُمٌ ، وَلَكِنْ يُسْدِلْنَ النَّوْبَ عَلَى وُجُوهِهِنَّ سَدُلاًّ.

(١٣٥٣٩) حضرت على ورين في خورتول كوحالت احرام مين نقاب كرنے سے منع فرمايا: كيكن وه اپنے چبروں پر كپڑ الزكا على بيں۔ ( ١٤٥٤ ) حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُريْمٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيدِ ، قَالَ : تَرُدُّ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ النَّوْبُ عَلَى وَجُهِهَا ، وَلاَ تَنْتَقِبُ.

(۱۳۵۴۰) حضرت طاؤس بایشیا فرماتے ہیں کہ محرمہ مورت کیڑے کو چبرے پراٹکا لے کیکن نقاب نہ کرے۔

( ١٤٥٤١ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ يَحْيَى ، وَعُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَا تَنْتَقِبُ الْمُحْرِمَةُ.

(۱۳۵۳) حضرت ابن عمر شئ پیشنا ارشا و فر ماتے ہیں کہ محرمہ عورت نقاب نہ کرے۔

(١٤٥٤٢) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً ، عَنْ أُمُّ شَبِيبٍ ، عَنْ عَائِشَةً ؛ أَنَّهَا كَرِهَتِ النَّقَابَ لِلْمُحْرِمَةِ وَالْكُحُلَ ، وَرَخَّصَتُ فِي الْخُفَيْنِ.

(۱۳۵۳۲) حفرت عائشہ ثن منفظ نے محرمہ تورت کے لیے نقاب اور سرمہ کو تا پند کیا، اور موزے پہننے کی اجازت دی۔ (۱٤٥٤٢) حدَّثُنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ لِلْمُحْرِمَةِ النَّقَابَ مَّ الْقُفُظَانَ نُهُ :

( ١٤٥٤٤ ) حدَّثَنَا الْعَقَدِتُّ ، عَنْ أَفُلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : لاَ تَنْتَقِبُ. ( ١٣٥٣٣ ) حضرت قاسم ملثيو، فرماتے میں کرمجر مدخاتون نقاب نداوڑ ھے۔

(١٢٥٢٣) حضرت قاسم ويشيئ فرمات بين كه تحرَمه خاتون نقاب نه اورُ هے۔ (١٤٥٤٥) حدَّنَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنِ النَّفَابِ لِلْمُحْرِمَةِ ؟ فَكَرِهَاهُ

وَقَالاً: تُخْوِجُ وَجُهَهَا لِلَّهِ. (۱۳۵۳۵) حضرت شعبہ رہیٹی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم مِلیٹی اور حضرت حماد مِلیٹی سے محرمہ عورت کے نقاب کے متعلق دریافت کیا؟ آپ دونوں نے اس کونا پہند فرمایا اور فرمایا کہ اللہ کے لیے اپنے چبرے کوظا ہر کرے گی۔

( ١٤٥٤٦) حَدَّثَنَا يَعُلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهُ ، يَعْنِى النَّقَابَ. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهُ ، يَعْنِى النَّقَابَ. (١٣٥٣١) حضرت ابن عمر شَيْنَيْنِ فرمات بين كه مِن ن في اكرم مَنْفَقَعَةَ كونقاب اورُ صنے سے (محرمہ خاتون کو) منع فرماتے

# ( ٢٥٢ ) فِي الْقِيامِ عِنْدَ الْجَمْرَةِ، قَدْرَ كُمْ يَكُونُ ؟

( ١٤٥٤٧) حَلَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدُّهِ ، قَالَ : وَقَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْجَمْرَةِ النَّانِيَةِ ، أَطُولَ مِمَّا وَقَفَ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْأُولَى ، ثُمَّ أَتَى جَمْرَةَ الْعَفَبَةِ فَرَمَاهَا ، وَلَمْ يَقِفْ عِنْدَهَا.

(۱۳۵۴۷) حضرت عمر و بن شعیب اپنے والد اور دا دا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقد س مَوْفَظَیْکَا فَرِم و ٹانیہ کے پاس جمر ہ اولیٰ سے کچھ دیرزیادہ کھڑے رہے پھر آپ جمر ہ عقبہ پرتشریف لائے کیکن اس کے پاس کھڑے نہ ہوئے۔

( ١٤٥٤٨ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَسُودِ بْنِ خَلَفٍ ، قَالَ :

أَذْرَكُتُ النَّاسَ يَتَزَوَّدُونَ الْمَاءَ إِذَا ذَهَبُوا يَرْمُونَ الْجِمَارَ ِ، مِنْ طُولِ الْقِيَامِ عِنْدَ الْجَمُرَتَيْنِ.

(۱۳۵۴۸) حضرت محمد بن اسود بن خلف پڑھیز فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو پایا جو جمرات کی رمی کے لیے جاتے تو پانی کا تو شد ساتھ لے کرجاتے ان کے پاس زیادہ دیر قیام کرنے کی وجہ ہے۔

( ١٤٥٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ وَقَفَ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَدْرَ سُورَةٍ مِنَّ السَّبْعِ ، قَالَ : قُلْتُ : مِنَ النَّاسِ مَنْ يُبَطِء الْقِرَانَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ يُسْرِعُ ؟ قَالَ :مِثْلَ قِرَائِتِي ؟ قَالَ : قُلْتُ : أَنْتَ خَفِيفُ الْقِرَائَةِ ، قَالَ :مِثْلَ قِرَانَتِي.

(جمرات کے حضرت عبداللہ بن عثمان رہیں یہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر براٹی عضرت ابن عباس بن پینین کے ساتھ (جمرات کے پاس) سات سورتوں کی قراءت کی بفتر در کے، راوی کہتے ہیں کہ بیس نے عرض کیا کہ کچھلوگ تیز پڑھتے ہیں اور پچھلوگ آ ہت۔؟ آپ براٹیلیا نے فرمایا میری قراءت کی طرح ہو، میں نے عرض کیا کہ آپ تو بہت آ ہتہ پڑھتے ہیں، فرمایا کہ (باں) میری قراء ت کے مثل ہو۔

( ١٤٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى عَلِى الْأَزْدِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ إِيَّاكَ.

(۱۲۵۵۰) حضرت سعید بن جبیر مرافعیا سے اس طرح مروی ہے۔

( ١٤٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ :وَقَفْت مَعَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْاَسُودِ فَلَمْ يُطِيلًا ، وَوَقَفْتُ مَعَ عَطَاءٍ قَدْرَ سُورَةِ الْحَجْ.

(۱۴۵۵۱) حضرت حجاج میشید فرماتے میں کہ میں حضرت عمرو بن شعیب میشید اور حضرت عبدالرحمٰن بن الاسود میشید کے ساتھ (جمرات کرایس کی اور درمنہ میں کامان حضرت مطلب الله میں اتر میں تالعج کی جانب میں کردتیں سرکارا

ك پاس) زياده دينيس ركا، اور حضرت عطاء بينيز كساتهر سورة الحج كى تلاوت كى بقدر ركار با ــ ( ١٤٥٥٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ ، وَطَاوُوسًا ،

( ١٤٥٥ ) حَدَّننا ابن فَضَيلٍ ، عَن مَحَمَّدِ بنِ ابِي إسمَّاعِيلَ ، قال :رَّايتُ سَّعِيدٌ بَنَّ جَبَيْرٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ ، وَطاوَوسًا وَعَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبُيْرِ يُطِيلُونَ الْقِيَامَ عِنْدَ الْجِمَارِ .

(۱۳۵۵۲) حضرت محمد بن ابواساعیل بیشینه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر بیشینه، حضرت ابراہیم بیشینه، حضرت طاؤس بیشینهٔ اور حضرت عامر بن عبدالقد بن زبیر کو جمرات کے پاس لمباقیام کرتے ہوئے دیکھا۔

( ١٤٥٥٣ ) حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُومُ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ مِقْدَارَ مَا يَقُرَأُ الرَّجُلُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ.

(۱۳۵۵۳) حضرت عطاء بریشیز فرماتے ہیں کہ حضرت این عمر بیک پین دو جمروں کے پاس سورۂ بقرہ کی تلاوت کے بقدر قیام فرمایا کر تر ہتھ ( ١٤٥٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقِفُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ مِقْدَارَ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ.

(۱۳۵۵۳) حضرت عطاء ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر تنک پین ایک جمرہ کے پاس سورہ بقرہ کی تلاوت کی مقدار قیام فرمایا

( ١٤٥٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ؛ أَنَّ عَطَاءً وَقَفَ عِنْدَالْجَمْرَةِ مِقْدَارَ مَا يَقُرَأُ الرَّجُلُ السُّورَةَ مِنَ الْمِئِينَ. (۱۳۵۵۵) حضرت عطاء دیشنیز ایک جمرہ کے پاس اتنا قیام فرماتے تھے جتنی دیر میں سوسور تیں پڑھ لی جا کمیں۔

( ٢٥٣ ) فِي تُرَابِ الْحَرَمِ ، يُخْرَجُ بِهِ مِنَ الْحَرَمِ

#### حرم کی مٹی حرم سے باہر لا نا

( ١٤٥٥٦ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُخْرَجَ مِنْ . تُرَابِ الْحَرَمِ إِلَى الْحِلِّ ، أَوْ يُذْخَلَ مِنْ تُرَابِ الْحِلِّ إِلَى الْحَرَمِ.

(۱۳۵۵۲) حضرت ابن عباس نین پیشناور حضرت ابن عمر نین پین حرم کی مٹی حرم سے باہرلانے کونا پسند کرتے تھے اور باہر کی مٹی حرم میں

لے جانے کوبھی ناپیند کرتے تھے۔ ( ١٤٥٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ أَبِي الْفُرَاتِ الْمَكَّتُى ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنْ ابْنَ الزُّبَيْرِ لَمَّا هَدَمَ الْكَعْبَةَ

فَبُنَاهَا ، كُرِهَ أَنْ يَبْنِيَ فِيهَا مِنْ تُرَابِ الْحِلِّ.

(١٣٥٥٤) حضرت ابوفرات المكى ويشير فرمات ميں كه جب ابن زبير مئن شنائے خانه كعبه كومنبدم كيا تو انہوں نے صدودحرم سے بابر کی مٹی ہےاس کی تغییر کونا پیند کیا۔

( ١٤٥٥٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُسلِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ؛ أَنَّهُمَا كُرِهَاهُ ، يَعنى أَنْ يُخْرَجَ بِتُرَابِ الْحَرَمِ إِلَى الْحِلِّ.

(١٣٥٥٨) حضرت عطاء طِيشْين اورحضرت مجامِر مِيشْين اس بات كونا پسندكرتے منے كەحدودحرم كى مثى حرم سے با ہر نكالى جائے۔

( ٢٥٤ ) مَنْ كَرِهَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ إِلَّا وَهُوَ طَاهُرٌ

جوحفرات بےوضوطواف کرنے کونا پیند سمجھتے ہیں

( ١٤٥٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوَ صِ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ قَالُوا : لَا تَطُفُ بِالْبَيْتِ إِلَّا وَأَنْتَ عَلَى وُضُوءٍ.

(۱۳۵۹) حفرت عطاء،حفرت طاؤس اورحفزت مجامد بينيا فرماتے ہيں كەبوضوطواف ہرگز مت كرے۔

( ١٤٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْضِى شَيْئًا مِنَ الْمَنَاسِكِ إِلَّا وَهُوَ مُتَوَضِّىءٌ.

(۱۳۵ ۱۰) حضرت این عمر مین یغیر وضو کے حج کا کوئی فعل ادا ندفر ماتے۔

(١٤٥٦١) حدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَالْحَسَنِ ؛ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ.

(١٢٥ ١٢) حفرت عطاء ويشين اورحفرت حسن بيتني بغير وضوطواف كرنے كونا بسند كيا كرتے تھے۔

( ١٤٥٦٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الحَكَم ، وَحَمَّادًا ، وَمَنْصُورًا ، وَسُلَيْمَانَ عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ ؟ فَلَمْ يَرَوْا بِهِ بَأْسًا.

(۱۳۵۷۲) حضرت شعبہ پڑتین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم، حضرت حماد اور حضرت منصور اور حضرت سلیمان بڑتین سے دریافت کیا کہ بغیر وضوآ دمی طواف کرسکتا ہے؟ آپ سب حضرات نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ١٤٥٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا بَأْسًا أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، وَكَانَ الْوُضُوءُ أَحَبَّ إِلَيْهِمَا.

(۱۳۵ ۱۳۳) حضرت حسن مِیشِید اور حضرت ابن سیّرین مِیشِیدُ صفاومروہ کی سعی بغیروضو کے کڑنے میں کوئی حرج نہ بمجھتے تھے الیکن باوضو ہوکر کرناان کے نزد یک زیادہ پسندیدہ تھا۔

( ٢٥٥ ) فِي الرَّجُلِ يُحْرِمُ وَعَلَيْهِ قَمِيضٌ ، مَا يَصْنَعُ بِهِ ؟

کوئی شخص احرام باند ھے اوراس پرقمیص ہوتو وہ اس کا کیا کرے؟

( ١٤٥٦٤ ) حَلَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :إذَا أَخْرَمَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ فَلاَ يَنْزِعُهُ مِنْ رَأْسِهِ ، يَشُقُهُ ، ثُمَّ يَخُرُجُ مِنْهُ.

(۱۳۵۲۳) حضرت علی دانش ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص احرام ہا ندھے اور اس پرقیص ہوتو اس کوسر سے نہا تارے بلکہ اس کو میماڑ کر اس میں سے نکلے۔

( ١٤٥٦٥ ) حَذَّنَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَيُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَمُغِيرَةَ وَخُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالُوا :يَخْرِقُهُ.

(١٣٥٦٥) حضرت ابراہيم، حضرت حسن اور حضرت شعمى بيت ۾ فرماتے ہيں کدائ قيص کو پھاڑ دے۔

( ١٤٥٦٦ ) حَذَّتُنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدٍ (ح) وَعَنْ سَعِيدِ بُنِ مَسْرُوقٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ :إذَا أَخْرَمَ

وَ عَلَيُهِ قَمِيصٌ فَلْيَشْقَهُ.

(۱۳۵۷۱) حضرت ابوصالح مِیشِینهٔ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص احرام باند ھےاوراس پرقیص ہوتو اس کو چاہئے کہ اس کو پھاڑ دے۔

( ١٤٥٦٧ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، قَالَ : يَشُقُهُ.

(۱۳۵۷۷) حضرت ابوقتاد ه بایشینه فرمات میں که اس کو بچاڑ دےگا۔

( ١٤٥٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : يَخُلَعُهُ مِنْ قِبَلِ رِجُلَيْهِ. ( ١٢٥٦٨ ) حضرت ابوقلابه بِيشِين فرمات بِي كما ہِ ياؤں كى طرف سے اس كوا تارے۔

( ١٤٥٦٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ أَخْوَمَ وَعَلَيْهِ

فَمِيصٌ فَلْيَنُزِ عُهُ ، وَلَا يَشُفَّهُ. (١٣٥ ١٩) حضرت طاوَس بِيشِيدُ فرمات بين كها كركوني شخص ايسے احرام باندھے كه اس پرقيص ہوتو اس كو چاہئے كه اس كوا تار دے

اس کو پھاڑ ہے۔ تاہیر سر دیر دو سر سر رہ مورد سر سری تابیر سرد مومو

( ١٤٥٧ ) حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ عَطَاءٍ ، قَالَ : يَنْزِعُهُ. ( ١٤٥٧ ) حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ عَطَاءٍ ، قَالَ : يَنْزِعُهُ.

( • ۱۲۵۷ ) حضرت عطا ء جِيْنِيْ فرماتے ہیں کہ اس کوا تارد ہے۔

( ١٤٥٧١ ) حدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنُ هَمَّامٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :اخْلَعُهَا ، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا كُنْت صَانِعًا فِي حَجِّكَ ، يَعْنِي جُبَّةٌ كَانَتْ عَلَيْهِ.

(بخاري ۱۵۸۹ مسلم ۱۰)

(۱۷۵۷) حضرت صفوان بن یعلیٰ ویشیز کے والد سے مروی ہے کہ حضورا قدس مِرَّوْتَ فَیْرِیْجَ اِنْ ارشاد فرمایا: اس کوا تاردو،اورا پنے عمر ب میں وہی کچھ کرو جوتم نے اپنے جج میں کیا ہے۔

( ١٤٥٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : يَنْزِعُهُ.

(۱۳۵۷۲) حفرت معید بن المسیب بیشید فرماتے ہیں که اس کوا تاردے۔

( ٢٥٦ ) فِي الْحَائِضِ ، مَا تَقْضِى مِنَ الْمَنَاسِكِ

حائضہ خاتون کون ہے مناسک ادا کرے گی

حدَّنَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَقِيٌّ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ :

( ١٤٥٧٣ ) حدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَمْرَهَا ، وَكَانَتْ حَائِضًا : أَنْ تَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنَّهَا لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ.

(۱۳۵۷) حضرت عائشہ وی این عن سے مروی ہے کہ جب سفر حج میں ان کوچیش آیا تو حضور اقدس مَلِفَظَیَّا نِے ان کو حکم فر مایا کہ وہ طواف کے علاوہ باقی سارے مناسک حج اواکریں۔

والت على المراب من المراب من المراب المراب

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : تَفْضِى الْحَانِّضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا ، إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ.

(ترمذي ٩٣٥ - احمد ٢/ ١٣٤)

(۱۳۵۷) حفرت عائشہ بی میزنوں ہے کہ حضور اقدس شِرِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ مناسک جج اداکر ہے گی۔

( ١٤٥٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ بِشْرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : تَقْضِى الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا ، إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ ، وتَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَّةِ.

(۵۷۵) حضرت عکرمہ پریٹین فرماتے ہیں کہ جا کھند خاتون طواف اور سعی کے علاوہ باتی تمام مناسک اوا کرے گی۔

( ١٤٥٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :تَقْضِى الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا ، إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ.

(۱۳۵۷) حفرت ابن عمر بنی پیزائے سے بھی یہی مروی ہے۔

( ١٤٥٧٧ ) حَذَّنَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : فُلْتُ لَأَبِى الْعَالِيَةِ : تَقْرَأُ الْحَائِضُ الْقُرْآنَ ؟ قَالَ : لَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ ، وَقَالَ : الطَّوَافُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ عَدْلُ الطَّوَافُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ عَدْلُ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ . وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ ، وَقَالَ : الطَّوَافُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ عَدْلُ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ .

(۱۲۵۷۷) حفرت عاصم مریشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوالعالیہ پیشید سے عرض کیا کہ حاکف خاتون قرآن پاک پڑھ سے آ ہے؟ آپ بیشید نے فرمایا کہ نہ قرآن کی علاوت کر سکتی ہے اور نہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ طواف کر سکتی ہے اور نہ ہی صفاوم وہ کی سعی کر سکتی ہے اور فرمایا کہ سعی بھی طواف کے مثل ہے۔

( ١٤٥٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تَقْضِى الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا ، غَيْرَ الطَّوَافِ.

( ۱۳۵۷ ) حضرت ابراہیم میشید فرماتے ہیں کہ جا تصد خاتون طواف کے علاوہ باقی تمام مناسک اوا کر سکتی ہے۔

( ١٤٥٧٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ أَبِي الْمُنِيبِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : تَقْضِى الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا ، إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ.

(۱۳۵۷۹) حفرت جابر بن زید رہا پنٹو بھی یہی فرماتے ہیں۔

﴿ مَنْ ابْنَ الْبُشِيمِ مِرْ مِلْدِم ) ﴿ مَنْ الْمُسْتِمِ مِرْ مِلْدِم ) ﴿ مَنْ الْمُسْتَّ اللَّهِ مَا لَا يَسَمِعُنَهُ يَقُولُ : تَقِفُ بِعَرَفَةً وَتَقْضِى ( ١٤٥٨ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حُسَيْنِ بُنِ عُقَيْلٍ ، عَنِ الطَّخَاكِ ، قَالَ : سَمِعْنَهُ يَقُولُ : تَقِفُ بِعَرَفَةً وَتَقْضِى

رےں۔ ( ١٤٥٨ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدُ بُنِ هَانِيءٍ ، عَنْ حُسَيْنِ بُنِ عَلِقٌ ، فَالَ : تَقْضِى . دُير و دُير مِنْ الْمِينَ مُؤَيِّر مِنْ مَا تَارِينِ مِنْ إِنْ مِنْ يَزِيدُ بُنِ هَانِيءٍ ، عَنْ حُسَيْنِ بُنِ عَلِقٌ ، فَالَ : تَقْضِى

الْحَانِطُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا ، إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ. (١٣٥٨١) حضرت حسين بن على تفاييز فرماتے ميں كه حائضه عورت طواف كے علاوہ باتى تمام مناسك اداكرے كى۔

# ( ٢٥٧ ) فِي الْمَرْأَةِ إِذَا طَافَتُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَاضَتُ

#### عورت کوا گرطواف کے بعد حیض آ جائے

(١٤٥٨٢) حدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوص ، عَنْ طَارِق ، قَالَ : طَافَتِ امْرَأَتِي وَصَلَّتُ رَكَعَتَنِ ، ثُمَّ حَاضَتُ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوّةِ ، فَأَمَرُتُهَا أَنْ تَطُو قَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوّةِ ، فَسَمِعَتْنِي امْرَأَةٌ وَأَنَا آمُرُهَا بِذَلِكَ ، فَقَالَتْ : نِعْمَ مَا أَمَرَتُهَا بِهِ ، كَانَتُ عَمَّتِي وَخَالِتِي عَائِشَةُ ، وَأَمَّ سَلَمَةَ ، زُوْجَتَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولانِ : إِذَا طَافَتِ الْمَرْأَةُ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ صَلَّتُ رَكَعَتَيْنِ ، ثُمَّ حَاضَتُ ، فَلْتَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ. (١٣٥٨٢) حضرت طارق بِالْشِيدُ فرماتِ مِن كرميري عورت في طواف كيا اوردور كعتيس اداكيس ، اس كے بعد اس كوصفاوم وه كى عى

(۱۳۵۸۲) حضرت طارق بیشید فرماتے ہیں کہ میری عورت نے طواف کیا اور دور تعتیں ادا کیں ،اس کے بعد اس کوصفا دمروہ کی سعی سے پہلے ہی حیض آگیا ، میں نے اس کو حکم دیا کہ قوصفا دمروہ کی سعی کر ، جب میں اس کو حکم دیر ہاتھا اس وقت ایک خاتون بین رہی تھی ،اس خاتون نے کہا کہ تو نے اس کو بہت اچھا حکم دیا ہے ، بیشک میری چھوچھی اور میری خالہ حضرت عائشہ میں خاتون میں اور حضرت ام سلمہ میں خاتوں نے کہا کہ تو جہ مطہرہ ہیں وہ فرماتی تھیں کہ جب عورت طواف کرے چھر دور کعتیں بھی ادا کرے اس کے اس کے دورات کا بیاری کہ دیا ہے کہ دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی دارات کے دورات کی د

(۱۲۵۸۳) حضرت ابن عمر منی پینی فرماتے ہیں کہ جب خاتون بیت اللہ کا طواف کرلے پھراس کوسعی سے پہلے بیض آجائے تو اس کو جاہئے کہ وہ صفاومروہ کی سعی کرلے۔ بیسریر دیور دور میں میں دیریوں بیان میں وہ میں میں درائیس کرتے ہوئے میں کہ ان کے میں کا کہ

" ، ، ، ، ، ، كُفُّصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْمَرَأَةِ طَافَتُ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ حَاضَتُ ؟ قَالَ : تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. (۱۲۵۸۴) حفرت تجاج مِلِیْنی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء رافیا ہے دریافت کیا کداگر عورت کو طواف کے بعد حیض آ جائے؟ آپ رہنمینے نے فرمایا کہ وہ صفاومروہ کی سعی کرے۔

( ١٤٥٨٥ ) حدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ قَالَا :تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

(۱۲۵۸۵) حضرت حسن مِرْشِيْد اور حضرت عطاء مِرْشِيْدُ فرماتے ہیں کہ وہ صفاومروہ کی سعی کرے گی۔

( ١٤٥٨٦ ) حَلَّتُنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ قَالُوا : تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ.

(۱۳۵۸ ) حضرت ابرا ہیم،حضرت تھم اورحضرت حماد پڑتیا ہے فرماتے ہیں کہ وہ صفاومروہ کی سعی کرے گی۔

( ٢٥٨ ) مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَطُوفَ يَوْمَ النَّحْرِ

جوحضرات یہ پسند کرتے ہیں کہ طواف یوم النحر میں کیا جائے

( ١٤٥٨٧ ) حدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إذَا أَنَى الْبَيْتَ يَوْمَ النَّحْرِ طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا ، ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ ، فَقَالَ ، ثُمَّ أَتَى مِنَّى وَلَمْ يَعُدُ إِلَى الْبَيْتِ.

(١٣٥٨٤) حضرت عبدالله بن عمر الأه بين يوم المخر مين آكر طواف كرتے بھرائ كھر تشريف لے آتے، بھروہاں مے منی تشريف لے جاتے دوبارہ بیت اللہ کے طواف کے لیے تشریف ندلے جاتے۔

( ١٤٥٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ لَمْ يَزِدْ يَوْمَ الزِّيَارَةِ عَلَى طَوَافٍ

(۱۳۵۸۸) حضرت عبدالله بن عمر وی دون جب زیارت کے لیے آتے توایک سے زیادہ طواف ندفر ماتے۔

( ١٤٥٨٩ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَجِبُّونَ أَنْ يَطُوفُوا يَوْمَ النَّحْرِ ثَلَاثَةَ أَسَابِيعَ. (۱۳۵۸۹) حضرت ابراہیم بیٹیے فرماتے میں کہ صحابہ کرام ٹنگائی اس بات کو پسند کرتے تھے کہ وہ یوم النحر میں تین بار (سات چکر )

( ١٤٥٩ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، قَالَ :طُفْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ يَوْمَ النَّحْرِ طَوَافًا وَاحِدًا.

(۱۳۵۹۰) حضرت عبدالكريم بريشي فرمات ميں كەميل نے حضرت معيد بن جبير بريشين كے ساتھ يوم النحر ميں ايك بي طواف كيا-

( ١٤٥٩١ ) حَلَّتُنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ :خَرَجْتُ مَعَ الْحَسَنِ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ زُرْنَا الْبَيْتَ،

فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ طَوَافًا وَاحِدًا ، وَسَعَيْنَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ رَجَعْنَا إلَى مِنَّى.

(۱۳۵۹۱) حضرت ابن الى كيلى جيشي فرمات ميں كەيس حضرت حسن جايني كے ساتھ فج كے ليے فكلاء بھر قرباني كاون آيا تو ہم بيت الله

ه معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) في المناسك معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم)

تشریف لائے اور ایک طواف کیا، پھر صفاومروہ کی سعی کی اور منیٰ آگئے۔

( ١٤٥٩٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْاسُودِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَطُوفُ طَوَافًا وَاحِدًا يَوْمَ الزِّيَارَةِ.

(۱۳۵۹۲) حضرت عبدالرحمٰن بن الاسود وليني زيارت دالے دن ايک بي طواف فرماتے۔

پر صبح کے وقت ہم نے ایک طواف کیا اور ہم منی آ گئے۔

( ١٤٥٩٣ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ أَفْلَحَ ، قَالَ :زُرْتُ مَعَ الْقَاسِمِ الْبَيْتَ فِي آخِرِ السَّحَرِ ، فَطُفْنَا طَوَافًا وَاحِدًا لَمَّا أَصْبَحْنَا ، ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى مِنَّى.

وَاحِدًا لَمَّا اصَبُحنا ، ثُمَّ رَجُعنا إلى مِنى. (١٣٥٩٣) حضرت افلح رشين فرمات بين كه مين نے حضرت قاسم راشيئ كے ساتھ رات كے آخرى حصد مين بيت الله كى زيارت كى،

# ( ٢٥٩ ) مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَاتٍ

# جوحفرات عرفات میں ظہر وعصر کی نماز اکٹھی پڑھتے ہیں

( ١٤٥٩٤) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهُ عَنَ فَاتِ ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْ ، تَعْنِي بِعَ فَةَ ، وَلَهُ نُسَيِّحُ نَنْهُمَا شُنْاً.

الظُّهُرَ بِعَرَفَاتٍ ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ ، يَعْنِى بِعَرَّفَةَ ، وَلَمُّ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَّا شَيْنًا. (١٣٥٩٣) حفرت جابر بن تُن الله عمروى ہے كه حضوراقدس يَرِ اَفْظَةِ نے عرفات ميں نماز ظهرادا فرمائى ، پھرنماز عصرادا فرمائى اوران

١٤٥٩) حدث جرير ، عن معيره ، عن إبراهيم ، عن الاسود ، عن عمر ؛ أنه جمع بين الطهر والعصر بِعَرَفَاتٍ ، ثُمَّ وَقَفَ.

( ١٤٥٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ قَالَا :قَالَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ قَالَا :قَالَ عَبْدُ اللهِ :لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ إِلَّا بِعَرَفَةَ ، الظُّهُرُ وَالْعَصْرُ.

(۱۳۵۹۲) حضرت عبدالله دانته دانته ارشادفر ماتے میں که عرفات میں ہی ظہراورعصر کی نماز وں کواکشھاادا کیاجائے گا۔ پیرین دو مورد سیاسی و دوروں کا میں میں دوروں کا میں ایک انسان کی است کا میں ایک میں ایک میں ایک میں دوروں کی ا

( ١٤٥٩٧) حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ الزَّبَيْرِ ، قَالَ :مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ إِذَا فَرَغَ مِنْ خُطْيَتِهِ نَزَلَ فَصَلَّى الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ، ثُمَّ يَهِفُ بِعَرَفَةَ

(۱۳۵۹۷) حضرت ابن زبیر نئی دین ارشاد فرماتے ہیں کہ حج کی سنتوں میں ہے ہے کہ جب خطبہ سے فارغ ہوتو اترے اور ظبراور عصر کی نماز اسمعی پڑھائے پھر عرفہ میں وقوف کرے۔ ( ١٤٥٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ قَالَا :مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تُجْمِعَ

(۱۳۵۹۸) حضرت حسن ولینی حضرت محمد ولینی فرماتے ہیں کہ سنت میں سے بیہ بات ہے کہ ظہر وعصر کی نماز وں کوعرف میں اکٹھا ہی اوا

( ١٤٥٩٩ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ :صَلَّيْتُ خَلْفَ سَالِمٍ ، وَعُبَيْدِ اللهِ بِعَرَفَةَ ، فَجَمَعَا

بُيْنَ الصَّلَاتَيْنِ ، وَلَمْ يَجْهَرَا بِالْقِرَائِةِ.

(۱۳۵۹۹) حضرت خالد بن ابو بكر پراتينياز فر ماتے ہيں كه ميں نے عرفات ميں حضرت سالم پراتينيا: اور حضرت عبيدالله براتينياز كے چيجيے نماز پڑھی آپ دونوں نے ظہر وعصر کی نماز کوجمع کیا اوران میں قراءت بھی اونجی آوازے ندفر مائی۔

( ..١٤٦٠ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُقَيْلٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :يُجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ. (۱۰۰) حضرت ضحاک بیشید فرماتے ہیں کہ عرفات میں ظہر وعصر کی نماز استھی ہی اواکی جائے گی۔

( ٢٦٠ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ يُؤْخُرُ الظُّهُرُ بِعَرَفَةً

جو یہ فر ماتے ہیں کہ عرفات میں ظہر کی نماز کو وقت سے مؤخر کر کے ادا کیا جائے گا

( ١٤٦.١ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :يُؤَخِّرُ الإِمَامُ الظُّهْرَ يَوْمَ عَرَفَةَ ،

أَشَدَّ مَا يُؤَخِّرُهَا يَوْمًا مِنَ السَّنَةِ ، وَيُعَجِّلُ الْعَصْرَ أَشَدَّ مَا يُعَجِّلُهَا يَوْمًا مِنَ السَّنَةِ.

(۱۰۱ه) حضرت الاسود بیشیو فرماتے ہیں کدامام عرفات میں ظہر کی نماز پورے سال میں جتنی مؤخر ہوتی ہے اس سے زیادہ مؤخر كرے كا ،اور يورے سال ميں عصر كى نماز جتنى جلدى اداكى جاتى ہے اس سے بھى جلدى اداكى جائے گى۔

( ٢٦١ ) مِنْ كُرِهَ أَنْ يَبِيتَ لَيَالِيَ مِنْ يَبَكَّةَ

جوحضرات ایام منلی کی را تیں مکہ مکرمہ گز ارنے کو ناپیند کرتے ہیں

( ١٤٦.٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ فَالَ : لَا يَبِيتَنَّ أَحَدٌ مِنْ وَرَاءِ الْعَقَبَةِ لَيْلًا بِمِنَّى أَيَّامَ التَّشْرِيقِ.

(۱۳۶۰) حضرت ابن عباس بن وین ارشاد فر ماتے ہیں کہ کوئی شخص بھی ایام تشریق میں منیٰ کی راتیں اس گھاٹی کے پیچھے مت

( ١٤٦.٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَنْهَى أَنْ يَبِيتَ أَحَدٌ

مِنْ وَرَاءِ الْعَقَبَةِ ، وَكَانَ يَأْمُرُهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا مِنَّى.

(۱۳۷۰۳) حضرت عمر دلائتو نے منع فر مایا تھا کہ کوئی تحص بھی اس گھاٹی کے پیچیے رات نہ گزارے،اورانھوں نے ان کوتکم دیا کہ منی

میں داخل ہوجا ؤ۔ ( ١٤٦٠٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنَامَ أَحَدُ أَيَّامَ مِنَّى بِمَكَّةَ.

(۱۳۲۰۳) حضرت ابن عمر جن پینامایام منی کی را تیس مکه کرمه گزارنے کونا پیند کرتے تھے۔

( ١٤٦٠٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَكُونَ أَوَّلُ اللَّيْلِ بِمَكَّةَ وَآخِرُهُ بِمِنَّى ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَكُونَ أُوَّلُ اللَّيْلِ بِمِنَّى وَآخِرُهُ بِمَكَّةَ.

(۱۳۷۰۵) حضرت مجامد ولطیع: فر ماتے ہیں کداس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں کد پہلی رات مکد تحر مدمیں گزارے اور آخری رات

مٹی میں،اوراس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ پہلی رات مٹی میں اور آخری رات مکہ مکرمہ میں گڑ ارے۔

( ١٤٦.٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنِ حَسَنِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ يَقُولُ :مِنَ السُّنَّةِ إِذَا زُرُت الْبَيْتَ أَلَّا تَبِيتَ إِلَّا بِمِنَّى.

(۱۳۷۰۱) حضرت محمد بن کعب ویشینه فرماتے میں کہ سنت طریقہ یہی ہے کہ جبتم نے طواف کرلیا تواب را تیں منیٰ میں ہی گزارو۔

( ١٤٦.٧ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ ، قَالَ : اجْعَلُوا أَيَّامَ مِنَّى بِمِنَّى.

(١٣٦٠٤) حضرت ابوقلابه والفيذار شاوفرمات بي كدايام منى منى ميس بى كرارو

( ١٤٦.٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : لَا يَبِيتَنَّ أَحَدٌ مِنْ وَرَاءِ الْعَقَبَةِ أَيَّامَ التَّشُويقِ.

(۱۳۷۰۸)حضرت عروہ بیٹین ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص ایام تشریق میں اس گھاٹی کے پیچھے رات مت گزارے۔

( ١٤٦.٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا بَاتَ ذُونَ الْعَقَبَةِ أَهْرَاقَ لِلذَلِكَ دَمًّا.

(۱۳۲۰۹) حضرت ابراہیم میشند فربائے ہیں کہ اگر کھائی ہے اس طرف رات گزاری تواس کے لیے دم اداکرے گا۔

( ١٤٦١. ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيتُ لَيَالِيَ مِنَّى بِمَكَّةً ؟ قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِرْهُمِ ، أَوْ نَحُوِهِ.

(١٣٦١٠) حضرت عطاً وبيشيز ب دريافت كيا كيا كما كركوني فخض منى كى راتيس مكه كمر مدييس كزار ؟ آپ بيشيز نے فرمايا ايك درهم

بااس کے مثل کوئی چیز صدقہ کرے۔

( ١٤٦١١ ) حَذَّتُنَا زَيْدٌ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ

مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كُرِهَ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَةً تَامَّةً عَنْ مِنَّى.

(۱۳۲۱۱) حفرت مجامد ويشيء منى كى بورى رات منى سے بابرگزار نے كونا پندكرتے تھے۔

( ١٤٦١٢ ) حدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ الْحَنَفِيُّ، عَنْ بُكُيْرِ بْنِ مِسْمَارٍ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: يَتَصَدَّقُ بِلِدْ هَمٍ، يَعْنِي إذَا بَاتَ عَنْ مِنَّى. (۱۳۶۱۲) حضرت سالم بایشیز فرماتے ہیں کہ اگرمنی ہے باہر رائے گز ارے تو وہ ایک درحم صدقہ کرے۔

# ( ٢٦٢ ) مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَبِيتَ لَيَالِيَ مِنَّى بِمَكَّةَ

#### جوحضرات منیٰ کی راتیں مکہ مکر مہ گز ارنے کی اجازت دیتے ہیں

( ١٤٦١٣ ) حَدَّثْنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عَمَرَ ؛ أَنَّ الْعَنَاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اسْنَاذَنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَّيَالِيَ مِنَّى ، فَأَذِنَ لَهُ مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ.

(بخاری ۱۹۵۵ ابوداؤد ۱۹۵۳)

(۱۳۷۱س) حضرت ابن عمر تئ دين است مروى ہے كه حضرت عباس بن عبد المطلب جي شخرنے حضور اقدس مِنْ النظافية أيا ہے مني كى راتيس مكه كرمه ميس كزارنے كى اجازت جا بى جھنوراقدس مَرْفَقَعَ فِي ان كواجازت عطافر مادى ان كے حاجيوں كو پانى پلانے كى ذمددارى

( ١٤٦١٤ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :إذَا رَمَيْتَ الْجِمَارَ فَيِتْ حَيْثُ شِئْت.

( ۱۲۲۱۲) حضرت ابن عباس تفاه نزارشا دفر ماتے ہیں کہ جب تم نے جمرات کی رمی کر لی تو جہاں جا ہورات کر ارو۔

( ١٤٦١٥ ) حدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعِ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :

لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيتَ الرَّجُلُ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنَّى ، إِذَا كَانَ فِي صَيْعَتِهِ.

(۱۳۲۱۵) حضرت عطاء مرتشید فر ماتے ہیں جس شخص کی جا گیر مکہ ہوا گروہ منیٰ کی را تیں مکہ مکر مدمیں گڑ ار لے تو اس میں کو ئی حرج نہیں ۔

#### ( ٢٦٣ ) فِي الْمُحْرِمِ مَا يَحْمِلُ مِنَ السِّلَاحِ

#### محرم کون ساہتھیارساتھ رکھ سکتا ہے

( ١٤٦١٦ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ أَنَسٍ ، عَنِ الزُّهُوكِي ، عَنِ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخَلَ مَكَّةَ وَ عَلَيْهِ مِغْفُرٌ . (بخارى ١٨٣٦ ابو داؤد ٢٦٤٨)

ابن ابی شیبه متر جم (جلدم) کی مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلدم) کی مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلدم)

(۱۳۷۱۷) حضرت انس دی نفی ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مَافِظَةَ اس حال میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے کہ آپ کے سرمبارک

(١٤٦١٧) حدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخْرَمُوا حَمَلُوا مَعَهُمُ السُّيُوفَ فِي الْقُرُبِ. (۱۳۷۱۷) حفزت قاسم پریشیز ہے مروی ہے کہ صحابہ کرام ختائیز جب احرام باندھتے تو تکواروں کو نیام میں رکھتے۔

( ١٤٦١٨ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَمْ يَكُونُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يُسَافِرُوا بِالسَّيُوفِ فِي قُرْبِهَا ،

وَهُمُ مُحُرِمُونَ. (۱۲۱۸) حضرت ابراهیم ویشید سے مروی ہے کہ صحابہ کرام ٹھکائیڈ اس بات کو ناپسندنہیں کرتے تھے کہ وہ تلواروں کو نیام میں رکھ

حالت احرام میں سفر کریں۔ ( ١٤٦١٩ ) حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَّةَ ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَدُخُلُ الْحَرَمَ بِسَيْفٍ.

(١٣٦١٩) حفرت عروه بي حرم مي بكوار كساته داخل بوتے تھے۔

( ١٤٦٢ ) حَلَّاتُنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَتَقَلَّدَ الْمُحْرِمُ سَيْفَهُ إِذَا حَافَ.

(۱۳۷۲۰)حضرت عطاء پیشیو؛ فرماتے ہیں کەمجرم کواگر کسی کاخوف ہوتو کوئی حرج نہیں کہ وہ ملوارلاکا لے۔ ( ١٤٦٢١ ) حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا يَذْخُلُ أَخَذٌ مَكَّةَ بِسِلَاحٍ فِي حَجٍّ ، وَلَا عُمْرَةٍ.

(١٣٦٢١) حضرت عطاء وينفيذ فرمات بين كدكو في مخفص بهي حج وعمره مين بتصيار سميت مكه مكرمد مين وأخل شهو-( ١٤٦٢٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :أَحْسَبُ أَنَّى سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ :قَالَ ابْنُ

عُمَرَ : الْمُحْرِمُ لَا يَحْمِلُ السِّلاحُ.

(۱۳۲۲۲) حضرت ابن عمر ٹئ ڈینڈارشا دفر ماتے ہیں کہمرم ہتھیا رنہا تھائے۔

( ١٤٦٢٢ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ قَالَا : لاَ يَذْخُلُ الْمُحْرِمُ بِسِلاحٍ. ( ۱۳۲۲ ) حضرت عطاء والنيمية اور حضرت مجام والنيمية فرمات مين كرمحر متحض بتصيار كرساته مكديس وافل ند بو-

( ١٤٦٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ مَوْلًى لابْنِ عُمَرَ عَنْ مَوْتِ ابْنِ عُمَرَ ؟ قَالَ :أَصَابَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ بِزُنِّج ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ الْحَجَّاجُ يَعُودُهُ ، فَقَالَ :لَوْ أَعْلَمُ مَنْ أَصَابَكَ لَفَعَلْتُ

وَفَعَلْتُ ، قَالَ :أَنْتَ أَصَبْتِنِي ، أَذْخَلْتَ السَّلَاحَ الْحَرَمَ.

(۱۳۲۲) حضرت عطیه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر «فاعد عنا کے غلام سے آپ کی موت کی وجہ دریافت کی؟ انھوں نے فر مایا کہ اهل شام میں ہے ایک شخص کے تیر کا پھل آپ کولگ گیا تھا، تجاج آپ کے پاس آپ کی عیادت کے لیے آیا، ایک شخص

نے کہا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ کو تکلیف پنچے گی تو میں اس طرح اس طرح کرتا ، آپ ڈٹاٹنڈ نے فر مایا کہ تو نے ہی تو مجھے تکلیف دی ہے کہ تو حرم میں ہتھیا رسمیت داخل ہو گیا۔

﴿ ١٤٦٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، وَلَيْسَ بِالْأَحْمَرِ ، عَنْ يُونُسَ بُنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ ؛ أَنَّهُ دَخَلَ الْحَرَا رِبَهُ ﴿ رَبُهُ ﴿ وَمِيهُ إِنِّ يَرِبُ مِرْرِهُ ۚ وَكُنِّ مِنْ إِنَّهُ وَمُونِيَا إِنَّهُ وَخَلَ الْحَرَا

وَعَلَيْهِ سَيْفٌ مُتَقَلِّدُهُ ، فَلَمَّا دَخَلُ نَزَعَهُ . (۱۳۲۲ه) حضرت ابوالسفر مِلِيَّمَة حرم من داخل ہوئے توان پرتلوارائک رہی تھی ،جب وہرم میں داخل ہونے لگے تو تلوارا تارلی۔

( ١٤٦٢٦) حدَّنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الصَّلْتِ ، عَنْ عُفْبَةَ بْنِ صَهْبَانَ ، قَالَ : وَأَيْتُ عُنْمَانَ بِالْأَبْطِي ، وَإِنَّ فُسُطَاعًا اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْ عُفْدَةً بَنِ صَهْبَانَ ، قَالَ : وَأَيْتُ عُنْمَانَ بِالْأَبْطِي ، وَإِنَّ فُسُطَاعًا اللهُ مَضْرُوبٌ ، وَإِنَّ سَيْفَةً مُعَلَقٌ بِالْفُسُطَاطِ. ( ١٣٢٢) حضرت عَبْان وَالْهُ مُومَعًام اللهُ عِين ديها، آپ كاخيم الصب تقااود

آپ کی تلوار خیمے میں لٹک رہی تھی۔

#### ( ٢٦٤ ) فِي رَجُّلِ أَصَابَ صَيْدًا فَأَهْدَى شَاةً

# ا گرمحرم شکار کر کے تووہ بکری کی قربانی کرے

( ١٤٦٢٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُنِيْنَةَ بْنِ عَبِّدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسِ فَآتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ ابْنِي الْمَدْنُتُ بَدَنَةً ، وَإِنِّى أَضْلَلْتُهَا بِالطَّرِيقِ ، فَهَلْ تُجْزِءُ عَنِّى ؟ قَالَ : إِنْ كَانَتُ فِى نَذْرٍ ، أَوْ فِى كَفَّارَ ، فَوَافِ بِهَا الْبَيْتَ ، فَلَا إِخَالُكَ وَافَيْتَ بِهَا ، وَإِنْ كَانَتُ تَطَوُّعًا أَجْزَأَتْ عَنْكَ ، قَالَ : قُلُتُ : فِيهِ وَلَوْ شَاةً ، فَالَ : فَلَا إِخَالُكَ وَافَيْتَ بِهَا ، وَإِنْ كَانَتُ تَطَوُّعًا أَجْزَأَتْ عَنْكَ ، قَالَ : قُلُتُ : فِيهِ وَلَوْ شَاةً ، فَالَ : فَلَدُ

نے اونٹ کی حدی بھیجی تھی، میں نے اس کورائے میں گم کر دیا،تو کیا وہ اونٹ میری طرف سے کافی ہو جائے گا؟ آپ ڈٹٹٹو نے ارشاد فرمایا کہا گروہ نذریا کفارہ کی تھی تو پھراس کو پورا کربیت اللہ میں وہ تیری طرف سے پوری ادا نہ ہوئی ،اورا گروہ نفل قربانی تھی، پھرادا ہوگئی راوی کہتر ہوں کہ میں نوع ض کہا کا سام ساگر چہکری ہو؟ آپ دالشوں زارش فرا المان ایک بھری ہوں۔

پھراداہوگئ۔راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ:اس میں اگر چہ کری ہو؟ آپ دائٹو نے ارشادفر مایا ہاں اگر چہ کری ہی ہو۔ ( ۱٤٦٢٨ ) حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي الْأَرْنَبِ جَفَرَةً. ( ۱۲۲۸) حضرت عمر دائٹو نے شرکوش کے شکار کرنے پر بھیٹر کے چھوٹے بچہ کا تھم فرمایا۔

( ١٤٦٢٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :فِي الْأَرْنَبِ كَفْ مِنْ طَعَامٍ فَمَا دُونَهُ.

(۱۲۲۹) حضرت معنی بیشین ارشادفر ماتے ہیں کے فرگوش کے شکار کرنے پرایک مقبلی یااس ہے کم کھاناصد قد کرئے۔

( ١٤٦٣ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : فِي الْأَرْنَبِ شَاةً.

(۱۳۷۳) حضرت عطاء پر بینی فرماتے ہیں کہ خرگوش کے شکار کرنے پر بکری لازم ہے۔

( ١٤٦٣١ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَقِيلٍ ، عَنِ الضَّحَاكِ ، قَالَ : فِي الأَرْنَبِ مَا أَوْرَبَ مِنَا الصَّحَاكِ ، قَالَ : فِي الْأَرْنَبِ مَا أَوْرَبَ مِنَا أَنْ الْمُؤْمَنِ ، وَمِ

(۱۳۶۳) حضرت ضحاك بایشید فرماتے ہیں كے خرگوش كے شكار پرگائے یا بحرى كا تين سال ہے كم كا بچيلازم ہے۔

#### ( ٢٦٥ ) فِي النَّعَامَةِ ، يُصِيبُهَا الْمُحْرِمُ محرم الرشتر مرغ كاشكاد كرك

﴿ ١٤٦٣٢ ) حَذَّتُنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، وَابْنَ

عَبَّاسٍ ، وَمُعَاوِيَةَ ، فَالُوا : فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ. (۱۳۲۳) حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت زيد بن ثابت، حضرت ابن عباس اور حضرت معاويه يُمَاثِيَّةُ فرمات بين كه شتر مرغ

کے شکار پراونٹ لازم ہے۔

( ١٤٦٣٧) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوِوُسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالُوا : فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ. (١٤٦٣٣) حضرت عطاء، حضرت طاؤس اور حضرت مجاهد بُيَسَيْم فرمات بين كشَّر مرغ كشكار پراونث لازم بـ

( ١٤٦٣٤ ) حدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةً.

(۱۳۶۳) حضرت ابراہیم بیشید بھی مجبی فرماتے ہیں۔

( ١٤٦٢٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَان ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : فِي النَّعَامَةِ جَزُورٌ.

(۱۳۷۳۵) حفرت عروه والتي فرماتے ہيں كه شتر مرغ كے شكار پر بكرى لازم ہے۔

( ١٤٦٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :فِي النَّعَامَةِ بَدَنَّةٌ.

(۱۳۶۳۱)حضرت مجاہد مِراثینیو فرماتے ہیں اونٹ لازم ہے۔

#### ( ٢٦٦ ) فِي بَقَرِ الْوَحْشِ دِنگا بِرِ

جنگلی گائے اگر شکار کرنے

( ١٤٦٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :فِي الْبَقَرَةِ بَقَرَةٌ.

(۱۳۷۳۷) حضرت ابراہیم پیٹھیز فرماتے ہیں کہ گائے کے بدلے گائے لازم ہے۔

( ١٤٦٣٨) حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ بَقَرَةَ الْوَحْشِ ، فَفِيهَا

ر و ه بخزور

(۱۳۷۳۸) حضرت عروه وافتی فرماتے ہیں کہ محرم اگر جنگلی گائے کا شکار کرلے جز ور بکری اور اوفنی دونوں کو کہتے ہیں۔

( ١٤٦٢٩ ) حدَّثْنَا عَلِيٌّ بُنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :فِي الْبَقَرَةِ بَقَرَةٌ.

(۱۲۲۹) حضرت عطاء پریشی فرماتے ہیں کہ گائے کے بدلے گائے ہے۔

# ( ۲۶۷ ) فِي الرَّجُلِ إِذَا أَصَابَ حِمَارَ الْوَحْشِ الرُمحرم جِنْكَلَي كَدْ هِ كَاشْكَار كر بِ

( ١٤٦٤. ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :فِي الْحِمَارِ بَدَنَةٌ.

(۱۳۲۴۰)حضرت ابراہیم پیشید فرمائتے ہیں گدھے کے شکار پراونٹ لازم ہے۔

( ١٤٦٤١) حَلَّنَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالُوا : فِي الْحِمَارِ بَقَرَةً. (١٣٦٨) حفرت عطاء، حفرت طاوَس اورحفرت مجامِد بُرِيَتِهِ فرماتے ہیں کہ جنگل گدھے کے شکار پرگائے لازم ہوگ۔

# ( ٢٦٨ ) فِي المحرم يموت ، أيغطى رأسه

#### محرم کا اگرانتقال ہوجائے تو کیااس کے سرکوڈ ھانیا جائے گا؟

( ١٤٦٤٢) حَذَنَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنُ أَبِي بِشُوٍ ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ فَمَاتَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنْحِسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَكَفْنُوهُ فِى ثَوْبَيْهِ ، وَلاَ تُحَمِّرُوا رَأْسَهُ ، وَلاَ تُمِسُّوْهُ بِطِيبٍ ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّدًا. (بخارى ١٨٥١ ـ مسلم ٩٩)

(۱۳۲۳) حضرت ابن عباس تفاید نفز ہے مروی ہے کہ حضورا قدس مِنْ اَنْتَظَافِیَا کَے ساتھ ایک محرف تھا، اونٹ نے اس کو گرا کر حلاک کر دیا، آپ مِنْ اِنْتَظَافِیَا آپ مِنْ اور بیری کے پتول سے خسل دو، اوراس کوای احرام میں کفن دو، اوراس کے سرکومت دُ ھانچا، اوراس کوخوشبو بھی نہ لگانا بیشک اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھائے گا۔

( ١٤٦٤٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :لَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبَيًّا. (مسلم ٩٨ـ ابوداؤد ٣٢٣٣)

(۱۳۶۳) حفرت ابن عباس پئادیمنا سے مروگی ہے کہ حضور اقدش مَلِقَطَعَةَ نے ارشاد فر مایا: اس کے سرکومت ڈ ھانپو ، بیشک اللّٰہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھائے گا۔ هي معنف ابن الى شيبه مترجم (جلدم) كي مستف ابن الى شيبه مترجم (جلدم)

( ١٤٦٤٤ ) حَلَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ يُغَطَّى رَأْسُهُ إِذَا مَاتَ ، وَإِذَا كُفَّنَ ؟ قَالَ : قَدْ غَطَّى ابْنُ عُمَرَ ، وَكَشَفَ غَيْرُهُ.

(۱۳۲۳) حضرت عطاء مِراثِين ہے دریافت کیا گیا کہ محرم کا اگر انقال ہوجائے تو اس کوکفن دیتے وقت اس کے سرکوڈ ھانیا جائے گا؟

آپ پراٹیجانے نے فرمایا کہ حضرت ابن عمر جن پیشن کا تو ڈھانیا گیا تھا مگر آپ کے علاوہ کسی کانہیں ڈھانیا گیا۔

( ١٤٦٤٥ ) حَذَّتْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنِ ابْنِ طَاوُوس، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:يُغَيَّبُ رَأْسُ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ. (۱۳۷۵) حضرت طاؤس ولیٹیز فر ماتے ہیں کہ محرم کا اگر انتقال ہوجائے تواس کے سرکو چھپادیا جائے گا۔

( ١٤٦٤٦ ) حدَّثْنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ فَهُوَ حَلال.

(۱۳۲۳۷) حضرت حسن طبیعی فرماتے ہیں کہ جب محرم کا انتقال ہوجائے تواب و محرم نہیں حلال ہے۔

( ١٤٦٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ عامر قَالَ :إذَا مَاتَ الْمُحُرِمُ فَقَدْ ذَهَبَ إِحْرَامُهُ.

(١٣٧١/١) حضرت عامر ويشيد فرمات ميں كه جب محرم كانتقال موجائے تواس كااحرام ختم بوجا تا ہے۔ ( ١٤٦٤٨ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُقْبَةَ بُنِ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَانِشَةَ ، قَالَتُ : إِذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ ذَهَبَ

(۱۳۷۴۸) حضرت عائشه مُنَه مُنْهُ مُنْهُ مُنارشا وفر ماتى بين كه جب محرم كانتقال ہوجائے تو آپ كےصاحب كااحرام ختم ہوگيا۔ ( ١٤٦٤٩ ) حَلَّمْنَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عنْ عَائِشَةَ ؛ أنَّهَا سُيلَتْ عَنِ

الْمُحْرِمِ يَمُوتُ ؟ فَقَالَتْ : اصْنَعُوا بِهِ كَمَا تَصْنَعُونَ بِمَوْتَاكُمْ. (١٣٦٣٩) حضرت عاكشه تفاهيم عن سعوريافت كياكياكم أكرمحم كالنقال موجاع؟ آپ تفايد عن فرماياس كساته وى معامله

کروجوتم اینے مردول کے ساتھ کرتے ہو۔

( ١٤٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ ، وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ؟ قَالَ : قَدْ ذَهَبَ إِحْرَامُهُ ، يُكَفَّنُ كَمَا يُكَفَّنُ الْحَلَالُ.

(۱۳۷۵) حضرت عکرمه میشید سے دریافت کیا گیا که اگر محرم کا انتقال ہوجائے؟ آپ بیشید نے فرمایا اس کا احرام ختم ہوگیا اس کواس

طرح کفن دیں محے جس طرح بغیراحرام والے مخص کودیا جاتا ہے۔

( ١٤٦٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَمْرُوا وُجُوهَكُمْ ، وَلا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ. (طبراني ١١- بيهقي ٢٩٣)

(١٣٦٥١) حضرت عطاء مِينين سے مروى ہے كه حضور اقدس مِنْ الفَضَافَةِ نے ارشاد فرمایا: ان كے چبروں كو ڈھانپ دو، يبوديوں كى مشابهت اختيار مت كروبه

هي مصنف ابن الي شيرمترجم (جلدم) كي المستعمل المس

( ١٤٦٥٢ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ إِسُرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ فِي الْمُحْرِمِ: يُغَطَّى رَأْسُهُ، وَلا يُكْشَفُ.

(١٣٤٥٢) حضرت الوجعفر ويشيخ محرم كم تعلق فرمات بين كداس كر مركودُ هانياجائ كا كهولانيس جائكا. ( ١٤٦٥٢) حدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُولِ ، عَنْ عَطاءٍ ، قَالَ : لاَ تُقَوِّبُوهُ طِيبًا.

(١٣٦٥٣) حضرت عطاء ويقيلا فرماتي مين كداس كوخوشبونيين لكا كي جائے گي۔

( ٢٦٩ ) فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِى الْبَدَنَةَ ، فَتَضِلُّ فَيَشْتَرِى غَيْرَهَا

کوئی شخص اونٹ خریدے اور گم ہوجائے تو وہ اس کی جگہ دوسر ااونٹ خریدے گا

( ١٤٦٥٤) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، وَعَطَاءٍ ؛ أَنَّ عَانِشَةَ اشْتَرَتْ بَدَنَةً فَأَضَلَتْهَا ، فَاشْتَرَتْ مَكَانَهَا ، ثُمَّ وَجَدَتُهَا ، فَنَحَرَتُهُمَا جَمِيعًا ، ثُمَّ قَالَتْ : كَانَ فِي عِلْمِ اللهِ أَنْ أَنْحَرُهُمَا جَمِيعًا . وَذَلِكَ فِي التَّطُوعِ.

(۱۳۷۵۳) حضرت عائشہ شیٰعیٰ نفائے ایک اونٹ خریدا تو وہ گم ہوگیا ،انھوں نے اس کے بدلے دوسرا اونٹ خرید لیا ، تو وہ پہلا والا بھی دوبارہ ل گیا ، آپ شیفینئ نے دونوں اونٹوں کی قربانی کی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ میں دونوں قربان کروں گی ،اور بنقل ہوگا۔

( ١٤٦٥٥ ) حَذَّتُنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ نَحَرَتُهُمَا جَمِيعًا.

(١٣٧٥٥) حضرت عروه والنيخ ہے مروى ہے كەحضرت عائشہ منی الناعمٰ انے دونوں اونٹوں كوذ كخ فر مايا۔

( ١٤٦٥٦) حَدَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ ، أَوْ مَالِكِ بْنِ مَاعِزِ الثَّقَفِيّ ، قَالَ : سَاقَ أَبِي هَدْيَيْنِ عَنْ نَفْرِهِ وَامْرَأَتِهِ وَابْنَتِهِ ، فَأَصَلَّهُمَا بِذِي الْمَجَازِ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحُو ذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَر ، فَهَا تَرَبَّصَ الْيُوْمُ وَغَدًّا وَبَعْدَ غَدٍ ، فَإِنَّمَا النَّحُرُ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْآيَّامِ ، فَإِنْ وَجَدْتَ هَدْيَيْكَ فَانْحَرْهُمَا فَقَالَ: تَرَبَّصَ الْيُوْمُ وَغَدًّا وَبَعْدَ غَدٍ ، فَإِنَّمَا النَّحُرُ هُمَا وَلَا تُحِرَّهُمَا وَلاَ تُحِلَّ مِنْكَ حَرَامًا حَتَّى تَنْحَرَهُمَا ، خَوْنُ لَمْ تَجِدْهُمَا فَاشْتَرِ هَدْيَيْنِ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ ، فَانْحَرْهُمَا وَلاَ تُحِلَّ مِنْكَ حَرَامًا حَتَّى تَنْحَرَهُمَا ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُمُا فَاشْتَرِ هَدْيَيْنِ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ ، فَانْحَرْهُمَا وَلاَ تُحِلَّ مِنْكَ حَرَامًا حَتَى تَنْحَرَهُمَا ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُهُمُا فَاشْتَرِ هَدْيَيْنِ اللَّذَيْنِ اشْتَرَيْتَ وَوَجَدُتَ الْهَدْيَيْنِ الضَّالَيْنِ بَعْدُ فَانْحَرُهُمَا .

(۱۳۹۵۷) حفرت ماعز بن ما لک التفی پیشیز ہے مروی ہے کہ میرے والدمحتر م نے ابنی طرف ہے، ابنی اہلیہ کی طرف ہے اور ابنی بیٹی کی طرف سے دوصد کی جیجیں، وہ مقام ذوالمجاز میں آ کرگم ہو گئیں، جب قربانی کا دن آیا تو سب نے حضرت عمر ڈٹاٹند ہے اس کا ذکر کیا، آپ زٹاٹنز نے فرمایا کہ آج کے دن ،کل اور پرسوں تک انتظار کرلو، بیشک قربانی کے بیتین دن بیں، اگر تمہارے جانور تہہیں

مل جا ئیں تو ان دونوں کوذئ کرو،اورا گروہ نیلیں تو تیسرے دن ان کی جگدد و جانو راورخرید داوران کوذئ کرواور جب تک ذئ نہ گرلواحرام نہ کھولنا، پھرخریدی ہوئی قربانی کے ذبح کرنے کے بعد دہ پہلے والے جانو ربھی واپس مل جائیں تو ان کوبھی ذبح کر دو۔ مصنف ابن الي شيرمترجم (جلدس) في المستحد المستح

ُ ١٤٦٥٧) حَذَّتَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ طَلْحَةً ، عَنْ أَبِي الْخُصَيْبِ الْقَيْسِيِّ ؛ أَنَّهُ أَهْدَى عَنْ أُمِّهِ بَدَنَةً فَأَضَلَّهَا ، فَاشْتَرَى مَكَانَهَا أُخُرَى ، فَقَلَّدَهَا ، ثُمَّ وَجَدَ الْأُولَى ، فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ ؟ فَقَالَ :انْحَرْهُمَا جَمِيعًا.

(۱۳۷۵۷) حضرت ابوالخصیب القیسی پیشید نے اپنی والدہ کی طرف سے هدی کا جانور بھیجا تو وہ راستہ میں گم ہو گیا ، انھوں نے اس لی جگه دومرا جانورخریدلیا اور اس کو قلاده ژالا ، این میں وہ پہلا جانور بھی مل گیا ، انھوں نے حضرت حضرت ابن عمر جن پینا ہے

وریافت کیا؟ آپ جن النونے نے فرمایا کدونوں کوؤنج کروے۔ ١٤٦٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَبِي طَالِبٍ الْحَجَّامِ ، وَكَانَ ثِقَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :

ِ ۱۳۷۵۸) حضرت این عباس مین پیزین ارشا دفر ماتے ہیں کہ دونوں جانوروں کوذ نح کریں گے۔ ١٤٦٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ؛ أَنَّهَا أَهْدَتْ بَدَنَتَيْنِ فَأَصَلَّتَهُمَا ، فَأَهْدَى لَهَا

ابْنُ الزُّبَيْرِ بَدَنَتْيْنِ فَنَحَرَتْهُمَا ، ثُمَّ وَجَدَتِ الْبُدَنَتَيْنِ فَنَحَرَتْهُمَا. ۹۳۲۵۹) حضرت عائشہ ٹؤیلڈنٹا نے دواونٹ حدی بھیج تو وہ راستہ میں گم ہو گئے ،حضرت ابن زبیر ٹؤیلٹنٹا نے ان کے لیے دو ونث قربانی کے لیے بھیج ،انھوں نے ان کوذ کے کیا تو سابقہ دواونٹ بھی عائشہ ٹی ہذین کول گئے تو آپ نے دونوں کوذ کے فرمایا۔

١٤٦٠) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ نَافِعِ ، قَالَ :سُفْتُ بَدَنَةً فَأَضْلَلْتُهَا ، فَاشْتَرَيْتُ أُخْرَى فَنَحَرْتُهَا ، ثُمَّ وَجَدُتُ الْأُولَى ، فَسَأَلْتُ عُرُوَّةً بْنَ الزُّبَيْرِ ؟ فَقَالَ :انْحَرْهُمَا ، وَسَأَلْتُ عِكْرِمَةً ؟ فَقَالَ :نَاقَةً

١٣٦٦٠) حضرت نافع بن على بيشيد ارشاد فرمات بي كه ميس اونث كوياني بلانے كے ليے لے كركيا تو وہ كم بوكيا، ميس نے اس كى بگد دوسرا اونٹ لے کر قربانی کر دی، پھر مجھے وہ پہلا اونٹ دوبارہ مل گیا، میں نے حضرت عروہ بن زبیر میٰ پیشن سے اس کے متعلق

ر ما فت کیا؟ آپ اللہ نے فرمایا کہ اوٹمنی اونٹ کی طرف سے ہے۔ ١٤٦٦١ ) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : انْحَرِ الأولَى.

ا۲۶۱۷) حضرت طاؤس ويشي فرمات بين كهرف يملِّه جانور كي قرباني كرل\_\_ ١٤٦٦٢) حَدَّثُنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ عَنْهُ قَبِيصَةَ بْنَ ذُرِّزَيْبٍ ؟ فَقَالَ : انْحَرْهُمَا جَمِيعًا. ۱۳۶۲) حضرت ابو بكربن ابواجهم مرتيعيذ سے حضرت تبيصه بن ذويب مينيونے دريا فت كيا؟ آپ مِينيونے نے فرمايا دونوں جانو روس

١٤٦٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ كَثِيرِ بُنِ شِنْظِيرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا كَانَتِ الْأُولَى تَطَوُّعًا

کی مصنف این ابی شیرمتر مم (جلدس) کی پی مصنف این ابی شیرمتر مم (جلدس) کی پی مصنف این ابی شیرمتر مم (جلدس) كتاب البناسك

نَحَرَهُمَا جَمِيعًا ، وَإِذَا كَانَتُ وَاجِبَةٌ صَنَعَ بِالْأَخُرَى مَا شَاءَ. (١٣٦٦٣) حضرت عطاء پرتیجیز فر ماتے ہیں کہ اگر پہلا جانور (مم ہونے والا )نفلی تھا تو پھر دونوں کو ذکح کرے گا اور اگر پہلا جانو ،

واجب تھا تو پھرای کوذئ کرے گا دوسرے جانور میں اس کی مرضی ہے جاہے تو ذئے کرے اگر جا ہے تو نہ کرے۔

( ١٤٦٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً، عَنِ هشام ، عَنِ الْحَسَنِ ، وعَطَاءٍ ؛ أَنْهُمَا قَالَا فِي رَجُلٍ أَضَلَّ بَدَنَتَهُ تَطَوُّعًا، فَاشْتَرَ

أُخْرَى ، قَالًا :إِنْ كَانَ قَلَّدَ الَّذِي اشْتَرَى نَحَرَهُمَا ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُقَلِّدُهَا بَاعَهَا ۚ إِنْ شَاءً.

(۱۳۶۲۳) حفرت حسن ویشید اور حضرت عطاء ویشید ارشا وفر ماتے ہیں که اگر نفلی قربانی والا جانور مم ہو کیا اور اس نے اس کی حگه دوسراخریدلیا اوراس کوبھی قلادہ ڈال دیا تو اب دونوں کو ذرج کرے گا اورا گرابھی تک قلادہ نہیں ڈالا تو اگر جا ہے تو اس فروخت کرسکتا ہے۔

# ( ٢٧٠ ) فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَلَمْ يَحُجُّ وَهُوَ مُوسِرٌ

کوئی مخص صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج کیے بغیر دنیا سے رخصت ہوجائے

( ١٤٦٦٥ ) حَلَّتُنَا أَبُو الْأَحْوَصِ سَلًّا مُ بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الإِسْلَامِ ، لَمْ يَمْنَعُهُ مَرَضٌ حَابِسٌ ، أَوْ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ ، أَوْ

سُلُطَانٌ جَانِرٌ ، فَلْيَمْتُ عَلَى أَى حَالٍ شَاءَ ، يَهُودِيًّا ، أَوْ نَصْرَانِيًّا. (دارمي ١٤٨٥- ببهفي ٣٣٣)

(۱۳۷۷۵) حضرت عبدالرحمٰن بن سابط وليافش ہے مردی ہے كہ حضور اقدس مَرْفِضَةَ بنے ارشاد فر مایا: جو مخص اس حال میں دنیا ہے رخصت ہوا کہاس نے جج فرض (حج اسلام)ادا نہ کیا ،اوراس کو کسی بیاری ،مجبوری یا ظالم بادشاہ نے بھی نہ رو کا ،تو و ہ جس مرضی حال يرمر ، خواه يهودي موكرخواه نصراني موكر\_

( ١٤٦٦٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ الْأَسُودُ لِرَجُلٍ مِنْهُمْ مُوسِرٍ : لَوْ مِتَّ وَلَمْ تَحُجَّ ، لَمْ أَصَلَّ عَلَيْكَ.

(١٣٢٦٦) حضرت الاسود ريشية نے ايك مالدار خص ما يا كما كرتو بغير حج كيے مركبيا تو ميں تيرا جنازه نه پر هول گا۔

( ١٤٦٦٧ ) حَذَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، غَنْ سُفْيَانَ، غَنِ مُجَاهِدِ بْنِ رُومِيٍّ، وَكَانَ ثِقَةً، قَالَ:سَأَلَتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ،

وَعَبْدَ الرَّحْمَن بْنِ أَبِى لَيْلَى ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ مَعْقِلِ عَنْ رَجُلِ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ ، وَهُوَ مُوسِرٌ ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: النَّارَ ، النَّارَ ، وَقَالَ ابْنُ مَعْقِلِ :مَاتَ وَهُوَ لِلَّهِ عَاصٍ ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : إِنِّي لأَرْجُو إِنْ حَجَّ عَنْهُ وَلِيُّهُ.

(١٣٢٦٤) حضرت مجامد بن رومي مريشيد فرمات بي كدميل في حضرت سعيد بن جبير ،حضرت عبد الرحمن بن ابي ليل اور حضرت عبد الله بن معقل بئيليم سے اس محف کے متعلق دریافت کیا جوصاحب استطاعت ہونے کے باد جود قج کیے بغیر مرجائے؟ حضرت معید ہوتاہ نے فر مایا اس کے لیے آگ ہے،حضرت ابن معقل پر پیلیز نے فر مایا وہ اس حال میں مراکہ وہ اللہ کا نافر مان ہے اور حضرت ابن الی لیلی والیں نے فرمایا کہ میں اگراس کاولی اس کی طرف ہے جج ادا کردے تو مجھے امید ہے ( یعنی عذاب اللّٰہی ہے نج جائے گا)۔

( ١٤٦٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُعَلَّى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :لَوْ كَانَ لِي جَارٌ مُوسِرٌ ، ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَحُجُّ ، لَمْ أَصَلُّ عَلَيْهِ.

(۱۳۶۷۸) حضرت سعید بن جبیر بایشی؛ فرماتے ہیں کہ اگر میرا مالدار پڑوی حج ادا کیے بغیر مرجائے تو میں اس کی نماز جنازہ نہیں ادا

( ١٤٦٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ ثُويُرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :مَنْ مَاتَ وَهُوَ مُوسِوْ لَمْ

يَحُجَّ ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ : كَافِرٌ. (۱۳۷۷۹) حضرت ابن عمر جئ پینز فرماتے ہیں کہ کوئی شخص صاحب استطاعت ہونے کے باوجود جج کیے بغیر مرجائے تو وہ قیامت

کے دن اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس کی دونوں آئٹھوں کے درمیان کا فرنکھا ہوگا۔

( ١٤٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَدِى بُنِ عَدِى ۚ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ :

مَنْ مَاتَ وَهُوَ مُوسِرٌ لَمْ يَحُجَّ ، فَلْيَمُتُ عَلَى أَى حَالٍ شَاءَ ، يَهُودِيًّا ، أَوْ نَصْرَانِيًّا.

(١٣٧٧) حضرت عمر مُنْ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اقد می مُؤْفِقَ فَج ارشاد فرمایا: جو شخص اس حال میں دنیا ہے رخصت ہوا کہ اس نے حج فرض (حج اسلام)ادا نہ کیا،اوراس کوکسی بیاری،مجبوری یا ظالم بادشاہ نے بھی نہ روکا،تو وہ جس مرضی حال پرمرے،خواہ یېودي ہوکرخواہ نصرانی ہوکر۔

( ١٤٦٧١ ) حدَّثَنَا غُندُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَدِيٌّ بُنِ عَدِيٌّ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَرْزَمٍ ، عَنْ عُمَرٌ ؛ بِمِثْلِهِ.

(۱۳۷۷) حضرت عمر دلی تنوے اس طرح مروی ہے۔

#### ( ٢٧١ ) فِي السُّرعَة وَالتُّوْدَةِ فِي الطَّوَافِ

#### طواف میں تیز جلنا

( ١٤٦٧٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمُوو بْنِ دِينَارٍ قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ الزَّبَيْرِ يُسْرِعُ فِي الطَّوَافِ.

(۱۳۷۷۲) حضرت عمرو بن دینار منافقهٔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن زبیر مئی پینٹن کوتیز تیز طواف کرتے ہوئے دیکھا۔

( ١٤٦٧٣ ) حدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِالْمَلِكِ، قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِالْعَزِيزِ يُهَرُولُ فِي

(۱۳۶۷۳) حضرت اساعیل بن عبدالملک پیشیز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز پیشین کولپک لپک کر ( کچھ تیز) طواف کرتے ہوئے دیکھا۔

( ١٤٦٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ يُسُرِعُ حَتَّى يَكَادَ يَسْعَى ، أَوْ يَشْتَدُّ.

(۱۳۶۷۳) حضرت اساعیل بن ابو خالد پیشیز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرو بن میمون ڈٹیٹی کو دیکھا کہ دہ تیز (جلدی) طواف کررہے ہیں قریب تھا کہ دہ اور تیز ہوتے یاد وڑ پڑتے۔

( ١٤٦٧٥ ) حَلَّتُنَا عَلِيُّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : طُفْتُ مَعَهُ بِالْبَيْتِ ، فَكَانَ يَمْشِي عَلَى هِيْنَتِهِ قَلِيلًا قَلِيلًا ، وَلَا يُزَاحِمُ عَلَى الْحَجَرِ.

(۱۳۷۷۵) حضرت الشیبانی بیشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر بیشین کے ساتھ طواف کیا تو وہ بالکل آ ہستہ آ ہستہ طواف کرر ہے تھے اور نہ بی انھوں نے جمراسود پر کسی ہے دھکم پیل کی۔

( ١٤٦٧٦) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ فِطْرٍ ، قَالَ : قَالَ لَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَنَحْنُ نَطُوفُ بِالْبَيْتِ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ أَرْمُلُوا، الشَّعَه ا.

(۱۳۷۷) حضرت فطریلیٹیلا فر ماتے ہیں کہ ہم نے حضرت سعید بن جبیر ویٹیلا کے ساتھ طواف کیا ،آپ پیٹیلا نے فر مایا اے نو جوانو! طواف میں رمل کر دادر تیز طواف کر د\_

( ١٤٦٧٧) حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : جَلَسْنَا لابْنِ عُمَرَ نَنْظُرُ كَيْفَ يَطُوفُ ، فَرَأَيْنَاهُ قَانِلاً هَكَذَا ، قَدْ قَبَضَ عَلَى أَصَابِعِهِ وَهُوَ يَشْتَدُّ.

(۱۳۶۷) حفرت طاؤس ہوتین فرماتے ہیں کہ ہم حفرت ابن عمر پیجائیں کودیکھنے کے لیے بیٹھے تا کہ دیکھیں وہ کس طرح طواف کرتے ہیں، پس ہم نے انہیں دیکھا کہ وہ انگلیوں کے بل تیز تیز چل رہے ہیں۔

( ٢٧٢ ) فِي الْمُحْرِمِ يَأْكُلُ مَا صَادَ الْحَلاَلُ

#### محرم اگرحلال شخص کاشکار کیا ہوا جانور کھالے

' ١٤٦٧٨) حَذَّنَنَا جَرِيرٌ ، وَأَبُو الْأَخُوص ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى فَتَادَةَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو فَتَادَةَ فِى نَفْرٍ مُخْرِمِينَ ، وَأَبُو فَتَادَةَ مُحِلٌّ ، فَرَأَى أَصْحَابُهُ حِمَارًا وَحُشِيًّا ، فَلَمْ يُؤْذِنوهُ حَتَّى أَبْصَرَهُ ، فَاخْتَلَسَ مِنْ بَعْضِهِمْ سَوْطًا فَصَرَعَهُ ، فَأَكَلُوا وَحَمَلُوا مِنْهُ ، فَلَقُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهِ فَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُوهُ عَنْه ؟ فَقَالَ :هَلُ أَشَارَ إلَيْهِ أَحَدٌ مِنْكُمْ ؟ فَالُوا : لاَ ، قَالَ : فَكُلُوا. (بخارى ١٨٢١ ـ مسلم ٢٣)

هي معنف ابن الى شيد مترجم (طدم) كي معنف ابن الى شيد مترجم (طدم)

(۱۳۷۷۸) حضرت عبدالله بن ابوقیاده می این سے مروی ہے کہ حضرت ابوقیاده احرام والےلوگوں کے ساتھ تھے اور وہ خودمحرم نہ تھے،

ان کے ساتھیوں نے جنگلی گدھاد یکھا،ان کے ساتھیوں نے گدھے کی طرف نشاندہی نہ کی لیکن انہوں نے خودا ہے دیکھ لیا۔ پس

انھوں نے ان میں سے بعض کا کوڑاا ٹھایا اوراس کو پچھاڑ دیا ، پھرانھوں نے اس کو کھایا اورا بینے ساتھ اس کا گوشت اٹھا بھی لیا ، پھران

کی رسول القد مُؤَفِّفَظَةِ سے ملاقات ہوئی تو انھوں نے اس کے متعلق آپ مِؤنفِظةِ سے دریافت کیا؟ آپ مِرَفِفَظَةِ نے بوجھا کہ کیاتم

( ١٤٦٧٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ،

عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ فِي الْحَجِّ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ ، قَالَ : فَأَهْدِى لَنَا طَائِرٌ ، وَطَلْحَةً

نَائِمٌ ، قَالَ :فَمِنَّا مَنْ أَكُلَ ، وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ فَلَمْ يَأْكُلُهُ ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ ، قَالَ :فَوَفَقَ مَنْ

(١٣٧٧٩) حضرت عبدالرحمٰن ويشيخ فرمات بين كه بهم سفر حج مين حضرت طلحه بن عبيدالله وتأثيرُ كے ساتھ تھے اور بهم لوگ حالت احرام

میں تھے، ہمارے پاس ایک پرندہ (شکار کیا ہوا) صدیدلایا گیا،حضرت طلحہ ڈٹاٹٹو آ رام فرمارے تھے،ہم میں سے بعض نے تواس کو

کھایا اور بعض رکے رہے اور اس کو نہ کھایا ، حضرت طلحہ جانٹی بیدار ہوئے تو لوگوں نے آپ بڑاٹی سے اس کا ذکر کیا ، آپ زائی نے

( ١٤٦٨٠ ) حلَّاثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ يُونِّسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِلَحْمِ الطَّيْرِ

(۱۳۷۸۰) حضرت عمر بن خطاب دلافذ ایسے برندے کا گوشت کھانے میں کوئی حرج نہ بھتے تھے جس کومحرم کے علاوہ کسی دوسرے

( ١٤٦٨١ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا هُوَيْرَةَ ، يَقُولُ :لَمَّا قَدِمْتُ مِنَ الْبَحْرَيْنِ

(۱۳۲۸۱) حضرت ابوھریرہ مٹائٹو فرماتے ہیں کہ جب میں بحرین ہے واپس آیا تو مجھےاھل عراق کی ایک قوم ملی ،اٹھوں نے مجھ ہے۔

بو چھا کہ حلال شخص کا شکار کیا ہوا جا نورمحرم کھا سکتا ہے؟ میں نے ان کو کھانے کا فتو کی دیا ، پھر میں حضرت عمر جن<sub>گ</sub>نز کے پاس آیااور آپ

ے اس کے متعلق رائے لی؟ آپ ڈاٹٹو نے فر مایا ( کہ تو نے سیجے فتو کی دیا )اگر تو ان کواس کے علاوہ کوئی فتو کی دیتا تو تجھ ہے کوئی بھی

( ١٤٦٨٢ ) حَلََّتُنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةً، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ الزُّبَيْرَ بُنَ الْعَوَّامِ كَانَ يَتَزَوَّدُ صَفِيفَ الْوَحْشِ وَهُوَ

لَقِيَنِي قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، فَسَأَلُونِي عَنِ الْحَلَالِ يَصِيدُ الصَّيْدَ فَيَأْكُلُهُ الْحَرَامُ ؟ فَأَفْنَيْتُهِمْ بِأَكْلِهِ ، فَقَدِمْتُ

میں سے کسی نے اس شکار کی طرف اشارہ کیا تھا؟ لوگوں نے عرض کیا کنہیں، آپ مِنْزِ فَنْفَقَةِ نے فرمایا کہ پھراس میں سے کھاؤ۔

أَكُلُهُ ، وَقَالَ : أَكُلُنَاه مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (مسلم ٢٥- احمد ١/ ١٢٢)

کھانے والوں کو درست کہا، اور فرمایا: ہم نے رسول اکرم مِثْلِفَظِيَّةِ کے ساتھ کھایا تھا۔

عَلَى عُمَرَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ :لَوْ أَفْتَيْتَهُمْ بِغَيْرِهِ مَا أَفْتَيْتَ أَحَدًا أَبَدًا.

إذًا صِيدً لِغَيْرِهِ ، يَعْنِي فِي الإِحْرَامِ.

تحخص نے شکار کیا ہو۔

متمجى بھى فتوىٰ نەلىتا۔

و و ۵ محرم

(۱۳۶۸۲) حفرت عروہ دیاتئے سے مروی ہے کہ حضرت زبیر بن العوام دناتئے حالت احرام میں حمار وحثی کے خشک گوشت کا زاد راہ (توشہ)ا ختیار کرتے تھے۔

( ١٤٦٨٣ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَعَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُمَا لَمْ يَكُونَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِأَكْلِ الْمُحْرِمِ مَا صَادَ الْحَلَالُ ، إِذَا كَانَ لَمْ يَصِدُهُ مِنْ أَجْلِهِ ، أَوْ بِآلَتِهِ.

(۱۳۶۸۳) حفرت حسن بیلین اور حضرت عطاء بیلین اس میں کوئی حرج نہیں سیجھتے کہ حلا ان محف کا شکار کیا ہوا جانو رمحرم کھالے ، جب کہ اس شخص نے اس کے لیے اور اس کے ہتھیا رہے شکار نہ کیا ہو۔

( ١٤٦٨٤ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسَ بُنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعْدِ بُنِ عِيَاضٍ ، قَالَ :سُيْلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنْ قَوْمٍ مُحْرِمِينَ ، لَقُوا قَوْمًا حَلَالًا مَعَهُمْ لَحْمُ صَيْدٍ ، فَإِمَّا بَاعُوهُمْ ، وَإِمَّا أَطْعَمُوهُمْ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ.

(۱۳۷۸ ه) حضرت این مسعود وافی سے دریافت کیا گیا کہ محرم جماعت کی بغیر احرام والی جماعت سے ملاقات ہوئی اور ان کے پاس شکار کیا ہوا جانور کا گوشت ہو،تو کیا بیاس سے خرید لے یاوہ ان کو کھلا دیں؟ آپ دیا ٹی نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٤٦٨٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ قُرَّةَ بن خالد، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخْيرِ، قَالَ:قَالَ رَجُلَّ: اشْتَرَيْنَا رِجُلَ حِمَارٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ مِنْ قَوْم حَلال ، قَالَ : فَمَرَ رُنَا بِأَبِي ذَرٌّ ، فَسَأَلْنَاهُ ؟ فَقَالَ : لَا أَرَاكُمْ فَجَدِتُمْ ، لَا كَأْسَ بِهِ.

وَنَحْنُ مُحْوِمُونَ مِنْ قَوْمٍ حَلَالٍ ، قَالَ : فَمَرَ رُنَا بِأَبِى ذَرٌ ، فَسَأَلْنَاهُ ؟ فَقَالَ : لَا أَرَاكُمْ فَجَرِتُمْ ، لَا بَأْسَ بِهِ. (١٣٦٨٥) حضرت يزيد بن عبد الله بماعت عالت

ر میں حماری ٹا تگ خریدی، پھر ہم حضرت ابوذر ڈاٹنو کے پاس ہے گزری تو ہم نے ان سے سوال کیا؟ آپ دی ٹونے نے فرمایا کہ میرانہیں خیال کرتم نے کوئی گناہ کا کام کیا ہے،اس میں کوئی حرج نہیں۔

# ( ٢٧٣ ) مَنْ كَرِهَ أَكْلَهُ لِلْمُحْرِمِ

#### جن حضرات نے شکار کا گوشت محرم کے کھانے کو ناپند کیا ہے

( ١٤٦٨٦) حَدَّنَنَا ابْنُ عُنِيْنَةَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ الصَّغْبِ بُنِ جَثَّامَةَ ، قَالَ : أَهْدَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَبْوَاءِ ، أَوْ بِوَذَّانَ حِمَّارَ وَخْشٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، قَالَ :فَرَدَّهُ :

وَقَالَ :إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدَّ عَلَيْكَ ، وَلَكِنَّا حُرُمٌّ. (بخاری ۱۸۲۵۔ مسلم ۵۰)

(۱۲۲۸۲) حضرت الصعب بن جثامہ رُی وُ فرماتے ہیں کہ مقام ابواء یا مقام و دّان میں، میں نے رسول اکرم مَ اَلَّفَظَیْمَ کَی خدمت میں حمار وحثی کا گوشت پیش کیا آپ مِرَافِظَیَمَ جَالت احرام میں تھے، آپ مِرَافِظَیَمَ نے اس کولوٹا دیا اور فرمایا: ہمیں بیگوشت واپس تیری طرف لوٹا نے کا کوئی حق نہ تھا، مگرہم حالت احرام میں ہیں۔

هي معنف ابن الى شيرم (جلدم) كي معنف ابن الى شيرم (جلدم) كي معنف ابن الى شيرم (جلدم)

( ١٤٦٨٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَهْدَى الصَّعْبُ بْنُ جَنَّامَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارَ وَخُشٍ وَهُوَ مُخْرِمٌ ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : لَوْلاَ أَنَّا مُحْرِمُونَ لَقَبِلْنَاهُ مِنْك. (مسلم ٥٣- احمد ١/ ٢٨٠)

(۱۴۹۸۷) حفرت ابن عباس بنی پیزمن سے مروی ہے کہ حفرت صعب بن جثامہ زناٹیز نے حضور اقدس مِنْلِفَظِیَمَ ہے کہ خدمت میں حمار وحشى كا كوشت پیش كيا، آپ مِزْفِظَةَ إلى وقت حالت احرام ميں تھے، آپ مِزْفظَةَ نے اس كو واپس كر ديا اور فر مايا: اگر جم حالت احرام میں نہوتے تو آب سے ضرور قبول کرتے۔

( ۱٤٦٨٨) حدَّنَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ طَرِيَّ الصَّيْدِ وَقَدِيدَهُ لِلْمُحْرِمِ. ( ١٤٦٨٨) ابن عمر تفاية عن كم بارے ميں روايت ئے كه انہوں نے تا زواور ختك دونوں قتم كے گوشت كومم كے ليے ناپند كما ہم

( ١٤٦٨٩) حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنُ يَزِيدَ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَهْدَى الصَّعُبُ بْنُ جَنَّامَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارَ وَحُشٍ ، فَقَالَ :رُدَّوهُ إِلَيْهِ ، إِنَّا مُحْرِمُونَ.
(١٣٦٨٩) حفرت صعب نے رسول الله مِرَّافِقَعَ کومارو حَثَى كاهد يه بِعِجاتُو آ بِمِرَّافِقَعَ أَنْ فَرَمَا يا كه اس كوواليس كردو بم تو حالت

( ١٤٦٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى الْحَرَامَ عُن أَكُلِ الصَّيْدِ وَشِيقَةً ، أَو غَيْرَهَا. (۱۳۹۹۰) حضرت طاؤس ویشینهٔ محرم کومنع فر ماتے تھے کہ وہ شکار والا گوشت کھائے یا اس کوسفر میں زادراہ بنائے یا کسی اور کام

( ١٤٦٩١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي الشَّعْنَاءِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَكْلَهُ لِلْمُحْرِمِ ، وَيَتْلُو:

﴿ وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبُرْ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾. (١٣٢٩١) حضرت البوالشعثاء وفات محرم كے ليے اس كے كھانے كو ناپندكرتے تھے، اور قر آن پاك كى بير آيت تلاوت فرماتے ﴿وَ

( ١٤٦٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَ :قَالَتْ :يَا ابْنَ أُخْتِنى ، إِنَّمَا هِى لَيَالٍ ، فَإِنْ تَخَلَّجَ فِي صَدْرِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ. (۱۳۲۹۲) حضرت عروہ وین اور سے کے حضرت عائشہ میں میٹونا نے مجھ سے فر مایا: اے بھتے جا بیٹک یہ چندرا تیں ہیں،اگر

حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾.

تیرے سینے میں کوئی چیز کھٹکے تو اس کوچھوڑ دے۔

( ١٤٦٩٣ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُيينَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ طَاوُوسِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ :هِي مُبْهَمَةٌ.

(۱۳۶۹۳) حفرت ابن عباس بني دينافر ماتے ہيں كديہ كوشت محمم ہے۔

( ١٤٦٩٤ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ صُبَيْحِ ، عَنْ عَلِي ؛ أنَّهُ كَرِهَهُ.

(١٣٢٩٣) حفرت على زائن اس كهان كونال ندكرت تقر

( ١٤٦٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِياد ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ أَهْدِيَتُ لَهُ حَجَلٌ وَهُوَ فِي بَغْضِ حَجَّاتِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَأَمَرُ بِهَا فَطُبِخَتْ ، فَجُعِلَتْ ثَرِيدًا ، فَأُتِي بِهَا فِي

الْجِفَانِ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ ، فَأَكَلُوا كُلُّهُمْ إِلَّا عَلِيًّا. (۱۳۹۵) حضرت عبدالله بن حارث مريشي فرمات مين كمحضرت عثمان ولافورك ليه مفيد بيرون والاجانور حديدلا ياحميا آباس

وقت حاجیوں کے ساتھ حالت احرام میں تھے، آپ ٹوٹٹو نے اس کے پکانے کا تھم فرمایا: اس کی شید بنائی گئی اور پیالوں میں لائی منی ،ہم سب حالت احرام میں تھے ہم سب نے اس کو کھایا مگر حضرت علی جھانے نے اس میں ہے تناول نہ فر مایا۔

( ١٤٦٩٦ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: سَأَلْتُ الشُّعْبِيَّ عَنْهُ؟ فَقَالَ: قَلَدَ أُخْتُلِفَ فِيهِ، وَلَا تَأْكُلُ مِنْهُ أَحَبَّ إِلَىَّ.

(١٩٢٦) حضرت اساعيل ويشيد فرماتے ہيں كه ميں نے حضرت فعمی ويشيد سے اس كے متعلق دريافت كيا؟ آپ ويشيد نے فرمايا كه اس کے متعلق اختلاف واقع ہواہے،میرے نز دیک پسندیدہ تو بہی ہے کہ تو اس کو نہ کھا۔

( ٢٧٤ ) فِي الْمُحرِم يَحْمِلُ امْرَاتُهُ

محر مخض اگرایی املیہ کواٹھالے

( ١٤٦٩٧ ) حَذَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِنِ استَطَعْتَ أَنْ لَا تَدُنُو مِنِ امْرَأَتِكَ وَأَنْتَ حَرَامٌ.

(۱۳۲۹۷) حضرت ابن عباس بی پیزین ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تیرے میں اتنی طاقت ہے کہ تو حالت احرام میں اس کے قریب نبیس جائے گاتو پھر (اس کواٹھانے میں کوئی حرج نہیں)۔

( ١٤٦٩٨ ) حَذَّتُنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُو بِاغْتِزَ الِهَا جِدًّا.

( ۱۳۲۹۸ ) حضرت طاؤس مِنْ فِيهُ اس سے بہت زیادہ الگ اور دورر ہے کا حکم قرماتے۔

( ١٤٦٩٩ ) حَلَّثُنَا حُسَين بن عَلِيّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي مَرْزُوقٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَنْهُ نَافِعًا ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(١٩٩٩) حضرت صبيب بن ابو مرز وق بريشين سے حضرت نافع بريشين نے دريافت فرمايا: آپ مِيشين نے فرمايا كه اس ميس كوئي

( ١٤٧٠. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَحْمِلُ الْمُرَاتَةُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، قَالَ : اخْمِلُهَا وَاتَّقِ اللَّهَ.

( • • ١٨٧ ) حضرت سعيد بن المسيب ويشيد ال شخص كے متعلق فر ماتے ہيں كہ جو حالت احرام ميں اپني بيوى كوا شائے ،فر ماتے ہيں كہ اس کوا تھا مگر اللہ ہے ڈر (کوئی غلط حرکت مت کرنا)۔

( ١٤٧٠١ ) حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشُرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ بِنَحْوِهِ.

(۱۰ کام) حضرت معید بن المسیب ویشین سے اس طرح مروی ہے۔

( ١٤٧٠٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، وَعَطَاءٍ، قَالَا: لَا بَأْسَ أَنْ يَحْمِلَهَا، مَا لَمْ تَكُنْ مُلاَمَسَةٌ. (۱۲۷-۱۳۷) حضرت عامراور حضرت عطاء پر پیچیا فرمائتے ہیں کہ اس کواٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ تو اس کو نہ چھوئے۔ ( ١٤٧٠٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَا : لَا بَأْسَ أَنْ يَحْمِلَ الْمُحْرِمُ الْمُرَأَتَّةُ ، مَا لَمْ يَلِّزِقُ جِلْدُهُ بِجِلْدِهَا.

(۱۳۷۰۳) حضرت عامر ملیشید اور حضرت عطاء پیشید فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ محرم اپنی بیوی کو اٹھائے جب تک کہ وہ اپنی جلدکواس کی جلد کے ساتھ نہ ملائے۔

# ( ٢٧٥ ) فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ الصَّيْرَ ، فَلاَ يَجِدُ لَهُ نِدًا مِنَ النَّعَمِ محر متحض شکار کرلے اوراس کی مثل کوئی جانورنہ یائے

( ١٤٧٠٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :سَأَلَ مَرْوَانُ بُنُ الْحَكَمِ ابْنَ عَبَّاسِ وَنَحْنُ بِوَادِى الْأَزْرَقِ ، فَقَالَ : الصَّيْدُ يَصِيدُهُ الْمُحْرِمُ ، لَا يَجِدُ لَهُ يِنَّا مِنَ النَّعَمِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ثَمَنُهُ يُهَٰدَى إِلَى مَكَّةَ.

( ۴ - ۱۴۷ ) حضرت مروان بن تعلم مِلتِّ عليا نے حضرت ابن عباس ثنامة نناسے دریا فت کیا اور ہم لوگ اس وقت وادی الا زرق میں تھے،

ك يحرم أكر شكاركر عاوراس كي مثل كوئى جانورند بائي؟ آب ولا تؤخو نے فرمايا كداس كى قيمت مكه مرمه بھيج دى جائے گ ( ١٤٧٠٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ هَدْيٌ ،

(۰۵-۱۴۷) حضرت ابراہیم میشینے فرماتے ہیں کہا گرمحرم کوئی ایسا جانور شکار کر ہے جس کی قیمت صدی تک نہ پینچے تو وہ اس کی قیمت

( ١٤٧٠٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ إِسْوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :مَا لَمْ يَبْلُغُ هَذْيًا ،فَطَعَامٌ يَطْعَمُهُ.

(۱۴۷۰۲) حفرت عامر بیشید فرماتے ہیں کہ هدی تک اس کی قیت ندمینچے تومسکین کو کھانا کھلادے۔

# ( ٢٧٦ ) فِي التَّعْرِيبِ لِلْمُحْرِمِ محرم كافخش كلام كرنا

( ١٤٧.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ زِيَادِ بَنِ الْحُصَيْنِ ، عَنُ أَبِى الْعَالِيَةِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : تَمَثَّلَ بِهَذَا الْبَيْتَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، قَالَ :

وَهُنَّ يَمْشِينَ بِنَا هَمِيسًا ... إِنْ تَصُدُقَ الطَّيْرُ نَبِكَ لَمِيسًا.

قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : تَقُول هَذَا وَأَنْتَ مُحْرِمٌ ، فَقَالَ : إِنَّمَا الْفُحْشُ مَا وُوْجِه بِهِ النَّسَاءُ وَهُمْ مُحْرِمُونَ.

( 2 - 1972 ) حضرت ابن عباس بن دهنون نے حالت احرام میں اس شعر کی مثال پیش کی:'' و و اونٹ کی جال چل کے ہمارے پاس سے گزرتی ہیں ، اگر پرند و سیج بولے تو ہم کمی مانوس کومسوں کرتے ہیں۔''آپ جی تو سے کہا گیا کہ آپ حالت احرام میں فخش کلام کر رہے ہیں ، آپ جی تاثینے نے فرمایا فخش کلام تو وہ ہوتا ہے جس سے حالت احرام میں مورتوں کو خطاب کیا جاتا تھا۔

( ١٤٧.٨ ) حَذَثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الإِعْرَابَ لِلْمُحْرِمِ ، قُلْتُ : وَمَا الإِعْرَابُ ؟ قَالَ : أَنْ يَقُولَ : لَوْ أَحْلَلْت قَدْ أَصَبْتُكِ.

( ۱۳۷ - ۱۳۷ ) حضرت طاؤس بایشید محرم کے لیے فحش کلام کرنے کو ناپیند کرتے تھے، راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا فحش کلام کیا ہے؟ آپ بایشید نے فرمایا کہ یوں کہنا:اگر میں احرام میں نہ ہوتا تو تھھے پالیتا (جمبستری کرتا )۔

( ١٤٧.٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهُ التَّغُرِيبَ لِلْمُحْرِمِ.

(۱۳۷۰۹) حضرت عطاء براتیج محرم کے کیے فخش مفتکوکو ناپیند کرتے تھے۔ اُ

( ١٤٧١. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَعْقِلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَير ؛ أَنَّهُ كَرِهَ التَّغْرِيبَ لِلْمُحْرِمِ.

(۱۵۷۱) حضرت عبدالله بن عبيدالله بن عمير بريشيه يهي يهي مروي ہے۔

( ١٤٧١) حَذَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ طَاوُوسِ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزَّبَيْرِ ، قَالَ : إِيَّاكُمْ وَالنِّسَاءَ ، فَإِنَّ الإِعْرَابَ مِنَ الرَّفَثِ ، قَالَ طَاوُوسَ : فَأَخْبَرُتُ بِذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ :صَدَقَ ابْنُ الزُّبَيْرِ .

(۱۱۷۱۱) حضرت طاؤس بریشین فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر جن پینٹن نے ارشاد فرمایا: خبردار عورتوں سے (حالت احرام میں ) بچر، بیشک فخش کلام بھی گندگی (عمناه) میں سے ہے، حضرت طاؤس بیٹین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس بڑی پینن سے اس کا ذکر فرمایا: آپ بڑٹائونے نے فرمایا حضرت ابن زبیر جن پینٹن نے بچ کہا۔

# ( ٢٧٧ ) مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ دُعَاءُ مُوَقَّتُ

#### جوحضرات پیفر ماتے ہیں کہ صفاومروہ پر کوئی مخصوص دعانہیں ہے

( ١٤٧١٢ ) حَدَّثَنَا حَفَص بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَثِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ ، فَادُ ءُ يَمَا شُنْتَ

فَادُعُ بِمَا شِنْتَ.

(١٢٧١٢) حَضْرت ابراتِيم مِرْتِنْكِ فرمات بين كمصفاومروه يركونى تخصوص اورمقرر دعانبيس بجودل كرد دعاما مگو . ( ١٤٧١٣ ) حَلَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَمْ نَسْمَعْ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرُووَةِ دُعَاءٌ مُوَقَّتًا.

> (١٣٤١٣) حضرت عطاء مِيتُنِيدُ فرمات بين كه بم نے صفاً ومروه پر كوئى مخصوص ومقرر دعائميں بن \_ ( ١٤٧١٤ ) حدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ مَا دُعَاءٌ مُواَ

( ١٤٧١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِىُّ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِمَا دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ ، فَادُعُ بِمَا شِنْتَ ، وَسَلْ مَا شِنْتَ .

(١٣٤١٣) حضرت قاسم مِينِين فرمات بين كرصفا ومرده ررخصوص دعائيس ب،جوجا بودعا ما تك لواور جوجا بموالقد سے سوال كرلو\_ ( ١٤٧١٥ ) حَلَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ الْعَلَاءِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِ مَةَ بْنَ خَالِدٍ الْمَخُزُ ومِي يَقُولُ : لاَ أَعُلَاءُ عَلَى اللهِ فَا مَالُهُ ذُو مِي يَقُولُ : لاَ

أَعْلَمُ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ دُعَاءً مُو قَتَاً. (۱۵۷۱) حضرت عكرمه بن خالدالمحز ومي ويشيد ارشا وفر ماتے بيں كه مير علم ميں نہيں ہے كہ صفاومروہ پركوئى مخصوص دعا ہے كه

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَسْأَلَةٌ لِنَفْسِهِ ، وَعَلَى الْمَرْوَةِ مِثْلَ ذَلِكَ. (۱۲۷۱) حضرت عمر بن تیز صفا پہاڑی پر چڑھے اور بیت اللّه کی طرف رخ کیا اور سات تکبیریں پڑھیں ، اور ہر دو تکبیروں کے درمیان اللّه کی حمد ، نبی کریم مِؤْنِشَیْغَ فِیْرِدروداورا بِی ذات کے لیے دعاما تکی ،اور پھرمروہ پہاڑی پربھی ای طرح کیا۔

( ١٤٧١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَعِدَ عَلَى الصَّفَا اسْتَقْبَلَ الْبَيْتَ، ثُمَّ كَبَرَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ : لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَرِيكَ لَهُ ، لَمُ الْمَرُوةِ ، حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ سَبْعَ مَوَّاتٍ ، شَيْءٍ قَدِيرٌ ، يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ ، ثُمَّ يَدْعُو قَلِيلاً ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ عَلَى الْمَرُوةِ ، حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ سَبْعَ مَوَّاتٍ ،

شَىء قَلِدِيرٌ ، يَرُفَعُ بِهَا صَوْتَهُ ، ثُمَّ يَدُعُو قَلِيلاً ، ثُمَّ يَفُعَلُ ذَلِكَ عَلَى الْمَرُووَةِ ، حَتَّى يَفُعَلَ ذَلِكَ سَبْعَ مَوَّاتٍ ، فَيَكُونَ التَّكْبِيرُ إِحُدَى وَعِشُرِينَ تَكْبِيرَةً ، فَمَا يَكَادُ يَفُرُ عُ حَتَّى يَشُقَّ عَلَيْنَا ، وَنَحُنُ شَبَابٌ. (١٧٤١) حفرت نافع بِيَّيِز ہے مروی ہے كہ حفرت عبداللہ بن عمر بنی دِین جب صفایر چڑھے تو تعبدی طرف رخ كرت پجرتين ابن الب شيرمتر جم (جلدم) كل المساعد ا

تَكْبِيرِ بِن يِرْ هِ وَالرَّهِرِيدِ مَا يِرْ هِ : لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اپن آ واز بلند کردية اور پرتھوڑي ہے دعافر ماتے ، پھر مروہ پريبي عمل کرتے ، يبال تک كه سات چكروں ميں سات دفعہ بيد

عمل کرتے ، پس اکیس تکبیریں بن جاتیں ، پس ابھی وہ فراغت کے قریب بھی نہیں ہوتے تھے کہ ہم پہلے ہی تھک جاتے تھے۔ عالانكه بم جوان تھے۔

( ١٤٧١٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْأَصْبَعْ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يَقُومُ الرَّجُلُ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ قَلْرَ قِرَاءَةِ سُورَةِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۱۳۷۱۸) حضرت سعید بن جبیر میشید فرمات بین که آ دمی صفاومروه پراتن دیر کھٹر اہو جنتنی دیر میں سور ہ محمد کی تلاوت کی جاتی ہے۔

( ١٤٧١٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ :قَالَ الْحَكُمُ لِإِبْرَاهِيمَ :رَأَيْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

الْحَارِثِ يَقُومُ عَلَى الصَّفَا قَدْرَ مَا يَقُرَأُ الرَّجُلُ عِشْرِينَ وَمِنَةَ آيَةٍ ، قَالَ : إِنَّهُ لَفَقِيهٌ. (١٩٧١) حضرت تھم ویٹی نے حضرت اہرا ہیم ویٹی سے فرمایا: میں نے حضرت ابو بحر بن عبدالرحمٰن بن حارث ویٹی کودیکھا کہ آپ

صفا پراتنی دیر کھڑے رہے جتنی دیر میں آ دمی ایک سوہیں آیتوں کی تلاوت کر لے حالانکہ وہ فقیہ بھی تھے۔

( ١٤٧٢ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَوِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكَأَ بِالصَّفَا ، فَرَقِى ، وَوَحَّدَ اللَّهَ وَكَبَّرَهُ ، وَقَالَ : لَا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ ، أَنْجَزَ وَعُدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَخْزَابَ وَحْدَهُ ، ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ ، فَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ حَتَّى انْصَبَّتُ قَدَمَاهُ إِلَى بَطْنِ الْوَادِى ، حَتَّى إِذَا صَعِدْنَا مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ ، فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا.

(۲۰ ۱۴۷) حضرت جابر مزین سے مروی ہے کہ حضور اقدس مِلِّن فین نے شفا ہے ابتدا کی اور اس پر چڑھے اور ان الفاظ ہے اللہ کی

تو حیدو کبریائی بیان فرمائی: اللہ کے علاوہ کوئی الانہیں ہے۔وہ اکیلا ہے۔اس کا کوئی شریک نہیں۔اس کی باوشاہی اوراس ہی کی تمام

تعریف ہاوروہ ہرشی پر قادر ہے۔اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔وہ اکیلا ہاس نے اپناوعدہ پورا کیا اورا پیز بندے کی مدد کی اورتن تنبا گروہوں کو شکست دی۔ پھران کے درمیان دعا فرمائی ،ای طرح تین بارکیا پھرمروہ کی طرف اترے یبال تک ك بهار \_ قدم بطن وادى ميں يانى كى طرح بنے لك، يهال تك كه بهم چلتے ہوئے مروه برآئے، اورآپ مِرْفَقَة نے مروه بربھى وبی کیا جو صفایر کیا تھا۔

#### ( ٢٧٨ ) مَنْ قَالَ إِذَا لَبُّكَ، أَوْ عَقَصَ، أَوْ ضَفَرَ، فَعَلَيْهِ الْحَلْقُ

جوحضرات بيفرماتے ہيں كماكر بالول كوكوندھے يا چوٹی بنائے يا ميندھياں بنائے تواس

#### یرِان کا<sup>حل</sup>ق کروانا ہے

( ١٤٧٢١ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :مَنْ ضَفَرَ ، أَوْ لَبَّذَ ، أَوْ عَقَصَ فَلْيَحْلِقُ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ :مَا نَوَى.

(۱۲۷۲۱) حضرت ابن عامر مِلِینی فرماتے ہیں کہ جو بالوں کو گوندھے، یا چوٹی بنائے تو اس پر ان کاحلق کروانا ہے، حضرت ابن عباس ٹئی پین فرماتے ہیں کہ جس کی وہ نیت کرے وہ ہے۔

( ١٤٧٢٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ خَالَتِى مَيْمُونَةَ فَلَبَّدْتُ رَأْسِى بِعَسَلِ ، أَوْ بِغِرَاءٍ فَتَنَشَّرَ ، فَشَقَّ عَلَىَّ وَأَنَا مُحْرِمٌ ، فَسَأَلْتُهَا ؟ فَقَالَتْ :اغْمِسْ رَأْسَكَ فِى مَاءٍ مِرَارًا.

ر سامی کر برگر ہو گئے۔ (۱۳۷۲) حضرت عبداللّٰہ جن ٹنے فرماتے ہیں کہ میں اپنی چھو چھی حضرت میمونہ مبئی فیرط کے ساتھ سفر حج پر نکلا ،افھول نے میرے سرکو شریع میں سے میں دھوں کے سام کی میں ایک میں میں میں میں میں میں میں میں میں انہوں میں میں انہوں میں انہوں میں م

شہدیا گوند سے گوندھ دیا،جس کی وجہ ہے ہال بکھر گئے ،اور مجھے انھوں نے مشقت میں ڈال دیا حالانکہ میں حالت احرام میں تھا، میں نے آپ میں مذمونا ہے دریافت کیا؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے سرکو پانی میں بار بارغوطہ دو۔

( ١٤٧٢٣ ) حدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :مَنْ لَبَّدَ ، أَوْ عَقَصَ ، أَوْ ضَفَرَ بسَيْرٍ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَلْقُ.

(۱۴۷۲۳) حضرت علی چاہی فرماتے ہیں کہ جو بالوں کو گوند ھے، یا چوٹی بنائے تو اس پران کا حلق کروانا ہے۔

( ١٤٧٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْأَزُرَقِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَر ، قَالَ :مَنْ لَبَدَ ، أَوْ ضَفَرَ ، أَوْ فَنَلَ فَلْيَحْلِقُ.

(۱۳۷۲۳) حضرت عمر رہ افز ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مخص بالوں کو گوندھے یا چوٹی بنائے یا بٹ دیکر مضبوط کرے اس پران کا طلق کروانا ضروری ہے۔

( ١٤٧٢٥ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ وَرُدَانَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ شَيْخٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَنْهُ ، فَزَعَمُوا أَنَّهُ أَبُو الْمُهَلَّبِ ، قَالَ :مَنْ لَبُخُهُ ، فَرَعَمُوا أَنَّهُ أَبُو الْمُهَلَّبِ ، قَالَ :مَنْ لَبُدَ ، أَوْ ضَفَرَ فَقَدُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَلْقُ.

(۱۳۷۲۵) حضرت ابوالمھلب بیٹیلئے سے دریافت کیا گیا،فرمایا جو بالوں کو گوندھے یا چوٹی بنائے اس پر بالوں کاحلق کروانا ضروری ہے۔

( ١٤٧٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ يُقَالُ :مَنْ لَبَّدَ ، أَوْ ضَفَرَ فَلْيَحْلِقْ.

(۱۳۷۲۷) حضرت ابراہیم مِلیٹیۂ فرماتے ہیں کہ جو بالوں کو گھوند ھے یا چوٹی بنائے اس پرحلق کرناضروری ہے۔

( ١٤٧٢٧ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً ، قَالَ : وَضَعْتُ عَلَى رَأْسِي طِينًا قَبُلَ أَنْ أُحْرِمَ ،فَلَقِيتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ :أَمَّا عُمَرُ فَكَانَ يَرَى الْحَلْقَ عَلَى فَنْ لَبَّذَ، وَأَمَّا أَنَا فَلَا أَرَى إِلَّا مَا نَوَيْتَ.

(۱۳۷۲) حضرت ابن الی ملیکه مرات بین که میں نے احرام باندھنے ہے تبل اپ سر پرمٹی رکھ دی،میریِ حضرت ابن زبیر تنکھ من سے ملاقات ہوئی، آپ جہاتھ نے فرمایا کیے حضرت عمر جہاتھ بالوں کے گوندھنے والے پرحلق کولازم کرتے بین جبکہ میرے نزدیک وہ ہے جس کی نیت کی جائے۔

# ( ۲۷۹ ) فِی الْمُحْرِمِ یَحْتَاجُ إِلَی الرِّدَاءِ وَالْقَمِیصِ محرم کوا گرجا در یا قمیص کی ضرورت پڑجائے

( ١٤٧٢٨) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِى الْمُحْرِمِ إِذَا احْتَاجَ إِلَى قَمِيصٍ يَلْبَسُهُ ، أَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ ، أَوْ نَحْوِ هَذَا مِمَّا لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْمُحْرِمُ ، مِمَّا لَا يَنْبَغِى لَنَا أَنْ نَصْنَعَهُ ، قَالَ : إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ جَمِيعًا مَعًا فَعَلَيْهِ دَمَّ وَاحِدٌ ، وَإِذَا فَرَّقَ فَلِكُلِّ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ دَمْ.

(۱۳۷۲۸) حضرت ابراہیم بیٹینے سے مروی ہے کہ محض کواگر قبیص پہننے کی یا سر کے بال کوانے کی ، یا اس جیسے کسی اور کام کی ضرورت پیش آ جائے جس کوکرنا ہمارے لیے مناسب نہ ہوتو اگر وہ سب ایک ساتھ کرے تو اس پرایک دم ہے، اور اگر وہ سارے کام الگ الگ کرے تو ہر کام کے بدلے ایک دم لازم ہوگا۔

( ١٤٧٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَا : إِذَا جَمَعَ ذَلِكَ فِي سَاعَةٍ فَعَلَيْهِ دُمَّ وَاحِدٌ ، وَإِنْ فَرَقَ بَيْنَ ذَلِكَ ، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ دُمِّ.

(۱۳۷۲۹) حضرت حسن بیشین اور حضرت عطاء پیشین فرماتے میں کہ اگروہ سارے کام ایک ساتھ ہی کریے تو اس پرایک دم لازم ہے اور اگر علیحدہ عیحدہ وقت میں کری تو ہرایک کے بدیلے دم لازم ہے۔

# ( ٢٨٠ ) فِي التَّطَوُّءِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ

#### عرفات میں ظہر وعصر کی نماز وں کے درمیان نفل نمازیڑ ھنا

( ١٤٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْقَاسِمَ يَتَطَوَّعُ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ ، وَرَأَيْتُ سَالِمًا لَا يَفُعَلُ.

( ۱۳۷۳) حضرت ابوب بیتید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم بیٹید کوعرفات میں ظہر وعصر کے درمیان نفل پڑھتے ہوئے

دیکھا،اور میں نے حضرت سالم طِیٹیز کودیکھاوہ نہ پڑھتے تھے۔

( ١٤٧٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَتَطَوَّعُ بَيْنَهُمَا.

(۱۳۷۳) حفزت طاؤس چینی ظهروعصر کے درمیان عرفات میں نفل نہ پڑھتے تھے۔

( ١٤٧٣٢ ) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ جَعُفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهُرَ وَالْعَصْرَ بِعَرَفَةَ ، وَلَمْ يُسَبِّحُ بَيَّنَهُمَا.

(۱۳۷۳۲) حضرت جابر ڈاپٹنو کے مروی ہے کہ حضوراقدس میلون نظائے نے عرفات میں ظہروعصر کی نماز ادافر مائی اوران کے درمیان نفل نیز درجاھ

( ١٤٧٣٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :صَلَّ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ ، إِنْ شِئْتَ.

(۱۳۷۳) حضرت مي مد مرية على فرمات بين كها مَّر جيا جوتو ظهر وعصر كه درميان عرفات مين أغل پڙهاو-

( ۱٤٧٢٤) حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنِ ابْنِ جُورِيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ: مَنْ صَلَّى الصَّلَاتيْنِ بِعَرَفَةَ، لَهُ يَتَطُوَّ عُ بَيْنَهُمَا. ( ۱۳۷ س/۲) حضرت عطاء مِيشْئِ فرمات بين كه جو تخص عرفات بين ظهر وعصر كي نمازين انتهى ادا كرے وہ ان كے درميان نفل نه

پڑھے۔

( ١٤٧٢٥ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِنْ أَمْكَنَكَ الإِمَامُ أَنْ تَطَوَّعَ بَيْنَهُمَا ، فَتَطَوَّعُ .

(۱۲۷۳۵) حضرت ابراہیم ہلیٹید فرماتے ہیں کہ اگرامام فل پڑھنے کاموقع دے وضرور پڑھو۔

( ١٤٧٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ شُعْبَةً ، عَنُ أَنَس بن سِيرِين قَالَ :رَأَيْتُ ابن عُمَر لَا يَتَطَوَّعُ بَيْنَ الظَّهُرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ ، وَرَأَيتُ القَاسِمِ يَتَطَوَّع.

(۱۳۷۳) حضرت ابن سیرین بیشین فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر جن پینا کودیکھا آپ نے عرفات میں ظہر وعصر کے درمیان نقل نہ پڑھے، میں نے حضرت قاسم جانٹینہ کو دیکھاانھوں نے نقل پڑھے۔

( ١٤٧٣٧ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَتَطَوَّعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ.

(۱۳۷۳) حفرت اسود بریتند عرفات میں ظهر وعصر کے درمیان نفل پڑھتے تھے۔

( ۲۸۱ ) فِي الْمُحرِمِ يَذْبُحُ

محرم ذبح (خود) کرسکتاہے

( ١٤٧٣٨ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْمُحْرِمِ .

هَلْ يَذُبَّحُ ؟ قَالَ : نَعَمُ.

(۱۳۷۳۸) حضرت صباح بن عبدالله البجلي وليني فرمات بين كه مين نے حضرت انس دائنو ہے دريافت كيا كه كيا محر مخض خود ذ مح كر سكتا ہے؟ آپ والتنو نے فرمایا: ہاں۔

( ١٤٧٢٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْم ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَذْبَحُ الْمُحْرِمُ كُلَّ شَيْءٍ ، إلَّا الصَّيْدَ

(۱۳۷۳۹) حضرت ابراہیم برینی فرماتے ہیں کہ محرم شکار کے علاوہ ہر چیز ذیح کرسکتا ہے۔

( ١٤٧٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ . قَالَ :وَسَأَلْتُ عَطَاءً ، فَقَالَا : لَا بَأْسَ أَنْ يَذْبَحَ الْمُحْرِمُ مَا لَيْسَ بِصَيْدٍ.

( ۴۰ ۱۲۷ ) حضرت ابرا ہیم میشید اور حضرت عطاء میشید فر ماتے ہیں کہ محرم شکار کے علاوہ ہر چیز ذ مح کرسکتا ہے۔

( ١٤٧٤١ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ ذَبِيحَةِ الْمُحُومِ ؟ فَلَمْ يَرَ بِهَا بَأْسًا ، قَالَ : وَكَانَ الْحَكَمُ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا.

(۱۳۷۲) حضرت سفیان میشید ہے محرم کے ذبیحہ کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آپ بریٹید نے اس میں کوئی حرج نہ سمجھا،اور حضرت تھم بریٹید بھی اس میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے۔

( ١٤٧٤٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : ذَبِيحَةُ الْمُحْرِمِ مَيْتَةٌ.

( ۱۲۲ ۱۲۲ ) حضرت حسن میشید فرمات بین کدمحرم کا ذبیحه مردار ہے۔

( ١٤٧٤٣ ) حَلَّتُنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : ذَبِيحَةُ الْمُحْرِم كَالْمَيْتَةِ لَا تُؤْكَلُ.

( ۱۳۷ مهرت عطاء مرتفید فر ماتے ہیں کہمرم کا ذبیحہ ردار ہاس کومت کھاؤ۔

#### ( ٢٨٢ ) فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ

متحاضة عورت بيت الله كاطواف كرك گي

( ١٤٧٤٤) حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ هَاشِم ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِى مَاعِزِ ، قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّى السَّبُحِضْتُ ، قَالَ : دَعِّى الصَّلَاةَ أَيَّامَكِ الَّتِى هِى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّى السَّبُتِ وَصَلِّى.

( ۱۳۷ ۳۳ ) حضرت ابو ماعز بڑنائفہ سے مردی ہے کہ ایک عورت سر کاردو عالم مِنْزِیْفِیْقِ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا اے اللہ کے رسول مِنْزِیْفِیْقِ اِلْجِیے استحاضہ آ گیا ہے، آ پ مِنْزِیْفِیْقِ نے ارشاد فر مایا : جو تیرے ایا م (مقررہ) ہیں ان میں نماز کو چھوڑ دے، پھر عنسل کر کے اس کوروئی سے بھردے اور بیت اللہ کا طواف کراورنماز ادا کر۔ معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدس) في المحتلف المحت

( ١٤٧٤٥ ) حَلَّانَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ ، قَالَ : مُرْهَا فَلْتَغْتَسِلُ وَلْتَسْتَنْقِي بِجَهْدِهَا ، وَلْتَستنفِرْ بِثَوْبِ نَظِيفٍ ، ثُمَّ لَتَطُفُ بِالْبَيْتِ.

فلتعلیب و نسسیبی بینہ پودی ، و نسسیبی بینو ہو جو جیب ملے ، ما سے با مہیب . (۱۳۷۳) حضرت ابن عمر بن دین متحاضہ عورت کے متعلق قرماتے ہیں کہ اس کو تکم دو کہ وہ خسل کرے اور خوب کوشش کے ساتھ

پاکی حاصل کر نے اورشرم گاہ پر پاک کیٹر اہا ندھ لے پھر بیت اللّٰہ کا طواف کرنے۔

( ١٤٧٤٦) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحُمَرِ ، عَنْ حُمَيد ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِم ، قَالَ : جَاء ت امْرَأَةٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَتُ : تَطُوفُ الْمُسْتَحَاضَةُ بِالْبَيْتِ ؟ فَقَالَ : تَقْعُدُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ۗ ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَطُوفُ وَالْاَ مِنْ الْاَوْمِ مِنَالَةً مُذَالِكُ مِنْ مَا لَهُ مُنْ الْكُنْ أَوْمُ وَالْرَافِقَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّ

إِلَى ابْنِ صَبْلِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

ے؟ آپ والنونے فرمایا: اپ (مقرره دن عبادت کے مطابق) بینھی رہے، پھر عسل کر کے طواف کرے، اس نے عرض کیا کہ کیا متحاضہ کعبہ میں داخل ہوجا۔ متحاضہ کعبہ میں داخل ہو کتی ہے؟ آپ وی وی نے فرمایا کہ کوئی کیڑاوغیرہ باندھ لے پھرداخل ہوجا۔ (۱٤٧٤٧) حدَّثَنَا ابْنُ نُمَیْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمِ ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرِ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : أَتُصَلِّی الْمُسْتَحَاضَةُ ؟

( ١٤٧٤٧) حدثنا ابن نمير ، عن عبد الله بن مسلم ، عن سعيد بن جبير ، قال : سالته ؛ الصلى المستحاصه ؛ قَالَ : نَعَمُ ، وَتَحُرُّ الْبَيْتَ وَإِنْ سَالَ عَلَى عَقِبَيْهَا. (١٣١٤) حضرت سعيد بن جبير ويني سے دريافت كيا كيا كہ كيا متحاضة نماز پڑھ كتى ہے؟ آ پ وائين نے فرمايا كه بال وہ : يت الله كا

جَ كركًى الرَّ چِنْوناس كايرْ هيوں پر بهـدهابو۔ ( ١٤٧٤٨ ) حدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ ؛ أَنَّهُمَا قَالَا :

ر١٤٧٤) حدِّثْنَا عَبَدُة بَنَ سَلَيْمَانَ ، عَنَ سَعِيدٍ ، عَنَ قتادَة ، عَن سَعِيدِ بنِ المَسْيَبِ ، والحسنِ ؛ انهما قالا : تَقْضِى الْمَنَاسِكَ.

(١٣٧٣) حفرت سعيد بن المسيب وليني اور حفرت حسن وليني فرمات بين كمتخاصة في كتمام مناسك اواكر كل -(١٤٧٤٩) حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : الْمُسْتَحَاضَةُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، وَبَيْنَ

١٤٧٤،) حدثنا حماد بن حالِدٍ ، عنِ ابنِ ابِي دِلبٍ ، عنِ الرهرِ في ، قال المستحاصة لطوت بِالبيبِ ، وبين الصَّفَا وَالْمَرُّورَةِ.

(۱۳۷۸) حفرت زهری پینیلا فرماتے ہیں کہ متحاضہ بیت اللہ کا طواف بھی کرے گی اور صفاومروہ کی سی بھی کرے گی۔ (۱۷۷۰) حدّثنًا وَکِیعٌ، عَنْ هَمّامٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ المُرَأَةِ مِنْ أَهْلِ مَحْمَةً ، عَنْ عَالِيشَةَ ؛ أَنَّهَا طَافَتْ بِی مُسْتَحَاضَةً. (۱۲۷۵۰) حضرت عطاء بریشیلا سے مروی ہے کہ مکہ مکرمہ کی ایک خاتون فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ جن مندعمانے جھے طواف کرایا

حالاتكه مين ستى ضدى -( ١٤٧٥١ ) حدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ قَالَ : تَجْلِسُ الْمُسْتَحَاضَةُ اسْتِعُدَادَهَا الَّذِي كَانَتْ الْمُسْتَحَاضَةُ اسْتِعُدَادَهَا الَّذِي كَانَتْ

١٤٠) حدثنا اسباط بن محمد ، عن اشعت ، عن عطاء ؛ قال : تجلِس المستحاصة استِعدادها الدِي كانت تَجْلِسُ فِيهِ ، ثُمَّ تَحْتَشِي وَتَغْتَسِلُ ، وَتَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَتَنْفِرُ. (۱۴۷۵) حضرت عطاء پیشیز فرماتے ہیں کہ متحاضہ عورت اپنے (مقررہ) دن تک بیٹھی رہے گی، پھروہ روئی رکھے گی ادر غسل کرے گی اور بیت اللّٰد کاطواف کر کے جلی جائے گی۔

# ( ۲۸۲ ) فِی أَی سَاعَةٍ يَرُّوحُ النَّاسُ إِلَى مِنَّى ؟ لوگمنل س وقت آئیں گے؟

( ١٤٧٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِنَافِعِ : مَتَى كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرُوحُ ؟ قَالَ : رَسُولُهُ عِنْدَ الإِمَامِ ، فَإِذَا رَاحَ ، رَاحَ ، عَجَّلَ ، أَوْ أَخَّرَ ، قَالَ : وَكَانَ لَا يَخُرُجُ حَتَّى يَطُوفَ سَبْعًا ، وَكَانَ يُجِبُّ أَنْ لَا يُصَلِّى الظَّهُرَ إِلَّا بِمِنِّى ، قَالَ : وَأَخَّرَ الأَمِيرُ مَرَّةً ، فَصَلَّى دُونَ مِنَّى.

(۱۳۷۵۲) حضرت ابن جریج بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع بیشید سے عرض کیا کہ حضرت ابن عمر شنده هنا کب منی جاتے شے؟ آپ بیشید نے فرمایا: ان کا قاصدامام کے پاس ہوتا، جب وہ چلتا تو آپ بھی چلتے، چاہوہ جلدی کرے یا تا خیر،اورو وطواف کے سات چکر کممل کرنے سے پہلے نہیں نکلتے تھے،اور آپ بڑا تیز ظہری نماز منی میں اداکر ناپند کرتے تھے،ایک دن امیر نے تا خیر کر دی تو آپ بڑا توزنے نے ظہری نماز منی سے پہلے ہی پڑھ لی۔

( ١٤٧٥٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ رُفَيْعٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَنَسًا رَاكِبًا حِمَارًا ، ذَاهِبًا إِلَى مِنَّى يَوْمَ التَّرُويَةِ ، فَقُلْتُ لَهُ :أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرَ فِى هَذَا الْيَوْمِ ؟ قَالَ :أُنْظُرُ أَيْنَ يُصَلِّى أُمَرَاؤُكَ فَصَلِّ.

(۱۳۷۵) حضرت عبدالعزیزین رفیع بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس شی تی کو یوم التر وید (آٹھ ذوالحجہ) میں دراز گوش پر سوار منی جاتے ہوئے دیکھا، میں نے ان سے عرض کیا کہ آج کے دن حضور اقدس مَیرِ اَفْظَیْجَ نَا نے ظہر کی نماز کہاں ادا کی تھی؟ آپ ٹولٹٹو نے فرمایا اپنے امیرکودیکھووہ کہاں اداکرتا ہے وہی تم بھی اداکرو۔

( ١٤٧٥٤ ) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُصَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ بِمَكَّمَةَ ، ثُمَّ يَسِيرُ إلَى مِنَّى فَيَبِيتُ بِهَا.

( ۱۳۷۵ ) حضرت إلراجيم بيشيز يوم الترويه بين ظهر كي نما زيكه بين اداكرتے پيم منيٰ آجاتے اور رات و بال گزارتے \_

( ١٤٧٥٥ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهَ إِلَى مِنَّى ، فَصَلَّى بِهَا الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ ، وَالْمَغُرِّبُ وَالْعِشَاءَ وَالصَّبْحَ.

(۱۳۷۵۵) حضرت جاہر بڑاٹن سے مردی ہے کہ حضور اقدس مَلِقَتَ آئے ذوالحجہ منی تشریف لے گئے ، آپ مَرْفَضَ ﷺ نے وہاں پرظهر وعصر بمغرب،عشاءاور صبح کی نماز ادافر مائی۔ ه المناسك المن

( ١٤٧٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الرَّوَاحُ إِلَى مِنَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ ، فَلْيَرُ ح الإِمَامُ.

(۱۳۷۵۲) حضرت ابن عباس جن پیشنم ارشاد فر ماتے ہیں کہ سورج جب غروب کی طرف مائل ہوتو منی کی طرف نکلے ، پھرا مام کو جا ہے کہ وہ منی کی طرف نکلے۔

( ١٤٧٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : صَلَّى رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرَ يَوْمَ التَّهُو يَوْمَ التَّهُ وَيَةِ بِمِنَّى.

التووييه بيونني. (١٣٧٥) حضرت عطاء مِلِيَّة ين ہے مروى ہے حضورا قدس مِ<u>تَرِّنْتَ عَ</u> ْهِ نَهِ آثِيةُ والحجبِ كوظهر كى نما زمنى ميں ادا فرمائی \_

( ١٤٧٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَتُ عَائِشَةُ تَمُكُثُ بِمَكَّةَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ مُسْلَى يَوْمِ التَّرُويَةِ ، عَامَّةَ اللَّيْلِ.

( ۱۳۷۵۸) حضرَّت عطَّاء بلِينْين سے مروی ہے کہ حضرت ما کشہ بنی مند فنی خرفہ کی رات اور یوم التر ویہ کی شام مکہ میں تُضمِر تی تحصیل۔ ( ۱۶۷۵۹ ) حدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ لَیْتٍ ، عَنْ طَاوُوسِ ، قَالَ : صَلَیْتُ مَعَهُ بِمَحْکَةَ الْعِشَاءَ لَیْلَةَ التَّرُوبِیّةِ.

الْحَجِّ، أَنَّ الإِمَامَ يُصَلِّى بِمِنَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ ، ثُمَّ يَغْدُو . (١٤٧١) حضرت ابن زبير بني في فين ارشا دفرمات بين كرجج كي سنتول مين سے بيہ كه ام ظهر، عصر مغرب اورعشاء اور فجركي نماز

(١٤٧٦٢) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْ مَكَةَ مَاشِيًّا حَتَّى انْتَهَى إِلَى مِنَّى ، فَصَلَّى بِهَا الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ.

(۱۲۷ ۱۲۲) حضرت اساعیل بن عبدالملک بیشین فرماتے ہیں کدمیں نے حضرت سعید بن جبیر بیشین کوآٹھ و والحجہ و دیکھا آپ نے مسجد حرام میں دور کعتیں ادا فرما کیں، پھر آپ بیان فو کہ سے نگلے اور پیدل چلتے ہوئے منی تشریف لائے اور ظهر، عصر، مغرب، عشا، اور فجر کی نماز وہاں ادا فرمائی۔

#### ( ٢٨٤ ) فِي أَى سَاعَةٍ يَذُهَبُ إِلَى عَرَفَةَ مِنْ مِنَّى ؟

#### منی سے عرفہ کب جائے گا؟

( ١٤٧٦٢) حدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ لَاحِقِ بْنِ حُمَيْدٍ ، قَالَ : صَلَّيْتُ الْفَجْرَ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ ،

وَرَاحِلُتُهُ مَوْقُوفَةٌ ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَى الشَّمْسِ عَلَى قُلَّةِ الْحَبَلِ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ ، ثُمَّ غَذَا إِلَى عَرَفَاتٍ.

( ۱۳۷ ۱۳۲ ) حضرت لاحق بن حميد ويشيئ فرمات ميس كه ميس في فجركي نماز حضرت ابن عمر ني دين كي ببلو ميس اداكي وان كي سواري

کھڑی تھی ، جب سورج کی طرف دیکھا تو وہ سر پر پہنچ جا تھا ، آپ سواری پر سوار ہوئے اور عرفات کی طرف چل پڑے۔

( ١٤٧٦٤ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، قَالَ :أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْتِي عَرَفَةَ بِسَحَرٍ .

( ۱۳۷ ۱۳۷) حضرت عمر و مراینی نفر مات بین که جھے اس مخص نے خبر دی جس نے حضرت اُبن عباس بنی پیشن کو د میکھا کہ آپ صبح

سوریے عرفات <del>آشریف</del> لائے۔

( ١٤٧٦٥) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ :أَمَّا إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّهُ بَاتَ

بِمِنَّى ، حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ وَطَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ سَارَ حَتَّى نَزَلَ مَنْزِلَهُ مِنْ عَرَفَةٌ. (ابن خزيمة ٢٨٠٣)

(۷۵ ۱۵۲) حضرت عبدالله بن عمرویٰ پین سے مروی ہے کہ حضرت ابرا ہیم خلیل الله عَلاِیناً آنے منی میں رات گز اری ، پھرصبح ہوئی اور

سورج کی کرنیں طلوع ہوئیں تو آپ چلے اور عرفات میں اپنی جگہ پر قیام فرمایا۔

( ١٤٧٦٦ ) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِمِنَّى الْفَجْرَ ، ثُمَّ مَكَّتَ قَلِيلاً حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ سَارَ.

(١٣٧ عَرَا ) حضرت جابر جَيْ تَوْدِ سے مروى ہے كه حضور اقدس مُؤَفِّقَةَ نے فجركى نمازمنى مِن ادا فرمائى پھرآ پ مِؤْفِقَةَ نے بچھ ديرآ رام

كيايهال تك كه جب مورج طلوع بواتو آ پ مِئَوْفَظِيَّةَ عرفات كى طرف چل پڑے۔ ( ١٤٧٦٧ ) حدَّثْنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا صَلَيْتَ الْفَجْرَ فَيسرُ إلَى عَرَفَاتٍ ،فَانْزِلْ مَنَاذِلَ

١٤٧٧) محدثنا جرير ، عن معيره ، عن إبراهيم ، قال ؛ إدا صليب الفجر قيسر إلى عرفات ، قانول مناور النَّاسِ ، الأرَاكَ وَغَيْرَهُ مِنْ مَنَا زِلْهِمْ.

( ۱۷ ۱۷۲ ) حضرت ابراہیم مِیْنیمیز فرماتے ہیں کہ جبتم فجر کی نماز ادا کرلوتو پھرعرفات کی طرف چلو، ادرلوگوں کی جگہوں پراتر و،

مقام الا راک یا دوسرے مقامات پر۔

٥ ٢٥٧٦٨) حَدَّثَنَا حُفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ ، عَنْ عَطاءٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْإِنِمَّةَ ، أَئِمَّةَ الْمَوْسِمِ يَتَحَرَّوْنَ ( ١٤٧٦٨ ) حَدَّثَنَا حُفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ ، عَنْ عَطاءٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْإِنِمَّةَ ، أَئِمَّةَ الْمَوْسِمِ يَتَحَرَّوْنَ

١٤٧٨ ) حَدَّتُ حَفَّصُ بَنَ عِيَابٍ ، عَنِ ابنِ جَرِيجٍ ، عَنْ حَفَّاءٍ ، فَانَ : رَايِتُ الأَيْمَةُ ، الِمَهُ المُوسِمِ يَتَحَرُّوا بِهِ إِلاَّ فِعْلَ نَبِيَّهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. بِغُدُوهِمْ إِلَى عَرَفَاتٍ طُلُوعَ الشَّمْسِ ، وَلَا أَرَاهُمْ تَحَرَّوا بِهِ إِلاَّ فِعْلَ نَبِيَّهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

( ۱۸ ۱۸۷ ) حضرت عطاء مِيتَّيْ فرمات ميں كدميں نے جج كے زماند كے ائمكود يكھاكدو وطلوع شمس تك عرفات ميں تفہرت تصاور

الناب المنظية متر جم ( جلد ° ) في الناب النامك الناب النامك الناب النامك الناب النامك النامك

میں نے ان کو تھبرتے ہوئے نبیں دیکھا گران کے نبی مِنْ اللّٰهِ کے خل کی دجہ ہے (کآ پ مِنْ اللّٰهُ انجہ کا کا مرح کیا تھا)۔

( ١٤٧٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَفْلَحَ ، قَالَ :صَلَّيْتُ مَعَ الْقَاسِمِ الْفَحْرَ بِمِنَّى ، ثُمَّ مَكَتَ سَاعَةً ، ثُمَّ ارْتَحَلَ. (۱۳۷ ۱۳۷) حضرت اللح برہیمینه فرمائے ہیں کہ میں نے فجر کی نماز حضرت قاسم براٹینیز کے ساتھ منٹی میں ادا کی ، بھر بچھود ریضبر ے اور پھر عرفات کی طرف چل پڑے۔

( ١٤٧٠ ) حدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَا يَخُرُجُ مِنْ مِنَّى إِلَى عَرَفَاتٍ حَتَّى يُصَلِّي بِمِنَّى الْغَدَاةَ.

(۱۳۷۷) حضرت المسيب ييشيد فرمات بيل كمنى سے عرفات كى طرف نبيس نكلا جائے گا جب تك كه فجر كى نما زمنى ميں نداداكر

# ( ٢٨٥ ) مَنْ كَانَ إِذَا السَّلَمَ الْحَجَرَ ، قَبَّلَ يَكَهُ

#### جوحضرات حجراسود کے استلام کے بعداینے ہاتھوں کو چو متے ہیں

( ١٤٧٧١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ بِيَدِهِ وَقَبَّلَ يَدَهُ ، وَقَالَ : مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ. (مسلم ٣٣٦- بيهقي ٤٥)

(۱۳۷۷) حضرت نافع جیٹین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر بیزیدینن کو دیکھا آپ ڈاٹٹن نے حجر اسود کے استلام کے بعد ہاتھوں کو چو مااور فرمایا بیں نے جب سے رسول اکرم مِنْ فَضَعْ کواپیا کرتے ہوئے دیکھا ہے بھی بھی اس فعل کو ترک نہیں کیا۔

( ١٤٧٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ ، وَأَبَا هُرَيْرَة إِذَا اسْتَلَمُوا

الرُّكْنَ، يَعْنِي الْحَجَرَ ، قَبَّلُوا أَيْدِيَهُمْ . قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :وَابْنَ عَبَّاسٍ ؛ قَالَ :وَابْنُ عَبَّاسٍ ، حَسِبْتَ كَثِيرًا ، قَالَ :وَقَالَ عَطَاءٌ :لَمُ أَمْسَحِ الرُّكُنَ إِنْ لَمْ أَقَبِّلْ يَدِى . قَالَ :وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ :يَجْفَى مَنْ مَسَحَ الرَّكُنَ. وَلَمْ يُقَبِّلُ يَدُهُ.

( ۱۳۷۷۲) حضرت عطاء بیشینهٔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر،حضرت ابوسعیداورحضرت ابوھریرہ ڈی انتیا ہو، یعماوہ جب ججر اسود کا انتلام کرتے تواییے ہاتھوں کو چوہتے۔

راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اور حضرت ابن عباس ڈی پینی بھی؟ آپ ڈبائو نے فرمایا کہ میرا خیال ہے ابن عباس بن پیزین بھی،حضرت عطاء مِیتینه فرمات بین که میں رکن کو ہاتھ نہ لگا تا اگر میں اپنے ہاتھوں کو بوسہ نہ بیتااور حضرت عمرو بن وینار مِیشینه فرماتے میں جس نے رکن کوچھوااورا بینے ہاتھوں کو نہ چو مااس نے بےرخی برتی۔

( ١٤٧٧٣ ) حَلَّتُنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُرْتَنِيعِ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ ، وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ

الْعَزِيزِ اسْتَكَمَا الْحَجَرَ، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَقَبَّلَ يَدَهُ، وَالآخَرُ مَسَحَ بِهَا وَجُهَهُ.

(۱۳۷۷) حضرت محمد بن المرتفع طِیْنِی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن زبیر میں وین اور حضرت عمر بن عبدالعزیز عِلیمی کو ویکھا کہ آپ دونوں نے ججرا سود کا استلام کیا ، پھران میں سے ایک نے ہاتھوں کو چو مااور دوسرے نے اپنے چبرے پراپنے ہاتھ مل لیے۔

ا بِ دُونُولَ نَے جُراسُودُ فَاصْلَامُ لِيا، عِلْمُوانَ مِنْ سِيَا لِيكَ فَيْ الْمُولُ لُو يُومَا أُورُ وَسَرِ عَلَى الْمِيَّالِ اللَّهِ عَلَى الْمِيْدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمُعَالِي عَلَى اللَّهُ الْمُعَالِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَجِّرُ ، إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَجِّرُ ، إِلَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ ا

۔ (۱۳۷۷ ) حضرت هشا م بیٹینڈ فر ماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو بھی بھی نہ دیکھا کہ انھوں نے حجراسود کا امتلام کیا ہو پھر ہاتھوں ر

( ١٤٧٧٥ ) حَذَّنَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، وَعَبْدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَمْسَحُ الْحَجَرَ ، ثُمَّ يَفَبَّلُ يَدَهُ. ( ١٤٧٥ ) حضرت عبدالملك بِرهِينَ فرمات بين كه مِن في حضرت سعيد بن جبير بِرينِينَ كود يكُّما كه آ بِ بِينْ يَنْ اينِ باتھوں كوچوما۔

#### ( ٢٨٦ ) مَنْ كَانَ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكُنَ الْيَمَانِيَّ، قَبَلَ يَكَةُ

# جوحضرات رکن بمانی کے استلام کے بعد ہاتھوں کو چو متے ہیں

( ١٤٧٧٦ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى زِيَادٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ مُجَاهِدًا ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، وَعَطَاءً؛ إِذَا اسْتَلَمُوا الرُّكُنَ الْيَمَانِيَّ ، قَبَّلُوا أَيْدِيَهُمْ.

(۲۷۷۱) حضرت عبیدالقد بن ابوزیا د برانی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہد، حضرت سعید بن جبیرا ورحضرت عطاء بڑھینچ کو دیکھا کہ آپ نے رکن بمانی کا مثلام کیا اوراپنے ہاتھوں کو بوسد دیا۔

( ١٤٧٧٧ ) حُدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَبَنٍ، عَنْ طَارِقٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِى بْنَ حُسِيْنٍ يَلْتَزِمُ الرُّكُنَ الْيَمَانِيَ.

(۱۳۷۷) حضرت طارق بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی ہوائٹیز کودیکھا آپ بڑاٹیز نے رکن ٹیمانی کولازم پکڑا (اس کے ساتھ چمٹے رہے)۔

# ( ۲۸۷ ) فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَيَنْسَى أَنْ يُصَلِّى الرَّكُعَتَيْنِ كَعَتَيْنِ كَعَتَيْنِ كَوَلَ جَائِد وركعتيں اداكر نااگر بھول جائے

( ١٤٧٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَطَاوُسٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَنْسَى الرَّكُعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ لِلطَّوَافِ الْوَاجِبِ ، قَالَا : إِنْ صَلَّى بَعْدَهَا صَلَاةً أَجْزَأَهُ ذَلِكَ ، وَإِنْ صَلَّى فِي أَذْنَى الْحَرَمِ وَأَقْصَاهُ أَجْزَأَهُ ،

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) كي مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) كي مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) كتاب البناسك كتاب

وَإِنْ لَمْ يُصَلِّ حَتَّى يَخُرُجُ مِنَ الْحَوْمِ أَهْرَاقَ دَمًّا. (۱۴۷۷۸) حضرت مجابد بیشین اور حضرت طاؤس بیشینه اس مخض کے متعلق فرماتے ہیں کہ جوطواف واجب کے بعد دور کعتیں ادا کر نہ

بھول جائے، فرماتے ہیں کداگراس کے بعدوہ کوئی نماز اداکر لے تو اس کی طرف ہے کافی ہوجائے گا،اگر چہوہ حرم کے بالکل قریب اداکرے یا مجھ دوراداکرے اوراگروہ نماز ادا کے بغیر حرم سے بابرنکل گیا تو پھراس کو قربانی کرنابزے گی۔

( ١٤٧٧٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ وَنَسِيَ أَنْ يُصَلَّى الرَّكْعَيَيْنِ حَتَّى مَضَى ، قَالَ :يُصَلِّيهِمَا إِذَا ذَكُرَ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

( 8 کے ۱۲۷۷) حضرت عطاء مِراثِيدُ اس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جوطواف کرنے کے بعد دور کعتیں اداکر نا بھول جائے ،فرماتے ہیں کہ جب اس کو یا وآئے وہ ادا کرے اس پر پچھٹیس ہے۔

( ١٤٧٨ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيًّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلِ نَسِيَ رَكُعَتَي الطَّوَافِ ، قَالَ : يُصَلِّيهِمَا حَيْثُ مَا ذَكَرَهُمَا مَا لَمْ يَغْشَ النَّسَاءَ.

(۸۰۷) حضرت حسن بریٹیز اس مخص کے متعلق فر ماتے ہیں کہ جوطواف کے بعد دور کعتیں ادا کرنا بھول جائے ،فر مایا اس کو جباں بھی یاد آئے وہ پڑھ لے جب تک وہ عورت کے قریب نہ آیا ہو۔

#### ( ٢٨٨ ) فِي الْحَلْقِ، إِلَى أَيْهِنَ هُوَ ؟

#### سر کاحلق کہاں ہے ہو؟

( ١٤٧٨١ ) حدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَتَّابِ بْنِ زِيَادِ بْنِ وَرْقَاءَ ، قَالَ :سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ لِلْحَلَّاقِ : أَبُلُغُ بِالْحَلْقِ إِلَى الْعَظْمَيْنِ.

(۱۳۷۸) حضرت سعید بن جبیر جیشینه حلق کرنے والوں کوفر ماتے کے حلق کو دونوں ہڈیوں تک پہنچاؤ۔

( ١٤٧٨٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَّرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَّرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِلْحَلَّاقِ إِذَا حَلَقَ فِي الْحَجِّ وَالعمرة : أَبُلُغِ الْعَظْمَيْنِ.

(۸۲ ۱۸۷) حضرت ابن عمر شده بین حلق کرئے والوں کوفر ماتے کہ جب حج وعمرہ میں حلق کروتو دونوں بٹریوں تک حلق کرویہ

( ١٤٧٨٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِلْحَلَاقِ : ابْدَأْ بِالْأَيْمَنِ ، وَابْلُغْ بِالْحَلْقِ الْعَظْمَيْنِ.

( ۱۳۷۸ ) حضرت ابن عباس بنيء ين حلق كرنے والول كوفر مات تھے كہ داكيں جانب سے حلق شروع كرواور دونوں بذيوں تك

حلق کرو۔

ر ١٤٧٨١) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلِمَّ الأَزْدِتْ ، قَالَ : فَكُلُتُ لِعَطَاءٍ :سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي نَحَرَ ابْنُ عُمَرَ وَحَلَقَ ، قَالَ : فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ :سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي الْحَلَمَ اللهِ عَلَى الْعَلْمَيْنِ ، قَالَ : فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ :سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي الْحَرْدِ وَ وَ وَ وَ اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

الْحَلْقِ، ٱبْلُغِ الْعَظْمَيْنِ؟ ، قَالَ : سَمِعْتُهُمْ يَلْدُكُرُونَهُ ، وَكُمْ أَسْمَعْهُ مِنْ تُبْتٍ.

(۱۷۷۸) حفرت علی الاز دی بریشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر جن پینئ نے قربانی کی اور سر کاحلق کروایا، میں نے ساوہ حلق کرنے والوں سے فرمارے بیٹے دخترت عطاء بریشید سے بوجھا کہ والوں سے فرمارے بیٹے دخترت عطاء بریشید سے بوجھا کہ آپ بریشید نے خودان سے سنا ہے کہ وہل والوں کو یہ کہدرہے ہیں؟ آپ بریشید نے فرمایا کہ میں نے لوگوں سے سنا ہے وہ اس کا ذکر

کرتے ہیں کیکن میں نےخودان ہے ہیں سنا۔ د مدرر رہائیں میں دوروں ایک تھا ہو ہے وہ کہ اس مورد میں کا آن سے دفی یا قال انڈا کھ لا الکھ فار د

( ١٤٧٨٥ ) حَدَّثَنَا جُنَيْدٌ الْحَجَّامُ ، عَنْ مُخْتَارِ بْنِ مُنَيْحٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، قَالَ : أَبُلُغُ إِلَى الْعَظْمَيْنِ. ( ١٤٧٨٥ ) حفرت ابوجعفر وليني فرمات بين كه برين تَكَعَلْ كرو-

( ١٤٧٨٦) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :السُّنَّةُ أَنْ يَبْلُغَ بِالْحَلْقِ إِلَى الْعَظْمَيْنِ.

(۱۳۷۸ ) حضرت عطاء ولينيئة فرمات مين كه سنت طريقه بيه به كهلق دونوں مِدْ يون تک ہو۔

( ٢٨٩ ) بِأَى الْجَانِبَيِنِ يَبْدَأُ فِي الْحَلْقِ ؟

# حلق میں کس جانب سے ابتدا کرے؟

( ١٤٧٨٧ ) حدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِلْحَلَّاقِ هَكَذَا ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ. (مسلم ٣٢٥ـ ترمذي ٩١٢)

(۱۸۷۸۷) حضرت انس مخافیز سے مروی ہے کہ حضورا قدس مُؤَنِّفَظَةِ نے حکق کرنے والے کواشار ہ فرمایا کہ یہاں سے شروع کرو،اور آپ مِئِلِنْفِیکَةِ نے اپنی دانمی جانب اشار ہ فرمایا۔

( ١٤٧٨٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ ابْنِ عِبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِلْحَلَّاقِ :ابْدَأْ بِالْأَيْمَنِ.

( ۱۳۷۸۸) حضرت ابن عباس بن بين طلق كرنے والے سے فرماتے كددا كيں طرف سے شروع كرو۔

( ١٤٧٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى الرَّجُلُ الَّذِى قَصَّرَ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَلْقَمَةَ فِى إِمَارَتِهِ ، قَالَ :فَقَالَ لِى :ابُدَأُ بِالشَّقِّ الْأَيْسَرِ ، قَالَّ :قُلْتُ :إِنِّى فَصَّرْتُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :ابُدَأُ بِالْأَيْمَنِ ، قَالَ :امْضِ لِمَا أُمِرْتَ لَهُ.

(۱۳۷۸۹) حضرت عمرو بن دینار میشید فرماتے ہیں کہ مجھے اس مخص نے خبر دی جس نے حضرت نافع بن علقمہ میشید کی امارت میں اس کے بال کائے ، وہ کہتا ہے نافع میشید نے مجھ سے کہا ہائیں جانب سے شروع کر ، میں نے ان سے کہا کہ میں نے حضرت ابن عباس بن وین من کے بال کائے تھے آپ بن تن نے مجھے دائیں جانب سے کاشنے کا تھم دیا تھا ، انھوں نے کہا کہ جس کا تجھے تلم دیا گیا ہے وہی کر۔

# ( ٢٩٠ ) فِي الْجِمَارِ ، مَتَى تُرْمَى ؟

# ری کس وقت کی جائے؟

( .١٤٧٩ ) حدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُّمِى الْجِمَارَ إِذًا زَالَتِ الشَّمْسُ. (ترمذى ٨٩٨ـ احمد ١/ ٢٣٨)

(۹۰ ۱۳۷۷) حضرت ابن عباس نئ پینن سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَؤَفِظَةَ فَرْ وال مُس محے بعد رمی فر ماتے تھے۔

( ١٤٧٩١ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسُهِرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجِمَارَ إِذَا زَاعْتِ الشَّمُسُّ .

( 1929 ) حضرت ابن عمر بني مين سورج كيز اكل بون يك بعدري كرت تھے۔

( ١٤٧٩٢ ) حدَّثَنَا كَوَّكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ عُمَرَ يَخُرُجُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ يَرْمِي الْجِمَارَ.

(۱۳۷۹۲) حضرت سائب بریشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر جیاتین کودیکھا جب سورج زائل ہونا شروع ہوا تو آپ رمی کے

(١٤٧٩٢) حَذَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، قَالَ : يَرْمِى الْحِمَارَ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ.

( ۱۳۷۹۳ ) حضرت ابن عباس منی پینا طلوع شمس کے بعدر می کرتے۔

( ١٤٧٩٤) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ الزَّبَيْرِ ، وَعُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَرْمِيَان الْحِمَارَ بَعْدَ مَا زَالَتِ الشَّمْسُ.

(۱۳۷۹۳) حضرت عمرو بن دینار بیشینه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن زبیر ہی پیٹنااور حضرت مبید بن عمیر رہائیں کوزوال شمس کے بعدری کرتے ہوئے دیکھیا۔

( ١٤٧٩٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ :رَمَقْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَمَاهَا عِنْدَ الظَّهِيرَةِ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ.

( ۱۴۷۹۵ ) حضرت ابن عباس بنی د منواد و پیبر کے وقت زوال ہے بل رمی کے لیے نکلتے۔

( ١٤٧٩٦) حدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَتَحَيَّنُ زَوَالَ الشُّمْسِ ، فَيَرْمِي الْجِمَارَ.

(۱۳۷۹۲) حضرت عبدالله بن عثان مِلتِّعيدُ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر مِرتِشیدُ کو دیکھا کہ انھوں نے زوال مثمس کا انظار کیا پھر جمرات کی رمی کی۔

( ١٤٧٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ : قَالَ : رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، وَطَاوُوسًا يَرْمِيَانِ الْحِمَارَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ ، وَيُطِيلَان الْقِيَامَ.

(عوم الما) حضرت محمد بن ابواساعيل بين في فرمات بين كه بين في حضرت سعيد بن جبير مينفيذ اور حضرت طاؤس مينفيذ كوديكها كه

انھوں نے زوال تنس کے بعدری کی اور کافی دیر تک ان کے پاس قیام کیا۔

( ١٤٧٩٨ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ مِثْلَهُ.

( ۱۳۷ ۹۸ ) حفرت حسن ویشید سے ای طرح مروی ہے۔

( ١٤٧٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ : لَا تُرْمَى الْجَمْرَةُ حَتَّى تَزُولَ الشُّمْسُ ، فَعَاوَدُتُهُ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ ذَلِكَ.

(۹۹ ۱۴۷) ابن جریج نے فرمایا کہ میں نے عطاء کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ زوال مٹس سے پہلے جمرات کوری مت کرو۔ میں نے دوہار ہ يو حيما تو يبي جواب ديا۔

#### ( ٢٩١ ) فِي رَمي جُمْرَةِ الْعَقْبَة

#### جمره عقبه کی رمی کا بیان

( ١٤٨٠. ) حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، وَأَبُّو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَىٰ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحَّى ، وَأَمَّا بَعُدُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ.

(مسلم ۳۱۳ ابوداؤد ۵۱۱)

(۱۲۸۰۰) حضرت جابر میل نیز سے مروی ہے کہ حضور اقدس مُؤَنِّفَظَ نِی ایم النحر میں دو پہر کے دفت ری کی ، پھراس کے بعد زوال شمس کے بعدری کی۔

( ١٤٨٠ ) حدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ مِثْلَهُ ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

(۱۴۸۰۱) حضرت جابر مناتف سے اس طرح مروی ہے۔

( ١٤٨.٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ

جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَوْ عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَيْلِ، فَرَحَكَنَا عَلَى حُمُرَاتِ أَغَيْلِمَةِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، وَجَعَلَ يَلْطُخُ أَفْخَاذَنَا ، وَيَقُولُ :أَبَيْنِيَّ ، لَا تَرْمُوا الْجَسْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَمَا أَحْسَبُ أَحَدًا يَرْمِيهَا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : مَنْ أَفَاضَ

مِنْ عُرْنَةَ فَلاَ حَجَّ لَهُ. (۱۳۸۰۲) حضرت ابن عباس بنی پیشن سے مروی ہے کہ حضور اقد س شِرِ ﷺ نے جماعت میں ہے ہم پر مقدم کیا بی عبد المطلب کے بچوں کو جو دراز گوشوں پرسوار تھے،اور شیلی ہماری رانوں پر مارر ہے تھے اور فر مایا:اے میرے بیٹو! طلوع تمس سے پہلے رمی نہ کرنا۔ ( ١٤٨.٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ تُرْمَى جَمْرَةُ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ ، حَتَّى

تُطُلُّعَ الشَّمْسُ. (۱۲۸۰۳) حضرت ابراہیم مرتبیٰ فرماتے ہیں کہ یوم النحر میں طلوع شمس سے پہلے رمی نہیں کی جائے گی۔

# ( ٢٩٢ ) مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَرْمِيَهَا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ

# جوحضرات طلوع تمس ہے بل رمی کرنے کی اجازت دیتے ہیں <sup>ہ</sup>

( ١٤٨.٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرِ رَمَى الْجَمْرَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَكَانَ عَطَاءٌ ، وَطَاوُوسْ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَالنَّحَعِيُّ ، وَعَامِرٌ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يَرْمُونَ حِينَ يَقُدَمُونَ ، أَيَّ سَاعَةٍ قَدِمُوا ، لَا يَرَوْنَ بِهِ بَأْسًا.

(۱۲۸۰۴) حضرت عطاء بن سائب بلیفید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوجعفر میٹید کوطلوع مٹس ہے قبل رمی کرتے ہوئے

د یکھا،اوحضرت عطاء،حضرت طاؤس،حضرت مجاہد،حضرت تخعی،حضرت عامراورحضرت سعید بن جبیر جیسیم جب بھی آ ہے ری کر ليتے و واس ميں کو ئی حرج نہ جھتے ۔

( ١٤٨٠٥ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بُأْسًا أَنْ يَرْمِيَ الرَّجُلُ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ قَبُلَ أَنْ تَطُلُعَ

( ۱۴۸ • ۵ ) حضرت عطا وطینیز جمر و عقبه کی رمی طلوع شمس تے ال کرنے میں کوئی حرج نہ سمجھتے تتھے۔

( ١٤٨.٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَالِشَةَ ، قَالَتُ : وَدِدُتُ أَنَّى كُنْت الْسَتَأَذَنُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمَا اسْتَأْذَنَتُهُ سَوْدَةُ ، أَنْ تَأْتِى مِنَّى بِلَيْلِ وَتَرْمِىَ مِنْ فَبْلِ أَنْ يَأْتِي النَّاسُ ، فَأَذِنَ لَهَا ، وَكَانَتِ الْمُوأَةُ تُبطَةً ثَقِيلَةً. (بخارى ١٧٨٠ـ مسلم ٢٩٥ـ احمد ١/ ٩٨)

(۱۳۸۰۱) حضرت عائشہ بنده نونافر ماتی ہیں کہ میری خواہش تھی کہ میں بھی حضورا قدس فیزند ہے: اجازت ما نگ اوں جس طرت

حضرت سودہ پنی مذیر خانے آپ مِنْرِ النظیر تا ہے اجازت لی تھی کہ وہ رات کومنی آ جا ئیں اورلوگوں کی آید ہے قبل ہی رمی کرلیں اور حضور

اقدس مَنْ النَّفَعُ فِي فِي ال كواجازت مرحمت فرمادي تقى كيونكده و بهاري جسم والي تقيس \_

( ١٤٨٠٧ ) حَذَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ

يَنْعَتُ بِصِبْيَانِهِ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فَيُصَلُّونَ الصُّبْحَ بِمِنِّي ، وَيَرْمُونَ الْجَمْرَةَ فَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ النَّاسُ.

( ۱۳۸ - ۱۳۸ ) حضرت عبدالله بن عبدالله سے مروی نے کہ حضرت ابن عمر تفایین نے اپنے بچوں کو مز دلفہ کی رات ہی منی جیج دیا تھا انھوں نے فیرکی نمازمنی میں اداکی اورلوگوں کی آمدے قبل ہی رمی کرلی۔

# ( ٢٩٣ ) فِي المُخْرِمِ يَحْتَجِمُ ، مَنْ رَخَّصَ فِيهِ ؟

حالت احرام میں تچھنے لکوانا ،اورجن حضرات نے اس کی اجازت دی ہے؟

( ١٤٨٠٨ ) حدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. (بخارى ١٨٣٥ـ ابوداود ١٨٣١)

( ۱۸۸ ۱۲۸ ) حضرت ابن عباس بناه ونن سے مروی ہے کہ حضور اقدس مِرافِن اَ اِن حالت احرام میں مجھنے لگوا ئے۔

( ١٤٨٠٩ ) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ ، مِنْ وَكْءٍ كَانَ بِهِ إِلا إبوداؤد ١٨٣١)

(۱۴۸۰۹) حضرت جابر من تن سے مروی ہے کہ حضور اقدس مِرافقہ نے حالت احرام میں کمزوری لاحق ہونے کی وجہ سے تجھنے لگوائے۔

( ١٤٨١ ) حَدَّثُنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مِفْسِم ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبَىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِم. (ابوداؤد ٢٣٧٥ ـ احمد ١/ ٢١٥)

(۱۲۸۱۰) حضرت ابن عباس منيون اسمروي ہے كەحضورا قدس مَلِّ اَنْفَقَاعُ أَبِي حالت احرام ميس كيفية لگوائے \_

( ١٤٨١١ ) حدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :قيلَ لِعَطَاءٍ :يَخْتَجِمُ الْمُحْرِمُ ؟ فَقَالَ :نَعُمْ ، قَدُ

فَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَكِنْ لَا يَحْلِقُ شَعْرًا.

(١٢٨١١) حفرت عطاء ويشير سے دريافت كيا كيا كرم م تجيفي لكوا سكتا ہے؟ آپ ميشير نے فرمايا ہاں، حضور اقدس ميز فقي يج نے بھي لگوائے تھے ہیکن بال نہ کٹوائے۔

( ١٤٨١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : يَخْتَجِمُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يَحْلِقُ شَعْرَهُ.

(۱۲۸۱۲) حضرت عبید بن عمیر بیشید فرماتے ہیں کہم م تجھنے لگواسکتا ہے کین بال نہ کوائے۔

( ١٤٨١٣ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيّ ، عَنْ حَنْظَلَةً ، قَالَ :سُنِلَ طَاوُوسٌ :أَيَحْنَجِمُ الْمُحْرِمُ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، إِذَا كَانَ وَجَعًا.

(۱۳۸۱۳) حضرت طاؤس پیشیز سے دریافت کیا گیا کہ کیا محرم مچھنے لگوا سکتا ہے؟ آپ پیشیز نے فرمایا: ہاں اگر وہ تکلیف محدیم ک

( ١٤٨١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الصَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : يَخْتَجِمُ الْمُخْرِمُ ، وَلَا يَخْتَحِمُ الصَّانَهُ

(١٣٨١٣) حضرت مسروق ويشيط فرمات بين كدمحرم مجيخ لكواسكتا ہے، كيكن روز ه وار تجيفي ندلكوائے۔

( ١٤٨١٥ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. (ابوداؤد ١٨٣٣ـ احمد ٣/ ٢٦٤)

(١٢٨١٥) حضرت انس مِي النهو عمروي ب كه حضورا قدس مَرْ الفَيْفَيْمَ فِي حالت احرام مين تجهيْلكوائي-

( ١٤٨١٦ ) حدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِى عَلْقَمَةَ ، عَنِ الْإَعْرَجِ ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَّ مُحْرِمٌ. (مسلم ٨٨)

(۱۲۸۱۷) حفرت ابن تحسینه والوز سے بھی میں مروی ہے۔

( ١٤٨١٧ ) حَلَّلْنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَى ذُوْاَبَتَيْهِ ، بِمَكَانِ يُدُعَى لَحْيَى الْجَمَلِ.

(۱۳۸۱۷) حفرت سلیمان بن بیار میشید کے مروی ہے کہ حضور اقدس میر شین نظرتے اللہ احرام میں سر کے بالائی حصہ پر سیجھنے لگوائے کمی الجمل کے مکان بر۔

#### ( ٢٩٤ ) مَنْ كَرِهَ لِلْمُحْرِمِ الْحِجَامَةَ

جوحضرات حالت احرام میں تجھنےلگوانے کوناپسند کرتے ہیں

( ١٤٨١٨ ) حدَّثَنَا ابْن أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَحْتَجِمَ الْمُحْرِمُ.

(۱۲۸۱۸) حضرت حسن مِرشِيدُ اورحضرت محمد مِرشيدُ حالت احرام ميں تجھنے لگوانے کو ناپسند کرتے تھے۔

( ٢٩٥ ) فِي الْمُحْرِمِ يَشُمُّ الرَّيْحَانَ

محرم ریحان کی خوشبوسونگھ سکتا ہے

( ١٤٨١٩ ) حَذَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَ كَأْسَ أَنْ يَشُمَّ الْمُحْرِمُ الرَّيْحَانَ.

- (۱۴۸۱۹) حضرت ابن عباس بنئة ينفافر ماتے ہيں كەمجرم ريحان كى خوشبوسونگھ لے تو اس ميں كو ئى حرج نہيں \_
- ( ١٤٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا.
  - (۱۴۸۲۰) حضرت این عباس بن پیشناس کے سونگھنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تیے۔
- ( ١٤٨٢١ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبرَهِيمَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَشُمَّ الْمُحْرِمُ الرَّيْحَانَ.
  - (۱۲۸۲۱) حضرت عطاء ملتینه فرماتے ہیں کہ محرم ریحان کی خوشبوسونگھ لےتواس میں کوئی حرج نہیں۔
- ( ١٤٨٢٢ ) حَدَّثْنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكٍ ، عَشَّنْ رَأَى مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ بِعَرَفَةَ فِى الْحَجُّ رَيْحَانًا ، وَهُوَ مُخْرِمٌ.
- (۱۳۸۲۲) حضرت یوسف بن ماهک برتیز فرماتے ہیں کہ مجھ ہے اس شخص نے روایت کیا جس نے عرفات میں حالت احرام میں عبداللہ بن عامر کے یاس ریحان خوشبود کیھی۔
- ( ١٤٨٢٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكْيْر ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِبْوَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيجٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا ` بَأْسَ أَنْ يَشُمَّ الْمُحُرِمُ الرَّيْحَانَ.
  - ( ۱۲۸۴۳) حضرت مجامع ميتيز فرمات بيس كدمحرم ريحان خوشبوسونگھ لےاس ميس كوئى حرج نبيس \_
  - ( ١٤٨٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ الْعَازِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَشُمَّ الْمُحْرِمُ الإذْخِرَ.
    - (۱۲۸۴۳) حضرت عطاء مِلِيَّة نِهُ مَاتِ بِينَ كَهُمُ مِ اذْخْرِخُوشبوسونگھ لِيُواس مِين كُونَي حرج نبيس\_
- ( ١٤٨٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسُرَائِيلَ ، عَنُ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَشُمَّ الْمُخْرِمُ طِيبَ نَبَاتِ الْأَرْضِ ، وَبَعْرِ الظَّباء .
  - ( ۱۳۸۲۵ ) حضرت الاسود مِلِيَّنية فر مات بين كهاس ميس كو ئي حرج نهيس كه محرم خوشبووالي بو في يامشك سونگھ لے \_
- ( ١٤٨٢٦) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَا : لَا بَأْسَ أَنْ يَشُمَّ الْمُحْرِمُ طِيبَ نَبَاتِ الْأَرُضِ.
  - (۱۲۸۲۷)حضرت ابوجعفر مرتینیهٔ اورحضرت عطاء میتنیهٔ فرماتے بین که محرم خوشبووالی بوٹی سونگھ لےتواس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٩٦ ) مَنْ كُرةً لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَشُمُّ الرَّيْحَانَ

جو حضرات ریحان کی خوشبوسو نگھنے کونا پسند کرتے ہیں

- ( ١٤٨٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِي عُمَرَ ؛ كَانَ يَكُرَهُ شَمَّ الرَّيْحَانِ لِلْمُحْرِمِ.
  - (۱۲۸۲۷) حفرت ابن عمر نوار منفو محرم کے لیے ریحان کی خوشبوسو تکھنے کو ناپسند کرتے ہیں۔

( ١٤٨٢٨) حدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرًا : يَشُمُّ الْمُحْرِمُ الرَّيْحَانِ وَالطَّيِبَ ؟ فَقَالَ : لاَ

(۱۴۸۲۸) حفرت ابوالزبیر میشید فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت جابر دہائی سے دریافت کیا کہ کیامحرم ریحان اور دوسری خوشبوسونگھ

َ مَلَّا ہِ؟ آ پِ رُّلُوْ نَے فرمایا کُرِیس۔ ( ١٤٨٢٩ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : لَا يَشُمُّ الْمُحْرِمُ الشَّيحَ ، وَلَا الْفَيْصُومَ.

( ۱۶۸۲۹ ) محدثنا السباط بن محتمله ، عنِ العلاءِ ، عنِ التحکیم ، قال : لا یستم الصحوم السبیع ، و لا الفیصوم (۱۴۸۲۹) حضرت عکم برتیمینهٔ فرمات میں که محرم خوشبووالی بوٹیاں نه سو تکھے(خواوووالشیح ہو یا قیصوم ہو )۔

( ٢٩٧ ) مَا قَالُوا فِيهِ ، إِذَا شَمَّ الرَّيْحَانَ

### ریحان سونگھ لےتواس پر کیالازم ہے

( ١٤٨٣ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : إِذَا شَمَّ الْمُحْرِمُ رَيْحَانًا ، أَوْ مَسَّ طِيبًا أَهْرَاقَ لِذَلِكَ دَمًا.

(۱۳۸۳۰) حضرت جابر مین فو فرماتے ہیں کدمحرم ریحان سونگھ لے یا دوسری خوشبولگا لے تواس پراس کوقر بانی کرنالازم ہے۔

( ١٤٨٣١ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :فِي الطَّيبِ الْفِذْيَةُ ، وَفِي الصَّيْدِ الْجَزَاءُ.

(۱۳۸۳) حضرت ابراہیم ولیٹیز فر ماتے ہیں کہ خوشبو پراس کا فدیداور شکار پراس کا بدل لازم ہے۔

( ١٤٨٣٢ ) حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا شَمَّ الْمُحْرِمُ طِيبًا ، كَفَّرَ

(۱۳۸۳۲) حضرت عطاء بیشید فرماتے ہیں کہ محرم اگر خوشبوسونگھ لے تواس کو کفار ہ اوا کرنا پڑے گا۔

( ١٤٨٣٣ ) حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا وَضَعَ الْمُحْرِمُ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ دُهُنّا. فِيهِ طِيبٌ ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ.

(۱۳۸۳۳) حضرت عطاء مِيشِيدُ فرمات عِين كه محرم اگرخوشبووالی دهو نی ليتواس پراس كا كفاره لا زم ہے۔

( ٢٩٨ ) فِي الْمُحْرِمِ يَخْتَضِبُ ، أَوْ يَتَدَاوَى بِالْجِنَّاءِ

### محرم کا مهندی لگانا یااس کوبطور دوااستعال کرنا

( ١٤٨٣٤ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَا : لَا بَأْسَ أَنْ يَتَدَاوَى الْمُحْرِمُ بِالْحِنَّاءِ ، وَكَرِهَا أَنْ يَخْتَضِبَ بِهَا

( ۱۳۸۳ ) حضرت مجابد میشید اور حضرت عطاء میشید فر ماتے ہیں کداس میں کوئی حرج نہیں کدمحرم مبندی بطور دوااستعال کرے،

( ١٤٨٢٥) حدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِالْكَرِيمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَدَاوَى الْمُحْرِمُ بِالْحِنَاءِ. ( ١٤٨٣٥) حَرْتَ سَعِيدِ بَن جَبِيرِ طِيْعِيْ فَر مات بِي كَوْلَى حَرِجَ نَبِيلِ مِحْرِم مِبْدَى بَطُورِه وااستعال كرسَلَا ہے۔ ( ١٤٨٣٥) حَرَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : لَا يَخْتَضِبُ الْمُحْرِمُ بِالْحِنَّاءِ ، فَالَ : لَا يَخْتَضِبُ الْمُحْرِمُ بِالْحِنَّاءِ ، فَالَ : لَا يَخْتَضِبُ الْمُحْرِمُ بِالْحِنَّاءِ ، فَالَ : لَا يَحْتَضِبُ الْمُحْرِمُ بِالْحِنَّاءِ ، فَالَ : لَا يَحْتَضِبُ الْمُحْرِمُ بِالْحِنَّاءِ ، فَالْ : لَا يَكُونَ فَالَ : لَا يَكُونَ فَالَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل وَ لَا يَتُوَخَّأُ بِدسبسان.

(۱۳۸۳۱) حضرت حماد م یشید فرماتے ہیں کہ محرم مہندی نہ لگائے اور نہ ہی دسبسان سے وضو کرے، ( دسبسان کا مطلب محقق ابو عوانه دِيْشَيْدُ كُوبِهِي معلوم نه ہوسكا ) \_

## ( ٢٩٩ ) مَنْ كَرِهَ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ، فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ

جوحضرات حج کے مہینے کے علاوہ حج کیے لیے احرام باند صنے کونا پیند کرتے ہیں

( ١٤٨٣٧ ) حَذَّثْنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لاَ يُهِلَّ بِالْحَجِّ ، إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ.

(۱۲۸۳۷) حَفْرت ابن عباس تَن هُ مُنا فَر ماتے ہیں کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ جج کے لیے احرام اٹھر جج ہی میں باند حاجائے۔ (۱۶۸۲۸) حدَّنَا حَفْصُ بُنُ غِیَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُورُیْجٍ ، عَنْ أَبِی الزُّبَیْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لاَ یُحْدِمُ بِالْحَجْ ، إِلاَّ فِی أشُهُرِ الْحَجِّ.

ور المهدي المهد فِي أَشُهُرِ الْحَجِّ.

فِي اسْهِرِ الحج. (١٣٨٣٩) حَفْرت عطاء، حفرت طاوَس اور حضرت مجابِه بَيْسَيْم بَهِي يَهِي فَرمات بِين. (١٤٨٤) حَذَّنَا ابْنُ فُضَيْلِ، عَنْ خُصَيْفٍ، قَالَ: قدِمَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ، قَدْ أَخْرَمَ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْمَهُمِ الْحَجِّ، فَقَالَ لَهُ عَطَاءٌ: اجْعَلْهَا عُمْرَةً، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكَ حَجِّ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ الْحَجُ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتُ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ﴾.

(۱۳۸۴۰) حضرت تصیف برایشین سے مروی ہے کہ خراسان کا ایک شخص اضمر عج کے علاوہ عجے کے لیے احرام باندھ کرآیا، حضرت عطاء برایشین نے اس سے فرمایا اس کو عمرہ میں تبدیل کر دے تیرا حج نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿اَلْحَجُ اَسْلُهُوْ مَّعْلُوْمْتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ ﴾.

شَرِيكٌ : يَمُضِي ، وَقَالَ هُشَيْمٌ : يَلُزُمُهُ.

عِكْرِمَةُ ، فَقَالَ :أَنْتَ رَجُلُ سُوءٍ.

يَشُرَبَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ.

کہوہ جاری رکھے گا اور حضرت هشیم رہیں نے فر مایا بیاس پر لا زم ہو گیا۔

( ١٤٨٤٣ ) حدَّثْنَا شَرِيكٌ ، عَنْ يَزِيدَ الدَّالَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : يَجِلُّ ، أَوْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ.

عمرو بن ميمون مِلتَّيْدِ نے فرمايا كه اگر صحابہ كرام شِيَا فَيْنَاس كو پاليت تواس كور جم كرديت \_

عكرمه پیشید كی ملاقات مولی تو آپ پیشید نے فرمایا كه تو برا آ دمی ہے۔

(۱۳۸ ۳۳) حضرت فعمی میشید فرماتے ہیں کہ وہ حلال ہوگا عمرہ کے ساتھ یا وہ احرام باند ھے گاعمرہ کے ساتھ۔

فَقَالَ عَمْرُو بْنُ مَيْمُون : لَوْ أَذْرَكَ هَذَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَرَجَمُوذَ.

(۱۲۸۴۱) ایک فخص افتھر حج کے علاوہ حج کے لیے احرام باندھ کرآیا تو حضرت عطاء نے اس کوفر مایا کہ اس کوئمرہ بنادے۔

(١٤٨٤٢) حِلَّاتُنَا شَرِيكٌ ، وَهُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ، قَالَ

(۱۳۸ ۳۲) حضرت ابراہیم میشینا سے مروی ہے کہ ایک شخص اٹھر حج کے علاوہ احرام باندھ کرآیا تو حضرت شریک میشینا نے فرمایا

( ١٤٨٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ أَبِي نُعْمِ يُهِلُّ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ،

( ۱۳۸ س ۱۳۸ ) حضرت ابواسحاق بیشانی فرمات بین که حضرت ابن ابونعیم نے اضھر حج کے علاوہ حج کے لیے احرام با ندھا،حضرت

( ١٤٨٤٥ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ؛ أَنَّ أَبَا الْحَكَمِ الْبَجَلِتَّ كَانَ يُهِلُّ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ، قَالَ : فَلَقِيَّهُ

(۱۳۸۴۵) حضرت ایوب پرتیلی فرماتے که ابوالحکم البجلی پرتیلیز نے اٹھر حج کے علاوہ کج کے لیے احرام باندھا، ان سے حضرت

( ٣٠٠ ) فِي الشَّرْبِ فِي الطَّوَافِ

طواف کے دوران کوئی چیز پینا

( ١٤٨٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ؛ أَنَهُمْ كَانُوا لَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ

( ١٤٨٤٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ الْوَدَاعِ ، قَالَ :

اسْتَسْقَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَقَالَ رَجُلٌ :أَلَا نَسُقِيلُكَ مِنْ شَرَابِ نَصْنَعُهُ ؟

(۱۴۸ ۳۱) حضرت عطاء،حضرت طاؤس اورحضرت مجاہد بڑتینیم دوران طواف کو کی چیز پینے میں کو ئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

فَأَتَاهُ بِإِنَاءٍ فِيهِ نَبِيدُ زَبِيبٍ ، فَقَالَ : أَلَا أَكْفَأْتَ عَلَيْهِ إِنَاءً ، أَوْ عَرَضْتَ عَلَيْهِ عُودًا ؟ ثُمَّ شَرِبَ مِنْهُ فَقَطَّبَ ، ثُمَّ

دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ فِيهِ فَشُرِبٌ ؟ وَسَقَى أَصْحَابَهُ.

(۱۳۸۴۷) حفرت عكرمه بن غالد ديشيد آل وداع كے ايك فخص سے روايت كرتے ہيں كه نبي كريم فرائين في نے طواف ك

و دران پانی طلب کیا، ایک مخص نے عرض کیا: کیا میں آپ کوا پنا بنایا ہوا مشروب نہ بلاؤں؟ پھرآپ مَنْوَفَظَةَ کے پاس ایک برتن مراحی جب مدستمثر مرزن تربیع سے مزون کیا: کیا میں آپ کوا پنا بنایا ہوا مشروب نہ بلاؤں؟ پھرآپ مِنْوَفِظَةَ کے پاس

لا یا گیا جس میں کشمش کا نبیذ تھا، آپ میلائے کے نے فر مایا: کہ کیا تو نے اس پر کوئی برتن الٹایا تھا یا اس پر کوئی لکڑی رکھی ہوئی تھی؟ در میں ایک مسلک شدہ میں تا میں میں میں اس میں اس میں اس میں اس کا میں اس کی میں اس کی میں اس کی میں اس کی میں م

(بیاس کئے کہا ہوگا کہ شایداس برتن میں نشانات ہے ہوئے تھے جو بعد میں آپ نیز نظی آئے کے چبرہ پر بھی ظاہر ہوئے پینے کے

بعد ) پھرآ پ مُؤَلِّفَكُ أَ فِ اس میں نوش فر مایا اور آپ مُؤَلِّفَكُ أَ كَ ماتھ پرشكن پڑ گئے ، پھر پانی منگوایا گیا اور و و اس میں ڈالا

كيا كِرآ بِمُؤْفِظَةُ فِي خُودِ بَهِي نُوشَ فرما يا اورا پن صحابه كوبهي بلايا \_ ( ١٤٨١٨ ) حدَّقَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَطاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ بالشُّرُب فِي الطَّوَافِ.

( ۱۶۸۶۸ ) محدث و رکیع ، عن مصحمدِ بنِ عبید اللهِ، عن عطاءٍ، عنِ ابنِ عباسِ، قال: لا باس بِالشربِ فِی الطوافِ ( ۱۲۸ ۴۸ ) حضرتا بن عباس بن پینا فرماتے ہیں کہ دوران طواف کوئی چیز پینے میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٤٨٤٩ ) حَذَّنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ؛ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسُّقَى وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَأْتِيَ بِذَنُوبِ مِنْ نَبِيذِ السُّقَايَةِ فَشَرِبَه.

صلی الله علیه و سلم استسفی و هو یطوف بالبیت ، قاربی بدنوب مِن نبید السفایه فشرِ به. (۱۳۸۳۹) حضرت ابومسعود رین می مروی ب که دوران طواف حضور اقدس یَبِزَنظَهٔ بِنے یا بی طلب کیا تو آپ مِنْزِنظَهٔ کونبیز

ر معلمات ایک دُول چیش کیا گیا تو آپ مَؤَفِظَةَ نے اس میں ہے نوش فر مایا۔ سقامیکا ایک دُول چیش کیا گیا تو آپ مَؤَفظَةَ نے اس میں ہے نوش فر مایا۔

## ( ٢٠١ ) فِي الْمُحْرِم يَدُلُّ الْحَلاَلَ عَلَى الصَّيْدِ

# محرم شخص اگر بغیراحرام والے شخص کو شکار کی طرف اشارہ کرے

( ١٤٨٥ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ زَكِرِيَّا بُنِ أَبِى زَائِدَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ دَلَّ حَرَامٌ حَلَالًا عَلَى صَيْدٍ فَلَمْ يَأْخُذُهُ ، فَلْيَسْتَغْفِر اللَّهَ.

ر مناہ ہے۔ کھڑ سکے تو اس کو چاہئے کہ بیا استعفار کرے۔

( ١٤٨٥١ ) حدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةً ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

(۱۲۸۵۱) حفرت عامر ملتید فرماتے ہیں کداس طرح کرنے سے اس پر پچھ بھی لازمنییں ہوگا۔

## ( ٣٠٢ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ لِيَكُنْ آخِرُ عَهْدِكَ بِالْبَيْتِ

جو حضرات بیفر ماتے ہیں کہ آخری عمل جج کے دوران بیت اللہ کا طواف ہو

( ١٤٨٥٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :لِيَكُنْ آخِرُ عَهْدِكُمْ بِالْبَيْتِ ، وَلِيَكُنْ آخِرُ عَهْدِكُمْ مِنَ الْبَيْتِ بِالْحَجَرِ.

(۱۳۸۵۲) حضرت عمر بین پنو ارشاد فرماتے ہیں که تمہاری آخری ذیمه داری (آخری عمل) بیت الله کا طواف ہو،اور طواف میں

آ خرى عمل حجراسود كااستلام يا بوسه ہو۔

( ١٤٨٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : بِأَى شَيْءٍ يَكُونُ آخِرُ عَهُدِى مِنَ الْبَيْتِ ؟ قَالَ : فَقَالَ : بِالْحَجَرِ

( ۱۳۸۵۳ ) حضرت تھم جیٹیو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم جیٹیو سے عرض کیا کہ طواف کا آخری عمل کیا ہو؟ آپ جیٹیو

نے فر مایا حجرا سود۔

( ١٤٨٥٤) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِذَا وَدَّعُوا ، أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْحَجَرِ.

( ۱۲۸۵۳ ) حضرت مجاہد مبینیز ہے مروی ہے کہ صحابہ کرام ہی کھیٹی اس بات کو پیند کرتے تھے کہ جب وہ واپس جانے لگیس تو ان کا آخری عمل حجرا سود ہو، (استلام یا بوسہ )۔

## ( ٣٠٣ ) فِي الْمُحْرِم يُضْطَرُّ إِلَى الْخَفَينِ

## محرم اگرموزے پیننے پرمجبور کردیا جائے

( ١٤٨٥٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إِذَا اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ اِلَى لُبْسِ الْخُفَيْنِ ، خَرَقَ ظُهُورَهُمَا وَتَوَكَ فِيهِمَا قَدُرَ مَا تَسْتَمْسِكُ رِجُلَاهُ.

(۱۳۸۵۵) حضرت عروہ ڈیٹنو فرماتے ہیں کدمحرم اگرموزے سننے کی طرف مجبور کردیا جائے تو ہ موزے کے اوپر والے حصہ کو مدر میں میں معربی جمہ و سے جب معربات سے مارین کا ساتھ کا تعرب

بھاڑ دےاوراس میں اتنی جگہ جھوڑ دے جس میں اس کے پاؤل تھہر جا کیں۔ دوروں میں میں اس میں اس کے باور ہوئی ہوئی ہے۔

( ١٤٨٥٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ إِلَى الْخُفَيْنِ ، حَرَقَهُمَا وَتَرَكَ فِيهِمَا قَدْرَ الشَّرَاكِ ، وَيَفُطَعُهُمَا مِنْ قِبَلِ كَعْبَيْهِ.

(۱۳۸۵۱) حضرت ابراہیم مِیتیمۂ فرماتے ہیں کہ جب محرم موزے پہننے پر مجبور ہو جائے تو وہ ان کو پھاڑ لے اورتسمہ کی بقدر جگہ

چھوڑ دےاوران کو نخنے کی طرف سے کاٹ لے۔

( ١٤٨٥٧ ) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْن بُرْقَانَ ، قَالَ :قَالَ نَافِعٌ : يَفُطعُ الْحُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ.

(۱۲۸۵۷) حضرت نافع مِلِيْنَظِ فرماتے ہیں کہ موزوں کو ٹخنے کے بنیجے سے کاٹ لے۔

( ١٤٨٥٨) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ غِيَاثٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : يَتَخَفَّفُ إِذَا لَمُ يَجِدُ نَعُلَيْنِ ، قَالَ : قُلْتُ : أَيَشُقُّهُمَا ؟ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ.

(۱۲۸۵۸) حضرت عکرمہ واٹھیۂ فرماتے ہیں کہ جب جوتے نہلیں تو موزے پہن لے، راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کیا

( ١٤٨٥٩ ) حدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كان يُرَخِّصُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَ خُفَيْنِ ، لَيْسَا بِمَقُطُوعَيْنِ. ( ١٤٨٥٩ ) حفرت حسن بِيَّيْدُ فرمات جي كهم م كواجازت دى عن جهره السيموز ، پهن لے جو كئے ہوئے نه ہول \_

( ١٤٨٦٠ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنْ لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ لِبِسَ الْخُفَيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ. (بخارى ٥٤٩٣ـ ابوداؤد ١٨٢١)

(۱۳۸۷۰) حضرت ابن عمر نفاد من سے مروی ہے کہ حضور اقدس مُؤَشِّقَةً نے ارشاد فرمایا: جب جوتے نہ ملیں تو وہ ایسے موزے پہن لے جو ٹخنے سے بیٹیے ہوں۔

## ( ٢٠٤ ) فِي الْمَرْأَةِ تَحَمُّ فِي عِدَّتِهَا

### عورت کاعدت میں حج کرنا

( ١٤٨٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثًا ، وَالْمُتَوَفِّى عَنْهُنَّ أَزُوَاجُهُنَّ أَن يَحْجُجْنَ فِي عِدَّتِهِنَّ.

(۱۲۸ ۱۲) حضرت ابن عباس پئید منااس میں کوئی حرج نبیس تمجھتے کہ تین طلاق یا فتہ عورت اور جس عورت کا شوھر فوت ہو گیا ہووہ اگراپنی عدت میں حج کرلیں ۔

( ١٤٨٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أُسَامَةً ، عَنِ الْقَاسِمِ (ح) وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ أَحَجَّتُ أُمَّ كُلْثُومٍ فِي عِدَّتِهَا.

(۱۳۸ ۶۲) حضرت عطاء مِیشِیلا سے مروی ہے کہ حضرت عا کشہ مِنی مینٹر نفانے حضرت ام کلثوم مِنی مینٹر کا وعدت میں حج کروایا۔

( ١٤٨٦٢ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ تَحُجَّ فِي عِلَّتِهَا.

(۱۳۸ ۱۳۳) حضرت حسن مِلِیُمیْا فر ماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ عورت عدت میں حج کرے۔

معنف ابن الى شيرم رجم (جلدم) كي معنف ابن الى شيرم رجم (جلدم) كي معنف ابن الى شيرم رجم (جلدم)

ا ١٤٨٦٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنُ حَبِيبِ الْمُعَلِّمِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا ، وَالْمُتَوَقَّى عَنُهَا ، تَحُجَّانِ فِي عِدَّتِهِمًا ؟ فَقَالَ : نَعَمُ ، قَالُ حَبِيبٌ : وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ ذَلِكَ.

(۱۳۸ ۱۴ ) حضرت عطاء طِیْنی کے دریافت کیا گیا کہ تین طلاق یا فتہ عورت اور وہ عورت جس کا شوہر فو نٹے ہو جائے اپنی عدت میں حج کرسکتی ہے؟ آپ بِریٹی نے فر مایا ہاں ،حضرت صبیب بیٹی فر ماتے ہیں کہ حضرت حسن بیٹی بھی یہی فر ، نے تھے۔

## ( ٣٠٥ ) مَنْ كُرِهَ لَهَا أَنْ تَحُمَّ فِي عِدَّ تِهَا

جوحضرات عدت میں حج کرنے کوناپسند کرتے ہیں

( ١٤٨٦٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ (ح) وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ عُمَرَ رَدَّ نِسُوةً حَاجَّاتٍ ، أَوْ مُعْتَمِرَاتٍ ، خَرَجْنَ فِي عِدَّتِهِنَّ.

المرسوس سرسور بن مصلوب بن مصلوب بن مسلو رویسون عابی به ان مورتوں کو دالیں بھیج دیا تھا جوعدت میں حج یا (۱۳۸۷۵) حضرت سعید بن المسیب براٹیلا سے مروی ہے کہ حضرت عمر دہا تھ نے ان عورتوں کو واپس بھیج دیا تھا جوعدت میں حج یا عمرہ کرنے آئیس تھیں۔

( ١٤٨٦٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : الْمُتَوَقَّى عَنْهَا ، وَالْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا ، لَا تَحُجُّ ، وَلَا تَعْتَمِرُ ، وَلَا تَلْبَسُ مُجَسِّدًا.

ر ۱۳۸ ۲۲) حضرت سعید بن المسیب بیشینه فر ماتے ہیں کہ وہ عورت جس کا شو ہرفوت ہو جائے اور وہ عورت جو طلاق یا فتہ ہووہ نہ حج کرے نہ عمرہ اور نہ ہی زعفران میں رینگے ہوئے کپڑے استعال کرے۔

( ١٤٨٦٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ ،وَعُنْمَانَ رَدَّا نِسُوَةً حَاجَّاتٍ وَمُعْتَمِرَاتٍ ، حَتَّى اعْتَدَذْنَ فِي بُيُوتِهِنَّ.

حَاجَّاتٍ وَمُعُتَّمِواَتٍ ، حَتَّى اعْتَدَدُنَ فِي بُيُونِهِنَّ. (١٣٨٦٤) حفرت مجامِه بيتيلا ہے مروی ہے كەحفرت عمر شاغو اور حضرت عثمان شائو نے ان عورتوں كو واپس بھيج ويا تھا جو قج يا عمرہ كرنے آئيں تھيں يہاں تک كه وہ اپني عدت اپني گھروں ميں گزاريں۔

( ٢٠٦ ) فِي الصَّبِيِّ يَعْبَثُ بِحَمَامٍ مِنْ حَمَامٍ مَكَّةَ

# کوئی بچہ مکہ مکر مہ کے کبوتر ول سے کھیلتے ہوئے انہیں مار دے

( ١٤٨٦٨ ) حَلَّتُنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي صَبِيٍّ أَصَابَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ ، فَقَالَ :اذْبَحْ عَنِ ابْنِكَ شَاةً.

(۱۳۸ ۹۸) حضرت ابن عباس بن پیزین اس بچه کے متعلق فر ماتے ہیں جوحرم کے کبوتروں میں سے کوئی کبوتر مار دیے تو فر مایا (اس

كوالدس )اين بيكى طرف سيكرى ذا كرر

﴿ ١٤٨٦٩ ) حَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قدِمْنَا وَنَحْنُ غِلْمَانٌ مَعَ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ، فَأَخَذُنَا فَرْحًا بِمَكَّةً فِي مَنْزِلِنَا ، فَلَعِبنَا وَعَبَنْنا بِهِ حَتَّى قَتَلْنَاهُ ، فَقَالَتْ لَهُ أَمْرَأَتُهُ عَانِشَةُ ابْنَةُ مُطِيعُ بْنُ الْأَسُوَدِ ، فَأَمَرٌ بِكُبُشِ فَذُبِحَ ، فَتَصَدَّقَ بِهِ.

(۱۳۸ ۲۹) حضرت عمر بزن فر ماتے ہیں کہ ہم جب جھوٹے تھے تو ہم حضرت حفص بن عاصم کے ساتھ آئے اور ہم نے اپنے

مکان میں کبوتری کا بچہ پکڑ کراس ہے کھیل کو دشروع کر دیا یہاں تک کہ وہ مرگیا ،حضرت عائشہ بنت مطیع بن الاسود نے ان سے کہا تو انھوں کہا کہ بکری ذبح کی جائے ، پس بکری ذبح کر کے صدقہ کی گئے۔

( ١٤٨٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَّةً ، قَالَ :عَبَتْ بَغْضُ يَنِي عُرُوَّةً بِفَرْخٍ مِنْ حَمَامِ مَكَّةَ ، فَأَمَرَ أَبِي بِشَاةٍ فَذُبِحَتْ ، ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهَا.

( • ۱۴۸۷ ) حضرت هشام بن عروه م ایشینه سے مروی ہے کہ حضرت عروه مریشینہ کے پچھے بیچے مکہ مکر مہ کی کبوتری کے بچوں سے کھیل ر ہے بتھے ،میرے والدمحتر م نے بکری ذبح کرنے کا تھم دیا تو وہ ذبح کی گئی اور پھراس کا گوشت صدقہ کیا گیا۔

( ١٤٨٧١ ) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنْ أَصَابَ شَيْنًا مِنَ الصَّيْدِ ، يَعْنِي الصَّبِيّ ، كَانَ عَلَى الَّذِي يَحُجُّ بِهِ.

(۱۳۸۷) حضرت حسن میشید فر ماتے ہیں کہ اگر بچہ کوئی شکار وغیرہ ہلاک کر دے تو اس کا دم اس پر ہے جواس کے ساتھ حج

## ( ٣٠٧ ) فِي الْبُكْنِ ، مَنْ قَالَ لاَ تَكُونُ إِلَّا مِنَ الإبل

### البُدُ ن صرف اونٹ میں ہے ہو

( ١٤٨٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : ﴿ وَالْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَايِرِ اللهِ ﴾ مَا الْبَدَنَةُ ؟ قَالَ : الْبَعِيرُ وَالْبَقَرَةُ.

(۱۳۸۷۲) حضرت ابن جریج میشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء میشید سے عرض کیا اللہ پاک کا ارشاد ہے، 18 وَ الْبُدُنَ حَعَلُماهَا لَكُمْ مِنْ شَعَانِوِ اللهِ ﴾ البدندے كيامراد ب؟ آپ بيتيز نے فرمايا: اونٹ اور گائے۔

( ١٤٨٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَفُولُ : الْبَعِيرُ وَالْبَقَرَةُ.

ا ۱۳۸۷۳) حضرت سعید بن المسیب مِیشَیْد فرماتے ہیں کداس سے مراداونٹ اور گائے ہے۔

( ١٤٨٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيجٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا تَكُونُ الْبُدُنُ إِلَّا مِنَ الإِبِلِ

ر ۱۳۸۷) حضرت مجامد میانینی فرماتے ہیں البدن صرف اونٹ میں ہے ہی ہو۔

( ١٤٨٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ :قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : إِنَّ الشَّاةَ لَنْ تَعُدُو أَنْ تَكُونَ نَسِيكة . وَإِنَّ الْبَقَرَةَ مِنَ الْبُدُنِ.

(١٣٨٤٥) حضرت قاسم بن محمد ميسيد فرمات بيل كه بكري كوقرباني ميس عة انبيل كيا جائے گا، بيشك گائے بھى البدن ميں

وَالْبَقَرِ ، وَقَالَ الْحَكَمُ : هِيَ مِنَ الإِبِلِ. (١٣٨٤٦) حضرت عبدالكريم مِيتِيْ فرمات عبي كه حضرت عطاء مِيَتْنِهِ: اورحضرت تحكم مِيتِنهِ: كاس بارے ميں اختلاف ہوا،حضرت

(۱۳۸۷) حضرت عبدالکریم مِیتین فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء مِیتین اور حضرت علم مِیتینے کا اس بارے میں اختلا ف ہوا، حضرت عطاء مِیتین فرماتے ہیں کہ گائے اور اونٹ میں ہے ہواور حضرت علم مِیتینی فرماتے ہیں صرف اونٹ میں ہے ہو۔

( ١٤٨٧ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَاتَ رَجُلٌّ مِنَ الْحَقِ وَأَوْصَى أَنْ يُنْحَرَ عَنْهُ بَدَنَةٌ ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْبَقَرَةِ ؟ فَقَالَ : تُخْذِء ، قَالَ : قُلْتُ : مِنْ أَتَّى قَوْمٍ أَنْتَ ؟

قَالَ :قُلُتُ : مِنْ يَنِي رَبَاحٍ ، قَالَ : وَأَنَّى لِيَنِي رَبَاعٍ الْبُقَرُ ؟ إِنَّمَا الْبَقَرُ لِلْأَزُدِ ، وَعَبْدِ الْقَيسِ. ١٢٨٤) حضرت يعقوب بلغي سرم وي سرك مسرم كم كالكه شخص في ترسوان اي في صور ح كي اي كي طرف سر

(۱۳۸۷۷) حضرت یعقوب پیشیز ہے مروی ہے کہ میرے محلّہ کا ایک شخص فوت ہوا اور اس نے وصیت کی کہ اس کی طرف ہے بدنہ کی قربانی کی جائے ، میں نے حضرت ابن عباس بڑی دین سے دریافت کیا کہ گائے ذیح کی جاسکتی ہے؟ آپ جابڑند نے فرمایا

کافی ہوجائے گی ،آپ ڑھٹو نے بوچھا کہتو کون می قوم میں سے ہے؟ میں نے عرض کیا بنور بات سے،آپ ٹھٹو نے فرمایا بنو

ر باح کے پاس گائے کہاں ہے آگئی؟ گائے تو افر داور قبیلہ عبد قیس کے پاس ہوتی ہیں۔

## ( ٣٠٨ ) مَنْ كَانَ يَعُدُّ طَوَافَهُ

# جوحضرات طواف کے چکروں کو گنتے تھے

( ١٤٨٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأُوْزَاعِتَى ، عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ يُسَمِّيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَطُوفُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ :كُمْ تَعُدُّ ؟ ثُمَّ قَالَ :إِنَّمَا سَأَلَتُكَ لِتَحْفَظَ.

ر ۱۴۸۷۸) حضرت عبد الرحمٰن عن موف والنور حضور اقدس ميزيجيّة كے ساتھ طواف فريا رہے بتھے، حضور مِنزيجيّة نے آپ سے فرمایا: كتنے چكر ہوگئے ہیں؟ پھر (بعد میں ) فرمایا كەمیں نے تجھ سے اس لیے پوچھا تھ تا كەتو انجھى طرح یا دكر لے

چکرول کو ) \_ چکرول کو ) \_ پیمین ماد مرد دو وسر میتا سرد سرو در در دیاری در در و در در در و در سروی بر در پید

( ١٤٨٧٩ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ صَالِحِ بْنِ دِرْهَمٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، وَسُئِلَ عَنِ السَّغْيِ

بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لِلسَّائِلِ : افْتَتِحْ بِالصَّفَا وَاخْتُمْ بِالْمَرْوَةِ ، فَإِنْ حَشِيتَ أَنْ لَا تُحْصِى فَخُذْ مَعَكَ أَحْجَارًا ، أَوْ حَصَيَاتٍ ، فَٱلْقَ بِالصَّفَا وَاحِدَةً وَبِالْمَرُوةِ أَخْرَى.

(۹۷۸۹)حضرت عبدالله بن عمر تفاهیمنا سے صفا ومروہ کی سعی کے متعلق دریا فت کیا گیا؟ آپ بڑٹاٹو نے سوال کرنے والے۔

فر مایا: صفا ہے چکر ( سعی ) شروع کراورمروہ پرختم کراورا گر چکروں کے بھول جانے کا اندیشہ ہوتو اپنے ساتھ حجھو نے پقر ،

کنگریاں لےلواورا کیے کنگری صفایراور دوسری کنگری مروہ پرڈال دو (اس طرح گننے میں آسانی ہوگی)۔

( ١٤٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي بِشُرٍ ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ رَأَى امْرَأَةً تَطُوفُ بِيَدِهَا حَصَيَاتٌ تَعُدُ الطُّوَافَ ، فَضَرَبَ يَدَهَا.

( ۱۳۸۸ ) حضرت سعید بن جبیر میشید نے ایک خاتون کودیکھا جوطواف کرر ہی تھی اوراس کے ہاتھ میں کنگریاں تھیں جن ہے و (طواف کے چکروں کوشار کررہی تھی) آپ میشینا نے اس کے ہاتھ پر (زورہے) مارا۔

( ١٤٨٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى الْهَيْثُمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كُنَّا نَطُوفُ وَعَلَيْنَا خَوَاتِمُنَا ، نَحْفَظْ بهَا الْأَسْبَاعَ.

(۱۴۸۸۱) حضرت ابراہیم مِیشیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم طواف کے چکر لگاتے تو ہمارے پاس انگوٹھیاں ہوتیں جن کو ہم اپنی انگلیوں میں ذال کر شار کرتے۔

# ( ٣٠٩ ) فِي الْمَرَأَةِ تَرْفَعُ صَوْتَهَا بِالتَّلْبِيَةِ

## عورت كاتلبيه مين ايني آ وازكو بلندكرنا

( ١٤٨٨٢ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْن عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ تَرْفَعُ الْمَرْأَةُ صَوْتَهَا بِالتَّلْبِيَةِ.

( ۱۲۸۸۲ ) حضرت ابن عباس بنی پیزارشا دفر ماتے میں کہ عورت تلبیہ پڑھتے وقت اپنی آ واز کو بلندنہ کرے۔

( ١٤٨٨٣ ) حدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ أَبِي الْجُونِيرِيَةِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ مِثْلُهُ.

( ۱۴۸۸۳) حفزت ابراہیم مِلیٹیؤ سے ای طرح مروی ہے۔

( ١٤٨٨٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَانِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا تَجْهَرُ الْمَرْأَةُ بِالتَّلْبِيَةِ.

(۱۲۸۸۴)حضرت عطاء ہیٹیانے فرمائے ہیں کہ عورت تگبیبہ پڑھتے وقت آ واز کو بلندنہ کرے۔

( ١٤٨٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : خَرَنَ مُعَاوِيَةُ لَيْلَةَ النَّفْرِ فَسَمِعَ صَوْتَ تَلْبِيَةٍ ، فَقَالَ :مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا :عَائِشَةُ ، اعْتَمَرَتُ مِنَ التَّنْعِيمِ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ

هي معنف ابن الي شيرم ترجم (جلدم) في معنف ابن الي شيرم ترجم (جلدم) في معنف ابن الي شيرم ترجم (جلدم)

لِعَانِشَةً ، فَقَالَتُ : لَوْ سَأَلِنِي لَأَخْبُرُومُهُ. (۱۲۸۸۵) حفزت قاسم مِلِيُّظِ فرماتے مُیں کہ یوم النفر کی رات حضرت معاویہ ڈوائِنُو نظے تو آپ دِوائِنُو نے تلبیہ پڑھنے کی آواز سنی ، آپ دِوائِنُو نے پوچھا کہ بیکون پڑھ رہا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا حضرت عائشہ مِثِی مُذَمِّنَ پڑھ رہی ہیں جومقام تعیم سے عمرہ کر

ربی ہیں، (بعد میں) حضرت عائشہ ٹھ منی فیف کے سامنے اس واقعہ کا ذکر کیا گیا تو آپ ٹھ منی فیف فر مایا اگر وہ مجھ سے دریافت کرتے تو میں (بلند آواز) سے پڑھنے کی وجہ بتلاویت۔ کرتے تو میں (بلند آواز) سے پڑھنے کی وجہ بتلاویت۔ (۱٤٨٨٦) حدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنْ عِیسَی بْنِ أَبِی عِیسَی ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ أَنْ يَرْفَعْنَ

١٤٨) حَدَّثْنَا عَمْرَ ، عَنْ عِيسَى بَنِ ابِي عِيسَى ، عَنَ نَافِعٍ ، عَنِ ابَنِ عُمَّرَ ، قَالَ : لَيُسَ عَلَى النَسَاءِ أَنْ يَرُفَعُنَ أَصْوَاتَهُنَّ بِالتَّلْبِيَةِ.

> (۱۴۸۸۲) حفرت ابن عمر فئ و من فرمات بین که عورتول پرتلبیدکو بلند آواز سے پڑھنانبیں ہے۔ دو ری دو د ( ۳۱۰ ) فیی الطیلسانِ المؤردِ لِلمحدِمِ

محرم کا بنن والا چوغه یا جا دراستعال کرنا محرم کا بنن والا چوغه یا جا

( ١٤٨٨٧) حَذَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنُ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ نَوْفَلٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ ، فَالَ : سُئِلَ أَبَى بْنُ كَعْبٍ : هَلْ يُزَرِّرُ الْمُحْرِمُ عَلَيْهِ طَيْلَسَانًا ؟ قَالَ : لاَ .

عاں : سینل ابنی بن تعب : هل یزرد المعرم علیه طیلسانا ؟ قال : لا . (۱۴۸۸۷) حضرت ابی بن کعب رفاقت سے دریافت کیا گیا کہ محرم اپنے چونے کی ڈوریاں بند کرسکتا ہے؟ آپ جن تنو نے فرمایا کنہیں۔

( ١٤٨٨٨) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدُّثُ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ فِي الطَّيْلَسَانِ الْمُزَرَّرِ لِلْمُحْرِمِ ، قَالَ :يَنْزِعُ أَزْرَارَهُ.

(۱۳۸۸۸) حَضرت يونس بن جبير ويفيظ محرم كے چوند كے متعلق فرماتے ہيں كداس كى ڈورياں كھلى ركھى جائيں گى۔ ( ١٤٨٨٩) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :سُنِلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ الطَّيْلَسَانِ ،

یَزدَّهُ الْمُحْرِمُ ؟ فَقَالَ : لَا تَزُّرُرُهُ عَلَیْكَ ، وَلَا بَأْسَ بِالطَّیْلَسَانِ. یَزدَّهُ الْمُحْرِمُ ؟ فَقَالَ : لَا تَزُّرُرُهُ عَلَیْكَ ، وَلَا بَأْسَ بِالطَّیْلَسَانِ. ۱۳۸۰) حضرت معدین جبر پایطین سے حونمہ کے متعلق در یافت کراگانی محمای کی ڈیمی ان پنی کرسکا سے کا مسابق سے انسان

(۱۳۸۹) حضرت سعید بن جبیر ویشین سے چونے کے متعلق در یافت کیا گیا کہ محرم اس کی ڈوریاں بند کرسکتا ہے؟ آپ دیشین نے فر مایا اس کو بندنہ کر دصرف اس کے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ۱۶۸۹۰) حدَّثُنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، عَنِ ابْنِ سُوقَةَ، قَالَ:رَأَى عَلَىَّ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ طَيْلَسَانًا، كَأَنَّ فِيهِ أَزْرَارَ دِيبَاجٍ نَزَعْتُهَا ، فَقَالَ :لِمَ نَزَعْتَهَا ؟ فَقُلْتُ لَهُ :قَالَ لِى أَصْحَابِى :أَتَلْبَسُ هَذَا وَأَنْتَ مُحْرِمٌ ، فَقَالَ :وَمَا يَضُرُّك. ( ۱۲۸۹۰) ابن سوقه فرماتے ہیں کہ سعید بن جبر نے میرے اوبرالی عادر دیکھی کرجس کربٹن میں نہ ناماں سے تھ

(۱۲۸۹۰) ابن سوقہ فرماتے ہیں کہ سعید بن جبیر نے میرے او پرایس چاور دیکھی کہ جس کے بٹن میں نے نکال دیئے تھے۔

حضرت علی بزرینو نے دریافت فرمایا کداس کو کیول نکالا ہے؟ آپ دیتیونے ان سے عرض کیا کہ میرے ساتھیوں نے مجھ سے ہاکہ

کیاتم حالت احرام میں یہ پہنو گے؟ حضرت علی دہنٹو نے ارشا دفر مایا اس کا ( حالت احرام میں ) پہننا تجھے کوئی نقصان نہیں ویتا۔ ( ١٤٨٩١ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُّوبَةَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا

بِالطَّيْلُسَانِ لِلْمُحْرِمِ ، مَا لَمْ يَزُرَّهُ عَلَيْهِ.

(۱۳۸۹) حضرت عطاء بریشینه فرماتے بین کهمرم کے لیے ایسے چونے کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ اس کی ڈوریوں کونہ یا ندھا گیا ہو۔

( ١٤٨٩٢ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا.

(۱۴۸۹۲)حضرت حسن باینیواس میں کوئی حرج نه بمجھتے تھے۔

( ١٤٨٩٣ ) حَذَّتَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِئًى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُحْرِمُ فِي الطَّيْلَسَانِ ، أَزْرَارُهُ الدِّيبَاجُ ، وَلَا يَزُرُّهُ عَلَيْهِ.

(۱۳۸۹۳) حضرت عروہ منی ٹیونے نیونے نما کپڑے میں احرام یا نعرہا جس کی ڈوری ریشی تھی ،انھوں نے اس کو یا ندھانہیں۔

( ١٤٨٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِيتِي ، عَنُ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِينَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الطَّيْلَسَانَ ، قَالَ : يَلْبُسُهُ ، وَلاَ يَزُرُهُ عَلَيْهِ.

(۱۳۸۹۳) حضرت ابراجيم مِلِينيلا سے دريافت كيا كيا كيكرم چوند پبن سكنا ہے، آپ بِلِينيد نے فرمايا پبن سكنا ہے كين اس كى

ڈوری کو ہاند ھے نیہ

( ١٤٨٩٥ ) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ ذُرٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ كَانَ يُحْرِمُ فِي الطَّيْلَسَانِ المُدَبِجِ ، وَأَنَّ أَبِي كَانَ يَفْعَلُهُ.

(۱۳۸۹۵) حضرت سعید بن جبیر میشید منقش چوغه میں احرام با ندھا کرتے تھے اور (فرماتے کہ) میرے والد بھی ای طرح کیا <u>- 2 2 /</u>

( ١٤٨٩٦ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :يُحْرِمُ فِي الطَّيْلَسَانِ ، وَلاَ يَزُرُّهُ عَلَيْهِ.

(۱۳۸۹۲) حضرت عامر مِیشید نے چونہ میں احرام با ندھالیکن اس کی ڈوری کونہ با ندھا۔

( ١٤٨٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُحْرِمَ فِيهِ ، وَلَا يَزُرَّهُ عَلَيْهِ.

( ۱۳۸ ۹۷ ) حضرت ابوجعقر پیشید فر ماتے ہیں کہ اس میں احرام باند سے میں تو کوئی حرج نہیں کیکن اس کی ڈوری کو نہ باند ھے۔

### ( ٣١١ ) مَنْ كَانَ يَكُرَهُ كِراء بيوتِ مَكَةً ، وَمَا جَاءَ فِي ذَلِكَ

جوحضرات مکه مکرمہ کے گھروں کوبطور کرایہ دینے کونا پہند کرتے ہیں اور اس کے تعلق جو

#### وارد ہواہے اس کا بیان

( ١٤٨٩٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَكَّةُ حَرَّمٌ حَرَّمَهَا اللَّهُ تَعَالَى ، لَا يَحِلَّ بَيْعُ رِبَاعِهَا ، وَلَا إِجَّارَةُ بُيُوتِهَا.

(۱۲۸۹۸)حضورا قدس مُطْفِظَةً كاارشاد ہے كِه مكه مكرمه كوالله تعالىٰ نے قابل احترام بنایا ہے،اس کے گھروں كوفروخت كرنااور

کرایہ پردینا جائز اور حلال نہیں ہے۔

( ١٤٨٩٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :بُيُوتُ مَكَّةَ لَا تَحِلُّ إِجَارَتُهَا.

(۱۴۸ ۹۹) حضرت مجاہد مِلتِیْن فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے گھروں کا کرایہ پردینا جا تزنہیں ہے۔

( ١٤٩٠٠ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَجُورَ بُيُوتِ مَكَّةَ .

(۱۳۹۰۰)حضرت عطاء مِيشْيْدُ مَدْمَر مدِّح گُفروں كے كرابيكونا پيند سجحتے تھے۔

( ١٤٩٠١) حلَّاثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: مَنْ أَكُلَ شَيْنًا مِنْ كِرَاءِ مَكَةَ ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ نَارًا. (١٣٩٠١) حضرت قاسم بِلِيْعِدُ فرماتِ بين كه جوفض مكه كرمه كَ كُمر كوكرابيه پردكراس كي اجرت كھار ہا ہے وہ جنم كي آگھا

۱۳۶۳) مشرڪ کا هم جو تي تاريخ جي له بو ان مله سرمه سے هر تو سران پر دھے سران کا برت هار ہا ہے وہ جم کا ان ها ہاہے۔

( ١٤٩.٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أَنَا قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى النَّاسِ بِمَكَّةَ ، يَنْهَاهُمْ عَنْ كِرَاءِ بُيُوتٍ مَكَّةَ وَدُورِهَا.

میں تحریر فقا کہ ) مکہ کرمہ کے گھروں اور ہائٹی مکا نوں کو کرایہ پر دینا جائز نہیں ہے (اس مے منع کیا گیا ہے )۔

( ١٤٩.٣) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى زِيَادٍ ، عَنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ : الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أُجُورَ بُيُوتِ مَكَّةَ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا.

(۱۳۹۰۳) حضرت عبداللہ بن عمر و پی پین فر ماتے ہیں کہ جولوگ مکہ مکر مدے گھر کرایہ پردے کران کا کرایہ کھاتے ہیں وہلوگ ۔ جنری ہے ہیں۔

ا ہے پیٹ میں جہنم کی آگ مجررے ہیں۔

( ١٤٩٠٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :كَانَ عُمَرُ يَمْنَعُ أَهْلَ مَكَّةَ أَنْ يَجْعَلُوا لَهَا أَبْوَابًا ، حَتَّى

يَنْزِلَ الْحَاجُّ فِي عَرَصَاتِ الدُّورِ.

(۱۳۹۰ سرت عطاء پرٹینیز سے مروی ہے کہ حضرت عمر خاشنے نے اصل مکہ کومنع کیا تھا کہ وہ اپنے گھروں کے دروازے بنائیس تاکہ حاجی آ کران گھروں کے صحنوں میں اتریں (اور وہاں تھہریں)۔

و دون ، الله على المستاعيل ، عَنْ جَعْفَر ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ لِلدُّورِ بِمَكَّةَ أَبُوابٌ ، كَانَ أَهُلُ مِصْرَ

و أَهْلُ الْعِرَاقِ يَأْتُونَ بِفُطْرَ اتِهِمْ فَيَدُّحُلُونَ ذُورَ مَحَّةً. (۱۳۹۰۵) حضرت جعفر بریفید کے والدفر ماتے ہیں کہ مکہ کے گھروں کے درواز نے نہیں ہونے جائے مصراور عراق والے اپنی

اونٹوں کی قطار کے ساتھ آتے ہیں اوروہ مکہ تمرمہ کے گھروں میں داخل ہوجاتے ہیں۔

### ( ٣١٢ ) مَنْ رَحَّصَ فِي كِرَائِهَا

### جن حضرات نے کرایہ پردینے کی اجازت دی ہے

( ١٤٩٠٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ هِشَامٍ بن حُجَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ لِى بَيْتُ بِمَكَّةَ فَكُنْتُ أَكْرِيهِ ، فَسَأَلْتُ طَاوُوسًا ؟ فَأَمَرَنِي أَنْ آكُلَهُ.

(۱۳۹۰۲) حضرت هشام بن جمير مِيْتِين فرماتے ہيں كەمكەم مەميں ميراايك مكان تھا جمے ميں نے كرايه پر ديا ہوا تھا، ميں نے درايہ ديا ہوا تھا، ميں نے درايہ ديا ہوا تھا، ميں ا

حضرت طاؤس پیشینے سے اس کے کرایہ کے متعلق دریافت کیا؟ آپ پیشینے نے مجھے اس کے پیپیوں کے کھانے کا حکم دیا۔

( ١٤٩.٧ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ مُجَاهِدًا يَقُولُ : لَا أَرَى بِكِرَاءِ بُيُوتِ مَكَّةَ بَأْسًا ، إِلَّا أَنْ يَتَكَارَى رَجُلٌ فَيَتَرَبَّحَ.

(۱۳۹۰۷) حضرت مجاہد میشید فرماتے ہیں کہ مکمر مدے مکا نات کرایہ پر دینے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا ، تکریہ کہ کوئی شخص کرایہ

پردے اور اس پر بہت زیادہ نف کمائے (توبیہ جائز نہیں)۔

### ( ٣١٣ ) فِي بَيْعِ رِبَاعِ مَكَّةً

### مكه مكرمه كے گھر فروخت كرنا

( ١٤٩٠٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَوَّارٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِشَامٍ ، قَالَ : قَالَ عُثْمَانُ : رِبَاعِي الَّتِي بِمَكَّةَ يَسُكُنُهَا يَنِيَّ ، وَيُسْكِنُونَهَا مَنْ أَحَبُوا.

(۱۳۹۰۸) حضرت عثان جڑائنو ارشاد فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں میرے گھر ہیں جن میں میری اولا درہتی ہے، اور وہ جس کو حیاہتے ہیں ان گھر وں میں ربائش دیتے ہیں۔ ( ١٤٩.٩ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يَبيعُوا شَيْنًا مِنْ رَبَاعِ مَكَّةَ.

(۱۳۹۰۹) حضرت مجامد ،حضرت عطاءاور حضرت طاؤس بيتهيم مكه مكرمه كے مكان كوفر وخت كرنے كونا بسند سجھتے تھے۔

( ١٤٩١ ) حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا يَجِلُّ بَيْعُ رِبَاعِهَا.

(۱۴۹۱۰)حضرت تجامد مِشِينة فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے مکان فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔

( ١٤٩١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، رَفَعَهُ ، قَالَ : لَا يَجِلُّ بَيْعُ رِبَاعِهَا.

(۱۳۹۱) حضرت مجاہد ہوشینہ سے مرفو عاً مروی ہے کہ حضور اقدس مَثَ<del>اِئْتِینَا نَب</del>ے ارشا دفر مایا: مکه مکرمہ کے مکان فروخت کر نا جائز نہ

( ١٤٩١٢) حَذَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِى حُسَيْنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ نَضْلَةَ ، قَالَ : كَانَتُ رِبَاعُ مَكَةَ فِى زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَزَمَانِ أَبِى بَكُوٍ ، وَعُمَرَ تُسَمَّى السَّوَائِبُ ، مَنِ احْتَاجَ سَكَنَ ، وَمَنِ اسْتَغْنَى أَسْكَنَ. (ابن ماجه ٢١٠٧)

(۱۳۹۱۲) حضرت علقمہ بن نصلہ بڑاتنو فر ماتے ہیں کہ میرے پاس حضور اقدس مُرِنِّ اَنْتَحَیَّمُ کے دور میں اور حضرت صدیق اکبر جہائنو اور حضرت عمر بڑائنو کے زمانہ میں مکہ مکر مہ میں مکان تھا اس کا نام سوائب تھا کہ جوخودمحتاج ہے وہ خوداس میں رہے اور جو مالدار ہے وہ دوسروں کواس میں رہنے کی جگہ دے۔

## ( ٣١٤ ) مَنْ كَانَ يَأْمُرُ بِتَعْلِيمِ الْمَنَاسِكِ

## جوحفرات مناسك فج سكيضن كاحكم فرمات بي

( ١٤٩١٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ عَامَ الْفَتْحِ مِنَ الْجِعْرَانَةِ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ عُمْرَتِهِ اسْتَخْلَفَ أَبَا بَكُرٍ عَلَى مَكَّةَ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُعَلِّمَ النَّاسَ الْمَنَاسِكَ ،

وَأَنْ يُؤَذِّنَ فِي النَّاسِ : مَنْ حَجَّ الْعَامَ فَهُو آمِنٌ ، وَلاَ يَحُجُّ بَعْدٌ الْعَامِ مُشْرِكٌ ، وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ. (۱۴۹۱۳) حضرت عروه تُؤلِّنُو سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِفَظَئَجَ نے فتح کمہ والے سال مقام جرانہ ہے عمرہ کیا، حضور

اقدی مُؤْتِظَیْنَ جب عمرہ سے فارغ ہوئے تو حضرت ابو بکرصد اُق بڑٹی کو مکہ پرامیرمقررفر مایااوران کوحکم ُ دیا کہ لوگوں کومنا سک حج کی تعلیم دو،اورلو گوں میں بیاعلان (بھی ) کرواد و کہ جواس سال حج کرے وہ مامون ہے،اور آج کے بعد مشرک حج نہیں کر سے میں میں میں بیاعلان (بھی ) کرواد و کہ جواس سال حج کرے وہ مامون ہے،اور آج کے بعد مشرک حج نہیں کر

سكتااور بيت الله كاطواف بربهنه بوكرنبيس كياجا سكتابه

( ١٤٩١٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّانِبِ ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جَاءَ

أَعْرَابِيْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :السَّلَامُ عَلَيْك يَا عُلَامَ يَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَقَالَ :وَعَلَيْكَ ، فَقَالَ : إِنِّى رَجُلٌ مِنْ أَخُوَالِكَ مِنْ يَنِى سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ ، وَإِنِّى رَسُولُ قَوْمِى إِلَيْك وَوَافِدُهُمْ ، وَإِنِّى سَائِلُكَ فَمُشْتَدَّةٌ مَسْأَلَتِي إِنَّاكَ ، وَمُنَاشِدُكَ فَمُشْتَدَّةٌ مُنَاشَدَتِي إِيَّاكَ ، قَالَ :خُذْ عَنْكَ يَا أَخَا بَنِي سَعْدٍ ، قَالَ :فَإِنَّا

وَجَدُنَا فِي كِتَابِكَ ، وَأَمَرَتْنَا رُسُلُكَ أَنْ نَحُجَّ الْبَيْتَ الْعَتِيقَ ، فَأَنْشِدُكَ ، أَهُو أَمَرَكَ بِذَلِكَ ؟ قَالَ :نَعَمْ

(دارمی ۱۵۱۔ بیهقی ۳)

(۱۳۹۱۳) حضرت این عباس بی دین سے مروی ہے ایک دیباتی خدمت رسول مَلِفَظِیَّةً میں حاضر ہوا اور عرض کیا: اے بنوعبد المطلب کے بیٹے!السلام علیکم،حضور مَلِّانفَتَغَ ﷺ نے جواب میں وعلیکم السلاام کہا۔ پھراس اعرابی نے کہا کہ میں آپ کے ننہال یعنی قبیلہ بنوسعید ہے ہوں (بیقبیلہ حضور کا رضاعی ماموں تھے) اور میں اپنی قوم بھیجا ہوا قاصد ہوں۔ میں آپ مِؤْنَشَغَ أَم كوا يك قتم دینے لگا ہوں اور سوال کرنے لگا ہوں ، اس تتم اور سوال کا جواب آپ مِنْزِنْتِيْنَا بِي موكا -حضور مِنْزِنْتَكَام في مايا كما ہے بني سعد کے بھائی تو خود سے سوال کر لے۔ ( یعنی قرابت کی وجہ سے حضور نے اپنے اوراس مخض میں کوئی فرق نہ رکھا )۔اس نے عرض کیا بیٹک ہم نے آپ کی کتاب ( مکتوب) میں پایا ہے اور ہمیں آپ میل نظافی فیا کے قاصد نے تھم دیا ہے کہ ہم لوگ حج بیت

الله كريس ، كياآب مِنْ النَّحْدُ فِي فِي مِيس اس كاعكم فر ماياب؟ آب مِنْ النَّفْظَةُ فِي فرمايا ، بال ( ١٤٩١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ مُحَارِبِ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، قَالَ :وَرَدْنَا الْمَدِينَةَ ، فَٱتَيْنَا

عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ جَيْدُ النِّيَابِ ، طَيْبُ الرِّيحِ حَسَنُ الْوَجْهِ ، فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْك يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ :وَعَلَيْك ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، أَدْنُو مِنْكَ . فَقَالَ: أَذْنَهُ ، فَدَنَا دَنُوَةً ، فَقُلْنَا :مَا رَأَيْنَا كَالْيَوْمِ قَطُّ رَجُلاً أَحْسَنَ ثَوْبًا ، وَلاَ أَطْيَبَ رِيحًا ، وَلاَ أَحْسَنَ وَجُهَّا وَلَا أَشَدَّ تَوْقِيرًا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، أَدْنُو مِنْكَ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، فَدَنَ دَنُوةً ، فَقُلْنَا مِثْلَ مَقَانَتِنَا ، ثُمَّ قَالَ لَهُ الثَّالِئَةَ :أَذْنُو مِنْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، حَتَّى أَلْزَقَ رُكُبَتَيْهِ بِرُكْبَرَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ: يَا رَسُولَ ، مَا الإِسْلَامُ ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُقِيمُ الصَّلَاةَ ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ ، وَتَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، قَالَ : صَدَقْتَ

فَقُلْنَا : مَا رَأَيْنَا كَالْيَوْمِ قَطُّ رَجُلًا ، وَاللَّهِ لَكَأَنَّهُ يُعَلِّمُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (احمد ١/ ٥٣) (۱۲۹۱۵) حضرت ابن ہریدہ دیشے یو فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ آئے تو حضرت عبداللہ بن عمر میں پیشاہمارے پاس تشریف لائے

اور پھر فرمایا: ہم لوگ حضور اقدس مِلِّافظِیَّا کی خدمت میں حاضر تھے آپ مِلِّفظِیَّۃ کے پاس ایک عمدہ لباس، احیمی خوشبو اور خوبصورت شكل والا ايك شخص آيا اورعرض كيا: السلام عليك يا رسول الله، آپ مَلِفَظَةَ إِنْ جواب ارشاد فر مايا وعليك، اس \_ أ عرض كياا الله كرسول مُؤَفِّقَةً! كيامين آب مَؤْفِقَةً كقريب آجاؤن؟ آب مُؤفِّقَةً فرمايا قريب بوجاؤ، بس وه تحور

ے پہلے صفا پر چڑھوں یا صفا سے پہلے مروہ پر؟ طواف سے پہلے نماز ادا کروں یا نماز سے پہلے طواف کروں؟ طق سے پہلے قربانی کروں یا قربانی کروں یا قربانی کروں یا قربانی کروں یا قربانی سے پہلے طاق کروں؟ حضرت ابن عباس شکھ ان ارشاد فرمائے جیں کہ ہواتا الصّفا وَ الْمَوْوَةَ مِنُ حاصل کرو) بیٹک وہ یادکرنے میں آسان ہے (اور تو اس پر قادر ہے) اللہ تعالی فرماتے جیں کہ ہواتا الصّفا وَ الْمَوْوَةَ مِنُ شَعَآئِهِ اللّٰهِ پس صفا پر مروہ سے پہلے چڑھو، اللہ تعالی کا ارشاد ہے ہو کا کا تَحْلِقُوْا دُوَ وُسَکُمْ حَتَّی یَبُلُغَ الْهَدُی مَحِلَّهُ پس صفا پر مروہ سے پہلے چڑھو، اللہ تعالی کا ارشاد ہے ہو کو کا تَحْلِقُوْا دُوَ وُسَکُمْ حَتَّی یَبُلُغَ الْهَدُی مَحِلَّهُ پس صفا ہے بہلے قربانی کرواواللہ پاک کا ارشاد ہے ہو طَیقِ المَّرْفِیْنَ وَ الْمُحْکِفِیْنَ وَ الرُّحَیْ السَّجُودِ کے پس نماز سے

(۱۲۹۱۲) حضرت سعید بن جبیر جیشید سے مروی ہے کہ ایک شخص حضرت ابن عباس دی دین کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ میں مروہ

بَيْتِي لِلطَّانِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ) ، فَالطَّوَافُ قَبْلَ الصَّلَاةِ.

يبلي طواف كرو \_

( ١٤٩١٧) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ زَكَرِيَّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَيِّعِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : بَعَيْنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُنْزِلَتْ بَرَاءَةٌ بِأَرْبَعٍ : أَنْ لَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ ، وَلَا يَفُرَبَ الْمَسْجِدَ مُشُولٌ بَعُدَ عَامِهِمُ هَذَا ، وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ فَهُوَ إِلَى مُدَّتِهِ ، وَلَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ. (احمد ١/ ٢٥- حاكم ١٥٨) (۱۳۹۱۷) حضرت علی وٹاٹو فرماتے ہیں کہ جب جار براء تیں نازل ہو کمیں تو حضورا قدس مَرِّفَظِیَّا نے مجھے بھیجا (کے میں اعلان کروں کہ ) کوئی مخص بیت اللہ کا طواف بر ہند ہو کر نہ کرے، آج کے بعد مشرک بیت اللہ کے قریب نہ آئے ،اور جس مخص کے اور حضورا قدس مِرِّفظِیَّا کے درمیان کوئی معاہدہ تھا ہیں وہ اس مدت تک ہے (جو طے ہوئی تھی )اور جنت میں مسلمان کے علاوہ کوئی داخل نہ ہوگا۔

( ١٤٩١٨ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُقَيْلٍ ، قَالَ : أَمْلَى عَلَى الصَّحَّاكُ مَنَاسِكَ الْحَجّ

(۱۳۹۱۸) حفرت حسین بن عقیل میشید ہے مروی ہے کہ مجھے حضرت ضحاک میشید نے مناسک مج تکھوائے۔

( ١٤٩١٩ ) حدَّثَنَا الْفَضُلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُقَيْلٍ ، قَالَ : أَمْلَى عَلَى الضَّحَّاكُ مَنَاسِكَ الْحَجِّ.

(۱۲۹۱۹) حضرت حسين بن عقيل مرتفية ساس طرح مروى بـ

( ١٤٩٢) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ هَاشِم ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : أَنَّى جِبْرِيلُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمَا السَّلَام ، فَرَاح بِهِ إِلَى مِنَّى ، فَصَلَى بِهِ الصَّلَوَاتِ جَمِيعًا ، ثُمَّ صَلَى بِهِ الْفَجْرَ ، ثُمَّ عَدَا بِهِ إِلَى عَرَفَة ، فَنزَلَ بِهِ حَيْثُ يَنْزِلُ النَّاسُ ، ثُمَّ صَلّى بِهِ الْفَجْرَ ، ثُمَّ عَدَا بِهِ إِلَى عَرَفَة ، فَنزَلَ بِهِ حَيْثُ يَنْزِلُ النَّاسُ ، ثُمَّ صَلّى بِهِ الْفَجْرَ النَّاسِ الْفَجْرِ مَا يُصَلّى الإِنْسَانُ الْمَغْرِبَ افَاضَ بِهِ ، فَأَتَى الصَّلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : ﴿ وَلَكُونُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : ﴿ وَلَكُونُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ تَعَالَى بَعُدُ إِلَى نَبِيهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : ﴿ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : ﴿ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : ﴿ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِيفًا ﴾ . (ابن خزيمة ۲۸۰۳)

( ١٤٩٢١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ التَّيْمِيُّ ، عَنُ أَبِي مِجْلَزٍ ؛ فِي قوله تعالى : ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ

الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ﴾ قَالَ :لَمَّا فَرَغَ مِنَ البَيتِ جَاءَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَلَام ، فَأَرَاهُ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ ، وَأَحْسَبُهُ قَالَ : وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةَ ، ثُمَّ انْطَلَقَا إِلَى الْعَقَبَةِ فَعَرَضَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ ، قَالَ :فَأَخَذَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَلَام سَبْعَ خَصَيَاتٍ ، وَأَعْطَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَام سَبْعَ خَصَيَاتٍ ،فَرَمَى وَكَبَّرَ ، وَقَالَ لِإِبْرَاهِيمَ : إِرْمِ وَكَبْرُ ، قَالَ : فَرَمَيَا وَكَبَّرًا مَعَ كُلِّ رَمْيَةٍ ، حَتَّى أَفَلَ الشَّيْطَانُ ، ثُمَّ انْطَلَقَا إِلَى الْجَمْرَةِ الْوُسْطَى ، فَعَرَضَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ ، فَأَخَذَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَلَام سَبْعَ حَصَيَاتٍ ، وَأَعْطَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَلَام سَبْعَ حَصَيَاتٍ ، فَرَمَيَا وَكَبَّرَا مَعَ

كُلِّ رَمْيَةٍ حَتَّى أَفَلَ الشَّيْطَانُ . ثُمَّ أَتَيَا الْجَمْرَةَ الْقُصْوَى ، قَالَ :فَعَرَضَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ ، قَالَ :فَأَخَذَ جِبْريلُ عَلَيْهِ السَّلَام سَبْعَ حَصَيَاتٍ ، وَأَعْطَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَام سَبْعَ حَصَيَاتٍ ، وَقَالَ :إِرْمٍ وَكَبَّرُ ، فَرَمَيَا وَكَبَّرَا مَعَ كُلِّ رَمْيَةٍ ، حَتَّى أَفَلَ الشَّيطَان . ثُمَّ أَتَى بِهِ إِلَى مِنَّى ، فَقَالَ :هَاهُنَا يَحْلِقُ النَّاسُ رُؤُوسَهُمْ ، ثُمَّ أَتَى بِهِ جَمْعًا ، فَقَالَ :هَاهُمَا يَجْمَعُ النَّاسُ الصَّلَاةَ ، ثُمَّ أَتَى بِهِ عَرَفَاتٍ ، فَقَالَ :عَرَفْتَ ؟ قَالَ :نَعَمُ ، قَالَ :فَمِنْ ثُمَّ سُمِّيتُ عَرَفَاتِ.

(١٣٩١) حضرت ابوكل والله قرآن ياكى آيت ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمُعِيْلُ ﴾ (كتفيريس) فر ماتے ہیں کہ جب ابراہیم علائیلا ہیت اللہ کی تعمیرے فارغ ہوئے تو حضرت جبرئیل علائیلا آپ علائیلا کے پاس آئے اور پھر آپ کو طواف کر کے دکھایا اوراجیمی طرح کروایا پھر صفاومروہ کی سعی ، پھروہ دونوں عقبہ کی طرف چلے تو شیطان ان کے سامنے آگیا ،حضرت جرئیل غلاینا کا نے سات کنگریاں اٹھائیں اور حضرت ابراہیم غلاینا کو کھی سات کنگریاں دیں اور آپ غلاینا کی نے شیطان کو مارتے ہوئے تکبیر پڑھی اور حضرت ابراہیم غلافیالا سے فر مایا اس کو مار واور تکبیر پڑھو، پھر آ پ دونوں نے اس کو کنکریاں ماریں اور ہر کنکری كماته كمير يرصح يهال تك كه شيطان جيب (كربهاك) كيا-

پھرآ پ دونوں حضرات جمرہ وسطی کی طرف چلے تو شیطان پھرآ پ کے سامنے آ گیا،حضرت جرئیل علائلا نے سات کنگریاں اٹھائیں اور حضرت ابراہیم غلاقیا کو بھی سات کنگریاں دیں پھر آپ دونوں نے اس کوکنگریاں ماریں اور ہر کنگری کے ساتھ کلبر کہتے یہاں تک کہ شیطان جھپ (کر بھاگ) گیا۔

پھرآپ دونوں جمرہ قصویٰ پرتشریف لائے توشیطان پھرآپ کے سامنے آگیا،حضرت جبرئیل علیبنا کا نے سات کنگریاں اٹھا ئیں اور حصرت ابراہیم غلیبیَّلا) کوبھی سات کنگریاں دیں اورآ پ غلیبیَّلاً ہے فرمایا س کو مارواور تکبیر پڑھو، پھرآ پ دونوں نے اس کو کنگریاں ماریں اور ہرکنگری کے ساتھ تکبیر پڑھتے بیہاں تک کہ شیطان حجیب ( کر بھاگ) گیا۔ پھر حضرت جرئیل علائِما آپ علائِما کے ساتھ مٹی آئے ،اور فر مایا کہ یبال پرلوگ حلق کروائیں گے، چرآپ علائلا کے ا

س تھ مزدلفہ تشریف لائے اور فر مایا کہ یہاں پرلوگ دونمازوں کو اکٹھا ادا کریں گے پھر آپ عَلاِیٹلا کے ساتھ عرفات آئے اور فر مایا كرآب عليتًا إن عاليتًا إن عاليتًا إن عليتًا إن عليه الله على الله عليه الله عليه الله على الله على المعرفات براكيا-

( ١٤٩٢٢) حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا دَاوُد بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى ؛ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَمَنْ يُعَظِّمُ شَعَائِرَ اللهِ ، وَبِجَمْع مِنْ شَعَائِرِ اللهِ ، وَالْجَمَّارُ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ ، وَالْجُمْنُ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ ، وَالْجَمَّارُ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ ، وَالْجُمُنُ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ ، وَالْجَمَّارُ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ ، وَالْجُمُنُ مِنْ مَعْدَلِهِ مَعْلَمُ اللهِ ، وَالْجُمُنُ مِنْ مَعْدُمُ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ﴾ ، قَالَ : لَكُمْ فِي كُلِّ مَشْعَرِ مِنْ تَقُوى الْقُلُوبِ . قَالَ : لَكُمْ فِي كُلِّ مَشْعَى الْمُسَمَّى : الْخُرُوجُ مِنْهُ إِلَى أَنْ تَخْرُجُوا مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ ، فَالْأَجَلُ الْمُسَمَّى : الْخُرُوجُ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ ، ﴿ فَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْمُسْتَعَى الْفُعُ ، إِلَى أَنْ تَخْرُجُوا مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ ، فَالْأَجُلُ الْمُسَمَّى : الْخُرُوجُ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ ، ﴿ فَيْ اللّهِ الْمُؤْلُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الْمُسْتَى اللّهُ اللّهُ اللهِ الْمُعَالِمُ عُلُهُ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الم

(۱۳۹۲۲) حضرت محد بن ابوموکی وقیعید قرآن پاک کی آیت ﴿ وَ مَنْ یَعُظِمْ شَعَآنِوَ اللّٰهِ فَانَّهَا مِنْ تَقُوّی الْقُلُوْب ﴾ کے متعلق فرماتے ہیں کہ دقوف عرفہ شعائر الله میں سے ہے، اونٹ فرماتے ہیں کہ دقوف عرفہ شعائر الله میں سے ہے، اونٹ کی قربانی کرنا شعائر الله میں سے ہے، اورک کی قربانی کرنا شعائر الله میں سے ہے اور طق کروانا شعائر الله میں سے ہے، پس جوان شعائر کی تعظیم کرے گایاں کے دل کے تقوی کی علامت ہے۔

اللہ تعالیٰ کے ارشاد ﴿ لَکُمُمْ فِیْهَا مَنَافِعُ إِلَی اَجَلِ مُسَمَّمے ﴾ کے متعلق فرماتے ہیں کہ مناسک ج میں منافع ہیں یہاں تک کہاس سے دوسرے کی طرف نگلا جائے ،قرآن پاک میں جواجل سمی کا تذکرہ اس سے مراد دوسرے متعرکے طرف جانے تک کا دفت ہے۔ ﴿ ثُمَّمَ مَحِلُّهَاۤ اِلَے الْبَیْتِ الْمُعَیْثِ ﴾ ان تمام شعائر مقام ومرکز بیت اللہ کا طواف ہے۔

( ١٤٩٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى﴾ قَالَ : هُوَ الْحَجُّ كُلُّهُ.

(۱۲۹۲۳) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْبُنُ عُلِيَّةً ، عَنِ النَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ ، قَالَ : كَانَ مَعَ الْبِنِ عُمَرَ ، فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَمْرَ بِرَاحِلَتِهِ فَرُحِلَتُ وَارْتَحَلَ مِنْ مِنِّى فَسَارَ ، قَالَ : فَإِنْ كَانَ لَأَعْجَبُنَا إِلَيْهِ أَسْفَهُنَا ، رَجُلُّ كَانَ الشَّمْسُ أَمْرَ بِرَاحِلَتِهِ فَرُحِلَتُ وَارْتَحَلَ مِنْ مِنِّى فَسَارَ ، قَالَ : فَإِنْ كَانَ لَأَعْجَبُنَا إِلَيْهِ أَسْفَهُنَا ، رَجُلُّ كَانَ يَحُدُّنُهُ عَنِ النِّسَاءِ وَيُضُحِكُهُ ، قَالَ : فَلَمَّا صَلَى الْعَصْرَ وَقَفَ بِعَرَفَةَ ، فَجَعَلَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ ، أَو قَالَ : يَمُدُّ ، قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَهِ الْحَمْدُ ، اللَّهُ الْحَمْدُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَهِ الْحَمْدُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَهِ الْحَمْدُ ، اللَّهُ أَكْبُو وَلِلَهِ الْحَمْدُ ، اللَّهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، اللَّهُ الْمُحَمْدُ ، اللَّهُ الْمُحَمْدُ ، اللَّهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُعْلَى وَاللَّهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَا مَالَى الْمُؤْلِقُ وَالْمُولِقِ ، فَالْعَلَى وَالْمُولِقِ ، فَالْطُورِيقِ ، فَالْطُورُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ الْقَالِلُ : وَقَفَتُ يَدَاهَا وَلَمْ نَقِفُ رِجُلَاهَا ، قَالَ : فَكَانَ مَنْوِلُ الْعُولُ ، أَوْ وَالْمُولُ الْقَالِلُ : وَقَفَتُ يَدَاهَا وَلَمُ مَوْفُلُ اللَّهُ وَلَا مُؤْلِلُ مُؤْلِلُ مُولُولُ الْفُولُ ، فَاللَّو اللَّهُ وَلَا مُؤْلِلُهُ وَاللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَا مُنْوِلُهُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُعَلَى وَالْمُولُ وَالْمُولُ الْمُؤْلِلُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ الْمُؤْلِلُ وَالْمُولُولُ الْمُؤْلِلُكُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَلَا مُؤْلِلُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُولُولُ اللْمُعُلِقُ وَاللَّهُ الْمُعْلُولُ وَاللَّهُ وَلَا مُؤْلُلُ اللَّهُ وَلَا مُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْ

يَفْعَلُ شَيْنًا مِنَ السَّنَةِ ، فَقَالَ : إِنَّمَا أَذْهَبُ حَيْثُ تَعْلَمُ ، فَجَاءَ فَتَوَضَّا عَلَى رِسْلِهِ ، ثُمَّ رَكِبَ ، وَلَمْ يُصَلَّى حَتَّى أَتَى جَمْعًا ، فَأَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ الْفَتَلَ إِلَيْنَا ، فَقَالَ : الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ ، وَلَمْ يَتَجَوَّزُ بَيْنَهُمَا بِشَيْءٍ . فَلَتَ : وَلَمْ يَكُن بَيْنَهُمَا إِقَامَةً إِلاَّ قَوْلَهُ : الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ ؟ أَو قَالَ : أَذَانٌ إِلاَّ ذَاكَ ؟ قَالَ : لاَ . ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ رَكَعَتْنِ ، فَصَلَّى حَمْسَ رَكَعَاتٍ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، لَمْ يَنَطَوَّعُ ، أَوْ قَالَ : لَمْ يَنتَجَوَّزُ بَيْنَهُمَا بِشَيْءٍ ، ثُمَّ وَقَالَ : مَنْ كَانَ يَسُمَعُ صَوْتَنَا فَلْيَأْتِنَا ، قَالَ : كَأَنَّهُ يَرَى أَنَّ ذَاكَ كَذَاك يَنْبِغِى ، ثُمَّ بَاتُوا ، ثُمَّ وَقَلَى بَنَا الصَّبُعِ بِسَوَادٍ ، وَلَيْسَ فِي السَّمَاءِ نَجُمَّ أَغُوفُهُ إِلاَ أَرَاهُ ، وَقَرَأَ بِ : (عَبَسَ وَتَوَلَى) وَلَمْ يَقُنُتُ قَبُلَ صَلَّى بِنَا الصَّبُحَ بِسَوَادٍ ، وَلَيْسَ فِي السَّمَاءِ نَجُمَّ أَغُوفُهُ إِلاَ أَرَاهُ ، وَقَرَأَ بِ : (عَبَسَ وَتَوَلَى) وَلَمْ يَقُنُتُ قَبُلَ صَلَّى بِنَا الصَّبُحَ بِسَوَادٍ ، وَلَيْسَ فِي السَّمَاءِ نَجُمَّ أَغُولُ عَلَى اللَّهُ وَقَعْ بِالْأَمْسِ ، ثُمَّ الْفَاصَ عَلَى إِنَّ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ الْعَلَى ، وَقَلَ الْمَوْفِقِ عِلَاهُ مِثْلَ الْمَوْقِفِ بِالْأَمْسِ ، ثُمَّ الْفَاصَ عَلَى الْمُولِقِفِي كَمَا فَعَلَ فِي مَوْقِهِ بِالأَمْسِ ، ثُمَّ الْفَاصَ عَلَى الْمُولِقِفِى كَمَا فَعَلَ فِي مَوْقِهِ بِالأَمْسِ ، ثُمَّ الْوَادِى الْذِي سَيْدُ وَلَا اللَّهُ وَالَى السَّقِهِ فِي الْمُوقِقِفِي بَالْمُ وَقَعْلُ أَنَّ الْمُؤْفِقِ عَلَى الْمُولِقِ عَلَى الْمُؤْفِقِ عَلَى الْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِقِ عَلَى الْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِقِ عَلَى الْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِقِ الْمُؤْلُولِ الْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِقِ وَلَلَى السَّذِي الْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِقِ الْمَوْقِ الْمُ الْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِقِ الْمَؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِقِ الْمُؤْف

(۱۳۹۲۳) حضرت ابوجبر بیشیز سے مروی ہے کہ وہ حضرت ابن عمر جن ویشن کے ساتھ تھے، جب سورج طلوع ہواتو انھوں نے سواری کا کھر فرمایا تو ان کے لیے سواری لائی گئی اور وہ منی سے اس پر سوار ہو کر چل پڑے، راوی فرماتے ہیں کہ پس اگر کوئی بات ہمیں جیب لگتی تھی تو وہ ہماری ناوانی کی وجہ سے تھی، ایک شخص تھا جوان سے خوا تین کے متعلق با تیں کرتا تھا اور ان کو بنیا تا تھا، راوی فرماتے ہیں کہ جھے کہ جب آپ نے نماز عصر اواکی تو وقو ف عرفہ کیا اور اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، یا پھر فرمایا کہ ہاتھوں کو پھیلایا، راوی فرماتے ہیں کہ جھے نہیں معلوم کہ شاید ہوں کہا ہو کہ کا نوں سے نیچ تک اٹھا یا اور ہی جا لگتہ اُنکٹر و لِلّهِ الْمُحمَدُ ، اللّهُ اَنْحَمَدُ ، اللّهُ اَنْحَمَدُ ، و لِلّهِ الْمُحمَدُ ، اللّهُ اَنْحَمَدُ ، و اللّه اللّه

﴿ راوی واقیمیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ کھلی جگہ دیکھتے تو تیز چلتے اور جب جگہ کی تنگی کودیکھتے تو رک جاتے ، پھران پہاڑیوں میں ہے کسی پہاڑ پرآتے تو ہر پہاڑ پراتن دیر کھڑے ہوتے جنتی دیر میں کو کی شخص یوں کہے:اس کے ہاتھ رک گئے ہیں کیکن اس کی ٹانگیں نہیں رکیں، راوی پر پیلے فیر ماتے ہیں کہ پھردہ راستے میں اتر ہے اور پھر چل پڑے اور میں ان کے پیچھے پیچھے چانا رہا، میں نے کہا کہ شاید وہ سنت کا موں میں سے کوئی کا م کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، انھوں نے فر مایا کہ میں بیشک گیا ہوں اس طور پر کہتمہیں تعلیم دول، پھر آ پ آ ہے اور آ ہستہ اور تو قف کے ساتھ وضو کیا، پھر آ پ سواری پر سوار ہو گئے اور مز ولفہ آ نے تک نما زنہیں پڑھی، پھر دول، پھر آ پ نے مغرب کی نماز اداکی اور ہماری طرف متوجہ ہو کر فر مایا: الصلاق جامعة کہ نماز مشتر کہ ہے اس کے درمیان کی چیز سے جاوز نہ کیا جائے (نفل نہ پڑھے جا کیں)۔

آ میں نے عرض کیا کہ ان کے درمیان (دونمازوں کے ) اقامت نہ موسوائے اس قول کے کہ الصلاۃ جامعۃ؟ فرمایا کہ نہیں۔

﴿ پھرعشاء کی دور کفتیں ادا فرما کیں ، پھر آ پ نے مغرب اورعشاء کے لیے پانچ رکفتیں ادا کیں اور ان کے درمیان نفل ادانہیں کیے ، پھر کھانا طلب کیا اور فرمایا کہ جو ہماری آ واز من رہا ہے پس وہ ہمارے پاس آ جائے ، راوی پر نیٹیز فرماتے ہیں کہ گویا کہ وہ دکھ کے رہے ہیں کہ اس طرح کرنا مناسب ہے ، پھر وہاں پر آ پ نے رات گزاری ، پھر آ پ رہائی وہ ہمیں فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھائی کہ آ سان پر کوئی ستارہ موجود شقا جس کود یکھا جاتا، اور سورہ عبس و تو لئی تلاوت فرمائی اور قنوت نہیں پڑھی نہ رکوع سے پڑھائی کہ آ سان پر کوئی ستارہ موجود شقا جس کود یکھا جاتا، اور سورہ عبس و تو لئی تلاوت فرمائی اور قنوت نہیں پڑھی نہ رکوع سے پڑے ، آ پ اس طرح چل رہے تھے کہ اگروسعت د کھیتے تو تیز چلتے اور جب تھی د کھے تو تھر جاتے۔

﴿ راوی بِلِیْنَظِ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس بن اون من نے مجھے خبر دی کہ بیشک وہ وادی جومنی کے سامنے ہے جس کو وادی محتر کہا جاتا ہے دہاں براتر اجائے گا۔

🛈 پھر جب اس پرآئے تواپنے پاؤں سے سواری کوایڑی لگائی تو میں مجھ گیا کہ وہ تیز چلنے کاارادہ رکھتے ہیں انھوں نے سواری کوتھ کا دیا ، تو میں نے اپنی سواری کوتیز دوڑایا۔

پھرانھوں نے جمرہ کی رمی فرمائی پھرا گلے دن بھی جمرہ کی رمی کی ،راوی پیٹیلا کہتے ہیں کہ میراخیال ہے کہ جھے ہے کہازوال سے عصر تک (رمی کرو) پھرآ گے ہوئے میبال تک کہ وہ جمرہ اولی اور دوسرے جمرہ کے درمیان ہو گئے ، پھر دعاؤں کا ذکر کیا جس طرح (پیچھے) دوجگہوں پر (موتفین میں) ذکر کیا تھا، گر اس دعا میں ان الفاظ کا بھی اضافہ کیا کہ واصلح لمی یا واتسم لمنا مناسکنا، راوی پیٹیل کہ تیج ہیں کہ اس جگہ اتنی دیر تھم رے جتنی دیر میں کوئی شخص سور ۷ہ پوسف کی تلاوت کرلے پھر درمیانے جمرہ کی رمی کی پھرای طرح دعاؤں کا ذکر کیا اور اس طرح آتنی دیر تیام کیا۔

ے راوی جائین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم جائٹیا یا حضرت نافع جائٹیا ہے دریافت کیا کہ وہ خاموثی میں بھی کچھ بڑھا کرتے تھے؟ آپ جائٹیانے نے فرمایا کہ سنت میں تو کچھنیں ہے۔

( ١٤٩٢٥ ) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعُفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى جَابِر بُنِ عَبْدِ اللهِ ، فَسَأَلَ عَنْ الْقَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إِلَىّ ، فَقُلْتُ :أَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِى بُنِ حُسَيْنٍ، فَأَهُوَى بِيَلِهِ إِلَى رَأْسِى ، فَنَزَعَ زِرْى الأَعْلَى،

ثُمَّ نَزَعَ زِرْى الْأَسْفَلَ ، ثُمَّ وَضَع كَفَّهُ بَيْنَ ثَذْيَتَى ، وَأَنَا يَوْمِنِذٍ غُلَامٌ شَابٌ ، فَقَالَ : مَرْحَبًا بِكَ يَا ابْنَ أَخِي ، سَلُ عَمَّ شِنْتَ ؟ فَسَأَلَتُهُ وَهُوَ أَعْمَى ، وَجَاءَ وَقُتُ الصَّلَاةِ ، فَقَامَ فِي نِسَاجَةٍ مُلْتَحِفًا بِهَا ، كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلَى مُّنْكِيهِ رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهِ ، مِنْ صِغَرِهَا ، وَرِدَازُهُ إِلَى جَنْيِهِ عَلَى الْمِشْجَبِ ، فَصَلَّى بِنَا ، فَقُلْتُ :أُخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : بِيَدِهِ ، فَعَقَدَ تِسْعًا ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ ، ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجُّ ، فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ ، فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةَ ، فَوَلَدَتُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكُرٍ ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ ، كَيْفَ أَصْنَعُ ؟ فَقَالٌ : اغْتَسِلِي ، وَاسْتَنْفِرِي بِتُوْبِ ، وَأَخْرِمِى فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَسْجِدِ ، فَرَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتُ بِدِ رَاحِلَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ ، نَظُوْتُ إِلَى مَدَّى بَصَرِى مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشٍ ، وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلُ دَلِكَ . وَعَنْ يَسَادِهِ مِثْلُ ذَلِكَ ، وَمِنْ خَلُفِهِ مِثْلُ ذَلِكَ ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظَهُرِنَا وَعَلَيْهِ يَنُولُ الْقُرْآنُ ، وَهُوَ يَغُرِفُ تَأْوِيلَهُ ، فَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ ، فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ : لَيَّكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، لَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ، لَا شَرِيكَ لَكَ ، وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ ، فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْهُ ، وَلَزِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلْبَتَهُ وَقَالَ جَابِرٌ : لَسْنَا نَنْوِى إِلَّا الْحَجَّ ، لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ ، حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ الرُّكُنَ فَرَمَلَ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا ، ثُمَّ نَفَدَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ، فَقَرَأ : ﴿ وَإِتَّحِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ \* فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ ، فَكَانَ أَبِي يَقُولُ : وَلَا أَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ إِلَّا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَانَ يَقُرَأُ فِي الرَّكْعَنَيْنِ : ﴿قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ وَ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكُنِ فَاسْتَلَمَهُ ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا ، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ : ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُورَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ ﴿ أَبْدَأُ بِمَا بَدَأُ اللَّهُ بِهِ ، فَبَدَأَ بِالصَّفَا ۚ فَرَقِى عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ ، فَاسْتَقْبَلَ الْبَيْتَ ، وَوَحَّدَ اللَّهَ وَكَثَّرَهُ ، وَقَالَ : لَا إِلَهَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شُرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ ، أَنْجَزَ وَعدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَخْرَابَ وَحْدَهُ ، ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ ، ثُمَّ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثَلَاتَ مَرَّاتٍ

ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرُوةِ حتَّى انْصَبَّتُ قَدَمَاهُ إِلَى بَطْنِ الْوَادِى ، حَتَّى إِذَا صَعِدْنَا مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرُوةَ ، فَفَعَلَ عَلَى الْمَرُوةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا ، حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى الْمَرُوةِ ، قَالَ : إِنِّى لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِى مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقَ الْهَدْىَ ، وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَةُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً ، فَقَامَ سُرَاقَةٌ بْنُ جُعْشُمِ ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلِعَامِنَا هَذَا ، أَمْ لأَبَدٍ ؟ فَشَبَّكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَّابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الْأُخْرَى ، وَقَالَ : دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ ، مَرَّتَيْنِ ، لَا ، بَلُ لَأَبَدٍ أَبَدٍ . وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ بِبُدُنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ فَاطِمَةَ مِمَّنُ حَلَّ ، وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبيغًا ، وَاكْتَحَلَتْ ، فَأَنْكُرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا ، فَقَالَتُ :أَبِي أَمَرَنِي بِهَذَا ، قَالَ :فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ بِالْعِرَاقِ :فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَرِّشًا عَلَى فَاطِمَةَ لِلَّذِى صَنَعَتْ ، مُسْتَفْتِيًا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا ذَكَرَتْ عَنْهُ ، قَالَ : فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي أَنْكُرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : صَدَقَتْ صَدَقَتْ ، قَالَ : مَا قُلْتِ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ ؟ قَالَ : قُلْتُ : اللَّهُمُّ إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُك صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَإِنَّ مَعِي الْهَدْيَ فَلَا تَعِلُّ ، قَالَ : فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْيِ الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ ، وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَة ، قَالَ : فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا إِلَّا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ . فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنَّى فَأَهَلُّوا بِالْحَجِّ ، وَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَغْرِ فَضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ ، فَسَارَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلاَ تَشُكَّ قُرَّيْشٌ ، إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ، كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَجَازَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ صُوِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةً ، فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصُواءِ فَرُّحِلَتُ لَهُ ، فَأَتَى بَطُنَ الْوَادِى فَخَطَبَ النَّاسَ ، وَقَالَ : إِنَّ دِمَانُكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ خَرَامٌ عَلَيْكُمْ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ، أَلَا كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَميَّ مَوْضُوعٌ ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمِ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُّ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ ، كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي يَنِي سَغُدٍ ، فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ ، وَرِبَا أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ ، وَأَوَّلُ رِبَاً أَضَعُ رِبَانَا ، رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ ، فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمر اللهِ ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّح، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنَ اغْتَصَمْتُمْ بِيهِ ؛ كِتَابُ اللهِ ، وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي ، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ ؟ قَالُوا :نَشْهَدُ أَنْ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَذَّيْتَ وَنَصَحْتَ ، فَقَالَ : بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ ، يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُنُهَا إِلَى النَّاسِ :اللَّهُمَّ اشْهَدُ ، اللَّهُمَّ اشْهَدُ ، ثَلَاتَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ أَذَّنَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَّلَى الظُّهُرَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَّلَى الْعَصْرَ ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا . ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ ، فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءَ إِلَى الصَّخَرَاتِ ، وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ

يَدُيْهِ ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، فَلَمْ يَزَلُ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، وَذَهَبَتِ الصَّفُورَةُ قَلِيلًا حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ ، وَأَدْهَبَتِ الصَّفُورَةُ قَلِيلًا حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ ، وَأَرْدَفَ أَسَامَةَ خَلْفَهُ ، وَدَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصُواءِ الزِّمَامَ ، حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ ، وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى : أَيُّهَا النَّاسُ ، السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ ، كُلَّمَا أَتَى حَبْلًا مِنَ الْحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلًا ، حَتَّى تَصْعَدَه .

حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَعُوبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَان وَاحِدٍ وَإِفَامَتُنِ ، وَلَمُ يُسَبِّحُ بَيْنَهُمَا شَيْنًا ، ئُمَّ وَصُلَّحَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجُرُ ، وَصَلَّى حِينَ تَبَيْنَ لَهُ الصَّبُحُ بِأَذَان وَإِفَامَةٍ ، فُمُ رَكِبَ الْقَصُواءَ حَتَى أَتَى الْمَشْعُو الْحَرَامَ ، فَاسَعَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، فَدَعَاهُ وَكَبَّرَهُ وَمَلَلُهُ وَوَحَدَهُ ، فَلَمْ يَوُلُ وَلِقِفًا حَتَى أَسُفُ رَجُلًا ، فَلَفَعَ وَشُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتُ ظُعُنْ يَجُوينَ ، فَعَلِيقَ الْفَصُلُ يَنظُرُ ، فَحَوَّلَ الْفَصْلُ وَجُهِهِ ، فَحَوَّلَ الْفَصْلُ وَجُهِهُ إِلَى الشَّقُ الآخِو مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتُ طُعُنْ يَجُوينَ ، فَعَلِق الْفَصْلُ يَنظُرُ ، فَحَوَّلَ الْفَصْلُ وَجُهِهُ إِلَى الشَّقُ الآخِو مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَدَهُ عَلَى وَجُهِهِ ، فَحَوَّلَ الْفَصْلُ وَجُهَهُ إِلَى الشَّقُ الآخِو مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عِنَى وَجُهِهِ ، فَحَوَّلَ الْفَصْلُ وَجُهَهُ إِلَى الشَّقُ الآخِو يَنظُرُ ، فَحَوَّلَ اللهَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَدَهُ عِنَ الشَّعْرِ عَلَى وَجُهِ الْفَصْلُ ، فَصَلَى اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَلُو وَسَلَى الطَّوِيقَ الْوُسُطَى الَيْء فَحُولَ وَسُولُ وَجُهِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَة الْمَعْلِ ، وَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلَ حَصَاةٍ مِنْهَا ، وَلَنظُورَ ، فَتَو اللهِ عَلَى وَلَوْهُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَافَاصَ إِلَى الْمُعَلِي ، فَلَوْلَا أَنْ يَعْلِمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَافَاصَ إِلَى الْمُعَلِي ، فَلَولًا أَنْ يَعْلِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَعُهُ الْمَعْلِي ، فَلَولًا أَنْ يَعْلِمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى الْمُعَلِي ، فَلَولًا أَنْ يَعْلِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَافَصَ إِلَى الْمُعَلِي ، فَلَولًا أَنْ يَعْلِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى وَلَوْلَ الْمُعَلِي ، فَلَولًا أَنْ يَعْلِمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعَلِى ، فَلَوْلَا أَنْ يَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

(۱۳۹۲۵) حضرت جعفر براتی والد بروایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت جابر بن عبداللہ جن پین کے پاس آئے ، آپ نے لوگول سے سوال کرنا شروع کیا یہاں تک کہ آپ ہمارے پاس پہنچ گئے ، میں نے عرض کیا کہ میں حجہ بن علی بن حسین جن پین ہوں ، آپ ذہ نو فی نے میر سے سر پر ہاتھ بھیرا ، پھر میر ااو پر والا بٹن کھولا اور پھراس کے نیچے والا بٹن کھولا اور ا بناہا تھ مبارک میر سے سینہ پر رکھا میں اس وقت نو جوان تھا، فر مایا اے میر سے بھیج آپ کوخوش آئد ید ، پوچھ جو پوچھنا چاہتا ہے؟ میں نے ان سے دریافت کیا اس حال میں کہ وہ تاہم ناز کا وقت ہوگیا تو وہ جسل ہوا کپڑ ااوڑھ کر کھڑ ہوگئے ، جب بھی اس کو کند ھے پر ڈالتے تو وہ جھونا ہونے کی وجہ سے اس کے کونے واپس ان کی طرف آتے ، اور ان کی چا در بینگر پر لکی ہوئی تھی ، پھر انھوں نے ہمیں نماز پڑھائی ، (نماز کے بعد ) میں نے عرض کیا کہ مجھے حضور اقدس شرکھنے تھے گے جے کہ بارے میں بتا کیں؟ آپ نے اپنے ہاتھ کے اشارہ سے نو کاعد و

ه مسنف ابن الى شيد متر جم ( جلد ٣) كي مستف ابن الى شيد متر جم ( جلد ٣) كي مستف ابن الى شيد متر جم ( جلد ٣)

بنایااورفر مایا که

اقدس مَنْ وَفَقَعَ اللّهُ عَلَى لَهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

🏵 حضور اقدس مَنْوَفَقَعَ ﴿ نو سال تک بغیر حج کیے مدینه منوره میں رہے، پھر دس ججری کولوگوں میں اعلان کر دیا گیا که مضور

ا بن المسترا المسترا

پھراس کے درمیان دعافر مائی پھرای طرح ( یبی دعا ) تین بار ما گئی۔ ﴿ پھرآ پ میون مین مروہ کی طرف اترے میبال تک کہ آپ نیون مین کے قدم مبارک بطن وادی میں تیز چلنے لگے ( اوپرے نیچ کی

نْ بيت الله كَ طرف رنْ كيا اوران الفاظ مين الله كي توحيد اور برانى بيان كى ، لا إلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ

وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعدَهْ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ

عرض کیا اے اللہ کے رسول مَلِنْفَقَعَۃ ایکم صرف ای سال کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے؟ آپ مِلِنْفَقَۃ نے اپنی ایک انگی دوسرے

میں ملائی اور فرمایا: میں نے عمرہ کو جج میں داخل کردیا ہے ہمیشیہ کے لیے۔

(بغیرا حرام کے) پایا، انھوں نے رنگے ہوئے کپڑے بہن رکھے تھے اور سرمہ لگایا ہوا تھا، حضرت علی ہوائیڈ نے اس پر کیمر فرمائی، انھوں نے رنگے ہوئے کپڑے بہن رکھے تھے اور سرمہ لگایا ہوا تھا، حضرت علی ہوائیڈ نے اس پر کیمر فرمائی، حضرت فاطمہ ہی ہوئیڈ فرمائے کہ میں حضور حضرت فاطمہ ہی ہوئیڈ فرمائے ہیں کہ میں حضور اقدس میڈوٹیٹیڈ کی طرف چیل پڑا حضرت فاطمہ ہی ہوئیڈ میں بہر صوبہ سے غصہ آیا تھا اس کا ذکر کروں اور حضور میڈوٹیٹیڈ کے ساس بارے میں دریا فت کروں جو حضرت فاطمہ ہی ہوئیڈ کرکیا، پس میں نے حضورا قدس میڈوٹیٹیڈ کو بتایا جو میں نے حضرت فاطمہ ہی ہوئیٹ کو کہا اس نے جبح کہا اس نے جبح کہا اس نے جبح کہا، اور دریا فت کیا کہ جب تو نے جبح کے لیے احرام ہا ندھا تو کیا کہا تھا؟ میں نے عرض کیا کہ میں یوں کہا تھا: اللّہ می آپ میڈوٹیٹیڈ نے نے اور ان اور ہو ہی تھا؟ میں نے عرض کیا کہ میں یوں کہا تھا: اللّہ می آپ کی کہا، اور دریا فت کیا کہ جب تو نے جبح کے اور اور ہو یکن تھا؟ میں نے عرض کیا کہ میں یوں کہا تھا: اللّہ می آپ کی مقدار سوتھی، راوی پر بیٹی فرمائے جبی کہ حضورا قدس میڈوٹیٹیڈ کے لیے حدی کے جانور جو یکن کیا ہا ہو دور کے تھاں کی مقدار سوتھی، راوی پر بیٹی فرمائے جبی کہ تما ہوگوں نے احرام کھول و سے اور تھے کہا ہو کے جانور تھے۔

ایس میں جوئے تھاں کی مقدار سوتھی، راوی پر بیٹی فرمائے جبی کہ تما ہوگوں نے احرام کھول و سے اور تھے کے اور ان لوگوں کے جن کے ہائور تھے۔

آپ میڈوٹیٹیڈ کے اور ان لوگوں کے جن کے ہائور تھے۔

کی چرجب آٹھ ذی المجہ کا دن آیا تو آپ میل کی کرف رخت سفر با ندھااور جے کے لیے احرام با ندھا ( تلبیہ پڑھا)
اور آپ میل کے موری طلوع ہوگیا، آپ میل کی کے خرد وعصر، مغرب، عشاء اور صبح کی نماز پڑھائی، پھر کچھ و بر تھبر ب رہے یہاں تک کہ سوری طلوع ہوگیا، آپ میل کھی نے خیمہ نصب کرنے کا تھم دیا تو آپ میل کھی ہے ہے ہیں و صفید رنگ کا خیمہ نصب کردیا گیا، پھر آپ میل کھر ہے اور قریش شک میں نہ تھے گراس بات سے کہ آپ میل کھر جوام کے پاس کھڑے ہوں جس طرح کہ زمانہ جا بلیت میں کیا جا تا تھا، پس آپ میل کھڑے ہوں جس طرح کہ زمانہ جا بلیت میں کیا جا تا تھا، پس آپ میل کھڑے ہواں سے تجاوز فرما گئے یہاں تک کہ ترفیق کے پس آپ میل کھڑے ہوں جس طرح کہ زمانہ جا بلیت میں کیا جا تا تھا، پس آپ میل کھڑے کہا تھا، آپ میل کھڑے اس خیمہ میں اتر ہے، جب آپ میل کھڑے نے خیمہ پایا جو آپ میل کھڑے کے لیے ساہ وسفید رنگ کا نصب کیا گیا تھا، آپ میل کھڑے اس خیمہ میں اتر ہے، جب سوری زوال کے قریب ہوا تو آپ میل کھڑے نے نصواء او من کو لانے کا تھم فرمایا تو آپ میل کھڑے کے لیے سواری تیاری گئی۔ (آپ میل کھڑے اس پرسوار ہوکر) بھن وادی میں نشریف لائے اور لوگوں سے یہ خطبہ ارشاد فرمایا:

لوگو! تمہارے خون اور تمہارے اموال تم پرحرام ہیں جیسے کہ آج کے دن کی حرمت ہے اس مبینے میں اور اس شہر میں ،

آ گاہ رہوز مانہ جاہلیت کا ہرمعاملہ میرے قدموں کے نیچے ہے، ختم ہے، جابلیت کے تمام خون ختم ہیں، اور بہلاخون جو میں اپنے خونوں میں سے ختم کرتا ہوں وہ ابن ربیعہ بن حارث کا خون ہے جو بی سعد میں دایہ تلاش کرر ہاتھا اس کوھذیل نے قتل کر دیا تھا ،

جا ہلیت کا تمام سودختم ہے، اور پہلا سود جو میں اپنے سودوں میں ہے فتم کرتا ہوں وہ عباس بن عبدالمطلب کا سود ہے، پس وہ

تمام کا تمام ختم ہونے والا ہے، پس عورتوں کے بارے میں اللہ ہے ڈرو، ویٹک تم ان کی وجہ سے اللہ کے معاملہ میں پکڑے جاؤ گے،اوراللہ کے حکم سےان کی شرمگا ہیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں،اور تمہاراان پربیجق ہے کہ وہ تمہارے بستر کسی ایسے

تخض کے لیے ہموار نہ کریں جس کوتم ناپیند کرتے ہو،اورا گروہ ایسا کریں تو ان کوایسے مارو کہان کو ( زیادہ )اذیت نہ ہو،اورتم پران کا کھانا ،لباس اجھے طریقے سے لازم ہے ،اور میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جار ہا ہوں اگر اس کوتھا م لوتو ہرگز مگراہ نہ ہو گے

میرے بعد، اللہ کی کتاب، بیشکتم سے میرے بارے میں سوال ہوگا پس تم کیا جواب دو گے؟ سب نے عرض کیا کہ ہم کہیں ے ، آپ مُؤَنِّنَ ﷺ نے پہنچادیا ،اورا پناحق ادا کردیا اورنصیحت کردی ،اےاللہ! تو کواہ رہ ،اےاللہ! تو کواہ رہ ، تین بارفر مایا ، پھر

اذ ان دی گئی اورا قامت ہوئی آپ مِلِّنظَفَعَ بِخ ظهر کی نماز پڑھائی ، پھرا قامت ہوئی تو آپ مِلِنظَفَغَ أَ نے عصر کی نماز پڑھائی اور ان دونوں کے درمیان کوئی اورنماز ( نفل وغیرہ ) نہ پڑھی \_

@ پھر آپ مَالِنَفَيَّةَ سواري پرسوار ہوئے اور موقف پر تشریف لائے پھر آپ مَالِفَقِیَّةَ کی قصواء او مثنی ٹیلوں کی طرف چڑھنا شروع ہوئی اورلوگوں کا جوم آپ کے سامنے تھا، آپ مَثِلَ تَظَيَّعَ أِنْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

سورج غروب ہو گیا اور سورج کی زردی آ ہت۔ آ ہت۔ جانے لگی یہاں تک کہ سورج کی ٹکیہ غائب ہوگئی، حضرت اسامہ جاپھنے آ پ مِنْ الْفَصْحَةَ كَ رديف تھے، آپ مِنْ الْفَصَحَةُ لوگول كے جوم كو مثار ہے تھے جوا وَمَنْ كو چمٹ رہے تھے، يہال تك كه قريب تقاكه اونمنی کاسریاؤں رکھنے کی جگہ تک پہنچ جائے ،اورآپ مُلِطَقَعَ اپنے دائیں ہاتھ ہے(اشار ہ کرکے ) فرمار ہے تھے کہ اے لوگو! پر

سکون رہو،اےلوگو! پرسکون رہو، جب اونمی کسی ٹیلہ پر آتی تو سجھ تیز ہوتی یہاں تک کہ اس پر جڑھ جاتی۔ 🕑 یبال تک که آپ مُؤْفِفَعُ مردلفه تشریف لائے اور وہاں پرمغرب وعشاء کی نماز ایک اذان اور دوا قامتوں کے ساتھ

پڑھائی اوران دونوںنماز وں کے درمیان کوئی شبیج (نفل وغیرہ) نہ پڑھی ، پھر آپ مَیَّشِفَیْکَةَ آ رام کے لیے لیٹ گئے یہاں تک کہ فجر طلوع ہوگئی، پھر جب فجر خوب روشن ہوگئی تو آپ نیٹر ﷺ نے اذ ان اورا قامت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھائی، پھرقصواء پر سوار ہوئے ادرمشعر حرام پرتشریف لائے ، اور قبلہ کی طرف رخ کیا اور دعا کی ، بجبیرات پڑھیں ، اور تلبیہ اور حمد وثنا کی ، اور

کھڑے رہے یہاں تک کہ سورج خوب روثن ہو گیا ،تو آ پ طلوع مثم سے قبل ہی چل پڑے اور حضرت فضل بن عباس میٰ پیشن آ پ مَنْ الْفَصْحُ كَارِد بفِ مِنْ وه و و و و و و و الله و ال

🛈 بھر جب آپ مِنْزِنْتُ ﷺ ﷺ عِلْم تو سجھ عورتیں آپ مِنْزِنْتُ ﷺ کے پاس سے گز ریں تو حضرت فضل بن عباس نی دنین نان کی طرف د بکینا شروع کردیا ، تو آپ مَوَّنِ ﷺ نے ان کے چبرے پر ہاتھ رکھ لیا ، حضرت فضل بن عباس ٹھٰ ہیں نے اپنا چبرہ دوسری طرف کر

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) كي مسخف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) كي مسخف ابن الي شيبه مترجم (جلدم)

کے دیکھنا شروع کر دیا۔ الله چرجب آپ مِلْ فَضَيْدُ وادى محتمر پرتشريف لائے ، وہاں آپ نے اپن سوارى كو خور اتيزكيا ، پر آپ مِلْ فَضَيْدَ ورميانے راست

ر چلے جو جمرہ کبری کی طرف سے نکا ہے، یہاں تک کہ آپ مِلْفَظَةُ اس جمرہ کے پاس آ گئے جو درخت کے پاس ہے تو .آب مِرْافِقَةَ فِي سات كَكر يول ساس كى رمى فر مائى ، مرككرى كى ساتحة تكبير براسة ،آپ مِرْفِقَةَ فَي بطن وادى ميس سارى فر مائی ، پھر آ پ قربان گاہ کی طرف پھرے اور اپنے ہاتھ سے تریشھ اونٹ قربان کیے پھر ( چھری ) حضرت علی روائنو کو عطا

فرمائی انھوں نے جو جانور ہاتی بیچے تھے وہ ذیج کیے اور ان کواپی قربانی میں شریک کیا ،اور ہراونٹ کے نکڑے (جھے ، جھے ) کرنے کا حکم فرمایا اوران کو ہانڈیوں میں ڈالا گیا اور پکایا گیا ،اوران کے گوشت میں سے کھایا بھی اوراس کے شور بے میں

🐨 چرآ پ مَلِفَظَةَ مواری پرسوار ہوئے اور مکہ مرمة شريف لائے ،اور مکديس نماز ظهرادا فرمائی ، پھر بني عبدالمطلب كے پاس تشریف لائے جوزم زم پلا رہے تھے، آپ مِرافِين في ارشاد فرمایا: اتروبی عبد المطلب کے ساتھ، پس لوگوں کے تمبارے

بلانے پرغالب آنے کا خوف نہ ہوتا تو میں بھی ضرور تمہارے ساتھ اترتا، پھرآپ کوڈول دیا گیا اور آپ مَلِفَ فَقَعَ نے اس میں .. ( ١٤٩٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : أُمِرْتُمْ فِي الْكِتَابِ بِإِقَامَةِ أَرْبَعٍ ؛ بِإِقَامَةِ

الصَّاكَةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَإِقَامَةِ الْحَجِّ ، وَالْعُمُرَةِ.

(۱۳۹۲۷) حضرت مسروق ولیشین سے مروی ہے کہ کتاب اللہ میں تہمیں جار چیزوں کا تھم دیا گیا ہے، نماز قائم کرنے کا ، زکو ۃ اوا

کرنے کا ، فج ادا کرنے کا اور عمرہ کرنے کا۔ ( ١٤٩٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الدَّجَاجَةِ السِّنْدِيَّةِ يُخُوَجُ بِهَا مِنَ

الْحَرَمِ ؟ فَقَالًا : لا ، هِيَ صَيْدٌ. (١٣٩٢٧) حضرت عطاء بيشيز سے دريافت كيا گيا كەسندىيەم فى جوحرم سے نكالى جاتى ہے (اس كا كياتكم ہے؟) آپ نے فرمايا

کے تبیں وہ شکار ہے۔ ( ١٤٩٢٨ ) حدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ يَطُفُنَ مَعَ

الرِّجَالِ ، قَالَ عَطَاءٌ : وَقَالَتِ امْرَأَةٌ لِعَائِشَةَ : تَعَالَى إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلِمِيهِ ، قَالَتْ : انفُذى عَنُكِ. ( ۱۳۹۲۸ ) حضرت عطاء پریشینهٔ فر ماتے ہیں کہ از واج مطہرات مردوں کے ساتھ طواف کیا کرتی تھیں ،حضرت عطاء پریشینه فر ماتے

ہیں کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ ثان منتائظ ہے کہا: آؤ حجرا سود کا استلام کریں ، آپ ٹن مذاظ نے فر مایا: اس کو حجوڑ دواور اس ے آ گےنکل جاؤ (بغیر بوسہ دیئے)۔

کی مصنف این الی شیبه مترجم (جلدم) کی کی مصنف این الی شیبه مترجم (جلدم) کی کی این الی شیبه مترجم (جلدم)

وه و روريًا ( ٣١٥ ) فِي الْمُحرم يُحتش

محرم کاحشیش (گھاس) کا ٹنا (اکٹھی کرنا)

( ١٤٩٢٩ ) حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَحْتَشَّ الْمُحْرِمُ. (۱۴۹۲۹) حضرت حسن پیشیز فر ماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں کہ محرم گھاس انتھی کرے۔

( ١٤٩٣٠ ) حدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

( ۱۴۹۳۰ ) حضرت عطاء وليفيز فر ماتے ہيں كه اس ميں كوئي حرج نہيں \_

( ٢١٦ ) فِي الْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ إِلَى الصَّيْدِ وَالْمَيْتَةِ

محرم کوشکارمر داریه مجبور کیا جائے

( ١٤٩٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَ يَقُولُ فِيمَنِ اضْطُرَّ إِلَى مَيْنَةٍ وَصَيْدٍ :يَأْكُلُ الْمَيْنَةَ ، وَلَا يَأْكُلُ الصَّيْدَ ، وَلاَ يَعْرِضُ لَهُ ، يَعْنِي الْمُحْرِمَ.

(۱۳۹۳) حضرت حسن ولیٹین فرماتے ہیں کہ جس محرم کومر دارا در شکار پرمجبور کیا جائے تو مر دارکھا لے کیکن شکار کونہ کھائے اور اس کے دریے نہ ہو۔

( ٣١٧ ) مَنْ قَالَ يُلَبَّى عَنِ الْأَخْرَسِ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ گونگے کی طرف سے تلبیہ پڑھا جائے گا ( ١٤٩٣٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الحَجَّاجِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :يُلَبَّى عَنِ الْأَخْرَسِ وَالصَّبِيّ.

(۱۳۹۳۲) حضرت عطاء ويشيد فرمات كريم ويتك اور يج كي طرف ت تلبيه يزها جائ گار

( ٣١٨ ) فِي امْرَأَةٍ قَدِمَتْ مُعْتَمِرَةً وَهِيَ حَائِضٌ خاتون عمرہ کرنے کی نیت سے آئے لیکن اس کوچی آ جائے

بِالْحَجِّ عَلَى عُمْرَتِهَا ، وَتَمْضِى إِلَى عَرَفَاتٍ وَهِي قَارِنٌ.

(۱۳۹۳۳) حضرت حسن بیٹیایا اس عورت کے متعلق فر ماتے ہیں جوعمرہ کے لیے آئے کیکن اس کو حیض آ جائے تو وہ عمرہ پر حج کا

( ١٤٩٣٣ ) حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَمْرِو ، وَهِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي امْرَأَةٍ قَدِمَتْ مُعْتَمِرَةً وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ :تُهِلَّ

هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلدس) في المسلك ا

احرام باندھے گی اور وہ عرفات کی طرف چلے گی اس حال میں کہ وہ قران کرنے والی ہے۔

( ١٤٩٢٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ مِثْلَهُ.

(۱۲۹۳۴) حفرت عطاء وليشيذ ہے ای طرح منقول ہے۔

( ٣١٩ ) فِي رَجُلِ أَرَادَ أَنْ يُلَبِّي فَكَبَّرَ

کوئی شخص تلبیہ پڑھنے گے ارادے سے تکبیر پڑھ لے

( ١٤٩٣٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ ;حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلِ أَرَادَ أَنْ يُلَنِّى فَكَبَرَ ؟ قَالَ :يُجْزِءُهُ.

(۱۳۹۳۵) حضرت طاؤس میشید سے دریافت کیا گیا کہ کوئی شخص تلبید پڑھنے کی نیت کرے اور وہ تکبیر پڑھ لے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے کانی ہوجائے گا۔

( ١٤٩٣٦ ) حدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :يَرْجِعُ.

(١٣٩٣٦) حضرت عطاء مِلينيد فرمات مين كدوه (تلبيه) لوثائ كار

( ١٤٩٣٧ ) حدَّثَنَا مُعَاوِيَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :يُجْزِءْهُ.

(١٣٩٣٧) حفزت عطاء واليفيذ فرمات بين كداس كي طرف سے كافى موجائے گا۔

( ٣٢٠ ) فِي المرأة تُحْرِمُ فِي الْحَجِّ بِغَيْرِ إِذْنِ زُوْجِهَا

عورت اگرخاوند کی اجازت کے بغیر حج کا احرام باندھ لے

( ١٤٩٢٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ الْعَمِّى ، قَالَ : سُنِلَ مَطَوْ ، وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ الْمَرَأَةِ اسْتَأْذَنَتُ زَوْجَهَا فِي الْحَجِّ فَلَمْ يَأْذَنُ لَهَا ، فَاسْتَأْذَنَتُهُ أَنْ تَزُورَ فَأَذِنَ لَهَا ، فَضَمَّتُ عَلَيْهَا ثِيَابًا لَهَا بَيضَاءَ وَصَرَحَتُ بِالْحَجِّ ؟ قَالَ : فَأَتُوا الْحَسَنَ فَسَأَلُوهُ ؟ فَقَالَ الْحَسَنُ : اللَّكَعَةُ لَيْسَ لَهَا ذَاكَ ، قَالَ مَطَوٌ : وَسُئِلَ قَتَادَةُ ؟ فَقَالَ : هِي مُحْرِمَةٌ ، قَالَ مَطَرٌ : فَقَالَ الْحَسَنُ اللَّكَعَةُ لَيْسَ لَهَا ذَاكَ ، قَالَ مَطَوٌ : وَسُئِلَ قَتَادَةُ ؟ فَقَالَ : هِي مُحْرِمَةٌ ، قَالَ مَطَوٌ : فَقَالَ : هِي مُحْرِمَةٌ ، قَالَ مَطَوْ : فَقَالَ : هَا لَمُ عَلَيْهَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ فَالَ عَطَاءَ بُنَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ال

(۱۳۹۳۸) حفرت مطربیتین سے مردی ہے کہ ایک خاتون نے اپنشو ہر ہے جج کی اجازت ما گلی کین شو ہرنے اس کو اجازت نہدی، پھراس نے خاوند سے بیت اللہ کی زیارت کی اجازت ما گلی تو شو ہرنے اجازت وے دی، پھراس خاتون نے اس پر سفید کپڑوں کو ملالیا اور جج کے لیے فریا د تلبیہ (آواز) کرنے گئی ،لوگ حضرت حسن میشینئے کے پاس آئے اور آپ سے دریافت کیا؟

حضرت حسن بیٹینو نے ارشاد فرمایا: احمقو! اس کو یہ جائز ہے،حضرت مطربیتینا فرماتے ہیں کہ حضرت قیادہ میتینا سے دریافت کیا گی 27 سے انسان فرمال میں اتران کو کہ شاری ہی ہیں۔

گیا؟ آپ پایٹیڈ نے فر مایا کہ وہ خاتو ن محرمہ (شار ہوگی ) ہے، حضرت مطرء حایثید فرماتے ہیں کہ پھر میں مکہ مکرمہ گیا اور میں نے حضرت تھم بن عتبیہ جایٹید سے دریا فت کیا؟ آپ بیٹید

نے فر مایا کہ وہ خاتون محرمہ ہے، حضرت مطرء ویشی فر ماتے ہیں کہ پھر میں نے ایک مخص کے ذمہ لگایا کہ حضرت عطاء بن الی رباح میشید سے پوچھے؟ آپ ویشید نے فر مایا کنہیں! آتکھوں کی مشندک نہیں ہےاس پرینہیں ہے۔

ر ١٤٩٣٩) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا كَانَتِ الْفَرِيضَةُ ، وَكَانَ

لَهَا مَحْرَهٌ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ تَخُرُجُ ، وَلَا تَسْتَأْذِنَ زَوْجَهَا.

(۱۳۹۳۹)حضرت ابراہیم پڑٹینے فرماتے ہیں کہ جج جب فرض ہو جائے اور خاتون کے ساتھ کوئی محرم بھی موجو د ہوتو پھر کوئی حرج نہیں کہ وہ وہرےا جازت لیے بغیر حج کے لیے نکل جائے۔

( ١٤٩٤ ) حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمَرُأَةِ الَّتِي لَمُ تَحُجَّ ، قَالَ : تَسْتُأْذِنُ زَوْجَهَا ، فَإِنْ أَذِنَ لَهَا فَذَاكَ أَحَبَّ إِلَّى ، وَإِنْ لَمْ يَأْذُنْ لَهَا خَرَجَتُ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ ، فَإِنَّ ذَلِكَ فَوِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللهِ تَعَالَى لِيْسَ لَهُ فِيهَا طَاعَةٌ.

(۱۳۹۴) حضرت حسن ہوئیمیز اس خاتون کے متعلق فر ماتے ہیں جس نے جج نہ کیا ہو کہ وہ اپنے شو ہر سے اجازت لے اگر شو ہر اجازت دے دے ویے تو بیر میرے نز دیک بہت اچھا ہے اور اگر شو ہر اجازت نہ دیے تو وہ خاتون اپنے کسی محرم کے ساتھ حج پر چل جائے کیونکہ حج اللہ تعالی کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے اس میں کسی کی اطاعت نہیں ہے (سوائے اللہ تعالیٰ کے )۔

### ( ٣٢١ ) فِي اعْتِنَاقِ الْبَيْتِ

### بيت الله كو گلے لگانا

( ١٤٩٤١ ) حدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٌّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:مَا كَانَ أَصْحَابُنَا يَعْتَنِقُونَ الْبَيْتَ.

(۱۳۹۳) حضرت ابراہیم باتی نے فرماتے ہیں کہ ہمارے اصحاب (بڑے) بیت اللہ کو مگانہیں لگایا کرتے تھے۔

( ١٤٩٤٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانُ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّه كان لَا يَعْتَنِقُ الْبَيْتَ.

(۱۳۹۳۲)حفرت ابن عمر نئ دنئ مین الله کو گلنهیس لگایا کرتے تھے۔

( ١٤٩٤٣ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفْلَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ الْتَزَمَ الْحَجَرَ

(١٤٦٤٢) محدث و رفيع ، عن تسفيان ، عن إبراهِمِيم بنِ عبدِ الأعلى ، عن شويد بنِ علله ؟ ان ع وَقَبَّلُهُ.

(۱۳۹۴۳) حضرت سوید بن غفله و ان فرمات بین که حضرت عمر دان نوی نے حجرا سودکو پکڑااوراس کا بوسه لیا۔

## ( ٣٢٢ ) فِي الْمُعْتَمِرِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، أَيَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ ؟

### کیا خاوند بیت اللہ کے طواف کے بعد بیوی سے صحبت کرسکتا ہے؟

( ١٤٩٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَجُلِ اعْتَمَرَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ ، قَبْلَ أَنْ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوّةِ ؟ فَقَالَ : لاَ ، حَتَّى يَطُّوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوّةِ.

ان پیسے صبی بھیوں بین اللہ چیں است کو صوروں میں است کو ایک خص عمرہ کے لیے حاضر ہوااوراس نے طواف کر لیا تو کیا (۱۳۹۳) حضرت جاہر بن عبداللہ چی پیزئی ہے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص عمرہ کے لیے حاضر ہوااوراس نے طواف کر لیا تو کیا وہ صفا دمروہ کی سعتی ہے قبل اپنی بیوی ہے صحبت کرسکتا ہے؟ آپ پڑھیلا نے فرمایا کہ نہیں جب تک صفا ومروہ کی سعی نہ کر نے نہیں کرسکتا ہے۔

## ( ٣٢٣ ) فِي الْمُعْتَمِرِ ، أَوِ الْحَاجِّ ، يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ جج ياعمره كرنے والا اگربيوي سے صحبت كرے

( ١٤٩٤٥ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سَعْدٍ ؛ أَنَّ رَجلًا اسْتَفْتَى سَعِيدَ بْنَ جُبَيرٍ قَالَ : حَجَجْتُ وَامْرَأَتِى ، فَوَقَعْتُ بِهَا قَبْلَ أَنْ أَقَصَّرَ ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ :أَهْرِقُ دَمًّا.

(۱۳۹۴۵) ایک شخص نے حضرت سعید بن جبیر میشید سے دریافت کیا کہ میں اور میری بیوی مج کر رہے تھے تو میں نے بال منذ وانے ہے قبل ہی اس کے ساتھ صحبت کرلی ہے؟ حضرت سعید میشید نے فر مایا کے قربانی کر (خون بہا)۔

( ١٤٩٤٦) حَلَّتُنَا حَفْصٌ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، أَو سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : فِي امْرَأَةٍ وَقَعَ عَلِيهَا زَوجُهَا ، وَقَد قَصَّرَتِ الْمَرْأَةُ ، وَلَمْ يُقَصِّرِ الرَّجُلُ ، قَالَ : عَلَيه دَمْ. عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : فِي امْرَأَةٍ وَقَعَ عَلِيهَا زَوجُهَا ، وَقَد قَصَّرَتِ الْمَرْأَةُ ، وَلَمْ يُقَصِّرِ الرَّجُلُ ، قَالَ : عَلَيه دَمْ. (١٣٩٣١) حضرت ابن عباس في وَمَن اس خاتون كَ متعلق فرات بي كرجس سے اس كاشو برصحبت كرے حالانكه اس نے تو بال منذوالي بول قائم فرات بين كه مرد پر قربانى لازم ہے۔ بال منذوالي بول قائم فرات بين كه مرد پر قربانى لازم ہے۔

## ( ٣٢٤ ) فِي الْمَيْتِ يُحَيِّمُ عَنهُ

### فویت شدہ کی طرف سے حج کرنا

( ١٤٩٤٧) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنُ أَبِي بِشُو ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ أُخْتِى مَاتَتُ وَلَمْ تَحُجَّ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ : أَرَأَيْتَ لَوْ كَارَ عَلَيْهَا دَيْنٌ فَقَضَيْتُهُ ؟ وَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ وَالْقَضَاءِ. (بخارى ١٢٩٩ ـ احمد ١/ ٢٣٩) (۱۳۹۳۷) حفزت ابّن عباس بنی دِعن ہے مردی ہے کہ ایک تخص خدمت نبوی مِیْرِ فَضَیّع بیں حاضر ہوا اور عرض کیا میری بہن کا انقال ہو گیا اور اس نے جج نہیں کیا ہوا تھا کیا میں اس کی طرف ہے جج کرلوں؟ آپ مِیْرِ فِضَیْجَ نے ارشادفر مایا کہ تیرا کیا جیال ہےاگر اس پرقرض ہوتا تو و دادا کرتا؟ بیشک اللہ تعالی اس بات کا زیادہ دخق دار ہے کہ اس کے حق کوادا کیا جائے۔

( ١٤٩٤٨) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ : يُوسُفُ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ؛ قَالَ : أَنَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبِى مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ : أَنْتَ أَكْبَرُ وَلَدِه ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَحُجَّ عَنِ أَبِيكَ ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ قَضَيْتَهُ ؟

(نسائی ۳۲۲۳ احمد ۴/۳)

(۱۳۹۴۸) حضرت ابن زبیر بن پیشن سے مروی ہے کہ ایک شخص خدمت نبی شِلِّفْظَیَّۃ میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ میرے والدنوت ہوگئے ہیں انھوں نے جے نہیں کیا ہوا تھا، کیا ہیں ان کی طرف سے جج کرلوں؟ آپ شِلِفْظَیَّۃ نِے ارشا وفر مایا کہ کیا تو ان کا بڑا ہیٹا ہے؟ اس شخص نے عرض کیا کہ جی ہاں ، آپ شِلِفَظَیَّۃ نے ارشا وفر مایا کہ پھرتو اپنے والدکی طرف جے اواکر ، تیرا کیا خیال ہے اگر تیرے والد کی طرف جج اواکر ، تیرا کیا خیال ہے اگر تیرے والد کی طرف تح اوا کہ کہ تا ؟۔

( ١٤٩٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَسْلَمَ ، غَن عَطَاءٍ ، قَالَ :يُحَجُّ عَنِ الْمَيِّتِ ، وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهِ.

(۱۳۹۳۹) حضرت عطاء مرتبعید فرماتے ہیں کہ میت کی طرف ہے جج کیا جائے گا اگر چداس نے اس کی وصیت نہ بھی کی ہو۔

### ( ٣٢٥ ) فِي الإِشْتَرَاطِ فِي الْحَجِّ

### حج میں کوئی شرط لگانا

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَقِيٌّ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ الْعَبْسِيُّ ، قَالَ :

( ١٤٩٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ضُبَاعَةَ ، قَالَتْ : ذَخَلَ عَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَشْتَكِى ، فَقَالَ : مَا تُرِيدِينَ ، أَتَحُجِّينَ الْعَامَ ؟ قَالَتْ : إِنِّى لَمُعْتَلَةٌ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : خُجِّى وَقُولِى : مَحِلِّى مِنَ الْأَرْضِ حَيْثُ حَبَسْتنِى. (مسلم ١٠٣- ابن ماجه ٢٩٣٧)

(۱۳۹۵۰) حضرت ضبائعہ ٹٹی مٹر فاقی میں کہ حضور اقدس مُلِّفِظَةَ میرے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ میں رور ہی تھی، آپ مِلِفظَةَ نے ارشاد فرمایا کہ تو کیا جاہتی ہے؟ کیا تو اس سال حج کرنا جاہتی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول مِلِفظَةً البینک میں بیار ہوں ،آپ مِلِفظَةَ نے ارشاد فرمایا کہ تو حج کراوراحرام باندھتے وقت یوں کہہ کہ اے اللہ! میں اس جگہ سے حلال ہوجاؤں گی جہاں ہے تو مجھے روکے گا۔ ( ١٤٩٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عَلِقٌ ؛ أَنَّهُ كَا ۚ يَقُولُ : اللَّهُمَّ حَجَّةً إِنْ نَيَسَّرَتُ ، أَوْ عُمْرَةً ، إِنْ أَرَادَ الْعُمْرَةَ ، وَإِلَّا فَلَا حَرَجَ.

(۱۳۹۵۱) حفرت علی شافیز فرماتے ہیں کہ وہ یوں کیے ،اےاللہ میں جج کرتا ہوںا گرتواس کومیرے لیے آسان کردےاورا گر عب کر انگار المدمینة مدن کردے راہ ہا مع عبد کرتا ہوں (اگر تواس کومیرے کرتا ہوں) کردے کراور اگرینہ کمیتو تر بھی

عمرہ کرنے کا ارادہ ہوتو یوں کیجا ہے اللہ! میں عمرہ کرتا ہوں (اگرتو اس کومیرے لیے آسان کردے) اور اگر نہ کیجتو تب بھی اس پرکوئی حرج نہیں ۔

( ١٤٩٥٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بُنُ حُسَيْنٍ ، عَنْ أَبِى بِشُو ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخَلَ عَلَى ضُبَاعَةَ ابْنَةِ الزُّبَيْرِ وَهِى تُرِيدُ الْحَجَّ ، فَقَالَ لَهَا : اشْتَرِطِى عِنْدَ إِخْرَامِكَ : وَمَحِلِّى حَيْثُ حَبَسْتِنِى ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَك. (مسلم ١٠١- ابن ماجه ٢٩٣٨)

(۱۳۹۵۲) مطرت ابن عباس ٹن پین سے مروی ہے کہ حضور اقد س مِلَا تَضَافَحَ فَرَتَ صَابَ بنت زبیر جَن پین کے پاس کئے وہ فج کرنے کاارادہ رکھتی تھیں آپ مِلِوْتِ فَقَعَ نے ان سے فر مایا: احرام با ندھتے وقت یوں شرط لگالینا کہ میں اس جگہ سے احرام کھول

رون كى جهال سے تو جھے روك دے گا، پس يہ تيرے ليے كافى ہوجائے گا۔ ( ١٤٩٥٢) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْل ، عَنْ هِشَام ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : إِذَا حَجَجْتَ فَاشْتَرِ طُ قُلْ : اللَّهُمَّ الْحَجَّ عَمَدُتُ ، وَإِيَّاهُ أَرَدْتُ ، فَإِنْ تَيسَّرَ الْحَجُّ فَهُوَ الْحَجُّ ، فَإِنْ حُبِسْتُ فَعُمْرَةٌ.

اللحيج عمدت ، و إياه ار دت ، فإن ليستر اللحيج عهو اللحيج ، فإن حبست معمره. (١٣٩٥٣) حضرت عائشه شئامة غاق مين كها گرتو حج كرنا جا ہے تو يوں كهها ب الله ميں حج كرنا جا ہتا ہوں اور يهي ميرامقصود من محد اگر حجمات كي ليميس تا جارئير ترتب الدرمور الله كي تو حج كريا و اگر ميں جاري لا اسموار و مدرست كي من الم

ہے، پھراگر جج اس کے لیے میسر آجائے (آسان ہوجائے) تو مج کرے اور اگر میں بیاری (یاکسی اور وجہ ہے) روک ویا جاؤں تو عمرہ میرامقصود ہے۔

( ١٤٩٥٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ :رَأَيْتَهُ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ ، ثُمَّ قَالَ :اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ حَجَّةً إِنْ تَيَسَّرَتُ ، وَإِلَّا فَعُمْرَةٌ إِنْ تَيَسَّرَتُ.

(۱۳۹۵۳) حضرت ابراہیم پرٹیلیز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علقمہ پرٹیلیز کو دیکھا کہ انھوں نے اپنا یا وُل سواری کی رکا ب ( اوُل رکھنے کی چگ ) میں رکھالوں بول دیا کی کی اور برایٹر ایمیں جج کااراد و کرتا ہوں اگر تو اس کو میر سر کر اس

( پاؤں رکھنے کی جگہ ) میں رکھااور یوں دعا کی کہا ہےاللہ! میں فج کاارادہ کرتا ہوں اگرتو اس کومیرے لیے آسان کردے، وگر ندعمرہ کی نیت کرتا ہوںا گرتو اس کومیرے لیے آسان کردے۔

( ١٤٩٥٥ ) حَدَّثَنَا سَلَّامٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ الْأَسْوَدُ تَقَادُ لَهُ رَاحِلَتُهُ ، فَإِذَا أَتَى جَبَّانَةً عَرْزَمَ وَأَرَادَ أَنْ يَرْكَبَ ، قَالَ : اللَّهُمَّ حَجَّةً إِنْ تَيَسَّرَتُ ، وَإِلَّا عُمْرَةً إِنْ تَيَسَّرَتُ ، ثُمَّ يُلَبِّى بِالْحَجِّ.

(۱۳۹۵۵) حضرت اسود پریشید ان کی سواری کو کے جایا جار ہاتھا (چونکہ وہ بیاریتھاس لیے خودنبیں کے جاسکتے تنھے ) جب وہ

مقام جبا نه عرزم ( کوفه ) پر پہنچے اور سواری پر سوار ہونے کا ارادہ کیا تو یوں دعا مانگی ،اےاللہ! میں حج کا ارادہ کرتا ہوں اگر تو اس

کومیرے لیے آسان کردے وگرنه عمره کا اگر تواس کومیرے لیے آسان کردے، پھر آپ پیٹینے نے جے کے لیے تلبیہ پڑھا۔ (۱٤٩٥٦) حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِ شَامِ بْنِ عُرُوةَ ، قَالَ : كَانَ أَبِي لَا يَرَى الاشْتِرَاطَ فِي الْحَبِّ شَيْنًا.

(١٣٩٥٦) حفرت هشام بيني فرماتے ہيں كەمىرے دالدمحترم فج ميں شرط لگانے كے قائل نہ تھے۔

( ١٤٩٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمُ (ح) وَسَلاَّم ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فَالَ : كَانُوا لاَ يَشْتَرِطُونَ ، وَلاَ يَرَوْنَ الشَّرْطَ فِيهِ شَيْئًا ، قَالَ سَلاَّمْ فِي حَدِيثِهِ :لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَبْتَلِيَ.

(۱۳۹۵۷) حضرت ابراہیم پراٹیجائہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ٹھکائٹی جج میں شرطنہیں لگاتے تھے (تلبید پڑھتے وقت) اور نہ ہی شریانگا نے کا متعددی سرماند دائیں کے مصابہ کرام ٹھکائٹی جم میں سرمان کے بار کا مختصر کے مصابہ میں انہ میں میں

شرط لگانے کے قائل تھے،حضرت سلام ویٹیمیڈ کی حدیث میں اس بات کا اضاً فدیے کدا گرکو کی شخص کسی مرض وغیر و میں مبتلا کر دیا جائے۔

( ١٤٩٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :رَأَى عُثْمَانُ رَجُلًا وَاقِفًا بِعَرَفَةَ ، فَقَالَ لَهُ : اشْتَرَطْتَ ، قَالَ :نَعَمْ.

(۱۳۹۵۸) حضرت ابن سیرین ولیٹی سے مروی ہے کہ حضرت عثان ڈٹاٹٹو نے ایک شخص کودیکھا جوعرفہ میں موجود ہے، پس انھوں نے اس سے کہا کہ کیا تو نے تلبیہ پڑھتے وقت شرط لگائی تھی؟ کہا: ہاں۔

( ١٤٩٥٩ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ ، نَحُوَهُ.

(١٣٩٥٩) حضرت عثمان بيشي ساس طرح منقول بـ

( ١٤٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ صَبِيحٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ؛ فِي الْمُحْرِمِ يَشْتَرِطُ ، قَالَا :لَهُ شَرُطُهُ.

(۱۳۹۱۰) حضرت حسن پر بین اور حضرت عطاء پر بین اس محرم کے متعلق فرماتے ہیں جوتلبیہ پڑھتے وقت شرط لگائے ،اس کے لیے اس کی شرط پڑمل کرنا ہے۔

( ١٤٩٦١ ) حَلَّاثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ؛ أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَشْتَرِطُ فِى الْحَجِّ فَيَقُولُ : إِنَّكَ قَلْ عَرَفْتَ نِتَيْتِى وَمَا أُرِيدُ ، فَإِنْ كَانَ أَمْرًا أَتَمَّمْهُ فَهُوَ أَحَبَّ إِلَىَّ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا حَرَجَ.

عَرَفَتْ نِيتِي وَمَا أُرِيدُ ، قَإِنْ كَانَ أَمُوا الْتَمَمَهُ فَهُوَ آخَبَ إِلَى قَالَ أَبُو بَكُرٍ : بَلَغَنِي أَنَّ أَبَا مُعَاوِيَةً رَجَعَ عَنُ هَذَا الْحَدِيثِ.

(۱۳۹۲۱) حضرت ممارہ جیشی سے مروی ہے کہ حضرت شرح کنے جج کے تلبیہ پڑھتے وقت شرط لگائی اور یوں دعا مانگی کہاہے اللہ!

 ( ١٤٩٦٢) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : الاشْتِرَاطُ فِي الْحَجِّ لَيْسَ

(۱۲۹۲۲) حضرت طائوس بيشيد فرماتے ہيں كەجج ميں شرط لگانا كوئى حيثيت نہيں ركھتا۔

( ١٤٩٦٣ ) حدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ :أَرَأَيْتَ الاشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ ؟ قَالَ :إِنَّمَا الاشْتِرَاطُ فِي الْحَجِّ فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ.

(۱۲۹۱۳) حضرت حلال بن خباب بالشيط فرمات مين كه مين في حضرت معيد بن جبير يرفظ الله عوض كيا: آپ حج مين شرط

ر المراہ ہے ہیں؟ آپ روٹی نے فر مایا تج میں شرط لگا نالوگوں کے درمیان ہے، (صرف لوگوں کی حد تک ہے)۔

( ١٤٩٦٤) حدَّثَنَا غُندُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكْمِ ، وَحَمَّادٍ ؛ فِي الاشْتِرَاطِ ، قَالَا : لَيْسَ بِشَيْءٍ.

(١٣٩١٨) حضرت علم اور حضرت عماد وإيلي شرط لكان يح تعلق فرمات بين كديدكوني حيثيت نبيس ركها-

( ١٤٩٦٥) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِي ، قَالَ : كَانَ عَلْقَمَةُ يَشْتَرِطُ فِي الْحَجِّ ، وَلَا يَرَاهُ شَيْنًا.

(۱۴۹۷۵) حضرت ابراہیم التیمی پریٹینیز فر ماتے ہیں کہ حضرت علقمہ بریٹینیا جج میں شرط تو لگایا کرتے تھے لیکن اس کوضروری نہ سمجھتے تھے۔

( ١٤٩٦٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ أَبِي هِنْدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : الْمُسْتَثَيني وَغَيْرُ الْمُسْتَثْنِي

(۱۳۹۲۷) حضرت سعید بن جبیر ویشی؛ فر ماتے ہیں کہ حج میں اشٹناء کر نیوالا اوراشٹناء نہ کرنے والا دونوں ہی برابر ہیں ۔

(١٤٩٦٧) حَدَّنَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِلَالِ بُنِ خَبَّابِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى ضُبَاعَةَ ، فَقَالَ : لَهَا : مَا تُريدِينَ الْحَجَّ الْعَامَ ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّى عُلَيْلَةٌ ، قَالَ : وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى ضُبَاعَةَ ، فَقَالَ : لَهَا : مَا تُريدِينَ الْحَجَّ الْعَامَ ؟ قَالَ : كَيْفَ أَقُولُ ؟ قَالَ : فَوَلِى : لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، مَحِلِّى مِنَ الْأَرْضِ حَيْثُ حَبَسْتِنِى. حُبِّ عَنْ اللَّهُ مَا اللهُ عَلَى مِنَ الْأَرْضِ حَيْثُ حَبَسْتِنِى. وَاشْتَرِ طِي قَالَ : كَيْفَ أَقُولُ ؟ قَالَ : قُولِى : لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، مَحِلِّى مِنَ الْأَرْضِ حَيْثُ حَبَسْتِنِى. (ابو داؤد ٢٤٣٠ــ ترمذى ١٩٥١)

(۱۳۹۷) حضرت ابن عباس تفاه بن سے مردی ہے کہ حضورا قدس مِنْلِفَتِیَا تَجَ حضرت ضباعہ بنت زبیر مِنیاؤ بنا کے پاس تشریف لے گئے ،اوران سے فرمایا کہ کیا تو اس سال جج کرنا چاہتی ہے؟ انھوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول مِنْلِفَتِیَا آبی بیار ہوں ، آپ مِنْلِفَتِیَا آبی کہ بیا کہ ہیں کیا کہ وں ، آپ مِنْلِفَتِیَا آبی کہ بیا کہ ہیں کیا کہوں؟ آپ مِنْلِفَتِیَا آبی نے ارشاد فرمایا کہ یوں کہہ:اے اللہ! بیں حاضر ہوں میرے احرام کھولنے کی جگہ وہ ہے جہاں سے تو جھے محبور

(روک) کردے۔

( ١٤٩٦٨ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُمَيْرَة بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ، قَالَ:إذَا حَجَجْتَ فَاشْتَرِطْ.

(۱۲۹۲۸) حضرت عبدالله والثيرة فرماتے ہیں کہ جبتم حج کروتو شرط لگالو۔

( ١٤٩٦٩ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْحَارِثِ ؛ أَنَّهُ كَانَ

(۱۳۹۲۹) حضرت ابوبکر بن عبدالرحمٰن بن حارث عمر ہ کرتے وقت شرط لگالیا کرتے تھے۔

( ٣٢٦ ) فِي الْعَبْدِ يُعْتَقُ عَشِيَّةً عَرَفَةً

#### عرفه کی رات کواگرغلام کوآ زاد کردیا جائے

( ١٤٩٧ ) حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ قَالَا :فِي الْعَبْدِ يُعْتَقُ بَعْدَ مَا يَنْفِرُ النَّاسُ مِنْ عَرَفَاتٍ ، أَوْ قَالَ يَحْتَلِمُ الْغُلَامُ ، أَوْ تَحِيضُ الْجَارِيَةُ ، أَوْ بِجَمْعٍ ، فَرَجَعُوا إلَى عَرَفَاتٍ ، فَوَقَفُوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُمْ حَجَّةُ الإِسْلَامِ.

(۱۲۹۷۰) حضرت حسن مِلِیْلیِد اور حضرت عطاء مِریشید اس غلام کے متعلق فر ماتے ہیں جس کواس وقت آ زاد کیا جائے جب لوگ عرفات سے چلے جائیں، یا فرمایا کہ بچے کواحتلام ہوجائے (بالغ ہوجائے) یالڑ کی کوچش آجائے توبیسب لوٹیں گے واپس عرفات کی طرف اورضی تک و ہاں تھہریں گے ،ان کا پیٹسہرنا ان کی طرف ہے میں کافی ہوجائے گا اور ان کا حج ادا ہوجائے گا جواسلام کا فج ان کے ذمہ لا زم تھا۔

# ( ٣٢٧ ) فِي الرَّجُلِ يَحُبُّ عَنِ الرَّجُلِ فَتَقْضُلُ مَعَهُ الْفَضْلَةُ

ایک آ دمی دوسرے کی طرف سے حج کرےاوراس کے ساتھ دوسرے لوگ بھی شریک ہوجا نہیں ( ١٤٩٧١ ) حَدَّثْنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ فَيَفْضُلُ مَعَهُ ، قَالَ : يُعْلِمُهُمْ ، فَإِنْ سَلَّمُوهُ وَإِلَّا رَدَّهُ.

(۱۳۹۷) حضرت حسن پیٹیز فرماتے ہیں کداگرا یک آ دمی دوسرے کی طرف سے حج کرے اور اس کے ساتھ دوسرے لوگ بھی شریک ہوجا کیں تو انہیں بتادےا گروہ مان جا نمیں تو ٹھیک وگرنہ واپس کردے۔

#### ( ٣٢٨ ) من قَالَ إِذَا قَبَّلَ الْحَجَرَ سَجَدَ عَلَيْهِ

جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ جب حجراسود کو بوسہ دے تواس پرسجدہ بھی کرے

( ١٤٩٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسِ جَاءَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ

فَقَبَّلَ الْحَجَرَ ، ثُمَّ سَجَدَ عَلَيْهِ ، فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا.

(۱۳۹۷۳) حفرت محمد بن عباد بن جعفر بیشینه فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت ابن عباس جنکھ بنن کودیکھا کہ آپ یوم التر ویہ میں تشریف لائے اور حجراسود کو بوسد دیااوراس برسر رکھ کر سجدہ کیا ، آپ جن ٹینٹونے میمل تین بارفر مایا۔

( ١٤٩٧٣ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ سَجَدَ عَلَيْهِ.

(۱۳۹۷۳) حفزت عکرمه بایشیا ہے مروی ہے کہ حفزت عباس جندین حجراسود پر مرر کھ کر بجدہ فر مایا۔

( ١٤٩٧١ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ طَاوُوسِ ؛ أَنَّ عُمَرَ سَجَدَ عَلَيْهِ.

(۱۳۹۷) حضرت طاؤس مِيشَيْ ہے مروی ہے کہ حضرت عمر مُرَاتِقُونے اس پر سجدہ فرمایا۔

( ١٤٩٧٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ عُمَرٌ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ وَقَبَّلَهُ ، وَقَالَ :لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُك مَا قَبَّلْتُكَ.

(بخاری ۱۲۰۵ ابو داؤ د ۱۸۲۸)

(۱۳۹۷۵) حضرت عباس بن ربیعه میشید فرمات میں کہ میں نے حضرت عمر دیا تینے کو دیکھا کہ آپ نے حجرا سود کا استلام کیا اور اس

( ١٤٩٧٦) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ قَبَّلَ الْحَجَرَ ثَلَاثًا وَسَجَدَ عَلَيْهِ لِكُلِّ قُبُلَةٍ ، وَذُكِرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ.

(۱۳۹۷) حفزت طاؤس مِیشیز سے مروی ہے کہ حضرت عمر رٹی ٹینے نین بار حجرا سود کا بوسہ لیا اور ہر بوسہ کے ساتھ اس پر سجدہ بھی فرما یا اور فرمایا کہ آپ مَیلِّوْنِیْکَیْ جھی اسی طرح فرماتے تھے۔

( ١٤٩٧٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عِصَامٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجَسِ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْأَصَيْلَعَ عُمَرَ قَبَلَ الْحَجَرَ ، وَقَالَ : إِنِّى لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ ، وَلَوْلَا أَنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلُتُكَ . (احمد ٣٥- مسلم ٢٥٠)

(۱۳۹۷۷) حضرت عبدالله بن سرجس برتین فر ماتے ہیں کہ بیں نے دھوپ کی تپش میں عمر بین نیز کودیکھا کہ انہوں نے جمراسود کو بوسد دیا اور فر مایا کہ میں جانتا ہوں کہ تو محض ایک پھر ہے جو نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان ۔ اگر میں نے رسول اللہ مَزَّ اَنْفَغَ فَمْ کو تختے بوسد ہے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی بوسہ نہ دیتا۔

( ١٤٩٧٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُويْدِ بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَالْتَزَمَّةُ ، وَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَ حَفِيًّا.

(مسئم ۹۲۷ احمد ۵۳)

(۱۳۹۷۸) حضرت سوید بن غفله و پینجیا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر دیاتی کو دیکھا کہ آپ دیاتی نے حجرا سود کو بوسد دیا اور

کچھ دیر تک اس کو چھٹے رہے اور پھر فر مایا: بیشک رسول کریم میڑھنے کا اس پر بہت شفیق تھے ، (اس سے محبت رکھتے تھے )۔

( ١٤٩٧٩ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ طَاوُوسًا فَعَلَهُ ، يَغْنِي سَجَدَ عَلَيْهِ.

(۱۳۹۷۹) حضرت حظلہ پریتین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت طاؤس پریٹین کوجمراسود پر بحبدہ کرتے ہوئے دیکھا۔

# ( ٣٢٩ ) فِي الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ، أَيُّ مَوْضِعٍ هُو ؟

#### مثعرالحرام س جُلهہ؟

( ١٤٩٨ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ السُّلِّيِّ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: مَا بَيْنَ جَبَلَيْ مُزْ وَلِفَةَ فَهُوَ الْمَشْعَرُ الْحَرَامُ.

(۱۳۹۸) حضرت سعید بن جبیر وافیخا فر ماتے ہیں کہ مز دلفہ کے دو پہاڑوں کے درمیان والی جگہ مشحر حرام ہے۔

( ١٤٩٨١ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُوَدِ ، قَالَ : لَمْ أَجِدُ أَحَدًا يُخْبِرُنِى عَنِ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ.

(۱۳۹۸۱) حضرت عبدالرحمَّن بن الاسود ولينييز فرماتے ہيں كہ ميں نے كسى ایسے مخص کونہيں پایا جس نے مجھے مثعر حرام كے متعلق بتال وہ

( ١٤٩٨٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، قَالَ :سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمرو عَنِ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ؟ فَسَكَتَ حَتَّى إِذَا تَهَبَّطَتُ أَيْدِى رَوَاحِلِنَا بِالْمُزْدَلِقَّةِ ، قَالَ :أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْمَشْعَرِ الْحَرَام ؟ هَذَا الْمَشْعَرُ الْحَرَامُ.

(۱۳۹۸۲) حفرت عمرو بن میمون براتین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن وین سے متعمر مرام کے متعلق دریافت کیا؟ آپ اول او کا اور کا متعمل سواریاں مزدلفہ میں اتر نے لگیس تو فرمایا کہ متحرحرام کے متعلق سوال کرنے والاقحض کہاں ہے؟ یہ متعرحرام ہے۔

( ١٤٩٨٣) حدَّثَنَا اِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ مُثَنَّى ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي قَوْلِهِ : (الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ) ، قَالَ : هُوَ قُزَحٌ ، هُوَ الْمُزْدَلِلَهُ كُلُّهَا.

(۱۳۹۸۳) حضرت عطاء بيشي؛ فرماتے ہيں كه الله كاارشاد المشعر الحرام ہے مرادتمام كاتمام مزدلفہ ہے۔

# ( ٣٣٠ ) فِي فَضْلِ النَّظْرِ إِلَى الْبَيْتِ

كعبهكود كيصني كي فضيلت

( ١٤٩٨٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :النَّظَرُ إِلَى الْبَيْتِ عِبَادَةٌ ، وَالطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَّاةٌ.

هي مصنف ابن الي شير مترجم (جلوم) کي هي ٥٠٩ کي ۵٠٩ کي مصنف ابن الي شير مترجم (جلوم)

(١٣٩٨ ٣) حضرت طاؤس ويشيئ فرماتے بين كەكعبكود كيمنا باعث عبادت ہادركعبه كاطواف كرنا نماز كى طرح بـ

( ١٤٩٨٥ ) حدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : النَّظُرُ إِلَى الْبَيْتِ عِبَادَةٌ. (۱۳۹۸۵) حضرت مجامد والشيط فرمات مين كعبكود يكمنا عبادت ب-

( ١٤٩٨٦ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَعُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : النَّظُرُ إِلَى الْبَيْتِ عِبَادَةٌ.

(١٣٩٨٦) حفرت عطاء ويفي فرمات بين كدكعبكود يكفناعبادت ب-

( ١٤٩٨٧ ) حَلَّتُنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو نُعَيْمِ النَّخَعِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : النَّظُرُ إِلَى الْبَيْتِ عِبَادَةٌ.

(۱۳۹۸۷) حضرت عبدالرحلن بن الاسود پیشید فرماتے ہیں کہ کعبہ کودیکھناعبادت ہے۔

( ٣٣١ ) فِي الرَّجُلِ يَدُخُلُ الْبَيْتَ بِحِنَاءٍ، خُفُّ، أَوْ نَعْلٍ

آ دمی کا جوتے یا موزے پہن کر بیت اللہ میں داخل ہونا

( ١٤٩٨٨) حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ؛ كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يَدُخُلَ الْبَيْتَ رَجُلٌ عَلَيْهِ حِذَاءٌ.

(۱۳۹۸۸) حضرت عطاء، حضرت طاؤس اور حضرت مجاہد بیناتیم فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ٹیکائیم ناپیند کرتے تھے کہ کوئی شخص جوتے وغیرہ پہن کربیت اللہ میں داخل ہو۔

( ٢٢٢ ) فِي الْمُحْرِمِ يُصِيبُ الْقَطَاةَ، مَا عَلَيْهِ ؟

محرم اگر فاخته کاشکار کرلے تواس پر کیالازم ہے؟

( ١٤٩٨٩ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُزَنِيِّ ؛ أَنَّ عَطَاءً وَطَاوُسًا ، وَمُجَاهِدًا قَالُوا فِي الْمُحْرِمِ يُصِيبُ الْقَطَاةَ ، قَالُوا : فِيهَا شَاةً.

(۱۳۹۸۹) حضرت عطاء، حضرت طاؤس اور حضرت مجامد بِيَهِ فرماتے ہيں كدمحرم أكر فاخته كا شكاركر لے تو اس پر بكرى

( ١٤٩٩ ) حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلٌ سَالِمًا ، وَالْقَاسِمَ عُن قَطَاةٍ أَصَابَهَا وَهُوَّ مُحْرِمٌ ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا : يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ مُدٍّ ، وَقَالَ الآخَرُ : نِصْفُ مُدٌّ خَيْرٌ مِنْ قَطَاةٍ.

(۱۳۹۹۰) ایک شخص نے حضرت سالم مِیتنید اور حضرت قاسم بیشید ہے دریافت کیا کہ محرم شخص اگر فاختہ کا شکار کر ہے؟ ایک نے

فرمایا که نصف مدصد قد کردے اور دوسرے نے فر مایا نصف مدفاختہ سے بہتر ہے۔

( ١٤٩٩١ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُؤَمَّلٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ قَطَاةً ، فَقَالَا :ثُلُثَا مُدَّ ، وَثُلُثَا مُدًّ أَجْزَأُ فِي بَطْنِ مِسْكينٍ مِنْ قَطَاةٍ.

(۱۴۹۹۱) حضرت ابن عمر بنی پینٹن اور حضرت ابن عباس ٹن پیٹن افز ماتے ہیں کہ محرم شخص اگر فاختہ کا شکار کرے تو وہ تہائی مدصد قد کرے، اور تہائی مدسکین کے پیٹ میں فاختہ کی طرف سے کا فی ہوجائے گا۔

( ١٤٩٩٢ ) حَذَّتَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ صَالِحٍ الْفَزَارِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ؛ سُنِلَ عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ قَطَاةً ؟ قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِمُدِّ.

(۱۳۹۹۳) حضرت عکرمہ بن خالد مِلِیُّی ہے دریافت کیا گیا کہ محر مخص اگر فاختہ کا شکار کرے؟ آپ مِلیُّی نے فرمایا کہ ایک مہ صدقہ کرے۔

## ( ٣٣٣ ) مَنْ كَرِعَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ شَعْرِةِ إِذَا أَرَادَ الْحَجَّ

جو خص حج کرنے کا ارادہ کرے اس کے لیے بال کا ثنا نا پسندیدہ ہے

( ١٤٩٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتُ :إذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ فَلَا يَأْخُذُ مِنْ شَغْرِهِ ، وَ لَا مِنْ أُظْفَارِهِ.

(۱۳۹۹۳) حضرت امسلمه من هذا فأفر ماتي بين كه جب ذي الحجه كے دس دن شروع موجا كيں تو ندا پنے بال كا ٹو اور نہ ہى ناخن \_

( ١٤٩٩٤) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ حَوْمَلَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّى فَلَا يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ ، وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا إِذَا أَهَلَّ ذُو الْحِجَّةِ.

(۱۲۹۹۳) حفرت سعید بن المسیب میشید فر ماتے ہیں کہ جوشخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوتو جب ذی المجہ کا مہینہ شروع ہو جائے تو اس کوچاہئے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کائے۔

( ١٤٩٥ ) حَذَّنَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْأَحْلَافِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ شَعْرِهِ إِذَا أَرَادَ الْحَجَّ ، قَالَ : فَسَأَلْتُ عِكْرِمَةَ ؟ قَالَ :أَفَلَا يَدَعُ النِّسَاءَ ؟.

(۱۳۹۹۵) حضرت معید بین المسیب هبیشید نالبند فرماتے تھے کہ جوشخص حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہووہ بال کائے ،راوتی فرماتے

ہیں کہ میں نے حضرت عکر مدہر شیلا سے دریا فت کیا؟ آپ پیشید نے فرمایا کہ کیا عورتوں کو بھی نہیں جھوز اجائے گا؟!!۔

( ١٤٩٩٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ شَعْرِهِ إِذَا تَقَارَبَ الْحَجُّ.

(١٣٩٩١) حضرت عطاء مِيتَنيز جب ايام حج قريب آجاتے توبال كاشنے كونا پيند فرماتے تھے۔

( ١٤٩٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ يَحْيَى ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلَا يُأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ شَيْئًا.

(۱۳۹۹۷) حضرت این عمر نئاه بینارشا دفر ماتے ہیں کہ جو مخص حج کرنے کااراد ہ رکھتا ہواس کو جا ہے کہ و ہ اپنے بال نہ کا لیے۔ ( ١٤٩٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ شَرِيكٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ وَهُوَ يُرِيدُ

الْحَجُّ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۱۳۹۹۸) حضرت عطاء پایشلائے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص حج کاارادہ رکھتا ہے تو کیاوہ اپنے ہال کاٹ سکتا ہے؟ آپ براثیلا نے فر مایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٤٩٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سَالِمٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَجُزُّ رَأْسَهُ فِي النُّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ، ثُمَّ يَخُرُجُ حَاجًا.

(۱۳۹۹۹) حضرت سالم ولیشیز نصف شعبان کواپنے بال کاٹ لیا کرتے تھے پھروہ فج کے لیے نکلا کرتے تھے۔

( ١٥.٠٠ ) حَدَّثْنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ فِي الْعَشْرِ أَنْ يَكُفَّ عَنْ شَغْرِهِ وَأَضْفَارِهِ ،

وَكَانَ لَا يَرَى بِالتَّنَوُّرِ بَأْسًا. ( ۱۵۰۰۰ ) حضرت حسن پیشید اس بات کو پیند فرماتے ہیں که آ دمی ذی الحجہ کے دس دن بال اور ناخن نہ کا نے ، اور وہ بال صفا

بور ڈراستعال کرنے میں کوئی حرج نہ مجھتے تھے۔ ( ١٥..١ ) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ ، وَسَالِمًا ، وَعَطَاءً ، وَطَاوُوسًا ، وَالْقَاسِمَ ؟

فَقَالُوا : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۱۵۰۰۱) حضرت جابر دیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تکرمہ،حضرت سالم،حضرت عطاء،حضرت طاؤس اورحضرت تاسم مِيسيم سے اس كے متعلق دريافت كيا؟ سب حضرات نے فرمايا كداس ميں كو كى حرج نہيں ۔

( ١٥٠.٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :حدَّثَيْنِي أُمِّي عَنْ جَدَّتِهَا ؛ أَنَهَا سَمِعَتْ أُمَّ سَلَمَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ تَقُولُ : مَنْ كَانَ يُضَحِّي عَنْهُ ، فَهَلَّ هِلاَلُ ذِي الْحِجَّةِ فَلاَ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّى ، فَذَكُرُثُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ ؟ فَقَالَ :مَا سَمِعْتُ بِهَذَا.

(۱۵۰۰۲)ام المؤمنين حضرت ام سلمه جناه مينارشا دفر ماتي بي كه جومحض قرباني كرينه كااراده ركهتا بوتوجب ذي الحجه كاجا عاند ظرآ جائے تواس کو چاہے کہ قربانی تک بال نہ کا نے ، راوی فرماتے ہیں کہ میں نے اس بات کا ذکر حضرت ابراہیم بیتی سے کیا؟

آپ رہیں نے فرمایا کہ میں نے اس کے متعلق نہیں سا۔ ( ١٥٠.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ تَوْفِيرَ الشَّعْرِ ، إِذَا

أَرَادُوا أَنْ يُحْرِمُوا.

(۱۵۰۰۳) حضرت ابراہیم پر ایسیائے ہے مروی ہے کہ اسلاف اس بات کو پہند کرتے تھے کہ جب آ دمی کا حرام بائد ھنے کا ارادہ ہو تو اس کو چاہئے کہ اپنے بالوں کوند کٹو ائے۔

وَا الْ وَيَا اللهِ بْنِ أَبِي وَالْ اللهِ اللهِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِع ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِع ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ( ١٥٠٠٤ ) حدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّنَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِع ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِع ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اللهِ عَمْرَ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ ، كَانَ هُرُمُزَ الْأَعْرَجِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ أَخَذَ مِنْ رَأْسِ رَجُلٍ مِنْ قُرِيْشٍ ، يُقَالُ لَهُ : مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ ، كَانَ ذَا شَعْرِ ، بِالشَّجَرَةِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ.

(۱۵۰۰۴) مُعنرَت عمر بن خطاب رُفاتِنو مَن حجمہ بن ربیعہ جوقریش ہے تعلق رکھتے تھے ان کے بال ذوالحلیفہ میں احرام باندھنے ہے قبل کثوائے۔

(۱۵۰۰۵) حضرت ابو بکرین حارث، حضرت عطاء بن بیاراورابو بکرین سلیمان بیئتینی فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں کہ آ دمی ذی الحجہ کے دس دنوں میں اپنے ہال اور ناخن کا ٹے۔

( ١٥.٠٦) حدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَا بَأْسَ بِالنَّنُورُ فِي الْعَشْرِ.

(۱۵۰۰۱) حضرت عطاء مِیتِظِیْر فرماتے ہیں کہ بال صفایو ڈرکو ذی الحجہ کے دس دُنوں میں استعمال کرنے میں کو کی حرج نہیں ، (بال کاٹ کتے ہیں )۔

( ١٥.٠٧ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ؛ أَنَّ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ اطَّلَى فِي الْعَشْرِ.

(١٥٠٠٤) حضرت جابر بن زيد ريينييز ؤي المحبرك دري دنوں ميں بالوں پر (تيل وغيره) خوب ملا كرتے تھے، (لمباكرنے كے ليے)۔

( ١٥..٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ شَوِيكٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالتَّنَوُّرِ فِي الْعَشْرِ .

(۱۵۰۰۸) حضرت عطاء بریشینه فر ماتے ہیں کہ ذی المجہ کے دی دنوں میں بال صفا بوڈ راستعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٥.٠٩ ) حدَّثَنَا ابْنُ يَمَانِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ تَوْفِيرَ الشَّعْرِ عِنْدَالإِحْرَامِ.

(١٥٠٠٩) حضرت معيد بن المسيب ويشيرُ احرام باند صقه وقت بالول كے لمباہونے كو پسند فرماتے تھے۔

#### ( ٣٣٤ ) فِي الْمُحْرِمِ يُبَدُّلُ ثِيالَةٍ

#### محرم کا کیڑے بدلنا

( ١٥.١٠ ) حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يُوسُفَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ

معنف ابن الى شيبرسر جم (جلدم) كي مساف ابن الى شيبرسر جم (جلدم)

عَبَّاسٍ، قَالَ: غَيَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُوبَيْهِ بِالتَّنْعِيمِ وَهُوَ مُحْرِمٌ. (ابوداؤد ١٥٥- طبرانی ١٥٥٠) (١٥٠١٠) حضرت عرمه بِيلِيْ ہے مروی ہے کہ حضوراقد س مِلِفَظَةَ نِے مقامٌ علیم میں حالت احرام میں کپڑے تبدیل فرمائے۔

(۱۵۰۱۰) حضرت عرمه والتي سے مروى ہے له صورافد س مرات الله على الله على الله الله الله على الله على الله على الم (۱۵۰۱۱) حدَّثَنَا جَوِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يُغَيِّرُ الْمُحْرِمُ مِنْ ثِيَابِهِ مَا شَاءَ، بَعْدَ أَنْ يَلْبَسَ ثِيَابَ الْمُحْرِمِ.

(١٥٠١١) حضرت ابراہيم پيشين فرماتے ہيں كه احرام كالباس بيننے كے بعد محرم جوجا ہے لباس تبديل كرسكتا ہے۔

(١٥٠١٢) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الصَّبَّاحِ بُنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ : أَيْبِيعُ الْمُحُرِمُ ثِيَابَهُ ؟ قَالَ : نَعَمُ. (١٥٠١٢) حضرت معيد بن جبير بإيني سے دريافت كيا كيا كركيا محرم خض اپنے كيڑے فروخت كرسكتا ہے؟ آپ بالنظانات في المانالات

( ١٥.١٣ ) حدَّثَنَا عَلِيٌ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الصَّبَّاحِ ، عَنُ سَعِيلٍ ؛ بِنَحُوهِ.

(۱۵۰۱۳) حضرت سعید میشین ہے ای طرح مردی ہے۔

( ١٥.١٤) حَذَّتَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَيُونَسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَحَجَّاجٍ ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ، وَعَطَاءٍ؛ أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا بَأْسًا أَنْ يَبَدِّلَ الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ ، أَوْ مَا سِوَى ذَلِكَ.

۱۵۰۱۳) حضرت حسن، حضرت تجاج، حضرت عبدالملك اور حضرت عطاء بيته يم كو كى حرج نه بيجھتے ہے كہ محر مضحض كبڑے يا كو كى چيز تبديل كر ہے۔

المراه المراع المراه المراع المراه ا

(۱۵۰۱۵)حفرت طاؤس پیشفیز فرماتے ہیں کدمحرم جو چاہے کپڑے تبدیل کرسکتا ہے۔ دہ دیں یہ

# ( ٣٣٥ ) فِي الْمُحْرِمِ يَكْخُلُ الْحَمَّامَ

#### یک محرم کا حمام میں داخل ہو نا

( ١٥.١٦) حدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ دَخَلَ حَمَّامَ الْجُحْفَةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْنَعُ بِأَوْسَاخِكُمُ شَيْئًا.

(۱۵۰۱۷) حضرت ابن عباس مین دنن حالت احرام میں جمفد کے حمام میں داخل ہوئے اور پھر قرمایا کہ اللہ تعالی نے تمہارے میل کچیل میں کچھ ( ثواب ) نہیں رکھا۔

( ١٥.١٧ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَدُخُلَ الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ ، وَيَقُولُ . إِنَّهُ لَفِي شُغُلٍ مِنْ دُخُولِ الْحَمَّامِ.

(۱۵۰۱۷) حضرت حسن بایٹیود محرم کے جمام میں داخل ہونے کو ناپہند فریاتے تھے اور فرماتے کہ جمام میں داخل ہونا ( دوسری میں میں مشغر است

عبادات سے )مشغول ہوتا ہے۔

- ( ١٥.١٨) حدَّنَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَدُخُلَ الْحَمَّامَ. ( ١٥٠١٨) حفرت عطاء يَشِيدُ تا لِندفر ماتَّ تَصَدَّ كَرُم فَخْصَ جَمَام مِن داخل بو

#### ( ٣٣٦ ) فِي القِرَانِ بَيْنَ الْأَسْبَاعِ، مَنْ رَخَّصَ فِيهِ ؟

طواف کے سات چکر ملا کر (لگا تار ) کرنا ،اور کن حضرات نے اس میں اجازت دی ہے؟ ( ١٥.١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنْ عَاتِشَةَ ؛ أَنَّهَا كَانَتْ لَا تَرَى بَأْسًا أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ ثَلَاثَةَ أَسْبَاعِ ، أَوْ خَمْسَةً ، ثُمَّ يُصَلَّى.

(١٥٠١٩) حضرتُ عائشه ثدُه نَدُه مُن كوئي حرج نهيس مجھتي تھي كەطواف كرنے والاتين باريايا نچ بارطواف كرے پيروه نمازير ھے۔

( ١٥٠٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرِّيْجٍ ، عَنْ عَطاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُرُّنُ بَيْنَ الْأَسَابِيعِ.

(۱۵۰۲۰) حضرت عا ئشہ مین مین طواف کے کئی چگر ملا کر کر تیں ( کئی طواف کر تیں پھر نماز پڑھتیں )۔

( ١٥٠٢١ ) حَلَّنَنَا أَبُو بَكُرٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، فَالَتْ : لَا بَأْسَ أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ ثَلَاثَةَ أَسْبَاعٍ ، أَوْ خَمْسَةً ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.

(۱۵۰۲۱) حضرت عا ئشہ میٰ هندُ عنارشا دفر ماتی ہیں کہ کوئی حرج نہیں کہ کوئی مخص تین نیا پانچ طواف انتہے کرے پھروہ دور کعتیں

( ١٥٠٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ قَرَنَ مَرَّةً.

(۱۵۰۲۲) حضرت مجاہد میشید نے ایک بار ملا کر ( کٹی ) طواف کیے۔

( ١٥٠٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٌّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ أَنْكُرَهُ ، وَقَالَ :مَا فَعَلَهُ أَحَدٌ إِلَّا رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ ،

(۱۵۰۲۳) حضرت مجامد مینینیز نے اس کا انکار فر مایا اور فر مایا کہ سوائے ایک قریش کے کسی نے بھی ایسانہیں کیا جس کا نام مسور بن مخر مہے۔

- ( ١٥٠٢٤ ) حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّهُ طَافَ ثَلَاثَةَ أَسْبَاعٍ ، ثُمَّ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ.
  - (۱۵۰۲۴) حضرت طاؤس مِلِينيائيانے انتہے چھطواف کیے پھر چھر کعتیں بعد میں انتہی اُدافر مائیں۔

( ١٥٠٢٥ ) حَذَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ طَاوُوسًا ، وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخُرَمَةَ كَانَا يَقُرِنَانِ بَيْنَ الْأَسَابِيعِ ، وَكَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى بِنَالِكَ بَأْسًا.

( ۱۵۰۲۵ ) حضرت طاؤس برتیفید اور حضرت مسور بن مخر مه برایشید کئی طواف ایک ساتھ ملایا کرتے تھے اور حضرت عطاء برایشید ایسا

( ١٥.٢٦) حَدَّثَنَا حَفُصْ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : جَاوَرُتُ بِمَكَّةَ وَثَمَّ سِعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَعَلِيَّ بْنُ حُسَيْنٍ ، فَطَاتَ عَلِيَّ بْنُ حُسَيْنٍ فَلَاثَةَ أَسَابِيعَ ، وَصَلَّى لِكُلِّ سُبُوعٍ رَكَعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَتَى الْحَجَرُ فَاسْتَلَمَهُ ، وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبِيْرٍ يَفْعَلُهُ بِالنَّهَارِ.

(۱۵۰۲۱) حفرت عبد الملک ویشین فرماتے ہیں کہ میں مکہ کرمہ میں رہا وہاں حفرت سعید بن جبیر ویشین اور حضرت علی بن حسین ویشین اور حضرت علی بن حسین ویشین کے تین طواف استمام کیے اور پھر جرطواف کے بدلے (سات چکروں کے بدلے) دور کعتیں اوا فرمائیں اور پھر جراسود پر تشریف لائے اور اس کا استلام کیا، حضرت سعید بن جبیر ویشین نے دن کے وقت

ر سے اور و میں اور ہوں ہیں اور پار براہ کو در پر طریف کا سے اور ان کا باغ کا ساتھ میں میں اور پر براہ کو در سے رسیافر ماتے تھے۔

( ١٥.٢٧) حدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : ذَكَرُوا عِنْدَ الْقَاسِمِ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقْرِنُ بَيْنَ الْأَسَابِيعِ، فَقَالَ : اتَّقُوا اللَّهَ ، وَلَا تَقُولُوا عَلَى أَمُّ الْمُؤَمِنِينَ مَا لَمُ تَكُنْ تَفْعَلُ.

(١٥٠٢٤) حضرت قاسم ويشين كے سامنے لوگوں نے ذكر كيا كه حضرت عائشہ فالانتان كل طواف طاكر التضے فرمايا كرتى تھيں،

آ پ را این نے فرمایالوگو!اللہ تعالی ہے ڈرواورام المؤمنین ٹی میز فاکے متعلق ایسی بات نہ کروجو و مزیس کیا کرتی تھیں۔

( ١٥٠٢٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ مَعَ كُلِّ سُبُوعٍ رَكُعَتَيْن.

(۱۵۰۲۸) حضرت زھری پیشیئے فرماتے ہیں کہ سنت گز رچکی ہے کہ ہرسات چکروں پر دور کعات ادا کرنا ضروری ہیں۔

( ١٥.٢٩ ) حَدَّثَنَا مَغْنٌ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، وَسَالِمًا ، وَعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُصَلُّونَ عِنْدَ كُلِّ سُبُوعِ رَكُعَتَيْنِ ، وَلاَ يَقْرِنُونَ بَيْنَ السَّبُوعِ.

(۱۵۰۲۹) حضرت خالد بن ابو بکر مراتیظ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم بن محمد، حضرت سالم اور حضرت عبید الله بن عبد الله بيت يم کود يکھاوه طواف کے ہرسات چکروں پر دور کعتيں ادا فرماتے ،اور کی طواف ملا کرنہ کرتے۔

، مدبوريه وريفاره ومنت برخات پرون پرورو من رون برون الگذارية بن رايد يُصَلِّى عِنْدَ كُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتُونِ. ( .١٥.٣ ) حدَّثَنَا مَعْنُ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ السَّائِبِ ، قَالَ :رَأَيْتُ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ يُصَلِّى عِنْدَ كُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتُونِ.

(۱۵۰۳۰) حضرت زید بن السائب بیشینهٔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت خارجہ بن زید بیشینهٔ کو دیکھا کہ آپ بیشینه نے طواف کے ہرسات چکروں بردورکعتیں ادافر ماکیں۔

( ١٥.٣١) حَدَّثَنَا مَعْنٌ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ أَنَسٍ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَقُرِنُ بَيْنَ السَّبُوعِ ، وَيُصَلِّى لِكُلُّ أُسْبُوعٍ رَكُعَتَيْنِ.

(۱۵۰۳۱) حضرت عروه برتیمیز کی طواف انتصلا کرنه کرتے تصاور ہرطواف پر دورکعتیں ادافر ماتے تھے۔

ه این ابی شیرمتر جم (جلدم) کی معنف این ابی شیرمتر جم (جلدم) کی های استاست که معنف این ابی شیرمتر جم (جلدم)

( ١٥٠٣٢ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عِرَاكَ بْنَ مَالِكٍ يُصَلِّى عِنْدَ كُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ.

(۱۵۰۳۲) حضرت ثابت بن قیس بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عراک بن مالک بیشید کودیکھا کہ آپ بیشید نے ہر طواف پر (سات چکروں پر) دور کعتیں ادافر مائیں۔

( ١٥٠٣٢ ) حدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ زِلكُلِّ سُبُوعِ رَكْعَتَانِ، لَا يُجْزِءُ مِنْهُمَا تَطَوُّع، وَلَا فَرِيضَةٌ.

(۱۵۰۳۳) حضرت حسن مِیشِی فرمائتے ہیں کہ طواف کے ہرسات چکروں پر دورکعتیں ہیں ،کو کی نفل اور فرض نماز اس کی جگہ کافی نہ ہوں گی۔

#### ( ٣٣٧ ) فِي الصَّيْلِ يُؤْخَذُ فِي الْحِلِّ ، فَيُدْخَلُ الْحَرَمَ ، فَيُذْبَحُ فِيهِ

کوئی شخص حدود حرم کے باہر سے شکار پکڑ کراس کو حدود حرم میں لے جاکر پھر ذی کرے تواس کا بیان (۱۵.۷۶) حدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِی لَیْلَی ، قَالَ: سُنِلَ عَطاءٌ عَنِ الصَّیْدِ یُوْ خَدُ فِی الْحِلِّ ، فَیَذْبَعُ فِی الْحَرَمِ ؟

فَقَالَ: کَانَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِیٌّ ، وَعَائِشَةً ، وَابْنُ عُمَرَ یَکُرَهُو نَهُ. (۱۵۰۳۴) حضرت عطاء مِیشِی سے دریافت کیا گیا کہ کوئی شخص حدود حرم کے باہر سے شکار پکڑ کراس کو صدود حرم میں ذیح کرے

ر ۱۳۰۷ یا ؟ سرت عطاء بریوییز سے دریالت میا میا میا میان کا محدود کرم سے باہر سے منا رپر سران و حدود کرم میں در تو کیسا ہے؟ آپ بریشیز نے فرمایا کہ حضرت حسن بن علی بنی دین اور حضرت عائشہ بنی دینا اور حضرت ابن عمر جن دینیزاس کو نالپند

فرماتے تھے۔

( ١٥٠٣٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ؛ أَنَهُمَا كَانَ يَكُرَهَانِ أَنْ يُدْخَلَ الصَّيْدُ الْحَرَمَ ، ثُمَّ

يُذْبَحَ فِيهِ.

(۱۵۰۳۵) حضرت عطاء مِلِيْمِين اور حضرت طاؤس مِلِيُّمِين اس بات کونا پسند کرتے تھے کہ کوئی مخف باہر سے شکار پکڑ کراس کو حدود حرم میں لے جاکر ذرج کرے۔

( ١٥.٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِتَى ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا بِالصَّيْدِ يَصْطَادُهُ الْحَلَالُ فِي الْحِلْ ، أَنْ يَأْكُلَهُ الْحَلَالُ فِي الْحَرَمِ ، قَالَ :كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَكُرَهُهُ.

(۱۵۰۳۷) حفرت جابر رہی واس بات میں کوئی حرج نہ تیجھتے تھے کہ حلال شخص حدود ورم کے باہر سے شکار پکڑ کراس کو حدود حرم

بیں جا کر کھائے ،راوی پیشنز فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس بنی پینزاس کو ناپیند سمجھتے تھے۔ میں جا کر کھائے ،راوی پیشنز فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس بنی پینزاس کو ناپیند سمجھتے تھے۔

# ( ۳۲۸ ) فِی الْهَدْیِ یَغُطُبُ ، مَنْ قَالَ لاَ ہُاْسَ أَنْ یَبِیعَهُ وَیَسْتَعِینَ بِثَمَنِهِ حدی کا جانورا گرتھک جائے تو اس کوفروخت کر کے اس کے ثمن سے (دوسراخرید نے میں ) مدد حاصل کرنا

( ١٥.٣٧) حَدَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لا بَأْسَ بِالْهَدِي إِذَا عَطِبَ أَنْ يَبِيعَهُ وَيَسْتَعِينَ بِثَمَنِهِ فِي هَذِي آخَرَ.

(۱۵۰۳۷) حضرت عطاء ویشی فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ جب صدی کا جانو رتھک جائے تو اس کوفر وخت کر دیا جائے اواس کے ثمن سے دوسرا جانو رخریدنے میں مدوحاصل کی جائے۔

### ( ٣٣٩ ) فِي رَجُّلٍ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ

### کوئی شخص عمرہ کا احرام باندھنے کے بعد بیوی سے صحبت کرے

( ١٥.٣٨ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ لَبَّى بِعُمْرَةٍ ، ثُمَّ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِى عُمْرَتَهُ ، قَالَ :يُعِيدُ عُمْرَةً ، وَيُهْدِي بَدَنَةً.

(۱۵۰۳۸) حضرت زہری بیٹیلیزاں شخص کے متعلق فرماتے ہیں جوعمرہ کااحرام باندھے پھرعمرہ کھمل کرنے سے پہلے ہی بیوی سے صحبت کرے تو دہ عمرہ کااعادہ کرے اوراونٹ صدقہ کرے۔

( ١٥.٣٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِى الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةً ؛ فِى رَجُلٍ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ، ثُمَّ وَقَعَ بِأَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ، قَالَ :يَرْجِعُ إِلَى حَيْثُ أَخْرَهَ ، فَيُخْرِمُ مِنْ ثَمَّ ، وَيُهْرِيقُ دَمًّا.

(۳۹) حضرت قیادہ پیٹیلا اس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جو عمرہ کا احرام باندھے پھر کعبہ کا طواف کرنے ہے پہلے ہی بیوی سے صحبت کرے تو وہ واپس جائے جہاں سے اس نے احرام باندھا تھا وہیں (اس جگہ ہے) احرام باند ھے اور (دوبارہ عمرہ کرے) اور قربانی کرے۔

( ١٥٠٤٠) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبُرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا وَاقَعَ الْمُحْرِمُ بِعُمْرَةٍ امْرَأَتَهُ ، وَهِي مُحْرِمَةٌ بِعُمْرَةٍ ، وَاللَّهُ مُورَمَةٌ بِعُمْرَةٍ ، وَهِي مُحْرِمَةٌ بِعُمْرَةٍ مَا قَالَ :يُهُدِى فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا هَذْيًا ، وَيَمْضِيَان لِعُمْرَتِهِمَا.

( ۱۵۰۴۰) حضرت ابراہیم پایٹیمیز فرماتے ہیں کہ اگر عمرہ کرنے والاشو ہر عمرہ کرنے والی بیوی کے ساتھ صحبت کرے تو وہ دونوں قربانی کریں اور دوبارہ اپنا عمرہ کریں۔

( ١٥٠٤١ ) حدَّثَنَا غُنُدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ، ثُمَّ غَشِي امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلَى

الْبَيْتِ؟ أَنَّهُ قَالَ : يَرْجِعَانِ إلَى حَدِّهِمَا فَيْهِلَانِ بِعُمْرَةٍ ، وَيَتَفَرَّقَانِ حَتَّى يَقْضِيا الْعُمْرَةَ ، وَعَلَيْهِمَا هَدْيَانِ.
(۱۵۰۴) حضرت تناده بيشيز ہے دريافت كيا گيا كه ايك تخص في عمره كا احرام باندها پھرطواف ہے قبل اپني بيوى ہے حجت ك لى؟ آپ بيشيز نے فرمايا كه وه دونوں واپس جائيں اور دوباره احرام بانده كرآئيں اور جب تك عمره كمل نه ہوجائے الگ الگ رئيں اور ان دونوں پرقربانی ہے۔

( ١٥٠٤٢ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ قَالَا : عَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْوَقْتِ ، فَيْهِلَّ بِعُمْرَةٍ وَوَيُهُرِيقَ دَمًا.

(۱۵۰۴۲) حفزت حسن بیشیز اور حفزت عطاء پیشیز فرماتے ہیں کہ ایباشخص واپس میقات پر جائے اور وہاں سے دوبار ہ عمر ہ کا احرام بائد ھےاور قربانی کرے۔

### (۳٤٠) فِيمَنْ كَانَ يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ زيتون كي دهوني لينا

( ١٥-٤٣ ) حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَمَّارٍ ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ ؛ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ كَانَ إذَا أَخْرَمَ ادَّهَنَ بِالزَّيْتِ ، وَدَهَنَ أَصْحَابَهُ بِالطِّيبِ ، أَوْ بِلَّهْنِ الطَّيبِ.

(۳۳ ۱۵) حضرت حسین بن علی میکانین جب احرام با ندھنے کا ارادہ فر ماتے تو زینون کی دھونی لیتے ،اوران کے ساتھی خوشبو کی دھونی لیتے یا خوشبووالی دھونی لیتے ۔

( ١٥٠٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةً ، عَنْ بَغْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرٌ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ قَبْلَ أَنْ يُحُرِمَ.

( ۲۵۰ ۲۵ ) حضرت ابن عمر من ومن احرام باندھنے ہے بل زینون کی دھونی لیتے۔

( ١٥٠٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرً ؛ أَنَّهُ كَانَ يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ عِنْدَ الإِخْرَامِ.

(۱۵۰۴۵) حفزت ابن عمر مني پيئما حرام باند ھتے وقت زيون کي دعو ني ليتے۔

( ١٥٠٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا قَيْسٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَدَّهِنُ عِنْدَ الإِحْرَامِ مِنَ الدَّبَّةِ ، يَغْنِي بِالزَّيْتِ.

(١٥٠٣٦) حفزت على دي تو احرام باند صفح وقت زيتون كي وهوني ليتيه

( ١٥٠٤٧ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛

مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلدم) كي هي ( المالي المناسك ) المناسك المناسك )

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ عِنْدَ الإِخْرَامِ ، غَيْرَ الْمُقَتَّتِ يَعْنِي المُطَيَّبَ.

(احمد ٢٩ـ ابن خزيمة ٢٦٥٢)

(١٥٠٨٧) حضرت ابن عمر تفاه و من المعلم من وي من كه حضورا قدس مُؤَفِّقَ إحرام باند صقه وقت خوشبودارتيل كي دهو ني ليتي -

#### ردو و دو . ( ٣٤١ ) مَا يَقتل المحرم

### محرم کون سے جانور مارسکتا ہے؟

( ١٥.٤٨) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَّرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ حَرِامٌ ؛ الْفَأْرَةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْغُرَابُ، وَالْعُرَابُ، وَالْعِدَاةُ ، وَالْكَفُر بُ ، وَالْعُرَابُ، وَالْعِرَابُ، وَالْعِرَابُ ، وَالْعَلْرَبُ ، وَالْعُرَابُ،

( ۱۵۰۴۸ ) حضرت ابن عمر تفاوین سے مروی ہے کہ حضور اقدی مُؤْفِظَةَ نے ارشاد فر مایا: پانچ جانو را یسے ہیں کہ اگرمحرم ان کو مار دے تواس پرکوئی گناہ نہیں ، چو ہا، بچھو، کوا، چیل اور کاٹ کھانے والا کتا۔

( 10.59) حَلَّانَا سَلَامٌ أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنُ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ : مَا يَقُتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَهُ أَمَرَ بِقَتْلِ الْفَأْرَةِ ، وَالْعَقْرِبِ ، وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ ، وَالْحِدَأَةِ ، وَالْغُرَابِ. (بخارى ١٨٢٤ مسلم ٤٥) وَسَلَّمَ ، أَنَهُ أَمَرَ بِقَتْلِ الْفَأْرَةِ ، وَالْعَقْرَبِ ، وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ ، وَالْحِدَأَةِ ، وَالْغُرَابِ. (بخارى ١٨٢٤ مسلم ٤٥) وَسَلَمَ ، أَنَهُ أَمَرَ بِقَتْلِ الْفَأْرَةِ ، وَالْعَقْرَبِ ، وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ ، وَالْحِدَأَةِ ، وَالْغُرَابِ. (بخارى ١٨٤٥ مسلم ٤٥) المَكْخُومُ فَيْ مَا يَحُومُ عَنْ مَا يَكُومُ مَا وَلَ عَا عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْعَلْمُ مَا يَعْمُ مَا عَلَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْعَلْمُ وَاللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَهُ أَمَرَ بِقَتْلِ الْفَأْرَةِ ، وَالْعَقْرِبُ ، وَالْكُلُبِ الْعَقُورِ ، وَالْحِدَأَةِ ، وَالْعُورَ الِي اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ ، أَنَهُ أَمَرَ بِقَتْلِ الْفَأَرَةِ ، وَالْعَقْرِبِ ، وَالْكَلْمِ الْعَقُورِ ، وَالْحِدَاقِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِّمُ مَا عَلَيْكُولُونَ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَ

مھ سے اروان مسبرات یں سے ایک نے حدیث بیان سر مال کہ مسورالد کی سوراید کے سمبر مایا کہ پوہے، بیلو 6 سے ھانے والے کتے ، جیل اور کو ہے کو ماردو۔ در مردر رہ آزاد کیا تا وردوں در ماری کے دیم کر ہوا گائے گئے۔ در مراکز کا کرنے آگا کی مردوں کو در مار کر کا کہ ساتھ کے در موجود ج

( ١٥.٥٠) حدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حَرْمَلَةَ ، قَالَ :قَالَ سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ : خَمْسٌ يَقْتُلُهُنَّ الْمُحْرِمُ ؛ الْعَقْرَبَ ، وَالْحَيَّةَ ، وَالذِّنْبَ ، وَالْغُرَابَ ، وَالْكُلْبَ.

( • ۵ • ۱۵) حضرت سعید بن المسیب بیشینهٔ ارشا دفر ماتے ہیں کہ محرم شخص پانچ جانوروں کو مارسکتا ہے، بچھو، سانپ ، بھیٹریا ، کوا ست

( ١٥٠٥١ ) حدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا عِمْرَانُ بُنُ حُدَيْرٍ ، عَنْ مِنْقَرٍ أَبِى بَشَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِقَتْلِ الْأَفْعَى ، وَرَمْيِ الْحِدَإِ.

قَالَ أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ: وَوَجَدْتُ فِي مَكَانِ آخَرَ: بِشُرِ أَبِي بِشَامَةً ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، وَقَالَ: يَعْنِي الْمُحْرِمَ. (١٥٠٥١) حضرت ابن عباس تن وشارشا وفرمات بيس كه كوئي حرج تبيس محرم آ دمي سانب كومارے اور جيل كومارے۔ ( ١٥٠٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ : يَقَتُلُ الْمُحْرِمُ الْفَأْرَةَ ؟ قَالَ : لا .

(١٥٠٥١) حضرت حماد وليتين فرمات بين كه مين في حضرت ابراجيم وينين عدد يافت كيا كهمم آدى جوب كو مارك كا؟

آپ مِلَيُّمَا نِي اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِيِ

( ١٥٠٥٢ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : يَفْتُلُ الْفُولِيْسِقَةَ.

(۱۵۰۵۳) حضرت قاسم بایشیهٔ فرماتے بین که محرم چھوٹے چوہے کو ماردے گا۔

( ١٥٠٥٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَا : لَا يَفْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ السَّبَاعِ إلاَّ مَا عَدَا عَلَيْهِ.

( ۱۵۰۵ س) حضرت مغیرہ اور حضرت ابراہیم بھیلیا فرماتے ہیں کہ محرم کسی درندے کونبیں مارے گا سوائے اس کے جواس پر

( ١٥٠٥٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كُلُّ عَدُوٌّ عَدَا عَلَيْكَ فَاقْتُلْهُ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ.

(۵۵۰) حضرت عطاء ولیٹیا؛ فرماتے ہیں کُدکوئی بھی دشمن تجھ پر حملہ کر دیتو اس کو مار دیے، اگر چہتو حالت احرام میں ہو۔

( ١٥٠٥٦ ) حَدَّثَنَا سَلَّامٌ ، عَنْ مُخَارِقِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ ، قَالَ :مَرَرْتُ بِحَيَّاتٍ وَأَنَا مُحْرِمٌ ، فَقَتَلْتُهُنَّ بِعَصًّا كَانَتُ مَعِي ، فَلَمَّا أَتَيْتُ عُمَرَ سَأَلَتُهُ عَنْ قَتْلِهِنَّ ؟ فَقَالَ ﴿ أَقْتُلُهُنَّ ، فَإِنَّهُنَّ عَدُوٌّ .

(١٥٠٥١) حفرت طارق بن شہاب واللہ فرماتے ہیں میں کچھ سانپول کے پاس سے گزرا، میں حالت احرام میں تھا میں نے ان کوا پنے عصا سے مار ڈالا ، پھر جب میں حضرت عمر وہ کھنے کے باس آیا تو میں نے آپ سے ان کے مارنے کے متعلق بوچھا

آ پ ٹڑاٹٹو نے فر مایا کہان کو ماردیا کر دبیشک وہتمہارے دہمن ہیں۔

( ١٥٠٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :سُئِلَ عُمَرُ عَنْ قَتْلِ الْحَيَّةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ فَقَالَ : أَقُتُلُو هُنَّ.

( ۱۵۰۵۷ ) حفرت ابن عمر بنی دین سے مروی ہے کہ حالت احرام میں حضرت عمر رہی ہے سانپ کو مارنے کے متعلق دریافت کیا گیا آپ طِنْ اُو نے فر مایا اس کو ماردو۔

( ١٥٠٥٨ ) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَسَامَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ فَرَأَيْنَا حَيَّةً ، فَبَدَرَنَا سَالِمٌ

( ۱۵۰۵۸ ) حفرت نا فع میتاییز سے مروی ہے کہ ہم لوگ حضرت این عمر پڑیوینز کے ساتھ تھے اور ہم لوگ حالت احرام میں تھے کہ

ہم نے ایک سانپ کودیکھا تو حضرت سالم بایشین آ کے بڑھے اوراس کو مارڈ الا۔

( ١٥٠٥٩ ) حَلَّانُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَلِيّ ؛ فِي الضَّبُعِ إِذَا عَدَا عَلَى

الْمُحْرِمِ فَلْيَقْتِلُهُ ، فَإِنْ قَتَلَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَعْدُو عَلَيْهِ ، فَعَلَيْهِ شَاهٌ مُسِنَّةً.

(۱۵۰۵۹) حضرت علی جڑکئے ارشاد فرماتے ہیں کہ بجوا گرمحرم پرحملہ کردے تو وہ اس کو مار ڈ الے اور اً سرحملہ کرنے ہے پہلے ہی مار ..

ڈ الانواس پر بردی بکری لازم ہے۔ سیسر دو وسرد سید دیا ہے۔

( ١٥.٦٠) حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : يَفْتُلُ الْمُحْرِمُ الْحَيَّةَ ، وَالْعَقْرَبَ ، وَالسَّبُعَ الْعَادِي ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ ، وَالْفَأْرَةُ الْفُوَيْسِقَةَ ، فَقِيلَ لَهُ :لِمَ قِيلَ الْفُوَيْسِقَةُ ؟ فَقَالَ : لَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَيْقَظَ بِهَا ، وَقَدْ أَخَذَتْ فَتِيلَةً تُحْرِقُ بِهَا الْبَيْتَ.

( ۱۵ • ۱۰) حضرت ابوسعید مولینی ارشاد فرمات بین که محرم آدی سانب، بچسو، درندوں، کتے اور چھوٹے چوہے کو مارے گا،ان سے عرض کیا گیا کہ چوہے کے ساتھ'' الفویسقہ'' کی قید کیول لگائی؟ آپ دائی نے نے فرمایا کیونکہ بیآ گ کی بتی سے گھر کوجلانے

ے عرص کیا گیا کہ چوہے کے ساتھ ''القویسقہ'' کی قید کیوں لگائی؟ آپ ہڑٹاؤڈ نے قرمایا کیونلہ بیاآ ک کی بی سے تھر وجایا نے بی والاتھا کہ حضور مُنِرِّفَتِیَجَةِ کی آئکھ کی گئی۔

( ١٥٠٦١ ) حدَّثَنَا مَحْبُوبٌ ، عَنْ بُكَيْرِ بُنِ عَامِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يَفْتُلُ الْمُحْرِمُ الْفَأْرَةَ ،وَالْغُرَابَ الْعَقْعَقَ.

(١٥٠٦١) حضرت ابراہيم وليني فرماتے ہيں كەمحر متحف جو ہے كواور دورنگ والے كو بوكو (جوسياه وسفيد ہوتا ہے ) ار عگا۔

( ١٥.٦٢ ) حَدَّثَنَا ابُنُ نُمُيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لِيَقْتُلِ الْمُحْرِمُ الْفَاْرَةَ ، وَالْعَقْرَبَ ، وَالْحِدَأَ ، وَالْغُرَابَ ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ.

(مسلم ١٥٥٨ احمد ١/ ٢٣١)

(۱۲۰ ۱۵) حضرت عا کشہ تڑی مذیری ہے کہ حضوراقدس مِئِلِفَقِیَجَ نے ارشا دفر مایا :محرم کو چاہئے کہ وہ چوہ کو، بچھو کو، پیل کو،کوےکواور کاٹ کھانے والے کتے کو ماردے۔

( ١٥.٦٣ ) حَلَّثَنَا غُنُدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ بِنَحْوِهِ ، وَزَادَتْ : وَيَقْتُلُ الْحَيَّةَ. (مسلم ١٤- احمد ٩٠)

(۱۵۰ ۹۳) حضرت عائشہ بنی ہذائف سے مروی ہے کہ حضور اقدس شِرِّفَ نِیْجَ نے اسی طرح ارشاد فر مایا: صرف اس میں اس بات کا اضافہ ہے کہ سانپ کوبھی مارے گا۔

( ١٥٠٦٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : سَمِغْتُهُ يَقُولُ : خَمْسٌ فَوَاسِقُ ، فَاقْتُلُوهُنَّ فِي الْحَرَمِ ؛ الْحِدَّأَ ، وَالْغُورَابَ ، وَالْقَلْرَةَ ، وَالْغَقْرَبَ. (مسلم ٢٢ـ احمد ٢/٢٠٥)

(۱۵۰۷۳) حضرت عائشہ منگ منطق ہے مروی ہے کہ حضور اقدی فیٹن کے نے ارشا دفر مایا: پانچ چیزیں ایسی ہیں جن کورم میں قتل کیا جاسکتا ہے، چیل ، کوا، کتا، چو ہااور بچھو۔

( ١٥٠٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ

(۱۵۰۷۵) حضرت ابن عمر پئی پیش ارشا دفر ماتے ہیں کہتم حالت احرام میں ان کو مار دوتو اس میں تم پر کو ئی حرج نہیں \_

( ١٥٠٦٦ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُويْد بْنِ غَفَلَةً ، قَالَ : أَمَرَنَا عُمَرُ بِقَتْلِ الْحَيَّةِ ، وَالزَّنْبُورِ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ.

(١٦٠ ١٦) حضرت سويد بن غفله ويشيد فرمات بي كه حضرت عمر هاشي نے جميں سانپ اور بھڑ كو مارنے كا حكم ديا حالانكه بم حالت احرام میں تھے۔

#### ( ٣٤٢ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَرَدُتَ الْحَجَّ فَلَا تُسَمِّ شَيْئًا

جوحضرات بیفرماتے ہیں کہ:جب حج کاارادہ کروتو (احرام باندھتے وقت) کسی چیز کانام نہلو ( ١٥.٦٧ ) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : لَا عَلَيْكَ أَنْ لَا تُسَمِّى حَجَّا ، وَلَا عُمْرَةً ، تَكْفِيكَ النَّيَّةُ.

ر ١٥٠٧٤) حفرت طاؤس ويشيئ فرمات بين كمتم برج ياعمره كانام ليناضرورى بيس بتهمارى نيت بى تمهيس كافى موجائى \_ ( ١٥٠٦٨) حدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَرَدُتَ أَنْ تُحْوِمَ ، فَلَا تَقُلُ شَيْئًا ، إِنَّمَا عَلَيْكَ مَا عَقَدْتَ عَلَيْهِ نِيَّتَكَ مِنْ حَجٍّ ، أَوْ عُمْرَةٍ.

( ۱۵۰ ۱۸ ) خصرت ابراہیم پیشیئه فرماتے ہیں کہ جب احرام باندھنے کا ارادہ کروتو کسی چیز کا نام ندلو، بیشک آپ پروہی لازم ہو گاجس کی آپ نے نیت کی حج یا عمرہ میں ہے۔

( ١٥٠٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : تَكْفِيكَ النَّيَّةُ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، إِذَا أُرَدُّتَ أَنْ تُحُرمَ.

(۱۵۰۲۹) حضرت ابن عمر ٹیند من ارشاد فر ماتے ہیں کہ آپ کے لیے حج یا عمرہ کی نیت کافی ہو جائے گی جب آپ احرام باندنے کاارادہ کرو۔

( ١٥٠٧ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ :حجَجْتُ مَعَ نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ ، فَلَمْ يَكُونُوا يُسَمُّونَ حَتَّى يُشَارِفُوا.

(۷۵۰۷) حفرت سعید مِلِیّتید فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ڈاٹٹو کے پکھیساتھیوں کے ساتھ جج کیا انھوں نے احرام باندھتے وقت کوئی نام وغیرہ نہیں لیا یہاں تک کہوہ بوڑھے ہوگئے (یعنی بڑھا پے ان کا یہی عمل رہا)۔

( ١٥٠٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :تُجْزِئُهُ النَّيَّةُ .

معنف ابن الى شيرس جم (جلدم) كل معنف ابن الى شيرس جم (جلدم)

(۱۵۰۷۱) حفرت عطاء ولیطیز فرماتے ہیں کہ اس کے لیے نیت کافی ہو جائے گی۔

( ١٥٠٧٢ ) حَلَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ سُنل عَن رَجُلٍ فَرَضَ الْحَجَّ وَالْعُمُرَةَ ، غَير أَنَّهُ لَا يَتَكَلَّمُ بِهِمَا ؟ أَنَّهُ قَالَ :هَا أَرَادَ وَنَوَى ، وَكَانَ يَأْمُرُهُ أَن يُسَمِّى.

(۱۵۰۷۲) حضرت حسن بایشیا سے دریافت کیا گیا کہا کی مختص نے جج وعمرہ کواپنے اوپر لازم کرلیا مگراس نے ان دونوں کا نام نہیں مالا کا مصرت حسن بایشیا ہے کہ اس نانہ ہوگی ہوا ہے کہ اوپر کا ایک میں تاہد کھی ہوتا ہے کہ اوپر کا نام

نہیں لیا؟ آپ ویٹی نے فرمایا کہ جس کی اس نے نیت کی اور ارادہ کیاوہ ی ہوگا اور وہ تھم دیتے تھے کہ وہ نام لے۔ ( ۱۵،۷۲ ) حدَّثَنَا وَ کِیعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْیانُ، عَنْ إِسْحَاقَ، مَوْلَی آلِ عُمَرَ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ، قَالَ: تَکْفِیهِ النَّیَةُ.

(۱۵۰۷ ) حفزت سعید بن جبیر ویشی؛ فرماتے میں کہاس کے لیے نیت ہی کافی ہے۔

( ١٥.٧٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفُيانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: تَكْفِيهِ النَيَّةَ. ( ١٥٠٧ ) حفرت ابراہيم مِرتِيْنَ فرماتے ہيں كه اس كے ليے نيت بى كافى ہوجائے گى۔

( ٣٤٣ ) فِي الْمُحْرِمِ يَغْسِلُ ثِيابَهُ

# محرم کااپنے کپڑے دھونا

( ١٥٠٧٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَشَهْرٍ ، قَالَا : لَا بَأْسَ أَنْ يَغْسِلَ الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ ، وَيَأْمُرَ بِهَا ، وَكَذُكَ هَانِ أَنْ يَغْسِلَهَا هُوَ.

وَیَکُورَ هَانِ أَنْ یَغْسِلَهَا هُوَ. (۱۵۰۷۵) حفرت مجاہداور حضرت شہر بُرِیَنیْا فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں کہ محرم کپڑے دھوئے اور کپڑے دھونے کا حکم دے،

جب كەلىپ اور جرىردھونے كونا پىندفرماتے تتھے۔ ( ١٥.٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الْمُحْرِمُ ،

( ۱۵۰۷۱) حدثنا ابن قضیل ، عن یزید ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، قال : لا باس آن یغترسل المحرم ، ویغیسل ثِیابهٔ (۱۵۰۷۲) حضرت ابن عباس بن پین ارشادفر ماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ محرم عسل کرے اور اپنے کپڑے دھوئے۔

( ١٥٠٧٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الْمُحْرِمُ مِنْ غَيْرِ جَنَابَةٍ ، وَيَغْسِلَ ثِيَابَهُ.

(١٥٠٤) حضرت ابراہيم بالين فرماتے ہيں كدكوئى حرج نہيں ہے كہ مرضخص بغير جنابت كينسل كرے اوراپ كيرے دھوئے۔

( ١٥.٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلَحَةً ، عن عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَغْسِلَ الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ.

(۵۰۷۸) حضرت عطاء میشید فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں کہمرم اپنے کپڑے دھولے۔ پیریس میں '' میرو و قریب میں دوروں

( ١٥.٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ سَالِم ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْنَعُ بِدَرَنِكَ شَيْئًا.

(94-49) حضرت ابن عمر منيك عن فرمات مين كه بيتك الندتعالي في ميلا مون مين كوئي ثواب بيس ركها\_

( ١٥٠٨ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الْمُحْرِمُ ، وَيَغْسِلَ لِيَابَهُ.

(۱۵۰۸۰) حضرت جابر مِیشیدُ فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ محر متحف عسل کرے اور اپنے کپڑے دھوئے۔

( ١٥.٨١ ) حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ قَالَ :أَيُغْسِلُ الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ ؟ قَالَ :نَعَمْ.

(١٥٠٨١) حفرت عطاء ويشيد سدر يافت كيا كيا كدكيا محر مخف كير بدهوسكتا بي؟ آب ويشيد فرمايا: بال ـ

### ( ٣٤٤ ) فِي الْكُحْلِ لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ

# محره هخص اورمحرمه خاتون كاسرمه استعال كرنا

( ١٥٠٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : يَكْتَوِلُ الْمُحْرِمُ بِأَى كُحْلٍ شَاءَ ، مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ.

(۱۵۰۸۲) حفرت ابن عمر الله في المار أوفر ماتے بيل كه محر الله خص خوشبودارك علاوه جونسا جا بسر مداستعال كرسكتا ب (۱۵۰۸۲) حدَّنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ابْنَةِ طَلْحَةً ، عَنْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ؛ أَنَّهَا كَرِهَتْ لِلْمُحْرِمَةِ أَنْ تَكْتَحِلَ بِالإِثْمِدِ.

(۱۵۰۸۳) ام المؤمنین حضرت عائشہ بنی مذین محرمہ عورت کے لیے انٹد سرمہ لگانے کو ناپسند فر ماتی تھیں۔

( ١٥.٨٤ ) حَدَّثَنَا سَلَّامٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا رَمِدَ الْمُحْرِمُ فَلْكُتَّخِلُ ، وَلاَ يَكُنَولُ بِشَيءٍ فِيهِ طِيبٌ.

(۱۵۰۸۳) حَفْرت ابن عباس بنی دین ارشا د فرماتے ہیں کہ محرم شخص کی اگر آ تکھ دیکھے تو وہ سرمہ لگا سکتا ہے، لیکن ایسا سرمہ استعال نه كرے جس ميں خوشبو ہو۔

( ١٥٠٨٥ ) حَذَّتَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : قُلُتُ لِمُجَاهِدٍ : أَتَكُتَحِلُ الْمُحْرِمَةُ بِالإِثْمِدِ ؟ قَالَ : لاَ ، قُلْتُ : إِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ ، قَالَ : إِنَّهُ فِيهِ زِينَهُ.

(١٥٠٨٥) حضرت منصور ولينظيظ فرماتے ہيں كه ميں نے حضرت مجامد ولينظيظ سے عرض كيا كەمحرمه خاتون اثد سرمه لگا سكتى ہے؟

آ پ پرتیز نے فر مایا کنہیں میں نے عرض کیا کہاس میں خوشبونہیں ہوتی ؟ آپ پرتیز نے فر مایاس میں زیب وزینت ہے۔

( ١٥.٨٦ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ مَا شَاءَتْ مِنَ الشَّيَابِ ، مِنْ شَرْقِيهَا وَغَرْبِيهَا ، وَلَا تَكْتَعِلُ بِالإِثْمِدِ.

(۱۵۰۸۱) حضرت جابر بن زید چیشید ارشا دفر ماتے ہیں کہمر مدخا تون جو چاہے لباس پہنے مشرقی ہویا مغربی اکیکن اثد سرمہ

( ١٥.٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ سَأَلَتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ عَنِ الْمُحْرِمَة تَكْتَحِلُ

(١٥٠٨٤) حفرت محمد بن عبدالعزيز ويشي فرمات بي كديس في حضرت جابر بن زيد بيشي سے دريا فت كيا كدمحر مداثا

على ٢٠ آپ بيشيز نے اس کونا پندفر مايا۔

( ١٥.٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن قَتَادَةَ ، قَالَ سَأَلَتِ امْرَأَةٌ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ أَبِي بَكُوٍ ، وَابُنَ عُمَرَ ، عَنِ امْرَأَةٍ مُحْرِمَةٍ اكْتَحَلَتْ بِالإِثْمِلِهِ ؟ فَأَمَرَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِي بَكْرِ أَنْ تُهْرِيقَ دَمًا.

(۱۵۰۸۸) ایک خاتون نے حضرت عبدالرحمٰن بن ابو بکر اور حضرت ابن عمر خؤادینؤںے دریافت کیا کہمحرمہ خاتون اثمد سرمہ لگا لے تو؟ حضرت عبدالرحمٰن بن ابو بكر مِنَه فيخمانے اس كوقر بانی كرنے كا حكم ديا۔

( ١٥.٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: لَا تَكْتَحِلُ إِلَّا مِنْ رَمَدٍ ، وَلَا تَكْتَحِلُ بِكُحُلِ فِيهِ طِيْبٌ.

(١٥٠٨٩) حضرت مجابد بريشين ارشا وفرمات بي كه جس محرمه كي آسكه مين تكليف بوصرف وه سرمه لكات اوراييا سرمه استعال نه کرے جس میں خوشبوہو۔

#### ( ٣٤٥ ) فِي الرَّجُل يَبْلُغُ الْوَقْتَ وَهُوَ مُغْمَى عَلَيْهِ

کوئی شخص میقات تک پہنچ جائے لیکن اس پر بے ہوشی طاری ہوتو .....؟

( ١٥.٩٠ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُفِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَبْلُغُ الْوَقْتَ وَهُوَ مُغْمَى عَلَيْهِ ، قَالَ :يُلَبَّى عَنْهُ.

(۱۵۰۹۰) حضرت ابراہیم پرچینے فرماتے ہیں کہ کوئی شخص میقات تک پہنچ جائے اور اس پر بیہوٹی طاری ہوتو اس کی طرف ہے

( ١٥.٩١ ) حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :يُهَلُّ عَنْهُ ، يَغْنِي الْمُغْمَى عَلَيْهِ.

(۱۵۰۹۱) حضرت عطاء پیشید فرماتے ہیں کہ جس پر بیہوشی طاری ہوجائے اس کی طرف ہے تلبیہ پڑھا جائے گا۔

#### ( ٣٤٦ ) فِي الرَّجُلِ يُحْرِمُ وَعِنْدُهُ الصَّيْدُ

کوئی شخص اس حال میں احرام باندھنے کا ارادہ کرے کہ اس کے پاس شکار ہو

( ١٥.٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا رَأَى مَعَ بَغْضِ أَصْحَابِهِ دَاجِـًّا مِنَ الصَّيْدِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ ، فَلَمْ يَأْمُرهُمْ بِإِرْسَالِهِ.

( ۱۵۰۹۲ ) حضرت مجاہد پیشینے سے مروی ہے کہ حضرت علی پڑھٹنے نے بعض لوگوں کو دیکھا کہان کے پاس پالتو شکار ہے حالا نکہ وہ

حالت احرام میں تھے، پس آپ ٹھٹونے ان کوچھوڑنے کا حکم نددیا۔

( ١٥.٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:إِذَا أَحْرَمْتَ وَمَعَك شَيْءٌ مِنَ الصَّيْدِ، فَخَلْ سَبِيلَهُ. (۱۵۰۹۳) حضرت مجاہد بیٹینے فرماتے ہیں کہ جب آپ احرام ہا ندھنے کا ارادہ کریں اور آپ کے پاس کوئی شکار وغیرہ ہوتو اس

کاراسته خالی کردو(اس کوچیوژ دو) \_

( ١٥٠٩٤ ) حَلَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : كُنَّا نَحُجُّ وَنَثُوكُ عِنْدَ أَهْلِينَا أَشْيَاءً مِنَ الصَّيْدِ ، مَا نُرْسِلُهَا.

(۱۵۰۹۴) حضرت عبدالله بن حارث بالين فرماتے ہيں كہ ہم لوگ جج كيا كرتے تنے اور ہمارے كھر والوں كے ياس شكار كے جانورموجود ہوتے تھے۔ہم ان کوآ زادنیس کرتے تھے۔

﴿ ١٥.٩٥ ﴾ حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ : مَا كَانَ غَطَاءٌ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَخُرُجُ ، وَقَدُ خَلَفَ فِي مَنْزِلِهِ شَيْئًا مِنَ الصَّيْدِ ، فَيُصِيبُهُ شَيْءٌ ؟ قَالَ : يَضْمَّنُ.

(۱۵۰۹۵) حضرت ابن جرتن کویشیوزے وریافت کیا گیا کہ حضرت عطاء پیشیو کیا فرماتے تنے کہ کوئی شخص نکلے اور اپنے گھر میں کوئی شکاروغیرہ چھوڑے اوراس شکارکوکوئی چیز ہلاک کردے؟ فرمایا کہ و ہخض اس کا ضامن ہوگا۔

(١٥٠٩٦) حَدَّثُنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا أَخْرَمَ

وَبِيَدِهِ شَيْءَ مِنَ الصَّيْدِ ، فَلَيْرُسِلْهُ.

(۱۵۰۹۲) حضرت ابن عباس تفاونون ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص احرام باندھنے لگے اور اس کے قبضہ میں کوئی شکار وغيره بوزاس كوچاہئے كداس كوچھوڑ دے۔

( ١٥٠٩٧) حدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشُرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا أَحْرَمَ وَفِي يَدِهِ طَيْرٌ فَلْيُرْسِلْهُ.

(١٥٠٩٤) حضرت ابراہيم پيشيد فرماتے ہيں كہ جب كوكى شخص احرام باندھنے كا ارادہ كرے اور اس كے پاس كوكى پرندہ ہوتو اں کو چاہئے کہ اس کوچھوڑ دے۔

## ( ٣٤٧ ) فِي الصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ وَالَّاعْرَابِيِّ يَحُرُّ

#### یچه، غلام اوراعرانی مج کرے تو .....؟

( ١٥٠٩٨ ) حَلَّتُنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الصَّبِيُّ إِنْ حَجَّ ، وَالْمَمْلُوكُ إِنْ حَجَّ ، وَالْمَمْلُوكُ إِنْ حَجَّ ، وَالْمَمْلُوكُ إِنْ حَجَّ ، وَالْمَمْلُوكُ إِنْ حَجَّ ، وَالْحَلَمُ الصَّبِيُّ ، وَأَغْتِقَ الْعَبْدُ ، فَعَلَيْهِمُ الْحَجُّ

(۱۵۰۹۸) حضرت حسن ویشید فرماتے ہیں کہ بچہا گر حج کرے، غلام حج کرے اور اعرابی حج کرے پھراعرابی ہجرت کرے، بچہ

بالغ ہوجائے اورغلام آ زاد ہوجائے توان پردوبارہ مج کرنا ضروری ہے۔ ( ١٥٠٩٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنْ حَجَّ الْمَمْلُوكُ كَذَا

﴿ وَكَذَا ، ثُمَّ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ.

(١٩٠٩٩) حضرت ابراہیم پیٹینے فرماتے ہیں کہ اگر غلام کی حج کرے پھروہ آزاد ہوجائے تواس پر دوبارہ حج لازم ہے۔

( ١٥١٠. ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : الصَّبِيُّ وَالْعَبْدُ عَلَيْهِمَا الْحَجُّ ، وَالْأَعْرَابِيُّ يُجزيهِ حَجَّهُ ، لَأَنَّ الْحَجَّ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ حَيْثُ كَانَ ، وَمَنْ حَجَّ مِنَ الْأَعْرَابِ.

( ۱۵۱۰ ) حضرت عطاء پیشید فرماتے ہیں کہ بچے اور غلام پر دوبارہ حج کرنا ضروری ہے، اور اعرابی پراس کا حج کانی ہوجائے گا،

کیونکہ فج کا تواب اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے وہ جہاں بھی ہو۔ ( ١٥١٠١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ شَيْخًا يُحَدِّثُ أَبَا إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّى أَرِيدُ أَنْ أَجَدَّدَ فِى صُدُورِ الْمُؤْمِنِينَ ،

أَيُّمَا صَبِيٌّ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ ، ثُمَّ مَاتَ أَجْزَأَ عَنْهُ ، وَإِنْ أَذْرَكَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ ، وَأَيُّمَا مَمْلُوكٍ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ ، ثُمَّ مَاتَ أَجْزَأَ عَنْهُ ، وَإِنْ أَعْتِقَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ. (ابوداؤد ١٣٣)

(۱۵۱۱) حضرت محمد بن كعب القرظي ويشين سے مروى ہے كہ حضور اقدس مَرَّاتَ الْحَيْمَ أَنْ ارشاد فر ما يا كديمس حيابتا ہوں كہ مؤ منوں كے دلول میں (اس تھم کو) تازہ اوراز سرنو کروں: جس بچے کے اهل وعیال نے اس کے ساتھ مج کیا بھروہ بچے نوت ہو گیا تو وہ حج

اس کے لیے کافی ہوجائے گا ،اوراگروہ (بڑا ہوجائے ) پالے تواس پر حج کرنا ہے ،اورجس غلام نے حج کیااهل کے ساتھ کچروہ

فوت ہوگیا تواس کے لیے جج کافی ہوجائے گااوراگروہ آزاد کردیا جائے تواس پر حج کرنالازم ہے۔

( ١٥١٠٢ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَمُحَمَّد ، ابْنَى عُقْبَة ، عَنْ كُرَيْبِ ؛ أَنَّ امْرَأَةً فَامَتْ إلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبِيٌّ ، فَقَالَتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلِهَذَا حَجٌّ ؟ قَالَ :نعَمْ ، وَلَكِ أَجْرٌ.

(۱۵۱۰۲) حضرت کریب بریشین ہے مروی ہے کہ ایک خاتون اپنا بچہ لے کرحضور اقدس مِنْوَفِیْکَوَفِیْ کے پاس کھڑی ہوئی اور عرض کیا

كا الله كرسول مُؤْفِقَة إ كياس برجمي في بي عَرْفَقَة في ارشاد فرمايا: كم بال اوراس كااجر تير علي ب

( ١٥١.٣ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :الْأَعْرَابِي يُجْزِءُ عَنْهُ حَجَّهُ.

(١٥١٠٣) حضرت عطاء مِيشيد فرمات ميں كداعراني كے كياس كا حج كافى موجائ گا۔

( ١٥١٠٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :كَانَ يُقَالُ :حُجُّوا بِهِمْ صِغَارًا ، فَإِنْ مَاتُوا كَانُوا قَدْ حَجُّوا ، وَإِنْ عَاشُوا حَجُّوا.

( ۱۵۱۰ ۴ ) حضرت قاسم بن عبدالرحمٰن بریشید فر ماتے ہیں کہان کے ساتھ بچوں کوبھی حج کرواؤ ،اگر وہ بحیین میں فوت ہو گئے تو تحقیق وہ حج کر چکے ہیں ،اوراگروہ زندہ رہے تو دوبارہ حج کریں۔

( ١٥١٠٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي ظُبْيَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ احْفَظُوا عَنَّى ، وَلَا تَقُولُوا :قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : أَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ ، ثُمَّ أَعْتِقَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ ، وَأَيُّمَا صَبِيٌّ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ صَبِيًّا ، ثُمَّ أَذْرَكَ فَعَلَيْهِ

حَجَّةُ الرَّجُلِ، وَأَيُّمَا أَعْرَابِي حَجَّ أَعْرَابِيًّا، ثُمَّ هَاجَرَ فَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْمُهَاجِر. (ابن خزيمة ٢٠٥٠)

(۱۵۱۰۵) حضرت ابن عباس نئ پینن ہے مروی ہے کہ جو غلام اپنے اهل کے ساتھ حج کرے پھروہ آزاد کر دیا جائے تو اس پر

دوبارہ فج کرنالا زم ہے،اور جو بچہا ہے گھر والوں کے ساتھ فج کرے پھروہ بر اہو کر (صاحب استطاعت ہوجائے ) تو اس پر

جج لا زم ہےاور جواعرابی بیجرت سے پہلے حج کرے پھروہ بجرت کرے تواس پرمہا جر کا حج لازم ہے۔ ( ١٥١٠٦ ) حدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا حَجَّتْ وَفِي بَطُنِهَا وَلَدٌ ، أَنَّ لَهُ حَجًّا.

(۱۵۱۰ ) حضرت ابن سیرین میشید فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ٹنکائیٹر سیجھتے تھے کہ اگر کوئی ٹاتون اس طرح مج کرے کہ اس کے بیٹ میں بچہ ہوتو اس کی طرف ہے بھی تج ہوجائے گا۔

( ١٥١٠٧ ) حدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيجٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إذَا حَجَّ وَهُوَ أَعْرَابِي أَجْزَأَتْ عَنْهُ مِنْ حَجَّةِ الإسْلَامِ.

(١٥١٠٤) حضرت مجامد ميليميل فرمات مين كدكوني بدوج كريتواس كي طرف سے اسلام كا حج كافي موجائے گا۔

( ١٥١٠٨ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةً ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

قَالَ :لَقِيَ رَكُبًا بِالرَّوْحَاءِ ، فَقَالَ :مَنِ الْقَوْمُ ؟ قَالُوا :الْمُسْلِمُونَ ، قَالُوا ً :مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ :رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا ، فَقَالَتُ :أَلِهَذَا حَجٌّ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، وَلَكِ أَجُرٌ.

(مسلم ۲۰۰۹ - ابو داؤد ۱۲۳۳)

(١٥١٠٨) حفرت ابن عباس بني ديمن سے مروى ہے كه مقام روحاء پر كچھ سواروں سے آپ مِرِّسَفَيْقَ كى ملاقات بوكى،

آ پ مُطْفَظُ أِنْ فَي دريافت فرمايا كه كون لوگ جين؟ انهول نے عرض كيا كمسلمان، پھر انهول نے يو چھا كه آپ كون جين؟

آب سَلِنَ اللهُ عَن ارشاد فرمايا: الله كارسول مُؤلِفَظَةً! أيك خاتون ني اپنا بچه بلند كيا اور دريافت كيا كه كيا اس برجمي حج بع؟ آپ نیر اُنظی کی آرشاد فر مایا که ہاں اور اس کا اجرتیرے لیے ہے۔

١٥١٠٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :يُجْزِءُ عَنِ الصَّغِيرِ حَجُّهُ

(١٥١٠٩) حضرت طاؤس مِلْيُعِيدُ فرمات مين كد بجدكا في موجائ كاس كے ليے يهاں تك كدو د بزا موجائے۔

# ( ٣٤٨ ) فِي الصَّبِيِّ يُجَنَّبُ مَا يَجْتَنِبُ الْكَبِيرُ

بچے بھی انہی چیزوں سے اجتناب کرے گاجن چیزوں سے بڑااجتناب کرتا ہے

( ١٥١٠) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُصْنَعُ بِالصَّبِى فِى الإِحْرَامِ مَا يُصْنَعُ بِالرَّجُلِ ، وَيُتَّقَى عَلَيْهِ الطَّيبُ ، وَيُطافُ بِهِ ، وَيُشْهَدُ بِهِ الْمَنَاسِكَ ، وَيُلَنَّى عَنْهُ.

(۱۵۱۱) حضرت ابراہیم پریٹی فرماتے ہیں کہ بچے کا احرام بھی اس طرح بنایا جائے گا جس طرح بنا ہے کا بنایا جاتا ہے اوراس کو خوشبو سے دور رکھا جائے گا اور اس کی طرف سے خوشبو سے دور رکھا جائے گا اور اس کی طرف سے تلبید بن ھاجائے گا۔ تلبید بن ھاجائے گا۔

( ١٥١١١ ) حَدَّثَنَا جَرِيزٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، مِثْلَهُ ، إِلَّا آنَهُ قَالَ : لَا يُصَلَّى عَنْهُ ، وَإِنْ شَاؤُوا قَمَّصُوهُ ، وَإِنْ شَاؤُوا لَمْ يُقَمِّصُوهُ.

سورو، ما بست وه. (۱۵۱۱) حفرت عطاء مِلِتَّيَة ہے بھی ای طرح منقول ہے، کیکن اس میں اس بات کا اضافہ ہے کہ بچدہے نماز نہ پڑھائی جائے اوراگروہ جا ہیں تو اس کوتیص بہناویں اوراگر جا ہیں تو نہ بہنا کمیں۔

. ( ١٥١١٢ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ؛ أَنَّ أَبَا بَكُو طَافَ بِابْنِ الزَّبَيْرِ فِي خِرْقَةٍ.

(۱۵۱۱۲) حضرت ابو بکرصدیق جاہئے نے حضرت عبداللہ بن زبیر جن دین کے ساتھ ایک کیڑے میں طواف کیا۔

( ١٥١١٢ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِى ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (ح) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يُجَرِّدَانِ الصَّبْيَانَ فِي الْحَجِّ ، وَيَطُوفَانِ بِهِمْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ.

(۱۵۱۱۳) حضرت ابن عمر بنی پیشن اور حضرت عا کشه بنی پیشا دونوں حضرات حج بیس بچوں کوالگ کر دیتے اوران کے ساتھ صفا معروم میں حکما لگات

ومروه ميں چکرلگات\_ ( ١٥١١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يُجَنَّبُ الصَّبِيِّ فِي الإِحْرَامِ مَا يَجْنَنِبُ

١٥١١٤) حدّثنا وَكِيع ، غن سُفيَانَ ، غنِ ابنِ جَرْيجٍ ، غن غطاءٍ ، قال :يخنب الصّبِيّ فِي الإحرامِ ما يجتنِب الْكَبِيرُ مِنَ الزّينَةِ وَالطّيبِ.

(۱۵۱۱۴) حضرت عطاء مِیشید فرماتے ہیں کہ بچے کو احرام میں ان چیزوں ہے اجتناب کروایا جائے گا جن چیزوں سے بڑا

اجتناب کرتا ہے، یعنی زینت اور خوشبودار چیزیں۔

( ١٥١٥ ) حَذَّنَنَا حَفُصٌّ ، عَنُ أَشْعَتُ ، عَنْ أَبِي الزُّبُيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :حجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَبَيْنَا عَنِ الْوِلْدَانِ. (۱۵۱۱۵) حضرت جابر وہ افز ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور اقدس مِنَّ اَنْتَحَاجُ کے ساتھ حج کیا اور ہم بچوں کی طرف ہے تلبیہ پڑھتے تھے۔

( ١٥١١٦ ) حلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُحْرِمُ بِالصِّبْيَانِ ، وَيُجَرِّدُهُمْ عِنْدَ الإِهْلَالِ.

(۱۵۱۱۷) حضرت قاسم مِلَيْنَا فِح پر بچول کے ساتھ نگلتے اوران کو بغیراحرام والوں کے ساتھ الگ کر دیتے۔

( ١٥١١٧ ) حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرْوَةً ، قَالَ : كَانَ عُرْوَةً يَحُجُّ بِصِبْيَانِهِ ، وَيُجَرِّدُهُمْ عِنْدَ الإِخْرَامِ.

( ۱۱۵۱ ) حضرت عروہ دیشین بچول کے ساتھ حج کرتے اوراحرام کے وقت ان کو ملیحد و کر دیتے۔

# ( ٣٤٩ ) مَنْ كَانَ يَرْمُلُ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ

#### جوحضرات طواف میں حجراسود سے حجراسود تک مل کرتے ہیں

( ١٥١١٨ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطاءٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ فَلَاثًا ، وَمَشَى سَائِرَ ذَلِكَ ، إِلاَّ أَنَّ وَكِيعًا لَمْ يَقُلُ :سَائِرَ ذَلِكَ.

(۱۵۱۱۸) حفرت عطاء طِیٹیلا ہے مروی ہے کہ حضوراقدس مِنٹِفٹیکٹے نے ججراسود سے لے کر حجراسود تک تین بار رمل فر مایا ،اور باقی چکروں میں چلے۔حضرت وکیع کی روایت میں باقی چکروں کا اضافہ نہیں ہے۔

( ١٥١١٩ ) حَذَّثُنَا يَخْيَى بْنُ يَمَان ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَمَلَ مَا بَيْنَ الْحُجَرِ إِلَى الْحَجَرِ.

(۱۵۱۹) حضرت عمر بن خطاب دلی نونے خجراسود سے لے کر حجراسود تک طواف میں رمل فر مایا۔

( ١٥١٢٠ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةً ، عَنْ هِشَامٍ ؛ أَنَّ عُرْوَةً رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ.

(۱۵۱۲۰) حفرت عروه بینید نے جمراسود سے لے کر جمراسود تک رمل فر مایا۔

( ١٥١٢١ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ أَنَّهُ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ.

(۱۵۱۲۱) حضرت کھول مِلْشِيلانے بھی رمل فر مايا۔

( ١٥١٢٢ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَفْلَحَ ، قَالَ : ذَخَلْتُ مَعَ الْقَاسِمِ فَرَمَلَ ثَلَاثًا ، وَمَشَى مَا بَيْنَ الرُّكْنَينِ.

(۱۵۱۲۲) حضرت اللح ولیٹیلڈ فر ماتے ہیں کہ میں حضرت قاسم ولیٹیلڈ کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہوا تو آ پ نے تین باررمل فر مایا اور کنین کے درمیان اپنی حال پر جیلے۔

( ١٥١٢٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِمٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ فِي حَجَّةٍ ، أَوْ عُمْرَةٍ رَمَلَ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ ، وَمَشَى أَرْبَعًا ، وَيَقُولُ :هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَمَ

يَفُعَلُ. (بخاری ۱۹۱۵ مسلم ۳۳۱)

(١٥١٢٣) حضرت ابن عمر مؤلون المبعض جم يا عمره كے ليے تشريف لاتے تو طواف كے تين چكروں ميں رمل فرماتے اور باتی

چکروں میں اپنی چال چلتے اور فرماتے کہ میں نے رسول اکرم مِنْ اَفْتِیْمَ کُوری کرتے ہوئے دیکھا۔ معمد میں بیک سے میں ایک کی سے بیٹر کی ٹیٹر کی کارٹری کی ایک میٹر کی کارٹری کی ایک کی سائے کے سائی ا

( ١٥١٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إلَى الْحَجَرِ.

(۱۵۱۲۳) حضرت ابراہیم ہلیٹھیڈ نے حجر اسودے لے کر حجر اسود کے درمیانی جگدرمل فر مایا۔

( ١٥١٢٥ ) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَوٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِوٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ ثَلاَثًا، وَمَشَد أَدْنَعًا.

(۱۵۱۲۵) حضرت جابر زائفو سے مروی ہے کہ حضوراقد س مُؤلِّفَ کُنِی فِے طواف کے تین چکروں میں رمل فر مایا اور باتی چار چکروں میں اپنی حیال پر چلے۔

( ١٥١٢٦ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَمَان ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ يَخْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَمَلَ مَا بَيْنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ.

(۱۵۱۲۷) حفرت عمر بن خطاب مِنْ الله نے حجر اسود سے لے کر حجر اسود تک رمل فر مایا۔

( ١٥١٢٧ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ رَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا.

(۱۵۱۲۷) حفزت عبدالله زائن نے تین چکروں میں رمل فر مایا اور ہاتی چار چکرا نی چال پر چلے۔

( ١٥١٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ فِطْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ مُسْلِمٍ بُنِ يَنَّاقَ ، قَالَ : كُنْتُ أَرْمُلُ القَّلَاثَةَ مِنَ الْحَجَرِ إلَى الْحَجَرِ، فَاتَى أَشْيَاخُنَا وَقَالُوا :إمْشِ مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ، مِنْهُمْ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَطَاوُوسٌ، وَمُجَاهِدٌ، وَعَطَاءٌ.

(۱۵۱۲۸) حَفرت حَسن بن مسلم بن یناق وقیعید فرماتے ہیں کہ میں نے تین چکروں میں حجراسودے لے کر حجراسود تک رمل کیا، پھر میں اپنے شیوخ کے پاس آیا توانھوں نے فرمایا کہ رکنین کے درمیان اپنی چال پر چلا کرو، شیوخ میں یہ حضرات تھے، حضرت

سعید بن جبیر ، حضرت طاوس ، حضرت مجامد ، اور حضرت عطا پر بیاتین \_ سعید بن جبیر ، حضرت طاوس ، حضرت مجامد ، اور حضرت عطا پر بیاتین \_

( ١٥١٢٩ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ مُثَنَّى ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرْمُلُ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ

(۱۵۱۲۹) حضرت طاؤس مِلْتِعِيْد حجراسود ہے لے کر دوبار ہ حجراسود تک کی درمیانی جگہ میں مل فریا ہے۔

( ١٥١٣ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إلَى الْحَجَرِ . (مسلم ٨٨٦\_ احمد ٣/ ٣٢٠)

(۱۵۱۳۰) حضرت جابر جن فی ہے مروی ہے کہ حضوراقدس میر فیٹنے آئے تھجراسودے لے کر دوبارہ حجراسود تک رمل فرمایا۔

# ( ٣٥٠ ) فِي الرَّجُلِ يَنْفِرُ وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ

# کوئی شخص بغیر طواف کے واپس چلا جائے

( ١٥١٣ ) حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَكَ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَعَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَا : مَنْ تَرَكَ طُوَافَ الصَّدْرِ
فَعَلَيْهُ دَمْ.

(۱۵۱۳) حضرت ابن جریج میشید اورحضرت عطاء میشید فرماتے ہیں کہ جس نے طواف صدر حجیوڑ ااس پرقر بانی لا زم ہے۔

( ١٥١٣٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ قَالَا :كَانَ عُمَرُ يَرُدُّ مَنْ خَرَجَ وَلَمْ يَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بالْبَيْتِ.

(۱۵۱۳۲) حضرت عطاء مرتیلیز اور حضرت طا وَس مِرتیلیز ہے مروی ہے کہ حضرت عمر جینٹیز اس مخض کو واپس بھیج دیا کرتے تھے جو طواف وداع نہ کرکے آیا ہوتا تھا۔

( ١٥١٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ قَالَا :مَنْ نَفَرَ وَلَمْ يُودُعُ ، فَعَلَيْهِ دُمٌّ.

(۱۵۱۳۳) حضرت تھم مِریشیز اور حضرت حماد مِریشیز فر مائتے ہیں کہ جو مخص طواف دداع کے بغیر چلا جائے اس پر دم ( قربانی ) لازم ہے۔

## ( ٣٥١ ) فِي الرَّجُلِ يَغْسِلُ رأْسَهُ بِخِطْمِيٍّ قَبْلَ أَنْ يَخْلِقَهُ كُونَى شَخْصَ طَلَقَ كَرُوائِ سِي قِبلِ السِيْ سِرُ وَطَمِي مَثْمَ سُهُ دهولے

( ١٥١٣٤ ) حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ أَنْ يَغْسِلَ بِالْخِطْمِيِّ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَهُ.

۔ (۱۵۱۳۳) حضرت ابن عمر بنی پینئارشا دفر ماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں کہ جمرات کی رمی کے بعد حلق سے پہلے اگرا پنے سر کوظمی مٹی ہے دھولے۔

( ١٥١٣٥ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إذَا حَلَّ لَكَ الْحَلْقُ ، فَاغْسِلُ رَأْسَك بِمَا شِنْتَ.

( ١٥١٣٦ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْوَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَغْسِلَ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ. (١٥١٣٦) حضرت ابوجعفر بينيز ارشادفر ماتے ہيں كه كوئى حرج نہيں اگر كوئى شخص علق كروانے ہے قبل سر كودھولے۔ (١٥١٢٧) حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُهُمْ :أَغْسِلُ رَأْسِي قَبْلَ أَنْ أَخْلِقَ ، إِنْ شَقَّ عَلَى الْحَلْقُ ؟ قَالُوا :نَعَمْ ، وَإِنْ شِنْتَ غَسَلْتَهُ بِالْخِطْمِيِّ.

(۱۵۱۳۷) حضرت لیث میشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء میشین ،حضرت طاؤس میشیند اور حضرت مجاہد ہیشینہ سے دریافت کیا کہ کیا میں صلق کروانے سے قبل اپناسر دھوسکتا ہوں؟ جب حلق کروانا دشوار ہور ہا ہو؟ ان حضرات نے فرمایا کہ ہاں ،اوراگر

( ١٥١٣٨) حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ أَبِي الْاشْهَبِ جَعْفَرِ بْنِ حَيَّانٍ ، عَنِ الْبَحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَغْسِلَ الرَّجُلُ رَأْسَهُ بِالْحِطْمِيِّ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَهُ.

(۱۵۱۳۸) حفرت مسن مِلِيَّةِ ناپسندفر ماتے تھے کہ مُحرِم خض حلق کروانے ہے قبل سر کونظمی مٹی ہے دھوئے۔ "

( ١٥١٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تَغْسِلَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا بِالْحِطْمِيِّ ، يَغْنِي إِذَا أَرَادَتُ أَنْ تُقَصِّرَ

(۱۵۱۳۹) حضرت جابر مناتئذ ناپندفر ماتے تھے کہ محرمہ خاتون جب بال کثوانے کاارادہ کرے تو وہ سرکونظمی ٹمٹی ہے دھوئے ۔ .......

( ١٥١٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِـى قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَهُ ، قَالَ :وَكَانَ عَطَاءٌ يَكْرَهُهُ

(۱۵۱۴۰) حضرت ابن عمر نئی پیشن حلق کروانے ہے قبل سر کو تطمی مٹی ہے دھویا کرتے تھے ، رادی پیشین فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء بیشینے اس کونا پسند کرتے تھے۔

#### ( ٢٥٢ ) فِي رُكُوبِ الْبَدَنَةِ

# محرم كاادنث يرسوار هونا

( ١٥١٤١ ) حَلَّاتُنَا سَلَّامٌ أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :قَالَ رَجُلُ لابْنِ عَبَّاسٍ : أَيَرْ كَبُ الرَّجُلُ الْبَدَنَةَ ؟ قَالَ :غَيْرَ مُثْقِلٍ ، قَالَ :فَيَحْلَبُهَا ؟ قَالَ :غَيْرَ مُجْهِدٍ.

(۱۵۱۴۱) حضرت عکرمہ مِیشینہ ہے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابن عباس بڑی پیٹنا سے عرض کیا کہ محرم اونٹ پرسوار ہوسکتا ہے؟ آپ تڑی ٹنڈ نے فر مایا کہ بغیر ہو جھ ڈالے اس پر ہوسکتا ہے، اس شخص نے عرض کیا کہ اس کا دودھ نکال سکتا ہے؟ آپ تڑا ٹنڈ نے فر مایا کہ بغیر مشقت میں ڈالے نکال سکتا ہے۔

( ١٥١٤٢ ) حدَّثَنَا أَبُو مَالِكِ الْجَنْبِيُّ عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : يَوْكَبُ الرَّجُلُ بَدَنَتَهُ بِالْمَعْرُوفِ.

- (۱۵۱۴۲) حضرت علی مثانی فرماتے ہیں محر مفخص اونٹ پرا چھے طریقے سے سوار ہو۔
- ( ١٥١٤٣ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ وَرْدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا احْتَاجَ الرَّجُلُ إِلَى الْبَدَنَةِ فَلْيَرْكَبُهَا.
  - (۱۵۱۴۳) حضرت حسن پیتی نظر ماتے ہیں کہ جب محرم کواونٹ پرسوار ہونے کی ضرورت ہوتو اس پرسوار ہو جائے۔
- ( ١٥١٤٤ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَوِيكٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ فِي الْبَدَنَةِ ، قَالَ زارْكَبْهَا غَيْرَ قَادِحٍ.
  - (۱۵۱۳۴) حفزت عکرمہ پرتیجید ارشاد فرماتے ہیں کہ بغیر مشقت اور بوجھ ڈالے اس پر سوار ہوجائے۔
- ( ١٥١٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ : رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً ، فَقَالَ : ارْكَبْهَا ، قَالَ : إِنَّهَا بَدَنَةً ، قَالَ :ارْكَبْهَا.
- (۱۵۱۳۵) حضرت حمید بیشین سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَرِقَنْتَ آئی شخص کو دیکھا کہ وہ (حدی کا) اونٹ ہائک کرلے جارہا ہے، آپ مِرِقِنْتُ آئی نے ارشاد فرمایا: اس پرسوار ہوجاؤ، اس شخص نے عرض کیا بیحدی کا اونٹ ہے، آپ مِرَقِنَظَةً نے ارشاد فرمایا (کوئی بات نہیں) سوار ہوجاؤ۔
- ( ١٥١٤٦ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :ارْكَبُوا الْهَذْى بِالْمَعْرُوفِ ، حُتَّى تَجِدُوا ظَهْرًا. (مسلم ٢١١- ابوداؤد ١٢٥٨)
- (۱۵۱۳۷) حضرت جابر ٹڑاٹئو سے مروی ہے کہ حضور اقد س مَزَّفَظَةَ بنے ارشاد فر مایا: حدی کے جانور پراچھے طریقے سے سواری کرویہاں تک کہتم کوئی اور سواری یالو۔
- ( ١٥١٤٧ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ ﴿لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمَّى﴾ ، قَالَ : فِي أَلْبَانَهَا وَظُهُورِهَا ، وَفِي أَوْبَارِهَا حَتَّى تُسَمَّى بُدُنًا ، فَإِذَا سُمِّيَتْ بُدُنًا فَمَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ.
- (۱۵۱۳۷) حفرت مجاہد مطلطہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیت ﴿ لَکُمْ فِیْهَا مَنَافِعُ اِلَی اَجَلِ مُسَمَّمِ ﴾ سے مراداس کا دودھ،اس کی بیٹے اس کا نام بدندر کھا جائے، پس جب اس کا نام بدندر کھا جائے تواس کامل اورقیام کی جگہ خانہ کعبہ ہے۔
  - ( ١٥١٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يَوْكُبُهَا وَيَحْمِلُ عَلَيْهَا.
  - (۱۵۱۳۸) حضرت عطاء مِیشید فرماتے ہیں کہ (حدی پر) سواری کرے اوراس پر بو جھ (سامان وغیرہ) لا دیے۔
- ( ١٥١٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : ارْكَبْهَا ، قَالَ : إِنَّهَا بَدَنَةٌ ، قَالَ : ارْكَبْهَا ، قَالَ : ارْكَبْهَا ، قَالَ : ارْكَبْهَا عَيْرَ مَفْدُو حَةِ.
- (۱۵۱۴۹) حضرت انس ڈاٹنو نے ایک شخص سے فر مایا کہ اس پر سوار ہو جا، اس نے عرض کیا کہ بیصد ی کا جانور ہے؟ آپ ٹراٹنو نے ارشاد فر مایا کہ بغیر مشقت میں ڈالے سوار ہو جا۔

َ ( ١٥١٥ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، عَنُ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ فِي الْبَدَنَةِ ، قَالَ : إِذَا الْحَتَاجَ إِلَيْهَا سَانِقُهَا رَكِبَهَا غَيْرَ فَادِحِ ، وَيَشْرَبُ فَضُلَ رَى وَلَذِهَا.

(۱۵۱۵۰) حضرت عروہ پریٹیلا فرماتے ہیں کہ جب اس پرسواری کی حاجت ہوتو بغیر مشقت میں ڈالے اس پرسواری کرلو، اور اس سریں

کے بچے سے بچاہوا جودودھ ہواس کو پی لو۔

( ١٥١٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنُ عَطَاءٍ ؛ فِي الْبَدَنَةِ إِنْ احْتَجْتَ إِلَى ظَهْرِهَا رَكِبْتَ ، وَحَمَلْتَ عَلَيْهَا بِالْمَعْرُوفِ.

(۱۵۱۵) حَفَّرت عَطاء مِلِیُّنِیْ فرماتے ہیں کہ جب ھدی کے جانور پرسواری کرنے کی ضرورت ہوتو اس پرسواری کرلواوراس پر اچھے طریقہ ہے ہو جھا ٹھاؤ۔

( ١٥١٥٢ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً ، فَقَالَ :ارْكَبُهَا ، قَالَ :إِنَّهَا بَدَنَّةٌ ، قَالَ :وَإِنْ كَانَتْ بَدَنَةً.

(بخاری ۱۹۸۹ ابوداؤد ۱۷۵۷)

(۱۵۱۵۲) حضرت ابوهریره و تقویت مروی ہے کہ حضور اقدس مَرِقَتَ نَظِینَ نَظِینَ کَا جَانُور ہا نک کرلے جارہا تھا، آپ مِرَقِینَ نَظِینَ کَا جَانُور ہا نک کرلے جارہا تھا، آپ مِرَقِقَ نَظِینَ کَا اللہ مِنْ اللہ کَا جَانُور ہے، آپ مِرَقِقَ نَظِینَ نَظِینَ کَا جَانُور ہے، آپ مِرَقِقَ نَظِینَ کَا جَانُور ہے، آپ مِرَقِقَ نَظِینَ کَا جَانُور ہے، آپ مِرَقِق کَا ارشاد فرمایا کہ اگر چدھدی کا جانور ہے (پھر بھی) سوارہوجاؤ۔

( ١٥١٥٣ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ بُكَيْرٍ بُنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبَىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَكَنَةً ، أَوْ هَلِيَّةً ، فَقَالَ :ارْكَبْهَا ، قَالَ :إِنَّهَا بَكَنَةٌ ، أَوْ هَلِيَّةٌ ، قَالَ :وَإِنْ كَانَتُ.

(مسلم ۲۵۳ احمد ۲ / ۱۹۷)

(۱۵۱۵۳)حضرت انس ٹڑنٹو ہے ای طرح مروی ہے۔

( ١٥١٥٤ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ عَجُلَانَ مَوْلَى الْمُشْمَعِلِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً ، فَقَالَ :ارْكَبْهَا ، قَالَ :إِنَّهَا بَدَنَةٌ ، قَالَ ارْكَبْهَا وَيْحَكَ ، أَوْ وَيُلَكَ.

عبیر رستم ربی ربید بسوی بعد بعد باز مبها باق ایک بعد باق او دیده باق او دیده باق او دیده باق او دیده باز با ب (۱۵۱۵ ) حضرت ابوهریره ژویژو سے مروی ہے کہ آپ میران شخص نے ایک محف کودیکھا جو هدی کا جانور ہا تک کرلے جار ہا ہے، آپ منافذ کو تحف نے ان شاد فر ال کا اس میں میں دائر الاس معند از مال شخص نے عض کا کہ جن کی سائنہ ہیں ترب منافذ کا ان ان میں اس میں میں ان میں

آ پ نیز انتظامی نیز ارشاد فرمایا که اس پرسوار ہو جاؤ ، اس محض نے عرض کیا کہ بیدهدی کا جانور ہے ، آپ نیز انتظامی نے ارشاد فرمایا اللہ جھ پررخم کرے سوار ہوجا۔

( ١٥١٥٥ ) حُدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ .(ح) وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابُنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:إِنِ احْتَاجَ إِلَى اللَّمِنِ شَرِبَ، وَإِنِ احْتَاجَ إِلَى الرُّكُوبِ رَكِبَ، وَإِنِ احْتَاجَ إِلَى الصُّوفِ أَخَذَ. (۱۵۱۵۵) حضرت مجامد رلیٹیمیڈ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب صد ک کے جانور کے دود ھاکی ضرورت پڑے تو استعال کرے، جب اس پرسوار ک کی ضرورت ہوتو سوار ہو جائے اور جب اس کےاون کی ضرورت ہوتو اس کااون اتار لے۔

( ١٥١٥٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَصَ لَهُمْ

اًنْ يَرْ كَبُوهَا ، إِذَا احْتَاجُوا إِلَيْهَا. ۱۸۱۸ حفر سرعها ماله الشهرية مرم من سرك حضوراتي مَنْأَنَةُ كَافَ أَرْ إِمانَ عَرِي سِركَ أَكْرُونِ مِن كِرِمانِي مِن مِن كِي

(۱۵۱۵۱) حضرت عطاء پیشین سے مروی ہے کہ حضور اقد س مِثَلِّنَتِیْنِ نے اجازت دی ہے کہ اگر حدی کے جانور پر سوار ہونے کی ضرورت پڑے تو اس پر سوار ہوجاؤ۔

( ١٥١٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيغٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :لاَ تَرْكَبِ الْبَدَنَةَ ، وَلاَ تَحْمِلُ عَلَيْهَا إِلاَّ مِنْ أَمْرِ لاَ تَجِدُ مِنْهُ بُدُّا ، وَلاَ تَشْرَبُ مِنْ لَيَنِهَا إِلَّا أَنْ تُرْمِلَ.

(۱۵۱۵۷) حضرت عامر برتیمیز ارشاد فرماتے ہیں کہ هدی کے ادنٹ پرسوار نہ ہواور نہ ہی اس پر ہو جھ لا دمگریہ کہ بہت مجبوری ہو حسیر بین کے کار میں میں میں میں میں میں میں ایک ان مائی تاریخ میں اختیں میں بہت ہوں ہو

جس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو،اوراس کا دودھ مت استعال کر ہاں اگر تیراز ادراہ ختم ہوجائے تو پھراجازت ہے۔

( ١٥١٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْكَنُودِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ أَمَتَهُ وَيَتَزَوَّجُهَا ، قَالَ :هُوَ كَالرَّاكِب بَدَنَتَهُ.

(۱۵۱۵۸) حضرت عبدالله و این نظرت استخف کے متعلق ارشاد فر مایا جس نے اپنی بائدی کو آزاد کر کے اس کے ساتھ شادی کرلی کدوہ اس شخص کی طرح ہے جوابے حدی کے اونٹ پر سواری کرے۔

( ١٥١٥٩ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :ارْكَبْهَا.

(بخاری ۱۲۹۰ احمد ۳/ ۲۳۱)

(١٥١٥٩) حضرت انس جي فو سے مروي ہے كہ حضور اقدى مِنْ اِنْ اَنْ اَلَهُ اِنْ اَلَى اِلْمُ اِلَّهُ اِلَى بِرسوار بوجاؤ ـ

( ١٥١٦ ) حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الرَّجُلِ يَعْتِقُ أَمَتَهُ ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ:هُوَ كَالرَّاكِب بَدَنَتَهُ.

(۱۵۱۷) حضرت ابن عمر <sub>تخاط</sub>عن سے دریافت کیا گیا کہا گرکو کی شخص اپنی با ندی کوآ زاد کر کے پھراس کے ساتھ شادی کر لے؟ فرمایا کہ بیا<del>ں شخص کی طرح ہے جوابے عد</del> کی کے اونٹ پرسواری کرے۔

( ٢٥٣ ) فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ

طواف ہے با اگر کوئی شخص بیوی ہے محبت کرے

( ١٥١٦١ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (ح) وَعَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ

، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى الْمَرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَزُّورَ الْبَيْتَ ، قَالَ : عَلَيْهِ دَمُّ.

(١٥١٦) حضرت ابن عباس تفايظ من ارشا دفر ماتے ہيں كه اگر كو كي شخص طواف سے قبل اپني بيوى سے محبت كرے تو اس پر دم

لازم ہے۔

( ١٥١٦٢ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي الصُّحَى ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ :إِذَا وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ.

(۱۵۱۷۲) حفزت علقمہ جیشینہ فرماتے ہیں کہا گرطواف ہے قبل صحبت کرلے تواس پراونٹ لا زم ہے۔

( ١٥١٦٣ ) حدَّثَنَا صَلَّامٌ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يَقْضِى الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ ، قَالَا :عَلَيْهِ بَدَنَةٌ ، وَتَمَّ خَجَّهُ.

۔ (۱۵۱۷۳) حضرت مجاہداور حضرت عطاء مِیمنیۃ اس مخص کے متعلق فرماتے ہیں جوتمام مناسک حج ادا کرنے کے بعد طواف سے

قبل اپنی بیوی ہے صحبت کر ہے تو اس پراونٹ لا زم ہے اور اس کا حج مکمل ہو گیا۔

( ١٥١٦٤ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ، فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ، وَالْحَجُّ مِنْ قَابِلِ. (١٥٠١ هـ ١٠ هـ ١٠ هـ ما الله عَمَالُونُ مِنْ مَنْ مِنْ مَا كُلُ لَعُنِّهُ مِنْ الله الله عَمَالُونُ مِنْ مَا أ

(۱۵۱۲۴) حضرت ابراہیم ویٹیمیز فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص طواف سے قبل ہیوی سے صحبت کر لے تو اس پراونٹ کی قربانی لازم ہاور آئندہ سال حج کی تضا۔

( ١٥١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، وَسَلَّامٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَن ، رَجُلٌ جَاهِلٌ بِالسَّنَّةِ ، بَعِيدُ الشَّقَّةِ ، قَلِيلُ ذَاتِ الْيَدِ ، قَضَيْتُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا ، غَيْرَ أَنِّى لَمُ أَزُرِ البَّيْتَ حَتَّى وَقَعْتُ عَلَى امْرَأْتِى ، فَقَالَ : بَدَنَةٌ ، وَحَجَّ مِنْ قَابِلٍ ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ : بَدَنَةٌ ، وَحَجَّ مِنْ قَابِلٍ ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ : بَدَنَةٌ ، وَحَجَّ مِنْ قَابِلِ .

(۱۵۱۷۵) ایک شخص حضرت ابن عمر بین پینن کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہا ہے ابوعبدالرحمٰن پریٹیٹے؛ آوئی جو کہ سنت سے ناواقف،گھربار سے دوراور جوتو شداس کے پاس ہے وہ بھی تھوڑا ہے، میں نے مناسک حج تمام اوا کرنے کے بعد طواف سے قبل اپنی بیوی سے صحبت کرلی ہے،آپ ٹوٹیٹو نے ارشا دفر مایا کہ تجھ پراونٹ لازم ہے اور آئندہ سال حج کی قضا ،اس شخص نے تین بارا پی بات کودھرایا اور آپ ڈاٹیو نے تینوں باریمی جواب دیا۔

( ١٥١٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى الْمَرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتُ ، قَالَ :عَلَيْهِ بَدَنَٰةٌ

(۱۵۱۷۷) حضرت شعبی مِلِیَّظِ اس شخص کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں جوطواف ہے قبل اپنی بیوی ہے صحبت کر لے کہ اس پر اونٹ کی قربانی لازم ہے۔

( ١٥١٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :سُيْلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ

عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ ؟ قَالَ :عَلَيْهِ وَعَلَى امْرَأَتِهِ بَدَنَةٌ.

(۱۵۱۷) حفرت ابن عباس بن پین سے دریافت کیا گیا کہ اگر کوئی شخص طواف ہے قبل اپنی بیوی سے صحبت کرے؟ آپ جن تن فیر نے فرمایا کہ ائن پراوراس کی بیوی پراونٹ لازم ہے۔

( ١٥١٦٨ ) حدَّثُنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: إِذَا وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ، فَعَلَيْهِ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ. (١٥١٨) حفرت ابوجعفر بيَشْدِ فرمات بي كه طواف سے بل اگريوي سے حجت كرے تواس پرآ كنده سال حج كي قضا ہے۔

( ١٥١٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : عَلَيْهِ الْحَجُّ ، وَيُهْدِى.

(۱۵۱۹۹) حضرت ابن عمر نین دستارشا دفر ماتے ہیں کداس پر حج اور حدی لازم ہے۔

( ١٥١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي غَنِيَّةً ، عَنْ يَخْيَى بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ : ذَخَلْتُ أَنَا وَرَجُلَّ مِنْ يَنِى نَاجِيَةً عَلَى ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، فَقَالَ : رَجُلَّ قَضَى الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا ، فَلَمَّا كَانَّ يَوْمَ النَّخْرِ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ ، قَالَ : عَلَيْهِ بَدَنَةٌ ، وَمَا قَالَ : عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلِ.

(۱۵۱۷) حفرت یکی بن سالم پیشیز فر ماتے ہیں کہ میں اور بنی ناجیہ کا ایک شخص حفرت ابن الحفیہ پیشیز کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ایک شخص نے جج کے تمام مناسک اواکر لیے ہیں، پھر یوم الخر میں طواف ہے قبل اپنی بیوی ہے صحبت کر لی، فرمایا اس پراونٹ لازم ہے، اور بینبیں فرمایا کہ اس پرآئئدہ سال حج کی قضا ہے۔

( ١٥١٧ ) حدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ؛ فِي الْمُحْرِمِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ، قَالَ : يُتِمَّانِ حَجَّهُمَا ، وَيُهْرِيقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَمًّا ، وَعَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.

(۱۵۱۵) حفزت علقمہ جیٹیلے فرماتے ہیں کہ اگر محرم طواف ہے قبل اپنی بیوی ہے صحبت کرلے تو مناسک جج کو پورا کریں اوروہ دونوں دم ادا کریں گے اوران پر آئندہ سال جج ہے۔

( ١٥١٧٢ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُهْرِيقُ دَمًّا ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.

(۱۵۱۷) حضرت ابراہیم جیشید فرماتے ہیں کہاس پر دم لازم ہےاور آئندہ سال مج کرے گا۔

( ١٥١٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي بِشُو ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْبَارِقِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلِ ، قُلْتُ : وَإِنْ حَجَّ مِنْ عُمَانَ ؟ قَالَ : وَإِنْ حَجَّ مِنْ عُمَانَ.

(۱۵۱۷۳) حفرت أبن عمر بخاه بين افرمات بين كدا يستحف پرآئنده سال حج ب، راوى كتب بين كدمين نے عرض كيا كداگر چه وه ممان ( دور ) سے حج كرنے آيا بوابو؟ آپ جي نئونے فرمايا كه بإن اگر چه وه ممان سے آيا ہو۔

( ١٥١٧٤ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَعَطَاءٍ ؛ أَنَّهُمَا قَالَا فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى الْمُرَأَتِهِ

قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ ، قَالًا : عَلَيْهِ بَدَّنَّةٌ.

ه معنف ابن الى شيبرمتر جم (جلدم) كي مسخف ابن الى شيبرمتر جم (جلدم) كي مسخف ابن الى شيبرمتر جم (جلدم)

(۱۵۱۷ ) حضرت عکرمه برایشین اور حضرت عطاء برایشین فر ماتے ہیں کدا گر آ دمی طواف سے قبل اپنی بیوی سے صحبت کر لے تو اس پر

اونٹ لازم ہے۔ ( ١٥١٧٥ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :جَزُورٌ ، وَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ.

(۱۵۱۷۵) حضرت عطاء پرائیلیز فر ماتے ہیں کہ اس پر اونٹ لا زم ہے اور اس کا حج مکمل ہو گیا ہے۔

( ٣٥٤ ) فِي الْمُحْرِمِ يَحُكُّ رَأْسَهُ

محرم کا سرمیں تھجلی (خارش) کرنا

( ١٥١٧٦ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا تُقْمَلُ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ.

(۱۵۱۷) حضرت عطاء پرتینگیز فرمات ہیں کہ اپنے سرمیں جو ئیں مت پڑنے دے اس حال میں کہ تو محرم ہے، (سرکو کھجا نامحرم کے لیے جائزے )۔

( ١٥١٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : يَحُكُّ رَأْسَهُ بِبَطْنِ أَنَامِلِهِ.

(۱۵۱۷۷) حضرت قاسم مِیتیلا فر ماتے ہیں کہ محرم انگلیوں کے اندر والے حصہ ہے تھجلی کرے گا۔ ( ١٥١٧٨ ) حدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامُ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَحُكَّ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ حَكَّا رَفِيقًا.

(۱۵۱۷۸) حفرت ابراہیم راتینیز فرماتے ہیں کہ اگر محرم آ ہتہ ہے تھلی کرے تو کوئی حرج نہیں۔

( ١٥١٧٩ ) حدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَأَلِنِي رَجُلٌ : أَحُكُّ رَأْسِي وَأَنَا مُحْرِمٌ ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ ، قَالَ : إِنِّي حَكَكْتُهُ فَوَقَعَتْ مِنْهُ قَمْلَةٌ ، فَطَلَبْتَهَا فَلَمُ أَجِدْهَا ، قَالَ :

ضَالَّةُ لَا تُو جَدُ. (۱۵۱۷) حضرت عبدالله بن عمر نئ پیز فرماتے ہیں کہ مجھ ہے ایک محف نے سوال کیا کہ میں عالت احرام میں اپنے سر کو کھجلا

سکتا ہوں؟ آپ بڑی نو نے فرمایا کہ ہاں اگر تو چاہے،اس نے عرض کیا کہ میں نے سرکو کھجلایا تو اس میں ایک جوں گری پھر میں نے دوبارہ اس کو تلاش کیا تو نہ پایا، آپ دی ٹئو نے عرض کیا کہ وہ بھا گنے والی ہے تو اس کو نہ پائے گا۔

( ١٥١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عُيَيْنَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لابْنِ عَبَّاسِ وَهُوَ فِي الْحَجِّ وَهُوَ مُحْرِمٌ : أَحُكَّ رَأْسِي وَأَنَا مُحْرِمٌ ؟ فَجَمَعَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَدَيْهِ جَمِيعًا ، فَحَكَّ بِهِمَا رَأْسَهُ ، وَقَالَ : أَمَّا أَنَا فَأَقُولُ هَكَذَا ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُ قَمْلَةً ؟ فَقَالَ :بَعُدْتَ ، وَمَا الْقَمْلَةُ مَانِعَتِي مِنْ حَكَّ رَأْسِي ، وَمَا

نُهِيتُمُ إِلَّا عَنِ الصَّيْدِ.

(۱۵۱۸۰)ایک شخص نے حضرت ابن عباس ٹن پی مناہے عرض کیا اس حال میں کہ آپ جج کے احرام میں بتھے کہ میں جاست احرام

مير \_ سرك تحلانے ميں ركاوٹ نہيں ہے، اور بيشك تم لوگول كو ج ميں صرف شكار كرنے سے روكا كيا ہے۔ (١٥١٨١) حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: بِبَطْنِ أَنْهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: بِبَطْنِ أَنْهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: بِبَطْنِ أَنَامِلِهِ، يَقُولُ فِي حَكَ الْمُحْرِمِ رَأْسَهُ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى عُمَرَ يَحُكَّ حَكَّا.

(۱۵۱۸) حضرت جابر بن عبدالله جن دين فرماتے بين كه انگيوں كے اندرونی حصه سے محرم سركو تھجلائے گا،اور فرماتے بين كه مجھے اس شخص نے بتلایا جس نے حضرت عمر دائن و كھجلاتے ہوئے ديكھا۔ (۱۵۱۸۲) حدَّثَنَا ابْنُ لَمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الْمُحْرِمِ يَحُكُّ رَأْسَهُ ، قَالَ : نَعَمْ ، يَحُكُّهُ بِأَنَامِلِهِ.

( ١٥١٨٢) حدَّثُنَا ابْنُ نَمَيْرٍ ، عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الْمُخْرِمِ يُخْكُ رَاسَهُ ، قال : نَعْم ، يَحْكَهُ بِانَامِلِهِ. ( ١٥١٨٣) حفرت عطاء إِنِيْلِا ہے دريافت كيا گيا كرم مركو تحجالا سكتا ہے ، فرمايا كہ جى ہاں انگيوں كے پوروں ساتھ ( ١٥١٨٣) حَذَّثَنَا غُنْكُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، قَالَ : قَلْتُ لَهُ : سَمِعْتَ إِبْرَاهِيمَ لَا يَوَى بَأْسًا أَنْ نَدُانًا اللهُ حُدُهُ وَ أَسِهُ ؟ قَالَ نَعَدُ

( ۱۵۱۸ ) حدَّثَنَا غُنُدُرٌ ، عَنُ شُعْبَةً ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : سَمِعْتَ إِبْرَاهِيمَ لَا يَوَى بَأَسًا أَنْ يَحُكَّ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ. ( ۱۵۱۸ ) حفرت ابراہیم بن مہاجر بِیشِیْ سے دریافت کیا گیا کہ کیا آپ بڑٹیؤ نے حفرت ابراہیم بِیٹِیڈ سے یہ بات ی تھی کہ محرم اگر مرکو تھجلا لے تو کوئی حرج نہیں ہے؟ فرمایا ہاں۔

رے تھے، پھر میں نے غور سے گھور کرد یکھا تو آپ ٹی ٹی ڈائیوا بی انگیول سے کھجلار ہے تھے۔ ( ١٥١٨٥ ) حدَّثَنَا وَ کِیعٌ، عَنْ مِسْعَدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَحُكَّ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ. ( ١٥١٨٥ ) حضرت عبيد بن عمير واشيء فرماتے بين كہوئى حرج نہيں اگر محرم سركو كھجلا لے۔

( ١٥١٨٦) حدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنُ مِسْعَوٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يَحُكَّهُ حَكَّا خَفِيفًا. (١٥١٨١) حفرت عطاء مِيْتِيزِ فرماتے ہیں كەمحرم سركوآ ہستدآ ہستہ تھجلائے گا۔

( ٣٥٥ ) فِي الرَّجُلِ يَحْلِقُ قَبْلُ أَنْ يَـذُبُحُ كوئی شخص ذبح <u>سے پہلے</u> طلق کروادے

( ١٥١٨٧) حَذَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاصٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ صَدَقَةً ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْلٍ ؛ فِي رَجُلٍ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ ،

قَالَ: عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ ، قَالَ : فَسَأَلْتُ مُجَاهِدًا ، وَطَاوُوسًا ؟ فَقَالًا : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

(۱۵۱۸۷) حطرت جابر بن زید بیشین سے دریافت کیا گیا کہ اگر کوئی شخص قربانی کرنے سے پہلے حلق کروادے؟ آپ میشیند نے فرمایا کہ اس پر فدید ہے۔ راوی بیشین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت طاؤس بیشین اور حضرت مجابد بیشین سے دریافت کیا؟ ان حضرات نرفر مایالاس سر کیجہ تنہیں ہے۔

حضرات نے فرمایا اس پر مجھ بھی نہیں ہے۔ ( ١٥١٨٨ ) حدَّثَنَا سَلَّامٌ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَنْ قَدَّمَ شَيْنًا مِنْ حَجِّهِ ، أَوْ

اَخَّرَهُ ، فَلْيُهُو ِ فَي لِلْدَلِكَ دَمَّا. (١٥١٨٨) حضرت ابن عماس جن يبين ارشا دفر ماتے ہيں كہ جو مخص حج كے كسى ركن كو ( اپنے وقت ہے ) آ كے كر دے يا جيجيكر

د ئُواس پردم لازم ہے۔ ( ١٥١٨٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :مَنْ قَدَّمَ مِنْ حَجِّهِ شَيْنًا قَبْلَ شَيْءٍ ، أَوْ حَلَقَ قَبْلَ

١٥١٨ ) حدثنا جرير ، عن منصور ، عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ ، قال : من قدم مِن حجهِ سينا قبل سيءٍ ، أو سنق عبل أَنْ يَذْبَحَ ، فَعَلَيْهِ دَمُّ يُهْرِيقُهُ.

ر ١٥١٩ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذُبَحَ ، أَهْرَاقَ لِلْاَلِكَ دَمَّا ، ثُمَّ قَرَأَ : ﴿وَلَا تَخْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبُلُغَ الْهَدْئُ مَحِلَّهُ ﴾.

(١٥١٩٠) حضرت ابرائيم ويشيد فرمات مين كما كرقربانى يبلَّ علق كرواديا تواس پردم لازم ب، پهرآب ويشيد في سور؛ بقره ك يه آيت تلاوت فرمانى كه: ﴿ وَ لَا تَحْلِقُوا رُءُ وُسَكُمْ حَتْنَى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ﴾ .

رين ماؤك رون كر الموسور و والمصلم على يبلغ و الله الموسور و المصلم على يبلغ و الله الله الله و الموسور و المصلم على يبلغ و الموسور و المصلم و المصلم و المصلم و المصلم و المصلم و المسلم و المس

لدلك دبيعة. (۱۵۱۹) حضرت ابراہيم ميشيد فرماتے ہيں كەكہاجا تاتھا جوشض حج ميں كوئى نيا كام كردے جو حج كے ليےمناسب نه ہوتواس پراس كو .

قرباني كرناهوگي-د مدرون مد تَّذَارِ اذْ أُورْ أَنْ مَنْ أَوْ الْآلُورِي عَنْ عَطَامِي قَالَ وَقَالَ وَسُولُ الله صَلَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَمَنْ قَلْهُ

( ١٥١٩٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ :مَنْ قَدَّمَ مِنْ حَجِّهِ شَيْنًا مَكَانَ شَيْءٍ ، فَلَا حَرَجَ.

(۱۵۱۹۲) حضرت عطاء طِیشِیز سے مروی ہے کہ حضور اقد س نِیلِ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ اگر کو کی شخص حج میں کسی رکن کی جگہ کو ٹی دوسرار کن مقدم کرد ہے تو کو کی حرج نہیں ۔

( ١٥١٩٢ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَسَامَةً ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ مِنْلَهُ

- ( ۱۵۱۹۳) حفرت جابر جہانندے ای طرح مروی ہے۔
- ( ١٥١٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ؛ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، قَالَ : أَنَى النَّبِىَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ ؟ قَالَ : فَاذْبَحْ وَلَا حَرَجَ ، قَالَ : ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِى ؟ قَالَ :إِرْمِ وَلَا حَرَجَ. (بخارى ٨٣- ترمذى ٩١٢)
- (۱۵۱۹۳) حضرت عبداللہ بن عمرو بن میشنانے مروی ہے کہ ایک شخص خدمت نبوی مِیَّوْفِیْکَیْمَ مِیں حاضر ہوااورعرض کیا کہ میں قربانی سے پہلے حلق کروالیا ہے؟ آپ مِیْوَفِیکَیْمَ نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کرلوکوئی حرج نہیں ، (دوسرے نے عرض کیا کہ ) میں نے رمی سے پہلے قربانی کرلی ہے؟ آپ مِیْوَفِیکَیْمَ نے ارشاد فرمایا رمی کرلوکوئی حرج والی بات نہیں ۔
- ( ١٥١٩٥) حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَيَّاشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيَّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى رَافِع، عَنْ عَلِمِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّ رَجُلاً أَثَاهُ ، فَقَالَ :أَفَضْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْلِقَ، قَالَ :فَاخْلِقُ ، أَوَّ قَصِّرُ وَلاَ حَرَجَ. (ترمذى ٨٥٥- احمد ١/ ٢٦)
- (۱۵۱۹۵) حفرت علی دی نفظ سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی کریم مِؤْفِقَاقِ کی خدمت اقدیں میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے حلق سے پہلے طواف افاضہ کرلیا ہے، آپ مِؤْفِقِاقِ نے ارشا دفر مایا کہ (اب) حلق یا قصر کروالے کوئی حرج نہیں۔
- ( ١٥١٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ ؟ قَالَ :لاَ حَرَجَ ، وَقَالَ :حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ ؟ قَالَ :لاَ حَرَجَ.

(بخاری ۱۷۳۵ ابوداؤد ۱۹۷۲)

- (۱۵۱۹۲) حضرت ابن عباس پی دهن سے مروی ہے کہ ایک شخص نے آپ مِنْ اِنْ نَظِیْ ہے دریافت کیا کہ میں نے شام ہونے کے بعدری کی؟ آپ مِنْ اِنْ نَظِیْ نِنْ نِایا کوئی حرج نہیں ،اس نے عرض کیا کہ قربانی سے پہلے حلق کروادیا ہے؟ آپ مِنْ اِنْ نَظِیْ نِنْ نَادِ شاد فرمایا کوئی حرج نہیں۔
- ( ١٥١٩٧) حدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ زِيَادٍ بْنِ عِلاَقَةَ ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ شَوِيكٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ رَجُلِ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ ؟ قَالَ : لَا حَرَجَ. (ابوداؤد ٢٠٠٨)
- (۱۵۱۹۷) حضرت اسامہ بن شریک بیشیز سے مروی ہے کہ آپ میشی ہے اس مخص کے متعلق دریافت کیا گیا جس نے قربانی سے پہلے حلق کروادیا؟ آپ میش میشی ہے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں۔
- ( ١٥١٩٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَذْبَحُ قَبْلَ أَنْ يَحُلِقَ ؟ فَقَالَ :لَا حَرَجَ. (بخارى ١٤٣٣ــ مُسلم ٩٥٠)
  - (۱۵۱۹۸) حضرت ابن عباس نئ پیش ہے بھی ای طرح مروی ہے۔

هي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدم) هي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدم)

( ١٥١٩٩ ) حدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، عَنُ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فِي الْحَجِّ ؛ فَقَالَ : لاَ حَرَجَ. (نساني ٢٠٥٥\_ احمد ٣/ ٣٨٥)

(۱۵۱۹۹) حفرت جابر ولا فن سے مروی ہے کہ حضورا قدس میز تنظیم سے جی میں رکن آگے چھے کرنے کے متعلق دریا فت کیا گیا؟ آپ میز انتظام نے ارشاد فرمایا کوئی حرج نہیں۔

#### ( ٣٥٦ ) فِي الاِسْتِرَاحَةِ فِي الطَّوَافِ

### دوران طواف کچھ دیراستراحت (آرام) کرنا

( ١٥٢٠٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنُ جَمِيلِ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ طَافَ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَطُوَافٍ ، ثُمَّ قَعَدَ يَسْتَرِيحُ ، وَغُلاَمٌ لَهُ يَرُوِّ حُ عَلَيْنَا ، ثُمَّ قَامَ فَبَنَى عَلَى طَوَافِهِ.

(۱۵۲۰۰) خضرت جمیل بن زید ولینی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر تن دین کودیکھا کہ آپ ہواٹنو نے طواف کے تین چکرلگائے پھرآ رام کے لیے بیتھ گئے ، آپ ٹواٹنو کا غلام جمیں تیلھے سے بواد سے رہا تھا، پھرآ پ ٹراٹنو کھڑ سے ہوئے اور اپنے

(١٥٢٠١) حَذَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُيسَّرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ :أَسْتَرِيحُ فِي الطَّوَافِ فَأَجْلِسُ ؟ قَالَ : نَعَمُ. (١٥٢٠١) حضرت ابن جر جَرِيشِيدُ فَرَمَاتِ بِين كَدِيشَ فَرَمَاتِ عِطَاء مِشِيدٌ ہے دريافت كيا كه كيا طواف ميں آرام كے ليے بيٹھ سكتا ہوں؟ آپ مِشِيدُ نِهُ مَا ياكہ بال \_

( ١٥٢٠٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَسْتَرِيحَ الرَّجُلُ فِي سَغْيِهِ ، إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ مِنْ حَصْرٍ.

(۱۵۲۰۲) حضرت عطاء طِیْتُین اس میں کوئی حرج نبیں سمجھتے کہ اگر کوئی شخص سارے چکرا کٹھے لگانے سے عاجز آ جائے تو وہ صفا ومروہ کی سعی کے دوران آ رام کرسکتا ہے۔

( ١٥٢.٣ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَرِيحَ الرَّجُلُّ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

(۱۵۲۰۳) حضرت عطاء مِیشید فرماتے ہیں اس میں کو کئ حرج نہیں کے صفاومروہ کی سعی میں آ رام کیا جائے۔

( ١٥٢٠٤ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْوَاسِطِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحَسَنَ يَسْتَرِيحُ بَيْنَهُمَا ، فَذَكَرْتُهُ لِمُجَاهِدٍ ، فَكَرِهَهُ.

(۱۵۲۰۴) حضرت ابوالعالیہ الواسطی جینیو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن جینیو کوصفاومروہ کی سعی کے دوران آ رام کرتے

SHAND SHOW

ہوئے دیکھا، پھرمیں نے حضرت مجاہد ویشیلا ہے اس کا ذکر کمیا تو آپ پیشید نے اس کونا پیند فرمایا۔

### ( ٣٥٧ ) فِي التَّعْرِيفِ بِالْبُدُنِ

#### ھدی کے جانورکو دقوف عرفہ کرانالیعنی مقام عرفات میں لے کرجانا

( ١٥٢٠٥ ) حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :عَرَّفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبُدُنِ الَّتِي كَانَ أَهْدَى.

(۱۵۲۰۵) حضرت عطاء پیشینے سے مروی ہے کہ حضور اقدس مُتَلِقَظَةَ فِي صدى کے جانورکونشان لگائے۔

( ١٥٢.٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لاَ هَدْى إِلَّا مَا قُلْدَ وَأُشْعِرَ ، وَوُقِفَ بِهِ بِعَرَفَةَ.

(۱۵۲۰ ۱) حضرت ابن عمر تفکیشینن فرماتے ہیں کہ حدی نہیں ہے گمرجس کو قلا دہ ڈالا جائے اس کا شعار کیا جائے اور اس کوعرف میں کھرایا جائے۔ میں کھبرایا جائے۔

( ١٥٢.٧ ) حدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ :حجَجْتُ مَعَ الْأَسْوَدِ وَمَعَهُ هَدُى كِثِيرٌ ، فَدَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا ؟ فَرَأَيْتُهُ خَلْفَهُ بِمِنِّى لَمْ يُعَرِّف بِهِ.

(۱۵۲۰۷) حضرت عبدالرحمٰن بن الاسود مِیشِیلا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت اسود مِیشِیلا کے ساتھ حج کیا اور آپ کے ستھ بہت سے صدی کے جانور تھے، پھر آپ مِیشِیلا حضرت عاکشہ ٹڑی الدینا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے دریا فت فرمایا ؟ میں نے ان کودیکھا کہ انھوں نے صدی کے جانو رمنیٰ میں ہی جچوڑ دیئے ان کوعرفہ نہ لے کر آئے۔

( ١٥٢٠٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَفْلَحَ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْقَاسِمَ يَسُوقُ بَدَنَتَهُ إِلَى الْمَوْقِفِ.

(۱۵۲۰۸) حضرت اللح طِیشید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم طِیشید کو دیکھا کہ آپ مِیتید هدی کے جانورکوعرفہ کی طرف ہانک رہے ہیں۔

( ١٥٢٠٩ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، قَالَ:أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ ، فَسَأَلَهَا:أَيْعَرُّفُ بِالْبَدَنَةِ ؟ قَالَ :فَقَالَتْ :نَعَمُ ، قَالَ :فَقَالَ :أَتَشْعَرُ ؟ قَالَ :فَقَالَتْ :إِنْ شِئْتَ ، إِنَّمَا أُشْعِرَتْ لِيُعْلَمَ أَنَّهَا بَدَنَةٌ.

(۱۵۲۰۹) حضرت عائشہ خی مند نفا سے دریافت کیا کہ کیا ہدی کے اونٹ کونشان لگا ٹیں گے؟ راوی نے کہا کہ آپ نی مند نفانے فر مایا کہ ہاں ، آپ جیشین نے بھر دریافت کیا کہ اس کا شعار کیا جائے گا؟ آپ ٹی مند نفانے فر مایا کہ اگر جا ہوتو کر سکتے ہیں، میشک شعار کیا جاتا ہے تا کہ معلوم ہوکہ ہدی کا اونٹ ہے۔

( ١٥٢٠ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، غَنْ رَبَاحٍ بْنِ أَبِي مَغْرُوفٍ ، عَنْ عَطاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :مَنْ شَاءَ عَرَّكَ ، وَمَنْ شَاءَ

لَمْ يُعَرِّفُ ، إِنَّمَا كَانُوا يُعَرِّفُونَ مَخَافَةَ السَّرَقِ.

(۱۵۲۱۰) حضرت ابن عباس پئند من فرماتے ہیں کہ جو جا ہے نشان لگا لے اور جو جا ہے نہ لگائے ، بیشک لوگ ھدی کے جانورکو چوری ہو جانے کے خوف سے نشان لگاتے ہیں۔

( ١٥٢١١ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْجَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ تَرَكَ بَدَنَتَهُ بِمِنَّى فَلَمْ يُعَرِّفُ بِهَا ، قَالَ : يُجْزِنُهُ ، وَكَانَ يُعْجَبُهُ أَنْ يُعَرِّفَ بِهَا .

(۱۵۲۱) حفرت حسن ولین اس محض کے متعلق فرملتے ہیں کہ جو حدی کے اونٹ کومنی میں چھوڑ دے اور ان کونشان زدہ نہ کرے (یاعرفہ کے کرنہ آئے) تو اس کے لیے کافی ہے، کیکن آپ ولین کا نے کو (عرفہ میں لانے کو) پند کرتے تھے۔ (۱۵۲۱۲) حدّثنا أَبُو بَكُو بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : بَعَثَ مَعِي عَبْدُ اللهِ بِهَدِّيدِ ، فَقَالَ : إِذَا كَانَ عَشِيّةَ عَرَفَةَ فَعَرُفُ بِهِ.

(۱۵۲۱۲) حفرت علقمہ بیٹین فرماتے ہیں کہ عبداللہ دیا ہونے حدی کا جانورمیرے ساتھ بھیجااور فرمایا کہ اگر عرفہ کی شام کو پہنچوتو اس کوع فی لرکر جانا

( ١٥٢١٣ ) حَدَّثْنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُقَيْلٍ ، عَنِ الضَّحَاكِ ، قَالَ :مَنْ أَهْدَى هَدْيًا فَكَانَ مَعَهُ عَرَّفَ بِهِ.

(۱۵۲۱۳) حضرت ضحاک میشیو فرماتے ہیں کہ جو حدث ی بھیج اور وہ اس کے ساتھ ہوتو اس کوعرفہ لے کرجائے۔

( ٣٥٨ ) فِي الرَّجُلِ يُهِلُّ بِالْحَجِّ ، وَيُرِيدُ أَنْ يَضُمَّ إِلَيْهِ عُمْرَةً

جو خص حج کااحرام باندھے پھرعمرہ کو بھی اس کے ساتھ ملانے کاارادہ کرلے

( ١٥٢١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : أَخْرَمَ ابْنُ عُمَرَ بِعُمْرَةٍ ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ :مَا الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ إِلَّا سَوَاءً ، أَشْهِدُكُمْ أَنِّى قَدْ أَوْجَبْتُ مَعَهَا حَجَّةً.

(۱۵۲۱۳) حضرت ابن عمر تفاید عن نے عمرہ کا آحرام با ندھا پھر کچھ دیریے لیے اور فر مایا: حج اور عمرہ دونوں برابر ہیں ،تم لوگ گواہ رہو

کہ میں نے عمرہ کے ساتھ جج کو بھی واجب کر لیا ہے۔

( ١٥٢١٥ ) حَدَّنَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنِّي جَرَّدُتُ الْحَجَّ ، أَفَاضُمُّ إِلَيْهِ عُمْرَةً ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَاذْبَحْ كَبْشًا.

(۱۵۲۱۵) ایک شخص نے حصرت جاہر رہ اور کا وقت کیا کہ جس نے جج کے لیے احرام با ندھا ہے کیا ہیں اس کے ساتھ عمرہ کو بھی ملالوں؟ آپ پیشین نے فرمایا ہاں اور بکری ذریح کرلو۔

( ١٥٢١٦) حَذَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُضِيفُ الْحَجَّ إِلَى الْعُمْرَةِ ، وَلَا

يُضِيفُ الْعُمْرَةَ إِلَى الْحَجِّ.

(١٥٢١٦) حفرت ابرا ہيم پيشينه فرماتے ہيں كہ حج كوعمرہ كى طرف چھيرا جائے گاليكن عمرہ كو حج كى طرف نہيں پھيرا جائے گا۔

( ١٥٢١٧ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ (ح) وَعَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، أَوْ أَحَدِهِمَا ؛ فِي رَجُلِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ ، قَالَا : إِنْ شَاءَ جَعَلَ مَعَهُ عُمْرَةً ، فَكَانَ قَارِنًا ، وَأَهْدَى هَذْيًا.

(۱۵۲۱۷) حضرت مجاہد پرلیٹیز اور حضرت طاؤس پرلیٹیز اور حضرت عطاء پرلیٹیز فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فج کااحرام باندھے اگر چاہت ساتھ عمرے کوملالے اور قارن بن جائے اور حد کی بھیج دے۔

### ( ٢٥٩ ) فِيما يُستَلَمُ مِنَ اللهُ كَانِ

#### کن ارکان کا استلام کیا جائے گا

( ١٥٢١٨ ) حَلَّمْنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، وَعَطَاءٍ ، وَنَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرً ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَمَّا قَدِمَ مُكَّةَ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ الْأَسُودَ وَالرُّكُنَ الْيُمَانِيَ ، وَلَمْ يَسْتَلِمْ غَيْرَهُمَا مِنَ الْأَرْكَانِ. (طبراني ١٢)

(۱۵۲۱۸) حضرت ابن عمر تفاوتن سے مروی ہے کہ حضورا قدس مُؤَفِّقَ عَجَرِ اسود اور رکن یمانی کا استلام فر مایا اور اس کے علاوہ کسی رکن کا استلام نہ فر مایا۔

( ١٥٢١٩ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :أَذْرَكْتُ مَشْيَخَتَنَا ؛ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَجَابِرًا ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ ، وَعُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ ، لَا يَسْتَلِمُونَ غَيْرَهُمَا مِنَ الْأَرْكَانِ.

و مبید بن علیم معتبر او بستوسوں بر مات میں کہ میں نے اپنے مشائ میں سے حضرت ابن عباس، حضرت جابر، حضرت ابوهريره،

حضرت عبید بن عمیسر ٹٹائٹینز کو پایا کہ دہ جمراسوداوررکن (بیانی) کا استلام فرماتے اس کےعلاوہ کسی رکن کا استلام نہ کرے۔ ( ۱۶۲۰) حید کٹنا آئد گفت ، عَذْ السرائیا کی عَذْ اللہ کھیڈ ڈنر کے کہ الڈنجاکی کاک زیاد میں میں ڈنر کا کا کا کہ

( ١٥٢٠ ) حدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ :رَأَيْتُ سُوَيْد بْنَ غَفَلَةَ يَسْتَلِمُ أَرْكَانَ الْبَيْتِ كُلَّهَا.

(۱۵۲۲۰) حضرت ابراہیم بن عبدالاعلیٰ مِیشِید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سوید بن غفلہ دینشو کودیکھا آپ نے ہیت اللہ کے تمام ارکان کا استلام کیا۔

( ١٥٢٢١) حدَّثَنَا عَلِى بُنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ، قَالَ :لَمَّا أَنْ حَجَّ عُمَرُ السَّلَمَ الرُّكْنَ ، وَكَانَ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : يَا يَعْلَى ، مَا تَفْعَلُ ؟ قَالَ :أَسْتَلِمُهَا كُلِّهَا، لأَنَّهُ لِيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْبَيْتِ يُهْجَرُ ، قَالَ :فَقَالَ عُمَرُ :أَمَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ المناسك كتاب الهنامك والمرام المرام ا

يَسْتَكِمْ مِنْهَا إِلَّا الْحَجَرَ؟ قَالَ: بَكَى ، قَالَ: فَمَا لَكَ بِهِ أَسُوَّةً ؟ قَالَ: بَكَى. (طبرانى ٥٠٣٩)

(۱۵۲۲) حفرت عطاء پر پیلی سے مروی ہے کہ جب حفرت عمر دائٹو نے جج کیا تو حجر اسود کا استلام کیا، اور حفرت یعلی بن امیہ دناٹٹو نے تمام ارکان کا استلام کیا، حفرت عمر دناٹٹو نے ان سے فر مایا: اے یعلی! بیآپ نے کیا کیا؟ حفرت یعلی دناٹؤ نے فرمایا کہ میں نے تمام ارکان کا استلام کیا ہے کیونکہ خانہ کعبہ کی کوئی چیز الی نہیں ہے جس کو (بغیر استلام کے ) حجموز اجائے،

رہ یا حدین سے ماہ رہاں ماہ سوا ہا ہے ہے بیر مدہ ماہ سبب رہ ہیں ہیں ہے ہی دوہ برہ ساسے ) جورہ ہوئے ، حضرت عمر دلائٹوز نے فر مایا کہ کیا آپ وٹائٹو نے نہیں دیکھا کہ حضور اقدس مِلْوَقِیَا آپ نے صرف حجر اسود کا استلام کیا تھا؟ حضرت یعلی دلائٹو نے فر مایا کیوں نہیں ، حضرت عمر وٹائٹو نے فر مایا کہ تو کیا آپ کے لیے اس میں نمونہیں ہے؟ حضرت یعلی دہائٹو نے فر مایا کیوں نہیں۔

( ١٥٢٢٢ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ عُثْبِهَانَ بُنِ الْأَسُودِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ قَلَ مَا يَتُرُكُ الْحَجَرَ الْأَسُودَ وَالرُّكُنَ الْيَمَانِيَ ، إِلَّا اسْتَلَمَهُمَا فِي الْوِتْرِ مِنْ طَوَافِهِ.

(۱۵۲۲۲) حفرت مجامد وليلي طواف كے طاق چكروں ميں بہت كم بى ايبا ہوتا كه حجرا سوداور ركن يمانى كے استلام كوچھوڑتے -(۱۵۲۲۲) حدَّقَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ عُشْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الرُّكْنَانِ اللَّذَانِ يَلِيَانِ الْحَجَرَ لَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللهِ ، عَنْ عُشْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الرُّكْنَانِ اللَّذَانِ يَلِيَانِ الْحَجَرَ لَا

(۱۵۲۲۳) حضرت مجاہد پالٹی فرماتے ہیں ججراسود کے ساتھ جودورکن ہیں ان کا استلام نہیں کیا جائے گا۔

( ١٥٢٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبُدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ رَأَى مُعَاوِيَةَ يَطُونُ بِالْبَيْتِ فَاسْتَلَمَ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا ، وَقَالَ :إِنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ شَيْءٌ مَهْجُورٌ.

يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَاسْتَكُمَ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا ، وَقَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ شَيْءٌ مَهُجُورٌ. (۱۵۲۲۳) حفرت عبدالله ولينظ في حضرت معاويه ولين كود يكها كه آپ والنو نے بيت الله كاطواف كيا اور تمام اركان كا استلام

فرمایا اور فرمایا که اس میں کوئی بھی چیز ایک نہیں ہے جس کوچھوڑ اجائے۔ ( ۱۵۲۲۵ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ رَأَى ابْنَ الزَّبَيْرِ فَعَلَهُ ، وَقَالَ :

إِنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ شَيْء مَهُجُورٌ. (۱۵۲۲۵) حضرت عباد بالتي نظرت ابن زبير شي النفائل كوايي كرتے ہوئے ديكھا اور انہوں نے فر مايا كداس ميں كوئى جمى

( ١٥٢٢٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : لَا يُتَقَى مِنَ الْبَيْتِ شَيْءٌ.

۱۵۲۲۲) حضرت جابر بن زید بیشینهٔ فرماتے جیں کہ بیت اللہ کی کوئی بھی چیز بغیراسٹلام کےنبیس چھوڑی جائے گی۔ پیمنہ دو میر دیں ورسی دوروروں کے دیکھیں کے دیکھیں کا دیکھیں کا دیکھیں کا دیکھیں کے دیکھیں کے دیکھیں کا دیکھیں

( ١٥٢٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَلِمُ الأرْكَانَ كُلَّهَا ، يَخْتِمُ بِهَا ، وَيَلْزَقُ

بَطْنَهُ وَظَهْرَهُ وَجَنبِيهِ بِالْبَيْتِ.

(۱۵۲۲۷) حضرت عروہ ویرائیز تمام ارکان کا استلام کرتے تھے اور اس پرطواف کو کمل کرتے ،اور اپنے پیٹے اور پیٹیر کو اور اپنے پہلوؤں کو خانہ کعیہ کے ساتھ جمٹاتے اور لگاتے۔

### ( ٣٦٠ ) مَنْ كَانَ يَسْتَلِمُ الرُّكُنَ ، ثُمَّ يَطُوفُ

جوحضرات رکن کا استلام کرتے ہیں پھرطواف کرتے ہیں

( ١٥٢٢٨ ) حَذَّلْنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ رَجَعَ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ ، يَعْنِي بَعْدَ الرَّكُعَتَيْنِ.

(۱۵۲۲۸) حضرت عبدالله والله وركعتيس اداكرنے كے بعد جراسود كي طرف محكے اوراس كا استلام كيا۔

( ١٥٢٢٩ ) حَذَّتُنَا حَاتِمٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ ثَلَاثًا ، وَمَشَى أَرْبَعًا ، ثُمَّ أَتَى مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ فَضَعَّلَى ﴾ فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكُنِ فَاسْتَلَمَهُ.

( ١٥٢٣ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى الرَّكُعَتَيْنِ رَجَعَ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ ، أَوِ اسْتَقْبَلَهُ ، فَكَبَرَ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا.

(۱۵۲۳۰) حضرت ابز: عمر ٹنکھین جب دورکعتیں ادا فر مالیتے تو حجر اسود پرتشریف لاتے اور اس کا استلام فر ماتے ، یا سامنے ہو جاتے ، پھر تکبیر کہتے اور صفا کی طرف نکل جاتے۔

( ١٥٢٣١ ) حَلَّتْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

(۱۵۲۳) حضرت اللج يريشين فرمات بيس كديس في حضرت قاسم ييشيد كود يكهاوه بهي اس طرح كرت\_

( ١٥٢٢٢) حَذَنَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُقَيْلٍ ، عَنِ الطَّحَاكِ ، قَالَ : إِذَا أَتَيْتَ الْبَيْتَ فَاسْتَلِمِ الْحَجَرَ إِنْ قَدَرُتَ عَلَيْهِ ، وَذَكَرُتَ اللَّهَ ، وَصَلَّيْتَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ تُصَلِّى عِنْدَ الْمَقَامِ رَكُعَتَيْنِ ، أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ تَمْضِى تُجَاهَ وَجُهِكَ فَتَسْتَلِمُ الْحَجَرَ ، وَإِلَّا فَاسْتَقْبِلُهُ وَذَكُرْتَ اللَّهَ ، ثُمَّ تَخُورُجُ إِلَى الصَّفَا.

(۱۵۲۳۲) حضرت ضحاک پرتیمیز فرماتے ہیں کہ جب بیت اللہ آؤتو پہلے جمراسود کا استلام کروا گراس پر قادر ہواوراللہ کا ذکر کرو

هي معنف ابن الي شيدمتر جم (جلدم) و هي هي هي هي هي هي هي المناسك

اور نبی پاک پر در دو بھیجو پھرمقام ابراہیم پر دور کعتیں ادا کرویا جواللہ تعالیٰ جاہے (تو فیق دے) پھراپنے چبرہ کو پھیر واور حجر اسود کا استلام کرودگر نہاس کے سامنے آجاؤاور اللہ کا ذکر کرواور پھر صفا کی طرف نکل جاؤ۔

( ١٥٢٣٣ ) حَلَّتُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَّرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَعُودُ إِلَى الْحَجَرِ فَيَسْتَلِمُهُ ، ثُمَّ يَخُرُّجُ إِلَى الصَّفَا.

(۱۵۲۳۳) حضرت ابن عمر جن پیشن حجر اسود کی طرف لوٹتے اور اس کا استلام کرتے پھر صفا کی طرف نگلتے۔

( ١٥٢٣٤ ) حدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى سَارَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَالِمًا طَافَ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ ، ثُمَّ عَادَ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا.

ریاسی اللہ ہور ہے۔ (۱۵۲۳۳) حفرت محمد بن عبداللہ بن ابوسارہ ولٹیو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم ویشیو کودیکھا کہ آپ ولٹیونٹیو نے بیت اللہ

کاطواف کیا پھرمقام پردورکعتیں اداکیں پھر حجرا سود پرواپس آئے اوراس کا استلام کیا اور پھرصفا کی طرف نکلے۔

ِ ( ١٥٢٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِلٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ شِنْتَ فَارْجِعُ إِلَى الْحَجَرِ بَعْدَ الرَّكُعَتَيْنِ ، وَإِنْ شِنْتَ فَلَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ.

(۱۵۲۳۵) حضرت عطاء ویشی؛ فرماتے ہیں کداگر چا ہوتو دورکعتیں ادا کرنے کے بعد دوبارہ حجراسود پر آ جا وَاورا گر چا ہوتو واپس نیآ وَ۔

# ( ٣٦١ ) فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ حَجُّ

کوئی مرد یاعورت کا نقال اس حال میں ہوجائے کہان پر جج لا زم ہو

( ١٥٢٣٠) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَالَّذَ : فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : هَلْ كَانَ عَلَى أَمِّكَ دَيْنٌ ؟ قَالَتُ : بَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : هَلْ كَانَ عَلَى أَمِّكَ دَيْنٌ ؟ قَالَتُ :

نَعُمْ : فَالَ : فَكَيْفَ صَنَعْتِ ؟ قَالَتْ : فَصَيْتُهُ عَنْهَا ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَاللَّهُ خَيْرُ غُرَ مَانِكِ. (۱۵۲۳۱) ایک خاتون حضرت ابن عباس تفایین کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میری والدہ کا انتقال ہوگیا ہے اور ان کے ذمہ قج لازم تھا کیا میں ان کی طرف سے اواکر دوں؟ حضرت ابن عباس تفایین نے فر مایا کہ کیا ان کے ذمہ کچھ قرضہ تھا؟

ان خاتون نے عرض کیا کہ بی ہاں، آپ وہ اور حق اور مردوں مسلم اس کا کیا گیا؟ اس نے عرض کیا کہ میں نے وہ ادا کر دیا ہے، حضرت ابن عباس میں دین نے ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالی بہترین قرض خواہ ہے، (اس کا قرض بھی ادا کرو)۔

ب المرادة عن المعالم المرادي المعالم المريق المريق المريق المريق المرادة المرادق المرادق المرادق المرادق المردق ا

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ ، لَا يَسْتَطِيعُ الْحُجَّ وَالْعُمْرَةَ ، وَلَا

الظُّعْنَ ، قَالَ : حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ. (ترمذي ٩٣٠ - احمد ١١/١١)

(۱۵۲۳۷) حضرت ابورزین العقیلی جائی حضور اقدس مُطِّنَقِیکَمَ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول مُطِّنِقِکَمَ اِی مِنْ اور وہ چل بھی نہیں سکتے ، آپ مُلِّنْقِکَمَ نے رسول مُطِّنْقِکَمَ اور وہ چل بھی نہیں سکتے ، آپ مُلِّنْقِکَمَ نے ارشاد فر مایا کہ این والد کی طرف سے جم اور عمرہ اداکرو۔

( ١٥٢٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنُ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ : نَعُمْ ، فَكُرَّ عَنْهُ ؟ قَالَ : نَعُمْ ، فَكُرَّ عَنْهُ ؟ قَالَ : نَعُمْ ، فَحُجَّ عَنْ أَبِيكَ.

(۱۵۲۳۸) حفرت ابن عباس ٹی وٹن سے مروی ہے کہ ایک فخص خدمت اقد س مَؤَنفَظَةً میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے والد بہت بوڑ ھے اور جج کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ، کیا میں ان کی طرف سے جج کرلوں؟ آپ مَؤَنفَظَةً نے ارشاد فر مایا کہ ہاں اپنے والد کی طرف سے جج کرو۔

( ١٥٢٣٩ ) حَذَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ فِى الشَّيْخِ الْكَبِيرِ ، قَالَ :يُجَهِّزُ رَجُلاً بِنَفَقَتِهِ ، فَيَحُجُّ عَنْهُ.

(۱۵۲۳۹) حضرت علی دانٹو بوڑ ھے مخص کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس کے نفقہ سے کسی مخص کو تیار کیا جائے گا پھروہ اس کی طرف سے حج کرے گا۔

# ( ٣٦٢ ) فِي الرَّجُلِ الْمُقِيمِ بِمَكَّةَ ، مَتَى يُهِلُّ ؟

جو خص مکہ مکرمہ میں مقیم ہووہ جج کے لیے احرام کب سے باند <u>ھے</u> گا؟

( ١٥٢٤٠ ) حدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوّةً ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ ابْنَ الزَّبَيْرِ كَانَ يُقِيمُ بِمَكَّةَ السِّنِينَ ، يُهِلُّ بِالْحَجِّ لِهلال ذِي الْوِجَّةِ.

( ۱۵۲۴۰ ) حضرت ابن زبیر نفئه پینزوسال مکه مکرمه میں رہاور وہ ذوالحجہ کے جاند کے ساتھ احرام ہاندھ لیا کرتے تھے۔

( ١٥٢٤١) حدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ : قَدْ رُبْنِي الْهِلَالُ ، فَأَهَلَّ مَكَانِهِ هِلَالُ ذِى الْحِجَّةِ ، فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ ، قِيلُ لَهُ : قَدْ رُبْنِي الْهِلَالُ ، وَهُوَ فِي الْبَيْتِ ، فَنَزَعَ ثَوْبًا كَانَ عَلَيْهِ ، فَنَمَّا كَانَ الْعَامُ الثَّالِثُ ، قِيلَ لَهُ : قَدْ رُبْنِي الْهِلَالُ ، فَقَالَ : مَا أَنَا إِلَّا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي ، فَاقَامَ حَلَالًا حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرُويَةِ.

(۱۵۲۳۱) حفرت عطاء پریشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر تؤکد تناہے عرض کیا کہ چاندنظر آ گیا ہے، آپ دلائز نے اپنی

جگہ سے احرام ہاندھ لیا، پھر جب آئندہ سال آیا تو میں نے عرض کیا کہ چاندنظر آگیا ہے، اس وقت آپ دوائٹو بیت اللہ میں تھے آپ دوائٹو نے اپنے کپڑے اتارے پھراحرام ہاندھ لیا، پھر جب تیسرا سال آیا تو میں نے آپ دوائٹو سے عرض کیا کہ چاند د کیونظر آگیا ہے، آپ دوائٹو نے فر مایا: بیشک میں صحابہ دی کتا ٹیم سے ہوں، میں وہی کرتا ہوں جووہ کرتے تھے، پھر آپ بغیر احرام کے ہی رہے یہاں تک کہ آٹھ ذی الحجہ ہوگئی۔

( ١٥٢١٢ ) حَذَّتُنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَّرَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : يَا أَهْلَ مَكَّةَ ، مَا لِي الرَّاكُمُ مُدَّهِنِينَ ، وَالْحَاجَّ شُعْثًا غُبْرًا ؟ إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ فَأَهِلُوا.

(۱۵۲۴۲) حضرت عمر والتئونے مکہ والوں سے فر مایا: کیا ہو گیا ہے کہ میں تم لوگوں کوخوش حال دیکھ رہا ہوں حالا نکہ حاجی پراگندہ حال ہوتے ہیں؟ جب تم لوگ ذی المجہ کا جایند دیکھ لوتو احرام ہاندھ لیا کرو۔

( ١٥٢٤٢ ) حدَّثَنَا أَبُونُعَيْمٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْفَانَ، عَنْ قُزْعَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّهُ أَهَلَّ بِمَكَّةَ حِينَ رَأَى الْهِلَّلَ. (١٥٢٣٣) حضرت حسن مِلِيَّيْ جَبِ ذَى الحجه كا جائد و يكفت تو كمه احرام بانده ليت ـ

( ١٥٢٤٤) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :قِدِمَ ابْنُ عُمَرَ فَطَافَ ، ثُمَّ سَعَى ، ثُمَّ أَحَلَّ ، فَمَكَّتَ أَرْبُعًا ، أَوْ خَمْسًا ، ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ فِي الْعَشْرِ ، ثُمَّ جَاءَ مَرَّةً أُخْرَى فَأَقَامَ حَلَالًا ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ ، أَهَلَّ بِالْحَجِّ حِينَ انْبَعَثَ بِهِ بَعِيرُهُ مُنْطَلِقًا إِلَى مِنَّى . قَالَ عطاءٌ :وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا.

(۱۵۲۳۷) حضرت عطاء ویشیوی سے مروی ہے کہ حضرت ابن عمر تفاوی نا نشریف لائے اور طواف کیا اور سعی کی پھر بغیراحرام کے جار، پانچ دن رہے پھروس سے جج کا احرام با ندھا، پھر دوسری ہار جب تشریف لائے تو آٹھ ذی الحجہ تک بغیراحرام کے رہے، پھر آٹھ کو جج کا احرام با ندھا جب اونٹوں کو مٹی کی طرف چلاتے ہوئے چھوڑا، حضرت عطاء ویشیو فرماتے ہیں کہ یمی میرے نزویک پہندیدہ ہے۔

( ١٥٢٤٥ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَان ، عَنْ أَسْلَمَ ، عُن عَطاءٍ (ح) وَعَنِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِب ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :يُهِلُّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ.

(۱۵۲۳۵) حضرت سعید بن جبیر بیشیؤ فر ماتے ہیں کہ مکہ دالے آٹھے ذی الحج کو فج کااحرام با ندھیں گے۔

( ١٥٢٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّ إِهْلَالَ ابْنِ عُمَرَ كَانَ آخِرَهُمَا يَوْمَ التَّرُويَةِ.

(۱۵۲۳۱) حضرت مجاہد ویشیخ سے مروی ہے کہ حضرت ابن عمر تفایش تا تری اوقات میں آٹھ ذی المجہ تک بغیر احرام کے رہتے۔ ( ٣٦٣ ) فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، مَنْ رَخَّصَ لَهُ أَنْ يُصَلِّىَ الرَّكُعَتَيْنِ فِي الْكُعْبَةِ

جو خص طواف کرے، کن حضرات نے اس کواجازت دی ہے کہ وہ دور کعتیں کعبہ میں پڑھ لے

( ١٥٢٤٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ رُبَّمَا طَافَ ، ثُمَّ صَلَّى الرَّكُعَنَيْنِ فِي جَوْفِ الْبَيْتِ.

(۱۵۲۴۷) حفرت ابن عمر بن هذينا بعض او قات طواف كرتے اور دور كعتيں كعبہ كے اندر جاكر بڑھے \_

( ١٥٢٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكِمٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ :رَأَيْتُهُ يَطُوفُ ، ثُمَّ يَدُخُلُ الْبَيْتَ ، فَيُصَلِّى الرَّكُعَتَيْن.

(۱۵۲۸) حضرت سالم ویٹین فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے کعبہ کا طواف کیا پھر کعبہ میں داخل ہوئے اور دو رکعتیں اداکیں۔

( ١٥٢٤٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيلٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سُئِلَ أَبِى عَنِ الصَّلَاةِ فِى الْكُعْبَةِ ؟ فَقَالَ:صَلَّيْتُ مَعَ أَبِى ، حُسَيْنُ بْنِ عَلِيٍّ فِى الْكُغْبَةِ.

(۱۵۲۳۹) حضرت جعفر بریشین کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد بریشین سے خاند کعبہ میں نماز پڑھنے کے متعلق پو چھا؟ آپ بریشین نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد حضرت حسین بن علی ٹیزیوئن کے ساتھ کعبہ میں نماز پڑھی تھی۔

( ١٥٢٥ ) حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ذَخَلَ ابْنُ عُمَرَ فِى الْبَيْتِ فَأَطَالَ ، ثُمَّ دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ فِى الْكُفْبَةَ ، وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، وَبِلالٌ ، وَعُنْمَانَ بْنُ طَلْحَة ، فَمَكَثَ فِى الْبَيْتِ فَأَطَالَ ، ثُمَّ دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ فِى إِنْكُوهِ أَوَّلَ النَّاسِ ، فَسَأَلْتُ بِلَالًا : أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ؟ قَالَ : بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ إِنْ النَّاسِ ، فَسَأَلْتُ بِلَالًا : أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ؟ قَالَ : بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدِّمَيْنِ ، قَالَ : وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلُهُ كُمْ صَلَّى ؟. (مسلم ٣٩١ ـ ابوداؤد ٢٠١٨)

(۱۵۲۵) حفرت ابن عمر ٹن دین سے مروی ہے کہ حضور اقد س مِلِقَظَیْجَ خانہ کعبہ میں دافل ہوئے، حضرت اسامہ بن زید، حضرت بلال اور حضرت عثمان بن طلحہ ٹنکائیٹر آپ کے ساتھ تھے، پھر آپ مِلِقَظَیْجَ کچھ دیر کعبہ میں تفہرے، پھر حضرت ابن عمر ٹنک دین اوگوں میں سب سے پہلے ان کے پیچے داخل ہوئے میں نے حضرت بلال ڈاٹٹو سے پوچھا کہ حضور مِلِقَظِیَجَ نے کہاں پر نماز ادافر مائی ؟ حضرت بلال ڈاٹٹو نے فرمایا کہ پہلے دوستونوں کے درمیان، راوی پیشین کہتے ہیں کہ میں ان سے پوچھا کہو گے میں گرآ ہے مِلِقَظِیجَ نے کتنی رکھتیں ادافر مائیں تھیں۔

( ١٥٢٥١ ) حَذَّنَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنُ هِشَامٍ بْنِ عُرُورَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الرَّكُعَيِّنِ وجَاهَك حِينَ تَدْخُلَ.(احمد ٣/ ٣١٠\_ طيالسي ١٣١٥)



(۱۵۲۵) حفرت عثان بن طلحہ تُؤهدُ مُنا سے مروی ہے کہ حضور اقدس مِرَافِقَيَّةً جب کعبہ میں داخل ہوئے تو آپ مِلِفِقِ اُنے سامنے کی طرف دور کعتیں ادافر مائیں۔

# ( ٣٦٤ ) أَيْنَ يُصَلِّى الضُّهِرَ يُومَ النَّفُر ؟

### منی سے جاتے وقت نماز ظہر کہاں پراداکی جائے گی؟

( ١٥٢٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلَّى يَوْمَ الصَّدَرِ الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ ، وَالْمَغُرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْحَصْبة ، حَتَّى يَأْتِى مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ الْبَيْتَ.

(۱۵۲۵۲) حضرت ابن عمر مین وین نے منی سے خروج والے دن ظہر وعصر اور مغرّب وعشاء کی نمازیں وادی ھے بیں اوا کیں ، مجرآ خررات بیت اللّٰد آئے ہے۔

( ١٥٢٥٣ ) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُجَاهِدِ بُنِ رَاشِدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ (ح) وَعَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُمَا صَلَّيَا الظَّهْرَ يَوْمَ النَّفُرِ ، وَرَاءَ الْعَقَبَةِ.

(۱۵۲۵۳) حضرت سعید بن جبیر ویشید اور حضرت مجامد ویشید نے منی ہے کوچ کے دن ظہر کی نماز عقبہ (گھاٹی ) کے بیچھے بڑھی۔

( ١٥٢٥٤ ) حَذَّتْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوَّةً ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُصَلِّى الظُّهُرَ يَوْمَ النَّفْرِ بِمَكَّةَ.

( ۱۵۲۵ ) حضرت عروه والنطية في في سيكوچ كون ظهركي نما ز مكه مكر مديس بردهي \_

( ١٥٢٥٥ ) حَلَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَي، عَنْ عَوْن بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّفُرِ بِالْأَبْطَحِ ، فَأَذَّنَ بِلَالٌ الظُّهْرَ ، ثُمَّ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۱۵۲۵۵) حضرت ابو جیفہ وہ فی فرمائے ہیں کہ میں نے حضور اقدس مِلِفَظَیَّمَ کومٹی سے کوچ کے دن مقام ابطح میں دیکھا، حضرت بلال دہائی نے ظہر کی اذان دی پھر حضور اقدس مِلِفظَیَّمَ نے نماز ظہر پڑھائی۔

( ١٥٢٥٦) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُصَلِّى الإِمَامُ يَوْمَ النَّفْرِ الظُّهْرَ بِالأَبْطَحِ. (١٥٢٥١) حضرت عطاء بِيَنْظِرُ فرمات بين كرسنت نبوى مِن سے بيہ كدامام ظهركى نمازمنى سے كوچ كے دن مقام الطح مِن

( ١٥٢٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى إِلَى سُفُعِ الْبَيْتِ ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَافِ شَيْءٌ ، ثُمَّ أَبُو بَكُرٍ مِنْ بَعْدِهِ ، ثُمَّ عُمَرٌ ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ رَدَّهُ بَعْدُ إِلَى الْمِيقَاتِ.

(۱۵۲۵) حفرت عروہ وہ بھٹی سے مروی ہے کہ حضور اقدس مِلَقَظَةَ بیت اللہ کے قریب نماز پڑھتے تھے، آپ مِلِفَظَةَ کے اور طواف کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہوتی تھی چرآپ مِرَّاْفِظَةَ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق جانین ایبافر ماتے رہے، پھر حضرت عمر دہانٹز ، پھراس کے بعد حضرت عمر نے اس کو واپس میقات کی طرف (مقررہ حدود پر ) لوٹا دیا۔

## ( ٣٦٥ ) مَنْ قَالَ إِذَا طُفُتَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْمَقَامِ جبطواف مكمل كرلوتومقام ابرا بيم عَلايتِّلاً بردور كعتيس ادا كرو

( ١٥٢٥٨) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ ، عَنْ جَعْفُو ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرِ ، يَرْفَعُهُ ، قَالَ: إِنَّهُ أَتَى الْبَيْتَ فَاسْتَلَمَ الرُّكُنَ ، فَرَمَلَ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا ، ثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَى مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ فَقَرَأً : ﴿ وَإِنَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى ﴾ ، فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ.

(۱۵۲۵۸) حضرت جابر التأثیر سے مرفوعاً مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِّفَظَیْمَ بیت الله تشریف لائے اور رکن کا استلام فرمایا پھر طواف کے تین چکروں میں رمل فرمایا اور باقی چار چکرا پی چال پر چلے، پھر آپ مَلِّفْظَیْمَ مقام ابراہیم عَلِیْنام کی طرف بوجے اور قر آن کی بیآ یت تلاوت فرمائی ﴿وَ اتَّبِحَدُّوْا مِنْ مَقَامِ اِبْوٰ ہِمَ مُصَلَّی ﴾ پھر مقام ابراہیم کواپنے اور بیت اللہ کے درمیان رکھا۔

( ١٥٢٥٩ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قرَأَ عَلْقَمَةُ الْقُرْآنَ فِي لَيْلَةٍ ، ثُمَّ طَاقَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعًا ، ثُمَّ أَنَى الْمَقَامَ فَصَلَّى عِنْدَهُ.

(۱۵۲۵۹) حضرت علقمہ ویشیلائے رات میں قرآن پاک کی تلاوت کی پھرطواف کے سات چکر نگائے پھرمقام ابراہیم پرآ کر نماز ادا کی۔

َ ١٥٢٦.) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَمْ يُرَخَّصُ فِى تَرُكِ الصَّلَاةِ عِنْدَ الْمَقَامِ ، فَإِنْ لَمْ تَقْدِرُ عَلَيْهِ زَاحَمْتَ عَلَيْهِ حَتَّى تَقْدِرَ عَلَيْهِ ، أَوْ بِحِذَائه ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ رِجَالٌ يُصَلُّونَ بَعْدَ أَنْ تَكُونَ بِحِيَالِهِ.

(۱۵۲۹۰) حضرت ابراہیم پیشیخ فرماتے ہیں کہ مقام ابراہیم پر نماز ندادا کرنے کی کوئی رخصت واجازت نہیں ہے ،اگر رش کی وجہ سے اس کے پاس نماز ادا کرنے پر قدرت نہ ہوتو مزاحمت کرویہاں تک کہ تہیں جگہ ل جائے یا پھراس کے برابر میں جگہ مل جائے اور کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اس کے مقابل ہواور آپ کے اور اس کے درمیان کی لوگ موجود ہوں جونماز پڑھ رے ہول۔

رب، وں۔ ( ١٥٢١ ) حدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُصَلِّىَ رَكْعَتَي الطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ ، وَلَا يَرَى بَأْسًا إِنْ لَمْ يَفْعَلْ.

(۱۵۲۷۱) حفرت حسن پیشیز طواف کے بعد مقام ابراہیم پر دور کعتیں ادا کرنے کو پہند فریاتے تھے، اور نہ پڑھنے میں کوئی حرج

بمجمعة تق

( ١٥٢٦٢ ) حَلَّنَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَالِدَةَ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ وَهْبَ بْنَ الْأَجْدَعِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرً قَالَ : إِذَا قَدِمَ الرَّجُلُ حَاجًا فَلْيَطُفُ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ، ثُمَّ يُصَلِّ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكُعَتَيْنِ.

(۱۵۲۷۲) حضرت عمر زُوَتُوُ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو محض جج کے لیے آئے اس کو جائے کہ طواف کے سات چکر لگائے بھر مقام اہراہیم پر دور کعتیں اداکرے۔

( ١٥٢٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حَيَّانَ ، قَالَ : طُفْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الطَّوَاف الأَوَّلَ ، فَلَمَّا فَوَغَ رَكَعَ رَكُعَتَيْنِ عِنْدَ الْمَقَامِ.

(١٥٢٦٣) خضرت صالح بن حيان ويشيد فرمات بي كه ميس في حضرت انس بن ما لك شاشد كي ساته بهلاطواف كمياجب

آ پطواف سے فارغ ہوئے آ پ نے مقام ابراہیم پردور کعتیں ادا فر مائمیں۔

( ١٥٢٦٤ ) حَلَّثْنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ ، أَتَى الْمَقَامَ فَصَلَّى عِنْدَهُ رَكْعَتَيْنِ.

(۱۵۲۷۴)حضرت ابن عمر تذکیفائن جب طواف سے فارغ ہوتے تو مقام ابرامیم پرتشریف لاتے اور دورکعتیں ادا فر ماتے۔

( ١٥٢٦٥ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُقَيْلٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :يُصَلِّى عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ، أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ. (١٥٢٧٥) حضر وضاك عاليه في الربين معالم المهم ووركتيس اجتني التي كمثر وساواك

(۱۵۲۷۵) حضرت ضحاک پائیلیز فرماتے ہیں کہ مقام ابراہیم پر دور کعتیں یا جتنی اللہ کی مثیت ہوا دا کرے۔ تاہید دو وردیت یا دیاد و

( ١٥٢٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَاتِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ طَافَ ، ثُمَّ أَتَى الْمَقَامَ، فَصَلَّى عِنْدَهُ رَكُعَتَيْنِ.

(۱۵۲۷۲) حضرت عبدالله و الله و الله علم الله الله و الله و

( ١٥٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : صَلِّ رَكْعَتَى الطُّوَافِ فِي بَيْتك إِنْ شِئْتَ.

(۱۵۲۷۷) حضرت عطاء وليطيخ فرمات بين كما گرچا موتو طواف كى دوركعتيس بيت الله ميں ادا كرو\_

( ٣٦٦ ) مَنْ قَالَ يُصَلِّى رَكْعَتَى الطَّوَافِ فِي حَاشِيةِ الطَّوَافِ

جوحضرات بیفرماتے ہیں کہ طواف کی دور کعتیں طواف کرنے والوں ہے ایک طرف ہو

#### کرادا کی جائیں گی

( ١٥٢٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ الزَّبَيْرِ طَافَ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ جَاءَ يُصَلِّى وَالطَّوَافُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ. (۱۵۲۷۸) حضرت ابن ابونمار پراٹیجیا فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن زہیر ٹیکھائن کو دیکھا آپ بڑکاٹی نے طواف کیا پھر آپ (مقام ابراہیم پر) آئے نماز اداکی حالانکہ طواف کرنے والے آپ کے اور کعبہ کے درمیان تھے۔

( ١٥٢٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِمَّا يَلِى بَابَ يَنِى سَهُمٍ ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَافِ سُنْرَةٌ ، وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ.

(احمد ٢/ ٣٩٩ ابويعلي ١١٣٧)

(۱۵۲۹) کیر بن کیر ایسے محف سے روایت کرتے ہیں کہ جوابے داداسے بیردوایت بیان کرتا ہے کہ بنوسم کے دروازے کے پاس نماز ادا فر مارہے ہیں اور طواف کرنے والوں اور آپ مِنْ اَنْتَظَافِیَّ کے درمیان کوئی ستر ہنیں ، اس حال میں کہ طواف کرنے والوں ہیں۔ کرنے والے آپ مِنْ اَنْتَظَافِیَّ کے آگے سے گزررہے ہیں۔

( ١٥٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ جُرِيَّجٍ ، عَنْ كَثِيرٍ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ بِمثل حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةً. (احمد ٣٩٩ ـ طبر اني ١٨٧)

(۱۵۲۷۰) حضرت مطلب بن ابوو دایه ویشیز سے اس طرح مروی ہے۔

## ( ٣٦٧ ) فِي الطَّوَافُ لِلْغُرِبَاءِ أَفْضَلُ، أَمِ الصَّلاَّةُ

### مسافروں کے لیے طواف کرنا افضل ہے یا نماز پڑھنا؟

( ١٥٢٧١) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عُتَيْقٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ : الطَّوَافُ لِلْغُرَبَاءِ أَحَبُّ إِلَى مِنَ الصَّلَاةِ.

(۱۵۲۷) حضرت سعیدین جبیر وایشیدارشادفر ماتے ہیں کہ میرے نزدیک مسافروں کے لیے نماز سے زیادہ طواف کرناافضل ہے۔

( ١٥٢٧٢ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بُنِ أَبِي مُوسَى ، قَالَ :سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الطَّوَافِ أَفْضَلُ ، أَمِ الصَّلَاةُ ؟ فَقَالَ :أَمَّا أَهْلُ مَكَّهَ فَالصَّلَاةُ ، وَأَمَّا أَهْلُ الْأَمْصَارِ فَالطَّوَاثُ.

(۱۵۲۷) حضرت ابن عباس تفریخ سے در مافت کیا گیا کہ طواف کرنا افضل ہے یا نماز پڑھنا؟ آپ رہاؤی نے ارشاد فر مایا کہ کمہ دالوں کے لیے نماز افضل اور مسافروں کے لیے طواف افضل ہے۔

( ١٥٢٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ؟ فَقَالَ : أَمَّا أَنْتُمْ فَالطَّوَافُ ، وَأَمَّا أَهُلُ مَكَّةَ فَالصَّلَاةُ.

(۱۵۲۷۳) حفرت حجاج پرلیٹی فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت عطاء پرلیٹیو سے دریا فت کیا؟ آپ پرلیٹیو نے فر مایا کہ تمہارے لیے طوا ن افضل ہے،اور مکہ والوں کے لیے نماز۔

( ١٥٢٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ ذَرٌّ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ :الصَّلَاةُ لأَهُلِ مَكَّهَ أَفْضَلُ.

(۱۵۲۷ ) حضرت مجامع ویشین فرماتے ہیں کہ مکہ والوں کے لیے نماز پڑھنا افضل ہے۔

( ١٥٢٧٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ ذَرٌّ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ :الصَّلَاةُ لَأَهْلِ مَكَّةَ أَفْضَلُ ، وَالطَّوَافُ لْأَهُلِ الآفَاقِ أَفْضَلُ.

(۱۵۲۷۵) حضرت مجاہد رہیں فرماتے ہیں کہ مکہ والوں کے لیے نماز پڑھنا افضل ہے اور دوسرے شہروں ہے آنے والوں کے ليے طواف كرنا افضل ہے۔

# ( ٣٦٨ ) مَنْ كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّلْبِيةِ

جوحضرات تلبیه مین آواز بلند کرتے ہیں

( ١٥٢٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ :هَلْ كَانَ أَبُوكَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّلْبِيَةِ ؟ قَالَ : بَيْنَ ذَرِلكَ.

(۱۵۲۷) حضرت زمعہ ویشی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن طاؤس ویشیزے دریافت کیا کہ آپ کے والد تلبیہ پڑھتے

موے آواز بلند کرتے تھے؟ آپ واٹھائے نے فرمایا درمیانی آوازے کہتے تھے۔

( ١٥٢٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مَكْحُولِ ، قَالَ :التَّلْبِيَةُ شِعَارُ الْحَجِّ ، فَأَكْثِورُوا مِنَ التُّلْبِيَةِ عِنْدَ كُلُّ شَرَفٍ ، وَفِي كُلُّ حِينٍ ، وَأَكُثِرُوا مِنَ التَّلْبِيَةِ وَأَظْهِرُوهَا.

(۱۵۲۷) حفرت کمحول پریٹی فرماتے ہیں کہ تلبیہ پڑھنا حج کا شعار (نشانی) ہے، پس ہریلندی پر چڑھتے ہوئے تلبیہ کی کثرت

کرو،اور ہرونت میں کثرت کرواوراس کاخوب اظہار کرو(بلندآ وازے کہو)۔

( ١٥٢٧٨ ) حَلَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ فُرَاتٍ ، قَالَ :قَالَ لَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ :أَمُحْرِمُونَ أَنْتُمْ ؟ قُلْنَا :نَعَمْ ، قَالَ :

(١٥٢٧) حضرت حسن بن فرات ويشيد فرمات بيل كه حضرت ابن الى ملكيه ويشيد نه مهم سے يو چھا كه كيا آپ لوگ محرم بين؟ ہم نے عرض کیا کہ جی آ ب بیٹی نے فرمایا کہ پھرتلبیہ پڑھو۔

( ١٥٢٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الَّذِي يُلَبِّي ، قَالَ : يُسْمِعُ مَنْ يَلِيهِ.

(۱۵۲۷۹) حضرت حسن میشید فرماتے ہیں کہ جو تحض تلبیہ پڑھے وہ اتنی آ واز سے پڑھے کہ اس کے ساتھ والے کوسنا کی دے۔

( ١٥٢٨ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ:سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ:مَا بَرُّ الْحَجِّ؟ قَالَ:الْعَجُّ ، وَالشَّجَّ. (۱۵۲۸) حضرت ابن عباس منك هين سے دريافت كيا كيا كيا كر جج مبر دركيا ہے؟ آپ روائش نے فرمايا كة بليمہ بلندآ واز سے پڑھنا اور قریانی کرنا۔

ر ١٥٢٨١) حدَّنَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْمٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَلَبَّى حَتَى أَسْمَعَ مَا بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ. (١٥٢٨) حفرت بكر ويظير فرماتے ميں كدميں حضرت ابن عمر تفاوتان كساتھ تھا آپ دائنونے اتى بلندآ واز سے تلبيه پڑھا كه

جِوْضَ بَهِى دو پِهاڑوں كے درميان تھااس نے سا۔ ( ١٥٢٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ زَيْدٍ ، فَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبُلُغُونَ الرَّوْحَاءَ ، حَتَّى تُبحَّ أَصْوَاتُهُمْ مِنْ شِدَّةِ تَلْبِيَتِهِمْ.

(۱۵۲۸۲) حضرت لیعقوب بن زید بیاتی فر ماتے ہیں کہ صحابہ کرام ٹن کٹیٹر مقام روحاء تک بھی نہ پہنچ پاتے تھے کہ او تچی آ واز سے تلبیہ پڑھنے کی وجہ سے ان کے گلے خراب ہوجاتے تھے۔

( ١٥٢٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حِزَامٍ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يُكَبِّى عَلَى الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ ، وَيَشْتَدَّ صَوْتَهُ ، وَيُعْرَفُ صَوْتُهُ بِاللَّيْلِ ، وَلَا يُرَى وَجُهُهُ .

(۱۵۲۸۳) حضرت عمر ولا تلفه صفا ومروه پرتلبید پرها کرتے تھے اور آپ دلا تی بلند آواز ہے تلبید پڑھتے تھے، آپ دلا تو کی آواز

( ١٥٢٨٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكُرٍ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى بَكُرٍ ، عَنْ حَدَّدِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : جَاءَنِى جِبْرِيلُ فَآمَرَنِى أَنْ آمُرَ أَصْحَابِى يَرْفَعُونَ أَصُواتِهُمْ بِالإِهْلَالِ. (ترمذى ٨٢٩- احمد ٣/ ٥٥)

(۱۵۲۸ ) حضرت السائب بلین سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِفَظَیْمَ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جرئیل علائیلا میرے پاس

تشريف لائے اور مجھے علم ديا كديس اپنے اصحاب كو علم دوں كدو ة تلبيداو فجى آواز سے پردھاكريں۔

( ١٥٢٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : ارْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ بِالتَّلْبِيَةِ . وَعَنِ ابْنِ الزَّبَيْرِ ، مِثْلُ ذَلِكَ.

(۱۵۲۸۵) حضرت ابن عمر خاہذین ارشاد فر ماتے ہیں کہ تلبیہ پڑھتے وقت آ واز بلند کرو، اور حضرت ابن زبیر نُزَارِشن سے بھی اس طرح مروی ہے۔

( ١٥٢٨٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَبِى لَبِيدٍ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ خَنْطِبٍ ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : جَاءَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَقَالَ :مُرْ أَصْحَابَكَ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالنَّلْبِيَةِ ، فَإِنَّهَا شِعَارُ الْحَجِّ.

(احمد ۵/ ۱۹۲ ابن حبان ۲۸۰۳)

(١٥٢٨٦) حضرت زيد بن خالد الجھنی رہا ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مَرَّافِقَيَّقَ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرئیل عَلایتِلل

هي معنف ابن الي شيبرم (جلدم) کي هي اين الي شيبرم (جلدم)

میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے کہا کہ اپنے صحابہ مختائی کو حکم دو کہ وہ تلبیداونچی آ واز سے پڑھیں کیونکہ یہ جج کا شعار

( ١٥٢٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرِ الْمَخْزُومِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفْضَلُ الْحَجِّ : الْعَجُّ وَالنَّجُّ.

الْعَجُّ : الْعَجِيجُ بِالتَّلْبِيَةِ ، وَالنَّجُّ : نَحْرُ الْبُدُنِ. (ترمذي ٢٩٩٨)

(۱۵۲۸۷) حضرت ابن عمر ثنی پیش سے مروی ہے کہ حضور اقدیں مَرافِظَةِ نے ارشاد فر مایا: بہترین اور افضل حج و د ہے جس میں اد کچی آ واز سے تلبیہ پڑھا جائے اوراونٹ کی قربانی کی جائے۔

( ١٥٢٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ كَثِيرِ بُنِ زَيدٍ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُونَ أَصُواتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ ، حَتَّى تُبَحَّ أَصُواتُهُمْ ، وَكَانُوا يَضْحُونَ لِلشَّمْسِ إِذَا أَحْرَمُوا. (۱۵۲۸۸) حضرت عبدالمطلب بن عبدالله وليفيز فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مَوَّافِظَةُ کے صحابہ بِحَالَثَهُ تلبیه بلندآ واز ہے پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہان کے گلے خراب ہو گئے تھے،اوروہ جب احرام باندھتے تھے جب احرام باندھ لیتے تو ان کودھوپ آئی تھی۔

# ( ٣٦٩ ) مَنْ قَالَ التَّلْبِيَةُ زِينَةُ الْحَجّ

# جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہلبیہ پڑھنا حج کی زینت ہے

( ١٥٢٨٩ ) حَلَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ: رَأَيْتُ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ يُوقِظُ أَنَاسًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فِي الْمَسْجِدِ وَيَقُولُ: قُومُوا لَبُّوا ، فَإِنَّ زِينَةَ الْحَجِّ التَّلْبِيَةُ.

(۱۵۲۸۹) حضرت ابوب بلٹیجۂ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر بریشیۂ کودیکھا کہ آپ نے مسجد میں یمن کے کچھ

لوگوں کو جگایا اور فر مایا: کھڑے ہوجا وَ اورتلبیہ پڑھو کیونکہ تلبیہ پڑھنا حج کی زینت ہے۔ ( ١٥٢٩. ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ يُقَالُ : زِينَةُ الْحَجِّ التَّلْبِيةُ.

(۱۵۲۹۰) حضرت ابراہیم پیشیو فرماتے ہیں کہ حج کی زینت تلبیہ پڑھنا ہے۔ ( ١٥٢٩١ ) حدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعِ ، قَالَ

كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَقُولُ :التَّلْبِيَةُ زِينَةُ الْحَجِّ.

(۱۵۲۹) حفرت این زبیر ٹئ پیٹئ فرماتے ہیں کہ حج کی زینت تلبیہ ہے۔

( ١٥٢٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :شِعَارُ الْحَجِّ التّلْبِيَةُ.

(۱۵۲۹۲) حضرت مجابد وليني فرماتي بين كدجج كاشعار (علامت) تلبيه يره صناب

### ( ٣٧٠ ) مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَنْكَةَ رَمَلُ

#### جوحضرات فرماتے ہیں کہ مکہ دالوں پر مل نہیں ہے

(١٥٢٩٢) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَا :لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ رَمَلٌ ، وَلَا عَلَى مَنْ أَهَلَّ مِنْهَا ، إِلَّا أَنْ يَجِيءَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ مِنْ خَارِج.

(۱۵۲۹۳) حفزت حسن اور حفزت عطاء بميتنية ارشاد فرمات عين كه مكه والوں پرول (اکژ كر چلنا) نہيں ہے، اور نہ اس شخص پر جو مكہ سے احرام باند ھے، سوائے اھل مكہ ميں سے اس شخص پر جو با ہر ہے آئے۔

( ١٥٢٩٤ ) حَدَّثْنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، قَالَ :كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَرْمُلُ إِذَا أَهَلَّ مِنْ مَكَّةَ.

(۱۵۲۹۴) حفرت ابن عمر شكاوتن جب مكه مرمد احرام باند سے تورال نافر ماتے۔

( ١٥٢٩٥ ) حَلَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئًى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ : أَهْلَلْنَا أَنَا وَبَكُرٌ مِنْ مَكَّةَ ، فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَرَمَلْنَا.

(۱۵۲۹۵) حفرت حمید برافی فرماتے ہیں کہ میں نے اور حفرت ابو بکر صدیق دان فی نے مکہ کرمہ سے احرام باندھا پھر ہم نے بیت اللہ کا طواف کیا اور طواف میں رال کیا۔

( ١٥٢٩٦ ) حَلَّنْنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ حَبِيب ، قَالَ :سُنِلَ عَطَاءٌ عَنِ الْمُجَاوِرِ إِذَا اَهَلَّ مِنْ مَكَّةَ ، هَلْ يَسْعَى الْأَشُواطَ النَّلَاثَةَ ؟ قَالَ :إِنَّهُمْ يَسْعَوْنَ ، فَأَمَّا ابْنُ عَبَّاسِ ، فَإِنَّهُ قَالَ :إِنَّسَا ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ الآفَاقِ.

(۱۵۲۹۲) حضرت عطاء سے بیت اللہ کے پڑوی کے متعلق سوال کیا گیا کہ جب وہ مکہ سے احرام بائد ھے تو کیاوہ تین چکروں میں رال کرے گا؟ فرمایا کہ وہ رال کریں گے، بہر حال حضرت ابن عباس تفاید من فرماتے ہیں کہ رال باہر سے احرام بائدھ کرآنے والوں کے لیے ہے۔

( ١٥٢٩٧) حَدَّثُنَا زَيْدُ بْنُ حُبَاب، عَنْ حَرْبِ بْنِ سُرَيْج، أَوْ شُرَيْج، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَةَ رَمَلٌ. (١٥٢٩٤) حضرت الوجعفر بِإِنْهِ فَرَمات بين كه مَه مَر مدوالوں پرول نبیس ہے۔

( ٣٧١ ) فِي الرَّجُلِ يَرُّورُ يَوْمُ النَّحْرِ ، يَرْمُلُ ، أَمْرُ لاَ ؟

كوئى شخص يوم النحر ميں اگر طواف كريں تو كياوه رال كرے گا؟

( ١٥٢٩٨) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لاَ رَمَلَ يَوْمَ النَّحْرِ. ( ١٥٢٩٨) حفرت وه يَشِيُ فرمات بين كه يوم الحر مِن والنبين كياجات كار

( ١٥٢٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُهُ يَرْمُلُ يَوْمَ النَّحْرِ.

(۱۵۲۹۹) حضرت ابن علیم برایسی فرماتے ہیں کہ میں نے نوم النحر میں حضرت بچا بدیریٹین کورال کرتے ہوئے دیکھا۔ (۱۵۲۰۰) حدَّثَنَا ابْنُ أَبِی عَدِیًّ ، عَنِ ابْنِ جُریْجِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :لَیْسَ فِی طَوَافِ النَّحْوِ رَمَلٌ.

(۱۵۳۰۰) حضرت عطاء پیٹیلا فر ماتے ہیں کہ یوم النحر کے طواف میں رمل نہیں ہے۔

( ٣٧٢ ) فِي التَّكْبِيرُ يُومَ عَرَفَةَ أَفْضَلُ ، أَوِ التَّلْبِيةُ ؟

عرفہ کے دن تکبیر بڑھنا افضل ہے یا تلبیہ بڑھنا؟

( ١٥٣٠١ ) حدَّنَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِسُمَاعِيلَ ، عَنْ وَبَرَةَ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :ذُكِرَ لابْنِ عُمَرَ التَّلْبِيَةُ يَوْمَ عَرَفَةَ ، فَقَالَ :التَّكْبِيرُ أَحَبُّ إِلَىّ.

(۱۵۳۰۱) حضرت ابن عمر تفاولان كے سامنے عرف كے دن تلبيه بڑھنے كا ذكر كيا كيا تو آپ دائٹو نے فرما يا كەتكبير بڑھنا ميرے

ر دیک زیاد ه پندیده ہے۔

(١٥٣٠٢) حَدَّثَنَا أَبُو نَعَيْمٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِفْطِعِ التَّلْبِيَةَ إِذَا انْطَلَقْتَ إِلَى عَرَفَةَ، وَكَبَّرُ وَهَلَّل.

(۱۵۳۰۲) حضرت ابوجعفر ویشی؛ فرماتے ہیں کہ جب عرفہ کی طرف چلوتو تلبیہ پڑھنا چھوڑ دواور تکبیر وہلیل پڑھو۔ سیری کا دینے دو وی کی سیری کے دوروں کا میں ایک کا دوروں کی اور میں کا دوروں کی کا دوروں کی ہیں۔ ورد وی کی میں

( ١٥٣.٣ ) حَلَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ بِعَرَفَةَ فَلَبَّى ، فَقَالَ رَجُلٌّ : مَّنْ هَذَا الْمُلَبِّى ، فِى هَذَا الْيَوْمِ ؟ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ ابْنُ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : لَبَيْكَ عَدَدَ التَّرَابِ لَبَيْكَ.

(۱۵۳۰۳) مفرت عبدالرحمٰن بن بزید بیلید فرماتے بیل کہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود جن تؤ کے ساتھ عرفہ میں تھا کہ تلبید پڑھا عمیا ایک شخص نے کہا کہ آج کے دن تلبید پڑھنے والا کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود جن تؤ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور

سی ۱۰ بیک س سے جہا کہ ان سے دی مجبیہ پر سے والا لوق ہے؟ صرف خبراللہ بن مستود ہی ہو اس فی طرف سوجہ ہوتے اور فرمایا: پڑھو پڑھو کثر ت سے پڑھو ( اتنی کثر ت سے پڑھوجتنی مٹی کے ذرات ہیں )۔

( ١٥٣٠٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، وَحَفْصٌ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الله بُنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مِنْي إِلَى عَرَفَاتٍ ، فَمِنَّا الْمُكَبِّرُ وَمِنَّا الْمُلَبِّي.

(ابوداؤد ۱۸۱۲ احمد ۲/ ۲۲)٬

(۱۵۳۰۳) حفرت ابن عمر تفاون فر ماتے ہیں کہ ہم لوگ حفرت محمد میراً النظافیۃ کے ساتھ منی سے عرفات کی طرف چلے ، ہم میں سے پچھلوگ تکبیر بڑھنے والے تھے اور پچھلوگ تلبیہ۔

( ١٥٣٠٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ بِعَرَفَةَ يَقُولُ:

(١٥٣٠٥) حفرت ابوالعاليه ويشيخ فرمات بين كه من في عرف مين حفرت ابن عباس تفاوين كوتلبيه روعة بوئ ويكور

( ١٥٣٠٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَغْمَشِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : ذُكِرَ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ نَهَى عَنِ التَّلْبِيَةِ ، فَجَاءَ خَتَّى أَخَذَ بِعَمُودَيِ الْفُسُطَاطِ ، ثُمَّ لَكَّى ، ثُمَّ قَالَ :عَلِمَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُلَبِّي فِي هَذَا الْيُومِ ، فَأَحَبُّ أَنْ يُخَالِفَهُ.

(۱۵۳۰۲) حصرت ابن عمال من هومن سے ذکر کیا گیا کہ حضرت معاویہ ڈٹاٹٹو اس دن تلبیہ پڑھنے ہے منع کرتے ہیں ، آپ مُناٹٹو تشریف لائے اور خیمہ کے دوستونوں کو پکڑا کچر تلبیہ پڑ ھااور فر مایا: معاویہ واپٹوز جانتے تھے کہ علی واپٹوز اس دن تلبیہ پڑھتے تھے لیکن انہوں نے علی وہاتھ کی مخالف تعل کو پسند کیا ہے۔

( ١٥٣٠٧ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، لَبَّى ابْنُ مَسْعُودٍ بِعَرَفَةَ ، فَقِيلَ : مَنْ هَذَا الْمُلَبِّي ؟ فَقِيلَ : ابُنُ مُسْعُودٍ ، فَسَكَّتُوا.

(١٥٣٠٤) حفرت ابرا جيم بيلينية فرماتے ہيں كەحفرت ابن مسعود خاش نے عرف ميں تلبيه پڑھا،لوگوں نے كہا بيتلبيه پڑھنے والا كون ٢٠ كما كيا كه حفرت ابن مسعود حافظ ، پس لوگ خاموش مو كئے \_

( ١٥٣٠٨ ) حدَّثْنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ : لَبَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَاقِفْ بِعَرَفَاتٍ.

(۱۵۳۰۸) حضرت عکرمه بن خالد ویشیو سے مردی ہے کہ حضورا قدس مُؤْفِظَةَ آنے عرف میں وقو ف کے دوران تلبیہ بڑھا۔

( ١٥٣.٩ ) حَلَثَنَا أَبُو الْأَخُوَصِ ، عَنْ أَبِي يَعْفُورِ ، قَالَ : كُنْتُ أَسِيرٌ مَعَ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ الْحَنَفِيّةِ مِنْ مِنْي إِلَى عَرَفَاتٍ ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكَبِّرُ ، وَكَانَ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ يُلَبِّي.

(۱۵۳۰۹) حضرت ابن یعفور ویشیز فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر اور حضرت ابن الحفیہ ٹیکٹیز کے ساتھ منیٰ ہے عرفات کی طرف چلا،حضرت ابن عمر وی دین تکبیر پڑھ رہے تھے اور حضرت ابن الحفیہ ملبیہ۔

( ١٥٣١. ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكُو النَّقَفِي ، قَالَ : سَٱلْتُ أَنَسًا : كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ :كَانَ يُلَتِّى الْمُلَبِّي فَلَا يُنْكُرُ عَلَيْهِ ، وَيُكْبِرُ الْمُكْبِرُ فَلَا يُنْكُرُ عَلَيْهِ. (بخاري ٩٢٠ مسلم ٩٣٣)

(۱۵۳۱۰) حفرت محمد بن ابو بكر التقى ويشيد فرمات بين كه مين في حفرت انس والتي سے دريافت كيا كه آپ لوگ حضور الدِّس مَطِيْفَظَةً كم ماته كس طرح كرتے تھے؟ آپ والله نے فرمایا تلبید برا ھے والے تلبید پڑھتے تھے ان كوروكانبيں جاتا تھااور تكبير يزھنے والے تكبير پڑھتے تھان كوروكانبيں جاتا تھا۔

# ( ٣٧٣ ) مَنْ كَانَ يُصَلِّى فِي الْمَسْجِدِ، وَيُلِّبِي بِالْحَجِّ

# جوحفرات متجدحرام میں نماز پڑھتے تھے اور فج کے لیے تلبیہ پڑھتے تھے

( ١٥٣١١ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَعَطَاءٍ ؛ أَنَّهُمَا كَانَ

يُصَلِّيانِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَيُلَبِّيَانِ بِالْحَجِّ إِذَا خَرَجَا مِنَ الْمَسْجِدِ ، وَيُؤَخِّرَانِ الطَّوَافَ.

(۱۵۳۱۱) حفرت سعید بن جبیراورحفرت عطاء بیتها معجد حرام مین نماز پڑھتے اور فج کے لیے تلبیہ پڑھتے جب معجد ہے نگلتے اورطواف کومؤخر کردیئے۔

( ١٥٣١٢ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصُّفَا وَالْمَرْوَةِ ، قُبْلَ أَنْ يَخُرُجَ إِلَى مِنَّى.

(١٥٣١٢) حضرت عبدالله بن المؤمل ويشيط فرمات بيس كه ميس في حضرت ابن الى مليكه ويشيد كود يكها كدآب في منى جاني سے پہلے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفاومروہ کی سعی کی۔

( ١٥٣١٢ ) حَذَّتَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمًا عَنِ الرَّجُلِ يُحْرِمُ بِالْحَجْ يَطُوفُ قَبْلَ أَنْ

يَخُرُجَ، أَوْ بَعْدَ مَا يَرْجِعُ ؟ قَالَ :هُوَ مِثْلُ الدَّيْنِ ، مَا عَجَلْتَ فَهُوَ خَيْرٌ. (۱۵۳۱۳) حضرت ابوسفیان پایشیو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم پیشیو سے دریا فت کیا کہ کو کی محض حج کااحرام با ندھے

تووہ نگلنے سے پہلے طواف کرے یا لوٹ کرآنے کے بعد کرے؟ آپ پراٹینڈ نے فرمایا کہ طواف قرض کی طرح ہے اس میں جتنی جلدی کی جائے اتناا جھاہے۔

( ١٥٣١٤ ) حدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْهُ؟ فَقَالَ:كُلَّ ذَلِكَ حَسَنٌ.

(۱۵۳۱۳) حفرت محمد بن عبد المدويظي؛ فرمات بيل كه ميل في حفرت قاسم بن محمد وليطيط؛ سے اس كے متعلق وريافت كيا؟ آ ب برایشید نے فر مایا کدان میں سے ہرایک بہتر اور اچھاہے۔

( ٣٧٤ ) فِي الْمُكِّيِّ يُؤْخُرُ الطَّوَافَ حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنَّى

# مکہ کار ہائشی طواف کومنی سے لوٹ کر آنے تک مؤخر کرے

١٥٣١٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَازَ يَقُولُ : الطَّوَافُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُورَةِ لَأَهْلِ مَكَّةً ، بَعْدَ أَنْ يَرْجِعُوا مِنْ مِنْي.

(۱۵۳۱۵) حضرت ابن عباس تفایق من ماتے ہیں کہ مکہ والے منی سے واپس آنے کے بعد صفاومروہ کی سعی کریں۔

### ( ٣٧٥ ) مَنْ كَانَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ ، كَبَّرَ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ

### جب جمرات کی رمی کرے تو ہر کنگری کے ساتھ تکبیر پڑھے

( ١٥٣١٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلُ يُلَنِّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ، مُرَوْ رَا مِرْدِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلُ يُلَنِّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ.

(۱۵۳۱۷) حفرت فضل بن عباس بن وفن سے مروی ہے کہ حضورا قدس مَثَلِ فَتَفَا فِيَجَره عقبہ کی رمی تک مسلسل تلبید پڑھتے رہے، پھر سات کنگریوں ہے رمی کی اور ہر کنگری کے ساتھ تکبیر پڑھتے رہے۔

( ١٥٣١٧ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :رَمَى عَبْدُ اللهِ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ.

( ۱۵ ۳۱۷ ) حفزت عبدالله ﴿ فَيْ يَ عِمر ه عقبه كي رمي بطن وا دي ہے قر مائي اور ہر كنگري كے ساتھ تكبير براهي \_

( ١٥٣١٨ ) حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُلْقَانِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهُ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ، يُكُبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ تَكْبِيرَةً.

(١٥٣١٨) حضرت ابوسعيد الخلقاني ويطيل فرمات بين كه مين في حضرت سالم بن عبدالله ويطيل كود يكها كه آب ويطيل في جمره عقبہ کی رمی بطن وادی ہے فر مائی اور ہر کنگری کے ساتھ تکبیر بردھی۔

( ١٥٣١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ وَقَعَتْ مِنْهُ حَصَاتَانِ عِنْدَ الْحَمْرَةِ ، قَالَ : يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَكْبِيرَةً.

(۱۵۳۱۹) حضرت عطاء ویشیئے نے اس مخص کوفر مایا جس ہے دوکنگریاں ایک ساتھ جمرہ کے پاس گر مکئیں کہ ان میں سے ہر کنگری یرایک بارتگبیری<sup>و</sup> هه۔

( ١٥٣٢ ) حدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ إِبْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ تَكْبِيرَةً.

(۱۵۳۲۰) حفرت ابن عمر ای دین بر کنگری کے ساتھ تکبیر پڑھتے۔

( ١٥٣٦ ) حَلَّانَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ يَزِيلَا بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الأحْوَص ، عَنْ أُمَّهِ ؛ أَنَّهَا رَأَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَبْطَنَ الْوَادِي ، فَرَمَى الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ.

(١٥٣٢١) حضرت سليمان بن عمرو بن الأحوص ويشيط كي والده سے مروى ہے كه انہوں نے رسول اكرم مَطِّ فَضَعَ فَجَ كو ديكھا كه

آ پ مِنْ الْفَصِيَّةُ بطن دادی میں آ ہے اور جمرہ کی رمی فر مائی سات کنگریوں کے ساتھ اور ہر کنگری پر بکبیر رہھی۔

مصنف این انی شیرمتر جم (جلدس) کی همان مصنف این انی شیرمتر جم (جلدس) کی مصنف این انی شیرمتر جم (جلدس)

( ١٥٣٢٢ ) حَدَّثَنَا مُخْدَدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ؛ أَنَّهُ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، وَكَبَّرَ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ.

(۱۵۳۲۲) حفزت قاسم رہیں نے جمرہ کی رمی فرمائی اور ہر کنگری کے ساتھ تکبیر رہڑھی۔

( ١٥٢٢٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنُ أَبِي مِجْلَزِ ، أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَعْطَى إبْرَاهِيمَ سَبْعَ حَصَيَاتٍ ، ثُمَّ انْطَلَقَا إِلَى الْعَقَبَةِ ، فَعَرَضَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ ، فَقَالَ لَهُ :ارْمِ وَكَبَّرُ ، قَالَ :فَرَمَيَا وَكَبَّرًا مَعَ كُلِّ رَمْيَةٍ ، حَتَّى أَفَلَ الشَّيْطَانُ ، ثُمَّ صَنَّعَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الْجَمْرَتَيْنِ الْأُخُرِيَيْنِ.

(۱۵۳۲۳) حفرت ابومجلز براطیلا سے مروی ہے کہ حفرت جبرئیل علاقیاں نے حضرت ابرا ہیم علاقیاں کو سات کنگریاں ویں پھر دونوں عقبہ کی طرف چلے تو شیطان ان کے سامنے آگیا ،حضرت جبرئیل علاقیاں نے آپ علاقیاں سے فرمایا کہ اس کو مارواور تکبیر پڑھو ،حضرت ابرا ہیم علاقیاں کو مارتے رہے اور تکبیر پڑھتے رہے یہاں تک کہ شیطان بھاگ گیا ، پھر دوسرے دونوں جمروں کے پاس بھی ایسے ہی کیا۔

## ( ٣٧٦ ) مَنْ قَالَ يَفْتَتِحُ بِالْحَجَرِ الْأَسُوَدِ وَيَخْتِمُ بِهِ

جو حضرات بیفر ماتے ہیں کہ حجراسود سے طواف کی ابتدااوراسی پرطواف کوختم کیا جائے گا سیمیں میں مدور میں مدد دور سے سات کی بیٹر دور فور فور میں ایک کی جاتے گا

( ١٥٣٢٤) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَمْ يَكُنْ يُرَخَّصُ فِى تَرْكِ افْيِتَاحِ الْحَجَرِ الْأَسُودِ ، وَيَخْتِمُ بِهِ فِى أَوَّلِ طَوَافٍ يَطُوفُهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَوْمَ النَّفْرِ.

(۱۵۳۲۴) حضرت ابراہیم روشید فرماتے ہیں کہ یوم النحر اور یوم النفر کے پہلے طواف کی ابتدااورا ختتا م حجرا سود سے نہ کرنے میں کوئی رخصت نہیں دی گئی۔

( ١٥٣٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ حِينَ يَفْتَتِحُ، وَحِينَ يَخْتِمُ.

(۱۵۳۲۵) حفرت حسن مِلِیُّلِیُّاس بات کو پیند فرماتے تھے کہ طواف شروع اور ختم کرتے وقت حجرا سود کا اسلام کیا جائے۔ د ۱۵۳۵ دری حاکماً اُل اُن فُرطُنْ اِس عَنْ عَنْ الْمُلاَنِ عَنْ سَعِید اُن حُسِد ، لَنَّهُ کَانَ مُلْتِد الْحَجَدَ الْأَلْسَدُ دَ فُرِیْتُهُ بِعِنْ فُدَّ

( ١٥٣٢٦ ) حَذَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِى الْحَجَرَ الْأَسُودَ فَيَخْتِمُ بِهِ ، ثُمَّ يَأْتِى أَهْلَهُ.

(۱۵۳۲۱) حفرت سعید بن جبیر براتیجا حجرا سود پر آ کرطواف کوختم کرتے پھرا ہے اھل کے پاس تشریف لاتے۔

( ١٥٣٢٧) حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ الْأَسُودِ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ سَابِطٍ يَقُولُ لِرَجُلٍ قَامَ يَطُوفُ ، وَأَرَادَ أَنْ يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِي يَبْدَأُ بِهِ ، فَقَالَ ابْنُ سَابِطٍ : لاَ تَبْدَأَنَّ مِنْ أَوَّل مِنَ الْأَسُودِ ، إذَا بَدَأْتَ فِي طَوَافِكَ.

(۱۵۳۲۷) حضرت ابن سابط چاپٹیز نے ایک شخص ہے جو طواف کے ارادے سے کھڑا ہوااور رکن بمانی کے استلام کا ارادہ کیا کہ اس سے طواف کی ابتدا کرے، آپ چاپٹیز نے اس کو فرمایا کہ جب طواف کرنے کا ارادہ کروتو طواف کا پہلا چکر حجر اسود سے رُوْلَ مِرْدَا (١٥٣٢٨) حَدَّثُنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُقَيْلٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، أَنَّهُ قَالَ :تَسْتَلِمُ فِى كُلِّ مَرَّةٍ إِنْ قَدَرْت عَلَيْهِ ، وَإِلَّا افْتَتَحْت بِهِ رَخَتَمْت.

(۱۵٬۳۲۸) حضرت ضَحاک بیشین ہر چکر میں اگر قدرت ہوتی تو حجراسود کا امتلام فرماتے وگر نہ حجراسود سے طواف شروع فرماتے اوراسی برختم فرماتے ۔

( ١٥٣٢٩ ) حُذَّتَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَسْتَلِمَ فِي كُلِّ طُوْفَةٍ فَاسْتَلِمُهُ ، وَإِلَّا فَإِذَا مَرَزْت بِهِ فَاسْتَقْبِلْهُ وَكَبِّر ، وَإِنْ شِئْتَ فَاسْتَفْتِحُ بِهِ وَاخْتِمُ.

(۱۵۳۲۹) حضرت عطاء پرلیٹی فرماتے ہیں کہ اگر طافت رکھوتو ہر چکر میں استلام کرو وگر نہ جب بھی اس پر گزر دوتو اس کی طرف رخ کر کے تکبیر پڑھو،اورا گرچا ہوتو طوا نے حجراسود سے شروع کر کے اس پرختم کرو۔

( ١٥٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنسًا يَطُوفُ فَإِذَا انْتَهَى إِلَى الْحَجَرِ كَبَّرَ ، وَيَفْتَتِحُ بِهِ وَيَخْتِمُ بِهِ.

(۱۵۳۳۰) حفزت ہلال بن ابومیمونہ بیٹیل فر ماتے ہیں کہ میں نے حفزت انس ڈاٹٹو کوطواف کرتے ہوئے دیکھا، جب ججر اسود کے پاس پہنچتے تو تکبیر پڑھتے ،اورطواف ججراسود سے شروع کرتے اور ججراسود پرختم کرتے۔

(١٥٣١) حَلَّنَنَا خَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأَ بِالْحَجَرِ الْأَسُوَدِ ، وَرَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ.

(۱۵۳۳) حضرت عطاءً بیانین سے مروی ہے کہ حضوراقدس مَانِفَقِیَقَ نے طواف کی ابتدا حجراسود سے فر مائی اور حجراسود سے لے کر دوبارہ حجراسود تک رمل بھی فرمایا۔

# ( ٣٧٧ ) مَنْ كُرِهَ إِذَا طَافَ طَوَافَ الصَّدَر أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ

جوحضرات طواف صدر کے بعد مکہ میں رات گزار نے کونا پیند فر ماتے ہیں

( ١٥٣٢٢) حَذَّنَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ : آذَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّحِيلِ ، فَمَرَ (ْنَا بِالْبَيْتِ ، فَطَافَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ خَرَجَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ.

(۱۵۳۳۲) حضرت عائشہ مخاصطفارشاد فرماتی ہیں کہ حضور اقدس مَا اَنْتَظَامُ نے کوچ کرنے کا اعلان فرمایا پس ہم بیت اللہ کے پاس سے گزرے تو آپ مِرَا اِنْتَظَامُ اِنْ اللّٰہ کا طواف کیا پھر آپ صبح ہونے ہے قبل نکل گئے۔ ( ١٥٣٣٢) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا انْتَهَى الرَّجُلُ إِلَى الْأَبْطَحِ فَلْيَضَعُ رَحْلَهُ ، ثُمَّ لْيَزُرِ الْبَيْتَ ، فَلْيَرْتَوِلْ عَنْهَا ، إِنْ شَاءَ لَيْلًا ، وَإِنْ شَاءَ نَهَارًا ، بَعْدَ أَنْ يَنْزِلَ فِيهِ وَيَضَعَ نَعْلَهُ.

(۱۵۳۳۳) حفرت ابراہیم پیٹیلا فرماتے ہیں کہ جب آ دمی مقام الابطح تک پیٹی جائے تو اس کو جاہئے کہ سواری کور کھ لے (روک لے) پھر کعبہ کی زیارت کرے، پھراگر چاہبے تو رات کوسواری کرے اور اگر چاہبے تو دن کواس میں اتر نے کے بعد کرے اورایے جوتے اتار لے۔

( ١٥٢٢٤ ) حَلَّنْنَا أَبُو مُطِيعٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يَفُرُ عُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ لَهُ ، فَإِذَا لَمْ يَبْقَ لَهُ إِلَّا الرُّكُوبُ رَكِبَ ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ مَضَى.

(۱۵۳۳۳) حضرت عطاء ولیٹی؛ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کواس کے لیے فارغ کیا جائے گا، پھر جب اس کے لیے سواری کے سوا کچھ بھی باقی ندر ہے تو سوار ہوکر طواف کر ہے گا پھر چلا جائے گا۔

## ( ٣٧٨ ) مِنْ كَرِهَ الْبِنَاءَ حَوْلَ الْكَعْبَةِ

جوحضرات کعبہ کے اردگردعمارت (بلندعمارت) بنانے کو ناپند کرتے ہیں

( ١٥٣٣٥ ) حَلَّتُنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَبْنُوا حَوْلَ الْكَعْبَةِ بِنَاءً ، يُشْرِفُ عَلَيْهَا.

(۱۵۳۳۵) حضرت ابراہیم ویشی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ان کھٹٹ کعبہ کے اردگر دالی عمارت بنانے کو ناپسند فرماتے تھے جواس ہے بلند ہو۔

( ١٥٣٣٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يَبُنُوا بِنَاءً عِنْدَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ وَيُطِيلُوهُ ، كَنْ يَبُدُو لَهُمُ الْبَيْتُ.

(۱۵۳۳۱) حضرت عروہ بیٹینے فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ٹھکٹیئے صفا ومروہ کے پاس بلند عمارتیں بنانے کو ناپبند فرماتے تھے تا کہ خانہ کعبہان پر ظاہر ہو(ان کودور سے نظر آئے )۔

### ( ٣٧٩ ) فِي يَوْمِ الْحَرِّجُ الْأَكْبَرِ جُح اكبركادن

( ١٥٣٣٧) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِى أُوْفَى ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولَانِ : الْحَجُّ الْأَكْبَرُ يَوْمُ النَّحْرِ.

(١٥٣٣٤) حضرت عبدالله بن ابي اوني اورحضرت سعيد بن جبير مِئينيا فرماتے ہيں كہ حج اكبريوم المخر بــ

( ١٥٢٢٨) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ الْوَلِيدِ الشَّنِّى ، عَنْ شِهَابِ بُنِ عَبَّادٍ الْعَصَرِى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : الْحَجُّ الْأَكْبَرُ يَوْمُ عَرَفَةَ ، فَذَكَرْتُهُ لِسَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، فَقَالَ : أُخْبِرِك عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ : الْحَجُّ الْأَكْبَرُ يَوْمُ عَرَفَةَ .

(۱۵۳۳۸) حضرت عمر دلاثونے نے ارشاد فر مایا کہ حج اکبرے مرادعر فہ کا دن ہے، راوی بیٹیویٹ فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن المسیب بیٹیویٹ سے اس کا ذکر کیا تو آپ بیٹیوٹٹ نے فر مایا کہ میں آپ کو حضرت ابن عمر بیٹا پوٹ سے خبر دیتا ہوں کہ حضرت عمر وہائیو فر ماتے ہیں کہ فج اکبرے مرادعر فہ کا دن ہے۔

( ١٥٣٢٩ ) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ :سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ؟ فَقَالَ :كَانَ يَوْمًا وَافَقَ فِيهِ حَجَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَحَجَّ أَهُلِ الْمِلَلِ.

(۱۵۳۳۹) حضرت ابن عون مراطیط فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد مراتین سے جج اکبر کے متعلق دریافت کیا؟ آپ مرتظیلا نے فرمایا کہ بیددہ دن تھا جس دن رسول اکرم مرکزشنگی کا حج اور دوسرے ندا ہب والوں کا حج موافق ہوا۔

( ١٥٣٤ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ شَدَّادٍ عَنِ الْحَجِّ الأَكْبَرِ ؟ فَقَالَ :الْحَجُّ الْأَكْبَرُ يَوْمُ النَّحْرِ.

( ۱۵۳۴۰) حضرت ابواسحاق براثیجۂ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن شداد براثیمیز ہے جج اکبر کے متعلق دریا فت کیا؟ ۔

آپ پیشین نے فرمایا کہ حج ا کبرے مراد قربانی کا دن ہے۔

(١٥٣٤١) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : يَوْمُ الْحَجُ الْأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ.

(۱۵۳۴) حضرت على ثانته فرماتے ہیں كہ فج اكبر سے مراد قرباني كادن ہے۔

( ١٥٣١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّهُ لَقِيَهُ رَجُلٌ يَوْمَ النَّحْرِ ، فَأَخَذَ بِلِجَامِهِ فَسَأَلَهُ عَنِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ؟ فَقَالَ :هُوَ هَذَا الْيُوْمُ.

(۱۵۳۴۲)ایک مخف نے یوم النحر میں حضرت علی دیا تو کی سواری کی لگام پکڑی اور پوچھا کہ قج اکبر سے کیا مراد ہے؟ آپ دیا تو نے فرمایا کہ آج کا دن ہی مراد ہے۔

( ١٥٣٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَان ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ، عَلَى \* بَعِيرٍ ، فَقَالَ :هَذَا يَوْمُ النَّحْرِ ، وَهَذَا يَوْمُ الْأَضْحَى ، وَهَذَا يَوْمُ الْحَبُّجَ الْأَكْبَرِ.

(۱۵۳۴۳) حفرت مغیرہ بن شعبہ جھ اونٹ پرسوار ہو کر فر مار ہے تھے کہ بیقر بانی کا دن ہے، بیعیدالاضحیٰ کا دن ہے اور یہی جج اکبرکا دن ہے۔

( ١٥٣٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :الْحَجُّ الْأَكْبَرُ يَوْمٌ يُهْرَاقُ فِيهِ الدَّمُ ، وَيَحِلَّ

فِيهِ الْحَرَامُ.

(۱۵۳۳۳) حضرت عامر ویشی؛ فرماتے ہیں کہ حج اکبرے مرادوہ دن ہے جس دن قربانی کی جاتی ہے اوراحرام کو کھولا جاتا ہے۔ پیسریسہ کا سروں ویں بریسر ویوں میں میں وجرب سروں ویوں کے ایکن میں اور میں ایکن کا باتھا ہے۔

( ١٥٣٤٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، وَسُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، وَعَيَّاشٍ الْعَامِرِيِّ ، أَنَّهُمَا سَمِعَا ابْنَ أَبِى أَوْفَى يَقُولُ :الْحَجُّ الْآكْبَرُ يَوْمُ النَّحْرِ.

(١٥٣٣٥) حضرت ابن ابي او في والثير ارشا دفر مات بي كرج اكبر مرا دقر باني والا دن بـ

( ١٥٣٤٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادٍ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْحَجُّ الْأَكْبُرُ يَوْمُ النَّحْرِ .

(۱۵۳۳۷) حضرت ابن عباس جي هيئ فرماتے ہيں كد حج اكبر سے مراد قرباني كادن ہے۔

( ١٥٣٤٧ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ، قَالَ : الْحَجُّ الْأَكْبَرُ يَوْمُ النَّحْرِ.

(١٥٣٨٤) حفرت ابو حيفه بيشيد فرمات مين كه حج اكبر سے مراد قرباني كادن ہے۔

# ( ٣٨٠ ) فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَلَوْ يَحُجُّ ، أَيْحَجُّ عَنه ؟

### كونى مخص بغير حج كيونت موجائة كياس كي طرف سے حج كيا جائے گا؟

( ١٥٣٤٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلْ ، فَقَالَ : إِنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ قَطُّ ، أَفَاحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تَزِدُهُ خَيْرًا ، لَمْ تَزِدْهُ شَرًّا.

(١٥٣٨) حضرت ابن عباس شيفة من سے ايك شخص نے دريافت كيا كه مير نے والد بغير جج كيے فوت ہو گئے ہيں كيا ميں ان كى

طرف سے مج کرلوں؟ آپ دوائو نے فرمایا کہ ہاں، پیٹک اگرتم ان کے لیے خیر میں اضافہ نہ کرسکوتو شرمیں بھی اضافہ نہ کرو۔

( ١٥٣٤٩ ) حَلَّثَنَا أَبُو الْأَخُوَصِ ، عَنْ طَارِقِ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنَّ أَبِي كَانَ كَثِيرَ الْجِهَادِ وَلَمْ يَحُجَّ ، أَفَأَحُبُّ عَنْهُ ؟ فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ :قَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رَّخُصَ لِرَجُلٍ حَجَّ عَنْ أَبِيهِ ، وَهَلْ هُو إِلَّا دَيْنٌ ؟ (١٥٣٨٩) حفرت طارق بيشيد فرمات بين كه بين حضرت سعيد بن المسيب بيشيد كي باس بيشا بواتها تو ايك شخص آپ ك

پاس آیا اورعرض کیا کہ میرے والد جہاد بہت زیادہ کیا کرتے تھے لیکن انہوں نے جج نہیں کیا تھا، کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ حضرت سعید بن المسیب ویٹیلئے نے اس سے فر مایا: حضور اقدس مَالِّنْظِیکَا آبانے نے ایک شخص کوا جازت دی تھی کہ وہ اپنے والد کی طرف سے حجود ایک میں دری کی قرض نہیں ہے ؟

طرف سے حج ادا کرے اور کیا بیقرض نہیں ہے؟

( ١٥٣٥ ) حَذَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرُّؤَاسِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ أَخٍ لِي

مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ قَطُّ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ :هَلَ كَانَ تَرَكَ مِنْ وَلَدٍ ؟ قَالَ :قُلْتُ : لَا ، إِلَّا صَبِيًّا صَغِيرًا ، قَالَ : حُجَّ عَنْهُ ، فَإِنَّهُ لَوْ وَجَدَ رَسُولًا لَآرُسَلَ إِلَيْكَ أَنْ عَجَلْ بِهَا ، قُلْتُ :أَحُجُّ عَنْهُ مِنْ مَالِى ، أَوْ مِنْ مَالِهِ ؟ قَالَ : لَا، بَلْ مِنْ مَالِهِ . وَسَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْهُ ؟ فَقَالَ :حُجَّ عَنْهُ . قَالَ :وَسَأَلْتُ الطَّكَاكَ ؟ فَقَالَ :حُجَّ عَنْهُ ، فَإِنَّ ذَلِكَ مُجْزَءٌ عَنْهُ ، وَحُجَّ مِنْ مَالِهِ.

(۱۵۳۵) حفرت قدامہ بن عبداللہ الروای پر پیٹی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جیر پر پیٹی سے دریافت کیا کہ میرے بھائی بنائج کیے فوت ہوگئے ہیں کیا میں ان کی طرف ہے جج کر سکتا ہوں؟ آپ پر پیٹی نے فرمایا کہ کیااس کی کوئی اولا و ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ایک جھوٹے بچے کے سوااور کوئی نہیں ہے، آپ پر پیٹی نے فرمایا پھراس کی طرف ہے جج کرو، بیٹک اگر کوئی قاصد پایا جاتا تو تیری طرف بھیجتا کہ اس کو جلدی اواکر، میں نے عرض کیا کہ اس کے مال سے جج کروں یا اپ مال سے؟ آپ پر پیٹی نے فرمایا کہ نہیں بلکہ اس کے مال سے کرو۔ پھر میں نے حضرت ابراہیم پر پیٹی ہے۔ اس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ پر پیٹی نے فرمایا کہ نہیں بلکہ اس کے مال سے کرو۔ پھر میں نے حضرت ابراہیم پر پیٹی ہے۔ اس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ پر پیٹی نے فرمایا کہ اس کی طرف ہے جم کرو، پھر میں نے حضرت ضحاک پر پیٹی ہے۔ دریافت کیا؟ فرمایا اس کی طرف جے کے کرو بیشک وہ اس کی طرف سے کائی ہوجائے گا اور اس کے مال سے کرو۔

(١٥٢٥١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ :يُوسُفُ ، كَانَ يَكُونُ مَعَ الْهِنِ الزَّبَيْرِ ، قَالَ : جَاءً رَجُلْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ ، أَفَا حُجَّ عَنْهُ ؟ قَالَ : أَنْتَ أَكْبَرُ وَلَدِهِ ؟ قَالَ : نَعَمُ ، قَالَ : فَحُجَّ عَنْ أَبِيكَ ، أَفَرَأَيْت لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ ، فَقَضَيْتَهُ ؟ .

(۱۵۳۵۱) حفرت عبداللہ بن زبیر ٹن پین اسے مروی ہے کہ ایک شخص خدمت نبوی مَالِفَظَیَّة میں حاضر ہوااورعرض کیا کہ اے اللہ کے رسول مِنْلِفِظَیَّة اِمیرے والد بنا حج کیے فوت ہو گئے ہیں، کیا میں ان کی طرف ہے حج کرسکتا ہوں؟ آپ مِنْلِفظَیَّة اِن ارشاد فر مایا کیاتو ان کا برد الزکا ہے؟ اس شخص نے عرض کیا کہ جی ہاں، آپ مِنْلِفظَیَّة نے ارشاد فر مایا کہ تو پھر اپنے والد کی طرف ہے جج کر، تیرا کیا خیال ہے اگر تیرے والد کی طرف ہے جج کر، تیرا کیا خیال ہے اگر تیرے والد کی قر ضربوتا تو تو اس کوا وا نہ کرتا؟

( ١٥٣٥٢ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَسْلَمَ الْمُنْقِرِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فَالَ : يُعَجُّ عَنِ الْمَيْتِ ، وَإِنْ لَمْ يُوصِ. (١٥٣٥٢) حضرت عطاء ويشِيدُ فرمات بين كدمرن والى كلطرف سے فج كيا جائے گا اگر چدوه وصيت نهجمي كرے۔

#### ( ٣٨١ ) مَنْ قَالَ لاَ يَحُمُّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ

جوحفرات بیفر ماتے ہیں کہ کوئی شخص بھی دوسر مے شخص کی طرف سے جج نہیں کرے گا ( ۱۵۲۵۲ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا يَحْجُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، هي معنف ابن الې شيبرسر جم (جلدم) کې همنف ابن الې شيبرسر جم (جلدم)

وَلَا يَصِمُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ. (۱۵۳۵۳) حضرت ابن عمر جن پین ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص دوسر ہے شخص کی طرف سے جج نہیں کرے گا اور کوئی شخص دوسر ہے شخص کی جگہ روز نے نہیں رکھے گا۔

> ( ١٥٣٥٤ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فَالَ : لَا يَحُجُّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ. ( ١٥٣٥٣ ) حضرت ابراجيم ولينيز فرماتے ہن كه كوئى څخص دوسر فيخص كى طرف سے جج نہيں كرے گا۔

> (۱۵۳۵۳) حضرت ابراہیم ویٹی فرماتے ہیں کہ کوئی شخص دوسر کے تحص کی طرف سے جج نہیں کرے گا۔ ( ۱۵۳۵۵) حدّ تُنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : لاَ یَحُدُ جُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ.

(۱۵۳۵۵) حضرت قاسم وللطور بھی یہی فر مائے ہیں ۔ د میں بہتائی سے '' بھال بھی ایک درو میں اور اس کے دروں کا بھال کا دروں کا بھال کا دور کا سے اور اور کا بھال

( ١٥٢٥٦) حلَّقَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حلَّنَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ يُفْضَى عَنِ الْمَيَّتِ حَجَّى. (١٥٣٥١) حضرت ابراميم مِينِيْ فرماتے ميں كەمرنے والے كى طرف سے حج كى قضانبيں كى جائے گى۔

( ١٥٢٥٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيُّ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَوْ كُنْتُ أَنَا تَصَدَّقُت عَنْهُ ، وَأَهْدَيْت. (١٥٣٥٤) حضرت ابن عمر في ونه فرمات بين كه كأش مين ان كي طرف سے صدقه كرتا اور حديد ديتا (حضرت عمر وَنَ تَنْهُ كي طرف سے)۔

# ( ٣٨٢ ) فِي الْجُمْعِ بَيْنَ الْحَمَّ وَالْعُمْرَةِ

### حج اورعمره دونوں کوجمع کرنا (اکھٹااحرام باندھنا)

( ١٥٣٥٨) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ لَبِيدٍ ، قَالَ : قَالَ شُرَيْحٌ : إِذَا أَهْلَلُتَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ ، ثُمَّ قَدِمْتَ مَكَّةَ ، فَلَا يَجِلَّنَ مِنْكَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ ، فَإِنَّهُمْ سَيَقُولُونَ لَكَ : إِذَا طُفْتَ لِعُمْرَتِكَ وَحَجَّتِكَ فَأَجِلٌ ، فَلَا تُطِعْهُمُ فِي ذَلِكَ.

(۱۵۳۵۸) حفرت شرق میشید فرماتے ہیں کہ جب حج وعمرہ کااحرام باندھو پھر جب مکہ آؤ تو تم میں سے کوئی بھی یوم النحر تک احرام ندکھولے، بیشک و منقریب تم سے کہیں گے کہ: جب تم حج وعمرہ کے لیے طواف کرلوتو احرام کھول دو، پس تم اس معاملہ میں ان کی اطاعت مت کرنا۔

( ١٥٣٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِقٌ ، وَشُرَيْحًا قَرَنَا فَلَمْ يَجِلَّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِخْرَامًا إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ.

(۱۵۳۵۹) حضرت حسین بن علی تف شن اور حضرت شر کے میٹیڈ نے تج وعمرہ کے لیے اکٹھے احرام باندھا بھران میں ہے کوئی بھی یوم النحر سے پہلے حلال نہ ہوا۔

( ١٥٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنُ مَنْصُورٍ ، عَنُ مَالِكِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي نَصْرٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ لَهُ :لَبِّ بِهِمَا

جَمِيعًا ، فَإِذَا قَدِمْتَ مَكَّةَ ، فَطُفُ لَهُمَا طَوَافَيْنِ ؛ طَوَافًا لِعُمْرَتِكَ ، وَطَوَافًا لِحَجَّتِكَ ، وَلاَ تُجِلَّنَّ مِنْكَ حَرَامًا دُونَ يَوْمِ النَّحْرِ.

(۱۵۳۱۰) حفزت ابونصر پیٹینئز سے مروی ہے کہ حضرت علی جھٹٹئز نے ان سے فر مایا کہ جج وعمرہ دونوں کے لیے تلبید پڑھو، جب تم مکہ مکر مہ آ وکتو ان کے لیے دوطواف کرو، ایک طواف عمرہ کے لیے اور ایک طواف حج کے لیے، اور تم میں سے کوئی بھی یوم النحر سے پہلے احرام نہ کھولے۔

( ١٥٣٦١ ) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِعَلِيِّى : مَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ ؟ قَالَ : قُلْتُ : اللَّهُمَّ إِنِّى أُهِلَّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَإِنَّ مَعِى الْهَذِّى ، فَلَا يَحِلُّ مِنْكَ حَرَامٌ ، قَالَ : فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا ، إِلَّا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَذَى .

(۱۵۳۱) حضرت جابر دہا ہے سے مروی ہے کہ حضورا قدس سَائِفَظَافِہ نے حضرت علی دہا ہے سے فرمایا: جب تم نے حج کا ارادہ کیا تھا تو کیا کہا تھا؟ حضرت علی دہا ہے نے فرمایا کہ بیس نے یوں کہا: اللّهُ مَّا إِنِّی أُهِلُّ بِمَا أُهَلَّ بِيهِ رَسُولُكَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، آپ سَِائِفَظَافِرَ نِے ارشاد فرمایا کہ بیشک میرے پاس تو حدی ہے اور جو حدی کے ساتھ محرم ہے وہ حلال نہ ہو، راوی پر ہیں فرماتے جن کہ تمام لوگوں نے احرام کھول دیا اور قفر کروالیا سوائے آپ مِنْزِفظَافِر کے اور ان لوگوں کے جن کے پاس حدی تھی۔

( ١٥٣٦٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عُرُوَةَ ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانَا يَقْدُمَانِ وَهُمَا مُهِلَّانِ بِالْحَجِّ ، فَلَا يَحِلُّ مِنْهُمَا حَرَامًا إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ.

(۱۵۳ ۲۲) حضرت عرد و ویا بین سے مردی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق جہاٹھ اور حضرت عمر جہاٹھ تشریف لائے اور آپ دونوں نے حج کا احرام باندھا ہوا تھا، پس آپ دونوں ٹن پوئٹا یوم النحر تک حلال نہ ہوئے۔

( ١٥٣٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمُيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا كَفَاهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ ، وَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَفْضِي حَجَّتَهُ ، وَيَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا.

(۱۵۳۶۳) حضرت ابن عمر تنک پینا ارشا دفر ماتے ہیں کہ جو خض حج وعمرہ کا احرام باند ھے اس کے لیے ایک طواف ہی کا فی ہے اوروہ احرام نہ کھولے یہاں تک کدا پنا حج بھی کمل کرے چھر دونوں احراموں کو کھول دے۔

( ٣٨٣ ) مَا يُقَالُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ ، وَمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الدُّعَاءِ

### عرفه کی شام کیا کہا جائے گا اور کون می دعا نمیں مستحب ہیں

( ١٥٣٦٤ ) حَلَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالٍ ، عَنْ أَبِي شُعْبَةَ ، قَالَ : كُنْتُ بِجَنْبِ ابْنِ عُمَرَ بِعَرَفَةَ ، وَإِنَّ

رُكْيَتِي لَنَمَسُّ رُكْبَنَهُ ، أَوْ فَخِذِى تَمَسُّ فَخِذَهُ ، فَمَا سَمِعْتُهُ يَزِيدُ عَلَى هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ ؛ لَا إِلَهَ لَا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، حَتَّى أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى جَمْعِ.

و عدد م سیریت ۱۹۳۱ میں میں میں میں کے بین کہ عرفہ کے دن میں حضرت ابن عمر بی بیاد میں میں اور میری سیمیں اسی بی (۱۵۳۲۳) حضرت ابوشعبہ ویشی فرماتے بین کہ عرفہ کے دن میں حضرت ابن عمر بی پنوئین کے پہلو میں تھا اور میری سواری ان کی سواری کے ساتھ لگی ہوئی تھی ، میں نے ان سے ان کلمات سے زائد کچھ نیس سنا ، لا اِللَهُ لَا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَوِیكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوَ عَلَى مُكِلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ یہاں تک کرع فات سے منیٰ کی طرف چل پڑے۔ طرف چل پڑے۔

( ١٥٣٦٥ ) حَلَّنَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عاصِم ، قَالَ :وَقَفْت مَعَ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بِعَرَفَةَ ، أَنْظُرُ كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ ، فَكَانَ فِي الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ حَتَّى أَفَاضَ النَّاسُ.

(۱۵۳٬۷۵) حضرت داؤ دین ابوعاصم پیشیز فر ماتے ہیں کہ میں حضرت سالم بن عبداللّٰہ پیلیز کے ساتھ عرفہ میں کھہرا تا کہ میں دیکھوں وہ کیا کرتے ہیں، وہ ذکراور دعاؤں میں مشغول رہے یہاں تک کہلوگ منیٰ چلے گئے۔

( ١٥٣٦٦) حدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَخِيهِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ : أَكْثَرُ دُعَانِى ، وَدُعَاءِ الْآنِيَاءِ قَيْلِى بِعَرَفَةَ ؛ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ

، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا ، وَفِي سَمْعِي نُورًا ، وَفِي بَصَرِى نُورًا ، اللَّهُمَّ الشَّهُ وَ اللَّهُمَّ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ مَا يَلِحُ فِي اللَّهُمِ ، وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللَّهُ اللللللَّةُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللَّةُ اللللْهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللِّهُ الللللِهُ الللللَّهُ اللللللْمُ

(ترمذی ۳۵۲ ابن خزیمة ۲۸۳۱)

(۱۵۳۷۱) حضرت علی جائٹی سے مروی ہے کہ حضور اقد س مِلَّظِیَّ فی ارشاد فر ہایا کہ: اکثر میں اور میرے سے پہلے انہیاء کرام ظیمُ لِنظاع فات میں بید عاما نکتے تھے۔ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لاکت نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس ہی کی بادشاہی اور اس ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔وہ ہر چیز پر قادر ہے۔اے اللہ تو میرے دل، کان اور آ کھے کومنور فر ما۔ اے اللہ میرے سینہ کو کھول دے اور میرے کام کو آسان کردے۔ میں تجھ سے قبلی وساوس اور معاملہ کی تخت سے پناہ ما نگما ہوں اور فتنہ تیر سے پناہ مانگنا ہوں۔اے اللہ میرے یا سے فتوں سے تجھ سے پناہ مانگنا ہوں جو دن یا رات میں پیش آ کیں اور جن فتنوں کو ہوالے کر طے۔

( ١٥٣٦٧ ) حَلَّثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنِ النَّضُرِ بُنِ عَرَبِيٍّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:أَكْثَرُ دُعَانِى وَدُعَاءِ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِى بِعَرَفَةَ ؛ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَخُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، بِيَلِهِ الْخَيْرُ ، يُحْيِى وَيُمِيتُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ. (۱۵۳۶۷) حضرت ابن البی حسین ولٹیلئے سے مروی ہے کہ حضور اقدس میلٹھٹیکٹی نے ارشاد فر مایا: اکثر میں اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام میلٹلٹا عرفات میں بیددعا مانگتے ہیں: اللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں۔وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہیں اس ہی کی بادشاہی اوراس ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔تمام بھلا ئیاں اس ہی کے قبضہ میں ہیں۔وہ زندہ کرتا اور موت دیتا ہے اور وہ ہرثی پر قادر ہے۔

( ١٥٣٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ : مَا أَفْضَلُ مَا نَقُولُ فِي حَجِّنَا ؟ قَالَ :لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ.

(۱۵۳۷۸) حضرت ابن الحفيه و الله على الميك مخف في دريافت كيا كه فج ميس كون ى وعا پڑھنا افضل ہے؟ آپ و الله في فرمايا كه لا إلله إلاّ اللّه ، وَاللّه أَكْبَرُ.

( ١٥٣٦٩ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ صَدَقَةَ بُنِ يَسَارٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ، أَفْضَلُ يَوْمَ عَرَفَةَ ، أَوِ الذِّكْرِ ؟ قَالَ : لَا ، بَلُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ.

(۱۵۳۱۹) حضرت صدقہ بن بیار پیٹیل فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہد پیٹیلا سے دریافت کیا کہ عرفات میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا افضل ہے یا ذکر کرنا؟ آپ پیٹیلا نے فرمایا کہ نہیں بلکہ قرآن کی تلاوت کرنا افضل ہے۔

( ١٥٣٧ ) حَذَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيُلِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَتْرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لابْنِ الْحَنَفِيَّةِ :مَا أَفْضَلُ مَا نَقُولُ فِى حَجِّنَا ؟ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ.

(۱۵۳۷۰) حضرت عبدالرحمٰن بن شُتر واليلية فرماتے ہيں كہ ميں نے حفرت ابن الحفيه رفایْن سے عرض كيا كہ جج ميں ہم كيا كہيں تو افضل ہے؟ آپ ویٹلیلائے فرمایا كه: لا إلّه إلّا اللّهُ ، وَاللّهُ أَكْبَرُ.

# ( ٣٨٤ ) فِي الْكَرِيِّ تُجْزِئُهُ حَجَّتُهُ

### كيا مزدورك لياس كافي كافي موجائ كا؟

(١٥٣٧) حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، وَتَطُوفُونَ فَلُتُ : إِنَّا نُكْرِى فِى هُذَا الْوَجْهِ للْحَجِّ ، وَإِنَّ أُنَاسًا يَزْعُمُونَ أَنْ لَا حَجَّ لَنَا ، قَالَ : أَلَسْتُمْ تُلَبُّونَ ، وَتَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ ، وَتَرْمُونَ الْجِمَارَ ، وَتَقِفُونَ بِالْمَرْقِفِ ؟ قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : فَإِنَّكُمْ حُجَّاجٌ ، قَدْ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ مِثْلِ الَّذِى سَأَلْتِنِى عَنْهُ فَلَمْ يُجِبُهُ حَتَّى نَزَلَتُ عَلَيْهِ الْآلِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ مِثْلِ الَّذِى سَأَلْتِنِى عَنْهُ فَلَمْ يُجِبُهُ حَتَّى نَزَلَتُ هَا لَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ مِثْلِ الَّذِى سَأَلْتِنَى عَنْهُ فَلَمْ يُجِبُهُ حَتَّى نَزَلَتُ هَا لَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ مِثْلِ الَّذِى سَأَلْتِنِى عَنْهُ فَلَمْ يُجِبُهُ حَتَّى نَزَلَتُ الْعَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّكُمْ حُجَّاجٌ . هَلِهِ الآيَةُ : ﴿لَيْسَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّكُمْ حُجَّاجٌ .

(۱۵۳۷) قبیلہ بکر بن واکل میں ہے ایک شخص نے حضرت ابن عمر جی دینا سے دریافت کیا کہ ہم جی کے لیے مزدوری کرتے ہیں۔ اور پچھ لوگوں کا گمان ہے کہ ہمارا جی نہیں ہوا، حضرت ابن عمر جی دینا نے ارشاد فر مایا کہ کیاتم لوگوں نے تلبیہ نہیں پڑھا، کعبہ کا طواف نہیں کیا؟ ہم نے عرض کیا کہ کیوں نہیں؟ فرمایا کہ پھرتم لوگ جی کرنے والے ہو، ایک شخص حضورا قدس مَنِافِقَافِعَ کی کا طواف نہیں کیا؟ ہم نے عرض کیا کہ کیوں نہیں؟ فرمایا کہ پھرتم لوگ جی کرنے والے ہو، ایک شخص حضورا قدس مَنافِقَافِعَ کی اس کوکوئی جواب نددیا یہاں فدمت میں آیا تھا اور اس نے بھی بہی سوال کیا تھا جوتم نے جھ سے پوچھا ہے، آپ مَنافِقَافِقَ نے اس کوکوئی جواب نددیا یہاں کہ لیا اور یہ تک کہ بیآ تین تازل ہوگئی کہ ہوگئی کے اس کو بلایا اور یہ آگ کہ بیار کی کہ ایک کہ ہوگئی کے گئی کہ ہو الے ہو۔

( ١٥٣٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِم ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسِ ، قَالَ : أَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنِّى أَكْرَيْتُ نَفْسِى مِنْ قَوْمٍ ، وَوَضَعْتُ عَنْهُمْ مِنْ أَجْرِى مِنْ أَجْلِ الْحَجِّ ، فَهَلَّ يُجْزِءُ ذَلِكَ عَنِى ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ : هَذَا مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ أُولِئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ . فَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ : هَذَا مِنَ اللَّذِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ أُولِئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ . فقالَ ابْنُ عَبَاسٍ : هَذَا مِنَ اللَّذِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ أُولِئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ . (10 اللهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ . اللهُ تعالَى : ﴿ أُولِئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ . (10 اللهُ سَرِيعُ الْحَسَابِ ﴾ . (10 اللهُ سَرِيعُ اللهُ سَرِيعُ الْحَسَابِ ﴾ . اللهُ عَبُولُ اللهُ عَلَى اللهُ سَرِيعُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَبُولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَبُولُ اللهُ اللهُ

طور پر پیش کیا۔ لیکن میں نے جج کی وجہ سے اپنی اجرت چھوڑ دی تو کیا میر انج ہوگیا۔ تو کیا میری طرف سے (ج) کانی ہوگیا؟ حضرت ابن عباس تفاوین نے فرمایا کہ بیاس میں سے ہے جن کے متعلق اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ: ﴿ اُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِیْبٌ مِّمَّا كَسَبُوْ اوَ اللّٰهُ سَرِیْعُ الْحِسَابِ ﴾.

( ١٥٣٧٢ ) حَلَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْأَجِيرِ يُوَاجِرٌ نَفْسَهُ إِلَى مَكَةَ ، ثُمَّ يُوسِرُ ، قَالَ : يُجْزِءُ عَنْهُ.

(۱۵۳۷۳) حضرت حسن پیٹیویؤ سے اس مزدور کے متعلق دریا فت کیا گیا جس نے مکہ تک مزدوری کی پھروہ مالدار ہو گیا؟ آپ پیٹیویؤ نے فرمایا کہاس کی طرف سے کافی ہوجائے گا۔

( ١٥٣٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ؛ فِي النَّاجِرِ وَالْكَرِيِّ ، قَالُوا : يُجُزنُهُمَا.

(۱۵۳۷) حضرت عطاء، حضرت طاؤس اور حضرت مجامد برئيليم تا جراور مزدور کے متعلق فرماتے ہیں کہ ان کی طرف سے کافی ہوجائے گا۔

( ١٥٣٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْحَسَنِ أَبِي طَالُوتَ ، عَنُ أَبِي السَّلِيلِ . عَنِ ابْنِ عُمَرٌ ؛ فِي الرَّجُلِ يُكُرِى نَفْسَهُ فِي الْحَجِّ ، قَالَ :يُجْزِئُهُ.

۔ (۱۵۳۷۵) حضرت ابن عمر بنکھ بین اس شخص کے متعلق فر ماتے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو حاجیوں کی مزدوری کے لیے پیش کر دیا ، کہ اس کی طرف سے جج کافی ہوجائے گا۔ ( ١٥٣٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ ذَرِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنِ التَّاجِرِ ، وَالْكَرِى ، وَالْأَجِيرِ ؟ قَالَ : لَا يُنتَقَصُ الْكَرِىُّ مِنْ حُجْهِ ، وَلَا التَّاجِرُ مِنْ حَجْهِ ، وَلَا الْأَجِيرُ مِنْ حَجْهِ.

(۱۵۳۷۱) حضرت عمر بن ذرّ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہد راٹیلا سے تاجر، مزدور اور اجیر کے متعلق دریافت کیا؟

آپ رہیں نے فرمایا کہ مزدور کے جج میں کوئی نقص اور کی نہیں آئے گی ، نہ تا جرکے جج میں اور نہ ہی اجیر کے جج میں۔

( ١٥٣٧٧ ) حَلَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَوِيمِ ، عَنْ شَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ وَسَالُهُ أَعْرَابِيٌّ ، فَقَالَ : إِنِّي ٱنْحُوَيْتُ إِبِلاً وَأَنَا أُدِيدُ الْحَجَّ ، أَيُجْزِئْنِي ؟ قَالَ : لَا ، وَلَا كُرَامَةً.

(۱۵۳۷۷) حضرت سعید بن جبیر ویشید کی اعرانی نے دریافت کیا کہ میں نے ایک اونٹ مزدوری پرلیا اور میرا حج کرنے

کاارادہ ہے کیا بیمیرے لیے کافی ہے؟ آپ طِیٹیز نے فرمایا کنہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تاہم ریب میں میں رو وجہ ریب رویدہ جھے کے دیاں دیاں کا میں اس موجہ جھے

( ١٥٣٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكُرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لاَ يُجْزِئُهُ.

(۱۵۳۷۸) حضرت سعید بن جبیر رایشط فر ماتے ہیں کنہیں کافی ہوگا۔

(١٥٢٧٩) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : إِنَّ أَنَاسًا يَزْعُمُونَ، أَوْ مَنْ زَعَمَ مِنْهُمُ ، أَنَّ الْكُرِيِّ لَا حَجَّ لَهُ ؟ قَالَ : بَلُ لَهُ حَجَّ حَسَنْ جَمِيلٌ ، إِنِ اتَّقَى اللَّهَ ، وَأَذَى الْأَمَانَةَ ، وَأَحْسَنَ الصَّحَابَةَ.

(۱۵۳۷۹) حضرت ابواسلیل بریشینه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن المسیب بریشینہ سے دریا فت کیا کہ پچھلوگوں کا یہ خیال ہے کہ مزدوری کرنے والے کا حج نہیں ہوتا؟ آپ بریشین نے فرمایا بلکہ اس کا انچھا اور عمدہ حج ہوگا اگر وہ اللہ تعالی سے ڈرے، امانت کوشیح طریقے سے اداکرے اور انچھا ساتھی بن کررہے۔

# ( ٣٨٥ ) فِي قُولِهِ تَعَالَى (فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجُّ)

الله تعالى ك قول ﴿ فَصِيامُ ثَلْقَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَبِّ ﴾ كَ تفير

( ١٥٣٨٠) حَدَّنَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسُمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ فِى قَوْلِهِ تعالى : ﴿فَصِيَامُ ثَلَاتَةِ أَيَّامٍ فِى الْحَجْ﴾ ، قَالَ : صُمْ قَبُلَ التَّرُويَةِ بِيَوْمٍ ، وَيَوْمَ التَّرُويَةِ ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ ، فَإِنْ فَاتَهُ الصَّوْمُ تَسَحَّرَ لَيْلَةَ الْحَصِيةِ فَصَامُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ.

(۱۵۳۸۰) حفرت علَّی ڈٹاٹنز اللہ تعالیٰ کے ارشاد ﴿فَصِیامٌ ثَلْفَةِ اَیَّامٍ فِی الْحَجِّ ﴾ کی تفییر میں فرباتے ہیں کہ ایک روزہ یوم الترویہ سے پہلے دن رکھو، ایک یوم الترویہ میں اور ایک عرفہ کے دن رکھو، اورا گر ان دنوں میں روزہ چھوٹ جائے تو چودھویں ذی الحجہ کی رات بحری کرواور تین روز ہے رکھواور سات روز ہے واپس آ کر رکھو۔ ( ١٥٣٨١ ) حَلَّاتُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، وَعِيَاضٌ ، وَجَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالَا : آخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ.

(۱۵۳۸۱) حصرت ابراہیم ویشید اور حصرت مجاہد ویشید فرماتے ہیں کہ تین روز ساس ترتیب سے رکھو کہ آخری روزہ عرف کے دن ہو۔

( ١٥٣٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ يَقُولُ : آخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ.

(۱۵۳۸۲) حضرت الوجعفر پیشین بھی بہی فر ماتے ہیں۔

( ١٥٣٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِنْ شَاءَ صَامَ أَوَّلَ الْعَشْرِ وَوَسَطَهَا، وَآخِرَهَا يَوْمُ عَرَفَةَ.

(۱۵۳۸۳) حضرت عطاء پرتیکیز فرماتے ہیں کداگر چا ہوتوعشرے کے شروع میں روز ہ رکھانو یا درمیان میں اور آخری روز ہعرفہ کی مصرت است

( ١٥٣٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حبيب ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ.

(۱۵۳۸۴)حضرت سعید بن جبیر وایشیا ہے بھی حضرت عطاء وایشیا کے قول کی مثل منقو ک ہے۔

( ١٥٣٨٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : آخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ.

(۱۵۳۸۵) حضرت مجاہد ویشیط فرماتے ہیں کہ تین روزے اس طرح رکھے کہ آخری روزہ عرف کے دن ہو۔

( ١٥٣٨٦) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ حَجَّاجٍ ، قَالَ :انْطَلَقْت أَنَا وَالْحَكَمُ إِلَى أَبِى الْوَلِيدِ فَأَخْبَرَنَا ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : آخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ.

(۱۵۳۸ ۲) حضرت ابن عمر مني دين فرمات بين كدآ خرى روز ه عرف كه دن جو

( ١٥٢٨٧ ) حَلَّائُنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ فِي قَوْلِهِ تعالى : ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ قَالَ : قَبْلَ التَّرْوِيَةِ يَوْمًا وَآخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ.

(۱۵۳۸۷) حضرت معنی وایٹی اللہ تعالیٰ کے ارشاد ﴿ فَصِیامٌ ثَلْفَةِ آیکامٍ فِی الْمُحَتِّ ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ایک روزہ یوم التر دیہ سے پہلے رکھے اور آخری روزہ عرف کے دن رکھے۔

( ١٥٣٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ ذَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ مِثْلُهُ.

(۱۵۳۸۸) حفرت معی بیشیا سے اس طرح مروی ہے۔

( ١٥٣٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :مَنْ لَمْ يَصُمْ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ ، ويَوْمَ التَّرْوِيَةِ ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ ، فَاتَهُ الصَّوْمُ.

(۱۵۳۸۹) حفرت مجاہد ہائیمیز فرماتے ہیں کہ جس مخف نے یوم التر ویہ سے ایک دن پہلے ، یوم التر دیہ کواور عرفہ کے دن روز ہ نہ رکھااس کے روز بے فوت ہو گئے۔

( ١٥٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسَ بُنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ وَبَرَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ :

قَبْلَ يَوْمِ النَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ ، وَيَوْمَ النَّرْوِيَةِ ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ ، وَقَالَ :عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ :يَصُومُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ.

اوراکیک روز وعرفہ کے دن ،اورحضرت عبید بن عمیر چیٹیو فرماتے ہیں کہ تین روز ہےایا م تشریق میں رکھے۔

( ١٥٢٩١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، وَابْنِ طَاوُوسِ ، عَنْ أَبِيهِ : يَجْعَلُ الْمُتَمَتَّعُ آخِرَ صَوْمِهِ يَوْمَ عَرَفَةَ.

(۱۵۳۹۱) حضرت طا وُس طِیْتُیدِ فر ما نتے ہیں کہ تمتع کرنے والا روز ہےاس طرح رکھے کہ آخری روز ہ عرفہ کے دن ہو۔

( ١٥٣٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ﴾ آخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ.

(۱۵۳۹۲) حفرت حسن بینین الله تعالیٰ کے ارشاد ﴿ فَصِیّامٌ ثَلْفَةِ اَیّامٍ فِی الْمُحَبِّ ﴾ کی تفییر میں فرماتے ہیں کہ آخری روز ہ عرفہ کے دن رکھے۔

( ١٥٣٩٣ ) حَدَّثُنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ وَحَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : آخِرُهَا يَوُمُ عَرَفَةَ . ( ١٥٣٩٣ ) حضرت علقمه رِيثِيرٌ فرماتے ہيں كه آخرى روز همرفه كے دن ركھ\_

#### وور روو د رو ( ٣٨٦ ) في المريض ترمّي عنه الجمار

### مریض کی طرف ہے جمرات کی رمی کی جائے گی

( ١٥٣٩٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُحْمَلُ الْمَرِيضُ إِلَى الْجِمَارِ ، فَإِنَ اسْتَطَاعَ أَنْ يَرْمِيَ فَلْيَرْمِ ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيُوضَعَ الْحَصَى فِي كَفِّهِ ، ثُمَّ يُرْمَى بِهَا مِنْ كَفَّهِ.

(۱۵۳۹۳) حضرت ابراہیم مِلِیَّنِیْ فرماتے ہیں کہ مریض کو جمرات کی طرف لے کر جایا جائے گا،اگر طاقت رکھے تو خو دری کر لے،اورا گرطاقت ندر کھے تو کنگریاں اس کی بھیلی پر رکھ دی جا کیں پھر کوئی شخص اس کی بھیلی سے کنگریاں اٹھا کر رمی کر لے۔ ( ۱۵۳۹۵ ) حَدَّفَنَا جَوِیرٌ ، عَنْ مُغِیرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ ، قَالَ : یُشْهَدُ بِالْمَوِیضِ الْمَنَاسِكُ کُلُّهَا ، وَیُطافُ بِهِ عَلَی

١٥١٠) محدَّث جَرِير ، عَنْ مُعِيره ، عَنْ إبراهيم ، قال : يشهد بِالمَرِيضِ الْمُنَاسِكَ كُلُها ، ويطاف بِهِ . مَحْمِلٍ فَإِذَا رَمَى الْجِمَارَ وُضِعَ فِي كُفَّهِ ، ثُمَّ رُمِي بِهِ مِنْ كُفَّهِ.

(۱۵۳۹۵) حضرت ابراہیم ہیں ہیں گئے ہیں کہ مریض کوتمام مناسک میں حاضر کیا جائے گا،اوراس کو پاکلی وغیرہ میں طواف کروایا جائے گا،اوراس کو پاکلی وغیرہ میں طواف کروایا جائے گا، وروہاں سے کنگریاں اٹھا کرری کی جائیں گا،وروہاں سے کنگریاں اٹھا کرری کی جائے گا۔ جائے گا۔

( ١٥٣٩٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يُرْمَى عَنْهُ.

(۱۵۳۹۱) حفزت عطا .فر ماتے میں کہ اس کی طرف ہے کنگریاں ماری جا علق ہیں ۔

#### ( ٣٨٧ ) في المرأة تَخْرُجُ مَعَ ذِي مُحْرَمِ

# عورت اپنے محرم کے ساتھ حج کے لیے جائے گی

- ( ١٥٣٩٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا تَحُجُّ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.
  - (۱۵۳۹۷) حضرت حسن بیٹین فرماتے ہیں کہ عورت ذی رحم محرم کے ساتھ ہی جج کرے گی۔
- ( ١٥٣٩٨ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أنه قَالَ :تَخُرُّجُ فِي رُفُقَةٍ فِيهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ.
- (۱۵۳۹۸) حضرت ابن سیرین باینی فرماتے ہیں کہ عورت الی جماعت کے ساتھ جائے جس میں مرداورخوا تین ہوں۔
- ( ١٥٣٩٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : تَحُجُّ مع رُفْقَةٍ فِيهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ وَتَتَخِذُ سُلَّمًا تَصْعَدُ عَلَيْهِ ، وَلَا يَقُرَّبُهَا الْكُرِى.
- (۱۵۳۹۹) حضرت عطاء پیٹیل فرماتے ہیں کہ وہ الی جماعت کے ساتھ جائے جس میں مرد وخوا تین شامل ہوں ، اورعورت ا یک سیرهی لے کراس پر چڑھ جائے اور مزدوراس کے قریب نہ جائے۔
- ( ١٥٤٠٠ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ يَحْمَى بْنِ عَبَّادٍ أَبِي هُبَيْرَةَ ، قَالَ :كَتَبَتِ امْوَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الرَّتَّى إلَى إبْرَاهِيمَ ،
- إِنَّهَا مُوسِرَةٌ وَلَيْسَ لَهَا بَعْلٌ ، وَلَا مَحْرَمٌ ، وَلَمْ تَحُجَّ قَطَّ ، فَكَتَبَ إِلَيْهَا إبْرَاهِيمُ :إنَّ هَذَا مِنَ السَّبِيلِ الَّذِي ، قَالَ اللَّهُ وَلَيْسَ لَكِ مَحْرَمٌ ، فَلَا تَحُجِّي إِلَّا مَعَ بَعْلِ ، أَوْ مَحْرَمٍ.
- ( ۵۰۰۰ ) اهل الری کی ایک خاتون نے حضرت ابراہیم پیشید کوکھا کہوہ مالدار ہے اوراس کا شو ہربھی نہیں ہے اورکوئی محرم بھی نہیں ہےاوراس نے آج تک حج بھی نہیں کیا ہوا،حضرت ابراہیم جیٹینے نے اس کولکھ کر بھیجا کہ: جیٹک بیوہ راستہ ہے جس کے متعلق الله تعالیٰ نے فرمایا ہےاور تیرے پاس کوئی محرم بھی نہیں ہے،تو شو ہراورمحرم کے سوا ہر گز حج نہ کر۔
- ( ١٥٤.١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ ابْنِ شُبُرُمَةَ ، قَالَ :كَانَ الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ يُرَخِّصُ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي لَمْ تَحُجَّ قَطُّ أَنْ تَحُجَّ مَعَ الْمَرْأَةِ الَّتِي مَعَهَا مَحْرَهُ.
- (١٥٨٠) معرت حسن بن الحسن مرتيميز اس عورت كورخصت دية عظم جس نے حج نه كيا موكدوه الي عورتوں كرماته چلى جائے جن عورتوں کے ساتھ ان کے محرم ہوں۔
- ( ١٥٤.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصاعدًا إِلَّا مَعَ أمها ، أوِ ابْنِهَا ، أو أَبِيهَا ، أوُ أَخِيهَا ، أوْ زُوْجِهَا ، أَوْ ذِي مَحْرَمٍ. (ابو داؤد ١٤٢٣ـ تر مذي ١١٢٩)
- (۲۰۰۲) حضرت ابوسعید مزد تفویسے مروی ہے کہ حضور اقدی سَرَفَظِیجَ نے ارشاد فر مایا: مورت تین دن یا اس ہے زیادہ کا سفر

اپنے ماں ، باپ ، بھائی ، شوہر یا محرم کے علاوہ نہ کرے۔

( ١٥٤.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنُ جَابِرٍ ، عَنُ عَامِرٍ ، أَنَّهُ سُنِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تُرِيدُ الْحَجَّ وَزَوْجُهَا غَانِبٌ بِخُرَاسَانَ ، فَقَالَ :إذَا كَانَتِ الْفَرِيضَةُ وَكَانَ لَهَا مَحْرَمٌ فَلَا بَأْسَ.

(۱۵۴۰۳) حضرت عامر چائیے ہے ایک خاتون نے دریافت کیا کہ میں حج کرنا جا ہتی ہوں کیکن میراشو ہرخراسان میں عائب

ہے؟ آپ ریٹیوٹ نے فرمایا کہ اگر تیرے پر حج فرض ہوگیا ہےاورکوئی محرم بھی ہےتو کوئی حرج نہیں اس کے ساتھ چلی جا۔

( ١٥٤.٤ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : لَا تَحُجُّ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ زَوْجٍ ، أَوْ فِي مَحْرًمٍ.

( س ۱۵ س معرت طاؤس بایشیهٔ فر ماتے ہیں کہ عورت شو ہریا محرم کے علاوہ کمی اور کے ساتھ مجج نہ کرے۔

( ١٥٤.٥ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٍ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ :سُئِلَ عِكْرِمَةُ ، عَنِ الْمَرْأَةِ تَحُجُّ مَعَ غَيْرِ ذِى مَحْرَمٍ ، أَوْ زَوْجٍ ، فَقَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مَعَ ذِى مَحْرَمٍ ، فَكَيْفَ تَصْنَعُ بأستها.

( ١٥٤٠٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لاَ تُسَافِرُ امْرَأَةٌ فَوْقَ ثَلَاثَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ. (بخارى ١٠٨٤. مسلم ٤١٣)

(۱۵ ۴۰ ۱۷) حضرت ابن عمر تفاوین سے مروی ہے کہ حضور اقد س مَلِّ النَّفِیَّةِ نے ارشا دفر مایا عورت تین دن سے زیادہ کا سفرمحرم کے بغیر نہ کرے۔ بغیر نہ کرے۔

( ١٥٤.٧ ) حَذَّتَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ سَمِعْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ : لَا تُسَافِرُ الْمُرَأَةُ إِلَّا مَعْ ذِى مَخْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ الْمُرَأَتِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ : لَا تُسَافِرُ الْمُرَأَةِ فَا مَعْرَمِ فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ الْمُرَأَتِي خَرَجَتُ حَاجَّةً وَإِنِّى أَكْتَبَتُ فِي غَزُوةٍ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ : انْطَلِقُ فَحُجَّ مَعَ الْمُرَأَتِكَ.

(بخاری ۳۰۰۷\_ مسلم ۹۲۸)

(۱۵۴۰۷) حضرت ابن عباس نف هنه ارشا دفر ماتے بیں کہ بیس نے نبی اکرم مَلِّلَقِیَّةَ کَوخطبہ ارشا دفر ماتے ہوئے ساکہ عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے ، ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول مَلِّلَقِیَّةَ اِمیری عورت جج کے لیے نکل گئی ہے اور میرانام فلاں فلاں غزوہ کے لیے لکھ لیا گیا ہے ، آپ مِلِلَقِیَّةِ نے ارشا دفر مایا تو چلا جا اور اپنی بیوی کے ساتھ جا کر جج کر۔ (۱۵۶۰۸) حَدَّثُنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ یُونُسَ ، عَن الزَّهْرِیِّ ، قَالَ : ذُکِرَ عِنْدُ عَائِشَةَ الْمَرْأَةُ لَا تُسَافِعُ إِلَّا مَعَ ذِی مَحْرَم ،

( ١٥٤٠٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِئِ ، قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَ عَانِشَةَ الْمَرْأَةُ لَا تُسَافِرُ إِلَّا مَعَ ذِى مَحْرَمٍ ، فَقَالَتْ عَانِشَةُ :لَيْسَ كُلُّ النِّسَاءِ يَجِدُ مَحْرَمًا. هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدم) کي په هي هي هما کي که کي هي کاب البناسك

( ۸-۸ ۱۵) حضرت عائشہ می مذہبی کے سامنے ذکر ہوا کہ عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے تو حضرت عائشہ می مذہبی ایشا وفر مایا

که مرعورت کامحرم بھی نہیں ہوتا (وہ محرم نہیں یاتی )۔

( ١٥٤.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمِ تَامَّ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ. (بخارى ١٠٨٨- مسلم ١٩٢٤)

( ۹ ۱۵ ۴۰ ) حضرت ابوهریره و تاثین سے مروی ہے کہ حضور اقدی مَلِن اَن اَن ارشاد فرمایا کہ عورت ایک دن کی مسافت کا سفر بغیر

( ١٥٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، قَالَ : ذُكِرَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، امْرَأَةٌ سَافَرَتْ مَعَ عَبْلِهَا فَكُوهَ ذَلِكَ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ أَخُوهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.

(۱۵۴۱۰) حضرت عمر بن عبدالعزیز ویشین کے سامنے ذکر کیا گیا کہ عورت نے اپنے غلام کے ساتھ سفر کیا ، تو آپ دیشیز نے اس کو

نا پند فرمایا، آپ کو بتایا گیا کہ وہ اس مورت کا رضائی بھائی ہے، تو آپ پایٹیز نے اس میں کوئی حرج نہ مجھا۔

# ( ٣٨٨ ) إذا أحرم بِحَجَّتُينِ

### جب کوئی شخص دو حجو ل کے لیے احرام باندھ لے

( ١٥٤١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَعْفُوبَ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يُهِلِّ بِحَجَّنَيْنِ ، قَالَ : هُوَ مُتَمَتّعٌ. (۱۵ ساز) حضرت عطاء ويشيل فرماتے ہيں كه اگرآ دى دو حجو ل كے ليے احرام باندھ لے تو و قمتع كرنے والا ہے۔

( ١٥٤١٢ ) حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :عَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ.

(۱۵۴۱) حضرت حسن براهي فرمات بيس كهايس مخفس يرجج اورعمره لازم ب-

# ( ٣٨٩ ) في وقت الإفَاضَةِ مِنْ عَرَفَةَ

# عرفات سے نکلنے کا وقت

( ١٥٤١٣ ) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الرُّكَيْنِ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ لابْنِ الزُّبَيْرِ حِينَ سَقَطَتِ الشَّمْسُ :أَفِضْ.

(۱۵ ۴۱۳) حضرت ابن عمر پڑیاہ پیزانے حضرت ابن زہیر ہڑی بیٹن کوسورج غروب ہونے کے بعد فر مایا: اب عرف سے نکلو۔

( ١٥٤١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، أَنَّ جِبْرِيلَ جَاءَ اللَّهِ إِبْرَاهِيمَ فَوَقَفَ بِعَرَفَاتٍ حَتَّى إِذَا كَانَ كَأَعُجَلِ مَا يُصَلِّي أَحَدٌ الْمَغُرِبَ دَفَعَ بِهِ.

(۱۵۴۱۳) حضرت عبدالله بن عمرو فئ دينئ سے مروى ہے كەحضرت جبرئيل غلاينًلا حضرت ابرا ہيم غلاينًلا) كے پاس تشريف لائے

اوران کے ساتھ عرفات میں رہے، یہاں تک کہ جب اتناوقت ہوگیا کہ ایک آ دمی جلدی ہے نماز مغرب پڑھ سکتا ہوتو ان کو لے کر نکلے۔

( ١٥٤١٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بنَنْحُوهِ.

(۱۵ س۱۵) حضرت عبدالله بن عمر و مؤیونتن سے اس طرح مروی ہے۔

( ١٥٤١٦) حَذَّنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي زَائِدَةً، عَنِ ابْنِ جُويْج، قَالَ: أُخْبِرْت، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةً بْنِ الْمُطَلِب، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ بِعَرَفَةً ، فَقَالَ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ هَذَا يَوْمُ الْحَجُ الْأَكْبُو ، وَإِنَّ أَهْلَ الْبَهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ بِعَرَفَةً ، فَقَالَ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ هَذِي النَّهُ عَلَيْهُ وَالْأَوْنَانِ كَانُوا يَدْفَعُونَ فِي هَذَا الْيُومِ قَبْلُ غُرُوبِ الشَّمْسِ حِينَ تُعتمُّ بِهَا الْجِبَلُ كَانَهَا عَمَائِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْأَوْنَانِ كَانُوا يَدْفَعُ بَعْدَ غُرُوبِها ، فَلَا تُعْجَلُونَنَا ، هَدْيُنَا مُخَالِفٌ هَدْى أَهْلِ الشِّرْكِ وَالْأَوْنَانِ اللَّهُ وَالْمُولِ وَالْأَوْنَانِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَمَائِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَكُولُولِ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلِي الللْمُ لِهُ اللْمِلْلُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلِهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلِي اللْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَ

كى پى كونى تخص جلدى نەكرى، ماراطرىقة مشركون اوربت پرستون كے خالف ہے۔ ( ١٥٤١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَّائِدَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الزَّبَيْرِ يَقُولُ دَفْع الإِمَامُ مِنْ عَرَفَةَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ.

(۱۵۳۱۷) حضرت ابن زبیر نئی دین ارشا دفر ماتے ہیں کہ امام سورج غروب ہونے کے بعد عرفات ہے نگلے۔

( ١٥٤١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ :كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى الدَّفْعَةَ مِنْ عَرَفَةَ إِذَا تَبَيَّنَ اللَّيْلُ وَأَفْطَرَ الصَّائِمُ.

(۱۵۳۱۸) حضرت ابن عمر نئی پیننا عرفات سے اس وقت نگلنا بہتر سمجھتے تھے جب رات ظاہر ہو جائے اور روز ہ دار روز ہ افطار کی ا

( ١٥٤١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :وَقَفْت مَعَ عَبْدِ اللهِ وَعَلَى النَّاسِ عُثْمَانَ ، حَتَّى إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، قَالَ :لَوْ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفَاضَ السَّاعَةَ أَصَابَ السُّنَّةَ ، فَمَا كَانَ كَلَامُهُ بِأَسْرَعَ مِنْ أَنْ أَفَاضَ.

(۱۵۳۱۹) حفرت عبدالرحمٰن بن یزید مِلِیْفیا فر ماتے ہیں کہ میں حفرت عبداللہ جائٹو کے ساتھ عرفات میں تھا اورلوگوں پرحضرت عثان رفائٹو امیر تھے، جب سورج غروب ہوا تو حضرت عبداللہ رفائٹو نے فر مایا اگر امیر المؤمنین اس وقت عرفات ہے نکل پڑیں تو

وہ سنت کو پالیں گے ، پس آپ فور آجل پڑے۔

( ٣٩٠ ) من كان يَسْتَحِبُ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ مَكَةً أَنْ لاَ يَخْرُجَ حَتَّى يَقْرُأَ القَرْآنَ جوحضرات يه پبندكرتے ہيں كہ جوفض مكة مكرمه ميں داخل ہووہ قرام ن پاك ختم كي بغير

#### وہاں سے نہ نکلے

( ١٥٤٢ ) حَلَّالَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إذَا دَخَلُوا مَكَّةَ أَنْ لَآ يَخُرُجُوا حَتَّى يَخْتِمُوا الْقُرْآنَ.

(۱۵۳۲۰) حضرت ابراہیم مِرایشینے سے مروی ہے کہ صحابہ کرام ٹھنگٹھ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ جب مکہ مکر مہ میں داخل ہوں تو قرآن پاک ختم کیے بغیرو ہاں سے ناکلیں۔

( ١٥٤٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يُغْجِبُهُمْ إذَا قَدِمُوا مَكَّةَ بِحَجِّ ، أَوْ عُمْرَةٍ أَلَّا يَخْرُجُوا حَتَّى يَقُرُوُّوا مَا مَعَهُمْ مِنَ الْقُرْآنِ.

(۱۵ ۲۲) تعفرت حسن پر پیٹیلا سے مروی ہے کہ صحابہ کرام دی کھٹنے جب مکہ مکر مدیس داخل ہوتے تو اس بات کو پسند کرتے کہ جتنا قرآن ان کو یا دہے اس کو پڑھے بغیرو ہاں سے نہ کلیں۔

( ١٥٤٢٢) حَدَّثَنَا يُخْبَى بْنُ سَعِيدٍ الْقُطَّانُ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : كَانَ يُحَبُّ ، أَوْ يَسْتَحِبُّ إِذَا قَدِمَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ ، أَنْ لَا يَخُرُجَ حَتَّى يَقُرَأَ الْقُرْآنَ ، بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ ، وَمَسْجِدِ

بَیْتِ الْمُقَدِّسِ. (۱۵۳۲۲) حضرت ابومجلز دری اس بات کو پیند کرتے تھے کہ جب کوئی شخص ان تین مجدوں میں ہے کسی محبد میں جائے تو قرآن یاک پڑھے بغیر دہاں سے نہ نکلے، وہ محبدیں میہ ہیں، محبد حرام، محبد نبوی اور محبد اقصلی (بیت المقدس)۔

( ١٥٤٢٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، أَنَّهُ قَرَأَهُ يَعْنِي الْقُرْآنَ حَيْثُ قَلِهُم مَكَّةَ.

(١٥٣٢٣) حضرت علقمه ويشاد جب مكه مرمدة تت تو قرآن ياك يرصة \_

# ( ٣٩١ ) في القراءة في الطُّوافِ بِالْبَيْتِ

#### طواف کے دوران قر آن کی تلاوت کرنا

( ١٥٤٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبَاد بن العوام ، عَنْ يَحْيَى الْبَكَاءِ ، قَالَ : سَمِعَ : ابْنُ عُمَرَ رَجُلاً يَفُرأُ وَهُو يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَنَهَاهُ. ( ١٥٣٣٣ ) حضرت ابن عمر في وين غايث خص كوسناكه وه طواف كه دوران قرآن پاك پڙه راهب، آپ زائز نياس كومنع

رديا\_

( ١٥٤٢٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ يَكُرَّهُ الْقِرَاءَةُ فِي العَشُر فِي الطَّوَافِ ، وَلَكِنْ يَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيُكَبِّرُهُ.

(۱۵۳۲۵) حضرت مجامعہ پالیٹی طواف کرتے ہوئے قرآن پاک پڑھنے کو ناپند کرتے تھے،لیکن وہ اللہ کا ذکر اور حمد وثنا کرتے تھے۔

( ١٥٤٢٦ ) حَلَّتُنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَّاضٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَا :الْقِرَاءَةُ فِي الطَّوَافِ مُحْدَثُ.

(۱۵۳۲۱) حضرت عطاء ولیٹی فرماتے ہیں کہ طواف کے دوران قر آن کریم کی تلاوت کرنا بدعت ہے۔

( ١٥٤٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمٌ بن نَافِعٍ ، قَالَ :طُفْت مَعَ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ وَكَانَ لَا يَفْتُو مِنْ ذِكْرِ اللهِ.

(۱۵۳۲۷) حضرت ابراہیم بن نافع مِلِیٹیو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر مِلِیٹیو کے ساتھ ساتھ طواف کیا، آپ مِلِیٹیو دوران طواف اللہ کے ذکر ہے نہیں تھکے، (ذکر کرتے رہے )۔

( ١٥٤٢٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الطَّوَافِ حَوْلَ الْبَيْتِ، فَلَمْ يَرَ بِهَا بَأْسًا.

(۱۵۳۲۸) حضرت حجاج مِراثِین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء مِراثِین سے دوران طواف قرآن پاک پڑھنے کے متعلق دریافت کیا؟ آپ بِراثِین نے اس میں کوئی حرج نہ مجھا۔

( ١٥٤٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ عُنْمَانَ بُنِ الْأَسُودِ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَصْحَابَنَا يَقُرَؤُونَ عَلَى مُجَاهِدٍ فِي الطَّوَّافِ.

(۱۵۳۲۹) حضرت عثمان بن الاسود مِیشِیدُ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اصحاب مِیسَنیم کوطواف کے دوران حضرت مجاہد مِیشید کے سامنے قر آن یاک پڑھتے ہوئے دیکھا۔

( ١٥٤٣٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِئٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ القراء ة فِي الطَّوَافِ.

(۱۵۳۳۰) حفزت عروه و التيود دوران طواف قرآن پاک پڙھنے کونا بسند کرتے تھے۔

### ( ٣٩٢ ) في التطوع بُينَ الصَّلاَتين بجمع

جمع بین الصلاتین کرتے وقت درمیان میں نفل نماز پڑھنا

( ١٥٤٣١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ ابْنِ عُمَّرَ ، فَأَنَى جَمُعًا فَصَلَى الْمَغْوِبَ ، ثُمَّ الْتَفَتَ اِلْيَنَا ، فَقَالَ :الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ ، وَلَمْ يَتَجَوَّزُ بَيْنَهُمَا.

(۱۵۳۳۱) حضرت ابومجلز مین شخف سے مروی ہے کہ وہ حضرت ابن عمر پیجائے سنتا کے ساتھ تھے، وہ عرفات آئے اور مغرب کی نماز ادا

فرمائى كرمارى طرف متوجه و عاور فرمايا: كداب دوسرى نماز كاوقت بدان كدرميان فل كى طرف تجاوز ندكيا جائد ( ١٥٤٣٢ ) حَدَّثَنَا عُنْدُرْ، عَنْ شُعْبَةً، عَنِ الْحَكْمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيد، قَالَ: حجَجْت مَعَ عَبْدِ

اللهِ ، فَلَمَّا أَتَى جَمُعًا أَذَّنَ وَأَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ تَعَشَّى ، ثُمَّ أَذَنَ وَأَقَامَ فَصَلَّى الْمِعْسَاءَ رَكُعَتَيْنِ. (۱۵۴۳۲) حفرت عبدالرحمٰن بن يزيد يطفي فرمات بين كديل نے حضرت عبدالله وَاللهِ كما تھ جج كيا، جب آ پعرفات

ر ۱۱۱۱۱) مطرت مبدار ن بن برید و یو مراح بین نه ین سے سرت مبدالله تا و عصاب طاق می بب ب رات کا کھا تا ۔ تشریف لائے تو اذان دی اورا قامت ہوئی پھر آپ دانٹو نے مغرب کی تین رکعتیں پڑھا کیں ، پھر آپ بڑا نو نے رات کا کھا تا

(١٥٤٣٣) حَذَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ صَنَعَ مِثْلَ صَنِيعِ ابْنِ مَسْعُودٍ.

(۱۵۳۳۳) حضرت عمر وزاتو نے بھی حضرت عبداللہ بن مسعود جراثونہ کی طرح کیا۔

( ١٥٤٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ ذِنْبٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِجَمْعِ ، وَلَمْ يَتَطُوَّ عُ بَيْنَهُمَا. (ابوداؤد ١٩٢١ ـ مالك ١٩٧)

( ۱۵۳۳۳ ) حضرت ابن عمر ثفاه پین سے مروی ہے کہ حضورا قدس مَثَرِ النَّهِ فَيْ اللهِ اوران کے درمیان کوئی نفل

ادانەفر مائے۔

#### ( ۲۹۳ ) أين يصلى مَنْ دَاخِلَ الْبَيْتِ

#### كعبدكاندركهان نمازاداكرے؟

( ١٥٤٣٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ وَعُثْمَانَ بُنُ طُلْحَةَ وَبِلَالٌ ، فَأَجَافُوا عَلَيْهِمُّ الْبَابَ طَوِيلاً ، ثُمَّ فَتَحُوا ، فَكُنْت أَوَّلَ النَّاسِ دخل فَلَقِيت ِبِلَالاً ، فَقُلْتُ :أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ :بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ.

(۱۵۳۳۵) حضرت ابن عمر نئی پیشن سے مروی ہے کہ حضورا قدس میؤافظی کا جھنرت عثمان بن طلحہ اور حضرت بلال بنی پیشن کعبہ کے اندر داخل ہوئے کچر کافی دیر درواز ہبندر ہا، جب درواز ہ کھلاتو سب سے پہلے میں اندر داخل ہوااور حضرت بلال بیوانی اوران سے دریا فت کیا کہ حضورا قدس میڈافظی کی ججاب پر ٹماز اوا فر مائی ہے؟ حضرت بلال جی ٹنو نے فر مایا کہ اگلے دوستونوں ۔

کے درمیان۔

( ١٥٤٣٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْبَيْتِ تُجَاهَهُ حِينَ دَخَلَهُ. (مسلم ١٩٩١- ابن خزيمة ٢٠١٤) (۱۵۳۳۱) حضرت عروه جنافی تے مروی ہے کے حضوراقدس مِلِنظَیٰ نے کعبد میں داخل ہونے کے بعد بالکل سامنے نماز ادافر مائی۔

( ١٥٤٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَصَلَى فِي نَوَاحِي الْبَيْتِ ؟ قَالَ : نَعَمُ ، صَلَّ فِي أَيُّ نَوَاحِيهِ شِئْت .

(١٥٣٣٤) حضرت عبد الملك بيشيد فرمات بيس كه ميس في حضرت عطاء بيشيد سے دريافت كيا كه كيا كعب كے اطراف ميس

( کعبہ کے اندر ) نماز پڑھی جاسکتی ہے؟ آپ پیٹیوٹے فر مایا ہاں جس مرضی کونے میں جا ہونماز پڑھلو۔

﴿ ١٥٤٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ صَفُوانَ ، أَوِ ابْنِ صَفُوانَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْبَيْتِ رَكْعَتَيْنِ حِينَ دَخَلَهُ.

(۱۵۳۳۸) حضرت ابن صفوان مزایش ہے مروی ہے کہ حضورا قدس مِنْزِنْفِيْغَ کیب میں جب داخل ہوئے تو دور کعتیں ادافر ما کمیں۔

# ( ٣٩٤ ) في المحرم يُصِيبُ بَيْضَ النَّعَامِ

#### محرم اگرشتر مرغ کاانڈ ہتو ڑ دے

( ١٥٤٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي بَيْضِ النَّعَامِ دِرْهَمْ فِي كُلِّ بَيْضَةٍ.

(۱۵۳۳۹) حضرت مجاہد ویشینهٔ شتر مرغ کے انڈول کے متعلق فرماتے ہیں کہ ہرانڈے کے بدلے ایک درهم ادا کرے۔

( ١٥٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ فِي بَيْضِ النَّعَامِ قِيمَتُهُ.

(۱۵۴۴)حضرت شعمی مینیمید فرماتے ہیں کہ شتر مرغ کے انڈے میں اس کی قیمت اوا کرنا پڑے گا۔

( ١٥٤٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :فِي بَيْضِ النَّعَامِ قِيمَتُهُ.

(۱۵ ۳۳۱) حضرت عبدالله جواثور سے بھی یہی مروی ہے۔

( ١٥٤٤٢ ) حَدَّثُنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ فِي بَيْضِ النَّعَامِ قِيمَتُهُ.

( ۱۵ ۳۴۲ ) حضرت ابرامیم میشیدٔ سے بھی یہی مروی ہے۔

( ١٥٤٤٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ذَكْوَانَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنِلَ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ بَيْضَ نَعَامٍ ، قَالَ :فَرَأَى عَلَيْهِ فِي كُلِّ بَيْضَةٍ صِيَامُ يَوْمٍ ، أَوْ إطْعَامُ مِسْكِينِ.

(۱۵۳۳۳) حضرت عبدالله بن و کوان زلاف الهاف ہے مروی ہے کہ حضور اقدی اَلْاَفْتُ اِسْ ہے دریافت کیا گیا گہمرم اگر شتر مرغ کے

اند ے تو روے؟ آپ مُلِفَظِيَّةً نے ہراندے کے بدلے ایک دن کاروزہ یامسکین کو کھلانا کھلانے کو کھبرایا۔

( ١٥٤٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِى الزناد ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْدٍ مِنْ حَدِيثِ حَفْصٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ . (۱۵۳۳۳) حفرت عائشہ منی مذہ فات مجمی ای طرح مردی ہے۔

( ١٥٤٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ عُمَرَ ، قَالَ فِي بَيْصِ النَّعَامِ قِيمَتُهُ.

(۱۵۳۷۵) حضرت عمر منافخو ارشاوفر ماتے ہیں کہ شتر مرغ کے انڈے میں اس کی قیمت لازم ہے۔

( ١٥٤٤٦ ) حَلَّتُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ :سَأَلْتُ طَاوُوسًا ، عَنْ بَيْضِ الْحَجَلِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ ، قَالَ فِيهِ قِيمَتُهُ.

(۱۵۴۴۲) حضرت طلحہ بن عبید اللہ پریٹیز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت طاؤس پیٹیز سے شتر مرغ کے انڈے کے متعلق

دریافت کیا کدا گرمحرم اس کوتو ژوے؟ آپ پیٹیلانے فرمایا کداس کی قیت لازم ہے۔

( ١٥٤٤٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ أَشُعَتَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَهُ قَالَ فِي بَيْضِ النَّعَامِ أَشَارَ بِهِ رَجُلٌ حَرَامٌ لِحَلَالٍ : صِيَامُ يَوْمٍ ، أَوْ إِطْعَامُ مِسْكِينِ.

ریا ہا کہ ہوں۔ (۱۵۳۴۷) حضرت ابن سیرین طِیٹیمیز شتر مرغ کے انڈے کے متعلق فرماتے ہیں جب محرم شخص حلال آ دمی کواس کا اشار ہ کرے

توایک روز ہیاایک مسکین کا کھانا کھلا نالازم ہے۔

( ١٥٤٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ فِي كُلِّ بَيْضَةِ نِصْفُ دِرْهَم.

(۱۵۴۳۸) حضرت ابن عباس بن دخت فرماتے ہیں کہ دوانڈول پرایک درهم اورایک انڈے کے بدلے نصف درہم لازم ہے۔ (۱۵٤۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ حَجَّاجِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عُمَّرَ ، أَنَهُ قَالَ فِي الْبَيْضِ قِيمَتُهُ

(۱۵۳۳۹) حضرت عمر رُوٰتُوْ ارشا وفر ماتے ہیں گھاس کی قیمت لازم ہے۔

( ١٥٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُومَةَ ، عَنْ مَطْرِ الْوَرَّاقِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، أَنَّ رَجُلاً أَوْطاً بَعِيرَهُ بَيْضَ نَعَامٍ فَسَأَلَ عَلِيًّا ، فَقَالَ :عَلَيْكَ لِكُلِّ بَيْضَةٍ ضَرَابُ نَاقَتِهِ ، أَوْ جَنِينَ نَاقَةِ ، فَانْطَلَقَ الِّي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ : فَقَالَ : قَدْ قَالَ : مَا سَمِعْت ، وَعَلَيْكَ فِي كُلِّ بَيْضَةٍ صِيَامُ يَوْمٍ ، أَوْ طَعَامُ مِسْكِينٍ. (احمد ۵/ ۵۸- بيهقى ٢٠٠)

(۱۵۳۵۰) حضرت معاویہ بن قرہ و التی سے مروی ہے کہ ایک شخص کے اونت نے شتر مرغ کے انڈے روند ڈالے، اس نے حضرت علی والتی سے دریافت کیا؟ آپ والتی نی ارشاد فر مایا کہ تچھ پر اونٹی کا بچہ لازم ہے، وہ شخص حضور اقدس نیر النظر نی کا بچہ لازم ہے، وہ شخص حضور اقدس نیر النظر نی کی خردی، آپ نیر النظر نی کے اس کی خبردی، آپ نیر النظر نی کے ارشاد فر مایا بتحقیق جواس نے کہاوہ تو نے س لیا، بچھ پر برانڈے کے بدلے ایک روزہ یا ایک مسکین کو کھا تا کھلان ہے۔

( ١٥٤٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّي ، قَالَ :ثَمَنَّهُ

- (۱۵۳۵۱) حضرت شعبی پر بینی قرماتے ہیں کدانڈوں کی قیمت لازم ہے۔
- ( ١٥٤٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :صِيَامُ يَوْمٍ ، أَوْ طَعَامُ مِسْكِينٍ.
  - (١٥٣٥٢) حفزت محمر يريشي فرمات بي كدا يك دن كاروزه يا ايك مسكين كا كهانا بـ
- ( ١٥٤٥٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ لَاحِقٍ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ فِي ذَلِكَ : عَلَيْك لِكُلِّ بَيْضَةٍ صِيَامُ يَوْمٍ ، أَوْ طَعَامُ مِسْكِينٍ.
  - (۱۵۴۵۳) حضرت ابن مسعود دول فر ماتے ہیں کہ ہرا تڑے کے بدلے ایک دن کاروز ہیا ایک مسکین کا کھانالازم ہے۔
- ( ١٥٤٥٤ ) حَدَّثَنَا خُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سألتُ الْحَكَمَ ، عَنْ بَيْضِ حَمَامِ الْحَرَمِ ، فَقَالَ : فِي بَيْضَةٍ مُدُّ مِنْ طَعَامٍ.
- (۱۵۲۵۳) حضرت شعبه بولیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم ولیٹھید ہے حرم کے شتر مرغ کے انڈے کے متعلق دریا فت کیا؟
  - آ پ پایٹی نے فر مایا ہرا نڈے کے بدلے ایک مکھانا ہے۔

### ( ٣٩٥ ) في بدل البدي

#### اونث كايدل

- ( ١٥٤٥٥ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّ رَجُلاَّ جَاءَ اللِّهِ فَسَالَهُ ، عَنْ رَجُلِ ذَبَحَ وَلَدَ بَدَنَتِهِ ، قَالَ :عَلَيْهِ دَمَّ.
- (۱۵۴۵۵) ایک فخص حَفرت عکرمه برایمین کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ایک فخص نے اونٹ کا بچہ ذیح کر دیا ہے؟ آپ برایلی نے فرمایا کہ اس پر قربانی لازم ہے۔
  - ( ١٥٤٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَينِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : عَلَيْهِ دُمَّ.
    - (۱۵۳۵۲) حفرت مجامه مربیلی بھی فرماتے ہیں کداس پر قربانی لازم ہے۔
- ( ١٥٤٥٧ ) حَلَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْبَدَنَةِ تُنْتِجُ ، قَالَ : يَحْمِلُهُ عَلَيْهَا ، فَإِنْ ذَبَحَهُ وَأَكَلَهُ ذَبَحَ مَكَانَهُ كَبْشًا.
- (۱۵۳۵۷) حضرت حسن پیشیز اس اونٹنی کے متعلق فر ماتے ہیں جو بچہ جن دے، بچہ کوا ونٹنی پرسوار کرے،اگر اس کو ذیح کر کے کھا لیا تو اس کی جگہ بکری ذیح کرے گا۔
  - ( ١٥٤٥٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَهُ كَانَ يَحْمِلُ وَلَدَ الْبَكَنَةِ عَلَيْهَا. ( ١٥٣٥٨) حضرت ابن عمر تَن هُرَمَا وَثَنَى كَ بِحِدُواسَ بِرسوار كردية تق\_
    - ( ١٥٤٥٩ ) حَذَّنَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ ۚ :وَلَدُ الْبَدَنَةِ يُنْحَرُ مَعَ أُمَّةِ.

(۱۵۳۵۹) حضرت عطاء پڑٹیلا فر ماتے ہیں کہ (اگراونٹ ذیح کرتے وقت اس کے پیٹ میں بچیہ ہوتو )اس کوبھی اس کی ماں کے ساتھہ ذیح کریں گے۔

( ١٥٤٦٠ ) حَدَّثَنَا ابنُ فُضَيْل ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : إِذَا ذُبِحَتِ الْبَدَنَةُ ذُبِحَ وَلَدُهَا مَعَهَا.

(۱۵۳۶۰) حضرت ابراہیم ویٹیمیئز فرماتے ہیں کہ جب اونٹنی کو ذرج کیا جائے گا تو ساتھ میں اس کے بچہ کوبھی ذرج کریں گے (جو اس کے پیٹ میں ہے)۔

( ١٥٤٦١) حَلَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ سَاقَ بَدَنَتَهُ فَوَضَعَتُ فِي الطَّرِيقِ فَلَمْ يَسْتَطِعُ أَنْ يَحْمِلَهُ ، قَالَ : يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ ، فَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ ذَبَحَ مَكَانَهُ كَبْشًا.

(۱۷ ۳ ۱۱) حضرت عطاء ولیشید کی اس شخص کے متعلق قر مایا جوا فٹنی لے کر جار ہاتھا اورا فٹنی راستہ میں گر گئی اوروہ آ دمی اس اونٹنی

کو کھڑا نہ کرسکا تو فرماتے ہیں اس کے ساتھ جومرضی کرے، جب مکہ مکرمہ آئے تو اس اونٹ کے بدلے بکری ذبح کرے۔

# ( ٣٩٦ ) في الرجل يَنْصَرِفُ قَبْلَ الإِمَامِ فِي عَرَفَةَ

# ا گرکوئی شخص امام سے پہلے عرفہ میں چلا جائے

( ١٥٤٦٢) حَلَّاثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : هَلْ تَبْرَحُ مَوْقِفًا بِعَرَفَةَ قَبْلَ الإِمَامِ ؟ قَالَ : لاَ. ( ١٥٤٦٢) حضرت ابن جرتَح مِيشِيْ فرمات جي كه مِن كه مِن فضرت عطاء مِيشِيْ سے دريافت كيا كه كيا آپام سے پہلے عرفات سے مِنْتے ہو (جاتے ہو)؟ آپ مِيشِيْ نے فرمايا كرنہيں۔

( ١٥٤٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ حُثَيْم ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ دَفَعَ قَبْلَ الإِمَامِ. (١٥٣٧٣) حضرت ابن عمر تفايز مناعرفات سے امام سے قبل ہی چلے جایا کرتے تھے۔

( ١٥٤٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : أَفَاضَ صَاحِبٌ لَنَا قَبْلَ الإِمَامِ فَسَأَلْت مُجَاهِدًا ، فَقَالَ : يُهَرِيقُ دَمًا.

(۱۵۳۷۳) حضرت ابراہیم بن عبدالاعلی بیشین فرماتے ہیں کہ ہماراایک ساتھی عرفات سے امام سے پہلے ہی چلا گیا، میں نے حضرت مجاہد بیشین سے اس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ بیشین نے فرمایا کہ وہ قربانی کرے، (اس پرقربانی لازم ہے)۔ ساتین سازی میں میں دیج نوس میں میں جس سے باتی ساتین میں میں میں میں میں میں دیا

( ١٥٤٦٥) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا أَفَاضَ قَبْلَ الإِمَامِ فَعَلَيْهِ دَمُّ.

(۱۵۴۷۵) حضرت حسن طِیْن فرماتے ہیں کہ اگرامام سے پہلے عرفات سے چلا گیا تو قربانی لازم ہے۔

# ( ٣٩٧ ) من قَالَ إِذَا مَرَّ بِجَمْعٍ فَلَوْ يَنْزِلْهَا أَهْرَاقَ دَمًّا

# اگر کوئی شخص رکے بغیر مز دلفہ سے چلا جائے تو اس پر قربانی لا زم ہے

( ١٥٤٦٦ ) حَدَّنَنَا سَلَّامٌ أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ مَرَّ بِجَمْعٍ وَهُوَ لَا يَرَى ، أَنَّ بِهَا مَوْقِفًا حَتَّى أَتَى مِنَّى ، قَالَ :يُهَرِيقُ لِذَلِكَ دَمًا.

(۱۵۴۲۲) حضرت ابراہیم بلتھین اس شخص کے متعلق فر ماتے ہیں جو مزدلفہ سے چلا جائے اوراس کا خیال ہو کہ یہاں نہیں تضبر نا اوروہ منیٰ آ جائے تواس پرقر بانی لازم ہے۔

( ١٥٤٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي مَنْ جَهِلَ أَنْ يَبِيتَ بِجَمْعِ ، قَالَ :يُهَرِيقُ دَمًّا.

(۱۵۴۷۷) حضرت ابراہیم مِرتیظید اس مخص کے متعلق فرمائے ہیں کہ جواس بات کے لائلم ہوگہ رات مزدلفہ میں گزار نی ہے تو اس پر قربانی لازم ہے۔

(١٥٤٦٨) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : مَنْ رَهِقَ ، عَنْ جَمْعٍ فَلَمْ يَنْزِلْهَا أَهْرَاقَ لِذَلِكَ دَمًّا.

(۱۵۴۷۸) حضرت عطاء پرتینینه فرماتے ہیں کہ جو مخص مزولفہ میں رکے بغیر چلا جائے (وقت کی ننگی کی وجہ ہے) وہ اس کے بدلے قربانی کرےگا۔

( ١٥٤٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيّ، قَالَ: مَنْ لَمْ يَقِفْ بِحَمْعِ جَعَلَهَا عُمْرَةً. (١٥٣٩٩) حفرت معى بيتي فرمات بيس كرجوتف مزولف مين نهر عوداس كوعروبناد \_\_

( ١٥٤٧٠ ) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:مَنْ لَمْ يَهِفْ بِجَمْعِ، فَلَا حَجَّ لَهُ، وَيَكُحُّ مِنْ قَابِلٍ.

( ۱۵۴۷ ) حضرت حسن بیشینه فرماتے ہیں کہ جو محف مز دلفہ میں نہ تھبرے اس کا حج نہ ہواوہ آئیندہ سال دویارہ حج کرے۔

# ( ٣٩٨ ) في القوم يَشْتَرِ كُونَ فِي الصَّيْدِ وَهُمْ مُحْرَمُونَ

# يجه محرم اشخاص مل كرا گركوئي شكار كري

( ١٥٤٧١ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :جَزَاءً وَاحِدًا.

(۱۵٬۷۱۱) حضرت ابراہیم مِیتیز فر ماتے میں کدسب پرایک ہی جزاءآ کے گا۔

( ١٥٤٧٢ ) خَذَنْنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكْمِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ . جَزَاءً ا وَاحِدًا

( ۱۵۴۷۲ ) حضرت شعمی بلینید بھی یہی فر ماتے ہیں۔

- ( ١٥٤٧٣ ) حَدَّثَنَا حَفُّصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : إِنِ اشْتَرَكُوا فَلَمْ يَفْدِهِ أَصْحَابُهُ فَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ كُلُّهُ.
- (۱۵۴۷۳) حضرت علم ویشین فرماتے ہیں کہ اگروہ سب اس شکار میں شریک ہوں اور اس کے ساتھی فیدیہا داندکریں تو اس ایک تاریخ میں دور
- ( ١٥٤٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالُوا : جَزَاءًا وَاحِدًا ، وَقَالَ : مُجَاهِدٌ :إِنْ أَكَلُوا مِنْهُ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَزَاءٌ.
- ( ۳ سے ۱۵ ۳ ) حضرت عطاء،حضرت طاؤس اور حضرت مجاہد بیٹائیڈ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں ایک ہی جزاء سب پر لازم
  - ہے،اور حضرت مجاہد مِلتِیْ فرماتے ہیں اگر سب نے اس میں سے کھالیا تو پھر ہرا یک پرالگ الگ جزاء لازم ہے۔
    - ( ١٥٤٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ :عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَزَاءٌ.
      - (۵۷۷۵) حضرت معید طیفیا فرماتے ہیں کہ ہرایک پرالگ الگ جزاء لازم ہے۔
    - ( ١٥٤٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَزَاءً ا.
      - (۲۷ ۱۵ ۱۵ ) حضرت معنی پیشید بھی یہی فرماتے ہیں۔
  - ( ١٥٤٧٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةً ، وَابْنِ شُبُرُمَةَ عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ: إِذَا اشْتَرَكُوا ، فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَزَاءٌ.
    - (۱۵۳۷) حضرت معمی ویشید فرمائے ہیں کدا گرسارے شکار میں شریک ہوں تو ہرا یک پرجزاء لازم ہے۔
- ( ١٥٤٧٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ إِنْ أَكَلَا مِنْهُ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءً ا ، وَإِنْ لَمْ يَأْكُلاَ فَعَلَيْهِمَا جَزَاءٌ وَاحِدٌ.
- ( ۱۵۳۷۸) حضرت عطاء طیفید فرماتے ہیں کہ اگراس میں ہے کھالیا تو پھر ہرا یک پر جزاء لازم ہے، اورا گراس میں سے نہ کھایا تو پھران دونوں پرایک ہی جزاء لازم ہے۔
- ( ١٥٤٧٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ، وَعَطَاءٍ ، عَنِ الْقَوْمِ يَشْتَرِكُونَ فِي الصَّيْدِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ ، فَقَالَ :جَزَاءٌ وَاحِدٌ.
- (۱۵۳۷۹) حضرت حجاج بیشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوجعفر بیٹیمین اور حضرت عطاء بیٹیمین سے دریافت کیا کہ اگر پجی محرم لوگ ل کرشکار کرلیں؟ آپ بیٹیمیئے نے فرمایا سب پرایک جزاء ما زم آئے گی۔
- ( ١٥٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إِذَا اشْتَرَكَ الرَّجُلَانِ فِى الصَّيْدِ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ أَكَلَا فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ.
- (۱۵۳۸۰) حضرت عطاء مِیشِید فر مات میں کدا گردوآ ومی مل کرکوئی شکارکرلیس تو ان پرایک بی کفارہ یا زم ہےاورا گروہ اس میں ہے کھالیس تو پھر ہرا یک پرالگ الگ کفارہ لا زم ہے۔

( ١٥٤٨١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ يُونس ، عَنِ الحَسَن ، قَالَ : عَلَى كُلِّ إِنسَان مِنْهُم جَزَاءٌ.

(۱۵۴۸۱) حضرت حسن بینیاد فر ماتے ہیں کہان میں سے مرحض پر کفار ولازم ہے۔

( ١٥٤٨٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَهُ سُولَ عَنْ قَوْمٍ مِنَ الْمُشَاةِ قَتَلُوا صَيْدًا ، قَالَ :عَلَيْهِمْ جَزَاءٌ وَاحِدٌ.

(۱۵۳۸۲) حفرت ابن عمر شفظ سے دریافت کیا گیا کہ اگر پیدل چلنے والی جماعت شکار کرلیں؟ آپ دی ہونے نے فرمایا کہ ان سب پرایک ہی جزاءلازم ہے۔

( ١٥٤٨٣ ) حَذَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِئُ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ إِذَا أَصَابَ اثْنَانِ صَيْدًا فَحُكُومَةٌ وَاحِدَةٌ عَلَيْهِمَا.

(۱۵۴۸۳) حضرت زبری بیشید فرماتے بین که اگر دوآ دمی ل کرکوئی شکار کرلیں تو اس کی جزاء دونوں پرایک ہی لازم ہے۔

( ١٥٤٨٤) حَدَّثُنَا ابْنُ عُيِيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ شُبُرُمَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : عَلَى كُلِّ إِنْسَانِ مِنْهُمْ جَزَاءٌ ، وَقَالَ : حَمَّادٌ :

یُجْزِنُهُمَا جَزَاءٌ وَاحِدٌ ، قَالَ : فَأَخْبَرُت الْحَارِتَ بِالَّذِي فَالَ الشَّعْبِيُّ ، قَالَ : الْقُولُ مَا قَالَ حَمَّادُ. (۱۵۲۸ سرت فعی مِلِیْظِ فرماتے میں کہ ہراکی پرالگ الگ جزاءلازم ہے، اور حضرت حماد مِلِیْظِ فرماتے میں کہ ایک ہی

ر ۱۹۰۰ میں سرت س رمیعیہ رہ سے بیاں کہ ہرایت پر اللہ اللہ بر اور اس است میں در سرت مادر پیلید کرفت این کہ بیٹ ا جزاء دونوں کی طرف سے کافی ہو جائے گی ، راوی پر پیلا فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبی پر پیٹیز کے قول کا حضرت حارث پر پیٹیز سے ذکر فر مایا ، آپ پر پیٹیز نے فر مایا کہ صحیح قول وہی ہے جو حضرت حماد پر پیٹیز نے فر مایا ہے۔

مایا، آپ بھڑتانے کے مرمایا کہ کن مول وہی ہے بوسکرت حماد بھڑتانے کے مرمایا ہے۔ میمام میں مرقب کا برد سے مرمایا ہے۔

( ٣٩٩ ) من قَالَ فِي كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ خُكُومَةٌ

جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ ہرشکار کے بارے میں دوآ دمیوں کا فیصلہ معتبر ہے

( ١٥٤٨٥ ) حَذَثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنَ الطَّيْدِ حُكُومَةُ ذَوَى عَدْلِ.

(۱۵۴۸۵) حفرت زہری بیٹھا فرماتے ہیں کہ ہر شکار کے متعلق دوآ دمیوں کا فیصلہ کی بات معتبر ہے۔

( ١٥٤٨٦ ) حَذَّثَنَا ابْنُ أَبِي غنية ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ يَصِيبهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ فَفِيهِ حُكُومَةُ ذَوَى عَدُل.

(۱۵۴۸ ۲) حضرت حماد مرتشید فرماتے ہیں کدا گرمحرم کوئی شکار مارڈ الے دوآ دمیوں کا قول معتبر ہوگا۔

( ٤٠٠ ) من كان يَذُبُّهُ بِمِنَّى وَلاَ يُصَلِّى الرَّ كُعَتَيْنِ

جوحفرات عیدالاضی کی دور کعتیں ادا کیے بغیر منی میں قربانی کرتے ہیں

( ١٥٤٨٧ ) حَلَّتُنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَذْبَحُ بِمِنَّى ، وَلَا يُصَلِّى الرَّكُعَتَيْنِ.

( ۱۵ ۴۸۷ ) حضرت این عمر بنی پیشن عیدالاضحیٰ کی نماز پڑھے بغیرمنیٰ میں قربانی کرتے تھے۔

( ١٥٤٨٨) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْثٍ قَالَ : سَأَلَتُ عَطَاءً ، قُلْتُ : إِنَّ عَبْدَ الْكَرِيمِ ، قَالَ لِى ، بِمِنَّى : لَا تَذْبَحُ حَتَّى تُصَلِّى، قَالَ : لِيَسَ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ مِنْكَ إِنَّمَا عَلَى أَهْلِ الآفَاقِ ، وَسَأَلْت مُجَاهِدًا ، فَقَالَ لِى مِثْلَ ذَلِكَ.

(۱۵۴۸۸) حفرت لید ولیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء بیلید کے دریافت کیا کہ حضرت عبدالکر یم بیلید نے منیٰ میں مجھ سے فرمایا کہ نماز اداکر نے سے پہلے قربانی نہ کریں؟ حضرت عطاء بیلید نے ارشاد فرمایا کہ پابندی منی والوں کے لیے ضروری نہیں بلکہ باہر سے آنے والوں کے لیے ہے۔ راوی بیلید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہد بیلیدی سے دریافت کیا؟ آپ بیلیدی خضرت عطاء بیلیدید کی طرح ارشاد فرمایا۔

( ١٥٤٨٩) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً قُلْتُ ، قَالَ لِى قَائِلٌ : صَلِّ الرَّكُعَنَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَذْبَحَ ، فَقَالَ : كَنْ مَذْكِكُ عَلَى أَهْلِ مِنَى ، إِنَّمَا صَلَاتُهُمُ مَوْقِفُهُمْ بِجَمْعٍ.

(۱۵۳۸۹) حضرت عبدالملک ولیسی فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ولیسی یہ سے دریا فت کیا کہ مجھ سے ایک شخص نے کہا ہے کہ قربانی کرنے سے پہلے عید کی نماز اوا کرلو؟ حضرت عطاء ولیسی نے فرمایا کہ منی والوں پرعید کی نماز نہیں ہے، ان کی نماز تو منی میں مشہر نا ہی ہے۔

( ١٥٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَطَاوُوس ، وَعَطَاءٍ وَسَالِمٍ وَالْقَاسِمِ ، قَالُوا : لاَ صَلَاةً بِمِنْى يَوْمَ النَّحْرِ.

(۹**۰** ۱۵) حضرت مجاہد، حضرت عطاء، حضرت طاؤس، حضرت سالم اور حضرت قاسم بُوَیَشِیم فرماتے ہیں کہ قربانی والے دن منل میں عید کی نماز نہیں ہے۔

( ١٥٤٩١) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمِ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْأَسُودِ اَنْهُمَا صَلَيَا بِمِنْى يَوْمَ النَّحْرِ رَكُعَتَيْنِ قَبْلُ أَنْ يَنْحَرًا.

(١٥٣٩) حضرت ابراہيم ويشيؤ اور حضرت عبدالرحلن بن الاسود ويشيؤ نے منی ميں قربانی ہے قبل عبد کی دور کعتيں ادا فرما کيں۔

(١٥٤٩٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنِ الْمُثَنَّى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شعيب ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ الرَّكُعَتَانِ وَاجِبَتَانِ عَلَى مَنْ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ ، وَمَنْ لَمْ يَنْحَرُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ منَّى ، وَزَعَمَ أَنَّهُ لَا يَسْجُدُ قَبْلَهُمَا فِى فِطْرٍ ، وَلَا أَضْحَى.

(۱۵۳۹۲) حفرت سعیدین المسیب بیشی؛ فرماتے ہیں کہ جوشن قربانی کررہا ہے اس پرقربانی سے پہلے عید کی دور کعتیں واجب ہیں ،ادر جوقربانی نہیں کررہااس پرلا زم ہے کہ وہ منی میں حاضر ہو ،اوران کا گمان تھا کہ انہوں نے عیدالفطراور عیدالا منی کی نماز ہے قبل محد نہیں کیا۔

# ( ٤٠١ ) من قَالَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ

# ایام تشریق کھانے ، پینے کے دن ہیں

( ١٥٤٩٢) حَدَّنَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى بن عبد الأعلى ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ حَكِيمٍ بُنِ حَكِيمٍ ، عَنْ مَسْعُودِ بُنِ الْحَاقَ ، عَنْ حَكِيمٍ بُنِ حَكِيمٍ ، عَنْ مَسْعُودِ بُنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أُمِّهِ ، قَالَتُ : كَأْنِّى أَنْظُرُ إِلَى عَلِى عَلَى بَغْلَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مِنَّى وَهُوَ لُ : إِنَّهَا لَيْسَتْ بِأَيَّامٍ صِيَامٍ ، إِنَّهَا أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُوْبٍ. يُنَادِى : أَلَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّهَا لَيْسَتْ بِأَيَّامٍ صِيَامٍ ، إِنَّهَا أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُوْبٍ.

(احمد ٩٢ـ ابن خزيمة ٢١٣٧)

(۱۵۴۹۳) حضرت مسعود بن تھم پریٹیلۂ کی والدہ ﷺ فرماتی ہیں کہ گویا کہ وہ منظراؔ ج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ ایا م تشریق میں حضرت علی چاہٹی حضورا قدس مُراکِنْتُوکِیَا ﷺ کے خچر پر سوار سیندا دے رہے تھے کہ: آگاہ ہو جاؤ حضورا قدس مُراکِنْتُنَا ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ: بیروزے رکھنے کے دن نہیں ہیں یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔

( ١٥٤٩٤ ) حَلَّثَنَا سَلَّامٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِى الشَّغْنَاءِ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ بِمِنَّى ، فَأَتِينَا بِطَعَامٍ فَتَنَحَّى ابْنُ لَهُ ، فَقَالَ :إنِّى صَائِمٌ ، فَقَالَ :اطْعَمْ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُرْبٍ ، قَالَ فَأَفْطَرَ.

(۱۵۳۹۳) حفزت ابوالشعثاء ولیٹی ہے مروی ہے کہ ہم لوگ منیٰ میں حفزت عبد اللہ بن عَمریُ پین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کھانالا یا گیا تو حضرت ابن عمر پڑی پین بیچھے ہٹ گئے اور فر مایا کہ میراروز ہ ہے،ان کوفر مایا کھا ہے یہ کھانے ، پینے کے دن ہیں،تو انھول نے روز ہافطار کرلیا۔

( ١٥٤٩٥ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ طُعْمٍ وَذِكْرٍ.

(۱۵۳۹۵) حفرت حسن بایشید فرماتے ہیں کہ ایا م تشریق کھانے اور ذکر کے دن ہیں۔

( ١٥٤٩٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ وَجَرِرٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ :سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، فَقَالَ :قَالَ مَسْرُوقٌ :هُنَّ أَيَّامُ أَكُلِ وَشُرْبٍ.

(۱۵۳۹۲) حضرت حسن بن عبیدالله پرتینظ فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم پراٹھیا سے ایام تشریق میں روز ہ رکھنے کے متعلق دریافت کیا؟ آپ پراٹھیانہ نے فرمایا کہ حضرت مسروق پراٹیلۂ فرماتے ہیں کہ یہ کھانے پیلنے کے دن ہیں۔

( ١٥٤٩٧ ) حَلَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَر ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بُدَيْلَ بْنَ وَرْقَاء الْخُذَاعِ مَا لَهُ حَمَا أَوْرَهَ يُنَادِي أَنَّاهِ مِنَّ مِ إِنَّمَا أَنَّاهُ أَكُا مِنْ ثِينِ إِمَا إِنْ عَيْ

الْنُحُزَاعِيَّ عَلَى جَمَلٍ أَوْرَقَ يُنَادِى أَيَّامَ مِنَى ، إِنَّهَا أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُرُب. (طبراني ٣٣٣) ١٩٨٨) حفر - جعفر عليه محرولا سرم وي مراحضورات مَنْهُ وَقَعَ رَحْصَ على مِن تا

(۱۵۳۹۷) حضرت جعفر جلیٹی کے والدے مروی ہے کہ حضوراقدس نیرائٹیٹی آئے نے حضرت بدیل بن ورقاءالخز ا کی رہوائٹو کوایا م منی میں بھیجا کہ منادی کردوکہ بیدکھانے ، چینے کے دن ہیں۔ ( ١٥٤٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِى رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالَ بَعَثْنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ النَّشْرِيقُ فَأَمَرَنِى أُنَادِى فِى النَّاسِ ، إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلِ وَشُرْبٍ.

(۱۵۳۹۸) انصار کے ایک تخص سے مروی ہے کہ حضور اقد س مَرِافِظَةُ نے ایام تشریق میں مجھے بھیجااور حکم دیا کہ میں لوگوں میں منادی کروادوں کہ بیکھانے پینے کے دن ہیں۔

( ١٥٤٩٩ ) حَذَّفُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ بِشُرِ بْنِ سُحَيْمٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةُ إِلَّا نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ ، وَإِنَّ هَذِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةُ إِلَّا نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ ، وَإِنَّ هَذِهِ النَّيَّامَ آبَامُ أَكُلِ وَشُوْبٍ. (احمد ٣/ ٣٥٥ ـ دارمي ١٤٦١)

(۱۵۳۹۹) حضرت بشَر بن تحیم مُرَدُّ فَوْ ہے مروی ہے کہ حضوراقدس مَلِّفَظَیَّا نے ایا م تشریق میں خطبہ دیا اور فر مایا: جنت میں صرف مؤمن شخص داخل ہوگا ،اورایا م تشریق کھانے پینے کے دن ہیں۔

( ١٥٥٠٠ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ مُنْذِرِ بْنِ جَهْمٍ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ خَلَدَةَ الأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أُمِّهِ ، قَالَتُ :بَعَثَ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ يُنَادِى ، إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ.

(عبد بن حميد ١٥٦٢)

(••04) حضرت عمر بن خلدہ انصاری پرتیجیز کی والدہ سے مروی ہے کہ حضورا قدس مَیْلِفَظِیَّۃ نے حضرت علی بڑی تُن کو بھیجا کہ وہ منادی کردیں کہ: ایا م تشریق کھانے ، پینے اور بیوی سے صحبت کرنے کے دن میں۔

( ١٥٥٠١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عن عطاء قَالَ : كُنَّا نَصُومُ أَيَّامَ التَّشُويقِ بِمِنَّى ، ثُمَّ نُهِينَا عَنْهَا.

( ١٥٥٠٢ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَسَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ يُنَادِى آيَامَ التَّشُويِيِّ ، إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُوْبٍ.

(نسائی ۲۸۷۲ احمد ۳/ ۳۵۰)

(۱۵۵۰۲) حضرت عبدالله بن حذافه ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ حضوراقدس مِیلِّفظَظَ نے ایام تشریق میں مجھے حکم فرمایا کہ میں منادی کروادوں کہ: بیکھانے ، پینے کے دن ہیں۔

( ١٥٥.٣ ) حَلَّاثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُرْبٍ. (ابن ماجه ١٤١٩ـ احمد ٢/ ٢٢٩)

(۱۵۵۰۳) حضرت ابوهريره والتي سيمروي ہے كه حضورا قدس مَلِقَقَعَ في ارشاد فرمايا: ايام تشريق كھانے ، پينے كے دن ہيں۔

( ١٥٥.٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بن أَبِي الْمَلِيحِ ، قَالَ :أَيَّامُ التَّشُويِقِ أَيَّامُ أَكُلِ وَشُرْبٍ.

(١٥٥٠٨) حضرت محمد بن ابواملي يشيط فرمات بين كدايام تشريق كھانے ، پينے كے دن بين ـ

( ١٥٥.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٍ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُلَىٌّ ، عَنْ أَبيه ، عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :يَوْمُ عَرَفَةً وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدٌ أَهْلِ الإِسْلَامِ وهنَ أيَّامُ أكْلِ وَشُرْبٍ.

(٥٥٠٥) حفرت عقبه بن عامر والنو سي مروى ب كه حضور اقدس مَوْفَقَعَهم في فرمايا: عرف، قرباني كا دن اور ايام تشريق ملمانوں کی عید کے دن ہیں ، بیکھانے پینے کے دن ہیں۔

# (٤٠٢) في المحرم يقرد بَعِيرَةُ هُلُ عَلَيهِ شَيْء

### محرم اگراہیے اونب کی چچڑیاں صاف کردے تو کیا اس پر پچھ لازم آئے گا؟

( ١٥٥.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، يُقَالَ لَهُ : عِيسَى ، أَنَّ عَلِيًّا رَخَّصَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ

(۱۵۵۰۱) حفرت عیسیٰ پیشیخ سے مروی ہے کہ حغرت علی دیا ہوئے نے محرم کوا جازت دی ہے کہ وہ اپنے اونٹ کی چچڑیاں معاف

( ١٥٥.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَوِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَوْ عِكْوِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُقَرِّدُ الْمُحْرِمُ بَعِيرَهُ.

(۷۵ ۱۵۵) حفرت این عباس بن دین ارشا وفر ماتے ہیں کہ محرم اگراہے اونٹ کی چچڑیاں صاف کرے تو کو کی حرج نہیں ہے۔ ( ١٥٥.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُقَرِّدَ الْمُحْرِمُ بَعِيرَهُ.

(۱۵۵۰۸) حضرت ابراجيم وايشوا ع جمي يبي مروى ہے۔

( ١٥٥.٩ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن رَبِيعَةَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ هُدَيْر ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقَرِّدُ بَعِيرَهُ بِالسُّقْيَا وَهُوَ مُحْرِمٌ وَيَجْعَلُهُ فِي الطّينِ.

(١٥٥٠٩) حضرت ربيد بن عبدالله بن حدير والي فرمات بي كهيس في حضرت عمر بن الخطاب واليفي كومقام سقياء ميس حالت

احرام میں ادنٹ کی چپڑیاں صاف کرتے ہوئے دیکھا،اوروہ اس کومٹی میں ملارہے تھے۔

( ١٥٥١٠ ) حَدَّنْنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءً ، عَنِ الرَّجُلِ يَقَرَّدُ يَعِيرَهُ وَيُلْقِي عَنْهُ الدُّودَ ويحلمه ، فَقَالَ : قُرِّدُ ، وَحَلُّمْ ، وَأَلْقِ الدُّودَ ، عَنْ بَعِيرِكَ.

(١٥٥١٠) حضرت حجاج بریشی؛ فرماتے ہیں که حضرت عطاء بیشی؛ سے ایک مخفس نے دریافت کیا کہ اونت کی چجڑیاں صاف

کے ہوئے اگر کیڑا یا بوی چپڑی نکل آئے؟ فرمایا کہ چپڑیاں صاف کرواور بوی چپڑی کوبھی اور کیڑے کوبھی اونٹ سے

(١٥٥١١) حَدَّنْنَا سَلَّامٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِعَطَاءٍ : أَفَرَّدُ بَعِيرِى وَأَنَا مُحْرِمٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَدُ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ.

(۱۵۵۱) ایک فخص نے حضرت عطاء رواین سے دریافت کیا کہ حالت احرام میں اپنے اونٹ کی جچڑیاں صاف کرسکتا ہوں؟

آ پ پالٹین نے فرمایا کہ ہاں حضرت ابن عمر کھ دین بھی کیا کرتے تھے۔ ( ١٥٥١٢ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ أَبِی الدَّرْدَاءِ سالت :مُجَاهِدٌ ، عَنِ الْمُحْرِمِ یُفَرِّدُ بَعِیرَهُ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ.

ر ۱۵۵۱۲) حضرت حماد بن ابی الدرداء واليمين فرماتے میں كه میں نے حضرت مجاہد واليمين سے دريافت كيا كه محرم فخض اونٹ كی

( ١٥٥١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَفْلَحٌ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُقَرِّدَ بَعِيمَ هُ.

(۱۵۵۱۳) حفرت قاسم پیلینهٔ حالت احرام میں اونٹ کی چچڑیاں صاف کرنے کونا پسند کرتے تھے۔

( ١٥٥١٤ ) حَلَّاثَنَا الْبُنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ يَحْيَى لَمِن سَعِيدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يُقَرِّدَ الْبَعِيرَ ، فَقَالَ الْبُنُ عَبَّاسٍ : انْحَرْهَا ، قَالَ :فَنَحَرَهَا ، فَقَالَ :كُمْ قَتَلْت فِي جِلْدِهَا مِنْ قُرَادٍ ، أَوْ حَمْنَانَةٍ.

(۱۵۵۱۳) حفزت عکرمہ پیٹین اونٹ کی چچڑیاں صاف کرنے کو ناپند کرتے تھے،حفزت ابن عباس ٹنکھنٹن نے آپ کوفر مایا کہ اونٹ کو ذرج کرو، انہوں نے اس کو ذرج کر دیا،حضرت ابن عباس ٹنکھنٹن نے فر مایا کہ تونے اس کی کھال پرکتنی چچڑیاں مار دی ہیں؟

( ١٥٥١٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبِينَةَ ، عَنْ عُمَر ، عَنْ أَبِي الشَّعْنَاءِ : الْمُحْرِمُ يُقَرِّدُ بَعِيرَهُ وَيَطْلِيهِ بِالْقَطِرَانِ.

(۱۵۵۱) حضرت ابوالشعثاء پرتیلیز فرماتے ہیں کہ محرم اپنے اونٹ کی چچڑیاں صاف کرسکتا ہے، اور اس پر قطران ( درخت کے پتوں ہے بنی ہوئی ایک خاص دوا) مل دے۔

( ١٥٥١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

(۱۵۵۱۷) حضرت این عباس بی دین فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ١٥٥١٧ ) حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، عَنْ زَكْرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْلِهِ اللهِ يَقُولُ :لاَ بَأْسَ أَنْ يُقَرِّدَ الْمُحْرِمُ بَعِيرَهُ.

(١٥٥١٤) حفرت جابر بن عبدالله ی فی فرماتے ہیں کہ ممرم اپنے اونٹ کی چیڑیاں صاف کرسکتا ہے۔

# ( ٤٠٣ ) مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا قَتَلُهُ وَهُوَ مُحْرِمُ

# حالت احرام میں اگر چچڑی وغیرہ کو ماردے

( ١٥٥١٨ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ ، قَالَ : فَتَلْت قُرَادًا ، أَوْ حُنْظُبًا وَأَنَا مُحْرِمٌ ، فَقَالَ ابْنُ سَعِيدٍ:تَصَدَّقُ بِتَمْرَةٍ ، قَالَ :تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْهَا.

(۱۵۵۱۸) حضرت ابن حرملہ پرٹیٹیئ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسعید جہائی ہے کہا کہ میں نے حالت احرام میں چپڑی یا ٹڈی کو مارڈ الا ہے،حضرت ابوسعید جہائیئونے مجھے سے فرمایا کہ مجبور صدقہ کردے، کمجوراس سے بہتر ہے۔

( ١٥٥١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : سَأَلْتُ رَجُلًا ، عَنِ الْقُرَادِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ ، فَقَالَ : تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ قُرَادٍ ، بَلْ نِصْفُ تَمْرَةٍ ، بَلْ نَوَاةٌ خَيْرٌ مِنْ قُرَادٍ.

(۱۵۵۱۹) حضرت قاسم میریشیدائے ایک شخص ہے دریافت کیا کہ محرم اگر چچڑی کو مارڈ الے؟ اس نے فر مایا تھجور بلکہ نصف تھجور چچڑی ہے بہتر ہے، بلکہ شخصل بھی چیڑی ہے بہتر ہے۔

( ١٥٥٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ صَاعِدِ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ فِي الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ الْقُرَادَ ، قَالَ يُطْعِمُ كَفَّا مِنْ طَعَامِ حِنْطَةٍ ، أَوْ دَقِيقِ ، أَوْ تَمْرِ .

(۱۵۵۲۰) حضرت صعمی ویتی فرماً تے ہیں کہ محرم اگر چپڑی کو مارڈ الے تو وہ گندم ، آٹا یا کھجور میں سے ایک منحی صدقہ کر دے۔

(١٥٥٢١) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ ، سنل ، عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ حَلَمَةً ، قَالَ يَتَصَدَّقُ بِكِسْرَةٍ.

(۱۵۵۲۱) حضرَّت عکرمہ بیشین سے دریافت کیا گیا کہ محرم اگر بڑی چپڑی کو مارڈ الے؟ فرمایا کہ روٹی کا کلز اصد قد کر دے۔

# ( ٤٠٤ ) من قَالَ عَمْدُ الصَّيْدِ وَخَطَوْهُ سَوَاءُ

جان بوجھ کرشکار کرنے والا اور غلطی ہے کرنے والا دونوں برابر ہیں

( ١٥٥٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ يَحْكُمُ عَلَيْهِ فِي الْخَطَأْ وَالْعَمْدِ.

(۱۵۵۲۲) حضرت ابراہیم پریٹینیز فرماتے ہیں کہ جان کو جھ کر شکار کرنے والا اور غنطی ہے کرنے والا دونوں پریم حکم لگایا ۱۔ برگا

> ( ١٥٥٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْن جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ يُحْكُمُ عَلَيْهِ فِي الْخَطَأُ وَالْعَمْدِ. ( ١٥٥٢٣ ) حفرت عطاء بِإِنْ يَدْ سِ بِهِي يَهِي مروى ہے۔

( ١٥٥٢٤ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : إنَّمَا جُعِلَ الْجَزَاءُ فِي الْعَمْدِ ، وَلَكِنْ غُلِّظَ عَلَيْهِمْ فِي الْخَطَأْ كَى يَتَّقُوا.

(۱۵۵۲۳) حضرت سعید بن جبیر پراتینیه فرماتے ہیں کہ جزاء جان بوجھ کرشکار کرنے والے پڑتھی ،لیکن یہی تھم فلطی ہے کرنے

والے پربھی لگادیا تا کہلوگ اس سے احتیاط کریں۔ ( ۱۵۵۲۵ ) حَدَّثَنَا جَرِیرٌ ، عَنْ مُغِیرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ ، قَالَ :الْعَمْدُ وَالْخَطَأُ فِی الصَّیْدِ سَوَاءٌ ، یُحْکُمُ عَلَیْهِ

(١٥٥٢٥) حضرت أبرا ہيم بيشيئه فرماتے ہيں كہ جان يو جھ كراور غلطى ہے شكار كرنے والے دونوں برابر ہيں ،ان پريم عكم لگايا

ر ۱۳۵۱) سرت بن ۱ ماروچو کرد سے بین کہ جو س بور اور سی معرف کر معنے دودوں بردار بین باس پر میں ہاتا ہے۔ مار ساتا

( ١٥٥٢٦ ) حَلَّقْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ كَتَبَ يحكم عَلَيْهِ فِي الْخَطَأَ وَالْعَمْدِ.

(۱۵۵۲۷) حضرت عمر پیزاتیو نے (عاملین کو ) لکھا تھا کہ جان ہو جھ کراور بھول کر غلطی سے شکار کرنے والا دونوں برابر ہیں۔

( ١٥٥٢٧ ) حَدَّثَنَا محبوب الْقَوَارِيرِيُّ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عُمَرَ مِنْلَهُ.

(۱۵۵۲۷) حضرت ممر ڈٹاٹھ سے ای طرح مروی ہے۔

( ١٥٥٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ نَبُنْت ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا يُحْكُمُ عَلَى مَنْ أَصَابَ الصَّيْدَ مُتَعَمِّدًا ، إِنَّمَا يُحْكُمُ عَلَى مَنْ أَصَابَ خَطَأٌ وَنَبُنْت ، عَنْ طَاوُوسٍ ، أَنَهُ قَالَ : لَا يُحْكُمُ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ خَطَأً ، إِنَّمَا يُحْكُمُ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ مُتَعَمِّدًا.

(۱۵۵۲۸) حضرت ایوب پایشینه فرماتے ہیں کہ خبر دی گئی کہ حضرت مجاہد پیشینه فرماتے ہیں کہ جو جان بو جھ کرشکار کرےاس پر تھم نہیں لگایا جائے گا ، تھم اس پرلگایا جائے گا جو فلطی ہے کرے ، اور خبر دی گئی ہے کہ حضرت طاؤس پیشینه فرماتے ہیں کہ جو فعطی سے شکار کرے اس پر تھم نہیں لگایا جائے گا ، جو جان بو جھ کر کرے اس پر تھم لگایا جائے گا۔

( ١٥٥٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَان ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ سَالِمْ وَالْفَاسِمِ ، وَعَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ، وَمُجَاهِدٍ ، فَالُوا : إِذَا أَصَابَ الْجَنَادِبُّ وَالْعَظَاءَ لَمْ يُحُكَمْ عَلَيْهِ خَطَأٌ ، وَإِنْ أَصَابَهُ مُتَعَمِّدًا حُكِمَ عَلَيْهِ.

چِيكُل يا نُدُى مارد بِنُواس بِهُمُ نِبيل لگايا جائے گا ،اوا گر جان بو جِه کر مارڈ الے تو پھراس پر حکم لگا يا جائے گا۔ ( .١٥٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حُسَيْنِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي مَدَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْخَطأ شَيْءٌ .

(۱۵۵۳۰) حضرت ابن عباس ٹیکھینئار شادفر ماتے ہیں کہ للطّی ہے شکار کرنے وَالے پڑ کچھینیں ہے۔

( ١٥٥٣١ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :الْخَطَّأُ وَالْعَمْدُ فِي الصَّيْدِ سَوَاءٌ ، يُحْكُمُ عَلَيْهِ.

(۱۵۵۳) حضرت عطاء مِلِیْنیز فر ماتے ہیں کہ لمطی ہے اور جان بوجھ کر کرنے والے دونوں برابر ہیں۔

( ١٥٥٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ يُونِس ، عن الرحسن قَالَ :يُحْكُمُ عَلَيْهِ فِي الْخَطَّأ وَالْعَمْدِ.

(۱۵۵۳۲) حضرت حسن ویشید مجھی یہی فرماتے ہیں۔

# ( ٤٠٥ ) من قَالَ يَتَعَجَّلُ إِلَى مِنَّى منىٰ كى طرف جلدى جانا

( ١٥٥٣٣ ) حَلَّتُنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحَسَنَ يَتَعَجَّلُ إِلَى مِنَّى قَبْلَ النَّاسِ بِيَوْمٍ ، وَرَأَيْت هشَامًا يَتَعَجَّلُ.

(۱۵۵۳۳) حفرت هشام مرتشیخ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن مرتشیخ کولوگوں سے ایک دن پہلے منیٰ کی طرف جلدی جاتے ہوئے دیکھا،اور میں نے حضرت صشام پریشیخ کوبھی جلدی کرتے ہوئے دیکھا۔

( ١٥٥٢٤) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنِ التَّعَجُّلِ إلَى مِنَّى قَبْلَ التَّرُولِيَة بِيَوْمٍ، فَلَمْ يَرَ بِلَلِكَ بَأْسًا. (١٥٥٣) حضرت حجاج براتي فرمات بين كه مِن في حضرت عطاء براتي سے يوم التروب سے ايك دن يہلمني كي طرف جلدي

جانے کے متعلق دریافت کیا؟ آپ واٹھیؤنے اس میں کوئی حرج نہ مجھا۔

( ١٥٥٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبَانَ بَنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ، فَقَالَ : مِثْلَ ذَلِكَ.

(۱۵۵۳۵) حضرت ابان بن عبدالله ويليو سے بھی ای طرح مروی ہے۔

# ( ٤٠٦ ) في غسل حَصَى الْجِمَارِ جمرات كى كنكريول كودهونا

( ١٥٥٣٦ ) حَدَّثَنَا مَعَنْ بُنُ عِيسَى ، عَنْ حَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : كُنْتُ اكون مَعَ سَالِمٍ ، وَمَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ فَلَمْ أَرَهُمَا غَسَلَا حَصَى الْجِمَادِ.

(۱۵۵۳۷) حضرت خالد بن انی بکر ویشید فرماتے ہیں کہ میں حضرت سالم بیشید اور حضرت عبید الله بن عبد الله ویشید کے ساتھ تھا میں نے آپ دونوں کو جمرات کی کنکریاں دھوتے ہوئے نہیں دیکھا۔

( ۱۵۵۳۷ ) حَلَّثَنَا عَبُدُالرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ سَأَلَتِ الزُّهْرِىَّ أَغْسِلُ حصَى الْجِمَارِ؟ قَالَ: لَآ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ قَلَدٌ. ( ۱۵۵۳۷) حفرت معمر مِيَّتِيْ فرمات مِين كه مِن نے حضرت زہری مِیْتِیْ سے دریافت کیا رمی کرنے والا کنکریوں کو دھوئے؟ آپ نے فرمایا کنہیں ہاں البتہ اگر کوئی نجاست وغیرہ موتو دھولے۔ ( ١٥٥٣٨ ) حَلَّتُنَا الْعَقَدِيُّ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ أَفْلَحَ ، قَالَ : كَانَ الْقَاسِمُ يَغْسِلُ حَصَى الْجِمَارِ وَيَأْخُذُهُ كَمَا هُوَ فَيَرْمِي بِهِ.

(۱۵۵۳۸) حضرت قاسم پریٹیلیز جمرات کی کنگریوں کو دھویا کرتے تھے اور پھران کو پکڑ کرری کرتے ۔ ہاتھ دھویا کرتے تھے پھروہ ان کنگریوں کوای طرح پکڑیلیتے اور دمی فرماتے ۔

( ١٥٥٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ مُورِّعِ بْنِ مُوسَى ، سَمِعَ شَيْخًا يُحَدِّثُ ، أَنَّهُ رَأَى سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ غَسَلَ حَصَى الْجمَارِ.

(١٥٥٣٩) حضرت سعيد بن جبير واليل كنكر يول كودهوت تھے۔

( ١٥٥٤ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ، فَقَالَ : لاَ تَغْسِلُهُ.

(۱۵۵۴۰) حضرت ابن جرت کویشید فرمات میں کہ میں نے حضرت عطاء ویشید سے اس کے متعلق دریا فت کیا؟ آپ ویشید نے فرمایا کدمت دھوؤ۔

(١٥٥٤١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَمْعَةً ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ حَصَى الْجِمَارِ.

(۱۵۵۴) حضرت طاؤس پیشیل اپنے والد سے قال کرتے ہیں کہ وہ جمرات کی کنگریوں کو دھویا کرتے تھے۔

( ٤٠٧ ) في الرجل يَنْسَى أَنْ يَرْمِيَ الْجِمَارَ يَقْضِيهِ، أَوْ يُهْرِيقُ دَمَّا

جمرات کی رمی کرنا بھول جائے تواس کی قضاء کرے گایا قربانی (دم)لازم آئے گی؟

( ١٥٥٤٢ ) حَدَّثَنَا مَعَنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ : وَاللَّهِ ، إنَّ الصَّلَاةَ لَتُقْضَى فَكَيْفَ لَا يُقْضَى الرَّمُيُ.

(۱۵۵۴۲) حضرت ابان بن عثمان میشید فر ماتے ہیں کہ نماز کی قضاء کی جاتی ہےتو پھر جمرات کی رمی کی کیوں نہ کی جائے؟۔

( ٤٠٨ ) من كان يَقُولُ يُلَبِّي إِذَا انْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ جب سواری پرسوار ہوکر چلے تو تلبیہ پڑھے

( ١٥٥٤٣) حَلَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَاقَتِه بالْبُيْدَاءِ فَرَكِبَهَا ، فَلَمَّا انْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ لَبَّى.

(۱۵۵ مرت ابوجعفر ولیٹیڈ ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مَرِّقَتِیَّ نے بیداء اونٹی منگوائی ، جب سواری پر سوار ہوکر چلے تو تلبیبہ پڑھا۔

- ( ١٥٥٤٤ ) حَدَّثَنَا مَعَنُ ، عَنْ خَالِدِ بُنِ أَبِي بَكُو ٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَهَلَّ حِينَ انْبَعَثَتُ بِهِ رَاحِلَتُهُ مِنْ فِنَاءِ مَسْجِدِ ذِى الْحُلَيْفَةِ.
- (۱۵۵۳۳) حضرت خالد بن ابو بکر مراتیظیر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم بن محمد براٹینی کو ذوالحلیفیہ کی مسجد سے سواری پر سوار ہوکر جاتے وقت تلبیبہ پڑھتے ہوئے ویکھا۔
  - ( ١٥٥٤٥ ) حَدَّثَنَا مَعَنْ ، عَنْ خَالِدٍ ، أَنَّهُ رَأَى سَالِمًا فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ.
  - (۱۵۵۴۵) حضرت خالد مِلِینُیوْ نے حضرت سالم مِلینیو کواس طرح کرتے ہوئے دیکھا۔
- ( ١٥٥١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ هِشَامِ بْنِ عُرُوّةً ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ أَهَلَّ. (مانك ٢٩)
- (۱۵۵۳۷) حضرت عروہ وٹاٹھ سے مروی ہے کہ حضوراقدس نیٹونٹیٹی نے مجد ذوالحلیفہ میں نمازادافر مائی ، بھر جب مجد کے ایک طرف آپ کی سواری تیار کی گئی تو آپ نیٹونٹیٹیٹی نے تلبیہ یڑھا۔
- ( ١٥٥٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ إِذَا الْبَعَثَتُ بِهِ رَاحِلَتُهُ لَبَى، وَكَانَتُ عَائِشَةُ لَا تُلَبِّى حَتَّى تَأْتِى الْبُيْدَاءَ. (بخارى ١٥٥٣ـ مسلم ٢٧)
- (۱۵۵۴۷) حفرت ابن عمر پئی پینئ جب سواری پرسوار ہو کر چل پڑتے تو تلبید پڑھتے ،حضرت عا کشہ میں پینئو کا جب تک مقام بیداء نہ پہنچتیں تلبیہ نہ پڑھتیں ۔
  - ( ١٥٥٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، قَالَ :كَانُوا يُحِبُّونَ التَّلْبِيَةَ إذَا اسْتَوَى بَعِيرُهُ بِهِ قَائِمًا.
  - (۱۵۵۴۸) حضرت ضینمه ویشید فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام شکائیز پیند کرتے تھے کہ جب سواری پرسوار ہوں تو تلبیہ پڑھیں۔
- ( ١٥٥٤٩ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ رَجَاءٍ ، أَنَّ عَلْقَمَةَ كَانَ إِذَا جَلَسَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَخَذَ فِى التَّلْبِيَةِ فَتَنْبَعِثُ بِهِ وَهُوَ يُلَتِّى.
- (۱۵۵۳۹) حضرت رجاء مِلِیْفیز سے مروی ہے کہ حضرت علقمہ براٹیٹیز جب سواری پرسوار ہوئے تو تلبیہ پڑھنا شروع کر دیا ، پھروہ سواری پر بیٹھے ہوئے تنبیہ پڑھتے رہے۔
- ( ١٥٥٥٠ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَضَعَّ رِجُلَهُ فِي الْغَرْزِ وَانْبَعَثْتُ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً أَهَلَّ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ.
- (۱۵۵۰) حضرت ابن عمر نئی پیمنا سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِفَظَةً نے جب رکاب میں پاؤں مبارک رکھتے اور سواری آپ مِنْفِظَةً کولے کرچلتی آپ مِلِفَظَةً نے مقام ذوالحلیفہ سے تلبیہ یڑھتے۔

# ( ٤٠٩ ) في رَمْيِ الْجِمَارِ بِاللَّيْلِ مَنْ كَرِهَهُ

#### جوحضرات رات میں جمرات کی رمی کرنے کونا پیند کرتے ہیں؟

( ١٥٥٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُرْمَى الْجِمَارُ لَيْلًا.

(۱۵۵۵) حضرت حسن مِیشیز رات میں رمی کرنے کو ناپیند فرماتے تھے۔

( ١٥٥٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَرِهَ رَمْىَ الْجِمَارِ بِاللَّيْلِ.

(۱۵۵۵۲)حفرت عروه دیاننو رات میں رمی کرنے کو ناپسند سمجھتے تھے۔

( ١٥٥٥٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، عَنُ نَافِع ، أَن أُمِّ سَلَمَةَ ابْنَةِ الْمُخْتَارِ كَانَتُ تَحْتَ ابْنِ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَوَلَدَتْ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَتَحَلَّفَتْ مَعَهَا صَفِيَّةُ ، فَلَمْ تَضَعُ لَيْلَتَهَا تِلْكَ وَمِنَ الْعَدِ ، ثُمَّ جَانَتَا مِنَّى مِنَ اللَّيْلِ فَرَمَتَا الْجَمْرَةَ فَلَمْ يُنْكِرُ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا عَبْدُ اللهِ ، وَلَمْ يَأْمُرُهُمْ أَنْ تَقَضَيا شَيْئًا.

(۱۵۵۳) حُضرت نافع مِیشید سے مروی ہے کہ حضرت امسلمہ بنت المختار جیسی حضرت عبداللہ بن عمر می دیند نے صاحبز او ہے ک المیہ تھیں،انہوں نے مزدلفہ میں بچہ جنا،حضرت صفیہ جیسیان کے ساتھ وہ رات اورا گلے دن کی رات وہاں پیچھے بی رکی رہیں، پھروہ دونوں رات کومنی آئیس اور رمی کی،حضرت عبداللہ بن عمر می دیند نے ان کے اس عمل پر کوئی نکیر نہ فر مائی اور نہ ہی ان کوکسی چیز کے فضا کرنے کا حکم فر مایا۔

( ١٥٥٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا تُرْمَى الْحِمَارُ بِاللَّيْلِ.

(۱۵۵۵ ) حضرت حسن پیٹین فر ماتے ہیں کہ رات کوری جمار نہیں کی جائے گی۔

# ( ٤١٠ ) من رخص فِي الرَّمْيِ لَيْلاً

#### جوحضرات رات میں رمی کی اجازت دیتے ہیں

( ١٥٥٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، قَالَ :كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْدَمُونَ خُجَّاجًا فَيَرعَونَ ظَهْرَكُمْمْ فَيَجِينُونَ فَيَرْمُونَ بِاللَّيْلِ.

(۱۵۵۵) حضرت ابن سابط مِینی سے سروی ہے کہ صحابہ کرام شکائی کے لیے تشریف لاتے اور اپنی سواریوں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیتے پھرتشریف لاتے اور رات میں ری کرتے۔ لیے چھوڑ دیتے پھرتشریف لاتے اور رات میں ری کرتے۔

( ١٥٥٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنُ عَمْرٍو قَالَ :أَخْبَرَنِى مَنْ رَأَى بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرُمِى مَغْرِبَانِ الشَّمْسُ غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، أَوْ لَمْ تَغُرُبْ.

- (۱۵۵۵۲) حفزت عمر و پایٹیا ہے مروی ہے کہ جھے اس مخف نے خبر دی جس نے از واج مطہرات میں ہے بعض کومغرب کے وقت رمی کرتے ہوئے دیکھا۔
- ( ١٥٥٥٧ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ، قَالَ : الْكَرِئُ إِذَا لَمْ يَجِدُ رَاعِيًّا ، وَالرَّجُلُّ إِذَا كَانَ نَاسِيًّا يَرْمِيَانِ الْجِمَارِ بِاللَّلْلِ.
- (۱۵۵۵) حضرت عطاء پیشید اور حضرت طاؤس پیشید فرماتے ہیں کہ کرایہ پر جانور دینے والا چرواہانہ پائے ،اور آ دمی مجول جائے تو بیدونوں رات میں رمی کر سکتے ہیں۔

( ١٥٥٥٨ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْكٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ :الرِّعَاءُ يَرْمُونَ لَيْلاً ، وَلاَ يَبِيتُونَ.

(۱۵۵۸) حضرت زبری بیشید فرماتے ہیں کہ چروا ہے رات میں رمی کرتے تھے اور رات وہاں نہیں گزارتے تھے۔

# ( ٤١١ ) في وقت الدَّنْعَةِ مِنَ الْمُزْدِلِفَةِ

#### مز دلفہ سے جانے کا وقت

( ١٥٥٥٩ ) حَذَّثَنَا حَاتِمٌ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلُ وَاقِفًا بِالْمُزْ دَلِفَةِ حَتَّى أَسُفَرَ جِدًّا ، فَدَفَعَ قَبْلُ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

(۱۵۵۹) حضرت جاہر جی ٹی ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِنظَ کَیْ مزدلفہ میں ہی تھہرے رہے یہاں تک کافی روشنی ہوگئی، پھر آپ مِلِنظے کی سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی مزدلفہ سے نکل گئے۔

( ١٥٥٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرْبُوعٍ يُخْيِرُ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ الْمُنْكِدِرِ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرْبُوعٍ يُخْيِرُ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ الْمُنْكَذِرِ سَمِعَ الْكَاسُ أَصْبِحُوا ، أَيُّهَا النَّاسُ أَصْبِحُوا ، أَيُّهَا النَّاسُ أَصْبِحُوا ، أَيُّهَا النَّاسُ أَصْبِحُوا ، ثُمَّ الْمُحَوِّدِ ، ثُمَّ الْمُحَوِّدِ فَدَ انْكَشَفَتْ مِمَّا يُحَرِّشُ بَعِيرَهُ بِمِحْجَنِهِ.

(۱۵۵۷۰) حفرت جبیر بن الحویرث برانیل سے مروی ہے کہ میں نے حضرت ابو بکرصد بق جائٹو کوفزح پر کھڑ ہے ہوکر بیفر ماتے ہوئے سنا کہ: اے لوگو! صبح کرو، اے لوگو! صبح کرو، پھر یہال سے نکلو، گویا کہ میں آپ جائٹو کی ران کی طرف د کمچہ رہا جو ڈنڈ ہے سے اونٹ کوحرکت دینے اور برا چیختہ کرنے سے فلام ہورہی تھی۔

( ١٥٥٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِى الشَّعْثَاءِ ، قَالَ : وَقُتُ الدَّفْعَةِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ كَقَدْرِ صَلَاةِ الْقَوْمِ مِنَ الْمُصْبِحِينَ بِصَلَاةِ الصَّبْح جِّينَ تُبْصِرُ الإِبِلُ مَوَاضِعَ أَخْفَافِهَا.

(۱۵۵۱) حضرت ابوالشعثاء یولین فرماتے ہیں کہ مزُ دلفہ سے نگلنے کا وقت ، جیسا کہ سمی قوم کی صبح کی نماز ، یبال تک کہ اونٹ کی پوشید ہ چزیں اس کونظر آنے لگیں۔ (١٥٥٦٢) حَدَّثَنَا سُّفُيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَدُفَعُونَ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ومن المزدلفة بعد طلوعها فَأَخَّرَ اللَّهُ هَذِهِ وَقَدَّمَ هَذِهِ ، أَخَّرَ الَّتِي مِنْ عَرَفَةَ إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ ، وَقَدَّمَ الَّتِي مِنْ مُزْدَلِفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.

(۱۵۵۷۲) حضرت طاؤس پیشین سے مروی ہے کہ جاہلیت والے عرفات سے سورج غروب ہونے سے پہلے ہی نکل جاتے اور مز دلفہ سے سورج نکلنے کے بعد ، اللہ تعالی نے اس کو (عرفات) مؤخر فرما دیا اور اس کو (عزدلفہ) مقدم کر دیا ،عرفات کوغروب مٹس تک مؤخر فرمادیا اور مزدلفہ سے جانے کوسورج نکلنے تک۔

(١٥٥٦٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِع ، قَالَ وَقَفَ ابْنُ الزَّبَيْرِ بِجَمْعٍ فأسفر ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : طُلُوعُ الشَّمْسِ تنتظر أَفِعُلَ الْجَاهِلِيَّةِ ؟ فَدَفَعَ ابْنُ عُمَرَ ، وَدَفَعَ النَّاسُ بِدَفْعَتِهِ.

(۱۵۵۷۳) مضرت نافع پیلیو سے مروی ہے کہ حضرت ابن زبیر ٹفافٹن مز دلفہ میں تھبرے، پھر وہ چل بڑے، حضرت ابن عمر شفافٹن نے فرمایا: کیا سورج کے نگلنے کا انتظار کرتے ہو؟ یا جاہلیت والا کام کرنا ہے؟ پھر حضرت ابن عمر نفافٹن نگلے تو لوگ ان کے جانے کے بعد گئے۔

( ١٥٥٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ أَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ مِقْدَارَ صَلَاةِ الْمُسْفِرِينَ بِصَلَاةِ الْغَدَاةِ.

(١٥٥١٣) حضرت عبدالله والثور ولفه سے مسافروں کی صبح کی نماز پڑھنے کی مقدار میں نکلے۔

( ١٥٥٦٥) حَدَّثَنَا الْبُنُ نُمَيْرٍ وَيَزِيدُ بَنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْتَى بَنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنُ الزَّبَيْرِ يَقُولُ : إِنَّ مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ يُصَلِّى ، ثُمَّ يَقِفَ بِالْمُزُ دَلِفَةِ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّى الصَّبْحَ إِذَا بَرَقَ الْفَجْرُ ، فَإِذَا أَسْفَرَ دَفَعَ. (١٥٥٦٥) حضرت ابن زبير ثن فيمَ ثن فيمَ قرمات بين كسنت جَ مِن سے بيئ كمنماز پڙهي جائے ، پھر فجركي نماز كے بعدون ك

چک دار ہونے تک مز دلفہ میں تھہرا جائے جب خوب روشنی ہوجائے تو پھر نگلے۔

( ١٥٥٦٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.

(١٥٥١٦) حضرت جابر ولي فرمات مين كمورج فكني سے بيلے مرولفه سے جايا جائے گا۔

( ١٥٥٦٧ ) حَدَّثَنَا يَكْحَيَى بُنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمرو، عَنِ ابْنُ الزَّبَيْرِ قَالَ:الدفعة مِن جمع طُلُوعِ الشَّمْسِ. (١٥٥٧ ) حضرت ابن زبير تناوين سے بھی يہی مروک ہے۔

( ١٥٥٦٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابن طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ. (١٥٥٦٨) حضرت طاوش بالطيز سے بھی بھی مروی ہے۔

( ١٥٥٦٩ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ كَقَدْرِ صَلَاةِ الصُّبْحِ لَا مُعَجَّلَةً ،

(۱۵۵۲۹) حفرت این عمر بنی دین فرماتے ہیں کہ منح کی نماز ادا کرنے کی مقدار میں نکلے، نہ بہت جلدی نہ بہت تا خیرے۔

# ( ٤١٢ ) في الذكر فِي الطُّوَافِ

#### دوران طواف ذكركرنا

( ١٥٥٧ ) حَذَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى زِيَادٍ ، عَنْ القَاسِمِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ إنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ، وَالسَّعْمُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ.

( • ١٥٥٧ ) حضرت عائشہ ٹنکایٹی فرماتی ہیں کہ خانہ کعبہ کا طواف اور صفاومروہ کی سعی اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے ہیں۔

( ١٥٥٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ. (ابوداؤد ١٨٨٣ـ احمد ٦/ ١٣٩)

(۱۵۵۷)حفرت عائشہ ٹنکھناسے ای طرح مروی ہے۔

# ( ٤١٣ ) في حصى الْجِمَادِ مَا جَاءَ فِي ذَلِكَ جمرات كى رمى كے متعكق جووار د ہواہے؟

( ١٥٥٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ القيسى ، عَنِ ابْنِ أَبِى نُعْمٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ ، قَالَ : مَا تُقُبِّلَ مِنْ حَصَى الْجِمَارِ رُفِعَ.

(۱۵۵۷۲) حضرت ابوسعیدالخدری دانشو فرماتے ہیں کہ رمی میں جو کنگریاں قبول ہوجاتی ہیں وہ اٹھالی جاتی ہیں۔

( ١٥٥٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، قَالَ :قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ رَمَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالإِسْلاَمِ ، فَقَالَ :مَا تُقُبِّلُ مِنْهُ رُفِعَ ، وَلولاً ذَّلِكَ كَانَ أَعْظَمَ مِنْ ثَبِيرِ .

(۱۵۵۷۳) حضرت ابوالطفیل براننی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت این عباس جن پین سے عرض کیا کہ لوگ اسلام اور جابلیت دونوں میں رمی کرتے تھے، آپ زین نے فرمایا کہ جو کنگریاں قبول ہو جاتی ہیں وہ اٹھالی جاتی ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو وہاں تو کنگریوں کا ایک یمباڑ (بڑا ڈھیر) ہوتا۔

### ( ٤١٤ ) فيمن ساق هَدُيًا وَاجبًا فَعَطِبَ أَيَّأُكُلُ مِنْهُ ؟

جووا جب حدى كوم النكے پھروه حدى تھك جائے تو كيااس كوذى كركے كھاسكتا ہے؟ ( ١٥٥٧٤ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْهَدْي الْوَاجِبِ : لَا يَأْكُلُ مِنْهُ

وَعَلَيْهِ الجَزَاء ، وَقَالَ فِي النَّطَوُّع : يَأْكُلُ مِنْهُ.

- ( ۱۵۵۷ ) حضرت سعید بن جبیر دی شخه و اجب هدی کے متعلق فر ماتے ہیں کہ اس کومت کھائے اور اس پر اس کی جزاء ہے ، اور نقلی هدی کے متعلق فر ماتے ہیں کہ اس کو کھالے۔
- ( ١٥٥٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ سَاقَ بَدَنَةً فَعَطِبَتْ ، قَالَ : يَأْكُلُ وَيُطْعِمُ وَيَتَصَدَّقُ لَأَنَّ عَلَيْهِ الْبَدَلَ.
- (۱۵۵۷) حضرت عطاء مِلِیْمَالِ استَّحْص کے متعلق فرماتے ہیں جواونٹ کو ہائے پھروہ راستہ میں تھک جائے کہ اس میں سے کھا لے اور دوسروں کو کھلا بھی دیے اور صدقہ کردیے، کیونکہ اس پراب اس کا بدل لازم ہے۔
- ( ١٥٥٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ ِ:إِذَا سَاقَ هَدْيًا وَاجِبًا فَعَطِبَ أَكَلَ وَأَطْعَمَ ، وَعَلَيْهِ الْبَدَلُ.
- (۱۵۵۷) حضرت عبدالله خانی فرماتے ہیں کہ جب صدی دا جب کووہ ہائے اور وہ تھک جائے تو اس کو کھالے اور دوسروں کو کھلا دے اور اس پراس کا بدل لازم ہے۔
- ( ١٥٥٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : كُلُّ وَأَبْدِلُ إِذَا عَطِبَ الْهَدْىُ ، وَإِنْ كَانَ وَاجَبًا.
- (۱۵۵۷) حضرت معید بن جبیر دانتی فی ماتے میں کہ آگر صدی کا جانو رتھک جائے تو اس کو ذبح کر کے کھالے اور اگر وہ صدی واجب ہے تو اس کا بدل دے دے۔
- ( ١٥٥٧٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بِثَمَانِ عَشْرَةَ بَدَنَةً مَعَ رَجُلٍ فَأَمَرَهُ فِيهَا بِأَمْرِهِ فَانْطَلَقَ ، ثُمَّ رَجَعَ ، فَقَالَ لَهُ : أَرَأَيْت إِنْ أَزُحَفَ عَلَيْنَا مِنْهَا شَىءَ ؟ قَالَ : انْحَرْهَا ، ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا وَاجْعَلْهَا عَلَى صَفْحَتِهَا ، وَلَا تَأْكُلُ مِنْهَا أَنْتَ ، وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهل رُفْقَتِكَ. (مسلم ٦٢٢- ابوداؤد ١٤٦٠)
- (۱۵۵۷) حضرت ابن عباس بنی از شناسے مروی ہے کہ حضور اقدس مِنَافِقَ اِنْ اور اونٹ ایک آدی کود کے کردواند کیا اور اس کے متعلق ہدایات دیں ، وہ چلا اور پھر لوٹ کر آیا اور کہا اور عرض کیا کہ اگر ان میں سے کوئی اونٹ راستہ میں تھکن سے چور ہوجائے؟ آپ مِنافِق ہے نے ارشاد فرمایا کہ اس کوذئ کر کے اس کے تعل کوخون میں ڈبودو، اور پاؤں کو چبرہ کی جانب ذال دو، آپ اور آپ کے ساتھی اس میں سے نہ کھائیں (باقی لوگ کھائیں)۔
- ( ١٥٥٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ نَاجِيَةَ الْخُزَاعِيِّ ، قَالَ :قُلْتُ يَا رَسُّولَ اللهِ ، كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الْبُدُنِ ؟ قَالَ : انْحَرُّهُ وَاغْمِسْ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ وَخَلِّ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهُ فَلْيَأْكُلُوهُ.

(۱۵۵۷) حضرت ناجیدالخزاعی مخالفهٔ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مَطِّفَظَةً الرکوئی اونٹ راستہ میں تھک جائے تو کیا کروں؟ آب مِلِفظَةً نے فرمایا: اس کوذئ کر کے اس کے تعل کوخون میں ڈبود سے اوراس کولوگوں کے کھانے کے لیے چھوڑ دو۔

( . ١٥٥٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي عَرُّوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سِنَانِ بِن سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ ذُوَيْبَ الْخُزَاعِيَّ حَدَّثَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِالْبُدُنِ ، فَيَقُولُ : إِذَا عَلِي مَنْهَا شَيْءٌ فَخَرِيت عَلَيْهِ مَوْتًا فَانْحَرُهَا ، ثُمَّ اغْمِسُ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ، ثُمَّ اضْرِبُ بِهَا عَلَى صَفْحَتِهَا ، وَلاَ تُطْعِمْ مِنْهَا أَحَدُ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ. (ابن ماجه ٢٥٠٥ ـ احمد ٣/ ٢٢٥)

(۱۵۵۸) حضرت ابن عباس تفاه من سے مروی ہے کہ حضرت زؤیب الخزاعی دائے نے بیان فر مایا کہ حضور اقدس مِلِفَظِیَّا فی ان کے ساتھ پچھاونٹ بھیجاور فر مایا: اگران میں ہے کوئی اونٹ حکمتن سے چور ہوجائے اور اس کے مرنے کا اندیشہ ہوتو اس کو ذرج کرلیٹا پھراس کے نعل کوخون میں ڈبوویٹا اور ان پاؤں کو چہرہ کی جانب کوڈال دینا، آپ اور آپ کے جماعت کے ساتھی اس میں سے پچھ نہ کھا کیں۔

# ( ٤١٥ ) من رخص فِي الْأَكْمِلِ مِنْ هَدْي التَّطَوُّعِ

# جوحضرات نفلی هدی کے گوشت کے کھانے کی اجازت دیتے ہیں

( ١٥٥٨١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بن عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ :بَعَثَ مَعِى عَبْدُ اللهِ بِبَدَنَةٍ تَطَوَّعًا ، فَعَطِبَ فِى الطَّرِيقِ ، فَنَحَرْتَهَا فَتَصَدَّفُت مِنْهَا بِطَائِفَةٍ وَرَجَعْت إلَيْهِ بِبَعْضِهَا فَأَكَلَ ، وَلَمْ يُبْدِلْ.

(۱۵۵۸) تصرت تافع بیشید فرماتے ہیں کہ حَضرت عبداللہ جائٹو نے میرے ساتھ نقلی حدیٰ کا اونٹ بھیجا، وہ راستہ میں بی محکن سے چور ہو گیا تو میں نے اس کو ذرج کر دیا اور اس کا گوشت ایک جماعت پرصد قد کر دیا ، اور اس کا کچھ گوشت اپنے ساتھ واپس لے کرآیا، آپ جائٹو نے اس میں سے تناول فر مایا اور اس کا بدل بھی ادا نہ فر مایا۔

( ١٥٥٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إِذَا سَاقَ هَدْيًا تَطَوُّعًا فَعَطِبَ ؟ قَالَ : كُلْ وَأَطْهِمْ وَلَيْسَ عَلَيْكَ الْبَدَلُ.

(۱۵۵۸۲) حضرت عبدالله والله عند ميافت كيا كيا كها گرنفل هدى كا جانور راسته مين تحكن سے چور بوجائ؟ آپ والله نے ف فرما يا خود كھا وَاور دوسروں كوكھلا وَاور آپ پراس كابدل لازمنبيں ہے۔

( ١٥٥٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ۚ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، غَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كُلْ مِنَ التَّطَوُّعِ وَالتَّمَتُّعِ وَهَدْيِ الإِحْصَارِ وَالنَّذْرِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ. (۱۵۵۸۳)حفرت عطاء طِینْ فرماتے ہیں کُنفلی هدی ، حج تمتع کی هدی ،رو کے جانے کی هدی اور نذر کی هدی کھا سکتے ہواگر اس کو متعین نہ کیا ہو۔

( ١٥٥٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ سالم ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : يُؤْكَلُ مِنَ التَّطُوَّ عِ وَالتَّمَتُّعِ.

(۱۵۸۴) حضرت سعید بن جبیر بیشیهٔ فر مات میں که هدی تمتع اور نفلی هدی کے گوشت کو کھالو۔

# ( ٤١٦ ) في الرجل يَبْتَدِءُ الطَّوَافَ تَطَوَّعًا

### کوئی شخص نفلی طواف کرنا شروع کرے

( ١٥٥٨٥ ) حَدَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَغْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الصَّدَقَةُ تَطَوَّعًا ، وَالصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالطَّوَافُ إِنْ شَاءَ أَنَمَّ ، وَإِنْ شَاءَ فَطَعَ.

(۱۵۵۸۵) حضرت ابن عباس پئيادشا دفر ماتے ہيں كەصدقە كرنا ( نفلى عبادت ) نماز ، روز ہ اورطواف ( اگر نفلى ہوں تو ) اگر جا ہوتو پورا كرلواورا گرچا ہوتوختم كردو \_

( ١٥٥٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ ، وَابْنِ سِيرِينَ فِى الرَّجُلِ يَفْتَنَحُ الطَّوَافَ تَطَوُّعًا ، ثُمَّ يَقُطَعُهُ ، قَالُوا :يَقُضِى طَوَافَهُ.

پھراس کونا کمل ٹم کردے کہ وہ اس طواف کی قضا کرے۔ ( ١٥٥٨٧) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا حَضَرَتْ صَلاّةٌ مَكْتُوبَةٌ وَأَنْتَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَافَطَعُ

: ١٥٥٨٧ ) حَدَّثنا جَرِيرٌ ، عَنَ مَغِيرَة ، عَنَ إبْرَاهِيمَ ، قال :إذا خَضرَتَ صَلاةً مَكتوبَةً وَانتَ تطوف بِالبَيْتِ فاقطع طَوَافَك ، ثُمَّ صَلِّ ، ثُمَّ اقُضِ مَا بَقِيَ مِنْ طُوَافِك.

(۱۵۵۸۷) حضرت ابراہیم پایٹیا: فرماتے ہیں کہا گرطواف کے دوران فرض نماز کا وقت ہوجائے تو طواف کوچھوڑ کرنماز پڑھے، پھرطواف کے جتنے چکررہ گئے ان کو پورا کرلے۔

( ١٥٥٨٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالُوا : إِنْ شِئْتَ فَاقْضِ مَا بَقِيَ ، وَإِنْ شِئْتَ فَاسْتَقْبُلُ.

(۱۵۵۸۸) حضرت عطاء،حضرت طاؤس اورحضرت مجامد بُيتِه فير ماتے ہيں كداگر چاہوتو ای طواف کو پورا کرلواوراگر چاہوتو دوبارہ نياطواف کرلو۔

( ١٥٥٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ فَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَصَلَى ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الصَّفَا وَالْمَرُوةِ فَأَتَمَّ مَا يَقِيَ.

- (۱۵۵۸۹) حضرت سالم پیشینه صفا ومروه کی سعی کرر ہے تھے کہ نما ز کا وفت ہو گیا تو انہوں نے نما زا دا فر مائی پھرصفا ومروہ تشریف لے گئے اور جیتنے چکرر و گئے تھے ان کو پورا فر مایا۔
- ( ١٥٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَطُوفُ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَدَخَلَ فِي الصَّلَاةِ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ بَنِي عَلَى طَوَافِهِ.
- (۱۵۵۹۰) حضرت عبدالملک بیشین مکرمد کے شیخ ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر بنی پیشن کوطواف کرتے ہوئے د ہوئے دیکھااورنماز کاوقت ہوگیا، وہنما کو میں شامل ہوگئے، جب نماز کھمل ہوگئی تو ای طواف کو کھمل کیا۔
  - ( ١٥٥٩١ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ بَنَى عَلَى مَا بَقِيَ.
    - (۱۵۵۹) حضرت ابن عباس ٹیکھٹن نے اپنے طواف کے باقی چکروں کو پورافر مایا۔
- ( ١٥٥٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنُ رَجُلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ طَافَ خَمْسَةَ أَشُواطٍ ، ثُمَّ أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ بَنَى عَلَى مَا بَقِىَ مِنْ طَوَافِهِ ، وَصَلَّى رَكُعَيُّنِ.
- (۱۵۵۹۲) حضرت سعید بن جبیر میشید نے طواف کے پانچ چکر لگائے تو نماز کاوفت ہو گیا تو آپ میشید نے نماز اوا فر مائی پھر اپنے طواف کے باقی چکر کممل فر مائے اور دور کعتیس اوا فر مائیں۔
- ( ١٥٥٩٣ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ إسْمَاعِيلَ بْنِ دِرْهِمٍ ، قَالَ بَعَثَنِى مُجَاهِدٌ فِي حَاجَةٍ وَأَنَا أَطُوفُ مَعَهُ بِالْبَيْتِ ، فَقُلْتُ لَهُ :إنِّى لَمْ أُتِمَّ طَوَافِى ، قَالَ :تَرْجِعُ فَتُتِمُّ.
- (۱۵۵۹۳) حفرت ابراہیم بن اساعیل بن درهم میشید فر ماتے ہیں کہ تعفرت مجابد میشید نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا جب کہ میں ان کے ساتھ طواف کرر ہاتھا، میں نے ان سے عرض کیا کہ: میراطواف ابھی کمل نہیں ہوا ہے، فر مایالوٹ کر پھراس کو پوراکرے۔
- ( ١٥٥٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ تَغُرُضُ لَهُ الْحَاجَةُ ، قَالَ : يَفُطَعُ طُوَافَهُ وَكُسْتَأْنِفُ.
- (۱۵۵۹۳) حضرت حسن بایٹیا: اس شخص کے متعلق فر ماتے ہیں کہ جس کو دوران طواف ضرورت پیش آ جائے ،فر مایا طواف کو چپوڑ د ے اور بعد میں نئے سرے سے طواف کرے ۔

( ٤١٧ ) من قَالَ إِذَا قَدِمَ الرَّجُلُ عَشِيَّةً عَرَفَةً ذَهَبَ إِلَى عَرَفَاتٍ

جب آ دمی عرفات کی شام آئے تو وہ عرفات چلاجائے

( ١٥٥٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُدُمُ عَرَفَةَ فَيُعَارِضُ

إِلَى عَرَفَةً ، وَلَا يُأْتِي الْبَيْتَ.

(10090) حضرت طاؤس مِليني عرفه كے دن تشريف لاتے تو عرفات آجاتے اور كعبه نہ جاتے ـ

( ١٥٥٩٦) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ فِى الرَّجُلِ يَقُدُمُ مُفْرِدًا فَيَجِدُ النَّاسَ وُقُوفًا بِعَرَفَةَ ، قَالَا : يَقِفُ مَعْهُمُ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ ، فَأَجْزَأَهُ طَوَافُ الْقُدُومِ مِنْ طَوَافِ الزِّيَارَةِ وَعَلَيْهِ طَوَافُ يَوْمِ النَّفْرِ حِينَ يُودِّ عُ الْبَيْتَ.

(۱۵۵۹۱) حضرت حسن میشید اور حضرت عطا مراتید فرماتے ہیں کہ جو تخص اکیلا آئے اور وہ اوگوں کو وقو ف عرفہ میں پائے تو ان کے ساتھ وہاں وقوف کرے، پھر قربانی کا دن آئے تو ایک طواف کرے اور صفا ومروہ کی سعی کرے اس کے لیے طواف قد وم، طواف زیارت کی طرف سے کافی ہوجائے گا،اوراس پرواپس آئے وقت طواف وداع ہے۔

### ( ٤١٨ ) مَنْ كَانَ يَسُوقُ إِذَا قَرَنَ وَمَنْ رَتَّصَ فِي القِرَانِ

جب قران کرے توحدی چلائے اور جوحضرات قران میں اجازت دیتے ہیں

( ١٥٥٩٧ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، أَنَّهُ ، سُئِلَ عَنِ الَّذِى يَقُرِنُ ، قَالَ :أَحَبُّ إِلَىَّ أَنْ يَسُوقَ الْهَدْىَ مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ.

(۱۵۵۹۷) حضرت الوجعفر بي يي سے اس شخص كے متعلق دريافت كيا عميا جو قران كرے؟ فرمايا كه مجھے يہ بات بسند بك قران كرنے والا جہال سے احرام باند ھے وہيں سے هدى چلائے۔

( ١٥٥٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، فَقَالَ : إِنْ شَاءَ سَاقَ ، وَإِنْ شَاءَ أَجْزَأَ عَنْهُ أَنْ يَبْنَاعَ مِنْ مَكَّةَ شَاةً.

(۱۵۵۹۸) حضرت عطاء مِيَّنِيز سے دريافت كيا كيا كه اً كركوئي شخص حج وعمره ملاكركرے؟ فرمايا كه اگره وه چا ہے تو هدى ساتھ چلائے اور اگر جا ہے تو كمه مكرمدےكوئى بكراوغيره خريد لے۔

( ١٥٥٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّ شُرَيْحًا وَالْحُسَينِ بْنَ عِلِيٍّ قَرَنَا ، وَلَمْ يُهْدِيَا.

(۱۵۵۹۹)حضرت شرح کیونیمید اورحضرت حسین بن علی جوکه پینونے قران کیا اور صد ک نہیں جیجی۔

( ١٥٦٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : مَا يُعْجِينِي القِرَانُ ، إِلَّا أَنْ يَسُوقَ ، وَالْمُتَمَّتُعُ تُجْزِنُهُ شَاةً. (١٥٦٠) حضرت عَلَم مِيتَيْهُ فَرِماتَ مِينَ كَهِ مِحْصِقْرَان لِبندنبيس بِهَمُّراس ئِيس تعدى كاجانور بو،اورتمَّ كرنے والے كے ليے بكرى كافى ہے۔

( ١٥٦٠١ ) حَدَّثَنَا ۚ وَكِيعٌ ، عَنْ صَالِحِ الْعُكْلِي ، قَالَ : سَأَلْتُ السَّغْيِيُّ ، عَنِ القِرَانِ ، فَقَالَ : حَسَنْ ، وبينهما مَا

اَسْتَيْسَرَا ، وَسَأَلْتُهُ ، عَنِ التَّمَتُّعِ ، فَقَالَ : حَسَنَ ، وبينهما مَا اسْتَيْسَرَا ، وَسَأَلْتُهُ ، عَنِ التَّجْرِيدِ ، فَقَالَ : حَسَنَ ، قُلْتُ :أَيُّهُا أَعْجَبُ إِلَيْك ؟ قَالَ :التَّجْرِيدُ.

(۱۰۱) حضرت صالح العكلی بیشین فرماتے ہیں كہ میں نے حضرت ضعمی بیشین سے جج قران کے متعلق دریافت كیا؟ فرمایا اچھا ہےاوران كے درمیان جوميسر ہو، میں نے ان ہے متعلق دریافت كیا؟ فرمایا اچھا ہےاوران كے درمیان جومیسر ہو، میں نے اكبے جج كے متعلق دریافت كیا؟ فرمایا اچھاہے، میں نے عرض كیا كه آپ بیشین كے نزد یک كون سالپندیدہ ہے؟ فرمایا اكبلا جج كرنا، (ساتھ عمرہ نہ ملانا)۔

(١٥٦.٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنْ فُصَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْقَارِنُ وَالْمُتَمَّتُعُ تُجْزِئُهُمَا شَاةٌ شَاةٌ يَشْتَرِيَانِهِمَا مِنْ مَكَّةَ.

(۱۵۲۰۲) حضرت ابراہیم بیٹینے فرماتے ہیں کہ قران اور تمتع کرنے والے کے لیے ایک ایک بکری کافی ہے ان کو مکہ مکر مہ سے خریدے۔

(١٥٦.٣) حَلَّنَنَا عَبُدُ السَّلَامِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :كَانَ أَحَبُّ الْأَشْيَاءِ إلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ الْقَارِنُ إِذَا سَاقَ ، وَإِنْ لَمْ يَسُقُ فَلَا يُعْجِبُهُ.

(۱۵۹۰۳) حضرت ابن سیرین میشید فرماتے ہیں کہ سب میں مجھے یہ پسند ہے کہ قران کرنے والا جب هدی جلائے تو احرام باندھ لے اور اگر هدی نہ جلائے تو کوئی پسندیدہ نہیں ہے۔

( ١٥٦.٤ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا بَغْضُ أَصْحَابِنَا ، أَنَهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ اله أَنْ يَقُرِنَ بَيْنَ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ بِغَيْرِ هَدْي ، فَقَالَ :مَا رَأَيْت أَحَدًا مِنَّا فَعَلَ ذَلِكَ.

(۱۵۲۰۳) حضرت جابر بن عبد الله بن و نن سن دریافت کیا گیا که کیا بغیر صدی کے قران کیا جاسکتا ہے؟ آپ و ان فرمایا که میں نے کسی کوابیا کرتے میں نے نہیں و یکھا۔

( ١٥٦٠٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ جَابِرِ عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَرَنَ وَاشْتَرَى هَدْيَهُ مِنْ مَكَّةَ.

(۱۵۲۰۵) حضرت اسود مِلِینی نے حج قران فر مایا اور حدی کا جانو رمکه مکرمہ ہے خریدا۔

( ١٥٦.٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُونَ إِلَّا أَنْ يَسُوقَ. ( ١٥٦٠ ) حضرت سعيد بن جبير جيَّيْةِ بغير حدى كے جانور كے جج قران كونا پندكرتے تھے۔

( ١٥٦٠٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، أَوْ عَلِي بْنِ بَزِيمَةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ بِنَحْوِ مِنْهُ.

(۱۵۲۰۷) حضرت مجاہد چیٹیوز ہے بھی ای طرح مروی ہے۔

# ( ٤١٩ ) من كرة أن يرمِي الجمار غير متوضيءٍ جوحضرات بے وضو جمرات کی رمی کو ناپسند سمجھتے ہیں

( ١٥٦.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَرْمِيَ الْجِمَارَ عَلَى غَيْرِ وُصُوعٍ.

( ۱۵۲۰۸ ) حضرت قاسم ویشیز به وضوری کرنے کو نا پسند سمجھتے تھے۔

( ١٥٦.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ عَطَاءً يَكُرُهُ أَنْ يَرْمِيَ الْجِمَارَ عَلَى غَيْرِ وُضُوعٍ ، وَإِنْ

فَعَلَ أَجْزَأُهُ. (۱۵۷۰۹) حضرت عطاء پریشیز بے وضوری کرنے کونا پیند خیال کرتے تھے بیکن اگر کوئی ایسا کرے تو تو رقی ہوجائے گی۔

( ١٥٦١. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيُّ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ إذَا رَمَى الجَمْرَةَ. (١٥ ١١٠) حضرت ابن عمر مني ومن جب رمي كرنے لگتے تو عشل فر ماتے۔

( ١٥٦١١ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانُوا يَغْتَسِلُونَ إِذَا رَاحُوا إِلَى الْجِمَارِ. (۱۱۱ ۱۵) حضرت مجاہد پر پیٹیو فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ٹن کٹیے جب رمی کے لیے تشریف لے جاتے تو عسل فرماتے۔

( ١٥٦١٢ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَوْمِي الْجِمَارَ عَلَى غَيْرِ وُضُوعٍ. (۱۵ ۱۱۲) حضرت عطاء والمليلاب وضوري كرنے كوناً پيند سجھتے تھے۔ ( ١٥٦١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :كَانُوا يَغْتَسِلُونَ إذَا رَاحُوا لِلرَّمْي.

(۱۵۲۱۳) حضرت تھم پیٹھیے فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ٹھائٹٹن جب رمی کے لیے تشریف لے جاتے توعسل فرماتے۔ ( ١٥٦١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ إِذَا رَاحَ إِلَى الْجِمَارِ. (۱۵ ۱۱ س) حضرت عبدالرحمٰن بن الاسود مريشيز جب رمى كے ليے جانے لگتے توعمسل فر ماتے۔

( ١٥٦١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، قَالَ :مَا رَأَيْتِ ابْنَ عُمَرَ أَرَادَ أَنْ يَرْمِى الْجِمَارَ إِلَّا اغْتَسَلَ. (١٥ ١١٥) حضرت نا فع بيتيم؛ فرماتے ہيں كەمىں نے حضرت ابن عمر نئي پينز كو كہمي نہيں ديكھا كه آپ بين تؤخذ نے رمى كرنے كاارادہ

کیا ہواور عسل نہ کیا ہو۔ ( ٤٢٠ ) في الرِجل يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَأ وَالْمَرْوَةِ أَرْبَعَةً عَشَرَ مَرَّةً

# کوئی شخص صفاومروہ کی سعی میں چودہ چکراگا لے

( ١٥٦١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ، عَنْ رَجُلِ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا

وَالْمَرْوَةِ أَرْبَعَة عَشَرَ مَرَّةً ، قَالَ : يُعِيدُ.

(۱۵۲۱۲) حضرت منصور بن عبدالرحمٰن بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء بیشید سے دریا فت کیا کہا گرکوئی شخص صفاومروہ کی سعی کے چودہ چکرلگالے؟ فرمایاوہ سعی کا عادہ کرے۔

( ١٥٦١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :يُجْزِئُهُ.

(١٥ ١١٧) حضرت عطاء بيشيد فرمات ميں كهاس كي طرف سے كاني بوجائے گا۔

# ( ٤٢١ ) من كَانَ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكُنَ الْيَمَانِيَ وَضَعَ خَلَّهُ عَلَيْهِ

# جوحضرات رکن یمانی کا ستلام کرتے وقت اپنارخساراس پرر کھ دیتے ہیں

( ١٥٦١٨ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ الرُّكُنَ الْيَمَانِيَ وَيَضَعُ خَدَّهُ عَلَيْهِ.

(۱۵ ۲۱۹) حفرت الشیبانی دلیتیا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرہ بن میمون دلیتیا کورکن بمانی کا استلام کرتے ہوئے دیکھا آپ دلیٹیانے اپنارخساراس پررکھودیا۔

# ( ٤٢٢ ) من كان يَسْتُقْبِلُ الْبِيْتَ وَهُو بِعَرَفَةً

# جوحضرات عرفات میں قبلہ کی طرف رخ کرتے ہیں

( ١٥٦٢٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَ يَقُولُ :مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ اسْتَقْبَلَ الْبَيْتَ.

(۱۵۲۲۰) حضرت حسن مِیتی فرماتے ہیں کہ جو وقو ف عرفہ کرے اس کو جائے کہ قبلہ کی طرف رخ کرے۔

( ١٥٦٢١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِنَافِعٍ ، كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَقْبِلُ الْبَيْتَ فِي الْمَوْقِفِ يعمده ؟ قَالَ :نَعَمْ.

(۱۵ ۱۲۱) حفرت ابن جری کیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع میشید سے دریافت کیا کہ حضرت ابن عمر میں دین عرفات میں قبلہ رخ ہونے کا قصد فرماتے؟ آپ میشید نے فرمایا: ہاں۔

( ١٥٦٢٢ ) حَدَّثَنَا حَاتِيمٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ حَتَّى أَتَى

الْمَوْقِفَ فَجَعَلَ بطن نَاقَتِهِ الْقُصُوَاء إِلَى الصَّخَرَاتِ ، وَجَعَلَ جَبَلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَاسْتَفْبَلَ الْفِبْلَةَ فَلَمْ يَزُلُ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ.

(۱۵۶۲۲) حضرت جابر بڑا تئ سے مروی ہے کہ حضور اقدس مُؤَفِّقَةُ مواری پر سوار ہوکر عرفہ تشریف لائے اور قصواء اونمنی کا رخ چٹانوں کی طرف بھیردیا جبل مشاۃ آپ کے سامنے تھا،اور قبلہ کی طرف رخ فرمایا اور سورج غروب ہونے تک مسلسل وقوف فرمایا۔

# ( ٤٢٢ ) من كان إذاً رَمَى الْجَمْرَةَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ

#### جوحضرات قبلہ رخ ہوکر رمی فرماتے ہیں

( ١٥٦٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنُ جَامِعِ بُنِ شَدَّادٍ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ ، أَنَّ عَبُدَ اللهِ لَمَّا أَتَى جَمُرَةَ الْعَقَبَةِ اسْتَبْطَنَ الْوَادِى ، وَاسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ وَجَعَلَهَا عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ ، ثُمَّ رَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةِ.

(۱۵ ۱۲۳) حضرت عبد الله بنائذ جب جمره عقبه کی رمی کے لیے تشریف لاتے تو بطن وادی میں آتے اور قبله کی طرف رخ فرماتے اوراس کودانی طرف رکھتے اور سات کنگریوں سے رمی فرماتے اور ہر کنگری کے ساتھ تکبیر پڑھتے۔

( ١٥٦٢٤) حَدَّلْنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحُمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّهُ حَجَّ مَعَ عَبْدِ اللهِ وَأَنَّهُ رَمَى الْجَمْرَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَجَعَلَ الْبَيْتَ ، عَنْ يَسَارِهِ وَمِنَّى ، عَنْ يَمِينِهِ ، ثُمَّ قَالَ : هَذَا مَقَامُ الَّذِى أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةً الْبَقَرَةِ. (بخارى ١٣٥٤ـ مسلم ٣٠٠)

( ۱۲۳ ۱۵) حضرت عبدالرحمٰن بن برید بیشین نے حضرت عبداللہ شی نوز کے ساتھ جج کیا ،انہوں نے سات کنگریوں کے ساتھ رمی فرمائی ،کعبکو بائیس طرف اورمنیٰ کو دائیس طرف رکھا اور پھرفر مایا بیدہ و جگہ ہے جہاں پرسورۃ البقرہ نازل ہوئی تھی۔

( ١٥٦٢٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ، وَمُجَاهِدٍ ، وَسَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُمْ كَانُوا إذَا رَمَوُا الْجِمَارَ اسْتَقْبَلُوا الْبَيْتُ.

(١٥٦٢٥) حفرت عطاء، حفرت طاؤس، حفرت مجابداور حفرت معيد بن جبير بيني جب رئ كرت تو قبله كى طرف رخ كر ليت . (١٥٦٢٦) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَطَاءً ، وَعَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ الْأَسُودِ وَعَمْوَ و بْنَ دِينَارٍ يَقُومُونَ ، عَنْ يَسَادِ الْجَمْرَةِ .

(۱۵۶۲) حضرت حجاج مِیْتِینِ فر ماتے میں کہ میں نے حضرت عظاء مِیْتُینِ اور حضرت عبدالرحمٰن بن الاسود مِیْتُینِ اور حضرت عمر و بن دینار مِرْتَینِ کودیکھا کہ وہ جمرہ کی ہائمیں طرف کھڑے ہوتے تھے۔

### ( ٤٢٤ ) من كره أَنْ يُقَدُّم تِقَلَّهُ مِنْ مِنَّى

#### جوحضرات منیٰ ہے اپناسامان پہلے منتقل کرنے کو ناپسنسمجھتے ہیں

( ١٥٦٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : مَنْ قَدَّمَ يَقَلَهُ لَيْلَةَ يَنْفِرُ فَلَا حَجَّ لَهُ.

( ۱۵ ۱۳۷ ) حضرت عمر ہوڑ ارشا وفر ماتے ہیں کہ جو تحض کوج کی رات اپنا سامان پیلے منتقل کر و ہے اس کا تج نہیں ہوا۔

( ١٥٦٢٨) حَلَّثُنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أَنْتَ ارْتَحَلْت فَلَا يَسْبِقُك ثِقَلُك، فَإِنَّ ذَلِكَ يُكُرَهُ.

(۱۵ ۱۲۸) حضرت ابراہیم پیٹیلز فرماتے ہیں کہ جب واپسی کاارادہ کروتو تمہارا سامان تم پر سبقت نہ کرے،اییا کرنا ٹا پہندیدہ ہے۔

( ١٥٦٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُرسِ، قَالَ:إِذَا حَلَّ لَكَ النَّفْرُ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَقَدَّمَ ثِقَلَك.

(۱۵۲۲۹) حضرت طاؤس پیٹیمیز فرمائے ہیں کہ جب (جج کمل ہونے کے بعد واپسی) جائز ہو گئی تو اپنا سامان پہلے منتقل کرنے میں کہ کی جہ جنہیں

( ١٥٦٣٠ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : مَنْ قَدَّمَ ثِقَلُهُ قَبْلَ النَّفُرِ فَلاَ حَجَّ لَهُ.

(۱۵۲۳۰) حضرت عمر دن فار ارشا وفر ماتے ہیں کہ جو تحض نگلنے والی رات اپنا سامان پہلے نتقل کر دیے اس کا جج نہیں ہوا۔

( ١٥٦٣١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، عَنْ عَمَّارٍ ، قَالَ :إذَا حَلَّ لَكَ النَّفُرُ فَقَدُّمْ ثِقَلَك إِنْ شِنْت.

(۱۳۲۱) حضرت ابوعبیدہ بن عمار بن یاسر مِرایشیزے مروی ہے کہ حضرت عمار مِرایشیز فرماتے ہیں کہ جب واپسی کے لئے احرام کھولو (حج مکمل ہوجائے ) تواگر جیا ہوتو اپناسا مان پہلے منتقل کر سکتے ہو۔

## ( ٤٢٥ ) في المكي يَتَمَتُّع أَعَلَيْهِ هَدَّى

# کی شخص حج تمتع کرے تو کیااس پر بھی ھدی لازم ہے؟

( ١٥٦٢٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِذَا خَرَجَ الْمَكَّىُّ إِلَى وَقَتٍ فَتَمَتَّعَ فَعَلَيْهِ الْهَدْیُ. ( ١٥٦٣٢) حفرت طاوَس بِلِیْنِ فرماتے بیں کہ کی تحض جج تن کے لئے میقات سے نظے تواس پر حدی لازم ہے۔ ( ١٥٦٣٢) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ عَلَيْهِ الْهَدْیُ ، وَقَالَ عَطَاءً: لَيْسَ عَلَيْهِ شَیْءٌ. ( ١٥٦٣٣) حفرت طاوَس بِلِیْنِ فرماتے بیں کواس پر حدی لازم ہے۔ اور حضرت عطاء مِیْتِین فرماتے کواس پر کھی ہیں۔ ( ١٥٦٣٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالُوا : إِذَا تَمَتَّعَ الْمَكَّى فَلَا هَدُى عَلَيْهِ.

(۱۵۲۳۳) حضرت عطاء مِلَیْنیز حضرت طاوَس مِلِیْنیز اور حضرت مجامد مِلیْنیز فرماتے ہیں کی مُحض اگر حج تمتع کرے تو اس بر حد ی نہیں ہے۔

# ( ٤٢٦ ) من كان يَقُولُ إِذَا جُعِلَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ نَحَرَهَا بِمَكَّةَ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ جس پراونٹ کی قربانی لازم ہووہ اس کی قربانی مکہ مکرمہ میں کرے

( ١٥٦٣٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةَ، عَنْ وِقَاءِ بْنِ إِيَاسٍ ، عَنْ قُرَيْشٍ ، عَنْ صَعْصَعَةَ ، قَالَ:سَمِعْتُ رَجُلاً سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ: حَلَفْت ، أَوْ جُعِلَتُ عَلَىَّ بَدَنَةٌ ، أَنْحَرُهَا بِأَرْضِّ الَتِي أَنَا بِهَا ؟ فَقَالَ : لَا تَنْحَرُهَا دُونَ مَحَلِّ الْبُدْنِ ، فَقَالَ:

الرَّجُلُ : إِنَّكُمَا قُلْتُ أَنْحَرُهَا بِأَرْضِ الَّتِي أَنَا بِهَا ؟ فَأَبَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، فَقَالَ : مَنْ شَاءَ زَيَّنَ لَهُ الشَّيْطَانُ.

(۱۵۷۳۵) ایک شخص نے حضرت این عمر مین پین سے دریافت کیا کہ میں نے قتم اٹھائی یا اپنے او پراونٹ کی قربانی کولازم کیا کیا میں اس کواس زمین پر ذرج کرلوں جہاں میں ہوں؟ فرمایانہیں' اونٹ کے کل کے علاوہ اس کو ذرج نہ کرو'اس شخص نے عرض کیا کہ

میں نے کہاتھا کہ جس جگہ میں ہوں وہیں پر ذرج کروں گا؟ حضرت عبداللہ بن عمر جوہ پینئ نے اس کا انکار فر مایا اور فر مایا کہ شیطان جس کے لئے جا ہتا ہے مزین کردیتا ہے۔

( ١٥٦٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وِقاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ ، قَالَ ذَكَرْتُ لَهُ قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ انْحَرْهَا بِمَكَّةَ ، فَقَالَ :مَا شَعَرْت.

(۱۵ ۱۳۷) حضرت ورقاء مِلِیُّی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر مِلِیُّی کے سامنے حضرت ابن عمر جی پیٹن کے اس قول کو ذکر کیا کہ اس کو مکہ مکر مہ میں ذبح کرو 'آپ مِلِیُّی نے فرمایا کہ تو اس کوئیس سمجھا۔

( ١٥٦٣٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ وَإِسْمَاعِيلُ بُنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيَ ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالُوا :مَنْ جُعِلَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ فَبَمَكَّةَ ، وَإِذَا قَالَ :جَزُورٌ ، أَوْ بَقَرَةٌ فَحَيْثُ شَاءَ وحَيْثُ نَوَى.

(۱۵۲۳۷) حضرت حسن میشید' حضرت شعمی میشید اور حضرت عطاء میشید فرماتے ہیں کہ جس پراونٹ کی قربانی لازم ہووہ مکہ میں قربانی کرےاور جومحض جزوراورگائے (مؤنث) بولے تو وہ جہاں جا ہے اور جہاں کی نیت کرے وہاں قربانی کرے۔

( ١٥٦٣٨) حَدَّثَنَا سَلَاَمٌ ، عَنُ لَيْتٍ ، عَنُ عَطَاءٍ ، قَالَ :إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ بَدَنَةً فَلْيَنْحَرُهَا حَيْثُ سَمَّى ، فَإِنْ لَمُ يُسَمِّ فَلْيَنْحَرُهَا بِمَكَّةَ.

( ۱۵ ۱۳۸ ) حضرت عطاً عربیّتیز فرماتے میں کہ جب کوئی شخص اپنے او پراونٹ لازم کرے تو جس جگہ کا نام لیا ہے وہاں پراس کی

قربانی کرے اور اگر کسی جگہ کا نام نہیں لیا تو پھر مکہ میں ذبح کرے۔

- ( ١٥٦٢٩ ) حَذَّثَنَا مَحبُوبٌ الْقَوَارِيرِتُّ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ حَبِيبٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ سَالِمَ بُنَ عَبْدِ اللهِ وَسُنِلَ عَنِ الْبُدُنِ ، فَقَالَ :لَا تَفَى بَدَنَةٌ إِلَّا بِهَذَا الْبُلَدِ يَعْنِى مَكَّةَ.
- (۱۵۶۳۹) حضرت سالم بن عبدالله ویشی ہے اونٹ کی قربانی کے متعلق دریافت کیا گیا؟ فرمایا کہ اس نذرکو مکہ کے علاوہ کہیں اور پورانہ کرد۔
- ( ١٥٦٤٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبُدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَعِكْرِمَةَ ، قَالَا : لَا مَحَلَّ لِلْبُدُنِ دُونَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ.
- ( ۱۵ ۲۴۰ ) حضرت معید بن جبیر میشید اور حضرت عکر مه میشید فر ماتے ہیں اونٹ کی قربان گاہ مکہ ( کعبہ ) کے علاوہ اور کوئی نہیں ۔
- ( ١٥٦٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ عَلَيْهِ بَدَنَةً ، قَالَ : يَنْحَرُهَا حَيْثُ شَاءً ، وحَيْثُ نَوَى.
- (۱۵ ۱۳۱) حضرت سعید بن جبیر برنیطید اس شخف کے متعلق فر ماتے ہیں جس پر اونٹ کی قربانی لا زم ہووہ اس کو جہاں چاہے ذبح کرے اور جس جگہ کی نیت کرے وہاں ذبح کرے۔
- ( ١٥٦٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَوِيكٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ جَهْمٍ الْبَكْرِى ، أَنَّ رَجُلاً نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ بدنة بِالْكُوفَةِ فَسَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ :انْحَرْهَا حَيْثُ شِئْت.
- (۱۵ ۱۳۲) حفرت جم البکری میشین سے مروی ہے کہ ایک شخص نے نذر مانی کہ وہ کوفہ میں اونٹ ذیح کرے گا پھر حضرت ابن مسعود رہانٹو سے دریا فت کیا آپ میشین نے فر مایا کہ جہال جیا ہوذیج کرو۔
- ( ١٥٦٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَبَلَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : مَنْ سَمَّى ، أَوْ نَذَرَ بَدَنَةً فَلَا مَحَلَّ لَهَا دُونَ الْبَيْتِ ، وَمَنْ سَمَّى جَزُورًا أَوْ بَقَرَةً فَحَبْثُ شَاءَ.
- (۱۵۲۴۳)حضرت ابن عمر بنی پیشنارشادفر ماتے ہیں کہ جو محض لفظ بدینة کی (مذکر ) نذر مانے وہ اس کو مکہ میں ہی ذیح کرے اور جواد نٹنی یا گائے کی نذر مانے وہ جہاں چاہے ذیح کرے۔
  - ( ١٥٦٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ أَنَسٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَا :نِيَّتُهُ ؟.
    - (۱۵۲۴۳) حضرت ابراہیم مِلینی اور حضرت حسن مِلینی فرماتے ہیں کہ اس کی نیت کا اعتبار ہے۔
- ( ١٥٦٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً فَلَا يَنْحَرُهَا إِلَّا بِمِنَّى ، أَوْ مَكَّةَ ، وَمَنْ نَذَرَ جَزُورًا فَلْيَنْحَرُهَا حَيْثُ شَاءَ.
- ( ۱۵۶۴۵ ) حضرت ابن عمر ٹنید پین فرماتے ہیں کہ جوشخص اونٹ کی نذر مانے تو وہ اس کومنی یا مکہ میں ذبح کرے اور جواوٹنی کی

نذر مانے وہ جہاں جا ہاس کوذیج کرے۔

( ١٥٦٤٦ ) حَلَّتُنَا غُنْدَرٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُّوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ ، قَالَا :إذَا قَالَ عَلَىَّ هَدْیٌ فَبَمَکَّةَ ، وَإِذَا قَالَ :بَدَنَةٌ ، فَحَیْثُ شَاءَ.

(۱۵۲۳۲) حضرت معید بن المسیب اورحضرت حسن برایشید فرماتے تیں جب یوں نذر مانے کہ مجھ پر صدی ہے تو مکه مکر مدیس ذرج کرے اور جب بدنہ بولے تو جہاں جا ہے ذرج کرے۔

( ١٥٦٤٧ ) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنُ جَعُفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونِ ، قَالَ :مَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ بَدَنَةً ، فَإِنَّهُ لَا يَنْحَرُهَا إِلَّا بِمَكَّةَ ، وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ جَزُورًا نَحَرَهَا حَيْثُ شَاءً.

(۱۵۲۳۷) حضرت میمون برتیمین فرماتے ہیں کہ جواونٹ کواپنے او پرلازم کرے وہ مکه مکرمہ ہی میں ذکح کرے اور جوافٹنی کی نذر مانے وہ جہاں جاہے ذکح کرے۔

### ( ٤٢٧ ) في الرَّجُلِ أُو المرأة إِذَا أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ فَخَافَتْ

# کوئی شخص یاعورت عمرہ کے لئے احرام باندھے پھرخدشہ لاحق ہوجائے

( ١٥٦٤٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَبِي حنيفة ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا أَهَلَتُ بِعُمْرَةٍ فَخَافَتُ فَوْتَ الْحَجِّ أَهَلَتُ بِالْحَجِّ ، وَقَضَتِ الْعُمْرَةَ ، وَعَلَيْهَا دَمَّ ، وَالْعُمْرَةُ.

( ۱۳۸ ۱۵) حضرت ابراہیم میشین فرماتے ہیں کےعورت اگر عمرہ کے لئے احرام باند ھے پھراس کو جج کے فوت ہوجانے کا اندیشہ ہوتو وہ حج کے لئے احرام باندھ لےاور عمرہ کی قضا کرےاوراس پر دم اور عمرہ لا زم ہے۔

( ١٥٦٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَ :سَأَلَتُهُمَا ، عَنِ امْرَأَةٍ قَدِمَتْ مَكَّةَ مُعْتَمِرَةً ، فَحَاضَتْ فَخَشِيَتْ أَنْ يَفُونَهَا الْحُجُّ ، فَقَالَا : تَهِلُّ بِالْحَجِّ وَتَقُضِى.

(۱۵۲۳۹) حضرت ابن ابوقیح میشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہد اور حضرت عطاء بُیَّتَنیَّا سے دریافت کیا کہ عورت عمره کا احرام باندھ کر مکد آئے پیمراس کوچش آجائے اور اس کو جج کے فوت ہوجانے کا اندیشہ ہو؟ آپ بریشین نے فرمایا کہ وہ جج کے لئے تلبید پڑھے اور عمرے کی قضا کرے۔ تلبید پڑھے اور عمرے کی قضا کرے۔

( ١٥٦٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرُو ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَجَاءَ وَالنَّاسُ وُقُوفٌ بِعَرَفَةَ ، فَقَالَ :إِنْ عَلِمَ ، أَنَهُ يُدُرِكُ مَكَةَ أَتَاهَا فَكَلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ ، وَإِلَّا أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَطَافَ طَوَافَيْنِ

(۱۵۱۵۰) حضرت حسن طِنتِیز اس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جوعمرہ کا احرام باند سے اور جب وہ آئے تو لوگ عرفات میں تھمبرے ہوں تو اگراس کو یقین ہو کہ مکہ جا سکتا ہے ( یعنی جانے ہے جج نہیں نکلے گا ) تو اپنے عمرہ سے حلال ہو جائے ( یعنی مکہ ے عمرہ کمل کر کے حلالی بن کرآ جائے ) ورنہ فج کے لئے تلبیہ پڑھے اور دوطواف کرے۔

( ١٥٦٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ زِيَادِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : تَكُونُ رَافِضَةً لِلْعُمْرَةِ ، وَعَلَيْهَا ذَمْ ، وَعُمْرَةً مَكَانَهَا.

(۱۵۲۵۱) حضرت طاؤس پرتیلیو فر ماتے ہیں کہ اگر خاتون عمرہ کوچھوڑنے والی ہو (اندیشہ کی وجہ ہے) تو اس پردم اور اس عمرہ کی تضایے۔

# ( ٤٢٨ ) من كان يَسْتَحِبُّ عُمْرةَ الْمُحَرَّمِ

#### جوحضرات محرم کے مہینے میں عمرہ کرنے کومتحب خیال کرتے ہیں

( ١٥٦٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ عُمْرَةَ الْمُحَرَّمِ.

(۱۵۲۵۲) حفزت ابن سیرین ویشید محرم میں عمر و کرنے کومستحب خیال کرتے تھے۔

( ١٥٦٥٣ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَيُّوبَ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : عُمْرَةُ الْمُحَرَّمِ أبت هي ، قَالَ : نَعَمُ.

(۱۵۲۵۳) حضرت ابوب بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم بن عبدالله بی عبدالله بیافت کیا کہ مرم کاعمره بقینی طور پر ہو جائے گا؟ آب بیشید نے فرمایا: ہاں۔

( ١٥٦٥٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ عَوْن، قَالَ: قُلْتُ لِلْقَاسِمِ: الْعُمْرَةُ فِي الْمُحَرَّمِ؟ قَالَ: كَانُوا يَرَوْنَهَا تَامَّةً.

(۱۵۲۵۳) حضرت ابن عون وایشید فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم وایشید ہے محرم میں عمرہ کے متعلق دریا فت کیا؟ آپ ویشید نے فر مایا کہ صحابہ کرام بڑگائیڈاس کوعمرہ تا مہ سجھتے تھے۔

( ١٥٦٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ :سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُمْرَةِ الْمُحَرَّمِ ، فَقَالَا :تَامَّةٌ تَقْضَى.

(۱۵۲۵۵) حضرت ابوب مِیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سلیمان بن بیاراور سالم بن عبداللہ سے محرم کے عمرہ کے متعلق دریافت کیا؟ آپ مِیشید نے فرمایا کہ بیکمل ہے اس کوادا کیا جائے گا۔

( ١٥٦٥٦ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنِ التَّيْمِى ، قَالَ :سُنِلَ طَاوُوس ، عَنْ عُمْرَةِ الْمُحَرَّمِ ؟ فَقَالَ : لَا وَرَبُ هَذِهِ مَا أَدْرى مَا هِيَ.

(۱۵۲۵۱) حضرت طاؤس مِرهِ الله سے محرم کے عمرہ کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آپ مِراثینے نے فرمایا: رب کعبہ کی تنم مجھے نہیں معلوم یہ کیا ہے (اس کی کیا حیثیت ہے)

# ( ٤٢٩ ) من كان يَسْتَحِبُّ أَنْ يَنْصَرِفَ عَلَى وِتْرٍ مِنْ طَوَافِهِ

#### جوحضرات طاق طواف کر کے لوٹنے کو پیند فرماتے ہیں

( ١٥٦٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنِ النَّهَّاسِ بْنِ قَهْمٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ لَا يَخُرُجَ مِنْ طَوَافِهِ إِلَّا عَلَى وِنُو.

(١٥٦٥٤) حضرت عطاء ويشيد پسندفر ماتے تھے كدوتر (طاق) طواف كے بغير نه لونا جائے۔

( ١٥٦٥٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : طَوَافَانِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ طَوَافٍ.

(١٥٦٥٨) حضرت سعيد بن جبير ويشيئه فرمات بي كه دوطواف كرك لو ننامير يز ديك ايك طواف سيزيا ده بنديده ب-

( ١٥٦٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْعُمَرِيّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَنْصَرِفُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلَى وِتْرٍ مِنْ طَوَافِهِ.

(١٥٢٥٩) حضرت ابن عمر حق پينهن دن اور رات ميں جب لو شتے تو طاق طواف كر كے لو شتے تھے۔

( ١٥٦٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَنْصَرِفَ عَلَى وِتُرٍ مِنْ طَوَافِهِ ، وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ :عَشْرَةٌ أَحَبُّ إِلَىّ مِنْ تِسْعَةٍ ، وَتَمَانِيَةٌ أَحَبُّ إِلَىّ مِنْ سَبْعَةٍ.

(١٥٦٦) حضرت سعيد بن جبير وايتين فرماتے ہيں كه دوطواف كرنا مجھے ايك طواف كركے لو شخ ہے زيادہ پسنديد د ہے۔

( ١٥٦٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعد ، عَنِ ابُنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بُنَ أَبِى بَكْوٍ طَافَ فِى إمَارَةِ سَعِيدٍ فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَّنِ :انْتَظِرْ حَعَّى أَنْصَرِفَ عَلَى وتر ، قَالَ فانتظره قَالَ فَانْصَرَفَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَطْوَافٍ ، ثُمَّ لَمْ يَعُدُ لِذَلِكَ السَّبْعِ.

( ۱۵۲۱۲ ) حضرت عطاء مِيَّتِيز سے مروی ہے که حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر بین تفظ حضرت سعید مِیتیز کی ا، رت میں طواف کر رہے تھے حضرت سعید مِیتیز نماز کے لئے نکلے تو حضرت عبدالرحمٰن بڑیٹنے نے فر مایا میراا نتظارَ روڈیبال تک کے بیں طاق طواف کر کے لوٹول انہوں نے آپ بڑیٹن کا نتظار فر مایا' آپ بڑیٹن تین چکرلگا کراوٹ گئے' پھراس کا امادہ نہیں کیا۔ ( ۱۵۶۲ ) حَدَّثَنَا عُمَر بُنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْسِ جُرِيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : ثَلَاثَةُ أَسُاعٍ أَحَبُّ إِلَىٰ مِنْ أَرْبَعِ

( ۱۵۶۱۴ ) محدث عصر بن هارون ، عن ابن جريع ، عن محصاءِ ، فان الارامه الله علي الحرب إلى مين اربع ( ۱۵۶۱۳ ) حضرت مطا وطينيز فرمات بين كه تين چكرلگا كراونما مجھے چار چكرلگا كرلو منے سے زيادہ پينديد د ب-

# ( ٤٣٠ ) في الرجل يَنْسَى أَنْ يَرْمُلَ كُونَيْ شخص رمل كرنا بهول جائے

( ١٥٦٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ وَنَسِى أَنْ يَرْمُلَ، قَالَ: يُهَرِيقُ دَمَّا. ( ١٥٦٦٣ ) حضرت حسن بيَّيْدِ فرمات مِين كدكوني مخص طواف كرے اورزل كرنا بجول جائے تو وہ دم اداكرے گا۔

( ١٥٦٦٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ نَسِىَ أَنْ يَرْمُلَ الثَلَاثَةَ أَشُوَاطٍ رَمَلَ فِيمَا بَقِىَ ، وَإِنْ لَمْ يَبُقَ إِلَّا شَوْطٌ وَاحِدٌ رَمَلَ فِيهِ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ لَمْ يَرْمُلُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

(۱۵۲۷۵) حفزت عطاء پیٹینز فرماتے ہیں کہ اگر پہلے تین چکروں میں رال کرنا بھول جائے تو باقی چکروں میں رال کرے،اور اگر صرف ایک چکر باقی رہ گیا ہو بھر یا د آئے تو ای میں رال کرے اس پر بچھ بھی لا زم نہیں ہے اور اگر بالکل رال نہ کرے تو بھی اس پر پچھ نہیں ہے۔

# ( ٤٣١) في الرجل يُسْنِدُ ظَهْرَةُ إِلَى الْكَعْبَةِ كُونَى شَخْصَ كَعِبِهِ كَا طَرِفَ بِشِتَ كَرَكَ مُنِكِ لِكَائِ

( ١٥٦٦٦) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُكُوّهُ أَنْ يُسْئِدَ الْإِنْسَان ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ يَسْتَدْبِرُهَا. ( ١٦٦٦) حضرت ابراہیم بیٹیز ناپندفر ماتے تھے کہ آ دی اپنی پشت کعبہ کی طرف کر کے نیک لگائے ادراس کی طرف اپنی پشت کے۔ پشت کرے۔

( ١٥٦٦٧ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَلِيفَةَ بُنِ حَيَّاطٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدْهِ ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ وَهُوَ مُسُنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ. (احمد ٢/ ١٩١)

(۱۵۶۶) حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ اور دادا ہے روایت کرتے ہیں کد آپ نیز نفی آئے خطبہ ارشاد فر مایا اس حال میں آپ نیز نفی آئے نیک لگائی ہوئی تھی اور آپ میز نفی آئے کی پشت مبارک کعبہ کی طرف تھی۔

( ٤٣٢) فِي قُولِهِ تَعَالَى ( ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) الله تعالى كارثاد ﴿ فَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ اَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ كَانْسِر ( ١٥٦٨) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَّا أَهْلُ الْحَرَمِ. الْحَرَامِ ﴾ فَالَ : لَيْسَ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَّا أَهْلُ الْحَرَمِ. ع مصنف ابن الی شیر متر جم (جلدس) کی مصنف ابن الی شیر متر جم (جلدس) کی مصنف ابن الی شیر متر جم (جلدس) کی مصنف ا

(۱۵۲۱۸) حضرت طاؤس بیشید الله تعالی کے ارشاد ﴿ فَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ اَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَوَامِ ﴾ که متعلق فرماتے بیں مجدحرام کے رہائش صرف اہل حرم بی بیں۔

( ١٥٦٦٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :أَهْلُ فَخَّ وَأَهْلُ صَجَنَانَ وَأَهْلُ عَرَفَةَ هُمْ أَهْلُهُ.

(۱۵۲۲۹) حضرت عطاء وبیشینهٔ فرماتے ہیں کتعلیم ، وادی فاطمہ اور اہل عرفات پرلوگ اہل حرم میں شار ہوں گے۔

#### ( ٤٣٢ ) من قَالَ تُعَرِقَبُ البُدُنُ

#### جوحضرات فرماتے ہیں کہاونٹ کی بچھلی ٹانگوں کے گھٹنوں کو کا ٹا جائے گا

( ١٥٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِذَا اسْتَعْصَى عَلَيْك الْهَدْيُ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تَنْحَرَهُ فَعَرْقِبُهُ.

(۱۷۲۰) حضرت عطاء میشینه فرماتے ہیں کہ جب آپ کےصدی کا جانور نا فرمانی کرےاور آپ اس کوذئ کرنے کا ارادہ کر لوتو اس کی پچھلی ٹانگوں کے گھنوں کو کا ٹ دو۔

( ١٥٦٧١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إذَا اسْتَعْصَتُ عَلَيْك الْبَدَنَةُ فَعَرْقِبْهَا.

(۱۵۶۷) حضرت عطاء پیشینه فرماتے میں جب صدی کااونٹ نا فرمانی کریتواس کے پیجیلی ٹانگوں کے گھنے کاٹ دو۔

#### ( ٤٣٤ ) من قَالَ لاَ تُعَرِقُبُ

#### جوحضرات فرماتے ہیں کنہیں کاٹے جائیں گے

( ١٥٦٧٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارِكِ ، عَنْ عُنْمَانَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ تُعَرْقَبُ البُّدُنُ.

(۱۵۲۷)حضرت مجامد میشید فرماتے ہیں کداونٹ کی مجیلی ٹاگلوں کے گھنٹے نہیں کا نے جائیں گے۔

( ١٥٦٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : لَا تُعَرْقَبُ الْبُدُنُ.

(۱۵۶۷۳) حضرت قاسم بریشید بھی یہی فرماتے ہیں۔

#### ( ٤٣٥ ) في المحرم يَعْقِدُ عَلَى بَطْنِهِ التَّوْبَ

#### محرم کا بیٹ برکیڑے کوگرہ لگانا

( ١٥٦٧٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : كَانَ أَبِي يَخْزُمُ عَلَى بَطْنِهِ التَّوْبَ ، وَلَا يَغْقِدُه وَهُوَ مُحْرِمٌ. ( ١٥٦٧٣) حفرت هشام مِلِتَيْهُ فرمات مِين كه ميرے والد پيٹ پر كِبْرا بانده ليا كرتے تھے كيكن حالت احرام مِيل كره نبيل لگاتے تھے۔ ( ١٥٦٧٥ ) حَدَّنَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُوس، قَالَا :رَأَيْنَا ابْنَ عُمَرَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَقَدْ شَدَّ حَقُولَيْه بِعِمَامَةٍ.

( ۱۵ ۲۷۵ ) حضرت عطاء مِیْتِیْد اور حضرت طاؤس مِیٹییْ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابن عمر بی پیشن کو حالت احرام میں ویکھا

كة ب نازار باند صنى حكمه برغمامه باندها بواب، ( عمام كماتها سكو باندها بواب)

( ١٥٦٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : لَا تَعْقِدُ عَلَيْك شَيْنًا وَأَنْتَ مُحْرِمٌ.

(۱۵۲۷) حضرت ابن عمر جن پینارشا دفر ماتے ہیں کہ حالت احرام میں میں کسی چیز کو باندھ کر گر ہ مت لگاؤ۔

( ١٥٦٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَعْقِدَ عَلَى الْقَرْحَةِ.

(١٥٦٧٤) حضرت ابوجعفر مِلِينْدِ فرمات ميں كەكوئى حرّج نبيس أكرمحرم زخم بريجھ باندھ كرگر ولگا لے۔

( ١٥٦٧٨ ) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى فِرْنُبٍ ، عَنْ صَالِحٍ بْنِ أَبِى حَسَّانَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرَ رَجُلاً محتزما بِحَبْلِ أَبْرَقَ وَهُوَ مُحُرِمٌ ، فَقَالَ : يَا صَاحِبَ الْحَبْلِ ٱلْقِهِ. (ابوداؤد ١٥٨)

(۱۵۱۷۸) حضرت صالح بن ابوحیان پیشین سے مروی ہے کہ حضورا قدس مِرْافِقَائِ آنے ایک مخص کودیکھا کہ اس نے حالت احرام میں تکمیر سے مان حمد مدیک میں تب مرقبہ تائیفی زیر شار فی بدور میں میں ایس کی ا

میں رنگین ری با ندھی ہوئی ہے، آپ مَلِیْنَکُیْجَ نے ارشا دفر مایا: اے ری والے اس کو کھول دے۔ میں سریت کیائیں دوشن کی سر دیر ہیں دیس کر میں ہے دیر سری دیر میں ہوئی ہیں۔

( ١٥٦٧٩) حَدَّثَنَا الْعُكْلِئُ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَعْقِدَ الْمُحْرِمُ عَلَى الْجُرْحِ.

(١٥ ١٧٩) حضرت سعيد بن المسيب بيشيذ فرمات بيل كمحرم الرزخم پركوئي چيز بانده كرگره لگاليتو كوئي حرج نهيس ب

( ١٥٦٨٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَعْصِبَ عَلَى الْجُرْحِ.

(۱۵ ۱۸۰) حضرت عطاء مِيتنينه نجهي مِين فرماتے ہيں۔

( ١٥٦٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۱۵۶۸۱) حضرت عطاء میشید فر ماتے ہیں اس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ١٥٦٨٢) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :إذَا كُسِرَتْ يَدُ الْمُحْرِمِ ، وَإِذَا شُجَّ عَصَبَ عَلَيْهَا ، قَالَ مَنْصُورِ :وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَہْرٌءٌ

( ۱۸۲ ) حضرت مجاہد میلیٹیز فرماتے ہیں کہ محرم کا ہاتھ زخمی ہو جائے یا اس کی بیشانی پر زخم آ جائے تو اس پر کچھ باند ھے،اور حضرت منصور میلیٹیز فرماتے ہیں کداس پر کچھلازم بھی نہیں ہے۔

١٥٦٨٣) حَدَّنَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمُحْرِمِ تَنْكَسِرُ يَدُهُ أَيْدَاوِيهَا ؟ قَالَ :نَعَمُ ، وَيَعْصِبُ عَلَيْهَا بِخِرْقَةٍ. (۱۵۶۸۳) حضرت عطاء ولیٹیو سے دریافت کیا گیا کہمرم کے ہاتھ پر زخم آجائے تو کیا اس پر دوالگا سکتا ہے؟ آپ ولیٹیلانے فرہایا کہ ہاں ادراس پر کپڑ اوغیرہ باندھ لے۔

( ١٥٦٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، قَالَ :قلْت لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ :يَنْحَلُّ إزَارِى بِعَرَفَةَ فَأَعْقِدُهُ ؟ قَالَ :نَعَمْ.

(۱۵۲۸۴) حضرت عمر و پرتینی و فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن زید پرتین کیا کہ عرفات میں میرا ازار بند

و هيلا ہو گيا تھا كيا ميں اس كو با ندھلوں؟ آپ براٹھيانے فرمايا: ہاں۔

( ١٥٦٨٥) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ ، قَالَ رَأَى طَاوُوسِ ابْنَ عُمَرَ يَطُوفُ وَقَدْ شَدَّ حَقُوهُ بِعِمَامَةٍ. (١٥٦٨٥) حضرت طاؤس ولِيُظِيَّ نَے حضرت ابن عمر شَيَّا فِينَ كواب حال مِس طواف كرتے ہوئے ديكھا كه انہوں نے ازار بندكى جُكه كو عَمامہ كے ساتھ باندھا ہوا تھا۔

# ( ٤٣٦ ) في الهِمْيان لِلْمُحْرِمِ

# محرم کا نفتدی اور نفقہ رکھنے کے لیے پیٹ پڑھیلی باندھنا

( ١٥٦٨٦) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَالِشَةَ ، أَنَهَا سُئِلَتُ ، عَنِ الْهِمْيَانِ لِلْمُحْرِمِ ، فَقَالَتْ :أَوْثِقُ نَفَقَتِكَ فِي حَقُوبِك.

(۱۵۲۸۲) حضرت عائشہ ٹنکھنٹو کا افت کیا گیا کہ محرم تھیلی باندھ سکتا ہے؟ آپ ٹنکھنٹو نف فرمایا: اپنے نفقہ کو ازار باندھنے کی جگہ پر باندھ لو۔

( ١٥٦٨٧) حَدَّقَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ وَعَطَاءً ، عَنِ الْهِمْيَانِ لِلْمُحْرِمِ ، فَقَالَا : لَا بَأْسَ بِهِ. ( ١٥٦٨٤) حضرت حجاج ويشيرُ فرمات جي كه مِن نے حضرت ابوجعفر ويشيرُ اور حضرت عطاء ويشيرُ سے دريافت كيا كهم منفذ ي

وغیرہ کے لیے تھلی باندھ سکتا ہے؟ ان حضرات نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٥٦٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالمَنْطِقَة لِلمُحْرِم.

( ۱۵ ۱۸۸ ) حضرت طاؤس واليماية فرمات ميں كەمحرم كے ليے پئكا باندھنے ميں كوئى حرج نہيں۔

( ١٥٦٨٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الْمِنْطَقَةِ لِلْمُحُرِمِ ، فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهَا وَرَأَيْت عَلَيْهِ ثَوْبًا مُورَّدًا.

(۱۵۲۸۹) حضرت عمر بن محمد ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم بن عبدالله ویشید سے دریافت کیا کہ محرم ڈوری (پڑکا) وغیرہ باندھ سکتا ہے؟ آپ ویشید نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں، میں نے دیکھا اس وقت آپ پرلال رنگ کالباس تھا۔ ( ۱۵۶۸ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْواهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ ، وَإِنْ كَانَ عَرِيضًا. ( ۱۵۹۹) حضرت ابراہیم پیٹید فر ماتے ہیں کہ اس کو باند ھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر چہوہ ظاہر بھی ہور ہا ہو۔

( ١٥٦٩١ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَرِهَهُ.

(۱۵۶۹۱) حضرت ابن عمر ٹنگافیناس کونا پیند کرتے تھے۔

( ١٥٦٩٢ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۱۵۹۹۲) حضرت قاسم بریشید فر ماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٥٦٩٣) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ صَالِحِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ مَعَهُ الدَّرَاهِمُ يَشُدُّهَا عَلَى حَقْرَيْهِ ، قَالَ :نَعَمُ ، وَلَا يَشُدُّهَا عَلَى عَقْدِ الإِزَارِ.

( ۱۵ ۱۹۳ ) حضرت سعید بن جبیر بیشینه سے دریافت کیا گیا که آ دمی کے پاس اگر دراهم ہوں تو ان کوازار بند کی جگہ باندھ سکتا

ہے؟ آپ مِیشید نے فر مایا: ہاں ، کیکن از اربند کی گرونہ باند ھے اس پر۔

( ١٥٦٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، أَنَّهُ كَرِهَ الْهِمْيَانَ لِلْمُحْرِمِ.

(۱۵۲۹۳) حضرت تا فع بينيد محرم كے ليے نفتري وغيره كے ليے تھيلى باند ھنے كو تا پند خيال كرتے تھے۔

( ١٥٦٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي بكير ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْهِمْيَانِ لِلْمُحْرِمِ.

(١٩٦٩٥) حفرت سعيد بن جبير بإيني فرمات تي كدمحرم اگر باندھ ليتو كوئى حرج نبيس ہے۔

( ١٥٦٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ يِهِ.

(١٥٢٩٦) حضرت ابن عباس بي دين فرمات بين كدكو كي حرج نهيس بــ

( ١٥٦٩٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : يَلْبَسُ الْهِمْيَانَ : يَعْنِي الْمُحْرِمُ.

(١٥١٩٤) حضرت مجامد ويطيطة فرمات بين كدمحرم آ دى تھيلى باندھ سكتا ہے۔

( ١٥٦٩٨ ) حَدَّثَنَا غُنُدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ ابن الزَّبَيْرَ قَدِمَ حَاجًّا فَرَمَلَ فِي الثَلَاثَةِ الأَطُوَافِ حَتَّى رَأَيْت مِنْطَقَته عَلَى بَطْنِهِ انْقَطَعْتُ.

( ۱۹۸ ) حضرت مجاہد میشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن زبیر ٹن پیشن فج کے لیے تشریف لائے اور آپ بڑٹی نے طواف کے تین چکروں میں رمل فرمایا ، میں نے آپ کے پیٹ پر پڑکا ہندھا ہواد یکھا جوٹوٹ گیا تھا۔

( ١٥٦٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامِ بُنِ حَسَّانَ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَلْبَسَ الْمُحُومُ الْهِمْيَانَ إِنْ كَانَ يُحُوِزُ فِيهِ نَفَقَتَهُ.

(۱۵۲۹۹) حضرت عروه مُرِيِّين محرم كے ليے تعلَى باند صنے ميں كوئى حرج نه بيھتے تھے جب وہ اس ميں نفترى وغيره كو محفوظ كرے۔ ( ١٥٧٠٠ ) حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةً ، قَالَ : سَأَلْتُ عَنْهُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبِ ، فَقَالَ : اخْتَلَفَ كتاب البناسك ﴿ فِيهِ الْفُقَهَاءُ ، فَإِنْ شَدَّذُتَ فَحَسَنٌ ، وَإِنْ رَخَّصْتَ فَحَسَنٌ.

(١٥٤٠٠) حفرت موى بن مبيده بيشير فرمات بيس كه مين في حضرت محد بن كعب بيشير سے اس كے متعلق دريافت كيا؟ آ پ پیشینے نے فر مایا کہ اس کے متعلق فقہا ءکرام ہوئیا ہے کا اختلاف ہے، پس اگر تو باندھ لے تو اچھا ہے اور اگر چھوڑ دے تب بھی

( ١٥٧٠١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْهِمْيَانِ لِلْمُحْرِمِ ، وَلَكِنْ لَا يَعْقِدُ عَلَيْهِ السَّيْرَ وَلَكِنَّه يَلُقَّهُ لَقًا.

(١٥٧١) حضرت سعيد بن المسيب جلينية فرمات مبن كه محرم الرخصلي بانده لينو كوئي حرج نبيس نيكن اس يركوئي تسمه وغيره نه باندھےاں کو دیہے ہی لپیٹ لے۔

# ( ٤٣٧ ) من قَالَ لَا يُجَاوِزُ أَحَدٌ الْوَقْتَ إِلَّا مُحْرِمٌ

#### جوحضرات فرماتے ہیں کہ میقات سے بغیراحرام باندھے آ گے نہ جائے

( ١٥٧.٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبِ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يُجَاوِزُ أَحَدٌ الْوَقْتَ إِلاَّ الْمُحْرِمُ.

(۱۵۷۰۲) حضرت سعید بن جبیر جانتینے سے مروی ہے کہ حضورا قدس مِنْوَ ﷺ نے ارشاد فر مایا کو کی شخص احرام باند ھے بغیر میقات

ے آ گے نہ جائے۔ ( ١٥٧.٣ ) حَلَّتَنَا شَرِيكٌ، عَنُ أَبِي إِسُحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَا يُجَاوِزُ أَحَدٌ ذَاتَ عِرْقِ حَتَّى يُحْرِمَ.

(۱۵۷۰۳) حضرت ابن عباس بني دين ارشا وفر ماتے ہيں كه كوئى بھى شخص بغير اُحرام كے ذات عرق (ميقات ) سے آ گے نہ جائے۔ ( ١٥٧.٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ قَالَ له:إذَا جِنْت مِنْ بَلَدٍ آخَرَ فَلَا تُجَاوِزَ الْحَدَّ حَتَّى تُحْرِمَ.

( ۱۵۷ - ۱۵۷ ) حضرت مجامع مِیتنظ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی دوسر ہے شہر ہے آئے ہوتو کوئی بھی بغیراحرام کے میقات سے تجاوز نہ کرے۔ ( ١٥٧.٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامِ ، عَنْ مُحَمَّدِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لاَ يُجَاوِزَ الْوَقْتَ حَتَّى تُحْرِمَ.

(۵۷۰۵) حضرت محمر ہیٹیئے فرماتے ہیں کہ بغیراحرام کے میقات سے تجاوز نہ کرو۔

( ٤٣٨ ) من رخص أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْحَرَمِ السَّوَاكَ وَنَحْوَهُ وَمَنْ كَرِهَهُ

جوحضرات حرم ہے مسواک وغیرہ تو ڑنے کی اجازت دیتے ہیں<sup>۔</sup>

( ١٥٧.٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، قَالَ : كَانَ عَطَاءٌ يُرَخِّصُ فِي الْقَضِيبِ وَالسَّوَاكِ وَالسَّنَا مِنَ الْحَرَمِ.

(١٥٤٠١) حضرت عطاء بيشيد اجازت دية بين كهرم يے كئي بوئي شاخ مسواك باسنانا مي بوني تو زسكتا ہے۔

( ١٥٧.٧ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَرِهَهُ.

( ۷۰ ۱۵۷ ) حضرت مجاہد ویشید اس کونا پندفر ماتے ہیں۔

( ٤٣٩ ) من كرة لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ

جوحفرات محرم کے لیے حرم سے باہر نکلنے کونا پیند سمجھتے ہیں

( ١٥٧.٨ ) حَدَّثَنَا جرير ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا يَخُرُجُ الْمُحْرِمُ مِنَ الْحَرِّمِ.

( ۸۰ ۱۵۷) حفزت مجامد میلیط فرماتے ہیں کہ محرم آ دمی حرم سے با ہرنہیں نکے گا۔

( ٤٤٠ ) فِي الْمَتَمَّتِمِ إِذَا لَمْ يَصُمْ ، وَلَمْ يَنْحُرْ حَتَّى تَمْضِيَ الْآيَامُ

متمتع ندروز بے رکھے اور نہ ہی قربانی کرے یہاں تک کہ دن گز رجا کیں

( ١٥٧.٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ عَلِيٍّ بُنِ بَذِيمَةَ ، عَنُ مَوْلَى لابُنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : تَمَتَّهُت فَنَسِيت أَنُ أَنْحَرَ وَأَخَّرُت هَدُيِي حَتَّى مَضَتِ الْآيَّامُ فَسَأَلْت ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ :اهْدِ هَدُيًّا لِهَدُيِكَ وَهَدُيًّا لِمَا أَخَرُت.

(۱۵۷۹) حضرت ابن عباس تفاه نن کے غلام فرمائے ہیں کہ میں نے تہتے کیا اور قربانی کرنا بھول گیا اور حدی کومؤخر کر دیا

یباں تک کہ دن گزر گئے ، میں نے حضرت ابن عباس تفایق سے دریا فت کیا؟ آپ دہاٹٹو نے فرمایا: اپنی صدی کے واسطے ایک حدی اداکر ، اورایک حدی اس پر جوتو نے اس کومؤ خرکیا۔

( ١٥٧١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آذَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ راشد ، قَالَ :سَأَلْتُ طَاوُوسًا ، عَنْ رَجُلِ تَمَتَّعَ فَلَمْ يَصُمْ ، وَلَمْ يَذُبَحْ حَتَّى مَضَتِ الْأَيَّامُ ، قَالَ :فَقَالَ :يَذْبَحُ ، قُلْتُ :لاَ يَجِدُ ، قَالَ :يَبِيعُ ثَوْبَهُ ،

قُلُتُ ؛ لَا يَجِدُ ، قَالَ : فَلْيَسْتَسْلِفُ مِنْ أَصْحَابِهِ ، قُلْتُ : لَا يُغْطُونَهُ ، قَالَ : كَذَبْت.

(۱۵۷۱) حضرت صلت ابن رشد بیلی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت طاؤس ویٹیلا سے دریافت کیا کہ ایک شخص نے جج تمتع کیا اس نے روز ہے بھی نہیں رکھے اور قربانی بھی نہیں کی یہاں تک کہ دن گزر گئے؟ آپ پیلیلا نے فرمایا کہ وہ قربانی کرے، میں نے عرض کیا کہ قربانی اس کے پاس نہیں ہے، آپ پیلیلا نے فرمایا کہ کپڑے فروخت کر کے فرید لے، میں نے کہا کہ اس کے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں، آپ پیلیلا نے فرمایا کہ اس کے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں، آپ پیلیلا نے فرمایا کہ اپ ساتھیوں سے ادھار طلب کر لے، میں نے عرض کیا کہ دور دیے نہیں ہیں، آپ پیلیلا نے فرمایا کہ اور دیا۔

( ١٥٧١١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَسَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ فِي

الرَّجُل تَمَتَّعَ فَلَمْ يَذْبَحُ ، وَلَمْ يَصُمْ ، قَالَ فَقَالَا :أَوْجَبَ عَلَيْهِ الدَّمَ.

(۱۵۷۱) حفرت عطاء ویشید اور سعید بن جبیر ویشید اس شخص کے متعلق فر ماتے ہیں جو حج تہتع کرے اور قربانی نہ کرے نہ ہی روزے رکھے کہاس پردم واجب ہے۔

# ( ٤٤١ ) من قَالَ إِذَا اعْتَمَرَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجُّ جج كے مہينوں كے علاوہ عمرہ كرنا

( ١٥٧١٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ الثقفى عن حبيب ، قَالَ :سُئِلَ عَطَاءٌ ، عَنِ الْعُمْرَةِ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ، فِيهَا هَدْى وَاجِبٌ ، وَقَدْ كَانُوا يُهُدُونَ ، وَقَدْ أَهُدَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ صَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ فَهَلُ كَانَ أَحُرَمَ بِالْعُمْرَةِ ؟ قَالَ : نَعْمُ وَصَالَحَهُمُ أَنْ يَأْتِيَهُمْ فِى الْعَامِ الْمُقْبِلِ ، وَقَدْ رَأَيْت مُعَاوِيَةَ يَنْحَرُ جَزُورًا فِى الْعُمْرَةِ فِى غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ.

(۱۵۷۱) حضرت عطاء ویشید سے دریا فت کیا گیا کہ اگر کوئی فخض جج کے مہینوں کے علاوہ کمی اور مہینے میں عمرہ کر بے تھے، اور جس صدی واجب ہے، اور ختیق صحابہ کرام ٹذکہ فیٹن احدی دیا کہ تھے، اور جس سال مشرکین نے حضورا قدس میں فیلئے گئے کوروک دیا تھا اس سال آپ میں قربانی کی تھی، (راوی نے دریا فت کیا کہ) کیا آپ میل فیلئے نے عمرہ کے لیے احرام باندھا ہوا تھا؟ آپ والیے نے فرمایا ہاں، اوران مشرکین کے ساتھا سشرط پرصلے ہوئی کہ بیلوگ آئندہ سال آئیں گے، اور میس نے حضرت امیر معاویہ جھائے کو بھی اٹھر جج کے علاوہ عمرہ کرتے ہوئے قربانی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

# ( ٤٤٢ ) في المُحْصَر يُهْدِي قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ

# جس کوروک دیا جائے وہ حلق کروانے سے پہلے قربانی کرے گا

( ١٥٧١٣ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُوسَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عن مجاهد ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أُحْصِرَ فَنَحَرَ الْهَدُى حَلَقَ رَأْسَهُ.

(۱۵۷۱۳) حضرت مجابد براتین سے مروی ہے کہ جب حضور اقدس مِنْ الفَظَامِ کو (عمرہ کرنے سے) روک دیا گیا تو آپ مِنْ الفَظَامِ اَنَّ فَا اَنْ کَا بِعَرِ اللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اَنْ کَا بِعَرِسِر مبارک کا حلق کروایا۔

# ( ٤٤٣ ) في قتل الذُّنْبِ لِلْمُحْرِمِ

#### محرم کا بھیڑ یے کو مار نا

( ١٥٧١٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الذِّنْبُ. (ابوداۋد ١٣٧ـ عبدالرزاق ٨٣٨٣)

(١٥٤١٣) حفرت معيد بن المسيب بليتيد سے مروى ہے كہ حضورا قدس مَرَّ فَشَيْحَةِ نے ارشاد فرمایا :محرم بھیڑیے كو مارسكتا ہے۔

( ١٥٧١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الذَّنْبَ.

(١٥٤١٥) حفزت معيد بن المسيب بينيز سے ای طرح مروی ہے۔

( ١٥٧١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ وَبَرَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الذُّنْبَ.

(١٥٤١٦) حضرت ابن عمر جند من فرمات میں كه محرم بھيٹر ہے كو مار سكتا ہے۔

( ١٥٧١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ ، عَنْ وَبَرَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الذُّنْبَ.

(۱۵۷۷) حضرت ابن عمر نتی دمتناسے ای طرح مروی ہے۔

( ١٥٧١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: أُطْرُدِ الذِّنْبَ، عَنْ رَحْلِكَ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ.

(۱۵۷۱۸) حضرت سعید بن جبیر مِیشید فرماتے ہیں کہ بھیٹر یے کواپنی سواری ہے دور کر دواگر چیتم محرم ہو۔

( ١٥٧١٩ ) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَتِّبِ ، قَالَ : يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الذُّنْبَ.

(۱۵۷۱۹) حفزت معید بن المسیب ولیٹیڈ فرماتے ہیں محرم بھیڑیے کو مارسکتا ہے۔

( ١٥٧٢ ) حَدَّثَنَا ابن الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤْيْبٍ ، قَالَ :يَقْتَلُ الذَّنْبُ فِي الْحَرَمِ.

(۱۵۷۲۰) حضرت قبیصه بن زویب بیتید فر ماتے ہیں کہ حرم میں بھیڑیے کو مارا جائے گا۔

( ١٥٧٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ فِى الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ الذَّنُبَ وَالْأَسَدَ ، قَالَا: اُقْتُلُهُ ، فَإِنَّهُ عَدُوَّ .

(۱۵۷۲) حضرت عطاء مریشین اور حضرت حسن مریشین سے دریافت کیا گیا کہ محرم بھیٹر ہے اور شیر کو مارسکتا ہے؟ آ پ حضرات نے فر مایا کہ ان کو مارا جائے گا کیونکہ بیانسان کے دشمن ہیں۔

( ١٥٧٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ، عَنِ الزَّهُوِيِّ، عَنُ عُمَرَ، قَالَ: يَفَتُلُ الْمُحْرِمُ الذَّنْبَ وَالْحَيَّةَ. (١٥٧٢٢) حضرت عمر جِنْ فِر مات بين كدمم بهيم بي اور مانپ كومار سكتا ہے۔ ( ۱۵۷۲۳ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدُرِيسٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنُ عَطَاءٍ ، قَالَ : أَفْتُلِ اللَّهُنُبَ وَكُلَّ عَدُّوٌ لَمْ يُذُكُرُ فِي الْكِتَابِ. (۱۵۷۲۳ ) حضرت عطاء بينيز فرماتے ہيں كه بھيٹر ہے كو مارا جائے گا اور ہراس انسانی دشمن ( درندے ) كوجس كا كتاب اللہ میں ذكرنہیں ہے۔

# ( ٤٤٤ ) في الأعجمي يَحُجُّ وَلاَ يُسَمِّى شَيْنًا

عجمی شخص جج کرے اور کسی چیز کا نام نہ لے (لیعنی حج وعمرہ میں سے کسی کی تعیین نہ کرے)

( ١٥٧٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ نَافِعٍ ، أَنَّ امْرَأَةً أَعْجَمِيَّةً فَدِمَتْ فَقَضَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا ، غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تُهِلَّ بِشَيْءٍ ، فَقَالَ عَطَاءٌ : لَا يُجْزِئُهَا .

وَقَالَ طَاوُوسِ : يُجْزِنُهَا ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَسِّرُوا ، وَلَا تُعَسِّرُوا.

(بخاری ۲۹\_ ابوداؤد ۳۸۰۳)

(۱۵۲۲) حضرت ابراہیم بن نافع بیٹین سے مروی ہے کہ ایک مجمی خاتون ج کے لیے آئی اوراس نے تمام مناسک جی اوا کیے لیکن اس نے جی وعرہ میں سے کسی کی تعیین نہ کی تھی۔ حضرت عطاء جیٹین نے فرمایا اس کے لیے کافی نہیں ہے، اور حضرت طاؤس بیٹین نے فرمایا اس کے لیے کافی نہیں ہے، اور حضرت طاؤس بیٹین نے فرمایا کہ آسانی پیدا کروشکل میں مت و الو۔ طاؤس بیٹین نے فرمایا کہ آسانی پیدا کروشکل میں مت و الو۔ (۱۵۷۲۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِی عَدِی ، عَنْ حُمَیْد ، عَنْ بَکُونَ قَدْ دُخَلَ فِی أَحْسَنِ مَا عَمِلُوا.

( ۱۵۷ ۲۵) حضرت بکر میشید ہے مروی ہے کہ ایک مجمی شخص نے جج کیا الیکن اس نے حج یا عمرہ کا نام نہیں لیا تھا ، اور کہا میں اوگوں کے ساتھ تھا ، راوی میشید فر ماتے ہیں کہ بیشک میں امید رکھتا ہوں کہ جن لوگوں نے احپھا کیا ان میں وہ بھی داخل ہوا ہو۔

### ( ٤٤٥ ) في البقر يُقلَّدُ أُمُّ لاَ

#### گائے کوقلا دہ ڈالا جائے گا کہ ہیں؟

( ١٥٧٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ كَعْبًا أَهْدَى بَقَرَةً مُفَلَّدَةً.

(۱۵۷۲)حضرت نا فع مِیشیز ہے مروی ہے کہ حضرت کعب زناتیز نے قلادہ ڈالی ہو کی گائے صدی جیجی۔

( ١٥٧٢٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشُرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : الْبَقَرُ تُقَلَّدُ ، وَلا تُشْعَرُ.

( ١٥٧ ٢٧ ) حضرت سعيدين جبير جيشينه فر ماًت بيس كه گائ كوقلا د ه تو ذ الا جائے گائيكن اس كا اشعار نبيس كيا جائے گا۔

( ١٥٧٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنُ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يُقَلِّدُ الْبَقَرَةَ وَيُشْعِرُهَا فِي أَسْنِمَتِهَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا سَنَامٌ فَمَوْضِعُهُ. (۱۵۷۲۸) حضرت ابن عمر ٹذکھ نئن گائے کو قلادہ ڈالتے اور اس کے کوہان پر اشعار فرماتے ، اور اگر اس کی کوہان نہ ہوتی تو کوہان والی جگہ پراشعار فرماتے۔

# ( ٤٤٦ ) من قَالَ لاَ عُمْرَةَ إِلَّا عُمْرَةً الْبَتَدَأَتَهَا مِنْ أَهْلِك جوحضرات بيفر ماتے ہيں كنہيں ہے عمرہ سوائے اس عمرے كے جس كواپنے اصل كے پاس سے شروع كيا ہو

( ١٥٧٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ، وَمُجَاهِدٍ أَنَّهُمْ ، قَالُوا : لَا عُمْرَةً إِلَّا عُمْرَةً ابْتَدَأْتَهَا مِنْ أَهْلِكَ ، وَلَا عُمْرَةً بَعْدَ الصَّدَرِ ، وَقَالَ سَعِيدٌ بْنُ جُبَيْرٍ : إِنْ رَجَعَ إلَى مِيقَاتِ أَرضَةٍ مُتَمَنَّعُ رجوت أَنْ تَكُونَ عُمْرَةً.

(۱۵۷۲۹) حفرت عطاء' حفرت طاؤس اورحفرت مجاہد مِرُئيسَتُهم ارشاد فرماتے ہیں کہ عمرہ نہیں ہے سوائے اس عمرے کے جس کی ابتداءاپنے اهل کے پاس سے کی ہو، اورایا منح کے چوتھے دن کے بعد عمرہ نہیں ہے، اور حضرت سعید بن جبیر مِراثِین فرماتے ہیں کہا گرواپس میقات پر چلا جائے پھرتمتع کر ہے تو جھے امید ہے کہ وہ عمرہ کرنے والا ہے (اس کوعمرہ کا ثواب ملے گا)۔

# ( ٤٤٧ ) في لحوم الأضَاحِيِّ مَنْ كَانَ يَتَزُوَّدُهَا

# جوحضرات قربانی کے گوشت کوزادراہ بناتے ہیں

( ١٥٧٣٠ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كُنَّا نَبْلُغُ الْمَدِينَةَ بلُحُوم الْأَضَاحِيِّ.

(۳۰ اَعَدَا) حَفَرت جابر بن عبدالله تَن هِ مَن فرمات بيل كه بم لوگ قرباني كا كوشت كمات كمات مديد منوره بَنَيْ جايا كرت تھے۔ (۱۵۷۳۱) حَذَّنَنَا ابْنُ مُسْهِو، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ جَابِو، قَالَ: كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنَ الْبُدُنِ إِلَّا أَيَّامَ مِنَى ، فَرَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: كُلُوا وَتَزُودوا فَأَكُلُنا وَتَزَوَّدُنَا ، قَالَ: قُلْنَا لِعَطَاءٍ: أَتَوَاهُ خُصَّ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: كُلُوا وَتَزُودوا فَأَكُلُنا وَتَزَوَّدُنَا ، قَالَ: قُلْنَا لِعَطَاءٍ: أَتَوَاهُ خُصَّ هَدُى الْمُنْعَةِ وَحُدَهُ ؟ قَالَ: لاَ وَلَكِنْ لاَ أَرَاهُ إِلاَّ الْهَدْى كُلَّهُ. (بخارى ۲۹۸۰ مسلم ۲۰)

(۱۵۷۳) حضرت جابر شین فرماتے ہیں کہ ہم لوگ قربانی کا گوشت ایام نئی کے علاوہ نہیں کھاتے تھے، حضورا قدس مِنْوَفَقَاعَ آنے ہمیں اجازت دے دی اور ارشاد فرمایا: اس کو کھا و اور زادراہ بناؤ، پس ہم کھاتے تھے اور زادراہ بناتے تھے، راوی مِیشِیْن فرماتے ہمیں اجازت دے دی اور ارشاد فرمایا: اس کو کھا و اور زادراہ بنائے کی کیا رائے ہے میصرف صدی تمتع کے متعلق حکم ہے؟ آپ مِیشِیْن نے فرمایا کہ نہیں میں تو اس کو تمام صدیوں (قربانیوں) کے متعلق سمجھتا ہوں۔

- ( ١٥٧٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ نَافِعِ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَأْكُلُ فَوْقَ ثَلَاثٍ.
  - (۱۵۷۳۲)حضرت ابن عمر من در نتن دن سے زیادہ نہ کھاتے تھے۔
- ( ١٥٧٣٣ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى حَصِينٍ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَهُ قَالَ : لَا يَأْكُلُ أَحَدٌ مِنْ أَضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلَاثِ.
  - (۱۵۷۳۳) حضرت علی مینانید ارشا دفر ماتے ہیں کہتم میں ہے کوئی شخص قربانی کا گوشت تین دن ہے زیادہ نہ کھائے۔
- ( ١٥٧٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْبَخْتَرِى بِنِ الْمُخْتَارِ ، عَنِ ابْنِ معقل ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُنْت نَهَيْتُكُمْ ، عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَكُلُوا وَتَزَوَّدُوا فِي أَسْفَادِكُمْ.
- (۱۵۷۳۳) حضرت ابومعقل ویشیهٔ سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَرِافِظَةُ نَے ارشا دفر مایا: میں نے تم لوگوں کوقر بانی کا گوشت
  - (زخیرہ کرنے ہے)منع کیاتھا، پس(اب)تم اس کوکھاؤاورا پنے سفروں میں اس کوزادراہ بناؤ۔
- ( ١٥٧٣٥ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :كُنَّا نَتَزَوَّدُهَا إِلَى الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (بخارى ٢٩٨٠\_ مسلم ١٥٦٣)
- (۱۵۷۳۵) حضرت جاہر وہ اُٹن فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضورا قدس مِنْفِظَةَ آبے زمانے میں قربانی کے گوشت کومدیند منورہ تک زاد راہ بناتے تھے۔
  - ( ١٥٧٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كُنَّا نَهْبِطُ بِهَا الْأَمْصَارَ.
  - (۱۵۷۳۱) حضرت ابن عباس بین پین ارشا دفر مائتے ہیں کہ ہم کوگ اس گوشت کے ساتھ مختلف شہروں میں اتر اکرتے تہ۔
- ( ١٥٧٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كُنَّا نَذْبَحُ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ أَضَاحِينَا وَنَأْكُلُ بَقِيَّتَهَا بِالْبُصْرَةِ.
- (۱۵۷۳۷) مصرت انس جن فو فرماتے ہیں کہ جواللہ تعالی جا ہتا ہم لوگ اس کی قربانی کرتے اور ہم اس کوبھر ہ بہنچنے تک کھاتے۔

# ( ٤٤٨ ) في الرجل يَحُبُّ عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي لَمْ يَحُبَّ قَطُّ

مسی شخص کا دوسرے آ دمی کی جگہ جج کرنا جس نے بھی حج نہ کیا ہو

- ( ١٥٧٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَحُجُّ ، عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي لَمْ يَحُجَّ ، قَالَ :يُجْزَءُهُ.
- (۱۵۷۳۸) حفرت حسن مالیٹیوا اس شخص کے متعلق فر ماتے ہیں جو کسی دوسر نے خص کی جگہ جج کرر ہا ہوجس نے بھی جج نہ کیا ہوا س کی طرف سے کا فی ہو جائے گا۔

( ١٥٧٣٩ ) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ لَوَاسِعٌ لَهُمَا جَمِيعًا. (١٥٧٣٩ ) حضرت سعيد بن المسيب بيشيرُ فرماتے ہيں كہ بيشك الله تعالى اس ايك جج كوان دونوں كے ليے وسعت دے دے

گا (اس کا ثواب دونوں کو ہوگا )۔

( ١٥٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَحُجُّ ، عَنِ الرَّجُلِ ، قَالَ : يُرْجَى لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ.

( ۴۰ / ۱۵۷ ) حفزت حسن میشید اس هخص کے متعلق فر ماتے ہیں جود وسرے آدمی کی جگہ حج کرر ہا ہو، فر ماتے ہیں کہ امید کی جاتی ہے کہ اس کوبھی ای کے مثل اجریلے گا۔

#### ( ٤٤٩ ) في النزول أينَ كَانَتْ مَنَازِلُهُمْ ؟

### حضرات صحابہ کرام ٹنگائٹٹر کس مقام پراتر تے تھے؟

( ١٥٧٤ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ نَافِع بْنِ عُمَرَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْزِلُ وَادِى نَمِرَةَ ، فَلَمَّا قَاتَلَ الْحَجَّاجُ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَرْسَلَ إِلَىَّ أَى سَاعَةٍ كَانَ يَرُوحُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى هَذَا الْيُومِ ، فَقَالَ : إِذَا كَانَ ذَلِكَ رُخْنَا ، فَأَرْسَلَ الْحَجَّاجُ رَجُلًا ، فَقَالَ : إِذَا كَانَ ذَلِكَ رُخْنَا ، فَأَرْسَلَ الْحَجَّاجُ رَجُلًا ، فَقَالَ : إِذَا رَاحَ فَآمُوا : لَمْ تَزِغِ الشَّمْسُ فَجَلَسَ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَرُوحَ فَقَالُوا : لَمْ تَزِغِ الشَّمْسُ فَجَلَسَ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَرُوحَ فَقَالُوا : لَمْ تَزِغِ الشَّمْسُ فَجَلَسَ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَرُوحَ فَقَالُوا : لَمْ تَزِغِ الشَّمْسُ فَجَلَسَ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَرُوحَ فَقَالُوا : لَمْ تَزِغِ الشَّمْسُ فَجَلَسَ ، فَلَمَّا ، قَالُوا : قَدْ زَاغَتُ ، رَاحَ. (احمد ٢٥ ـ ابوداؤد ١٩٠٩)

# ( ٤٥٠ ) مَا قَالُوا أَيْنَ يَنْزِلُ بِمِنَّى

#### منی میں کس مقام پراتر اجائے گا؟

( ١٥٧٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ طَلْقٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ لِزَيْدِ بْنِ صُوحَانَ أَيْنَ مَنْزِلُك بِمِنَّى ؟ قَالَ فِي

الشُّقُ الْأَيْسَرِ ، قَالَ : قَالَ ذَلِكَ مَنْزِلُ الدَّاجِ فَلا تَنْزِلْهُ ، قَالَ عَمْرو : وَمَنْزِلِي فِيهِ

( ۱۵۷۳۲) حضرت طلق مِیشِید سے مروی ہے کہ حضرت عمر جِن شی نے حضرت زید بن صوّحان جی بی منی میں آپ کی جگد کہاں ہے؟ آپ جی شی نے فر مایا با نمیں جانب، حضرت عمر جی شی نے ارشاد فر مایا کہ بیتو حاجیوں کے خدام کی جگد ہے اس جگد مت اتر واور کھم رو، حضرت عمر و مِیشید ( راوی ) فر ماتے ہیں اور میری جگدائی میں ہے۔

( ١٥٧٤٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، قَالَتْ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَنْزِلُوا الْجَانِبَ . الْأَيْمَنَ مِنْ مِنْي.

(۱۵۷۳۳) حضرت حفصه بنت سيرين بينية فرماتي مين كه صحابه كرام جيئة فيزائين جانب اترنا يهندفرمات تقير

( ١٥٧٤١ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْزِلُ الشَّقَ الأَيْمَنَ مِنْ مِنْي.

( ۱۵۷ س ۱۵۷ ) حضرت الوجعفر مِليَّيْة ہے مروی ہے كەحضورا قدس مِنْ اِلْفَصْحَةُ مِنْ كَى دَلَىٰ جانب اتر ب

( ٤٥١ ) فِي قُولِهِ تَعَالَى (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يُوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ) التَّدَتَّعَالَىٰ كَارِشَادِ ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَاۤ إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ كَتَفْسِر

( ١٥٧٤٥ ) حَذَّتَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنَ عَبْدِ اللهِ فِي قَوْلِهِ : ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ قَالَ :مَغْفُورٌ لَهُ ﴿وَمَنْ تَأَخَّرُ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ قَالَ :مَغْفُورٌ لَهُ.

(١٥٧٥) حضرت عبدالله الله پاک كارشاد ﴿ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِنْهَ عَلَيْهِ ﴾ كَمْ تعلق فرمات بين كه وه بخشش شده بين ، اور ﴿ وَ مَنْ تَاخَّرَ فَلاَ إِنْهَمَ عَلَيْهِ ﴾ بخشش شده بين \_

( ١٥٧١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِفْسَم ، عَنِ ابْنِ عَتَاس ، قَالَ : (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِنْهَمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ) قَالَ فِي تَغْجِيلِهِ ، قَالَ (وَمَنْ تَأَخَّرَ) ، قَالَ فِي تَأْجِيرِهِ

(۱۵۷۳۲) حضرت ابن عباس بن د من الله پاک کے ارشاد ﴿ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَاَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَاَخَّرَ كَانَ الله باك كارشاد ﴿ فَمَنْ تَعَجَّلُ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَاَخَّرَ كَ مَعَلَقَ فَرِمَاتَ بِينَ كَدَاسَ عَلَيْهِ ﴾ كَمْ تعلق فرمات بين كداس كان فيركر نه مين ( گناه گارئين بين ) ۔ كن تا خيركر نے مين ( گناه گارئين بين ) ۔

( ١٥٧٤٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَوَادَةُ بُنُ أَبِي الأَسْوَدِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ فُرَّةَ، قَالَ: خَوَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَنَهُ أَمَّذً. ( ١٥٧٤٧) حضرت معاويه بن قره مِرْتِيْ فرماتے بيں كدوه گنا بول سے اس طرح باك بوكر نَظيس كَ جس طرح آن كَ ون ان ك مال نے ان كو جنا ہو۔ ( ١٥٧٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْن يَحْيَى ، قَالَ :سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ :﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ قَالَ :إلَى قَابِلٍ ﴿وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ قَالَ :إلَى قَابِلٍ.

(۱۵۷۴۸) حضرت مجاہد رہیں اللہ پاک کے ارشاد ﴿ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ کے متعلق فرماتے ہیں آئندہ سال تک،اورو من تاخر فی یو مین کے متعلق فرماتے ہیں کہ آئندہ سال تک۔

( ١٥٧٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أُبَلِّي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : ﴿ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ قَالَ فِي تَعْجِيلِهِ.

(۱۵۷۳۹) حضرت حسن رئيسًا الله پاک کے ارشاد ﴿ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ فَكَرْ إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَكَرْ إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ کے تعلق فرماتے ہیں کہ اس کے جلدی کرنے میں۔

# ( ٤٥٢ ) في الرجل يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يُثَنِّى ثُمَّ يُثَلِّثُ

# کوئی شخص صفادمروہ کی سعی ہے قبل دو، تین باراگا تار کعبہ کا طواف کر لے

( ١٥٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنُ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا طَافَ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ أَنْ يُنَنِّى ، ثُمَّ يُثَلِّتُ قَبْلَ أَنْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوّةِ.

(۱۵۷۵۰) حضرت عطاء بیشیلاس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے کہ کوئی شخص کعبہ کا طواف کرے، پھر دوسری مرتبہ کرے پھر تیسری مرتبہ کرے،صفا دمر دہ کی سعی ہے قبل ہی۔

# ( ٤٥٣ ) من كان إذا اشترى البكنة قلَّكها حِينَ يَشْترِيها

#### جوحضرات اونٹ خریدتے ساتھ ہی اس کوقلا دہ ڈال دیتے ہیں

( ١٥٧٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ إِذَا اشْتَرَى بَدَنَةً قَلَدَهَا حَيْثُ ابْتَاعَهَا بِمَكَّةَ ، أَوْ بِمِنِّى.

(۱۵۷۵) حضرت عروه والثيرُ جب مكه تكرمه يامني سے اونٹ خريد تے تو اس وقت اس كوقلا د و دُ ال ديتے ـ

( ١٥٧٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يُقَلِّدُونَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَقَبْلَ فَزِلكَ.

(۱۵۷۵۲) حضرت ابراہیم میشید فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ٹھائٹیزیوم التر ویداوراس سے پہلے قلادہ ڈالا کرتے تھے۔

### ( ٤٥٤ ) في مسح الْمُقَامِ مَنْ كُرِهَهُ

# جوح طرات مقام ابراہیم کے چھوٹے کونا پیند کرتے ہیں؟

( ١٥٧٥٢ ) حَلَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ نُسير ، أَنَّ ابْنَ الزَّبَيْرِ رَأَى قَوْمًا يَمْسَحُونَ الْمَقَامَ ، فَقَالَ : لَمْ تُوْمَرُوا بِهَذَا ، إِنَّمَا أُمِرُتُمْ بِالصَّلَاةِ عِنْدَهُ.

(۱۵۷۵۳) حضرت ابن زبیر بن دین نے کچھلوگوں کو دیکھا کہ وہ مقام ابراہیم کوچھور ہے ہیں (تبرکا) ، آپ بڑاٹنو نے فرمایا کہ

اس چیز کا تمہیں علم نہیں دیا گیا بتہہیں اس کے پاس نماز اداکرنے کا تھم دیا گیا ہے۔

( ١٥٧٥٤ ) حَلَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا تُقَبَّلَ الْمَقَامَ ، وَلَا تَلْمِسْهُ.

( ۱۵۷۵ ) حضرت مجامد بریشین فرماتے ہیں کدمقام ابراہیم کو بوسنہیں دیا جائے گا اور نہ ہی اس کوچھوا جائے گا۔

#### ( ٤٥٥ ) من كان يَدْخُلُ الْبَيْتَ وَلَا يُصَلِّى فِيهِ

# جوحضرات بیت الله میں داخل ہوئے کیکن اندرنماز ادانہیں فرمائی

( ١٥٧٥٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعُ ، عَنْ ابن نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ ذَخَلَ فَلَمْ يُصَلِّ يَغْنِي في الْبَيْتَ.

(١٥٤٥٥) حضرت طاؤس ويطيد خانه كعبه مين داخل موئيكن الدرنماز ادانهين فرمائي \_

( ١٥٧٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكُفْبَةَ فَقَامَ عِنْدَ سَارِيَةٍ فَذَعَا ، وَلَمْ يُصَلِّ. (بخارى ٣٩٨ـ احمد ١/ ٢٣٧)

(۱۵۷۵۲) حضرت ابن عباس بیندین سے مروی ہے کہ حضور اقدس مُطِّنْتُنَیَّ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے پھرستون کے پاس کھڑے ہوکر دعافر مائی اور آپ مِیَلِنْتَیْکَیَّ نے نماز اوانہیں فر مائی۔

( ١٥٧٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَاثِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ ، قَالَ : دَخَلْت مَعَ عَلِيٍّ ، وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ، وَابْنِ الْحَنَفِيَّةِ الْكَعْبَةَ فَلَمْ يُصَلُّوا فِيهًا.

(۱۵۷۵) حضرت ابوالطفیل پرتیجیز فر ماتے ہیں کہ میں حضرت علیٰ حضرت حسن ٔ حضرت حسین اور حضرت ابن الحفیہ ٹڑکائیڈز کے ساتھ کعبہ میں داخل ہواانہوں نے اس میں نماز اوانہیں فر مائی۔

( ١٥٧٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، قَالَ : ذَخَلْت مَعَ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ الْبَيْتَ فَقَامَ فَدَعَا ، ثُمَّ اسْتَلَمَ الْبَيْتَ ، ثُمَّ خَرَّجَ ، وَلَمْ يُصَلِّ.

(۱۵۷۵۸) حضرت یز پد میشید فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن محمد بن الحنفیہ جائی کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہوا، آپ جائیں کھڑے ہوئے اور دعافر مائی اور پھر کعبہ کو چوم کر ہا ہر آگئے اور آپ جائی نے ناندرنما زادانہیں فرمائی۔

# ( ٤٥٦ ) فني المشير إلى الصَّيْدِ مَنْ قَالَ عَلَيْهِ الْجَزَاء

- جوح طرات فرماتے ہیں کہ شکار کی طرف اشارہ کرنے والے پر بھی جزاء ہے ( ۱۵۷۵۹) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عن هشام ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ فِي الْمُحْرِمِ أَشَارٌ إِلَى صَيْدٍ فَأَصَابَهُ مُحْرِمٌ ، قَالَا : عَلَيْهِ الْجَزَاءُ.
- (۱۵۷۵۹) حفرت حسن برایشیز اور حضرت عطاء برایشیز فرماتے ہیں کدمحرم اگر شکار کی طرف اشار ہ کرے اور اس کومحرم شکار کرے تو اس اشارہ کرنے والے پر بھی جزاء ہے۔
- ( ١٥٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي الْمُشِيرِ والدال وَالْقَاتِلِ عَلَى كُلُّ إِنْسَانِ مِنْهُمُ جَزاءً.
- ( ١٥٧ ١٥٠ ) حضرت سعيد بن جبير ويشيخ ارشا وفر مات مين كداشار ه كرنے والا ، دلالت كرنے والا اور مارنے والا برايك پراس کی جزاوہے۔
- ( ١٥٧٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : أَنَى رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : إِنِّى أَشَرْت بِظُبْيِ وَأَنَا مُحْرِمْ فَأَصِيدُ ، قَالَ :ضَمِنْت.
- (۱۵۷۱) ایک شخص حفرت ابن عباس میکاه نیز کی خدمت میں آیااور عرض کیا کہ میں نے حالت احرام میں ہرن کی طرف اشارہ کیا تو اس کو شکار کرلیا گیا ، آپ زاتو نے ارشاد فر مایا که تم بھی ضامن ہو۔
  - ( ١٥٧٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ لَيْثٍ، قَالَ :قَالَ رُجُلٌ لِطَاوُوسِ إِنِّي أَشَرُت إِلَى حَلَالِ صَيْدٍ وَأَنَا مُحْرِمٌ؟ قَالَ:صَمِنْت.
- (۱۵۷۲۲) ایک شخص نے حضرت طاؤی بیٹیلا سے عرض کیا کہ میں نے حالت احرام میں حلال شخص کے لیے شکار کی طرف اشارہ کیا، آپ ہیتیا نے فر مایا کہتم بھی ضامن ہو گئے ہو۔
- ( ١٥٧٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا يُشِيرُ الْمُحْرِمُ إِلَى الصّيْدِ ، وَلَا
  - ( ۱۵۷ ۱۵۷ ) حضرت این عمر شخصتن فر ماتے میں کہمم شکار کی طرف اشارہ نہ کرے اور نہ بی اس پر دلالت کرے۔
    - ( ١٥٧٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ طَاوُوسِ مِثْلُهُ.
      - ( ۱۳ ۱۵۷ ) حفرت طاؤس میشید ہے ای طرح مردی ہے۔
- ( ١٥٧٦٥ ) حَدَّثُنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا أَشَارَ الْمُحْرِمُ إِلَى

١٥٧٦٦) حَدَّنَنَا حَمَيْدَ ، عَن حَسَنٍ ، عَن لَيْثٍ ، عَن عَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ، وَمَجَاهِدٍ ، قَالُوا : إذَا آمَرُ المَحْرِ الْحَلَالَ بِقَتْلِ الصَّيْدِ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ.

(۱۵۷ ۱۲) حضرت عطاء ٔ حضرت طاؤی اور حضرت مجامد مِی این گرائی فرماتے بیں کدا گرمحرم حلال آ دمی کوشکار کرنے کا حکم دی تواس پر بھی کفارہ ہے۔

# ( ٤٥٧ ) مَا قَالُوا أَيْنَ تُنْحَرُ الْبُلْنُ ؟

#### اونٹ کوکہاں پر ذبح کیا جائے گا؟

( ١٥٧٦٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ هَبَّارًا رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، قَالَ : قدِمُت عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَنْحَرُ الْبُكْنَ فِي ذَارِ المَنْحرِ.

( ۱۵۷ ۱۵ ) حضرت هبار پیشینهٔ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب ڈاپٹو کی خدمت میں حاضر ہواء آپ بڑپٹو قربان گاہ میں اونٹ قربان کررہے تھے۔

( ١٥٧٦٨) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْمَنْحَرُ بِمَكَّةَ وَلَكِنَّهَا نُزَّهَتُ ، عَنِ الدِّمَاءِ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيْنَ تَنْحَرُ أَنْتَ ؟ قَالَ فِي رَحْلي.

( ۱۵۷ ۱۵۷ ) حضرت ابن عمباس بنی دین فرماتے ہیں کہ مکہ مکر مدین ذرح کیا جائے گا ، کیکن اس کے خون سے دور ہٹ جائے گا ، راوی پریشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء پریشید سے پوچھا آپ پریشید کہاں ذرج کرتے ہو؟ آپ پریشید نے فرمایا کہاپی

راوی جوتئین فرمانے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء جوتئینے سے بوجیھا آپ جوتئینے کہاں ذکا کرتے ہو؟ آپ جوتئین نے فرمایا کہا کی قیام کی جگہ میں۔

(١٥٧٦٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ فِي رَحْلِهِ.

(١٥٤ ٦٩) حضرت الأسود بيشين اونث كواپنے قيام گاه ميں ذبح فرماتے۔

( ١٥٧٠٠) حَدَّثَنَا حَالِدٌ بن الحَارِث ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَنْحَرُ فِى الْمَنْحَرِ ، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ :مَنْحَرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۱۵۷۷) حضرت این عمر ثن پینن قربان گاہ میں قربانی فرماتے ،حضرت عبید الله بایٹینه فرماتے ہیں کہ آنخضرت مِنْزُنْفِیَنْ کی قربان گاہ میں۔

( ١٥٧٧١ ) حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ سَالِمًا كَانَ يَنْحَرُّ فِي أَهْلِهِ.

- (۱۵۷۷) حفزت سالم پریٹیوا ہے احل کے پاس ذیح فرماتے۔
- ( ١٥٧٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ، قَالًا : يَنْحُرُ الْبَدَنَاةُ حَيْثُ تَيَسَّرَ عَلَيْهِ مِنْ مِنْي.
  - ( ١٥٤٧) حضرت حسن ويشيط اور حضرت عطاء ويشيط فر مات بين كمنى مين جس جكمة ساني موومان ذريح كما جائ كايه
- ( ١٥٧٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ ، عَنْ أَسَامَةً ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جابرٍ قَالَ :قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مِنَّى كُلها مَنحَر ، وكُل فِجَاجِ مَكَةَ طَرِيق مَنحَر.
- (۱۵۷۷) حضرت جابر و التي سے مروى ہے كہ حضوراقدس سَلِّفَظَيَّةً نے ارشاد فرمایا: منی تمام كاتمام قربان گاہ ہے، اور مكه كاہر كشاده راستة قربان گاہ ہى كاراستہ ہے۔
- ( ١٥٧٧٤ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى ، عَنْ مُخْتَارِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ نَحَرَ بَدَنَاتٍ بِمِنَّى بِالْمَنْحَرِ ، وَلَمُ يُعَرِّفُ.
- (۱۵۷۷ ) حضرت مختار بن سعید میرتیمید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوجعفر پرتیمید کو دیکھا کہ انہوں نے منیٰ کے قربان گاہ میں اونٹوں کو ذیح کیا ،اوران کوعرفات لے کرنہ گئے۔
- ( ١٥٧٧٥ ) حَدَّثَنَا مَعَنْ بْنُ عِيسَى ، عَنْ زِيدَ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ :رَأَيْتُ خَارِجَةَ بْنَ يَزِيدَ يَنْحَرُ فِي مَنْزِلِهِ بِمِنَّى ، وَلَمْ يَنْحَرْ فِي الْمَنْحَرِ .
- (۱۵۷۷۵) حضرت زید بن السائب پیشان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت خارجہ بن زید بیشید کودیکھا کہ انہوں نے منی میں اپنی جگہ پر قربانی کی ،قربان گاہ میں قربانی نہ کی۔
  - ( ١٥٧٧٦) حَدَّثَنَا مَعَنْ بْنُ عِيسَى ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَنْحَرُ فِي الْمَنْحَدِ.
- (۱۵۷۷) حضرت خالد بن ابو بمر بیشی فرماتے ہیں کہ میں گئے حضرت عبید الله بن عبد الله بیشین کودیکھا آپ بیشین نے قرّبان گاہ میں قربانی فرمائی۔
- ( ١٥٧٧٧ ) حَدَّثَنَا ٱبُو خَالِدٍ الأحمر ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَنْحَرُّ بِمَكَّةَ ، قَالَ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَنْحَرُّ بِمِنَى.
  - ( ۱۵۷۷۷ ) حضرت ابن عباس تفادین که مکرمه میں ذرج کیا کرتے تھے اور حضرت ابن عمر بیکا دین منی میں ذرج فریا تے۔
  - ( ١٥٧٧٨ ) حَدَّثَنَا محمد بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِط ، قَالَ : ذَبَحَ إِبْرَاهِيمُ الْحَلِيلُ خَلْفَ الْعَقَبَةِ.
- (۱۵۷۷) حفرت ابن سابط مرتینی فرماتے ہیں کہ حفرت ابرائیم علایتا) جواللہ کے فلیل ہیں انھوں نے گھاٹی کے بیجھے قربانی کتھی۔
- ( ١٥٧٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :أَيْنَ أَنْحَرُ هَدْيِي بِأَعْلَى مَكَّةَ ، وَفِي أَسْفَلِهَا ؟

قَالَ : نَعُمْ ، قُلْتُ : بِالْأَبْطَحِ ؟ قَالَ : نَعُمْ ، قُلْتُ : فِي بَيْتِي ؟ قَالَ : نَعُمْ.

(۱۵۷۷) حضرت حجائ ویشید فر مات میں کہ میں نے حضرت عطاء ویشید ہے دریافت کیا کہ میں قربانی کہاں پر کروں؟ آپ ویشید نے فرمایا مکہ کرمداو پروالی جانب، میں نے عرض کیا نیچے کی طرف کرسکتا ہوں؟ آپ ویشید نے فرمایا ہاں، میں نے عرض کیا کہ مقام الابطح میں؟ آپ ویشید نے فرمایا ہاں، میں نے عرض کیا اور گھر میں؟ آپ ویشید نے فرمایا، ہاں۔

( ١٥٧٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَنْحَرُ هَدُيّهُ خَلْفَ الْعَقَيَةِ.

(۱۵۷۸) حضرت ابن عمر مین دین نے گھاٹی کے چیچے قربانی کے جانور کوذیج فرمایا۔

( ١٥٧٨١) حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ: حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالً : مِنَّى كُلُّهَا مَنْحَرٌ. (١٥٧٨١) حضرت على رَبِّ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِع ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالً : مِنَّى كُلُّهَا مَنْحَرٌ. (١٥٧٨١) حضرت على رَبِيَّ عَلَيْهِ عِمْ وى مِ كَرَضُورا قدسَ مِلْ النَّيْقَ فِي ارشا وفرما يا مثل سار حكا سارا قربان كاه م د

### ( ٤٥٨ ) في الرجل وَالْمَرْأَةِ نَسِياً أَنْ يُقَصِّراً

#### مردياعورت اگرقصر كروانا بھول جائيں

( ١٥٧٨٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ فِى امْوَأَةٍ نَسِيَتْ أَنْ تُقَصِّرَ حَتَّى خَرَجَتْ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسُوَدِ وَعَامِرٌ :تُقَصِّرُ وَتُهْرِيقُ دَمَّا.

(۱۵۷۸۲) حضرت عامر پیشید اس خاتون کے متعلق فر ماتے ہیں جوقصر کروانا بھول جائے اورنگل جائے ،حضرت عبدالرحمٰن بن الاسوداور حضرت عامر پیشید فر ماتے ہیں کہ وہ قصر کروائے گی اور دم ادا کرے گی۔

( ١٥٧٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ فِي رَجُلٍ نَسِى أَنْ يَحْلِقَ ، أَوْ يُقَصَّرَ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

(١٥٧٨٣) حضرت ابوجعفر وإثين فرمات بين كه آدمي الرحلق يا قصر كروانا مجلول جائے تواس پر بي تي بين بيا۔

( ١٥٧٨٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَان ، عَنُ سُفُيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ سَالِمٍ وَالْقَاسِمِ ، وَعَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ، وَمُجَاهِدٍ فِى الْمَرْأَةِ تَمُرُّ بِالْمَوْقِفِ رَّاجِعَةً مِنْ مَكَّةَ فَلَمْ تُقَصِّرُ ، قَالُوا : لاَ يُوَاخِذُهَا اللَّهُ بِالنَّسْيَانِ ، وَقَالَ ابْنُ الْأَسْوَدِ وَالشَّغْبِيُّ :تُقَصِّرُ وَعَلَيْهَا ذَمْ ، وَتَمَّ حَجُّهَا.

(۱۵۷۸۳) ایک خاتون مکه کرمه ہے لوٹ رہی تھی وہ موقف کے پاس ہے ًٹر ری اوراس نے قصر نہیں کروایا ہوا تھا،حضرت عطاء' حضرت طاؤس اور حضرت مج ہد بیجیہ نے فر مایا اللہ تعالیٰ نسیان پراس کا مواخذ ہنیں فرمائے گا۔

حضرت ابن الاسوداور حضرت شعبی عَبِيلام فرماتے ہیں کہ وہ قصر کروائے گی اوراس پر دم لا زم ہے اس کا جج تعمل ہو گیا۔

#### ( ٤٥٩ ) فيما تشد إلَيْهِ الرِّحَالُ

# کن مساجد کی طرف (نیکی کی نیت سے ) سفر کیا جائے گا

( ١٥٧٨٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رُفَعَهُ ، قَالَ : لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ :مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى.

(۱۵۷۸۵) حضرت ابوهریرہ ڈولٹھ سے مرفوعاً مروی ہے کہ حضورا قدس مَثَلِّفَتِیَا آجاً ارشاد فر مایا: تین مساجد کے علاوہ ( ثواب کی نیت سے ) سفرنہیں کیا جائے گا ہمبجد حرام ممجد نبوی اور مجداتصلٰ ۔

( ١٥٧٨٦) حَذَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ طَلُقٍ ، عَنْ قَزَعَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ آتِى الطُّورَ ؟ قَالَ : دَعِ الطُّورَ ، لَا تَأْتِهِ ، وَقَالَ : لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ.

(۱۵۷۸۲) حضرت قزعہ جیٹی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر بی دینئ سے دریا فت کیا کہ کوہ طور پر جایا جائے؟ آپ جیٹی ا نے فرمایا کوہ طور کوچھوڑ وو ہاں مت جاؤ ،اور فرمایا تین مساجد کے علاوہ نیکی اور ٹو اب کی نیت سے سفرمت کرو۔

( ١٥٧٨٧) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ :الْمَسْجِدِ الْحُرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ وَبَيْتِ الْمَقْدِسِ.

(۱۵۷۸۷) حضرت ابراہیم پیشیو فرماتے ہیں حضرت ابوھریرہ وٹاٹن سے مرفوعاً مروی ہے کہ حضورا قدس مَنِلِنظَیَّے نے ارشاد فرمایا: تین مساجد کے علاوہ ( ثواب کی نیت ہے ) سفز ہیں کیا جائے گا ہمجد حرام مسجد نبوی اور مسجد اقصلٰ ۔

( ١٥٧٨٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : أَتَى رَجُلٌ عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنِّى أُرِيدُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ ، فَقَالَ : اذْهَبْ فَتَجَهَّزُ فَإِذَا تَجَهَّزُت فَاذِنِّى ، فَلَمَّا تَجَهَّزُ أَنَاهُ ، قَالَ : اجْعَلْهَا عُمْرَةً.

(۱۵۷۸) حضرت عمر ڈٹاٹنو کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں بیت المقدس کی زیارت کے لیے جانا جا ہتا ہوں ، آپ رٹاٹنو نے فر مایا جا وَ اور جا کرسا مان تیار کرو ، اور جب اپناسا مان تیار کر لینا تو مجھے خبر دینا جب اس نے سامان تیار کرلیا تو آپ دٹائنو کی خدمت میں حاضر ہوا آپ رٹھٹونو نے فر مایا اس کوعمر دینا لو۔

( ١٥٧٨٩) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَنْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ : بَيْنَا عُمَرُ يَعْرِضُ إبل الصَّدَقَةِ إِذْ أَقْبَلَ رَاكِبَانِ ، فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ ؟ فَقَالًا : مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، فَعَلَاهُمَا عُمَرُ بِالدِّرَّةِ ، قَالَ : حَجَّ كَحَجِّ الْبَيْتِ.

(۱۵۷۸۹) حضرت سعید سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر جھانٹی صدقہ کے اونٹوں کے پاس تشریف لائے ،ان کے سامنے دوسوار آئے تو آپ جھانٹی کہاں سے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ بیت المقدی، آپ جھانٹی نے اپنا درہ ان پر بلند کیا اور فر مایا:اس کی زیارت بھی بیت اللّٰہ کی زیارت کی طرح ہے (یعنی وہ بابر کت جگہ ہے)۔

( ١٥٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ شَهر ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثُلَاثَةِ مَسَاجِدَ : الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى.

(١٥٤٩٠) حضرت ابوسعيد الحذرى وفي النفي عروى ہے كەحضور اقدس مِرَافِقَيْقَةً نے ارشا وفر مايا: تين مساجد كے علاوہ ( ثواب كَ نیت سے ) سفرنبیں کیا جائے گا ، مجدحرام ، مجد نبوی اور مجدافضی ۔

( ١٥٧٩١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي الْهُذَيْلِ ، قَالَ : لَا تَشُدُّوا الرِّحَالَ إِلَّا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ.

(۱۵۷۹۱) حضرت ابن ابوالھذیل پر پھیلا فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کےعلاوہ نیکی کی نبیت سے سفرمت کرو۔

(١٥٧٩٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَعْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ قَزَعَةَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : مَسُجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : مَسُجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالمَسْجِدِ الْأَقْصَى.

(١٥٤٩٢) حضرت ابوسعيد رقي النفط سے مروى ہے كەكەحضوراقىدىن مَلِفْظِيَّةً نے ارشا دفر مايا: تين مساجد كے علاوہ ( ثواب كى نيت سے ) سفرنہیں کیا جائے گا ، مجد حرام مسجد نبوی اور مسجد اقصلی۔

(١٥٧٩٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا تَشُدُّوا الرِّحَالَ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِ الْحَرَامِ ، مَسْجِدِ الْأَقْصَى ،

(۱۵۷۹۳) حضرت ابوهرېړه خړانش سے مرفو عاً مروی ہے کہ حضوراقدس مَیْنَفِیْجَ نے ارشاد فر مایا: تین مساجد کے علاوہ ( ثواب کی نیت سے ) سفرنہیں کیا جائے گا ، مجدحرام ، مسجد بیوی اور مبحد اقصیٰ ۔

# (٤٦٠) فيما تقلد بهِ البُدُنُ

#### ادنٹ کوئس چیز کے ساتھ قلادہ باندھیں گے

( ١٥٧٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَّدَ نَعْلَيْنِ. (ترمذى ٩٠٦ـ ابوداؤد ١٥٥٠)

( ۱۵۷ ۹۴ ) حضرت ابن عباس ثناه ثنوا سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَثَوْفِظَيَّةُ نِے اونٹ کُوعلین کا قلادہ باندھا۔

( ١٥٧٩٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سِعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجْمَعُ نَعْلَهُ مِنَ السَّنَةِ فَيُقَلِّدُهَا بُدْنَهُ ، فَإِذَا عَجَزَتِ اشْتَرَى نِعَالًا جُدُدًا فَقَلَّدَهَا.

- (۱۵۷۹۵) حضرت ابن عمر جند پین منال میں جوتوں کوجمع فر ماتے پھران کے ساتھ اونٹ کو قلا دہ باند ھتے ،اورا گر عاجز آ جاتے تو نے جوتے خرید کراس کو قلا دہ ڈالتے۔
  - ( ١٥٧٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يُقَلَّدُ بَدَنَتَهُ نَعْلَيْنِ.
    - (١٥٧٩٦) حضرت ابن عمر حيّى يُنفئ تعلين كا قلّا ده وْ التّه \_
- ( ١٥٧٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحُوَلِ ، عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَلَّدَهَا خُرَّابَةَ أُذُن مَزَادَة.
  - (۱۵۷۹۷) حضرت ابن عمر جنی پیشن نے اونٹ کومشکیز ہ کے منہ کے برابر تھجور کی جھال کی رسی ہے قلا دہ با ندھا۔
- ( ١٥٧٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّاد ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَلَّدَ مَرَّةً زَوْجًا جَدِيدًا مَحْزُوًّا مُشَرَّكًا.
  - ( ۱۵۷۹۸ ) حفرت ابن عمر نئی ڈینٹر نے ایک باراونٹ کوقلا ڈ وہا ندھاتیمہ والی کا نے ہوئے نئے جو تیوں کے جوڑے ہے۔
  - ( ١٥٧٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي مجلز ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِنَحْوٍ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ.
    - (۹۹ ۱۵۷) حضرت ابن عمر شکھ ٹینا سے اس طرح مروی ہے۔

# ( ٤٦١ ) مَا ذُكِرَ فِي الْغُسْلِ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي الْحَجِّ

#### عرفات واليدن عسل كرنا

- ( ١٥٨٠٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ مَنْ رَأَى عُمَرَ يَغْتَسِلُ بعَرَفَةَ وَهُوَ يُلَبَى.
- ( ۱۵٬۸۰۰ ) حضرت حارث بن عبدالرحمٰن مِلِیَّمَلِا فر ماتے ہیں کہ مجھ ہے اسٹخض نے بیان کیا جس نے عرفات میں حضرت عمر جنائن کونٹسل کرتے ہوئے ویکھ اس وقت وہ تبہیہ پڑھ رہے تھے۔
- ( ١٥٨.١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، وَابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةً بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ اغْتَسَلَ ، ثُمَّ رَاحَ إِلَى عَرَفَةَ.
  - (۱۵۸۰۱) حضرت عبدالله ره شخه نے عسل فرمایا پھر عرفات کی طرف چلے۔
  - ( ١٥٨.٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إذًا رَاحَ إلَى المعرَّف اغْتَسَلَ.
    - (۱۵۸۰۲)حضرت ابن عمر شيئة يختمّ جب عرفات جانے كاارًاد ه فر مائے تو اولاننسل فر ماتے ـ
    - ( ١٥٨.٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، قَالَ : اغْتَسَلَ مُجَاهِدٌ يَوْمَ عَرَفَةَ وَأَنَا مَعَهُ.
  - (۱۵۸۰۳) حضرت يزيد مِينتِيَّةُ فرمات بين كه حضرت مجامد مِينتَيْدُ نے عرفات مين مسل فرمايا اس وقت مين آپ مِينتيدَ كے ساتھ تعا۔

( ١٥٨.٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةً ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْهُ عَرَفَةَ.

- ( ۱۵۸۰ ه) حضرت الاسود وليشيذ عرفات واليادن غسل فرمايا كرتے تھے۔
- ( ١٥٨.٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : امْضِ إِلَى عَرَفَاتٍ ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَاغْتَسِلُ إِنْ وَجَدُت مَاءً ، وَإِلاَّ فَتَوَضَّأْ.
- (۵۰ ۱۵۸) حضرت ابراہیم پیشینے فر ماتے ہیں کہ عرفات چلے جاؤ جب سورج زوال کے قریب ہوتو اگر پانی موجود ہوتو عشس کرلو وگر نہ دضوکرلو۔
  - ( ١٥٨٠٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : الْغُسْلُ يَوْمَ عَرَفَةَ.
    - (١٥٨٠٦) حضرت عبدالرحن بن الى كيلى بينيد فرمات بين كدعر فات والي دن عسل كيا جائے گا۔

# ( ٤٦٢ ) ما يقول الرَّجُلُ فِي الْمُسْعَى

## دوران سعی کون سی دعا ئیں پڑھی جا ئیں گی

- ( ١٥٨.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ إذَا سَعَى فِي بَطْنِ الْوَادِي ، قَالَ : رَبِّ اغْفِرُ وَارْحَمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْزُ الْأَكْرَمُ.
- (٧٠ ١٥٨) حفرت عبدالله ولله ولي بيس على فرمات توبيه وعائر على على أنتَ الأعَزُّ الأَكُرَّهُ.
  - ( ١٥٨.٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ مِثْلَهُ.
    - (۱۵۸۰۸) حضرت عبدالله دانند دانند سای طرح مروی ہے۔
- ( ١٥٨.٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ عُمَر إذَا مَرَّ بِالْوَادِى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَعَى فِيهِ حَتَّى يُجَاوِزَهُ وَيَقُولُ :رَبِّ اغْفِرُ وَارْحَمْ وَأَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ
- (۱۵۸۰۹) حضرت عمر تن تُنْ جب صفا ومروه كي سعى فرماتے توبيد عاپڙھتے رہتے تھے يہاں تك كه وہاں ہے چلے جاتے تھے، رَبِّ اغْفِورْ وَارْ حَمْهُ وَأَنْتَ الْأَعَرُّ الْأَكُرَمُ.
- ( ١٥٨١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ وَهُوَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ : اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا وَاحِدٌ إِنْ تَمَّا أَتَمَّهُ اللَّهُ وَقَدْ أَتَمَّا.
- (۱۵۸۱۰) حضرت عروہ بڑی خوصفا ومروہ کی سعی کے دوران میشعر پڑھا کرتے تھے کہ بے شک بیسب ایک ہے اگر کمل ہو،اللہ

نے اسے کمل کیااور بے شک اسے کمل کیا۔

( ١٥٨١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ اللَّسْتَوَاثِنَّى ، عَنْ بُدَيْلِ ، عَنْ مَيْسَرَةَ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ ، عَنْ أُمْ وَلَدِ شَيْبَةَ، قَالَتُ: رَأَيْت رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ وَهُوَ يَقُولُ : لَا يُقْطَعُ الْأَبْطَحُ إِلَّا شَدًّا. (ابن ماجه ١٩٨٧ـ احمد ٢/ ٣٠٣)

(۱۵۸۱) حضرت ام ولد شیبہ ٹنکاٹیٹون فر ماتی ہیں کہ میں نے آپ مِلِفَظَةَ کومفا دمروہ میں سعی کرتے ہوئے دیکھا آپ مِلِفظَةَ اَ فر مار ہے تھے کہ مقام الابطح کوجلدی اور تیزی کے ساتھ ہی قطع کیا جائے گا، (وہاں سے تیز گز راجائے گا)۔

( ١٥٨١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ.

(١٥٨١٢) حضرت ابن عمر مُن وعارِ هِ عن من كله : رب اغفر و ارحم، انك أنت الأعز الأكرم.

( ١٥٨١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :رَبِّ اغْفِر وَارْحَمْ وَٱنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ.

(۱۵۸۱۳) حضرت ابن عمر جناد من يبي دعاما نكاكرتے تھے۔

( ١٥٨١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ الحَجَّاجِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ الهيثم بن حنشٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُهُ. (بيهقي ٩٥)

(۱۵۸۱۳) حفرت این تمر جند فنای طرح فرماتے تھے۔

# ( ٤٦٣ ) من رخص أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةً لَيْلًا وَمَنْ قَال نَهَارًا

جوحضرات رات کومکه مکرمه میں داخل ہونے کی اجازت دیتے ہیں اور جوحضرات فرماتے

#### ہیں کہدن کوداخل ہوا جائے

( ١٥٨١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدُخُلَ مَكَةَ لِيْلًا.

(۱۵۸۱۵) حضرت حسن بریشیل کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کدرات کے وقت مکه مکرمہ میں داخل ہوا جائے۔

( ١٥٨١٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ يَضُرُّك دَخَلْت مَكَّةَ لَيْلاً ، أَوْ نَهَارًا.

(۱۵۸۱۲) حضرت ابراہیم مِیشنیز فر ماتے ہیں کہ رات یا دن جب مرضی مکہ مکر مدمیں داخل ہو جاؤ کوئی نقصان نہیں ۔

( ١٥٨١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَفْلَحَ ، قَالَ : دَخَلْت مَكَّةَ مَعَ الْقَاسِمِ لَيْلًا.

(۱۵۸۱۷) حضرت اللح مِیشید فرماتے ہیں کہ میں حضرت قاسم مِیشید کے ساتھ رات کو مکه مکر مہ میں واخل ہوا۔

( ١٥٨١٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ يَخُرُجُوا مِنَ الْكُوفَةِ لَيْلاً وَأَنْ يَدُخُلُوا مَكَّةَ نَهَارًا.

(۱۵۸۱۸) حضرت ابراہیم میشید فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ٹھکائیٹماس بات کو پہند فرماتے تصرات کے وقت کوفیہ سے نکلا جائے اور دن کو مکہ مکر مدمیں داخل ہوا جائے۔

( ١٥٨١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، أَنَّهُ دَخَلَ مَكَّةَ لَيْلًا.

(۱۵۸۱۹) حضرت علقمہ بریشینہ رات کے وقت مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔

( ١٥٨٢. ) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حُصَن ، عَنْ سَالِمِ أَنَّهُ دَخَلَ مَكَّةَ نَهَارًا

(۱۵۸۲۰) حضرت سالم پیتید دن میں مکه مرم میں داخل ہوئے۔

( ١٥٨٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيُّ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ دَخَلَ مَكَّةَ نَهَارًا.

(۱۵۸۲) حضرت ابن عمر روئ وفائل الله الله الله عند مكر مديس داخل موت\_

( ١٥٨٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : دَخَلْت مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مَكَّةَ لَيْلًا.

(۱۵۸۲۲) حضرت سالم مِلِیْشِیدُ فر ماتے ہیں کہ میں حضرت سعید بن جبیر مِلیٹید کے ساتھ رات کو مکہ مکر مہ میں داخل ہوا۔

( ١٥٨٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَذُخُلُ مَكَّةَ لَيْلًا.

( ۱۵۸۲۳ ) حضرت الاسود بيشيد رات كو قت مكه كرمه ميں داخل موتے تھے۔

( ١٥٨٢٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ طَاوُوسًا ، عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَكَّةَ لَيْلًا ، فَقَالَ :أُولَيْسَ تِلْكَ الْغَنِيمَةَ الْبَارِدَةَ ؟ فَسَأَلْت الْقَاسِمَ وَعَطَاءً ، عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا.

(۱۵۸۲۳) حفرت حمید میشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت طاؤس میشینہ سے رات کے وقت مکہ مکرمہ میں واخل ہونے کے متعلق دریافت کیا؟ آپ مِیشید نے فرمایا کہ کیا ٹھنڈک غنیمت نہیں ہے؟! پھر میں نے حضرت قاسم میشید اور حضرت عطاء بیشید سے اس کے متعلق دریافت کیا؟ آپ حضرات نے اس میں کوئی حرج نہ سمجھا۔

( ١٥٨٢٥ ) وَحَدَّثَنِى يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَدِمَ مَكَّةَ لَيْلاً فَطَافَ فَمَا عَلِمْنَا بِهِ ، وَفَعَلَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ .

(۱۵۸۲۵) حضرت یعلی بن تھم مِیشِینے فر ماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر مِیشِین رات کو مکہ تشریف لائے اور طواف فر مایا ، پس ہمیں نہیں معلوم تھااس کے متعلق ،اور حضرت عمرین عبدالعزیز مِیشِین نے اسی طرح کیا۔

( ١٥٨٢٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : كُنْتُ أُصَلِّى بِالنَّاسِ فِى رَمَضَانَ فَبَيْنَا أَنَا أُصَلِّى سَمِعْت تَكْبِيرَ عُمَرَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ قَدِمَ مُعْتَمِرًا فَدَخَلَ

فَصَلَّى خَلْفِي.

(۱۵۸۲۷) حضرت عبداللہ بن السائب وہ اٹنے فرماتے ہیں کے رمضان المبارک میں لوگوں کونماز پڑھار ہاتھا کہ ا جا تک میں نے مبحد میں حضرت عمر دہائٹو کی آواز تی جوعمرہ کرر ہے تھے، آپ وہ اٹنے تشریف لائے اور میری اقتدامیں نماز اوا فرمائی۔

( ١٥٨٢٧) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنِ مزاحم بْنِ أَبِى مُزَاحِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ أَسِيدٍ ، عَنْ مُحَرِّشِ الْكَعْبِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ ، ثُمَّ أَصْبَحَ بِالْجِعُرَانَةِ كَبَائِتٍ ، فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ رَاحَ فِى بَطْنِ سَرَفٍ حَتَّى جَامَعَ الطَّرِيقَ.

(۱۵۸۲۷) حفرت محرش الکعبی خافظ سے مروی ہے کہ حضور اقد س مُطِّفَتِیَا آ ہے علیہ اندیے عمرہ فرمایا، پھر آپ مِنْفِظَةً نے رات گزارنے والے کی طرح صبح کی ، جب سورج زائل ہونا شروع ہوا تو آپ بطن سرف میں چلے، یہاں تک کہ آپ نے راستوں کو ملالیا۔

( ١٥٨٢٨ ) حَدَّنَنَا ابْنُ مَهْدِئِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالَ لَهُ : خَالِدٌ ، عَنْ مَوْلَاقٍ لَهُمْ ، عَنْ جَدَّتِهَا، أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ قَدِمَا مَكَّةَ لَيْلًا فَطَافَا ، ثُمَّ خَرَجَا.

(۱۵۸۲۸) حفزت صالح بن ابی الاخفزے مردی ہے کہ حفزات حسنین ری ایستان است کے وقت مکہ مکر مہتشریف لاتے ،طواف فرماتے اور واپس تشریف لے جاتے۔

( ١٥٨٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُنِيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ مُزَاحِمِ بْنِ أَبِى مُزَاحِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ أَسِيدٍ ، عَنْ مُحَرِّشٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ مِنَ الْجِعُرَانَةِ ، ثُمَّ رَجَعَ الِيُّهَا كَبَائِتٍ ، فَالَ : وَرَأَيْت ظَهْرَهُ كَأَنَّهُ صَبِيكَةً فِضَّةٍ.

(۱۵۸۲۹) حضرت محرش و النفظ سے مروی ہے کہ حضور اقد س مِیلِ اُلینے کے مقام جعر اندے عمرہ فرمایا پھر آپ مِیلِ النفظ کے مکہ کی طرف لوٹے رات گزارنے والے کی طرح ، راوی فرماتے ہیں کہ میس نے آپ مِیلِ النفظ کے کی مرمبارک کو دیکھاوہ چاندی کی دھات کی طرح چیک رہی تھی۔

#### ( ٤٦٤ ) فِي قُوْلِهِ تَعَالَى (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ)

الله تعالىٰ كارشاد ﴿ فَكُلُواْ مِنْهَا وَ ٱطْعِمُوا الْقَانِعَ ﴾ كَتْفير

( ١٥٨٣٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَوْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الْقَانِعُ الَّذِي يَفَنَعُ بِمَا بُعِثَ الَّذِهِ ، وَالْمُغْتَرُّ الَّذِي يَتَعَرَّضُ لَكَ يَسْأَلُك.

( ۱۵۸۳۰ ) حضرت ابراہیم ویشین یا حضرت مجاہد میشید فرماتے ہیں کہ القانع ہے مراد و ہمخص ہے کہ جواس کی طرف بھیجا جائے اس

پر قناعت کرے (اور مزید کاسوال نہ کرے )،اورالمعتر سے مرادوہ خف ہے کہ جو تیرے سامنے آ کر تجھ سے سوال کرے۔

( ١٥٨٣١ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ :حَدَّثِنى مَنْ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ وَهُوَ بِمِنَّى ، وَتَلَا هَذِهِ الآيَةَ :﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ قَالَ :قَالَ لِغُلَامِ لَهُ مَعَهُ :هَذَا الْقَانِعُ الَّذِى يَقْنَعُ بِمَا آتَيْته.

(۱۵۸۳۱) حفرت ابن عمر بنی بین منی میں اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے کہ ﴿ فَکُلُو ا مِنْهَا وَ اَطْعِمُوا الْفَائِعَ وَ الْمُعْتَرَ ﴾ پیمراپ غلام کے بارے میں کہا کہ بیقا نع ہے جواس کے پاس آتا ہاس پر قناعت کرتا ہے (سوال نہیں کرتا)۔ (۱۵۸۲۲) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَیْلٍ، عَنْ خُصَیْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: الْفَائِعُ أَهْلُ مَکَّةَ، وَالْمُعْتَرُ الَّذِی یَعْتَرِیك فَیسَالُك. (۱۵۸۳۲) حضرت مجابد بریشید فرماتے ہیں کہ قانع سے مراد مکہ مرمدوالے ہیں اور المعتر سے مراد وہ محض جو (محتابی میں) سوال کرے۔

( ١٥٨٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْقَانِعُ الَّذِى يَقْنَعُ الَيْك ، وَالْمُعْتَرُّ الَّذِى يَعْتَرِيك يُريك نَفْسَهُ ، وَلَا يَسْأَلُك.

(۱۵۸۳۳) حضرت حسن ہیڑینے فر ماتے ہیں کہ القائع وہ مخف ہے جو تیرے سے سوال نہ کرے اور المعتر وہ مخف ہے جو تجھے اپنا نفس دکھائے اور تیرے سے سوال نہ کرے۔

( ١٥٨٣٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الْقَانِعُ السَّائِلُ وَالْمُعْتَرُّ : مُعْتَر البَدن. (١٥٨٣٠) حضرت مجاهِدٍ فِرمات بين كمالقانع عصراد سوال كرنے والا ب، اور المعتر عصراوا پنابدن وكھانے والا ب

# ( ٤٦٥ ) في الرجل يَرْمِي الصَّيْدَ وَهُوَ فِي الْحَرَمِ

# کوئی شخص حرم میں ہواوروہ شکارکو مارے

( ١٥٨٣٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ ، عَنُ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ رَمَى صَيْدًا فِي الْحِلِّ وَهُوَ فِي الْحَرَمِ ، أَوْ هُوَ فِي الْحِلِّ ، وَالصَّيْدُ فِي الْحَرَمِ ؟ قَالَ :عَلَيْهِ فِدَاؤُهُ.

(۱۵۸۳۵) حضرت قمادہ وہوئیمینہ سے اس شخص کے متعلق دریافت کیا گیا جوخو دحرم میں ہوا ورحل میں موجود شکار کو مارے یہ وہ خود حل میں ہوا ورشکار حرم میں ہو؟ آپ ویٹینڈ نے فر مایا کہ اس پراس کا فعد میاور بدلہ ہے۔

( ١٥٨٣٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ ، عَنْ أَشُعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، سُنِلَ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا رَمَى الصَّيْدَ وَهُوَ فِى الْحَرَمِ فَخَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ فَمَاتَ ، أَنَهُ قَالَ : يَضْمَنُ ، وَإِذَا رَمَاهُ فِى الْحِلْ وَالصَيدُ فِى الْحِلِّ ، ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ فَمَاتَ، أَنَهُ قَالَ : لَا يَضْمَنُ. (۱۵۸۳۷) حضرت حسن ولیٹینا سے دریافت کیا گیا کہ ایک آ دمی حرم میں موجود شکار کو مارے اور وہ شکار حرم سے نکل کر مر جائے؟ آپ برٹیٹینا نے فر مایا کدوہ اس کا ضامن ہوگا اور اگر وہ حل میں شکار کو مارے شکار بھی حل میں موجود ہو بھروہ شکار حرم میں داخل ہوکر مرجائے؟ آپ برٹیٹیز نے فر مایا کہ وہ ضامن نہیں ہوگا۔

- ( ١٥٨٣٧ ) حَذَّنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ حَمَّادٍ فِي رَجُلٍ رَمَى صَيْدًا فِي الْحِلْ فَوَقَعَ فِي الْحَرَمِ فَمَاتَ، قَالَ : أَعْجَبُ إِلَى أَنْ لَا يَأْكُلُهُ.
- (۱۵۸۳۷) حضرت حماد پراٹین اس تحف کے متعلق فر ماتے ہیں جو حدود حرم سے باہر شکار کو مارے اور شکار حرم ہیں جا کر مرجائے تو فرماتے ہیں کہ میرے نز دیک پسندیدہ یہ ہے کہ اس کومت کھائے۔
- ( ١٥٨٣٨ ) حَدَّثَنَا حَفص ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إِذَا أُصِيبَ الصَّيْدُ فِي الْيِحلِّ فَدَخَلَ الْحَرَمَ فَمَاتَ ، فَقَالَ :لَا يُؤْكَلُ لَآنَهُ مَاتَ فِي الْحَرَمِ ، وَلَا يُودَى لَآنَهُ أُصِيبَ فِي الْحِلِّ.
- (۱۵۸۳۸) حضرت عطاء پرٹینے فرماتے ہیں کداگر شکار کو صدو دحرم سے باہر شکار کیا جائے اور وہ حرم میں داخل ہو کرمر جائے تو اس کو نہ کھائے کیونکہ وہ حرم میں مراہے اوراس پر جزا نہیں ادا کرے گا کیونکہ اس کا شکار حدود حرم سے باہر کیا گیاہے۔
- ( ١٥٨٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَعَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : إذَا رَمَى فِى الْحِلِّ وَأَصَابَ فِى الْحِلِّ كَفَّرَ.
- (۱۵۸۳۹) حفرت جابر ٹڑنٹو فرماتے ہیں کہا گرحدود حرم ہے باہر شکار کیا جائے لیکن وہ حرم میں مرے تو کفارہ ادا کیا جائے گا اورا گرحرم میں شکار کیا جائے اور وہ حدود حرم ہے باہر مرے تو بھی کفارہ ادا کیا جائے گا۔

# ( ٤٦٦ ) في الغسل عِنْدَ الإِحْرَامِ احرام باند صة وقت عُسل كرنا

- ( ١٥٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبُواهِيمَ، قَالَ: حَرَّجْت مَعَ عَلْقَمَةَ إِلَى مَكَّةَ فَلَمْ يَعْتَسِلْ حَتَّى ذَخَلَهَا. ( ١٥٨٣ ) حفرت ابراجيم ويَشِيدُ فرمات بين كه مِن حضرت علقمه ويشِيدُ كساته عكه جانے كے ليے نكا وہ مكه مرمه بغير خسل ك ، اخل مد ي
- ( ١٥٨٤١) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ هَاشِمٍ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إِنْ شَاءَ الْمُحْرِمُ اغْتَسَلَ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَغْتَسِلُ. (١٥٨٢) حضرت حسن مِيشِيد فرمات بين كرم ما كرچا ہے تو عسل كرلے اور اگر جا ہے تو عسل ندكر ہے۔
  - ( ١٥٨٤٢ ) حَذَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ سُفْيَانَ التَّمَّارِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : يَغْنَسِلُ عِنْدَ الإِحْرَامِ وَيُصَلَّى رَكْعَتَيْنِ. ( ١٥٨٣٢ ) حضرت ابوصالح مِينْ يُشِيدُ احرام باند حت وقت عشل كرتے اور ووركعتيں ادا فرماتے۔

( ١٥٨٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ الزَّبْيرِ بن عَدِيِّ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا إِذَا أَرَادُوا أَنْ يُحْرِمُوا اغْتَسَلُوا. ( ١٨٨٧ ) حد من أَمَّ ماهما في تربي صل كي معرفين من الراهيم، قالَ: كَانُوا إِذَا أَرَادُوا أَنْ يُحْرِمُوا اغْتَسَلُوا.

(۱۵۸۴۳) حضرت ابرا ہیم پریٹیلا فر ماتے ہیں کہ صحابہ کرام ٹنگائیے جب احرام باندھنے کااراد ہ فر ماتے توعشل کرتے۔

( ١٥٨٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ أَن يَغْتَسِلُ عِنْدَ الإِحْرَامِ ، وَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ .

(۱۵۸۳۳) حضرت عطاء میشیدٔ احرام با ندھتے اور مکہ مکر مدمیں داخل ہوتے وقت منسل کرنے کو پہندفر ماتے ۔

( ١٥٨٤٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إذَا أَرَادُوا أَنْ يُحْرِمُوا أَنْ يَغْتَسِلُوا.

(۱۵۸۴۵) حضرت ابراہیم ہلیٹینے فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ٹھکٹیزاحرام باندھنے کاارادہ فرماتے توغسل کرتا پیندفر ماتے ۔

( ١٥٨٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ نَزَعَ قَمِيصَهُ عَامَ الْفِيتَنَةِ، ثُمَّ لَبَّى، وَلَمْ يَغْتَسِلْ.

(۱۵۸۴۱) حضرت ابن عمر مین فیزن نے فتنہ والے سال اپنی قیص مبارک اتار دی پھر تبدیہ پڑھااور عسل نہیں فرمایا۔

( ١٥٨٤٧) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكُو ، عَنْ ابْنِ عَمْرِ قَالَ :مِنَ السَّنَّةِ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُخْرِمَ. (ترمذى ٨٣٠ـ ابن خزيمة ٢٥٩٥)

( ۲۵۸ مرت ابن عمر منی دین فرماتے ہیں کہ جب احرام باند ھنے کا ارادہ کرے توعسل کرنا سنت میں ہے ہے۔

( ١٥٨٤٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ يَغْقُوبَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :إذَا أَحْرَمُتَ فَاغْتَسِلْ.

(۱۵۸۴۸) حضرت سعید بن جبیر ملینی فر ماتے ہیں کہ جب احرام با ندھوتو تخسل کرو۔

( ١٥٨٤٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَدَعُ الْغُسُلَ عِنْدَ الإِحْرَامِ وَيَأْمُرُ بِذَلِكَ.

(۱۵۸۴۹)حضرت طا وُس مِشِيدُ احرام باندھتے وقت عسل نہ چھوڑتے اوراس کا حکم فر ماتے۔

( ١٥٨٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ نَافِعًا أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَغْتَسِلُ عِنْدَ الإِحْرَامِ ؟ فَقَالَ : كَانَ رُبَّمَا يَغْتَسِلُ ، وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ.

(۱۵۸۵۰) حضرت ابن جریج بیشید فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع بیشید سے دریافت کیا کہ حضرت ابن عمر بین پینما حرام باندھتے وقت عنسل فر ماتے؟ آپ بی تینونے نے فر مایا کہ بھی عنسل فر ماتے اور بھی وضوفر ماتے۔

( ٤٦٧ ) في الغسل إذاً جاء مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يَدُخُلُهَا

مکه مکرمه میں داخل ہونے سے قبل عسل کرنا

( ١٥٨٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، أَنَّهُ اغْتَسَلَ حِينَ دَحَلَ مَكَّةً .

- (۱۵۸۵۱) حضرت قاسم برات ی مکمر مدیس داخل مونے سے قبل تنسل فر ماتے۔
- ( ١٥٨٥٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : الْغُسُلُ يَوْمَ دُخُولِ مَكَةَ.
- (۱۵۸۵۲) حضرت عبدالرحن بن الى ليكى مِينينية فرمات بين كه مكه مكرمه مين داخل مونے كے دن عسل كرنا (مستحب) بـــــ
- ( ١٥٨٥٢) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَلْقَمَةُ وَالْأَسُودُ وَأَصْحَابُنَا إِذَا النَّهَوُا إلَى بِنُرِ مَيْمُونِ اغْتَسَلُوا مِنْهَا وَلَبِسُوا أحسن ثِيَابَهُمْ.
- (۱۵۸۵۳) حفرت ابراہیم برائیل فرماتے ہیں کہ حفزت علقمہ' حضرت اسوداور ہمارے دیگر اصحاب بیٹائیلی جب بئر میمون کے پاس بہنچتے تواس میں عنسل فرماتے اوراجھے کپڑے کہن لیتے۔
- . ( ١٥٨٥٤ ) حَلَّتُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَدْخُلُ مَكَّةَ فِي حَبِّج ، وَلَا عُمْرَةٍ حَنَّى يَغْنَسِلَ بِذِي طُوَّى.
- ( ۱۵۸۵ ) حضرت ابن عمر نئی پینفانج یا عمر ہ کے لیے مکہ مکر مدیس داخل نہ ہوتے جب تک ذوطوی (مقام ) پینسل نہ فر مالیتے۔
- ( ١٥٨٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ إِذَا دَحَلَ مَكَّةَ وَيَأْمُرُهُمْ بِذَلِكَ.
- (۱۵۸۵۵) حضرت ابنعمر بنی پین جب مکه مکرمه میں داخل ہونے کا اراد ، فر ماتے توعنسل فر ماتے اور دوسروں کو بھی اس کا تحکم فر ماتے ۔

# ( ٤٦٨ ) من كان إذا رَمَى الْجَمْرَةَ رَجَعَ إلَى ثَقَلِهِ بِمِنَّى

#### جوحضرات جمرات کی رمی کر کے واپس اپنے سامان کے پاس منی آجائے ہیں

- ( ١٥٨٥٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، قَالَ : كَانَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ الْاَسْوَدِ يَرْمِى الْجِمَارَ يَوْمَ النَّفْرِ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى ثَقَلِهِ بِمِنَّى.
- (۱۵۸۵۲) حضرت عبدالرحمٰن ابن الاسود جیشین کوچ والے دن میں جمرات کی رمی فر ماتے بھرواپس منی اپنے سامان کے پاس تشریف لے آتے۔
- ( ١٥٨٥٧) حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ ، عَنُ أَبِى بَكُو الْهُذَلِيِّ ، قَالَ :قُلْتُ لِلزَّهْوِىِّ : هَلُ لِلرَّجُلِ أَنُ يَرْمِىَ جَمْرَةَ الْعَقَيَةِ ، ثُمَّ يَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِهِ ، ثُمَّ يَسِيرَ إِلَى مَكَّةَ ؟ فَقَالَ : مَا كَانُوا يَرْجِعُونَ إِلَى مَنَازِلِهِمْ إِذَا رَمَوْا الْجَمْرَةَ ، وَإِنْ رَجَعَ رَجُلٌ إِلَى مَنْزِلِهِ لِمِرْفَقِ ، أَوْ لِضَيْعَةٍ ، أَوْ حَاجَةٍ إِنِّى لَأَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
- (۱۵۸۵۷) حضرت ابو بمرالحد لی میتید فرمات میں کہ میں نے حضرت زہری میتید سے دریافت کیا، کیا آ دی جمرہ عقبہ کی ری

کرنے کے بعدوالیں اپنی جگہ آسکتا ہے بھروہ مکہ مکرمہ چلا جائے؟ آپ باٹینے نے فرمایا کہ صحابہ کرام ٹنکٹیئے رمی کے بعدوالیس نہ آیا کرتے تھے ،کیکن اگرکو کی شخصِ ضرورت یا سامان کی وجہ سے واپس آئے تو امید ہے اس پرکوئی حرج نہیں ہوگا اگر اللہ تعالیٰ نے حایا تو۔

# ( ٤٦٩ ) في الضب يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ محرم الرَّوه كاشكار كرك

( ١٥٨٥٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ فِي الضَّبِّ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ جَفْنَةٌ مِنْ طَعَامٍ. ( ١٥٨٥٨) حضرت عبدالله بيني و فرمات بين كرمُرم الرَّكوه كومارد ي تواس پردوم في ال جررگندم لازم ہے۔

( ١٥٨٥٩ ) حَدَّثَنَا سَلَّامٌ ، عَنْ مُخَارِق ، عَنْ طَارِق ، قَالَ : خَرَجُنَا حُجَّاجًا حَتَى إِذَا كُنَّا بِبَعْضُ الطَّرِيقِ أَوْطَأَ رَجُلٌ مِنَّا ضَبًّا فَقَتَلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَأَتَّى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لِيَحْكُمَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ :عُسَرُ : اخْكُمْ مَعِى فَحَكَسَا فِيهِ جَدْيًا قَدْ جَمَعَ الْمَاءَ وَالشَّجَرَ ، ثُمَّ قَالَ : عُمَرُ : يَخْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلِ مِنْكُمْ.

(۱۵۸۵۹) حضرت طارق والتي في مات بين كه بم لوگ ج ك لي كن ، جب به مراسة مين تصنو به مين سے ايك خف نے جو حالت احرام مين تفا گوه كو پاؤل تلے كى ديا ، كهر حضرت عمر زرات عن آيا تاكه آپ زرائن اس كے متعلق فيصله فرمائيں ، حضرت عمر زرائن نے اس مے فرمايا مير سے ساتھ ايك اور فيصل لے آؤ ليس دونوں نے ايس بحرى كا فيصله كيا جس نے پانی اور دوخت كوجع كيا بو (يعن چرتی بواور پانی پیتی بواتی جيموثی نه بوكه صرف دودھ پر از راكرتی بول) پير حضرت عمر زرائن نے آيت مباركه تلاوت فرمائى كه ﴿ يَحْدُكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْ كُمْ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْ كُمْ بِهِ فَرَا عَدْلٍ مِنْ كُمْ بِهِ وَمَا عَدْلٍ مِنْ كُمْ بِهِ فَرَا عَدْلٍ مِنْ كُمْ بَيْ كُمْ بِهُ فَرَا عَدْلٍ مِنْ كُمْ بِهِ فَرَا عَدْلٍ مِنْ كُمْ بِهِ فَرَا عَدْلٍ مِنْ كُونَ مِنْ كُمْ بِهِ فَرَا عَدْلٍ مِنْ كُمْ مِنْ سَادَة وَالْوَلُونُ مُنْ فَالْ مُعْرِقُونُ مِنْ مِنْ كُمْ فَرَا عَدْلُ مِنْ كُمْ مِنْ كُمْ فَرِقُونُ فَالْ مِنْ كُونُ الْمُونُ فَالْمُونُ مِنْ كُمْ مِنْ اللهِ كُمْ عَلَيْ مِنْ كُمْ مِنْ كُمْ مِنْ كُمْ فَيْ فَالْمُ بِهُ فَرَا عَدْلُ مِنْ كُمْ مِنْ كُمْ مِنْ عَرْقُ مِنْ كُمْ مِنْ كُلُونُ مُنْ كُمْ فَرَا عُدُلُونُ مُنْ كُمُ فَرَا مُنْ كُمْ مِنْ كُمْ مِنْ كُمْ مُنْ كُمْ مِنْ كُمْ مِنْ كُمْ مُنْ كُمْ مِنْ كُمْ مُنْ كُمْ مُنْ كُمْ مُنْ كُمْ مِنْ كُمْ عَلَى مُنْ كُمْ مِنْ كُمْ مِنْ كُمْ مِنْ كُمْ مُنْ كُمْ مُنْ كُمُ مِنْ كُمْ مُنْ مُنْ مُنْ كُمْ مُنْ كُمْ مُنْ كُمُ مُنْ كُمْ مُنْ كُمْ مُنْ كُمْ كُمْ مُنْ كُمْ مُنْ كُمُ مُنْ كُمْ مُنْ كُمُ مُنْ كُمْ مُنْ كُمُ مُنْ كُمُ مُنْ كُمُ مُنْ مُنْ كُمْ مُنْ كُمُ مُنْ مُنْ كُمُ مُنْ كُمُ مُنْ كُمُ مُنْ كُمُ مُنْ كُمُ مُنْ مُنْ كُمُ مُنْ مُنْ كُمُ مُنْ كُم

( ١٥٨٦ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ ، عَنْ مُطرِّفٍ ، عَنْ عَطاءٍ ، قَالَ فِي الضَّبِّ شَاةٌ.

(۱۵۸ ۲۰) حضرت عطاء مِیتین فر ماتے ہیں کہ گوہ کے مار نے پر بکر کی لازم ہے۔

#### ردووو دو د ( ٤٧٠ ) في الضبع يَقتله المحرِم

#### محرم اگر بجوکو مار دے

( ۱۵۸۱ ) حَدَّثْنَا يَوِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ أَبِي الزَّبْيَّرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي الضَّبِّعِ كَنْشًا. (۱۵۸۱) حضرت جابر نزیز سے مروی ہے کہ حضرتُ نم نزیز نے بجو پر بکری ذ<sup>ی</sup> کر<sup>ن</sup>ے کا فیصلہ فرمایا۔

( ١٥٨٦٢ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةٌ عن هشام بن الغاز ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ الَّذِي عُمَرَ ، قَالَ مَنْ قَتَلَ ضَنُعًا وَهُوَ مُحْرِهُ فَعَلَمْ الْهِدَاء .

( ۱۵۸۶۲ ) حضرت این ممر جن بینها فمرمات مین کدمخرمهاً سرنجو که مارد به و اس براس کن جزا الازم ہے۔

( ١٥٨٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ، عَنُ عَلِيٍّ فِي الظَّبُعِ إِذَا عَدَا عَلَى الْمُحْرِمِ فَلْيَقْتُلُهُ ، فَإِنْ قَتَلَهُ مِن قَبْلِ أَنْ يَعْدُو عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ شَاةٌ مُسِنَّةٌ.

(۱۵۸ ۹۳) حضرت علی شی فیز ارشاد فرماتے ہیں کہ بجوا گرمحرم پرحمله آور ہوتو اس کو مار دے، اور اگر حملہ کرنے ہے پہلے ہی اس کو مار دیا تو اس پرتین سالہ بکری لازم ہے۔

( ١٥٨٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ ، عَنْ ابن أَبِي فَرُوَّةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :يُعْقَل الصَّبُعُ فِي الْحَرَمِ.

( ۱۵۸ ۱۳ ) حضرت عطاء وليني فر ماتے ہيں كەحرم ميں بجو كاخون بهاديا جائے گار

( ١٥٨٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَوِيرٍ بُنِ حَازِمٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ ابى عَمَّارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الطَّبُعَ مِنَ الصَّيْدِ ، وَجَعَلَ فِيهِ إِذَا أَصَابَهُ الْمُخْوِمُ كَبْشًا.

(۱۵۸۷۵) حضرت جابر بن عبدالله می دندان ہے مروی ہے کہ حضوراقدس مَلِّنْ ﷺ نے بجو کوشکار میں ثارفر مایا اوراس کے شکار پر کبری لا زمفر مائی۔

#### ( ٤٧١ ) في المحرم يُقَتُلُ الْجَرَادَةُ

#### محرم اگرنڈی کو مار دے

( ١٥٨٦٦) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِي الْمُحْرِمِ أَصَابَ جَرَادَةً ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِكِسْرَةٍ. ( ١٥٨٦٦) حفرت عرمه بِيَنْظِ فرمات بين كهم م الرَّندُي كومارد عقرو في كالكراصدقة كرب.

( ١٥٨٦٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْجَرَادَةِ : قَبْضَةٌ ، أَوْ لُقُمَّةٌ.

( ۱۵۸۷۷ ) حضرت عطاء جریتید فرماتے میں که ندی میں ایک لقمہ صدقہ کرے گا۔

( ١٥٨٦٨) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ عن إِبْرَاهِيمَ ، عَن كَعْبٍ ، أَنَّهُ مَرَّتُ بِهِ جَرَادَةٌ فَضَرَبَهَا بِسَوْطِهِ فَأَخَذَهَا فَشُواهَا ، فَقَالُوا لَهُ ، فَقَالَ : هَذَا خَطَأٌ ، وَأَنَا أَخْكُمُ عَلَى نَفْسِى فِى هَذَا دِرْهَمًا ، فَأَتَى عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنَّكُمُ أَهْلُ حِمْصَ أَكْثَرُ شَيْءٍ دَرَاهِمَ ، تَمُرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ.

(۱۵۸۱۸) حضرت کعب بیتین کے پاس سے ٹڈئ گزری تو انہوں نے اس کوکوڑے سے مارا، پھراس کو پکڑ کر پکالیا، لوگوں نے ان سے کہا (سے کا لیا ہوگا ہوں نے ان سے کہا (سے کہا ہے نظمی سے ہوا ہے، اوراس بارے میں میں نے اپنے او پرایک درهم لا زم کرایا ہے، پھر حضرت عمر شائن کے کہا یہ تعمر مٹائن نے مرشائن نے مصرت عمر شائن ہے کہا کہ کھور ٹڈئ کے باس دراهم زیادہ میں، ایک کھور ٹڈئ کے باس کے باس دراہم کے باس دراہم کریا ہوں کے باس کے کہا ہور ٹڈئ

( ١٥٨٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عُمَرَ بِمِثْلِهِ ، أَوْ نَحْوِهِ.

(۱۵۸۲۹) حضرت عمر دیاننو سے ای طرح منقول ہے۔

( ١٥٨٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَارِقِيِّ ، قَالَ : كَانَ عبد اللهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ فِي الْجَرَادَةِ :قَبْضَةٌ مِنْ طَعَامِ

(۱۵۸۷۰) حضرت عبدالله بن عمر منی و منافر مائتے ہیں که نڈی میں ایک منی بھر کر طعام صدقہ کرے گا۔

( ١٥٨٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسُرائيل ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، وعَطَاءٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَطَاوُوسِ أَنَّهُمْ ، قَالُوا :فِى الْجَنَادِبِ وَالْعَظَاء وَالْجَرَادِ وَاللَّرِّ :قَالُوا :إِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا أَطْعَمَ شَيْنًا ، وَإِنْ كَانَ خَطَأَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَقَالَ :عَامِرٌ ، وَعَبْدُ الرحمن بْنُ الأَسْوَدِ :يُطْعِمُ شَيْئًا خَطَأً كَانَ ، أَوْ عَمْدًا.

(۱۵۸۷) حضرت محمد بن علی حضرت عطاء ٔ حضرت مجاہد اور حضرت طاؤس بڑے ہیں کہ نڈی ، چیونٹی اور چھکلی کو اگر جان ہو جھ کر مار دے تو کھانا صدقہ کرے ،اور اگر غلطی سے مار دیتو اس پر پچھ بھی نہیں ہے ،اور حضرت عامر اور عبد الرحمٰن بن الاسود برائیجی فرماتے ہیں کہ جان ہو جھ کر مارے یا غلطی سے مارے اس پر کھانا صدقہ کرنالا زم ہے۔

( ١٥٨٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّ مُحْرِمًا أَصَابَ جَرَادَةً فَحَكَمَ عَلَيْهِ عَبُدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَرَجُلٌ آخَرُ ، فَحَكَمَ عَلَيْهِ أَحَدُّهُمَا تَمْرَةً وَالآخَرُ كِسْرَةً.

(۱۵۸۷۲) حضرت ابوسلمہ مِلیّے ہیئے ہے مروی ہے کہ حالت احرام میں ایک شخص نے ٹڈی کو مار دیا تو حضرت عبداللہ بن عمر بنی پیٹنا اورا یک دوسرے صاحب مِلیّئیلانے فیصلہ فر مایا: ان میں سے ایک نے تھجورصد قد کرنے کا اور دوسرے نے روٹی کا فکڑا صدقہ کرنے کا حکم فرمایا۔

( ١٥٨٧٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ جَعُفَرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَنِ الْمُحْرِمِ يُصِيبُ الْجَرَادَةَ ، فَقَالَ: تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ.

(۱۵۸۷۳) حضرت ابن عباس بن النظام الله عند ما يافت كيا كيا كه محرم اگر نا شكاركر كي؟ آپ براي نظون نے فر مايا كه ايك تھجور صدقه كرنا نازى سے بهترے۔

( ١٥٨٧٤ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ عَقِيلٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ :فِي الْجَرَادَةِ وَنَحْوِهَا ، وَمَا هُوَ دُونَهَا قَبْضَةٌ مِنْ طَعَامٍ.

(۱۵۸۷ ) معرت نتحاک مِلِیْلین مڈی اور دوسرے چھوٹی چیزوں کے متعلق فرماتے ہیں کہ ایک مٹھی صدقہ کرے گا۔

( ١٥٨٧٥ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْب، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: قَبْضَةٌ مِنْ طَعَامٍ.

(۱۵۸۷۵) حضرت سعید بن المسیب طِینید فرماتے ہیں کمٹھی مجرکھانا صدقہ کرے۔

# ( ٤٧٢ ) في القملة يُقتلها المُحرِمُ

#### محرم بخؤ ں کوا گر مار دے

( ١٥٨٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ الْقَمْلَةَ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِشَهُ ءِ.

(۱۵۸۷) حفرت سعید بن جبیر میشید فرماتے ہیں کہمرم اگر جوں مارد ہے تو کوئی چیز صدقہ کر ہے۔

( ١٥٨٧٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَأَبِي هَاشِمٍ ، قَالَا :يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ.

(۱۵۸۷۷) حفرت قاده اورحفرت ابوهاشم بنتیافر ماتے ہیں کہ پچھ صدقہ کرے۔

( ١٥٨٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحُرِّ بُنِ صَيَّاحٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عُمَر ، وَسُيْلَ عَنِ الْمُحْرِمِ بَقْتُلُ الْقَمْلَةَ ، قَالَ :يَنَصَدَّقُ بِكِسْرَةٍ ، أَوْ بِقَبْضَةٍ مِنْ طَعَامٍ.

(۱۵۸۷۸) حضرت ابن عمر تکافیز من سے دریافت کیا گیا کہ محرم اگر جوں مار دے؟ آپ پڑا ٹیز نے فرمایا روٹی کا ککڑایا مٹھی بھر کھانا صدقہ کرے۔

# ( ٤٧٣ ) فِي قُولِهِ تَعَالَى (سَوَاءَ نِ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ)

الله تعالى كارشاد ﴿ سُوآءَ بِالْعَاكِفُ فِيهِ وَ الْبَادِ ﴾ كَ تَفْسِر

( ١٥٨٧٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِهِ سَوَاءَ وِالْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ، قَالَ : خَلْقُ اللهِ فِيهِ سَوَاءٌ.

(۱۵۸۷۹) حفرت سعید بن المسیب مِیشِید قر آن پاک کی آیت ﴿ سَوَ آءَ نِ الْعَا کِفُ فِیْدِ وَ الْبَادِ ﴾ کی تفییر میں فرماتے ہیں کہ التد تعالیٰ نے اس میں سب کو ہرا ہر پیدا فرمایا ہے۔

( ١٥٨٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : أَهْلُ مَكَةً وَغَيْرُهُمْ فِي الْمَنَازِلِ سَوَاءً.

(۱۵۸۸۰) حفزت مجامد جینی فر ماتے میں کہ مکه آکر مہ والے اور دوسرے لوگ مرتبہ میں برابر میں۔

( ١٥٨٨١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيُّلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ سَابِطٍ : ﴿ سَوَاءَ رِالْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ﴾ قَالَ : الْبَادِى الَّذِى يَجِىءُ مِنَ الْحَجِّ وَالْمُقِيمُونَ سَوَّاءٌ فِى الْمَنَازِلِ يَنْزِلُونَ حَيْثُ شَاؤُوا لَا يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ بَيْتِهِ

﴿ (١٥٨٨) حفرت ابن سابط بيني الله تعالى كَ ارشاد ﴿ سُوآءَ وِالْعَاكِفُ فِيهِ وَ الْبَادِ ﴾ كاتفير ميس فرمات بيس كه البادئ سه وهخص به جوج كے ليے آئے اور تقيمين مرتب ميں برابر بيں، جہاں چا بيں اتريں كے، كوئى آ دى اپنے گھر سے

نہیں نکلے گا۔

( ١٥٨٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : النَّاسِ فِي البِّيتِ سَوَّاء .

(۱۵۸۸۲) حضرت عطاء والثيلة فرماتے جیں کہ بیت اللہ میں تمام لوگ برابر ہیں۔

( ١٥٨٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَهْلُهُ وَغَيْرُهُ فِيهِ سَوَاءٌ.

(۱۵۸۸ ) حضرت حسن بیشید فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمداور با ہروالے کعبہ میں سب برابر ہیں۔

# ( ٤٧٤ ) فِي الإيضاء فِي وَادِي مُحَسّرٍ

#### وادی مختر میں اونٹ (سواری ) کوتیز چلا نا

( ١٥٨٨٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عَانِشَةَ كَانَتُ تُسْرِعُ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ.

(۱۵۸۸ ) حضرت عا نشه میناه نیخاوا د گمحسر میں سواری کو تیز چلاتی تھیں ۔

( ١٥٨٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةً ، عَنْ زَيد بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمَّا أَتَى وَادِى مُحَسِّرٍ ضَرَبَ رَاحِلَتَهُ.

(۱۵۸۸۵) حضرت عمر ڈٹاٹو جب وادی محتر میں پہنچتے تو سواری کو تیز کرنے کے لیے مارتے۔

( ١٥٨٨٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّر.

(۱۵۸۸۲) حضرت این مسعود نئ دین دادی محسر میں سواری کو تیز چلاتے ۔

( ١٥٨٨٧) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا بِالإِيضَاعِ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ وَكَرِهَهُ فِي جِبَالِ عَرَفَاتٍ.

(۱۵۸۸۷) حضرت ابن عباس بنی پین وادی محسر میں سواری کو تیز چلانے میں کوئی حرج نہ بجھتے تھے اور عرفات کی پہاڑیوں میں ایبا کرنے کونا پیند سمجھتے تھے۔

يَّ وَالْحَارِثِ ، عَنْ عُفَيْلٍ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ ذَرِّ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عُقْبَةَ مَوْلَى أَذْلَمَ بْنِ نَاعِمَةَ الْمَحَشُومِيّ ، أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ الْحُسَيْنِ بُنِ عَلِيٍّ مِنْ جَمْعٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى السَّيْرِ ، فَلَمَّا أَتَى وَادِى مُحَسِّرٍ ، قَالَ : الْحَضْرَمِيِّ ، أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ الْحُسَيْنِ بُنِ عَلِيٍّ مِنْ جَمْعٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى السَّيْرِ ، فَلَمَّا أَتَى وَادِى مُحَسِّرٍ ، قَالَ : أُرْجُزُ بِصَوْتِكَ وَارْكُضُ بِرِجُلِكَ وَاصْرِبْ بِسَوْطِكَ ، وَدَفَعَ فِى الْوَادِى حَتَّى اسْتَوَتْ بِهِ الْأَرْضُ ، وَخَرَجَ مِنَ الْوَادِى حَتَّى اسْتَوَتْ بِهِ الْأَرْضُ ، وَخَرَجَ مِنَ الْوَادِى .

( ۱۵۸۸۸ ) حضرت عقبه ویشینه سے مروی ہے کہ وہ حضرت حسین بن علی جزید من کے ساتھ مز دلفہ سے نکلے، آپ تیز نہیں چلے،

جب وادی محتر میں آئے تو فر مایا کہ آواز بلند کرواور پاؤں سے ایر لگا دواور کوڑے سے سواری کو مارواور وادی سے نکلو، یہاں تک کہ زمین ہموار ہوگئی اور وہ وادی محتر سے نکل گئے ۔

> ( ١٥٨٨٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِم ، عَنْ هِشَام ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ يُوضِعُ يَقُولُ : إلَيْكَ تَعُدُّو قَلِقٌ وَضِينُهَا ... مُعْتَرِضٌ فِي بَطْنِهَا جُنِينُهَا

> > مُخَالِفٌ دِينَ النَّصَارَى دِينُهَا

قَالَ : وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يُوضِعُ أَشَدَّ الإِيضَاعِ.

٠ (١٥٨٨٩) حضرت عروه دياني ہے مروي ہے كەحضرت عمر داني سواري كوتيز كرتے اور بياشعار يرمق:

'' تیری طرف سواری تیز رفتاری سے چلتی ہے، حتیٰ کہ کمزور ہو جاتی ہے۔اس کے پیپ میں اس کا بچیتر کت کرتا ہے، میں نہا کا سے میں معنان میں میں میں کہتا ہو سے حدود میں مائٹ میں میں بیٹر میں کی میں تاہم میں میں استعمال کے ا

اس کا دین نصاریٰ کے دین ہے مختلف ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر ہی ٹوٹی سواری کو بہت تیز چلاتے تھے۔ میں میں دور میں قبل میں دیں دیک ورز میں کا میں اس کا میں اس کا میں اور میں دور میں اس کا میں اس کا میں میں میں

( ١٥٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيِّ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُوضِعُ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ وَهُوَ عَلَىٰ بِرُذَوْن.

(۱۵۸۹۰) حضرت حالد بن ابوعثان ويشيد فرمات بي كه بين كه بين في حضرت عمر بن عبدالعزيز ويشيد كوغير عربي گهوڙ ي پرسوار وادي محتر سے تيز چلتے ہوئے ويكھا۔

( ١٥٨٩١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ مُعَاذٍ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُوضِعُ فِي وَادِى مُحَسِّرٍ.

(۱۵۸۹۱) حضرت معاذ ابوالعلاء ويطيئ فرمات بين كه ميں نے حضرت قاسم بن محمد ويشيئ كووا دىمحتر ميں تيز چلتے ہوئے و كيمها۔

( ١٥٨٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْضَعَ فِى وَادِى مُحَسِّرِ. (ترمذى ٨٨٦ـ احمد ٣/ ٣٣٢)

(۱۵۸۹۲) حضرت جابر ول النو سے مروی ہے کہ حضورا قدس مَلِفَظِیَة نے وادی محتر میں سواری کو تیز فر ما دیا۔

(١٥٨٩٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٌ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَاضَ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ ، وَأَمَرَهُمْ بِالسَّكِينَةِ ، وَأَوْضَعَ فِي وَادِى مُحَسِّرٍ. (احمد ٥/ ٢٠٨)

(۱۵۸۹۳) حفرت زید بن اسامہ ٹٹاہیئئ سے مروی ہے کہ جب حضوراقدس مَلِّفَظَیَّۃ ﷺ چلے تو آپ مِلِّفظِیَّۃ پرسکینہ تھا اوران کو بھی سکینہ کا تھم فر مایا اوروادی محتر میں سواری کو تیز فر مایا۔

( ١٥٨٩٤ ) حَلَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ هِشَام ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَهُ أَوْضَعَ فِي وَادِى مُحَسِّرٍ . ( ١٥٨٩٠ ) حفرت عمر يَلْ فِي فَادِي حُتر مِي سواري كوتيزكيا \_

( ١٥٨٩٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ أَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ.

(۱۵۸۹۵) حضرت ابن عباس ثفاه مناس طرح فرمات میں۔

( ١٥٨٩٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ عَبِيْدَةَ ، أَنَّهُ أَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ.

(۱۵۸۹۷) حضرت عبيده والثانة بهى اس طرح فرمات ميں۔

# ( ٤٧٥ ) من كان يَنْحَرُ بَكَنْتَهُ قَائِمَةً وَمَنْ قَال بَارِكَةً

جوحضرات فرماتے ہیں کہ اونٹ کو کھڑ اکر کے تحرکریں گے، اور جوفر ماتے ہیں کہ بھا کرکریں گے۔ ( ۱۵۸۹۷ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةً ، قَالَ : کَانَ أَبِي يَنْحَرُ بَدَنَتُهُ وَهِيَ قَانِمَةٌ.

(۱۵۸۹۷) حضرت هشام پیشید فر ماتے ہیں کدمیرے والدا فٹنی کو کھڑ اکر کے نح فر ماتے۔

( ١٥٨٩٨) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَا :الصَّوَافُّ عَلَى أَرْبَعَةٍ ، وَالصَّوَافِنُ عَلَى ثَلَاثَةٍ.

(۱۵۸۹۸) حضرت ابراہیم پریٹین اور حضرت مجاہد پریٹین فرماتے ہیں کہ الصواف سے مراد جو چارٹانگوں پر کھڑا ہواور صوافن سے مرادوہ گھوڑا جو تین ٹانگول پر کھڑا ہو۔

( ١٥٨٩٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْحَرَ هَدُيّهُ عَقَلَهَا فَقَامَتْ عَلَى ثَلَاثٍ ، ثُمَّ نَحَرَهَا.

(۹۹ ۱۵۸) حضرت ابن عمر بی دین جب صدی کا جانور ذیح کرنے کا ارادہ فر ماتے تو اس کی کلائی کوران سے ملا کر باند ھتے اور اس کو تین ٹانگوں پر کھڑا کر کے پھر ذیح فر ماتے ۔

( ..١٥٩ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنُ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ أَبِى عِمْرَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ طَاوُوسًا ، عَنْ قَوْلِ اللهِ (صَوَاف) قَالَ :تُنْحَرُّ قِيَامًا.

(۱۵۹۰۰) حضرت ایمن بن نابل الی عمران فر ماتی مین که میں نے حضرت طاؤس پیٹینڈ سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد صواف کے متعلق دریافت کیا؟ آپ پیٹینڈ نے فر مایا اونٹ کو کھڑ اکر کے ذیح کرنا مراد ہے۔

( ١٥٩.١) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُثْمَانَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قوله تعالى : ﴿وَالْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَاتَ ﴾ قَالَ :إذَا نَحَرَهَا قِيَامًا.

(١٥٩٠١) حفرت مجامد طِيْتِي الله تعالى كارثاد ﴿ وَ الْبُدُنَ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِنْ شَعَآنِهِ اللهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اللهِ عَلَيْهَا صَوَآتَ ﴾ كي تفير ميل فرمات مين كه اونت كو كمر اكر كوزن كياجائكا.

( ١٥٩.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ نَافِعِ بُنِ عُمَرَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ بَعْدَ مَا كَبِرَ يَنْحَرُهَا بَارِكَةً.

(۱۵۹۰۲) حضرت ابن عمر مئی دنین عمر رسیده ہونے کے بعد اونٹ کو بٹھا کر ذبح کرتے تھے۔

( ١٥٩.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ فِيَامًا ، وَإِنْ شَاءَ بَارِكَةً.

(۱۵۹۰۳) حضرت عطاء پرتیمینه فرماتے ہیں کہا گر چا ہوتو گھڑ اکر کے ذبح کرلواورا گر چا ہوتو بٹھا کر ذبح کرلو۔

( ١٥٩.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، أَنَّهُ نَحَرَهَا وَهِيَ قَائِمَةٌ.

(۱۵۹۰۴) حفرت قاسم بیٹیونے اونٹ کو کھڑ اکر کے ذریح فر مایا۔

( ١٥٩.٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ ابن أَبِى مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى آيَةِ : ﴿فَاذُكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَاكَ﴾ قَالَ :قِيَامٌ.

(۱۵۹۰۵) حفرت ابن عباس تُعَدِّمُ ارشاد باری تعالی ﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَ آفَ ﴾ كم تعلق فرماتے بیں كه كر اكر كذن كيا جائے گا۔

( ١٥٩.٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَمَّنُ يَذْكُرُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :رَأَى رَجُلاً يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ بَارِكَةً :فقال :قِيَامًا سُنَّةُ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۱۵۹۰۲) حضرت ابن عباس تفه دینئ نے ایک شخص کودیکھا جواونٹ کو بٹھا کر ذبح کرر ہاتھا آپ رہا تھا آپ رہایا اس کو کھڑ اکر کے ذبح کرویہ مجمد مُؤلِفِیکَ فِقِ کی سنت ہے۔

( ١٥٩٠٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَنْحَرُهَا شَابًّا قِيَامًا ، فَلَمَّا كَبِرَ نَحَرَهَا وَهِيَ بَارِكَةٌ.

(۱۵۹۰۷) حضرت ابن عمر ٹنکھیٹن جب جوان تھے تو اونٹ کو کھڑ اگر کے ذبح فرماتے جب آپ جھٹنو عمر رسیدہ ہو گئے تو اس کو بیٹھا کر ذبح فرماتے ۔

(١٥٩٠٨) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: يَنْحَرُهَا وَهِيَ بَارِكَةٌ أَهُوَنُ عَلَيْهَا وَعَلَى مَنْ يَنْحَرُهَا. (١٥٩٠٨) حفرت حسن بِيَّيِهُ فرمات بين كُهُ اونك كو بشما كرذ رُح كرنے ميں اونك كے ليے بھي آسانی ہے اور ذرج كرنے والے كے ليے بھي آسانی ہے۔

( ١٥٩.٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتُهُ ، فَقَالَ: انْحَرْهَا قِيَامًا سُنَّةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (بخارى ١٤١٣ـ ابوداؤد ١٤٢٥)

(۱۵۹۰۹) حضرت ابن عمر منی پیشن ایک شخص کے پاس آئے جواونٹ کو بٹھا کر ذرنج کررہا تھا آپ بٹائٹئو نے فر مایا اس کو کھڑ اکر کے ذرج کرویید حضرت محمد میٹوئیفٹی کئی سنت ہے۔

- ( ١٥٩١٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ نَحَرَ ثَلَاثَ بُدُنٍ لَهُ قِيَامًا. (١٥٩١٠) حضرت ابن عمر بن وعن ناون عمر الركة في المراكز عن المراكز عن المراكز عن المراكز المراكز
- ( ١٥٩١١ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ورقَاءُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ الزَّبَيْرِ يَنْحَرُهَا وَهِىَ قِيَامٌ مَعْقُولَةٌ إِحْدَى يَدَيْهَا.
- (۱۵۹۱۱) حضرت عمر وبن دینار پیشینه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن زبیر بنی پینن کودیکھاوہ اونٹ کو کھڑ اکر کے اس کا ایک ہاتھ باندھ کراس کوذنج فرمار ہے تھے۔

# ( ٤٧٦ ) فِي قُوْلِهِ تَعَالَى (لِيَقْضُوا تَفْتُهُمْ )

# الله تعالى كارشاد ﴿ لِيَقْضُوا تَفَتَّهُمْ ﴾ كَتفسر كابيان

- ( ١٥٩١٢ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنُ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الْحَلْقُ وَأَخُذُ مِنَ الشَّوَارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الإِبْطِ.
  - (۱۵۹۱۲) حضرت مجامد میشید فرمات میں کہ حلق کروانا 'موخیص کا ٹنا' ناخن کا ٹنااور بغلوں کے بال کا ثنامراد ہے۔
- ( ١٥٩١٣ ) جَدَّثَنَا الْعُكُلِيُّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِىِّ ، قَالَ :النَّفَثُ : حَلْقُ الْعَانَةِ ، وَنَتْف الإِبْطِ ، وَالْأَخْذُ مِنَ الشَّارِبِ ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ .
- (۱۵۹۱۳) حضرت محمد بن كعب القرخى براثين فرمات بين كه محرم حلال ہونے كے بعد حلق كروائے گا، بغلوں كے بال كائے گا، مونچيس كائے گااور ناخن كائے گا۔
  - ( ١٥٩١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عن حجاج ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : الْحَلْقُ وَالذَّبْحُ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَمَنَاسِكُ الْحَجِّ.
    - (۱۵۹۱۳) حضرت عطاء مِيتَّيْدُ فر ماتے ہيں كەخلق كروانا ،قربانی ذبح كرنا ، ناخن كا شااورمنا سك حج ادا كرنا ـ
    - ( ١٥٩١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :مَا عَلَيْهِمُ فِي الْمَنَاسِكِ.
      - (۱۵۹۱۵) حضرت ابن عمر بن دین فرماتے میں کہ جواس کے ذمہ مناسک نج میں وہ مراد میں۔
        - ( ١٥٩١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : الشَّعْرُ وَالظُّفُورُ.
          - (۱۵۹۱۲) حضرت عکرمہ بایٹی فرماتے ہیں کہ بال اور ناخن کا ثنا مراد ہے۔
- ( ١٥٩١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :التَّفَثُ :الرَّمْمُي وَالذَّبْحُ وَالْحَلْقُ وَالتَّقْصِيرُ ، وَالْأَخُذُ مِنَ الشَّارِبِ ، وَالْأَظْفَارِ ، وَاللَّحْيَةِ.
- (١٥٩١٧) حضرت ابن عباس مئي دين فرماتے ہيں كه النف ہے مرادري ، قربانی ، حلق ، بال چيو نے كروانا اورم ونجيس ، ناخن اور

# ( ٤٧٧ ) من قَالَ إِنَّمَا هِيَ حَجَّةٌ وَاحِدَةٌ

#### جوحفرات فرماتے ہیں کہ حج صرف ایک مرتبہ فرض ہے

( ١٥٩١٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، أَنَّ الْأَفْرَعَ بْنَ حَابِسِ سَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، الْحَجُّ فِي كُلِّ عَامٍ ، أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً؟ قَالَ : لا م بَلْ مَرَّةٌ ، فَمَنْ زَادَ فَتَطَوُّ عُ. (ابوداؤد ١٤١٨ـ دارمي ١٤٨٩)

(۱۵۹۱۸) حضرت ابن عباس بخاه پین سے مروی ہے کہ حضرت اقرع بن حابس ڈٹاٹنز نے حضور اقدس مِلْفِظِیَجَ ہے دریا فت کیا کہ ا الله كرسول مُؤْفِقَةً إلى جرسال فرض ب ياصرف الك مرتب؟ آب مَرْفَقَةً في ارشاد فر ما ينهين صرف الك مرتبه، جوزا كد حج کرے گاوہ نفلی ہیں۔

( ١٥٩١٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أَنِس ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْحَجُّ فِي كُلِّ عَامٍ ، أَوْ مَرَّةً ؟ فَقَالَ :مَرَّةً ، أَوْ كَلَامًا نَحُوَ هَذَّا.

(ابن ماجه ۲۸۸۵)

(۱۵۹۱۹) حفرت انس جھنٹو ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِّنْتَفَعَ ہے ایک شخص نے دریافت کیا کہ حج صرف ایک مرتبہ فرض ب يا برسال؟ آپ مِرَافِقَةَ فِي ارشاد فرما يا صرف ايك مرتبه ، يا اس جيسا فرمايا ـ

# ( ٤٧٨ ) من كان يَذُكُرُ أَنَّ لَهُ عِلْمًا بِالْمَنَاسِكِ

# مناسک جج ہے متعلق سب سے زیادہ جاننے والے کون تھے

( ١٥٩٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانُوا يَرَوْنَ ، أَنَّ أَعْلَمَ النَّاسِ بِالْمَنَاسِكِ ابْنُ عَفَّانَ ، ثُمَّ بَعْدَهُ ابْنُ عُمَرَ.

( ۱۵۹۲۰ ) حضرت محمد پرچیجیز سے مردی ہے کہ سب سے زیادہ مناسک حج کاعلم حضرت ابن عفان کے پاس تھا پھراس کے بعد حضرت ابن عمر منى پذشنا تھے۔

( ١٥٩٢١ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَيْفٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ :ابْنُ عَبَّاسٍ أَعْلَمُ مَنْ بَقِىَ بِالْحَجِّ.

(۱۵۹۲۱) حضرت عا کشہ خیکانڈ خل ماتی ہیں کہ موجودہ لوگوں میں حضرت ابن عباس ٹنک پین مناسک حج کے سب سے زیادہ

جاننے والے ہیں۔

( ١٥٩٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ أَسُلَمَ الْمُنْقِرِى ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِى جَعْفَرٍ فَمَرَّ عَطَاءٌ ، فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : مَا بَقِىَ مَا بَقِىَ عَلَى ظُهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِمَنَاسِكَ الْحَجِّ مِنْ عَطَاءٍ.

(۱۵۹۲۲) حضرت اسلم المنقر کی پیشید فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابوجعفر پیشید کے پاس بیٹھا ہوا تھا،حضرت عطاء پیشید گز رہے تو حضرت ابوجعفر پیشید نے فرمایا: زبین کے او پراس مخص سے زیادہ مناسک حج کاعلم رکھنے والاکو کی نہیں بچا۔

#### ( ٤٧٩ ) أين يقام مِنَ الصَّفَا

#### صفامیں کس جگہ کھڑا ہوا جائے گا

( ١٥٩٢٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَصْعَدَ عَلَى الصَّفَا حَتَّى يَبْدُو َلَكَ الْبَيْتُ فَتَسْتَقْبَلَهُ.

(۱۵۹۲۳) حضرت عروہ ڈٹاٹنے فرماتے ہیں کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ صفا پر چڑھے یہاں تک کہ بیت اللہ نظر آنے لگے تو اس کی طرف رخ کر کے کھڑا ہوجائے۔

( ١٥٩٢٤ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حُسَيْنِ بُنِ عُقَيلٍ ، عَنِ الضَّجَاكِ ، قَالَ : يَضْعَدُ عَلَى الصَّفَا حَتَّى يَسْتَقُبِلَ الْبَيْتَ.

(۱۵۹۲۳) حضرت ضحاك يشيئ فرماتے ہيں كەصفارچ شاجائ گايبال تك كه بيت الله كى طرف رخ كيا جائے گا۔

( ١٥٩٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إذَا صَعِدَ عَلَى الصَّفَا اسْتَقُبَلَ الْبَيْتَ وَكَبَّرَ ثَلَاثًا ، وَقَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَوِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ ، ثُمَّ يَدُعُو طُويلاً.

(١٥٩٢٥) حضرت ابن عمر الله المنظم المنظم و مفاير چرصة توبيت الله كي طرف رخ كرك تين باريد عا پر صنة ، لا إلله إلا اللّه و خدّه لا ضريك له منه المه المنه المنه و كله المنه و خدّه لا ضريك له منه المنه المنه و كله و كله المنه و كله و كله و كله و كله المنه و كله و كله

( ١٥٩٢٦) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا قَامَ عَلَى الصَّفَا قَامَ عَلَيْهِ مَقَامًا يَرَى مِنْهُ الْسُتَ.

(۱۵۹۲۷) حفرت ایرا ہیم ویٹی؛ فرماتے ہیں کہ جب کوه صفایر چڑھوتو ایس جگد پر کھڑے ہو جہاں سے بیت اللہ نظر آئے۔ (۱۵۹۲۷) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، عَنْ جَعْفَوٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَقَّى عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ. (۱۵۹۲۷) حضرت جابر جن ٹی سے مروی ہے کہ حضورا قدس مِنْ اَنْ اَلْنَائِیَّا اِللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ رَقَّى عَلَیْهِ حَتَّى رَأَى الْبَیْتَ. ( ١٥٩٢٨ ) حَلَّاثَنَا عَبُدُ الْصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ وَهَيب ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقِفُ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَيْثُ يَرَى الْبَيْتَ.

(۱۵۹۲۸) حضرت طاؤس مِیشید کوه صفایراس مقام پر کھڑے ہوتے جہاں ہے بیت اللہ نظر آتا۔

( ١٥٩٢٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ سَالِمًا صَعِدَ الصَّفَا مَكَانًا يَرَى مِنْهُ الْبَيْتِ.

(١٥٩٢٩) حضرت سالم طِينْظِ كوه صفار جرا هاس مقام پرجہاں سے بیت القدسا مے نظر آر ہاتھا۔

( ٤٨٠ ) من كان يُحْرِمُ بِالْحَجِّ إِذَا تَوَجَّهُ إِلَى مِنَى

جب منیٰ کی طرف جائے اس وقت حج کااحرام باندھے

( ١٥٩٣٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عُثْمَانَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَا : لَا يُحْرِمُ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ حَتَّى يَتَوَجَّهَ إِلَى مِنَّى.

(۱۵۹۳۰) حضرت مجاہد مِیشین اور حضرت عطاء بیشین فرماتے ہیں که آٹھ ذی الحجہ تک حج کا احرام نہ باند ھے، جب تک منیٰ کی طرف متوجہ نہ ہو۔

( ١٥٩٣١ ) حَلَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : خَوَجَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ مَاشِيًّا وَخَرَجْت مَعَهُ ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَلَبَّى حِينَ تَوَجَّة.

(۱۵۹۳) حضرت اساعیل بن عبدالملک بایمیلا فر ماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر بایٹید آٹھ ذی المجہ کو چلتے ہوئے نکلے میں آپ بایٹیلا کے ساتھ تھا، آپ سجد میں داخل ہوئے اور دور کعتیں ادا فر مائیں پھر آپ سجد سے نکلے اور جب منی جانے لگے تو تلبیہ پڑھنا شروع کردیا۔

## ( ٤٨١ ) المكي يريد أَنْ يَعْتَمِرَ مِنْ أَينَ يَعْتَمِرُ

# مکہ کار ہائشی اگر عمرہ کرنا چاہے تو کہاں سے عمرہ کرے؟

( ١٥٩٣٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ كَيْسَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : لاَ يَضُرُّكُمْ يَا أَهْلَ مَكَةَ أَنْ لاَ تَعْتَمِرُوا ، فَإِنْ آبَيْتُمْ فَاجُعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْحَرَم بَطُنَ الْوَادِى.

(۱۵۹۳۲) حضرت ابن عباس بیند طن فرماتے ہیں کہ اے مکہ والو! کوئی حرج نہیں ہے اگر تم عمرہ نہ کرو، پس اگر کرنا چا ہوتو اپنے اور حرم کے درمیان بطن وادی کور کھو۔

( ١٥٩٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَهْلُ مَكَمَةً يَخْرُجُونَ لِلْعُمْرَةِ وَيُهِلُونَ

بِالْحَجِّ مِنْ مَكَانِهِمُ.

(۱۵۹۳۳) حضرت ابراہیم طِیٹی فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ والے عمرہ کے لیے تو نکلیں گے اور حج کے لیے اپنی جگہ ہے ہی احرام با ندھیں گے۔

# ( ٤٨٢ ) من قَالَ لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ عُمْرَةٌ

#### جوحضرات فر ماتے ہیں کہ مکہوالوں پرعمرہ نہیں ہے۔

( ١٥٩٣٤ ) حَذَثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ :لَوْ كُنْت مِنْ أَهْل مَكَّةَ مَا اعْتَمَرْت.

(۱۵۹۳۴) حضرت سالم بيشينه فرمات ميں كها گرميں مكه تكرمه كار ہائثى ہوتا تو عمرہ نه كرتا \_

( ١٥٩٣٥ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُثْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ عُمْرَةٌ ، إنَّمَا يَعْتَمِرُ مَنْ زَارَ الْبَيْتَ لِيَطُوفَ بِهِ وَأَهْلُ مَكَّةَ يَطُوفُونَ مَتَى شَاؤُوا.

(۱۵۹۳۵) حضرت عطاء طِیٹے؛ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے رہنے والوں پرعمرہ نہیں ہے عمرہ تو وہ کرتا ہے جو ہیت اللہ کی زیارت اوراس کا طواف کرنے کا خواہشمند ہو،اور مکہ مکرمہ والے تو جب جا ہیں طواف کر سکتے ہیں۔

( ١٥٩٣٦) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ عُمْرَةٌ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَنْتُمْ يَا أَهْلَ مَكَّةَ لَا عُمْرَةً لَكُمْ إِنَّمَا عُمْرَتُكُمَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ فَمَنْ جَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَرَمِ بَطْنَ وَادٍ فَلَا يَدُخُلُ مَكَّةَ إِلاَّ بِإِحْرَامٍ ، فَقَالَ : فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ : يُرِيدُ ابْنُ عَبَّاسٍ بطن وَادٍ مِنَ الْحِلِّ؟ قَالَ : بَطْنُ وَادٍ مِنَ الْحِلِّ. يَدُخُلُ مَكَةً إِلاَّ بِإِحْرَامٍ ، فَقَالَ : فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ : يُرِيدُ ابْنُ عَبَّاسٍ بطن وَادٍ مِنَ الْحِلِّ؟ قَالَ : بَطْنُ وَادٍ مِنَ الْحِلِّ. ( ١٤٩٣٢) حضرت عَطَاء مِيَّةِ فَرَاتْ عَبِي كَمُهُ مَرْمَهُ وَالول بِرَعْمِ وَنَهِينَ عِنْ مَا مِنْ الْعَلَاء

والو! تم پرعمرہ نہیں ہے، بیشک تمہاراعمرہ تو یہ ہے کہ تم بیت اللہ کی زیارت کرلو، پس جس شخص کے اور حرم کے درمیان بطن وادی ہووہ بغیراحرام کے مکہ مکرمہ میں داخل نہ ہو، حضرت ابن جرتج بریشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء بریشید ہے دریافت کیا کہ کیا حضرت ابن عباس بڑی پین بطن وادی کوحل سمجھتے تھے؟ آپ بریشید نے فرمایا بطن وادی مقام حل ہی ہے ( یعنی حرم میں داخل

( ١٥٩٣٧ ) حَدَّثَنَا يَجْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنْ وَهَيب ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :كَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ عُمْرَةٌ. ( ١٥٩٣٧ ) حفرت طاوَس مِينَّيْ فرمات عِين كه مكه والوس يرغم هُنبين ہے۔

# ( ٤٨٣ ) من كان لاَ يَرَى عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ مُتَعَةً

#### جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ مکہ والوں پڑتے نہیں ہے۔

( ١٥٩٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ مُتْعَةٌ.

(۱۵۹۳۸) حضرت مجاہد رہیلی فر ماتے ہیں کہ مکدوالوں پرتمتع نہیں ہے۔

( ١٥٩٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ مُتُعَةٌ وَلَيْسَ عَلَيْهِمُ ` إحْصَارٌ ، إنَّمَا إحْصَارُهُمْ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ.

(۱۵۹۳۹) حفرت عروہ دینٹو فرماتے ہیں کہ مکہ والوں پر تہتے نہیں ہے اور ان پر احصار (رکاوٹ) بھی نہیں ہے، بیشک ان کا احصاریہ ہے کہ وہ بیت اللّٰد کاطواف کریں۔

( ١٥٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ مُتْعَةً .

(۱۵۹۴۰)حضرت عروہ ڈاپٹنے فر ماتے ہیں کہ مکہ والوں پرتمتع نہیں ہے۔

( ١٥٩٤١) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ مُتَعَةٌ ، ثُمَّ قَرَأَ :

﴿ ذَلِكَ لِمَنْ لَمُ يَكُنُ أَهُلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ ، فَإِنْ فَعَلُوا ، ثُمَّ حَجُوا فَعَلَيْهِمُ مِثْلُ مَا عَلَى النَّاسِ.

(۱۵۹۳) حضرت طاؤس بالطین فرماتے ہیں کہ مکہ والوں پر شیخ نہیں ہے، پھر آپ بالین نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی ﴿ فَلِكَ لِمَنْ لَكُمْ يَكُنْ اَهْلُهُ حَاضِوِى الْمَسْجِدِ الْمُحَوّامِ ﴾ پس اگروہ ایسا کریں پھروہ جج کریں تو ان پروہی ہے جو لاگل میں ہے۔

( ١٥٩٤٢) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ الْمَوْصِلِتَّ ، عَنْ جَعُفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ ، وَلاَ مَنْ نَظَرَ إِلَى مَكَّةَ مُنْعَدٌ.

(۱۵۹۳۲) حضرت میمون زی تی فر ماتے ہیں کہ مکہ دالوں پراوراس پر جو مکہ کا قریبی رہائشی ہوتہ میں ہے۔

( ١٥٩٤٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :الْمُتَعَةُ لِلنَّاسِ أَجْمَعِينَ إِلَّا أَهْلَ مَكَّةَ.

(۱۵۹۳۳)حضرت طاؤس ولیٹیئے فرماتے ہیں کہ مکہ دالوں کے علاوہ تمام لوگوں پرتہتع ہے۔

( ١٥٩٤٤ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ مُنْعَةٌ ، وَلَا إِحْصَارٌ ، إِنَّمَا يُغْشُون حَتَّى يَقُضُوا حَجَّهُمُ.

( ۱۵۹۳۳ ) حضرت زبری براینی فرماتے ہیں کہ مکہ والوں پرتمتع اور احصار نہیں ہے، بیشک ان کو تھیرا جائے گا، ( کام میں لگایا

جائے گا)حتی کہوہ اپنا جج مکمل کرلیں۔

# ( ٤٨٤ ) متى يجب عَلَى الرَّجُلِ الْحَجُّ

#### آ دمی پر کب حج فرض ہوتا ہے؟

( ١٥٩٤٥ ) حَلَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِهِ هِمَنَ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ قَالَ : مَنْ وَجَدَ زَادًا وَرَاحِلَةً فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ.

(١٥٩٥٥) حفرت سعيد بن جبير بإيني التدتعالى كارشاد همن استكاع إليه سَبِيلًا ﴾ كم تعلق فرمات بيس كه جو تحض زاد راہ اور سواری پالے اس پر جج فرض ہے۔

( ١٥٩٤٦ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قامَ رَجُلُ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا يُوجِبُ الْحَجَّ ؟ قَالَ : زَادٌ وَرَاحِلَةٌ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَمَا الْحَاجُّ ؟ قَالَ :الشَّعِثُ التَّفِلُ ، قَالَ :فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، فَمَا أَفْضَلُ الْحَجِّ ؟ قَالَ :الْعَجُّ وَالثَّحُ ، قَالَ :الْعَجُّ الْعَجِيجُ بِالتَّلْبِيَةِ ، وَالثَّجُّ نَحْرُ الْبُدُنِ.

(۱۵۹۳۱) حضرت ابن عمر منی شنون ہے مروی ہے کہ ایک شخص حضور اقدس میزائشنے نئے کی طرف کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ اے التد کے رسول مَطْفَظَةً ! کیا چیز حج کو واجب کرتی ہے؟ آپ مَلِفَظَفَۃَ نے ارشاد فرمایا زا دراہ اورسواری ،اس محض نے عرض کیا اے الله كرسول مُؤلِّفَظَةً إلى جَهِ كل جِيز كا نام بي آپ مُؤلِّفَظَة نے ارشا دفر مایا: غبار آلود مونا اور بد بودار مونا،اس محض نے عرض كيا اے اللہ كے رسول مِثَرِّفَتُكُفَةِ! افضل حج كون سا ہے؟ آپ مِثَرِّفَتُكَفَّ نے ارشاد فرما يا جس ميں بلندآ واز ہے تلبيه پڑھا جائے اور قربانی کی جائے۔

( ١٥٩٤٧ ) حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً ، عَنْ زَكْرِيًّا بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً ﴾ قَالَ :زَادٌ وَرَاحِلَةٌ.

(۱۵۹۴۷) حضرت مجامد ملطین فر ماتے ہیں کہ ﴿ مَنِ السَّطَاعَ اِلَیْهِ سَبِیْلًا ﴾ مرادزادراہ اور سواری ہے۔ (۱۵۹۶۸) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِی ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ خَالِدٍ أَبِی كَرِیمَةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ الزَّبُیْرِ قَالَ : القوة عَلَی قَدْرِ الْقُوَّةِ.

( ۱۵۹۴۸ ) حضرت ابن زبیر جن پینزافر ماتے ہیں کہ اتن خوراک کہ جس ہے قوت اور طاقت عاصل ہو سکے۔

( ١٥٩٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ ﴾ قَالَ :

(۱۵۹۳۹) حضرت ابن عباس بی پیزین الله تعالی کے ارشاد ﴿ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَیْهِ سَبِیْلًا ﴾ کے متعلق فرماتے ہیں کہ زادراہ اور سواری مراد ہے۔

( ١٥٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ (ابن جرير ١١)

( ۱۵۹۵ ) حفزت حسن بیشید سے مروی ہے کہ حضورا قدس مَلِفَظَةَ فَی ارشا وفر مایا زادراہ اور سواری والے پر جج فرض ہے۔

( ١٥٩٥١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ.

(۱۵۹۵۱) حضورا قدس مَرْفَظَيَّة بساسي طرح مروى ب-

( ١٥٩٥٢ ) حَلَّثْنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي قَوْلِهِ: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ اللَّهِ سَبِيلًا ﴾ قَالَ: السَّبِيلُ: زَادٌ وَرَاحِلَةٌ.

(۱۵۹۵۲) حضرت حسن بایشین الله تعالی کارشاد ﴿ مَنِ السَّطَاعَ اِلَیْهِ سَبِیْلاً ﴾ کے متعلق فرماتے ہیں اسبیل سے مراد زاد راد اور سواری ہے۔

( ١٥٩٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ قَالَ :زَادٌ وَرَاحِلَةٌ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :مَنْ وَجَدَّ سَعَةً ، وَلَمْ يُحَلِّ بَيْنَهُ وبينه ، وَقَالَ عَطَاءٌ :سَبِيلًا كَمَا قَالَ اللَّهُ.

(۱۵۹۵۳) حضرت عمر ولا فو الله تعالی کے ارشاد ﴿ مَنِ السّعَطَاعُ اِلَيْهِ سَبِيدٌ ﴾ کے متعلق فرماتے ہیں کہ زاد راہ اورسواری مراد ہے، اور حضرت ابن عباس بخد پین فرماتے ہیں کہ جو خص گنجائش پائے اوراس کے درمیان کوئی چیز (رکاوٹ) حائل نہ ہو، حضرت عطاء ویشیؤنے فرمایا ہے سہلا (راستہ) ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشا دفر مایا ہے۔

( ١٥٩٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :زَادٌ وَرَاحِلَةٌ.

(۱۵۹۵۴) حضرت عطاء دیشیخ قرماتے ہیں زادراہ اورسواری مراد ہے۔

( ١٥٩٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سُوقَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :زَادٌ وَرَاحِلَةٌ.

(١٥٩٥٥) حضرت سعيد بن جبير بيهيد فرمات بين زادراه اورسواري بوتو حج فرض ہے۔

( ١٥٩٥٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ سُوقَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، بِمِثْلِهِ.

(١٥٩٥٦) حفرت سعيد بن جبير والثيلا سائ طرح مروى ب-

( ١٥٩٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ رَجُلٌ :يَا رَسُولَ اللهِ، مَا السّبِيلُ إِلَيْهِ؟ قَالَ:الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ.

(۱۵۹۵۷) حفرت حنن طبیع سے مروق ہے کہ ایک مخفل نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول مَرْفِظَةَ إِ اس کی طرف راستہ کیا وقت منظم نافذ اللہ کی اس ور مار اللہ ماری

ہے؟ آپ مَرِالْفَظِيَّةِ نے فرمایاس کے پاس زادراہ اورسواری ہو۔

( ١٥٩٥٨ ) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ رَجُلٍ ، يُقَالَ لَهُ :خَالِدٌ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ :﴿مَنِ السَّنَطَاعَ اللَّهِ

سَبِيلاً ﴾ قَالَ :عَلَى قَدْرِ الْقُوَّةِ.

(۱۵۹۵۸) حفرت ابن زبیر تکونن فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے ارشاد ﴿ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ مرادانانی قوت کی بقدر ہے۔

( ١٥٩٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عِمْرَانُ بُنُ حُدَيْرٍ ، عَنِ النَّزَّالِ بُنِ عَمَّارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :مَنْ مَلَكَ فَلَاكَ مِنَةِ دِرْهَمِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ وَحَرُمَ عَلَيْهِ نِكَّاحُ الإِمَاءِ.

(۱۵۹۵۹) حضرت ابن عباس بی وی و نزارشا دفر ماتے ہیں کہ جو محض تین سو دراہم کا مالک ہواس پر حج واجب ہے اور باندیوں سے نکاح کرنااس پرحرام ہے۔

( ١٥٩٦٠) حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بُنُ خُشِم ، عَنُ أَخِيهِ مَعْمَو بَنِ خُشِم ، عَنُ أَبِي جَعْفَو ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : يَرْحَمُك اللَّهُ ﴿ مَنِ السَّعَاعَ اللَّهُ سَبِيلًا ﴾ فَمَا السَّبِيلُ ؟ قَالَ : أَنْ يَكُونَ لَكَ رَاحِلَةٌ وبتات مِنْ زَادٍ تَمْشِى عُقْبَةً وَتَرْكَبُ عُقْبَةً.

( ١٥٩١٠) حضرت معمر بن عثيم بيلي فرمات بي كديس نے حضرت الوجعفر ويَّ يَدُ سے فرمايا الله تعالى آپ پر رحم فرمائ ، ﴿ مَنِ السَّعَطَاعَ اللهِ سَبِيدُلا ﴾ سے كيا مراد ہے؟ آپ ويَّ فرمايا كرتير بياسواري بوء اور كھي زادراه بوتو بهي پيدل جل اور كمي سوار بو۔

# ( ٤٨٥ ) في الرجل يَقَدُّمُ مَكَّةً مُعتَبِرًا يَوْمَ عَرَفَةً كُونَيُ شَخْصَ عَرِفات والله دن مَدعَمِره كرنے كے ليے آئے

( ١٥٩٦١ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، فِى الرَّجُلِ يَقَدُمُ مَكَّةَ يَوْمَ عَرَفَةَ مُعْتَمِرًا فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ ، قَالَ : لَا يَأْتِى النِّسَاءَ وَالنَّاسُ وُقُوفُ بعَرَفَةَ .

(۱۵۹۲۱) حضرت طاؤس پیشینهٔ اس شخص کے متعلق فر ماتے ہیں کہ جو وقو ف عرفہ کے دن عمر مکرنے آئے ، وہ طواف کرے اور صفاومروہ کی سعی کرے بحورتوں کے پاس نہ آئے اس حال میں کہ لوگ عرفہ میں گھہرے ہوں۔

( ١٥٩٦٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۱۵۹۲۲) حضرت عطاء پیشیو فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

# ( ٤٨٦ ) في المحرمة تُلْبَسُ السَّرَاوِيلَ وَالْخُفْينِ

محرم خاتون کاشلواراورموزے پہنایا

( ١٥٩٦٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ الْخُفَّيْنِ وَالسَّرَاوِيلَ.

- (١٥٩١٣) حفزت ابراتيم ويشيذ فرمات بين كهمرم خاتون شلواراورموزے پينے گا۔
- ( ١٥٩٦٤ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :سُنِلَ عَطَاءٌ أَتَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ السَّرَاوِيلَ ؟ قَالَ :نَعَمْ.
- (١٥٩٦٣) حفزت عطاء پرتینی ہے دریافت کیا گیا کہ محرم خاتون شلوار پہن سکتی ہے؟ آپ پرتینیا نے فرمایا ہاں۔
- ( ١٥٩٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ تَلْبَسَ الْمُحْرِمَةُ الْخُفَيْنِ وَالسَّرَاوِيلَ.
  - (۱۵۹۲۵) حضرت ابن عمر نئی پینون فر ماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں کہ محرم خاتو ن شلواراورموز ہے پہن لے۔
- ( ١٥٩٦٦) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَام ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ السَّرَاوِيلَ.
  - (۱۵۹۷۱) حضرت ابن عباس مین دستارشا دفر ماتے ہیں کدمحرمہ خاتون شلوار پہنے گی۔
- ( ١٥٩٦٧ ) حَدَّثَنَا الْعَقَدِتُّ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ الْخُفَّيْنِ والسَّرَاوِيلَ وَالْقُفَّازَيْنِ ، وَتُخَمِّرُ وَجُهَهَا كُلَّهُ.
- (١٥٩٦٤) حفرت قاسم پرتیلیز فر ماتے ہیں محرمہ خاتون موزے ،شلوار اور دستانے پہنے گی اور اپنے سارے چہرے کو چھپائے گ۔
  - ( ١٥٩٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَا :تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ السَّرَاوِيلَ.
    - (١٥٩٦٨) حفرت حسن ہوشینہ اور حضرت عطاء پیشینہ فرماتے ہیں کہ محرمہ خاتون شلوار ہینے گی۔
- ( ١٥٩٦٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يُرَخِّصُ فِى الْحُفَّيْنِ وَالسَّرَاوِيلِ لِلْمُحْرِمَةِ ، قَالَ :وَكَانَتُ صَفِيَّةُ تَلْبَسُ وَهِىَ مُحْرِّمَةٌ خُفَّيْنِ إِلَى رُكْبَيِّهَا.
- (۱۵۹۲۹) حفرت ابن عمر ٹن دین محرمہ خاتون کو رخصت دیتے تھے کہ وہ شلوار اور موزے پہن لے، اور فر ماتے کہ حضرت صفیہ بڑی مذبئ حالت احرام میں مختوں تک موزے پہنا کرتیں تھیں۔
- ( ١٥٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تَلْبَسَ الْمُحْرِمَةُ الْخُفَّيْنِ الْمَسُوقَيْنِ.
  - ( ۱۵۹۷ ) حفرت حسن میشیداس میں کوئی حرج نہیں سیجھتے تھے کہ محرمہ خاتون لمبےموزے پہن لے۔

( ٤٨٧ ) من كان إذاً قَضَى طَوَافَهُ فَأَرَادُ الْخُرُوجَ

طواف مکمل کرنے کے بعد جب داپس جانے کاارادہ کرے

( ١٥٩٧١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانَ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، قَالَ :حدَّثَنَا حُمَيْدٌ الْأَعْرَجُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ

عَمْرِو ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانُوا إِذَا قَضَوْا طَوَافَهُمْ فَأَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا اسْتَعَادُوا بَيْنَ الرَّكْنِ وَالْبَابِ ، أَوْ بَيْنَ الْحَجَرِ وَالْبَابِ.

(۱۵۹۷) حضرت مجاہد رہیٹھیۂ سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر وٴ حضرت عبداللہ بن عباس اوحضرت ابن عمر ڈیکھیٹم طواف کھمل کرنے کے بعد جب واپس نکلنے کا ارادہ فر ماتے تو رکن یمانی اور خانہ کعبہ کے درمیان یا حجراسوداور کعبہ کے دروازے کے درمیان کھڑے ہوکراللہ تعالیٰ سے پناہ طلب فر ماتے۔

# ( ٤٨٨ ) من قَالَ كُلُّ شَيْءٍ دُونَ الْحَمَامَةِ فَفِيهِ ثَمَنْهُ

جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ کبوتری ہے چھوٹی کوئی چیز اگرمحرم شکار کرلے تواس کی قیمت ادا کرنا ہوگی

( ١٥٩٧٢ ) حَدَّثَنَا صَفُوانُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِى ذُبَابِ ، قَالَ :حَدَّثِنِى عِكْرِمَةُ ، قَالَ :كُلُّ صَيْدٍ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ دُونَ الْحَمَامَةِ فَفِيهِ ثَمَنُهُ.

(۱۵۹۷۲) حفرت عکرمہ براتی فرماتے ہیں کہ ہروہ شکار جو کہوتری سے چھوٹا ہومحرم کرے تو اس کی قیت دینا ہوگ ۔

# ( ٤٨٩ ) في المحرم يَرْتَرِي بِالْقَمِيصِ

#### محرم كاقميص اوژ هنا

( ۱۵۹۷۳ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ أَنَّهُمَا لَمُ ٓ يَا بَأْسًا أَنْ يَرْتَدِى الْمُحْرِمُ بِالْقَدِيصِ. ( ۱۵۹۷۳) حفرت حن بالنيمة اور حفرت عطَّاء بينية اس مين كونَّى حرج نهيس بجھتے كەمرم قيص اوڑھ لے۔

( ١٥٩٧٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ ذَلِكَ. (١٥٩٧٣) حفرت ابن عمر ثنَا فِي مِنَا لِهِ مُعْصَة تِحْدِ

# ( ٤٩٠ ) من رخص فِي صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

جوحضرات ایام تشریق کے روزے رکھنے کی اجازت دیتے ہیں

( ١٥٩٧٥ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مجلز ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَرْمِي الْبِحِمَارَ وَهُوَ صَائِمٌ. ( ١٥٩٧٥ ) حضرت ابوكبلز رَفَاتُهُ فرماتے ہیں كہ ہیں نے حضرت ابن عباس رُفَدُونِ كُورُى كرتے ہوئے ديكھااس حال ميں كه آپ جُناتُوروزے سے تھے۔ ( ١٥٩٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا كَانَتْ تَصُومُ آيَّامَ التَّشْرِيقِ.

(۱۵۹۷) حفزت عا كشه مني هذيفا ايا م تشريق ميں روز ه ركھا كرتى تھيں \_

( ١٥٩٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْاَسْوَدِ ، أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ.

(۱۵۹۷۷) حضرت الاسود پیشید ایام تشریق میں روز ورکھا کرتے تھے۔

( ١٥٩٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الْجُرَيْرِى ، عَنْ قَيْسٍ بُنِ عَبَايَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عَبَاسٍ ، عَنْ صِيَامِ الْيَوْمِ بَعْدَ النَّحْرِ ، فَقَالَ :صُمْ إِنْ شِئْت.

(۱۵۹۷۸) حضرت قیس بن عمایه پراتینی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عماس نئی پیٹن سے دریا فٹ کیا کہ قربانی والے دن کے بعدروز ہ رکھنا کیساہے؟ آپ دڑ تافذ نے فرمایا کہ اگر جا ہوتو رکھلو۔

( ١٥٩٧٩ ) حَلَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، غَنِ الْأَسْوَدِ ، أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ.

(١٥٩٧٩) حفزت الاسود ويشيز ايام تشريق ميں روز ه رکھا كرتے تھے۔

( ١٥٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى الْحَسَنِ ، قَالَ :مَا مِنْ يَوْمٍ أَصُومُهُ أَحَبَّ إلَىّ مِنْ صَوْمٍ يَوْمِ الرُّؤُوسِ.

(۱۵۹۸۰) حَفَرتَ سعید بن ابوالحسن طِیْمیْ فرماتے ہیں کہ ایام تشریق کے پہلے دن مجھے روز ہ رکھنا جتنا بہند ہےا تناکسی اور دن روز ہ رکھنا پہندنہیں ہے۔

# ( ٤٩١ ) في المحرم يُرمِي الغُرابَ

#### محرم کا کوّ ہےکو مارنا

( ١٥٩٨١) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنُ زَيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ مَا يَقْتُلُ الْمُخْرِمُ ؟ فَقَالَ : حَدَّثَنِنِى الْحَدَى نِسُوَةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِفَتْلِ الْغُرَابِ.

(۱۵۹۸) حضرت ابن عمر بنی پیشن سے دریافت کیا گیا کہ محرم کس چیز کو مارسکتا ہے؟ آپ جھ نے فرمایا مجھ سے آپ مِنْزِنَفَعَ لَحَمَّمُ کَا اِن اللّٰا ہے۔ از واج میں سے ایک نے بیان کیا ہے کہ حضور اقدس مِنْزِنْفِنَا لَمِنْ اللّٰهِ اللّ

( ١٥٩٨٢ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : يَفْتُلُ الْمُحْرِمُ الْغُرَابَ.

(١٥٩٨٢) حضرت على ترثين فرمات مين كه محرم كوتكو مارسكتا ہے۔

( ١٥٩٨٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَرْمِي غُرَابًا ، عَنْ ظَهْرِ

بَعِيرِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

(۱۵۹۸۳) حضرت ابن ابو ممارہ ویشینے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر ٹیکھٹین کو حالت احرام میں دیکھا آپ اونٹ کی پشت پرسوار ہوکر کؤے کو ماررہے تھے۔

( ١٥٩٨٤) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : أَمَرَنَا عُمَرُ بِقَتْلِ الْغُرَابِ وَالزُّنْبُورِ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ.

(۱۵۹۸۳) حضرت سوید بن غفلہ رہائے ہیں کہ حضرت عمر جھاٹیؤ نے ہمیں کوے اور بھڑ کو مارنے کا حکم دیا حالا تکہ ہم حالت احرام میں تھے۔

( ١٥٩٨٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ آدَمَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : ارْجُمِ الْغُرَابَ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ.

(۱۵۹۸۵) حضرت سعیدین جبیر بیشید فر ماتے ہیں کہ کو ہے کو ماریجے ہواس حال میں کہتم حالت احرام میں ہو۔

( ١٥٩٨٦ ) حَلَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، قَالَ: سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَمَّا يَفْتُلُونَ فِي الْحَرَمِ، فَقَالَ: الْحَيَّةُ وَيُرْمَى الْغُرَابُ.

(۱۵۹۸۷) حضرت حصین رقیطید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہد ویٹید سے دریافت کیا کدمحرم کن چیزوں کو مارسکتا ہے؟ آپ ویلید نے فرمایا سانپ اورکوےکو مارسکتا ہے۔

( ١٥٩٨٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يَرْمِي الْمُحْرِمُ الْغُرَابَ.

( ۱۵۹۸۷) حضرت حسن روینیو فر ماتے ہیں کہ تحرم کوے کو مارسکتا ہے۔

( ١٥٩٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْآحُمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يُقْتَلُ الْغُرَابُ.

(۱۵۹۸۸) حضرت عطاء وليُتنظِ فرمات بين كدكو ب كو مارا جائے گا۔

( ١٥٩٨٩) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِيَقْتُلَ الْمُحْرِمُ الْغُرَابُ.

(١٥٩٨٩) حضرت عاكشه شي الانتفاع مروى ب كه حضورا قدس مَرافَقَ فَيْ فِي ارشاد فرما يا جائب كهم م كوب كوماري

( ٤٩٢ ) في الرجل إذا رأى البيتَ أَيْرُوْعُ يَكُيهِ أَمْرُ لاَ ؟

بیت الله کود یکھے وقت رفع یدین کیا جائے گایانہیں؟

( ١٥٩٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِى قَزَعَةَ الْبَاهِلِيِّ ، عَنْ مُهَاجِرِ الْمَكِّيِّ ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَيَرْفَعُ أَحَدُنَا يَدَيْهِ إِذَا رَأَى الْبَيْتَ ؟ فَقَالَ :ذَاكَ صَنِيعُ يَهُوذَ ، قَدْ حَجَجْنَا مَعٌ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلم نَفْعَلُ ذَلِكَ. (ابوداؤد ١٨٢٥ـ دارمي ١٩٢٠) ( ۱۵۹۹۰) حضرت مهاجرالمکی پیشین فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت جابر بن عبداللہ ٹئی پیش کے دریافت کیا کہ ہم میں سے کوئی شخص بیت اللہ کودیکھیے تو کیاوہ ہاتھوں کو بلند کرے گا؟ آپ ڈاٹٹو نے فرمایا کہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، ہم لوگوں نے حضور اقدس مُؤْفِظَةً ہِکے ساتھ جج کیا ہم نے ایسانہیں کیا تھا۔

( ١٥٩٩١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي قَزَعَةَ الْبَاهِلِيِّ ، عَنْ مُهَاجِرٍ الْمَكِّيِّ ، قَالَ :سُئِلَ جَابِرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ أَيَرُ فَعُ الرَّجُلُ يَدَيْهِ إِذَا رَأَى الْبَيْتَ ؟ فَقَالَ :قَدْ حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنَّا نَفْعَلُهُ.

(۱۵۹۹۱) حفرت جابر بن عبدالله می در یافت کیا گیا که کیا آ دمی بیت الله کود کیفنے کے وقت ہاتھوں کو بلند کرے گا؟ آپ جائٹے نے فر مایا ہم لوگوں نے حضوراقدس مِلِّفْظَةِ کے ساتھ حج کیا، ہم لوگوں نے ایسا کیا تھا۔

( ١٥٩٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيلِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :تُرْفَعُ الْأَيْدِى فِى سَبْعَةِ مَوَاطِنَ ، إذَا رَأَى الْبَيْتَ ، وَعَلَى الصَّفَا وَالْمَرُوةِ وَفِى جَمُّعٍ ، وَالْعَرَفَاتِ ، وَعِنْدَ الْجِمَارِ .

(۱۵۹۹۲) حضرت ابن عباس میں وہ پر عمر ان از ماتے ہیں کہ سات مقاماًت پر ہاتھ اٹھائے جائیں کے بھیرتحریمہ کہتے وقت، جب بیت اللّٰہ پرنظر پڑے،صفایر،مروہ پر،عرفات میں،مز دلفہ میں اور رمی کرتے وقت۔

( ١٥٩٩٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ : مَا أَمْعَرَ حَاجٌ قَطُّ يَعْنِي مَا الْتَقَرّ.

(۱۵۹۹۳) حضرت ابن المنكد ريشية فرمات بين كه حاجي بهي بعي مفلس نبيس موتا\_

( ١٥٩٩٤) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يَقُولُونَ :تُرُفَعُ الْأَيْدِى فِى ثَمَانِيَةِ مَوَاطِنَ عِنْدَ الْبَيْتِ ، وَعَلَى الصَّفَا وَالْمَرُوةِ ، وَبِعَرَفَةَ ، وَبِالْمُزْدَلِقَةِ ، وَعِنْدَ الْجَمُرَتَيْنِ.

(۱۵۹۹۳) حضرت عبدالله دانشو کے اصحاب بڑھائی فرماتے ہیں کہ ہاتھوں کو آٹھ مقامات پراٹھایا جائے گا، بیت الله پرنظر پڑے،صفاومروہ پر ،عرفات میں ،مزولفہ میں اور دو جمرات کی رمی کرتے وفت۔

( ١٥٩٥٥) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ طَلْحَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَخَيْثَمَةً ، قَالَا : تُرْفَعُ فِي الصَّلَاةِ ، وَعِنْدَ الْبَيْتِ ، وَعَلَى الصَّفَا وَالْمَرُوةِ وَبِالْمُزْ دَلِفَةِ.

(۱۵۹۹۵) حفزت ابراہیم پریشیز اور حفزت خیثمہ بایشیز قرماتے ہیں کہ ہاتھوں کونماز میں، بیت اللہ پرنظر پڑے تب، صفاومروہ اور مز دلفہ میں بلند کیا جائے گا۔

( ١٥٩٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا تُرْفَعُ الْآيْدِى إِلَّا فِى سَبْعَةِ مَوَاطِن : إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ ، وَإِذَا جِنْتَ مِنْ بَلَدٍ ، وَإِذَا رَأَيْتَ الْبَيْتَ ، وَإِذَا قُمْتَ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرُوةِ ، وَبِعَرَفَاتٍ ، وَبِجَمْعٍ ، وَعِنْدِ الْجِمَارِ.

(۱۵۹۹۲) حضرت ابن عباس بنی دین ارشا د فر ماتے ہیں کہ آٹھ جگہوں کے علاوہ ہاتھوں کو بلندنہیں کیا جائے گا ،تکبیرتحریمہ میں ،

جب کسی شہر میں جاؤتب، جب بیت اللہ پرنظر پڑے، جب صفاومروہ پر کھڑے ہو،عرفات میں ،مزدلفہ میں اور جمرات کی رق کرتے وقت۔

# ( ٤٩٣ ) الرجل إذا دَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ مَا يَقُولُ جب كوئي شخص مسجد حرام ميس داخل ہوتو كيا كہے؟

( ١٥٩٩٧) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :أَوَّلُ مَا تَدْخُلُ مَكَّةَ ، فَإِذَا انْتَهَيْت إِلَى الْحَجَرِ فَاحْمَدِ اللَّهَ عَلَى حُسُنِ تَيْسِيرِهِ وَبَلَاغِهِ.

(۱۵۹۹۷) حضرت شعمی پرتیجیز فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جب مکہ تمر مدداخل ہو جا وُ تو حجراسود کے قریب جا وَ اورا جھے انداز میں فصاحت و بلافت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمدییان کرو۔

( ١٥٩٩٨ ) حَلَّانَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْن سَعِيدٍ - يعنى : مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ - ، عَنْ أَبيه سَعِيدٍ أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَأَى الْبَيْتَ ، قَالَ :اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْك السَّلَامُ فَحَيْنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ.

(۱۵۹۹۸) حفرت سعید پراپیمیز جب بیت الله کود کیھتے تو بید عا پڑھتے کہ یا اللہ تو سلامتی والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی ہے پس ہم کوسلامتی کے ساتھ زندہ رکھ۔

( ١٥٩٩٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنُ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، عَنْ مَكْحُولِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَأَى الْبَيْتَ ، قَالَ : اللَّهُمَّ زِدُ هَذَا الْبَيْتِ تَشْرِيفًا وَيَغْظِيمًا وَمَهَابَةً ، وَزِدْ مَنْ حَجَّهُ ، أَوِ اغْتَمَرَهُ تَشْرِيفًا وَتَغْظِيمًا وَتَكْبِيرًا وَبِرًّا. (طبراني ٢٠٥٣)

(۱۵۹۹۹) حضرت مکول پیشید ہے مروی ہے کہ حضورا قدس مِینَّفِظَیَّ کی نظر مبارک جب بیت اللہ پر پڑتی تویہ دعا فرمات: اے اللہ اللہ اس کم کی عظمت و ہیئت اور بزرگ میں اضافہ فرمااور جو محض اس کا حج کرے یا عمرہ کرے اس کی بھی بزرگ ،عظمت اور نیکی میں اضافہ فرما۔

( ...د) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ لَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ ، قَالَ : اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ ، وَمِنْك السَّلَامُ ، فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ.

(۱۲۰۰۰) حضرت عمر رفی شخیر جب بیت الله میں واخل ہوتے تو بید عا پڑھتے : یا اللہ تو سلامتی والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی ہے۔ پس ہم کوسلامتی کے ساتھ زندہ رکھ۔

( ١٦..١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا ذَخَلَ مَسْجِدَ الْكُفْيَةِ وَنَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ ، قَالَ :اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْك السَّلَامُ فَحَيْنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ. (۱۹۰۰۱) حضرت سعید بن المسیب ولیٹی جب مجدحرام میں داخل ہوتے اوران کی نظر بیت اللہ پر پڑتی توبید عا فرماتے: یا اللہ تو سلامتی والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی ہے ہیں ہم کوسلامتی کے ساتھ زندہ رکھ۔

# ( ٤٩٤ ) من كان يُحِبُّ الْمَشْيَ وَيَحُبُّ مَاشِيًا

#### جوحفرات پیدل چل کر چج کرنے کو پیندفر ماتے ہیں

( ١٦٠٠٢ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ صَخْرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إِنَّهَا لَحَوْجَاءُ فِي نَفْسِي أَنْ أَمُوتَ قَبْلَ أَنْ أَحُجَّ مَاشِيًّا.

(۱۲۰۰۲) حضرت ابن عباس میکه پینارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مجھ میں ایک کمزوری اور کی ہوگی اگر میں پیدل جج کرنے ہے قبل مرجاؤں۔

( ١٦٠.٢ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ حَجَّا وَهُمَا مَاشِيَان.

(١٢٠٠٣) حفرت مجابد ويشيز مروى م كدحفرت ابراجيم علاينا اورحفرت اساعيل علاينا إن پيدل چل كرج فرمايا ـ

( ١٦.٠٤) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :حجَّ الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ مَاشِيًّا وَنَجَائِبُهُ تُقَادُ إلَى جَنْبِهِ ، قَالَ حَفْصٌ :أَخْسَبُهُ ، قَالَ :عَشُرًّا.

(۱۲۰۰۴) حضرت جعفر پریشین اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسین بن علی ٹیزیوٹن نے چل کر جج کیا اور اونٹ ان کے پہلو میں چل رہا تھا، حضرت حفص پریشین فرماتے ہیں کہ میراخیال ہے کہ دس مرتبہ فرمایا۔

( ١٦٠٠٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقْضِى مَنَاسِكَةُ عَلَى رِجَلَيْهِ وَيُعَرِّفُ عَلَى رِجْلَيْهِ.

(۱۲۰۰۵) حضرت عثمان بن حکیم پرچین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع بن جبیر پرچین کو دیکھا آپ نے تمام مناسک حج پیدل چل کر کیےاور عرفات میں قیام بھی پیدل چل کرفر مایا۔

( ١٦.٠٦) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :حجَجْت مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ مَاشِيًّا.

(١٦٠٠١) حفرت اساعيل بن عبد الملك ويشيذ فرمات بين كه مين في حضرت سعيد بن جبير ويشيد كي ساته ميدل چل كرج كيا-

( ١٦٠.٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ نَافِعًا حَجَّ ابْنُ عُمَرَ مَاشِيًا ؟ قَالَ :لاَ.

(۱۲۰۰۷) حفرت ابن جرت کی بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع پیشید سے دریافت کیا، کیا حضرت ابن عمر بی دین نے بیل جج کیا ہے؟ آپ بیٹید نے فرمایانہیں۔

# ( ٤٩٥ ) في المحرم يُصِيبُ الصَّيْدَ فَيُحْكُمُ عَلَيْهِ

# محرم پہلی بارشکار کرے تواس پر فیصلہ ( حکم ) لگایا جائے گا

( ١٦..٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :كُلُّ مَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ نَاسِيًّا حُكِمَ عَلَيْهِ.

(١٦٠٠٨) حفرت مجامد ميشيد فرمات بين كدمرم جب بھى بھول كرشكاركر ساس برحكم لكا ياجائے گا۔

( ١٦٠.٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كُلَّمَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ حُكِمَ عَلَيْهِ.

(۱۲۰۰۹) حضرت حسن پراٹیجذ ہے بھی ای طرح مروی ہے۔

( ١٦.١٠) حَلَّانَنَا عَلِيٌ بُنُ مُسْهِرِ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغِيِّ ، عَنْ شُرَيْحِ ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنِّى أَصَبْتُ صَيْدًا وَأَنَا مُحْرِمٌ ، فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ : هَلْ كُنْت أَصَبْت قَبْلَهُ ؟ قَالَ : لَا قَالَ : لَوْ كُنْت فَعَلْت وَكَلْتُك إلى اللهِ تَعَالَى حَتَى يَنْتَقِمَ مِنْك ﴿ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴾ قَالَ دَاوُد : فَذَكَرُت ذَلِكَ لِسَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، فَقَالَ : أَفَيْخُلُمُ عَلَيْهِ ؟.

(۱۲۰۱۰) حضرت شرق برایشیو سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ میں نے جالت احرام میں شکار کرلیا ہے؟ حضرت شرق برایسیونے نے اس سے فرمایا کیا تو نے اس سے پہلے بھی شکار کیا ہے؟ اس نے عرض کیانہیں ، آ پ برایشیون نے فرمایا کہ اگر تو نے پہلے بھی ایسا کیا ہوتا تو میں تھے اللہ تعالی ہے جو و اللّٰه عَزِیْز ہوتا تو میں تھے اللہ تعالی ہے جو و اللّٰه عَزِیْز فو النّٰج عَزِیْز فو النّٰج عَن کہ اللّٰه عَزِیْز ہوتا ہے اس کا ذکر کیا آ پ برایسون نے فرمایا کہ کیا اس کوچھوڑ دیں گے! اس پر بھم لگایا جائے گا۔

( ١٦.١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :إذَا أَصَابَ مَرَّةً حُكِمَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ إِنْ عَادَ لَمْ يُحْكُمْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَرَأً :(وَمَنْ عَادَ فَيُنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ).

(۱۱۰۱۱) حضرت ابن عباس من و المراه التي بين كرم م اگرايك بارشكار كرلية اس پر هم لكا يا جائے كا اورا گروه دوباره ايسا كرے تواس پر هم نبيس لكا يا جائے گا، پھر آپ زي تي نے قرآن پاكى آيت تلاوت فرما كى: ﴿ وَ مَنْ عَادَ فَيَنْتَقِهُ اللّٰهُ مِنْهُ ﴾.

# ( ٤٩٦) في الرجل يُهلُّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِأَيِّهِمَا يَبُنَأُ ؟

جو خص حج وعمره کاایک ساتھ احرام باندھے تو وہ کس سے ابتدا کرے؟

( ١٦.١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبَّى ، يَقُولُ :لَبَيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجٍّ. (۱۲۰۱۲) حضرت کیلی بن ابواسحاق پیشان ہے مردی ہے کہ حضرت انس جھانئے ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے سنا رسول اکرم مُؤْفِظَةُ اس طرح تلبیہ پڑھ رہے تھے کہ لبیك بعصرة و حجہ ﴿عمره کو پہلے ذکر فرمایا ﴾۔

(١٦.١٢) حَدَّنَنَا ابْنُ مَهْدِي ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ بكيو بْنِ عَطَاءٍ ، عَنُ حُرَيْثِ بْنِ سُلَيْمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا لَبَي بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، فَبَداً بِالْعُمْرَةِ ، فَقَالَ لَهُ عُنْمَانَ : إِنَّكَ مِمَّنْ يُنْظُرُ إلِيهِ ، فَقَالَ لَهُ عَلَى : وَأَنتَ مِمَّن يُنْظُرِ إلِيهِ . بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، فَبَداً بِالْعُمْرَةِ ، فَقَالَ لَهُ عُنْمَانَ : إِنَّكَ مِمَّنْ يُنْظُرُ الِيهِ . (١٢٠١٣) حفرت مين سَلِيم فرمات بيل كه بيل كه بيل عن منا حضرت على وَيَوْ فَ عَرَم ه كي ليا يك ساته تلبيه بإحااد رعم هي ابتدافر مائي ، حضرت عنمان وَيَوْ فَ آ بِ وَيَافِي سَنْ مَا يا كه آ بِ ان الوگول بيل سے بيل جن كي طرف و يكھا جاتا ہے (جن كُمُل وَجَت سَجِهَا جاتا ہے) حضرت على وَيُوْ فَ آ بَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ : لَبَيْنَ بِعُمْرَةٍ وَ حَجَةٍ . عَنْ أَنْسٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ : لَبَيْنَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَةٍ . عَنْ أَنْسٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ : لَبَيْنَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَةٍ . (١٦٠١٤) حضرت يكي بن ابواسحاق ويَشِيْ ہے مروی ہے كه حضرت انس وَيُوْ ارشاد فر ماتے بيل كه انہوں نے ما رسول اكرم مَرْقَ فَحَةِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَ وَلَوْلَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَ وَلَوْلَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِي حَالَتُ وَسَلّمَ بَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعْدُولَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعْدُ وَ مَعْمَولُ فَي عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَرَحْمُ وَ وَحَجِ (عم وَ مُن مِن اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْمَ وَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَاهُ عَلْهُ وَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَوْمَ وَ وَحَجْ (عم وَلَ عِلْمَ وَ وَحَجْ (عم وَلَ عِلْهُ وَكُومُ وَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَوْمُ وَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَوْمُ وَلَيْكُومُ وَلَوْمُ وَالْعَالَاهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَمْ وَالْعُولُ وَالْعَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا

( ١٦٠١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَّ :سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ وَمُجَاهِدًا ، عَنِ الرَّجُلِ يُلَبَّى بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، فَقَالَ :مُجَاهِدٌ :يَبْدَأُ بِالْعُمْرَةِ ، وَقَالَ : إِبْرَاهِيمُ :تُجْزِئُهُ النَّيَّةُ.

(۱۲۰۱۵) حفرت منصور ویشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم پیشین اور حضرت مجابد ویشین سے دریافت کیا کہ آ دمی اگر جج وعمرہ کے لیے ایک ساتھ تلبیبہ پڑھے؟ حضرت مجاہد ویشین نے فرمایا کہ وہ عمرہ سے ابتدا کرے، اور حضرت ابراہیم ویشین نے فرمایا اس کی نیت اس کے لیے کافی ہوجائے گی۔

#### ( ٤٩٧) في المحدم يَسْتَعُطِ محرم كاناك مين دوائي و النا

( ١٦٠١٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :إِذَا اسْتَعَطَ الرَّجُلُ بِالْبَنَفْسَجِ فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ.

(۱۲۰۱۱) حضرت مجابد ویشید فرماتے ہیں کہ محرم اگرناک میں دوائی ڈالے گا تواس پرفدیدلا زم ہے۔

( ٤٩٨ ) في المحرم إذا لَمْ يَجِدُ إزارَهُ

# محرم اگرازارنه پائے

( ١٦٠١٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ ، فَقَالَ : إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحُرِمُ إِزَارًا فَلْيَلْبَسُ سُرَاوِيلَ ، وَإِذَا لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَيْنِ. (مسلم ٥٣٥- بخارى ١٤٥٠) معنف ابن الى شيبرستر جم (جلد ٣) في معنف ابن الى شيبرستر جم (جلد ٣) في معنف ابن الى شيبرستر جم (جلد ٣) في المعنف المعنف في المعنف المعنف في المعنف ال

لے، اور اگر جو تے شہول تو موزے کہن لے۔ ( ١٦٠٨٨ ) حَلَّتْنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۱۱) محدث ابن عيينه ، عن عمرٍ و ، عن جابِر بن ريمو ، عن ابن حب بن عب البني على المعاصر رسم بِمِثْلِهِ ، أَوْ نَحْوِهِ. (مسلم ۸۳۵ احمد ۱/ ۲۲۱) . سري هذا بن الماري المسلم ۲۰۰۵ - المسلم ۲۰۱۲)

(١٦٠١٨) حضورا قدس مَرْفَظَةَ بَ عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ عَمْرٍ و ، عَنْ جَابِرِ أَنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سِمِعْتُ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ جَابِرِ أَنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سِمِعْتُ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سِمِعْتُ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سِمِعْتُ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ، مَنَّ اللهِ عَنْ جَابِرِ أَنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سِمِعْتُ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ، مَنْ ابْنِ عَبَاسٍ ، قَالَ : سِمِعْتُ النبي صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ. (مسلم ۸۲۵ ترمذی ۸۳۴) (۱۲۰۱۹) حضرت ابن عباس تئ پیش سے ای طرح مردی ہے۔

(١٦٠١٩) حَفْرَت ابْنَ عُلِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَبِهِ الْمُحْوِمُ مِنَ النَّيَ عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَلْبُسُ الْمُحْوِمُ مِنَ النَّيَابِ ، أَوْ مَا يَتُوكُ الْمُحْوِمُ ؟ فَقَالَ : لَا يَلْبُسُ الْحُفَيْنِ ، وَلَا السَّرَاوِيلَ ، إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ يَالُبُسُ الْحُفَيْنِ ، وَلَا السَّرَاوِيلَ ، إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ النَّهُ مَا يَتُولُكُ الْمُحْوِمُ ؟ فَقَالَ : لَا يَلْبُسُ الْحُفَيْنِ ، وَلَا السَّرَاوِيلَ ، إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ النَّهُ مَا يَتُولُكُ الْمُحْوِمُ ، أَنْ أَنْ لَا يَجِدَ الْمُحْوِمُ مِنَ النَّيَابِ ، أَوْ مَا يَتُولُكُ الْمُحْوِمُ ؟ فَقَالَ : لَا يَلْبُسُ الْخُفَيْنِ ، وَلَا السَّرَاوِيلَ ، إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ

نَعْلَيْنِ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْحُفَيْنِ وَلْيَقْطَعُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ.
(۱۲۰۲۰) حضرت ابن عمر شاوین سے مروی ہے کہ ایک فخص نے حضور اقدس مَافِظَ ہے دریافت کیا کہ محرم کون سے کپڑے کہن سکتا ہے؟ یا کون سے کپڑ نے بین سکتا ہے؟ یا کون سے کپڑ نے بین سینے گا؟ آپ مِنْ الْفَظَ الْمَادْر مایا: موز نے بیس بہنے گا اور نہ بی شاوار ، ہاں اگر جوتے نہ

پاتے، پس جوجوتے نہ پائے وہ موزے پہن لے اور ان کوئٹوں سے یٹچکاٹ لے۔ ( ١٦٠٢١) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُکیْنِ ، قَالَ : حدَّثَنَا زُهَیْرٌ ، عَنْ آبِی الزَّبَیْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ لَمْ یَجِدُ نَعْلَیْنِ فَلْیَلْبَسِ الْخُفَیْنِ ، وَمَنْ لَمْ یَجِدُ إِزَارًا فَلْیَلْبَسِ السَّرَاوِیلَ.

(مسلم ۲۳۱ احمد ۱۳۳۳)

(۱۷۰۲۱) حضرت جابر جھاننے سے مردی ہے کہ حضوراقدس مَلِفَظَافِیَ نے ارشا دفر مایا: جومحرم جوتے نہ پائے وہ موز نے پہن لے، اور جواز ارنہ پائے ، وہ شلوار پہن لے۔

(۱۲۰۲۲) حضرت عمیر بن الاسود برای فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر والتی ہے دریافت کیا کہ محرم موزے استعال کرے اس کے متعلق آپ والتی کیا کہ جاتے ہیں؟ آپ والتی نے فرمایا جس کے پاس جوتے نہ بول موزے اس کے لیے جوتے کی جگہ ہیں۔ ( ۱۲۰۲۲) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَیْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ ، عَنْ عَلِی فِی الْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ لَبِسَ حُقَيْنِ ، وَإِذَا لَمْ يَجِدُ إِذَا لَمْ يَجِدُ إِذَا لَمْ يَجِدُ إِذَا لَمْ يَجِدُ إِذَا لَمْ يَجِدُ الْحَالَ .

(۱۲۰۲۳) حضرت علی ڈٹاٹٹے ارشا دفر ماتے ہیں کہ محرم کے پاس اگر جوتے نہ ہوں تو موزے بہن لےاورا گرازار نہ ہوتو شلوار بہن لے۔

- ( ١٦٠٢٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ إِذَارًا فَلْيَلْبَسُ سَرَاوِيلَ وَإِذَا لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيُلْبَسِ الْخُفَيْنِ.
- (۱۲۰۲۳) حضرت ابن عباس ٹڑندشن فر ماتے ہیں کہمرم کے پاس اگر از ار نہ ہوتو وہ شلوار پہن لے، اور اگر جوتے نہ ہوں تو موزے پہن لے۔
- ( ١٦٠٢٥ ) حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيد ، عَنْ بَكر قَالَ :إِذَا لَمْ يَجِدَ الْمُحْرِمُ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ. (١٢٠٢٥) حضرت بكر يشِيْ فرمات بين كرمرم كي باس اگرازارنه بهوتو وه شلوار پئن لے۔
- ( ١٦٠٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو ، قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ سَرَاوِيلَ إِذَا لَمْ يَجِدُ إِزَارًا ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَلْبُسَ خُفَيْنِ إِذَا لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ.

(۱۲۰۲۷) حصرت عطاء پیشینه فر ماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں اگر محرم کے پاس از ارنہ ہوتو وہ شلوار پہن لےاوراگر جوتے نہ ہوں تو وہ موزے پہن لے۔

# ( ٤٩٩) في فسخ الْحَمِّ أَفَعَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَ كُونْ حَرِنا ، كياحضورا قدس مَرَّالْفَيْنَ عَبَّمَ لَا يَا فرما يا ہے؟

( ١٦٠٢٧) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنِّى لَوِ اسْتَقْبَلُت مِنْ أَمْرِى مَا اسْتَذْبَرْت ، لَمْ أَسُقِ الْهَدْى وَجَعَلْتِهَا عُمْرَةً ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيُ إِنِّى لَوِ اسْتَقْبَلُت مِنْ أَمْرِى مَا اسْتَذْبَرْت ، لَمْ أَسُقِ الْهَدْى وَجَعَلْتِهَا عُمْرَةً ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيُ فَلَيْحِلَ ، وَلَيْحِلَ ، وَلَيْحِلَ ، وَلَيْحِلَ اللهِ الْعَامِنَا هَذَا ، أَوْ لَابَدٍ ؟ فَشَبَّكَ رَسُولُ اللهِ فَلْيَحِلَ ، وَلَيْحَالَ اللهِ الْعَامِنَا هَذَا ، أَوْ لَابَدٍ ؟ فَشَبَّكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الْأَخْرَى ، وَقَالَ : دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ لَا بَلُ لَابَدٍ أَبَدٍ.

(۱۲۰۲۷) حضرت جابر مخالفہ ہے مروی ہے کہ حضوراقد س مِلِلَظَیَفَ نے ارشاد فرمایا: جب میں کسی کام کے لیے جاتا ہوں تو پھر
ال سے منہ بیں پھیرتا، میں نے حدی کونہیں ہا تکا تھا میں نے اس کوعمرہ بنا دیا ہے، پستم میں ہے جن کے پاس حدی نہ ہووہ
حلال ہوجا کیں اور اس کوعمرہ بتالیں، حضرت سراقہ وہا تی گھڑے ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول مَلِلَ اللّٰ اور فرمایا ،عمرہ کو جج میں
سال کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے ہے؟ آپ مِلِلُ الْحَلَقُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اور فرمایا ،عمرہ کو جج میں
داخل کردیا گیا ہے۔ نہیں، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔

( ١٦٠٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جَاءَ النَّاسُ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ حُجَّاجًا فَأَمَرَهُمْ فَجَعَلُوهَا عُمْرَةً ثُمَّ قَالَ: لَوْ أَنِّى اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِى مَا اسْتَذْبَرْتُ مَا فَعَلْتُ ذلك وَلَكِنْ ذَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِى الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعَهُ. (ابوداؤد ۱۷۸۹ ـ ترمذی ۹۳۲)

(۱۲۰۲۸) حفرت ابن عباس ٹن ﴿ نن ہے مردی ہے کہ لوگ حضور اقد س مُؤَفِظَةً کے ساتھ نجے کے لیے آئے ، آپ مُؤفظَةً نے تکم فرمایا کہ اس کوعمرہ ینادو، پھر فرمایا: میں جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں تو پھراس سے پھرتانہیں ہوں، لیکن عمرہ کو حج میں داخل کردیا گیا ہے قیامت تک کے لیے، پھرآپ مِشْفِظَةً نے اپنی انگلیاں ایک دوسری میں داخل فرما کیں۔

( ١٦.٢٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حُمَيْدٌ ، عَنْ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِنَّمَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَه هَدْىٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَه هَدْىٌ فَلَيْ حِلَّ وَسَلَّمَ مِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَه هَدْىٌ فَلَيْ حِلَّ وَكَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدْىٌ فَلَمْ يَحِلَّ. (بخارى ٣٥٣- مسلم ١٨٥)

(۱۲۰۲۹) حضرت ابن عمر بن وین می مروی ہے کہ بیشک حضور اقدس مَبلِفَظَیَّمَ نے جج کے لیے احرام باندھا اور ہم لوگوں نے بھی آ پ مِبلِفَظَیَّمَ نے کے ساتھ احرام باندھا ، جب ہم لوگ آ کے بو ھے تو حضور اقدس مَبلِفَظَیَّم نے ارشاد فر مایا : جن کے پاس صدی کا جانور نہ ہووہ حلال ہوجائے ، اور حضور اقدس مَبلِفَظِیَّم کے پاس صدی کا جانور تھا اس لیے آپ مِبلِفَظِیَم علال نہوئے۔

( ١٦٠٣ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فِى أَشْهُرِ الْحَجِّ وَأَيَّامِ الْحَجِّ ، حَتَّى قَدِمْنَا سَرِفَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاصْحَابِهِ : مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ سَاقَ هَدُيًّا فَأَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ مِنْ حَجِّهِ بِعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلُ.

(١٢٠٣٠) حضرت عائشہ تفائد تفائد علی اللہ عمروی ہے کہ ہم لوگ حضورا قدس مَلِنَ اللہ عَالہ معرفی اللہ علی ہیں ، ج کے دنوں میں ج کا احرام بائدھ کر نکے ، جب ہم لوگ مقام سرف میں پنچ تو حضورا قدس مَلِنَ اَ ہے محابہ تفائد ہے مایا: جن کے پاس صدی کا جانو رئیس ہے توان کے لیے بیزیادہ پہندیدہ ہے کہ وہ ج سے عمرہ کے لیے حلال ہوجا کیں ، پس ان کوچا ہے کہ وہ ایسا کریں۔ (١٦٠٣١) حَدَّ ثَنَا غُنْدُ ( ، عَنْ شُعْبَة ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ الْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، أَنَّهُ قَالَ : هَذِهِ عُمْرَةُ اسْتَمْتَعُنَا بِهَا ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدُى قَلْيَحِلَّ الْحِلَّ كُلَّهُ ، فَقَدْ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْنَحِجَةِ إِلَى يَوْمِ الْفِيَامَةِ. (مسلم ۲۰۳- ابو داؤد ۱۵۸۷)

(۱۲۰۳۲) حضرت ابوذ ر دونتن فرماتے ہیں کہ حج تمتع کرنا نبی کریم مِیْرُفِیْکَ فِیْرَ کے سے اید حُدَامُنٹنز کے لیے خاص تھا۔

( ١٦.٣٣ ) حَدَّثَنَا اُبُو خَالِدٍ الْاَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْمُرَقَّعِ ، عَنْ أَبِى ذَرٌ قَالَ لَيْسَ لَاَحَدٍ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجْ ثُمَّ يَجْعَلُهَا عُمُرَةً إِلا لِلرَّكْبِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَمَ.

(۱۲۰٬۳۳) حفرت ابو ذر جن انتی فرماتے ہیں کہ کمی مخف کے لیے بنہیں ہے کہ وہ جج کے لیے احرام با تدھنے کے بعداس کوعمرہ میں تبدیل کر دے ،سوائے ان لوگوں کے جوحضورا قدس مَلِفَظَفَۃ کے ساتھ تھے۔

( ١٦.٣٤) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ :أَفُرِدُوا الْحَجَّ وَدَعُوا قَوْلَ أَعْمَاكُمْ هَذَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : إِنَّ الَّذِى عَمَى اللَّهُ قَلْبَهُ وَعَيْنَيْهِ لَأَنْتَ ، أَلَا تَسْأَلُ أُمَّكَ فَسَأَلَهَا ، فَقَالَتْ: قَدِمْنَا مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَّاجًا فَأَمَرَنَا فَأَحُلَلْنَا الْحَلَالَ كُلَّهُ حَتَّى تَسَطَّعَتِ الْمَجَامِرُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ. (احمد ١/ ٣٣٣ـ طبراني ٢٣٣)

(۱۲۰۳۳) حفرت ابن زبیر می وین نے ارشاد فر مایا: صرف نج کیا کرو، اور اپنے عمال کے قول کو چھوڑ دو، یہ بات جب حضرت ابن عباس میں ہوئی تن کی پنجی تو آپ دی ٹونے نے ارشاد فر مایا: اے وہ مخص جس کے دل اور آ تکھوں کو اللہ تعالی نے اندھا کردیا ہے، کیا تو نے اپنی والدہ سے دریا فت کیا تو انہوں نے فر مایا کہ ہم لوگ حضور اقدس مَرِّ فَتَعَاقَعَ مَرِّ الله علی میں کیا؟ پس انہوں نے والدہ سے دریا فت کیا تو انہوں نے فر مایا کہ ہم لوگ حضور اقدس مَرِّ فَتَعَاقَعَ مَرِّ اور ورتوں اور ورتوں کے کے ساتھ جے کے لیے فکلے، آپ مَرِّ فِلْفَدَ اِنْ ہُمیں تھم دیا، پس ہم سب لوگ حلال ہوگئے، یبال تک کدم دوں اور ورتوں کے درمیان آگ کا دھواں بلندہو گیا۔

#### ( ۵۰۰ ) فی صید حَمَامِ الْحَرَامِ حرم کے کبوتر وں کوشکار کرنا

( ١٦.٣٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ فِي حَمَامِ الْحَرَامِ : إِذَا خَرَجْنَ مِنَ الْحَرَم فَصِدُهُنَّ إِنْ شِنْت.

(١٦٠٣٥) حضرت عطاء پيتيلا فرماتے ہيں كەحرم كے كبوتر جب حرم سے نكل جائيں تو پھرا گرچا ہوتو شكاركر سكتے ہو۔

( ١٦.٣٦ ) حَلَّتُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِصَيْدِ حَمَامِ الْحَرَمِ إِذَا خَرَجْنَ مِنَ الْحَرَمِ.

(۱۲۰۳۱)حضرت عردہ دیا نیٹو فرماتے ہیں کہ حرم کے کبوتر جب حرم ہے باہرنگل جائیں توان کوشکار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

#### ( ٥٠١ ) في الرجل يَطُوفُ ثَمَانيَةَ أَشُواطٍ

# کوئی شخص طواف میں آٹھ چکرلگالے

( ١٦٠٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ، قَالَا فِي الرَّجُلِ طَافَ ، ثَمَانيَةَ أَشُوَاطٍ ، قَالَ : إِنْ

ذَكَرَهَا قَبْلَ أَنْ يُصَلَّى رَكُعَيُّنِ طَافَ سِتَّةَ أَطُوافٍ ، وَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، وَإِنْ ذَكَرَ بَعْدَ مَا يُصَلِّى رَكُعَيْنِ ، طَافَ سِتَّةَ أَطُوافٍ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَعُتَدُ بِلَاِكَ.

(۱۲۰۳۷) حضرت عطاء پرشیخ اور حضرت طاؤس پرشیخ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص طواف میں آٹھ چکر لگالے اور اس کو دو رکعتیں ادا کرنے ہے قبل ہی یاد آجائے تو ووا یک طواف اور کرے جس میں چھ چکر لگائے اور اس کے بعد پھر چار رکعتیں ادا کرے اور اگر اس کو دورکعتیں ادا کرنے کے بعد یاد آئے تو پھر طواف کے چھ چکر اور لگائے اور دورکعتیں اور ادا کرے اور اگر چاہتو ان کوشار ندکرے۔

( ١٦.٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إذَا طَافَ بِالْبَيْتِ ، ثَمَانيَةَ أَشُواطٍ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ.

(١٦٠٣٨) حضرت حسن بيشيد فرماتے ہيں كه اگر طواف كة ته چكرا كاليے جائيں تو (بھي) دوركعتيں اداكى جائيں گي۔

# ( ٥٠٢ ) في التَّهْرِ يَكُونُ فِيهِ النُّبَابُ مُحِور مِين الرَّكُسي بو

( ١٦.٣٩ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِى إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيِّ ، قَالَ :سُيْلَ سَعِيدُ بُنُ جُبَيْرٍ ، عَنِ التَمْرِ لِلْمُحْرِمِ ، فَقَالَ :وَمَا بَأْسُهُ ؟ قَالَ فِيهِ الدواب ، قَالَ :فَكُلِ النَّمْرِ ، وَلَا تَأْكُلِ الذَّوَابَّ.

(۱۲۰۳۹) حضرت معید بن جبیر بیلین سے دریافت کیا گیامحرم کے لیے مجور کھانا کیسا ہے؟ آپ بیلین نے دریافت فرمایااس میس کون می حرج والی بات ہے؟ فرمایااس میں کھی ہے، آپ بیلین نے فرمایا محبور کو کھالوا در کھی کومت کھاؤ۔

#### (٥٠٣) في المحرم يتوشُّحُ

محرم کا کیڑے کو بائیں مونڈھے پرڈال کراس کا سرادائیں بغل کے نیجے سے نکال کر

#### دونوں سروں کوسینہ پرلا کر با ندھنا

( ١٦.٤. ) حَذَّثَنَا حَفُصٌ بْن غِيَاثٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ فِى الْمُحْرِمِ يَتَوَشَّحُ ، كَرِهَهُ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَرَ الآخَرُ بِهِ بَأْسًا.

( ۱۲۰۴۰ ) حفزت حکم مِلِیٹیمیز اور حفزت حماد مِلِیٹیمیز ہے تو شح کے متعلق روایت ہے کہ ان میں سے ایک اس کو نا پہند کرتے تھے اور دوسرے اس طرح کرنے میں کوئی حرج نہ سجھتے تھے۔

### ( ٥٠٤ ) في رجل طَافَ سِتًّا

### محرم اگرطواف کے چیے چکرلگالے

( ١٦.٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ سِتَّا وَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ ؟ قَالَ :يَطُوفُ طَوَافًا آخَرَ وَيُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ.

(۱۲۰۴۱) حضرت عطاء ولینیز ہے دریا فت کیا گیا گہا گرکوئی مخص طواف کے چھ چکر لگا لے اور دور کعتیں ا دا کر لے؟ آپ ولیٹیز نے فرمایا وہ ایک طواف اور کرے اور دور کعتیں اور ا دا کرے۔

(١٦.٤٢) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئَى ، عَنْ بِشُرِ بُنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، قَالَ :سُئِلَ الْحَسَنُ ، عَنْ رَجُلٍ طَافَ سِتَّا ؟ قَالَ: يَطُوفُ طَوَافًا آخَرَ.

(۱۲۰۴۲) حضرت حسن بیشیلا سے دریافت کیا گیا کہ اگر کوئی شخص طواف میں چھے چکر لگائے؟ آپ بریشیلا نے فر مایا کہ وہ ایک طواف اور کرے۔

### ( ٥٠٥ ) ما يقول الرَّجُلُ إذا اسْتَكُمَ الْحَجَرَ

#### حجراسود کااستیلام کرے تو کیا کہے

( ١٦.٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ عُبَيْدٍ الْمُكْتِبِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا اسْتَلَمْت الْحَجَرَ فَقُلُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ.

(١٦٠٨٣) حضرت ابراجيم بيشيد فرماتے بين كه جب حجراسود كااستيلام كروتولا إلَّه إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَنْحَبُو كهو\_

( ١٦.٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا اسْتَلَمَ : آمَنْتُ بِاللَّهِ وَكَفَرْتُ بِالطَّاغُوتِ.

(١٦٠٣٣) حضرت عمر حِيْنَ في جب حجر اسود كااستيلام فرمات توبول فرمات : آمَنْتُ بِاللَّهِ وَ كَفَرْتُ بِالطَّاعُوبِ.

( ١٦.٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ إِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ يَقُولُ :اللَّهُمَّ تَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ وَسُنَّةِ نَبِيِّك.

(۱۲۰۴۵) حضرت علی دلافی جب مجراسود کااستیلام فر ماتے تو بید دعا پڑھتے :اےاللہ! میں تیری کتاب اور تیرے نبی کی سنت کی تصدیق و پیروی کرتا ہوں۔

( ١٦.٤٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَ حَدِيثِ

وَكِيعِ ، عَنِ الْمُسْعُودِي.

(۱۲۰۴۲) حفرت علی دانته سے ای طرح مروی ہے۔

( ١٦٠٤٧ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إذَا اسْتَلَمْت الْحَجَرَ فَقَبْلُ يَدَيْك ، وَلا تُصَوِّتُ بِالْقُبْلَةِ.

( ۱۲۰۴۷) حضرت عطاء ویشید فرماتے ہیں کہ جب حجراسود کا استیلام کروتو ہاتھوں کو بوسد دواور بوسہ کے ساتھ آواز نہ نکالو۔

# ( ٥٠٦ ) في الحج عَلَى الرَّحْلِ أَفْضَلُ مِنَ الْمَحْمِلِ

## مجے کے سفر میں اونٹ پر کجاوار کھنا یا لکی سے افضل ہے

( ١٦٠٤٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، أَنَهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ لَا يَكُونَ تَحْتَ الْجَوَالِيقِين شَيْءٌ.

(۱۲۰۴۸) حضرت الاسود ویشین پیندفر ماتے تھے کہ کجاوے کے پنچے کوئی اور چیز ندہو۔

( ١٦.٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ خَالِدٍ الْأَعْرَرِ ، قَالَ : خَالَفَنِى ذَرٌ الْهَمُدَانِيُّ فِي الْحَجِّ عَلَى الْمَحْمِلِ وَالْقَتَبِ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ ؟ قَالَ ذَرٌّ :الْمَحْمِلُ ، قَالَ :فَسَأَلْت إبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ :الْقَتَبُ.

(١٧٠٣٩) حضرت خالد الاعور يافيط فرمات ميں كدؤر بهدانى نے مجھ سے اس مسئله ميں اختلاف كيا كه آيا كجاوے ير حج كرتا افضل ہے یا کہ پالکی پر۔ ذر ہمدانی کا دعویٰ تھا کہ کجاوے پر افضل ہے۔ حضرت ذر پرٹیٹینے نے فر مایا کجاوہ، پھر میں نے حضرت ابراہیم پریٹینے سے دریافت کیا؟ آپ پریٹینے نے فرمایا یا لگی۔

( ١٦٠٥٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ الْقُرَشِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَهُ رَأَى رُفْقَةً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ ، رِحَالُهُمَ الْأَدَم ، فَقَالَ : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى أَشْبَهِ رُفْقَةٍ بِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۱۲۰۵۰) حضرت ابن عمر مینه پیزن نے یمن والوں کی ایک جماعت دیکھی جن کے کجاوے چمڑے کے تھے، آپ داپھڑ نے فر مایا جو خض نبی اکرم مِزْافِنَوَیَجَ کے ساتھیوں کے مشاببہ جماعت دیکھنا جا ہتا ہووہ ان لوگوں کو دیکھے لے۔

( ١٦٠٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَحُجُّ عَلَى رَحْلِ.

(۱۲۰۵۱) حضرت ابن عمر ٹنکھ پینئ نے کجاوے پر بیٹھ کر حج فر مایا۔

( ١٦٠٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بُنُ عِيَاضٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ: حَجُّ الْأَبْرَارِ عَلَى الرَّحَالِ.

(۱۲۰۵۲) حضرت طاؤس بریشیاد فرماتے ہیں نیک لوگوں کا نتج کیادے پر ہوتا ہے۔

( ١٦.٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا رَبِيعٌ ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ أَبَانَ ، عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ ، قَالَ :حَجَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَحُلٍ وَقَطِيفَةٍ تَسُوى ، أَوْ قَالَ :لاَ تَسُوى إِلَّا أَرْبَعَةِ ذَرَاهِمَ ، ثُمَّ قَالَ :اللَّهُمَّ حَجَّةٌ لاَ رِيَاءَ فِيهَا ، وَلَا سُمْعَةَ. (ترمذى ٣٣٣ـ ابن ماجه ٢٨٠٠)

(۱۲۰۵۳) حفرت انس بن ما لک جلائظ سے مروی ہے کہ حضور اقدس مِنَّلِظُ نَظِیمَ نِی کِاوے اور سوتی کپڑے پر جج فر مایا جس کی قیت چار درهم سے زائد نہ تھی ، پھر آپ مِنَلِظَ فَظَرَةً نے ارشاد فر مایا: اے اللہ! میں ایسا کرنا چاہتا ہوں جس میں ریاء اور شہرت ودکھلا وانہ ہو۔

( ١٦٠٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَان ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّ عَلَى رَحُلٍ فَاهْتَزَّ ، وَقَالَ :مَرَّةً :فَاجْتَنَحَ ، فَقَالَ :لَبَيْكَ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الآخِرَةِ.

(۱۲۰۵۳) حفرت عبدالله بن حارث ولا في سے مروى ہے كہ حضورا قدس مِرَّافِقَةَ نے كِاوے پر حج فرما يا پس آپ بل رہے تھ يا فرمايا كه آپ مِرَّفِقَةَ ﴿ ہاتھ پِيلى پر ركھے ہوئے تھے ) جھكے ہوئے تھے اور آپ مِرَّفِقَةَ ہِے نے ارشاد فرمايا: اے الله! بيس حاضر ہوں، بيشِك عيش وراحت آخرت كى راجت ہے۔

( ١٦٠٥٥ ) حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :كَانَ يُكُرَهُ الْحَجُّ عَلَى الْمَحْمِلِ فَيَقُولُ :إنَّمَا كَانَ النَّاسُ يَحُجُّونَ عَلَى الْأَفْتَابِ وَالرُّحَالِ.

(١٦٠۵۵) حفرت محمد میشین کجاوے پر بیٹھ کر جج کرنے کو ناپسند کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ بیٹک لوگ پالکیوں اور زین پر بیٹھ کر جج کیا کرتے تھے۔

# ( ٥٠٧ ) في الرَّجُل يُودَّعُ يَعْمَلُ شَيْنًا بَعْنَ الْوَدَاعِ

### حاجی طواف و داع کر لے تو کیااس کے بعد کوئی دوسراعمل کرسکتا ہے؟

( ١٦٠٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إِذَا وَدَّعَ فَلَا يَعْمَلُ عَمَلًا حَتَّى يَخُوُجَ اللهِ الْأَبْطَحِ ، قَالَ :لاَ بَأْسَ أَنْ يُقِيمَ.

(١٦٠٥٢) حضرت عطَّاء والثينة فَر مات بين كه جب طواف وداع كرلوتو جب تك مقام ابطح سے نكل نه جاؤ كوئى اورعمل نه كرو، جب مقام ابطح سے نكل جاؤتو پھركوئى حرج نہيں كه وہاں تفہر جاؤ۔

( ١٦٠٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى مُغِيثٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَذَّعَ ، فَاتَى رَجُلٌّ مِنْ قُرَيْشٍ فَعَادَهُ ، فَأَعَادَ الْوَدَاعَ.

(١٦٠٥٤) حفرت عمر بن عبد العزيز والله في طواف وداع كيا، پر ايك قريش مخص آب كے پاس آيا اور آپ نے اس كى

عیادت کی ۔ آپ راٹھیائے دوبارہ طواف وداع کیا۔

( ١٦٠٥٨ ) حَلَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ يُسَمِّيهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّهُ وَدَّعَ ، فَكَتَبَ كِتَابًا فَأَعَادَ الْوَدَاعَ.

(۱۲۰۵۸)حضرت عمر بن عبدالعزيز بإيثيز نے طواف کرنے کے بعد کوئی مکتوب لکھا پھر دوبارہ طواف و داع فر مایا۔

( ١٦٠٥٩ ) حَذَّثَنَا حَكَامٌ الرَّازِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَجُلاً سَأَلَ خُمَيْدًا مَا كَانَ قَوْلُ الْحَسَن ، أَوْ رَأَى الْحَسَن فِى الرَّجُلِ إِذَا وَذَّعَ ؟ قَالَ :كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا إِذَا عَرَضَ لَهُ الشَّيءُ أَنْ يَشْتَريَهُ.

(۱۲۰۵۹) حفرت تمید بربینید سے دریافت کیا گیا کہ حفرت حسن بربینید کی کیا رائے تھی اس کے بارے میں که آ دمی طواف دراع کر کے؟ آپ برابیند نے فرمایاوہ اس میں کوئی حرج نہ بچھتے تھے کہ جب اس کے سامنے کوئی چیز چیش کی جائے اوروہ اس کوخرید لے۔

### ( ٥٠٨ ) ما يُقَالُ لِلرَّجْلِ إِذَا رَجَعٌ مِنَ الْعُمْرَةِ جبكولَى عمره كركة ئِيْتُواس كوكيا كهاجائ

( ١٦٠٦٠) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ خَالِدٍ ، أَنَّ أَبَا قِلاَبَةً ، لَقِى رَجُلاً فَدِمَ مِنَ الْعُمْرَةِ ، فَقَالَ : بَرَّ الْعَمَلُ ، بَرَّ الْعَمَلُ. ( ١٦٠٦٠) حضرت الوقلاب ايك فخص كو ملے جوعمره كرك والهن آيا تھا، آپ يا تيا، آپ يا تيا، آپ كاعمل قبول بو، آپ كاعمل قبول بو۔

( ١٦٠٦١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ مَالِكٍ ، قَالَ : لَقِيَ طَلْحَةُ حَمَّادًا ، فَقَالَ : بَرَّ نُسُكُكَ.

(١٢٠١١) حفزت طلحه بيتينيا حفزت حماد بيتينيا كوسلے اور فرمايا: آپ كاممل (عمره) قبول مو۔

( ٥٠٩ ) في الرجل يَقْدُمُ مِنَ الْحَجِّمَا يُقَالُ لَهُ

#### جب کوئی حج کر کے آئے تواس کو کیا کہا جائے

( ١٦٠٦٢ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَمَّنُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ لِلْحَاجِّ إِذَا قَدِمَ : تَقَبَّلَ اللَّهُ نُسُكَك ، وَأَعْظَمَ أَجُرَك ، وَأَخْلَفَ نَفَقَتَك.

(۱۲۰۲۲) حضرت ابن عمر ٹنکھ بنن نے ایک شخص کو دعا دی جب وہ حج کرے آیا کہ: اللہ تعالیٰ تیرے مل کو قبول کرے ، اور تیرے اجر کو بڑھائے اور تیرے نفقہ کا بہتر بدلہ تجھے عطا کرے۔

# ( ٥١٠ ) ما يدعو به الرَّجُلُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ ركن يمانى اورمقام ابرائيم كورميان كون سى وعاما سَكَّ

( ١٦٠٦٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَقُولُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْحَجَرِ : ﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾. (ابوداؤد ١٨٨٤ـ احمد ٣/ ٣١١)

(۱۲۰۷۳) حفرت عبدالله بن السائب والتي سے مروى ہے كہ ميں نے حضورا قدس مُؤلفظَةَ كوركن يمانى اور حجرا سود كے درميان يدد عاكرتے ہوئے سنا كه اے اللہ جميں دنيا اور آخرت ميں بھلائى عطافر مااور آگ كے عذاب سے بيا۔

( ١٦٠٦٤) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ ابْنِ عَبَّاسِ الَّذِي لَا يَدَعُ بَيْنَ الرُّكُنِ وَالْمَقَامِ أَنْ يَقُولَ: رَبِّ قَنْفِنِي بِمَا رَزَقُتنِي ، وَبَارِكُ لَي فِيهِ ، وَاخْلُفْ عَلَى كُلَّ غَانِبَةٍ لِي بِحَيْرٍ . (ابن خزيمة ٢٢٢٨)

(۱۲۰ ۱۳) حضرت ابن عباس ہی پیوٹن رکن بمانی اور مقام ابراہیم غلائیلا کے درمیان یہ دعا بھی نہیں چھوڑ اکرتے تھے کہ اے میرے رب تو نے جورزق جھے عطا فر مایا ہے مجھے اس پر قناعت کی تو فتی عطا فر مااور اس میں میرے لیے برکت پیدا فر ما۔ جو کچھ بھی ضاِ نکع یا کم ہوجا تے تو اس کا بہتر بدل عطا فر ما۔

### ( ٥١١ ) في البيت ما كَانَتُ كِسُوتُهُ؟ بيت الله كاغلاف كيا چيز موتى تقى؟

( ١٦٠٦٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَجُوزِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، قَالَتْ : قَدْ أَصِيبَ ابْنُ عَفَّانَ وَأَنَا ابْنَةُ أَرْبَعَ عَشُرَةَ سَنَةً ، قَالَتْ : وَلَقَدْ رَأَيْتِ الْبَيْتَ ، وَمَا عَلَيْهِ كِسُوةٌ ، إِلاَّ مَا يَكُسُوهُ النَّاسُ الْكِسَاءُ الشَّوثُ ، وَمَا كُسِى مِنْ شَيْءٍ عُلْقَ عَلَيْهِ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ ، اللَّحْمَر يُطُرَحُ عَلَيْهِ ، وَالنَّوْبُ الأَبْيَضُ ، وَالْكِسَاءُ الصُّوثُ ، وَمَا كُسِى مِنْ شَيْءٍ عُلْقَ عَلَيْهِ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ ، وَمَا عَلَيْهِ ذَهَبٌ ، وَلَا فِضَةٌ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : إِنَّ الْبَيْتَ لَمْ يَكُنْ يُكْسَى عَلَى عَهْدِ أَبِى بَكُو ، وَلَا عُمَرَ ، وَإِنَّ عُمْرَ ، وَإِنَّ عُمْرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَساهُ الْوَصَائِلَ وَالْقَبَاطِقَ ، وَالْوَصَائِلُ ثِيَابٌ يَمَانِيَّةٌ .

(۱۲۰۲۵) حضرت محمہ بن اسحاق پر شیخ سے مروی ہے کہ مکہ کی ایک عمر رسیدہ خاتون فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابن عفان پر شیخ کی شہادت ہوئی اس وقت میں چودہ سال کی لڑکی تھی ، میں نے کعبہ کواس حال میں دیکھا کہ اس پر کوئی چا درو نیرہ نہ تھی مگر جو لوگوں نے اس پر چڑھادیا تھا جا کیسرخ رنگ کی چا در جولوگوں نے اس پرڈال دی تھی اور سفید کپڑا، اور اونی چا در اور کوئی ایس چیز نہیں پہنا کی گئی تھی جو خانہ کعبہ پر لاکا ئی ہوئی ہو ( یعنی غلاف بنایا گیا ہو ) یخفیق میں نے بیت اللہ کواس حال میں دیکھا کہ اس پر کو کی سونا ، چاندی نہ تھا،حضرت محمر میشیز راوی فر ماتے ہیں کہ حضرات شیخین <sub>شکاف</sub>ینن کے دور میں خانہ کعبہ پر غلاف نہیں چڑ ھایا گیا تھا، بیٹک حصرت عمر بن عبدالعز پزرایشیلانے مقری اور یمنی چا دریں (غلاف) اس پر چڑ ھائیں۔

( ١٦.٦٦) حَذَّثَنَا سُرَيْجُ بُنُ النَّعُمَانِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ ، عَنُ نَافِعِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُجَلِّلُ بُدُنَهُ قَبُلَ أَنْ تَكُسَى الْكُفْبَةُ الجَلَل وَالْأَنْمَاطَ وَالْقَبَاطِتَّ ، ثُمَّ يَنْزِعُهَا قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَهَا فَيُرْسِلُ بِهَا إِلَى خَزَنَةِ الْكُعْبَةِ كِسُوةَ لِلْكُفْبَةِ ، فَلَمَّا كُسِيَتِ الْكُعْبَةُ تَرَكَ ذَلِكَ.

(۱۲۰۲۱) حضرت ابن عمر مین شخص خانه کعبه کوغلاف وغیره نہیں پہنایا جاتا تھا تو ابن عمرا پی قربانی کے ہے جانور کا کپڑایا جل کوقربانی کرنے ہے قبل اتار کرخانہ کعبہ کے خزانہ میں جمع کرادیتے تھے تا کہ اس کوخانہ کعبہ پر چڑھا دیا جائے ، پھر جب کعبہ پر غلاف چڑھایا جانے لگا تو آپ جڑھؤنے اس عمل کوترک فرمادیا۔

( ١٦٠٦٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، قَالَ : كَانَ كِسُوَةُ الْكُعْبَةِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَنْطَاعَ وَالْمُسُوحَ.

(١٢٠٧٤) حضرت ليك ويشير ہے مروى ہے كەحضورا قدس مَلْ اللَّهُ الله على الله على

## ( ۵۱۲ ) ما يؤمر بِهِ الرَّجُلُ إِذَا لَمُ يَكُنْ حَجَّ آ دى كوكس چيز كاحكم دياجائے گاجب وہ حج نه كرسكے

( ١٦٠٦٨) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا إِذَا أَتُوا الْمَرِيضَ لَمْ يَحُجَّ أَمَرُوهُ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَهُ. ( ١٦٠ ١٨) حفرت ابراہيم مِيَّيْن سے مروى ب كەسحاب كرام تُقَاتَنَمْ جب كى مريض كے پاس آتے جس نے فج نه كيا بوتواس كو اونك كي قرباني كاحكم فرماتے۔

( ١٦٠٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِذَا لَمْ يَكُنْ حَجَّ أَنْ يُوصِى بِهَدْيٍ.

(۱۲۰۱۹) حضرت ابراہیم میشید فرماتے میں کہ صحابہ کرام نشائی اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ جب جج ند کر سکے تو قربانی کی وصیت کردے۔

# ( ٥١٣ ) في ركعتي الطَّوَافِ مَا يُقَرَّأُ فِيهِمَا

### طواف کی دورکعتوں میں کون سی سورت تلاوت کی جائے گی

( ١٦.٧٠ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ جَعْفَوٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِى رَكْعَتَى الطَّوَافِ(قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) وَ(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) . (تَرَمْذى ٨٤٩ـ احمد ٣٠٠/٣)

(۱۲۰۷۰) حضرت جابر دیا ٹی ہے مروی ہے کہ حضوراقدس مَاِنْفَقَاقِ نے طواف کی دورکعتوں میں سورۃ الکافرون اورسورۃ اخلاص تلاوت فر مائی۔

( ١٦.٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بُنِ زَيْدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِى رَكُعَتَى الطَّوَافِ (قُلْ يَا أَيُّهَ الْكَافِرُونَ) وَ(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ).

(١٧٠٤١) حضرت يعقوب بن زيد بيشيز ہے بھی يہي مروی ہے۔

ر ٥١٤ ) في المحرم يُصِيبُ القِردُ

### محرم اگر بندر کاشکار کرلے

( ١٦٠٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمُحْرِمِ يُصِيبُ الْفِرْدَ ، قَالَ : يُحْكُمُ عَلَيْهِ. ( ١٦٠٧٢ ) حفزت عطاء يرشيرُ فرمات مِين كرمرم اكر بندركو مارد يرقاس يرحم لكا يا جائے گا۔

### ( ٥١٥ ) في مكة مِن أَيْنَ تُلْخُل

#### مكه مرمه مين كس جكه سے داخل ہوا جائے گا؟

( ١٦.٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ مِنْ نَنِيَّةِ الْعُلْيَا.

(۱۲۰۷۳) حفرت قاسم بن محمر ويشيئ سے مروى ہے كہ حضورا قدس مِنْ النَّيْنَ مَلَهُ مَد مَر مه مِن ثنية العليا كى جانب سے داخل ہوئے۔ ( ١٦٠٧١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُو الْيِلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَا أَبَالِي لَوْ ذَخَلْت مِنْ أَسْفَلِ مَحَدَّةً

(۱۶۰۷) حضرت ابن عباس بنی پیشن فرماتے ہیں کہ اگر میں مکہ کی نچلی جانب سے مکہ میں داخل ہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں (یعنی میں اس میں کوئی حرج محسور نہیں کرتا )۔ ( ١٦.٧٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُخُلُ مِنَ النَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَيَخْرُجُ مِنَ النَّنِيَّةِ السُّفُلَى. (بخارى ١٥٤٦ـ مسلم ٩١٨)

(۱۱۰۷۵) حضرت ابن عمر منی دین سے مروی ہے کہ حضور اقدس میر افقی کے مکر مدیس اوپر والے بہاڑوں کی طرف سے داخل ہوئے اور ینچوالے بہاڑوں کی طرف سے واپس نکلے۔

( ١٦.٧٦) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذَا خَرَجَ خَرَجَ مِنْ طَرِيقٍ بِالشَّجَرَةِ ، وَإِذَا دَخَلَ دُّخَلَ مِنْ طَرِيقِ الْمُعَرَّسِ ، وَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ دَخَلَ مِنَ النَّنِيَّةِ الْعُلْيَا ، وَإِذَا خَرَجَ خَرَجَ مِنَ الثَّنِيَّةِ السَّفُلَى. (بخارى ١٥٣٣ـ مسلم ٩١٨)

(۱۲۰۷۱) حطرت ابن عمر تفایق سے مروی ہے کہ حضور اقد س مَلِقَظَیْ جب مدیند منورہ سے نکلتے تو متحد شجرہ ( ذوالحلیف ) کی طرف سے نکلتے ، اور جب مدیند منورہ میں داخل ہوتے تو مقام معرّس (آرام کرنے کی جگد ) سے داخل ہوتے ، اور جب مکہ مکرمہ داخل ہوتے تو اور جب مکہ مکرمہ سے نکلتے تو نیچے والے پہاڑوں کی طرف سے نکلتے۔

## ( ٥١٦ ) فِي تَغْظِيمِ الْبَيْتِ

#### خانه كعبه كي عظمت كابيان

( ١٦.٧٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَدِتَى ، قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ : إِنَّمَا سُمِّىَ الْبَيْتُ الْعَتِيقُ لَآنَهُ أُعْتِقَ مِنَ الْجَبَابِرَةِ ، فَلَيْسَ جَبَّارٌ يَدَّعِى أَنَّهُ لَهُ.

(۱۲۰۷۷) حضرت مجاہد ویشین فرماتے ہیں کہ کعبہ کا نام بیت عثیق اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس کو جابروں سے آزاد کیا گیا ہے، پس کوئی جابرینہیں کھ سکتا کہ خانہ کعبہ میرا ہے۔

( ١٦.٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَخُنْدَرٌ وَشُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَعَطَاءٍ ، وَطَاوُوس : ﴿فَاجُعَلُ أَفْنِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِى النِّهِمُ﴾ قَالُوا :تَهْوِى الِيْهِ قُلُوبُهُمْ يَأْتُونَهُ يَعْنِى الْبَيْتَ.

(۱۷۰۷۸) حضرت عکر مدولینی اور حضرت عطاء براینی اور حضرت طاؤس باینی الله تعالی کے ارشاد ﴿ فَاجْعَلْ ٱفْخِنَدَةً مِنَ النَّاسِ تَهُو ی اِلْنَهِمْ ﴾ کے متعلق فرماتے ہیں کہ ان کے دل اس کی طرف چھیردیئے گئے ہوں وہ اس کے پاس آتے ہوں۔

( ١٦.٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : ﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَفْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ﴾ قَالَ :شِدَّةً لِدِينِهِمُ.

(۱۲۰۷۹) حضرت معید بن جبیر مِیتُنید الله تعالیٰ کے ارشاد ﴿ جَعَلَ اللهُ الْکَعْبَةَ الْبَیْتَ الْحَوَامَ قِیلُمَّا لِلنَّاسِ ﴾ کے متعلق فرماتے ہیں کہ ان کے دین و ند ہب کی شدت کی وجہ ہے۔ ( ١٦٠٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِنَّمَا سُمِّيتِ الْكَعْبَةُ لَأَنَّهَا مُرْبَعَةً ، وَإِنَّمَا سُمِّيتِ الْبُدُنُّ مِنْ أَجْلِ السَّمَّانَةِ.

(١٢٠٨٠) حضرت مجامد مين في أم تعبير كانام كعبدال ليدركها كياب كيونكدم بع به نه كوبدنداس ليد كتيبين کیونکہ بیموٹے ہوتے ہیں۔

( ١٦٠٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سفيان ، عَنْ غَالِبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ : ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ﴾ قَالَ: يَحُجُونَ ، ثُمَّ يَعُودُونَ.

(١٦٠٨١) حضرت سعيد بن جير ويشين الله تعالى كارشاد ﴿ وَ إِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَنَابَةً لِلنَّاسِ ﴾ كمتعلق فرمات بيرك لوگ جج کے لیے آتے ہیں پھروہ دوبارہ اس کا اعادہ کرتے ہیں (باربار جج کرتے ہیں)۔

( ١٦٠٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُولِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :يَخُجُّونَهُ ، وَلاَ يَقُضُونَ مِنْهُ وَطَرًّا.

(١٢٠٨٢) حضرت عطاء بريشي فرمات بين كهلوك حج كے ليے آتے بين كين و بال اپنا كوئى مقصداور مطلب يورانبيس كرتے۔

( ١٦٠.٨٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَوْلا أَنَّهُ قَالَ : ﴿فَاجْعَلْ ٱفْتِدَةً مِنَ النَّاسِ ﴾ لَازْدَحَمَتْ عَلَيْهِ فَارِسٌ وَالرُّومْ.

(١٢٠٨٣) حضرت مجامِد بيشيد فرمات مين كما كريد ندكها موتاكه ﴿فَاجْعَلْ ٱلْحِيْدَةُ مِّنَ النَّاسِ ﴾ وفارس وروم والول كااس بر ا ژوبام بوجاتا۔

# ( ٥١٧ ) لأى شَيْءٍ سُمِّيتُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ

### ایام تشریق کا نام ایام تشریق کیوں رکھا گیا؟

( ١٦٠٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى جَعُفَرٍ ، قَالَ : إِنَّمَا سُمْيَتُ أَيَّامَ التَّشُوبِيقِ إِنَّهُمْ كَانُوا يَتَشَرَّقُونَ فِي الشَّمْسِ

(۱۲۰۸۴) حضرت ابوجعفر بیشینه فرماتے ہیں کہ ایام تشریق نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس دن میں قربانی کامحوشت دھوپ میں ر کھ کر خٹک کرتے تھے۔

# ( ٥١٨ ) في الطواف أَفضُلُ أَم العمرةُ

### طواف كرناافضل بي ياعمره كرنا؟

( ١٦٠٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَسْلَمَ الْمُنْقِرِيُّ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :أَخُرُجُ إِلَى الْمَدِينَةِ أُهِلُّ بِعُمْرَةٍ مِنْ

مِيقَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : طَوَافُك بِالْبَيْتِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ سَفَرِكَ إِلَى الْمَدِينَةِ.

(١٦٠٨٥) حفرت اسلم المنقر ى بينين فرماتے ہیں كہ میں نے حضرت عطاء بينن سے كہا: كیا میں مدینہ جاؤں تا كہ میں حضور اقدس مُؤْفِقَةَ كے ميقات سے عمرہ كے ليے احرام باندھوں؟ آپ بينني نے فرمایا بيت اللہ كاطواف كرنا ميرے نزديك مدينه منورہ كى طرف سفركرنے سے افضل ہے۔

( ١٦.٨٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ ذَرٌ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :طَوَافُك بِالْبَيْتِ أَحَبُّ إِلَى مِنْ سَفَرِكَ إِلَى الْمَدِينَةِ.

(١٦٠٨٧) حفرت مجام وينط فرمات مي كدير عزد يك بيت الله كاطواف كرنامديد منوره كاسفركر في سازياده بهنديده بـ - (١٦٠٨٧) حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطاءٍ ، قَالَ : الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ أَحَبُّ إِلَى مِنَ الْنُحُوو جِ إِلَى الْعُمْرَةِ. (١٦٠٨٧) حفرت عطاء ياليُون فرمات مي كمطواف كرناعمره كے ليے نظفے سازياده مير سازد يك بينديده بـ -

### ( ٥١٩ ) في المتعة ، لَأَيُّ شَيْءٍ سُمِّيَتِ المتعة ،

# تمتع كانام تمتع كيون ركها كيا؟

( ١٦٠٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إنَّمَا سُمِّيَتِ الْمُتْعَةَ لَانَّهُمْ كَانُوا يَتَمَتَّعُونَ مِنَ النِّسَاءِ وَالنَّيَابِ.

(۱۲۰۸۸) حضرت عطاء میشیز فرماتے ہیں کہ اس کا تمتع اس لیے رکھا گیا کیونکہ اوگ اس میں عورتوں اور کیڑوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔

( ١٦٠٨٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ رَجُلِ ، قَالَ: رَأَيْتُ شَيْبَةً يَأْخُذُ مَا وَقَعَ مِنْ كِسُوةِ الْكَعْبَةِ فَيضَعُهَا فِي الْفُقَرَاءِ ، قَالَ سُفْيَانُ : لاَ بَأْسَ بِشِوانِهَا مِنَ الْفُقَرَاءِ إِذَا أَعْطَاهُمُ إِيَّاهُ. مَا وَقَعَ مِنْ كِسُوةِ الْكَعْبَةِ فَيضَعُهَا فِي الْفُقَرَاءِ ، قَالَ سُفْيَانُ : لاَ بَأْسَ بِشِوانِهَا مِنَ الْفُقَرَاءِ إِذَا أَعْطَاهُمُ إِيَّاهُ. (١٢٠٨٩) حضرت عبدالله بين عثمان بيتي المربح في الله المنها بوكير النهي المنها من الله الله الله بي الله الله بي الله بي الله الله الله بي الله الله بي الله بي الله بي الله بي الله الل

### ( ٥٢٠ ) من كان يُحِبُّ أَنْ يَغْتَسِلَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ جوحضرات ايام تشريق مين عسل كرنے كو پيند كرتے ہيں

( ١٦٠٩٠ ) حَدَّثَنَا شَاذَانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، قَالَ :كَانَ

يُسْتَحَبُّ أو يستحب الْغُسُلُ أَيَّامَ التَّشُرِيقِ إِذَا رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ ، أَوْ إِلَى الْجِمَارِ.

(۱۲۰۹۰) حفرت تھم بن عتیبہ والیماز فرماتے ہیں کہ آیا م تشریق میں جب متجد کی طرف جائے یا جمرات کی طرف جائے توعشل کرنامتی ہے۔

# ( ٥٢١ ) في المسلم يَحْجُ ثُمَّ يَرْتَلُا عَنِ الإِسْلاَمِ ثُمَّ يَتُوبُ مسلمان حج كرنے كے بعد مرتد ہوجائے پھردوبارہ تو بہرلے

( ١٦.٩١) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ سُئِلَ عَمَّنُ أَسْلَمَ فَحَجَّ ، ثُمَّ ارْتَدَّ ، ثُمَّ رَجَعَ إلَى الإِسْلَامِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ أَمْ تُجْزِئُهُ تِلْكَ الْحَجَّةُ ؟ قَالَ : إِذَا ارْتَدَّ هَدَمَ الْكُفُو كُلَّ شَيْءٍ كَانَ قَبْلَهُ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ ، وَلَا يَعْتَدَّ بِذَلِكَ.

(۱۲۰۹۱) حَفرت سفیان ویشیخ سے دریافت کیا گیا کہ کوئی شخص مسلمان ہونے کے بعد حج کرے پھروہ مرتد ہوجائے پھر دوبارہ اسلام قبول کر لے اور اس پر حج واجب ہوجائے تو کیا اس کے لیے پہلا حج کافی ہوجائے گا؟ آپ ویشیخ نے فرمایا جب وہ مرتد ہوا تو اس کے کفرنے پہلے والے سارے کام منہدم کروئے ،اس پر دوبارہ حج لازم ہے اور اس کوشار نہیں کیا جائے گا۔

# ( ٥٢٢ ) فِي الجِلاَل أَيِّ لَوْنٍ هُوَ ؟

#### حجمول کس رنگ کا ہو؟

( ١٦.٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْاَسُوَدِ ، وَعَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ، قَالَ : جَلْلُ أَيَّ لَوْن شِئْتٌ.

( ۱۲۰۹۲ ) حضرت عطاء طِیشِیو یا حضرت طا وَس مِیشِیو فر ماتے ہیں کہ جس مرضی رنگ کی جیا ہوجھول ڈ ال لو۔

( ١٦٠٩٢) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسُمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ جَلَّلَ بِنَمَطٍ.

(١٦٠٩٣) حضرت ابن عمر جني يختائے سفيداو ني رنگ کي جھول ڈالي۔

( ١٦٠٩٤) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يُجَلِّلُ بَدْنَهُ تِلْكَ الْجِلَالِ الْعَوَالِ.

(١٦٠٩٣) حضرت ابن عمر ری در هن انتخال کیاوں میں ہے اپنے اونٹ پر کیاواڈ الا۔

( ١٦٠٩٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَان ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ : جَلَّلَ بِالْحِبَر.

(١٢٠٩٥) حضرت عبدالرحمَّن بنعوف هي نوني نے منقش جا در کی جھول ڈالی۔

#### ( ٥٢٣ ) في المحرم يُقتلُ الوَزَعَةَ

### محرم کا چھیکل کو مارنا

( ١٦.٩٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِمٍ سَأَلَ طَاوُوسًا ، عَنِ الْجُعَلِ وَالْوَزَغِ يَقَتُلُهُ الْمُحْرِمُ ؟ قَالَ :لَا بَأْسَ بِهِ.

(۱۲۰۹۲) حضرت طاؤس ولیٹھیڈ ہے دریافت کیا گیا کہ محرم کالے کیڑوں اور چھپکل کو مارسکتا ہے؟ آپ ولیٹھیڈنے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں (اگر مارد ہے)۔

( ١٦٠.٩٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنُ إِبْزَاهِيمَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنِ الْوَزَغِ يُفْتَلُ فِي الْحَرَمِ؟ فَقَالَ: إِذَا آذَاكَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ. ( ١٢٠٩٧) حضرت عطاء طِينِيْ سے دريافت کيا گيا که محرم چپکلی کو مارسکٽا ہے؟ آپ طِينين نے فرمايا اگر آپ کو تکليف پنچائے تو مارنے مِيں کوئی حرج نہيں۔

( ١٦.٩٨) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَفْتَكُوا الْوَزَعَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ. ( ١٦٠٩٨) حضرت ابن عمر شين ينزار شاوفر مات سين كه خواه تم جِلْ مِين جو يا حرم مِين چَهِ كِلَى كو ماردو (جهان نظر آت ) ـ

# ( ٥٢٤ ) مَنْ كُرِهُ أَنْ يُتَخَذَ بِمَكَّةَ سِجْنَ

# جوحضرات مکہ مکرمہ میں قیدخانہ بنانے کونا پسند کرتے ہیں

( ١٦٠٩٩) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ شِبُلِ بُنِ عَبَّادٍ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ سَعُدٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ السِّجْنَ بِمَكَّةَ ، قَالَ : لَا يَنْهَغِى لِبَيْتِ عَذَابِ أَنْ يَكُونَ فِى بَيْتِ رَحْمَةٍ.

(۱۲۰۹۹) حضرت طاؤس مِشِيعٌ ناپندفر ماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں قید خانہ بنایا جائے ،فر ماتے ہیں کہ مناسب نہیں ہے دار رحمت میں تکلیف وعذاب والا کمر بنایا جائے۔

( ١٦١٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ سُفُيَانَ ، عَنْ رَجُلِ نَسِى أَنْ يَطُوفَ الظَّوَافَ الْوَاجِبَ فَطَافَ طَوَافَ الصَّدَرِ ، وَقَالَ : الْحَسَنُ بُنُ صَالِحٍ : ثُمَّ نَفَرَ ؟ فَقَالَ : سُفْيَانُ : طَوَافُ الصَّدَرِ هُوَ الْوَاجِبُ ، وَعَلَيْهِ دُمْ لِطَوَافِ الصَّدْرِ ، وَقَالَ : الْحَسَنُ بُنُ صَالِحٍ : لاَ يُجْزِئُهُ ، كَأَنَّهُ لَمْ يَطُفُ ، وَفِى قَارِن قَدِمَ فَطَافَ لِلْحَجِّ قَبلَ العُمْرَةَ قَالَ : يُجْعَل الطَّوَافَ الذِى طَافَه للحَج هُوَ لِلْعُمْرَةِ وَعَلَيْهِ طَوَافُ الْحَجِّ ، وَقَالَ : الْحَسَنُ بُنُ صَالِحٍ : لاَ يُجْزِئُهُ.

(۱۲۱۰۰) حضرت وکیج بریشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سفیان بریشینہ سے دریافت کیا کہ اگر کوئی شخص طواف واجب بھول جائے اور وہ طواف وداع کر کے چلا جائے؟ حضرت سفیان بریشین نے فرمایا طواف صدر واجب ہاس پرطواف صدر کے لیے دم لازم ہے،اور حضرت حسن بن صالح پریشیئنے فرمایا نہیں کا فی ہوگا، گویا کہ اس نے طواف ہی نہیں کیا،اورا گرقر ان کرنے والا عمرہ سے پہلے جج کے لیے طواف کر لے؟ فرمایا جوطواف اس نے جج کے لیے کیا ہے وہ عمرہ کے لیے بنایا جائے گا،اوراس کے ذمہ جج کے لیے دوبارہ طواف کرنالا زم ہے،اور حضرت حسن بن صالح پریشیئن فرماتے ہیں کہ اس کے لیے کافی نہ ہوگا۔

( ١٦١٠١) سَمِعْتُ وَكِيعًا ، قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ : إِذَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ السَّهُوُ وَالتَّلْبِيَةُ وَالتَّكْبِيرُ يَبُدَأُ بِالسَّهُوِ ، ثُمَّ التَّلْبِيَةِ ، ثُمَّ التَّكْبِيرِ .

(۱۲۱۰۱) حضرت سفیان دلیتی فرماتے ہیں کہ جب اس مہو، تلبیہ اور تکبیر جمع ہو جائے تو ابتدامہوے کرے پھر تلبیہ اور پھر تکبیر کہے۔

# ( ٥٢٥ ) فِي النَّجَاجَةِ السَّنْدِيَّةِ

#### سندهى مرغى كابيان

( ١٦١٠٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ يَقُولُ : فِي الدَّجَاجَةِ السَّنْدِيَّةِ حُكُومَةٌ.

(۱۲۱۰۲) حضرت عطاء مِیشید فرماتے ہیں کہ اگر سندھی مرغی کو مارد ہے تو اس پرضمان آئے گی۔

# ( ٥٢٦ ) في المملوك يَتَمَتَّعُ

### غلام اگر جج تمتع کرے

( ١٦١٠٢ ) حَلَّاثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمَمْلُوكِ يَتَمَتَّعُ ، قَالَ :يَذْبَعُ عَنْهُ مَهْ لَاهُ شَاةً.

(۱۷۱۰۳) حضرت عطاء مِیشِید فرماتے ہیں کہ غلام اگر تہتع کرے تو اس کا آقاس کی طرف ہے بکری ذبح کرے گا۔

( ٥٢٧ ) في الطوف حَوْلَ الْمَقَامِ

۔ مقام ابراہیم کے اردگر دطواف کرنا

( ۱۶۱۰ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ ، عَنْ لَيْتٍ ، قَالَ: رَ آنِي عَطَاءٌ ، وَطَاوُوس وَمُجَاهِدٌ وَأَنَا أَطُوفُ حَوْلَ الْمَفَامِ فَنَهُونِي . ( ۱۶۱۰ ) حضرت ليث مِلِيَّيْهُ فرماتے بي كه ميں مقام ابراہيم كے اردگر دطواف كر رہا تھا حضرت عطاء ، حضرت طاؤس اور حضرت مجاہد بُرَتَهُ اللہ في مجھے ديکھا اور مجھے منع فرمادیا۔

### ( ۵۲۸ ) في طرد حَمَامِ الْحَرَمِ وُوانا،دوركرنا

( ١٦١٠٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :رَأَيْتُهُ وَبِيَدِهِ سَعْفَةٌ وَهُوَ يَطُورُدُ

ه کی مصنف ابن ابی شیر متر جم (جلدس) کی مستف ابن ابی شیر متر جم (جلدس) کی مستف ابن ابی شیر متر جم (جلدس) کی مستف ابی استفاط می گفته .

۔ (۱۲۱۰۵) حضرت مالک بن دینار مِرافینی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مجامد جرافینی کودیکھا آپ کے باتھ میں تھجور کی ایک شاخ تھی اور آپ مِرافینی اس میں سے مکد مکر مدکے کہوتر وں کودور کررہے تھے۔

( ١٦١.٦) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ مِسْمَارٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَطَاءً فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

(١٦١٠١) حضرت يونس بن مسمار وينيِّيز فر ماتے ہيں كه مِس نے حضرت عطاء مِينتُونز كواسى طرح كرتے ہوئے ويكھا۔

## ( ٥٢٩ ) الصيد يدخل بِهِ الْحَرَمَ فَيُدْبَحُ

### شكاركوحرم ميس لاكرذ نح كرنا

( ١٦١.٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ الْمُكْتِبِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِى الصَّيْدِ يُدْحَلُ بِهِ الْحَرَمَ فَيُذْبَحُ فِيهِ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.

(۱۲۱۰۷) حضرت مجاہد مِرتینین فر ماتے ہیں کہ اگر شکار کر کے اس کو صدو دحرم میں لا کر ذبح کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

#### ( ٥٣٠ ) مَنْ قَالَ الحَاجِّ يُكْتَبُّونَ لَيْلَةَ الْقَدْر

جوحضرات بیفرماتے ہیں کہ حاجیوں کے نام لیلۃ القدر میں لکھ لیے جاتے ہیں

( ١٦١.٨ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : يُكْتَبُ حَاجُّ بَيْتِ اللهِ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ بِأَسْمَانِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ ، فَمَا يُغَادَرُ مِنْهُمْ أَحَدٌ ، وَلَا يُزَادُ فِيهِمْ أَحَدٌ.

(۱۲۱۰۸) حضرت عکرمہ پیٹین فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کا حج کرنے والوں کے نام اور ان کے آباؤ اجداد کے نام لیلۃ القدر

میں لکھ لیے جاتے ہیں، پس ان میں سے نہ کی کوچھوڑ اجاتا ہے اور نہ بی ان میں کی کا اضافہ کیا جاتا ہے۔

#### ( ٥٣١ ) في المحرم يُلّبي وَهُو جنب

محرم کاجنبی ہونے کی حالت میں ملبیہ پڑھنا

( ١٦١.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُلَبَى الْجُنُبُ. ( م ١١٠٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُلَبَى الْجُنُبُ.

(۱۲۱۰۹) حضرت ابوجعفر جینی فرماتے میں کہ محرم جنبی ہونے کی حالت میں تلبید پڑھے واس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ١٦١١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ قَالَ : لَبِّ عَلَى كُلِّ حَالٍ.

( ۱۷۱۱ ) حضرت عطاء مِنْشِيدُ فر مات مِين كه برحال مِن تلبيه پڙهو۔

### ( ٥٢٢ ) في البدنة يَكُونُ لَهَا لَبَنَ تُهُدَى

### قربانی والی اونٹنی کا اگر دودھ نکلے تو اس کو مدید کیا جائے گا

( ١٦١١١ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ تُهْدَى الْبَدَنَةُ ذَاتُ اللَّرِّ. ( ١٦١١١ ) حفرت مجاهِدٍ إِشْرِ فَي الْبَدَنَةُ ذَاتُ اللَّرِّ. ( ١٦١١١ ) حفرت مجاهِدٍ إِشْرِ فَي الْبَدَنَةُ فَالْ الْأَثْرِ فَي عَالِمَ اللَّهِ اللَّهُ اللْ

### ( ٥٣٣ ) في الرجل يُصِيبُ الصّيدَ ثُمَّ يَأْكُلُ مِنهُ

### محرم شکار کرنے کے بعداس کے گوشت کوبھی کھالے

( ١٦١١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : عَلَيْهِ الْجَزَاءُ وَقِيمَةُ مَا أَكُلَ إِذَا أَعْطَى جَزَاءً ، ثُمَّ أَكُلَ مِنْهُ.

(۱۲۱۱۲) حضرت عطاء پرتینین فرماتے ہیں کہاس شکار کی جزاء اور جو گوشت اس نے کھایا اس کی قیمت بھی لازم ہوگئی، جب اس نے جزاءا داکر دینے کے بعد اس کا گوشت کھایا ہو۔

## ( ٥٣٤ ) في الرجل يَستَقرضُ وَيَحُبَّرُ كُونَي قرضه ما تَك كرجِ كرے

( ١٦١١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِى أَوْفَى يُسْأَلُ ، عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقُرِضُ وَيَحُجُّ ؟ قَالَ :يَسْتَرُزِقُ اللَّهَ ، وَلَا يَحُجُّ.

(۱۲۱۱۳) حضرت ابن الى اوفى ويشيخ سے دريافت كيا كيا اگركوئى مخص قرضه طلب كر كے ج كرے تو يدكيما ہے؟ آپ ويشيخ نے فرمايا كدوه الله سے رزق كى دعاكر كا اور ج ندكر كا - (يعنى جب رزق ميں بركت بواورا بنے بيے بوں تب ج كرے) - ( ١٦١١٤ ) حَدَّنَنَا مُعَاوِيَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سُوقَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدَرِ ، أَنَّهُ كَانَ يَسْتَقُرِ ضُ وَيَحُجُّ ، فَقِيلَ لَهُ : تَسْتَقُرِ صُ وَتَحُجُّ ؟ فَقَالَ : إِنَّ الْحَجَّ أَقْضَى لِللَّذَيْنِ.

(۱۲۱۱۳) حضرت محمد بن الممنكد روایشین نے قرضہ لے كر جج كیا، آپ ویشین سے دریافت كیا گیا كه آپ ویشین نے قرضہ لے كر حج كیا؟ آپ ویشین نے فرمایا حج كی ادائیگی كی وجہ سے دیون كی ادائیگی بہت جلد ہو جاتی ہے۔

( ١٦١١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنِ ابْنِ سُوقَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدَرِ ، قَالَ : الْحَجُّ أَقْضَى لِللَّايْنِ.

(١٧١١٥) حضرت محمد بن المنكد ر مِينيني فرماتے بيل كرج كي ادائيكي كي وجه فيد ويون كي ادائيكي بهت جلد بو جاتي ہے۔

# ( ٥٢٥ ) في المحرم يَكُونُ بِهِ الْجُرْحُ فِي جَسَيِهِ

### محرم کے جسم میں زخم ہو (اوروہ اس پرخوشبووالی دوالگالے)

( ١٦١١٦) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ : كَانَ الْحَكَمُ وَأَصْحَابُنَا يَقُولُونَ فِى الْمُحْوِمِ يَكُونُ بِهِ الْقُرُوحُ فِى جَسَدِهِ وَكَفَّارَةٌ فِى جَسَدِهِ.
الْقُرُوحُ فِى جَسَدِةِ وَرَأْسِهِ فَيُدَاوِيهَا بِالطَّبِ ؟ قَالُوا :فِيهِ كَفَّارَتَانِ ، كَفَّارَةٌ فِى رَأْسِهِ وَكَفَّارَةٌ فِى جَسَدِهِ.
(١٦١١٢) حضرت مَمَ مِشِيْدِ اور بمارے اسحاب بُيَسِيمِ فرماتے بين كرم كے جسم اور مريس اگر زخم بواور وہ ان پرخوشبود اردوالگا

لے تواس پر دو کفار نے ہیں ،ایک کفارہ سرمیں دوالگانے کی وجہ سے لازم ہے اورایک کفارہ جسم کی دوا کی وجہ ہے۔

( ١٦١١٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ :عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.

(١١١٤) حضرت حجاج ويتعيد فرمات ميس كداس برايك بى كفاره لازم بـ

### ( ٥٣٦ ) فِي المُحْرِم يَلْبُس القَبَاء

#### محرم كاقباء بهبننا

( ١٦١١٨ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعُفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ مَنِ اضْطُرَّ إِلَى ثَوْبٍ وَهُوَ مُحُرِمٌ ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا قَبَاء فَلَيُنَكِّسُهُ ، يَجْعَلُ أَعُلَاهُ أَشْفَلَهُ ، ثُمَّ لِيَلْبِسُهُ.

(١٦١١٨) حضرت على وفات ارشاد فرمات بين كدمحرم كے كيڑے اگر تنگ ہوجا كيں اوراس كے پاس قباء كے علاوہ كوئى اور كيڑانہ ہوتو اس كو پليف دے،اس كے او پروالے جھے نيچ كردے اوراس كو پہن لے۔

( ١٦١١٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالَا : لَا يُدْخِلُ الْمُحْرِمُ مَنْكِبَيْهِ فِي الْقَبَاء ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَرْتَدِى بِهِ.

(۱۲۱۱۹) حضرت عطاء مِیتین اور حضرت مجامد مِیتین فرماتے ہیں کدمحرم اپنے کندھوں کو قباء میں داخل نہیں کرے گا اور اگر قباء کو اوڑ ھےلے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

(١٦١٢٠) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: لاَ يُدْخِلُ الْمُحْرِمُ مَنْكِبَيْهِ فِي الْقَبَاء، وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَرْتَدِي بِهِ.

(۱۶۱۲۰) حضرت ابراہیم پاٹیلے بھی اسی طرح فر ماتے ہیں۔

( ١٦١٢١) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنْ أَشُعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ الْقَبَاءَ ، مَا لَم يُلْخِلَ مَنْكِبَيْهِ فِيهِ.

(۱۲۱۲) حضرت حسن مِیتین فرماتے میں کہم ما گراپئے کندھے قباء میں داخل نہ کرے تو پھراس کواوڑ ھنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٦١٢٢ ) حَدَّثَنَا عُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ ، قَالَ :سُنِلَ عِكْرِمَةُ ، عَنْ مُحْرِمٍ لَبِسَ قَبَاءً ، قَالَ : يَخْلَعُهُ.

(١٦١٢٢) حفرت عكرمه ويشيخ بدريافت كيا كيا كرم مقباء كهن سكتاب؟ آب ويشيخ فرمايا قباءكوا تارد يكا (نبيس بينيكا)

( ٥٣٧ ) مَن كَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةً لَمْ يَنْزِلِ الْمَنْزِلَ الَّذِي هَاجَرَ مِنْهُ

جوحضرات مکه مکرمه آنے کے بعداس جگہ نہیں اُٹرتے جس جگہ سے ہجرت کی تھی

( ١٦١٢٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعَانِشَةَ كَانَا إِذَا قَدِمَا مَكَّةَ لَمْ يَنْزِلَا الْمَنْزِلَ الَّذِي هَاجَرًا مِنْهُ.

(۱۶۱۲۳) حضرت عمر بن خطاب بڑا ٹنو اور حضرت عائشہ ٹڈا ڈیٹنا جب مکہ مکر مہ تشریف لاتے تو جس جگہ ہے ججرت کی تھی وہاں پر نہ اتر تے تھے۔

( ١٦١٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ زَكْرِيَّا ، عَنْ سَعْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ إِذَا قَلِمَ مَكَّةَ حَاجًّا كَرِهَ أَنْ يَنْزِلَ بَيْتَهُ الَّذِي هَاجَرَ مِنْهُ.

(۱۲۱۲۳) حضرت سعد بن ابراہیم ہوتھیں فر ماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف دی ٹی جب جج کے لیے مکہ مکر مہتشریف لائے تو اس گھر میں اتر نے کونا پسند جانا جس گھر ہے ہجرت کی تھی۔

#### ( ٥٣٨ ) أين ينزل مِنْ عَرَفَةً ؟

#### عرفات میں کس جگہ اتر اجائے گا؟

( ١٦١٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ طَيْسَلَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ نَوَلَ الْأَرَاكَ بِعَرَفَةَ.

(١٧١٢٥) حضرت ابن عمر الن دين عرفات من مقام الاراك مين الرت تقي

( ١٦١٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ نَزَلَ الْأَرَاكَ.

(۱۶۱۲۷)حضرت ابن مسعود جهانئ مقام الاراک میں اترتے تھے۔

( ١٦١٢٧ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُوِبَتْ لَهُ القُبَّةُ بِنَمِرَةَ فَجَاءَ فَنَزَلَ.

(١٦١٢٤) حضرت جابر و الله فيمروى ہے كەحضوراقدى مِرَافِقَةَ كے ليے مفيد دھاريوں والا فيمه نصب كيا كيا، آپ مِرَافِقَةَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

( ١٦١٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبُدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ نَزَلَ الْمِعِياضَ بِعَرَفَةَ.

(۱۲۱۲۸) حفزت ابن عباس ٹی ہنا عرفہ میں مقام حیاض میں اترے۔

# ( ٥٢٩ ) في مس مِنْبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منبررسول مِنْفِئَةً كُوجِيُونا

( ١٦١٢٩) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :حَدَّثِنِى أَبُو مَوْدُودٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِى يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ فُسَيْطٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَلَا لَهُمَ الْمَسْجِدُ قَامُوا إِلَى رُمَّانَةِ الْمِنْبَرِ الْقَرْعَاء فَمَسَحُوهَا وَدَعَوًا ، قَالَ :وَرَأَيْت يَزِيدَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

(۱۶۱۲۹) حفرت یزید بن عبدالله بن قسط مِلیّنی فرماتے ہیں کہ میں نے بعض حضرات صحابہ کرام مِنْ کَشْمُ کود یکھا کہ جب مجد خالی ہوجاتی تو وہ منبررسول مُنزِلِنْ فَنَیْ اَنْ کِی جاتے اوراس کوچھوکر دعا فرماتے ،راوی بیٹینے فرماتے ہیں کہ حضرت پزید بیٹینے بھی اس طرح کرتے ہے۔

( ١٦١٣٠ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْشِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْمِنْبُرِ .

( ١٦١٣٠) حطرت سعيد بن المسيب بإيني منبررسول مَثِرَ فَتَعَيْجَ بر باته ركھنے كونا بسندفر ماتے تھے۔

# ( ٥٤٠ ) من كان إذا صَعِدَ مِنْبَرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَعُ نَعْلَيْهِ جوحضرات منبررسول مِلِنَّفَيْعَ إِير حِرْ صة وقت جوتة اتاردت تق

( ۱۶۱۲۱ ) حَلَّثَنَا مَعَنْ بْنُ عِيسَى ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ فَيْسٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا بَكُو إِذَا رَقِىَ عَلَى الْمِنْبُو خَلَعَ نَعْلَيْهِ. (۱۶۱۳۱) حفرت ثابت بن قيم وَلِيُّو فرماتے بيں كہ مِن نے حفرت ابو بَرَصديق بِّنْ يُوْد كِمَا جب آپ بِنَانُو منبر رسول مَرْفَضَةَ إِلَا إِنْ حِيْدَ جوتِ اتار ليے۔

( ۱۶۱۳۲) حَدَّثَنَا مَغْنِ بُنِ عِيسَى ، عَنْ مالِكَ ، قَالَ :سُنِلَ الزُّهَرِى هَلْ تَقَلَّد الْمَرْأَةُ أَوْ تُشْعِرُ ؟ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ. (۱۶۱۳۳) حضرت امام زہری مِیشِیْ سے دریافت کیا گیا کہ کیا عورت قلادہ وَ الے گی اور اشعار کرے گی؟ آپ بیشِین نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٦١٣٣ ) حَدَّثَنَا مَعَنْ بُنُ عِيسَى. ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ ، فَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ إذَا رَقِىَ مِنْبَرَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَعَ نَعْلَيْهِ.

(۱۹۱۳۳) حفرت محمد بن هلال بلینی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبد العزیز بیٹینے کو دیکھا جب آپ بیٹین منبر رسول مَوْنَظَیْجَ پر چڑھے تو جوتے اتاردیتے۔

### ( ٥٤١ ) في المناسك لأَيِّ شَيْءٍ جُعِلَتُ ؟ مناسك حج كيول فرض كيه كيّ ؟

( ١٦١٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مَهْدِى ، قَالَ :حَدَّثِنِي شُعَيْبُ بْنُ الْحَبْحَابِ ، قَالَ :سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ :إنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْمُنَاسِكَ لِيُكَفِّرَ بِهَا خَطَايَا يَنِي آدَمَ.

(۱۶۱۳۳) حضرت شعبی ویشید فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مناسک حج کو ہندوں پراس لیے فرض فرمایا تا کہ انسانوں کے گنا ہوں کومعاف کرے (محمنا ہوں کا کفارہ ہوجائے )۔

### ( ۵٤۲ ) في الماشي كَيْفَ يَدُفَعُ ؟ پيدل جلنے والا كيے جلے گا؟

( ١٦١٢٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: فُلْتُ لَهُ: كَيْفَ يَدُفَعُ الْمَاشِي؟ قَالَ: كَيْف تَيَسَّرَ. (١٦١٣٥) حضرت ابن جرتج بِيشِيدُ فرمات بيس كه مُس في حضرت عطاء بيشيد سے دريافت كيا كه پيدل چلنے والاكيس (حيال) على ؟ آب بيشيد فرمايا جيسے اس كوآساني مو۔

### ( ٥٤٣ ) في المحرم يَجِدُّ الرِّيحَ المُنْتِنَةَ محرم الربد بودار بوامحسوس كرب

( ١٦١٣٦) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، عَنُ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ لِلْمُحْرِمِ إِذَا مَرَّ بِرِيحٍ مُنْتِنَةٍ أَنْ يَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى أَنْفِهِ يُمُسِكُهُ.

(۱۲۱۳۷) حضرت ابوجا بر مالینو نا پسند کرتے تھے کہ محرم کواگر بد بودار ہوا آئے اور وہ ناک پر کیٹر ار کھ کراس کورو کے۔

( ١٦١٢٧ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِسْوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(١٦١٣٧) حضرت عطاء ميشيد فرمات مين كداس طرح كرنے ميں كوئى حرج نبيس ب

( ١٦١٢٨ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُوس، وَمُجَاهِدٍ، قَالُوا: لَا بَأْسَ بِهِ.

(١٧١٣٨) حضرت عطاء ؛ حضرت طاؤس اورحضرت مجام بيسير فرماتے بيں كداس طرح كرنے ميں كوئى حرج نہيں ہے۔

### ( ٥٤٤ ) في رجل رمّي الجَمرةُ وَلَم يَحلِق أَيحلِق غَيرهُ

آ دمی رمی کرنے کے بعد خود حلق کروانے سے پہلے دوسر بوگوں کاحلق کرسکتا ہے؟ ( ١٦١٢٩) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ رَمَى الْعَقَبَةَ ، وَلَمْ يَحْلِقُ أَيَحْلِقُ النَّاسُ ؟

(١٦١٣٩) حفرت ابن جرت کی بیشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء بیشینہ سے دریافت کیا کہ کوئی آ دمی رمی کرنے کے بعد طلق كروانے سے پہلے دوسر لوگوں كاعلق كرسكتا ہے؟ آپ بيشيز نے فر مايا بال۔

( ٥٤٥ ) في المحرم يُبيعُ شُعرُهُ

محرم کاحلق کرنے کے بعد بالوں کا فروخت کرنا

( ١٦١٤ ) حَدَّثُنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ شَعَرَهُ إِذَا حَلَقَهُ يَعْنِي الْمُحْرِمَ. ( ۱۷۱۴۰) حفرت عطاء پریشیزاس بات کونا پیند کرتے تھے کہ محرم حلق کرنے کے بعد بالوں کوفر وخت کرے۔

( ٥٤٦ ) من قَالَ فِي كُلِّ ذَاتِ كُوشَ شَاءٌ

ہر جگالی کرنے والے جانوروں میں بکری لازم ہے

( ١٦١٤١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ فِي كُلِّ ذَات كَرِشٍ شَاةٌ.

(١٦١٣) حضرت مجامد بين على أربي أله جكالي كرنے والے جانوروں ميں بكري لازم ہے۔

( ١٦١٤٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ فِي كُلُّ ذَاتِ كُرِشِ شَاةٌ.

(۱۲۱۳۲) حضرت حسن پایشید فرماتے ہیں کہ جگالی کرنے والے جانوروں میں بمری لازم ہے۔

( ٥٤٧ ) في الرجل يَطُوفُ وَهُوَ مُضْطَبع

طواف کے دوران جا درکودائیں بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالنا

( ١٦١٤٣ ) حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَدَنِيُّ ، قَالَ :رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٌّ يَرْمُلُ بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَالْحَجَرِ وَهُوَ مُضْطَبِعٌ.

(١٦١٣٣) حضرت محمد بن عبد الرحمٰن العدني مِينْ لِيرَ مات مين كه مين نے حضرت محمد بن على مِينْ لا كوركن يماني اور حجر اسود ك درمیان رال کرتے ہوئے دیکھا آپ نے اپنی جا دروائیں بغل سے تکال کربائیں کندھے پر ڈالی ہوئی تھی۔

( ١٦١٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ يَعْلَى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ مُضْطِيعًا. (ابوداؤد ١٨٤٨ - احمد ٢/ ٢٢٣)

(١٦١٣٣) حضرت ابن يعلى ويشيز الي والد بروايت كرتے بين كه ميں نے حضور اقدس مِلْفَتِيَةَ فِي كوطواف كرتے ہوئے ديكھا، اس حال میں کرآپ مِنْ فَصَدِينَ فِي وردائي بغل سے نكال كربائي كند ھے ير ذالى مو فَي تقى۔ ( ١٦١٤٥ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنِ ابن يَعْلَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ .

(۱۶۱۳۵) حضرت ابن یعلی باتیمیز ہے ای طرح مروی ہے۔

( ١٦١٤٦ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ طَافَ بِالْبَيْتِ مُصْطَبِعًا.

(١٦١٣٦) حضرت عمر بن عبدالعزيز جانتيزات طرح طواف فرمات تھے۔

( ٥٤٨ ) فِي قُولِهِ تَعَالَى (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ)

الله تعالى كارشاد ﴿ وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ﴾ كَ تفير

( ١٦١٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مجلز فِي قَوْله : (حُرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) قَالَ :مَا كَانَ يَعِيشُ فِي الْبَرِّ والبحر فَلَا تُصِدُهُ ، وَمَا كَانَ يَعِيشُ فِي الْبَحْرِ فَذَاكَ.

(۱۲۱۴۷) حضرت ابوکبلز مِلِیَّیْ الله تعالیٰ کے ارشاد ﴿ وَ حُرِّمَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ الْبَرِ ﴾ کَنْفیر میں فرماتے ہیں کہ جو جانورسمندر اور خشکی میں زندور ہے ہیں ان کوشکارنہیں کیا جائے گا اور جو جانور سمندر میں رہے ہیں وہ بھی اسی طرح ہیں۔

( ٥٤٩ ) في المُحرِم يَجْلِسُ عَلَى الْفِراشِ الْمَصْبُوغِ

محرم کارنگے ہوئے گذے پر بیٹھنا

( ١٦١٤٨) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ، عَنْ سَعِيدٍ التَّمَّارِ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ جَالِسًا عَلَى حشية حَمْراءَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. ( ١٦١٣٨) حفرت مفيان التمار طِينِيْ فرمات بيس كه ميس في حضرت ابن الحفيه تَنْ تَنْ كُو حالت احرام مِس سرحُ كذى بربيضے بونے ديکھا۔

( ١٦١٤٩ ) حَدَّثَنَا ٱبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى الْفِرَاشِ الْمَصْبُوغِ بِالزَّعْفَرَانِ وَهُوَ مُحْرِهٌ.

(١٦١٣٩) حضرت زہری میں تینید فرماتے ہیں کہ محرم اگر زعفران ہے ریکے ہوئی گدی پر بیٹھے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٦١٥٠ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(١٧١٥٠) حضرت حسن بيشيد فرمات ميں كهاس ميں كُو كَي حرج نئيس \_

( ١٦١٥١ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، قَالَ نُبَثْت ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَجْلِسَ الْمُحْرِمُ عَلَى الْفِرَاشِ الْمَصْبُوغِ بِالزَّعْفَرَانِ.

(١٢١٥١) حضرت ابن مم بن يخواز عفران كر ركى بوئي كدى ير بيضيح كونا يسندكر تے تھے۔



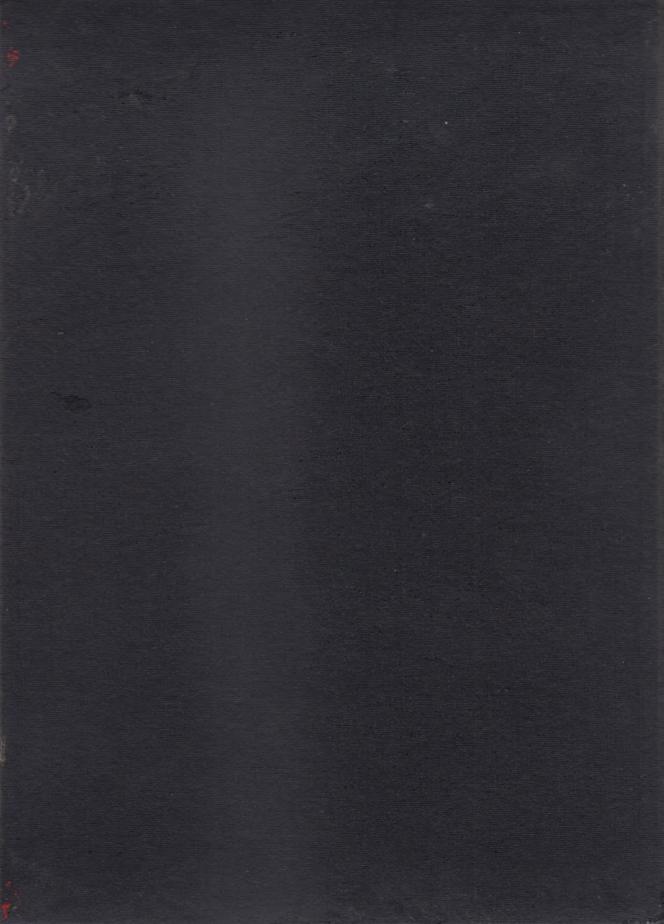